

٩٥٠ قبري المراجع المر

treatmentabellery





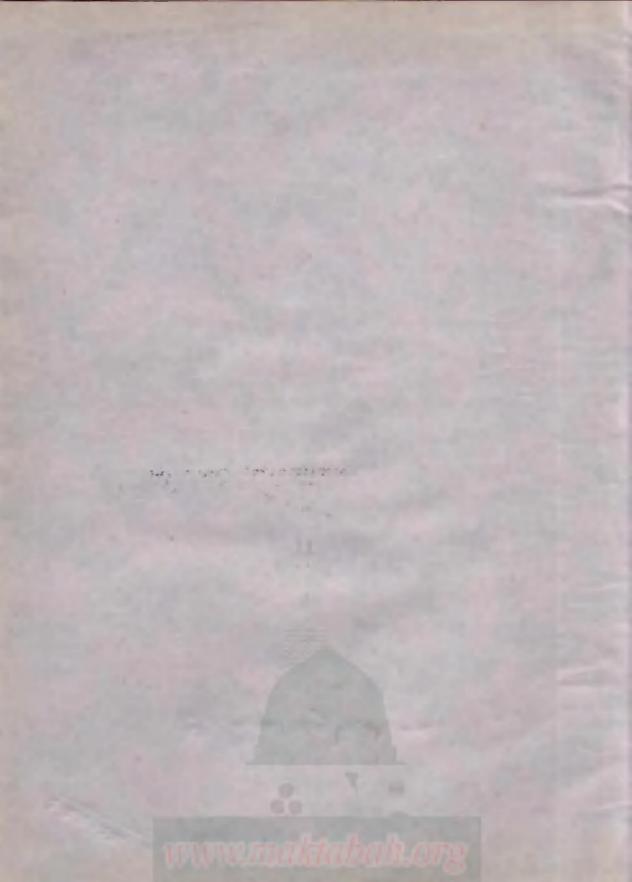



مكتب سخى سلطان دورة الشعليه دورة باد دورة باد دورة باد دورة باد دورة باد ما 22-2912275, Mob # 0321-3025510

مُعَنَّفُ مِنْ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ ا

ادْ: ادنب شهتیر حَصْرَت شمس بَرِمَیلوی مَیْارْدُرْ معقدا و مَانْدِ بُنطِهُ الله مِیْنِدُ الطّالِین معقدا و مَانْدِ بُنطِهُ الله مِیْنِدُ الطّالِین



### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ مين

نام كتاب عوارف المعارق شيخ الشيوخ حضرت شهاب الدين سهرور دي رحمته الله عليه اديب شهير حفزت مثس ريلوي رحمته الله عليه 3.70 کمپوزنگ فرازكميموثر مطبع زابد بشير تاريخ اشاعت تتمبر 1998ء ناشر چودهري غلام رسول ميال جوادرسول تعدا دواشاعت ایک بزار قيمت -/275روپ ملے کے پیے

اسلام بك ولي: 12 ينج بخش رود لا مور P.P: 7229665

Ph: 051-2254111 باد Ph: 051-2254111

E-mail: millat\_publication@yahoo.com

يوسف ماركيث غزنى سرّ يث اردو بازار لا مور -وفون:7352795-7124354

www.makaabab.org

## وض ناثر

ادارہ پروگریبو بکس نے بلند پایہ تصانف کو اعلی طباعت سے مرصع کر کے تشنگان علم کی خدمت میں پیش کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ اس عظیم منصوبے کے پیش نظر اب آپ کی خدمت میں حضرت شخ شماب الدین سروردی رحمتہ اللہ علیہ کی شرہ آفاق تصانف "عوارف المعارف" (مترجم) پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

ترجمہ "عوارف المعارف" پاک و ہند کے معروف مترجم حضرت علامہ علم الحن علم بریلوی رحمت الله علیہ کے ندرت نگار قلم کا شاہکار ہے۔ اس سے قبل ہم آپ کی خدمت میں مترجم کی کتب نفحات الانس اور تاریخ الخلفاء پیش کر کچے ہیں اور اب عوارف المعارف اور غستہ الطالبین حاضر خدمت ہیں۔

مترجم سے اجازت اشاعت کتب کے وقت کئے گئے وعدہ کے پیش نظر ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ پروف ریڈنگ اور پر نٹنگ میں کوئی حامی نہ رہنے پائے۔ تاہم اگر کمیں کوئی علطی نظر آئے تو اوارہ کو مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اسے دور کیا جائے۔ اوارہ ہذا کے سرپرست کے والدین کے لئے دعائے مغفرت فرمائیں۔ آمین

شکریه ع چوہدری غلام رسول میاں جواد رسول پروگریسو مکس اردو بازار لاہور

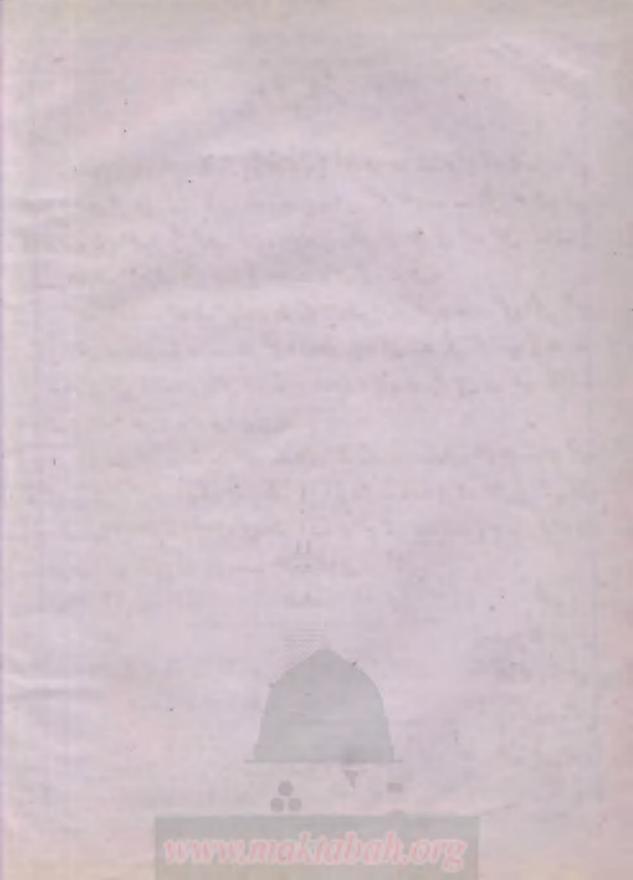

كبوالندارهى الرقم منده دنعلق اليربوله الديم وی بس زرد ریام ، مامک برالی ربه- بيدور ازار الدور كوس لطيب ماواك ان كالارك دنبارن ده بضراع (عندات کم شاع کرسے بی ان برام ک مردمت بنول سر المناب الله عابية على المنابع ٧- . مُنْهُ العالِمُ العالِمَ العالمَةِ ١٠٠٠ ارغالمنا (مديه لمع ع) تعدم ٢- عدر فالمحارث عادد لنما \_الاس مرضاي مصوته. - e 6 just builder 4 مر الرا مدى المراء من الم وقوال المرايد SP 35 11 ران المراب المان المراجي

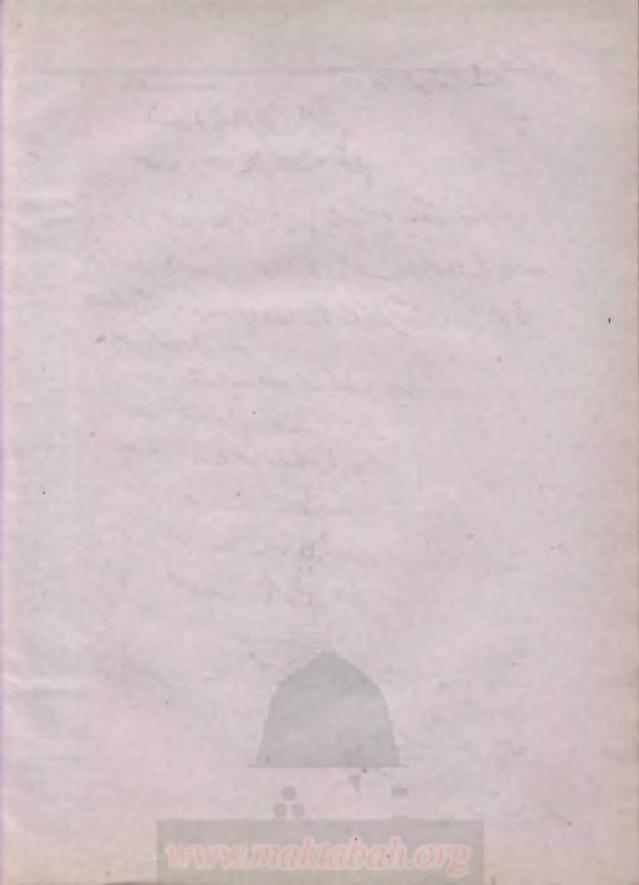

## سخن بائے گفتنی

اپ قار کین کرام کا شکر گزار ہول اور میں ان کے اوبی ذوق اور غربی رجمان کو سراہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان کی پندیدگی اور پذیرائی کے باعث میرے تراجم کے بفضلہ تعالی کئی کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، میری نظر میں ان تراجم کی پندیدگی کا اہم موجب وہ مقدمات ہیں جو میرے تراجم کا مایہ الاتمیاز ہیں، میں کسی کتاب کے ترجمہ کو اس وقت تک ایک کمل ترجمہ نہیں سمجھتا جب تک کتاب کے عمد تصنیف کا ماحول اس وقت کے تمدنی اور عمرانی پہلوؤں پر سیر حاصل بحث نہ کی جائے اور یہ نہیا جائے کہ وہ کون سے عوال تھے جو مصنف کے خیال و بیان پر کار فرما رہے تھے۔

ای طرح کتب جس موضوع پر ہے اس موضوع کی اجمیت اس کا بالہ و ماعلیہ 'اس موضوع ہے عوام و خواص کی دلچہی اور اوب یا فرجب بیں اس موضوع کا مقام- مصنف کا اسلوب بیان 'خصوصیات زبان اور اس کی تصانف کا تفصیلی جائزہ پیش کرنا بیل ایٹ ترجمہ کے لیے ضروری سجھتا ہوں- الحمد لللہ کہ خنیت الطالبین کے ترجمہ کی کامیاب اشاعت و پذیرائی کہ اب تک اس کے متعددا پڑیش شائع ہو چکے ہیں یا ترجمہ کارخ الحلفاء (از علامہ سیوطی قدس اللہ سرہ) اپنے دلچسپ اور بھیرت افروز مقدمات کے متعددا پڑیش شائع ہو چکے ہیں یا ترجمہ کارخ ہیں 'یہ ایک اظمار حقیقت اور تحدیث نعمت ہے 'خود نمائی اور خور ستائی میرا کے باعث آپ کی بہندیدگی کا شرف حاصل کر چکے ہیں 'یہ ایک اظمار حقیقت اور تحدیث نعمت ہے 'خود نمائی اور خور ستائی میرا شیوا نہیں اور نہ بیل سستی شرت کا طالب ہوں 'اللہ تعالی نے اپنے کرم ہے بچھے ان سے بمراحل دور رکھا ہے ' بیل صرف اپنے تراجم کی خصوصیات کے سلسلہ بیں بیان کی ان حدول تک پہنچ گیا تھا۔

اب میں دنیائے تصوف کی مشہور و معروف کتاب "عوارف المعارف" کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں'
کتاب "عوارف المعارف" کی تعارف کی محتاج نہیں ' مطائخ عظام اور ارباب طریقت نے اس تیج گرانمایہ کی قرار واقعی
عظمت کی ہے۔ عقیدت وارادت نے بھیشہ اس کو اپنا ہاوی طریقت سمجھا اور آج تک سمجھ رہے ہیں اور عزت و احزام کی
آنکھوں سے اسے لگایا ہے ' میں نے اپنے مقدمہ میں اس کی ابھیت پر بہت کچھ لکھا ہے یہاں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
کتاب کے ترجمہ سے میں میں ماہ سمبر 1976ء میں فارغ ہو گیا تھا چائے فرصت ملی 'کتاب چھپ جاتی ' جی نہیں! میں جس اصول پر
تراجم کے سلسلہ میں کار برند ہوں اس کے چیش نظر عوارف المعارف کے ترجمہ پر بھی ایک مقدمہ لکھتا تھا!

موضوع تصوف پر مقدمہ لکھنا تو تخصیل بے حاصل ہو ہا کہ دعوارف معارف" اس موضوع پر خود زبردست جامعیت کی حال ہے اور اپنی خصوصیت میں بے عدیل و بے نظیرہے 'میں اس سوچ میں تھا کہ فکر کار جونے مقدمہ کے لیے ایک ایبا ایجھو ہا موضوع تلاش کر لیا جس میں قار کین کرام کی دلچیں اور تعلق خاطر کا بحربور مواد موجود تھا اور انفرادیت بھی (ہایں معنی کہ اب تک اس موضوع پر اردو زبان میں قلم ضمی اٹھلیا گیا تھا) یعنی آپ میں آب کے سامنے مقدمہ میں ایک ہزار سالہ دور میں عربی فاری ادر اردو زبانوں میں تصوف کے وقع اور گرانماہ موضوع پر کسی جانے والی کتابوں کا تعارف چیش کر رہا ہوں۔

بظاہر بھی اس اچھوتے موضوع پر قلم اٹھاتا مشکل تھا لیکن جب قلم اٹھلیا تو اس کی مشکلات کا اندازہ ہوا گرجو ارادہ کرلیا تھا اس پر سختی ہے کاربرتد رہا۔ الحمد لللہ کہ چھے او کی شب و روز کاوش کے بعد موضوع ندکورہ پر مقدمہ مرتب ہو سکا' آپ خود ملاحظہ فرہائیں گے کہ یہ مقدمہ بجائے خود ایک اوسط تجم کی تصنیف ہے' اگر جس اس موضوع کو عصر حاضر تک لا آ اور تصوف کے موضوع پر منظوم تصانیف کا بھی ذکر کر آ تو مزید پچاس صفحات در کار ہوتے۔ اس لیے جس نے اس کو حکیم الامت حضرت شاہ دلی اللہ دہلوی قدس مرہ کے عمد تک محدود رکھا۔ اب آپ مقدمہ کے مطالعہ کے بعد خود فیصلہ فرائیں گے کہ اس خصوصیت جس محصوصیت جس

انشاء الله العزیز اب جو ترجمہ اس تاجیز کے قلم سے ذریہ سخیل ہے اور جس کا بیس نے اپنے مقدمہ میں آپ سے وعدہ کیا ہے اس پر جو مقدمہ ہو گاوہ اس مقدمہ کا تمتہ اور تحملہ ہو گا۔ یہ جو پکھ میں نے عرض کیااس کا مقصد اور مدعائے نگارش صرف یہ تھا کہ اگر مترجم جاہے تو ترجمہ کی دلچیں کے لیے بشرط بصیرت و آگئی بہت پکھ سلمان متن کتاب میں کسی متم کے تصرف کے بغیر' فراہم کر سکتا ہے اور میں کسی ایسے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔'

میں نے اس دلیب اور بھیرت افروز 'مقدمہ کی نگارش کے سوا بھی اس امر کی پوری پوری کوشش کی ہے کہ ترجمہ کا انداز بیان و لکش اور دلیب ہو 'الفاظ کا وروبست ' روانی اور شلسل بیان میں مانع اور مزاحم ہونے کے بجائے ممدو معاون ہو ' چست بندشیں برجت و نفیس اور بر محل الفاظ کا وروبست ' عبارت کو زور بخشے والے عناصر ہیں ' میں نے اس انداز کو اپنایا ہے اور میں اپنے دو مرے مطبوعہ تراجم میں بھی اس اسلوب نگارش پر کاربند رہا ہوں ' آپ لماحظہ فرما بھے ہیں۔

واضح رہے کہ عربی کی تواعد صرف و نمو اور علم معانی کی خصوصت اور اس کے مقتقیات اور ان کی پابٹرایوں اپناا یک مخصوص انداز رکھتی ہیں اگر ترجہ میں عربی زبان کے انہی قواعد کو اپنایا جائے تو ترجہ کی روانی و سلاست بیان اور اس کی دلکشی مفقو ہو جائے گی اور زور بیان ہے بھی ہاتھ وحونا پڑیں گے المذا میں نے سطریہ سطر ترجہ کیا ہے نفظ بد لفظ نہیں۔ ہاں الفاظ کے معانی استعمال کرنے ہے گریز نہیں کیا ہے کہ بھروہ ترجمہ نہ رہتا بلکہ ترجمانی ہوتی ، جب کہ عوارف المعارف کا اسلوب بیان اور انداز مسجع اور مقفی ہے۔ پس جیسا کہ عرض کر چکا ہرل کہ میرے ترجمہ کی بندشیں ، الفاظ کے معانی کا استخاب اوران کا وروبست اردو ذبان کے تقاضوں ہے ہم آجگ ہے اور اس! ہاں ایک امری وضاحت ضروری ہے کہ حفزت مصنف تذہ سرو وروبست اردو ذبان کے حفزت مصنف تذہ سروب ہی ایک اور جھے دروبست اردو ذبان کے حفزت مصنف تذہ سروب کی دخرت مصنف تذہ سروب کی جہور کیا کہ میری طبع بخن نج الیے مقامات پر چکل گئی اور بھے بجور کیا کہ مشر جب نثر کا ترجمہ نشر میں پیش کیا جا ہا گہ تار جمہ نشر میں کیوں! چنانچہ ترجمہ کی ڈکورہ ہالا پابٹریوں کو پر قرار رکھتے ہوئے تھم کا ترجمہ نظر میں پیش کیا جا کہ قار نمین محلوظ ہو سیس اور کہ میں ایک انداز میں کو اشعار کے محلوم ترجمہ سے مقصود صرف سے کہ ڈور کلام میں ظاہر انہ ہو اور قار نمین کرام کی عد تک عرفی اشعار سوائے سل انگاری کی اور چھ

ترجمہ کے سلسلہ میں ایک امر خاص کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا از بس ضروری ہے کہ حضرت معنف قدس سرو فی شریعت و طریقت دو جداگانہ رائے نہیں ہیں فی شریعت و طریقت دو جداگانہ رائے نہیں ہیں اپنے کام یا موضوع کا نص قرآنی او آثار و اخبارے استدالل کیا ہے اور ہر موضوع کی مناسبت سے حدیث نبوی الفائق کو اس کے طرق کی قید کے ساتھ (بجامی رواق) بیان کیا ہے لیکن سے اساد زیادہ تر ان کے مشائخ سلسلہ یا اکار صوفیہ روافیہ کی جی اور ہیں اور سے کہیں چرچ چر سات سات تک پہنچ جاتی ہیں اب اگر جس ان اساد کے بیان کا الترام ترجمہ میں رکھتا تو ترجمہ کی خصوصیات اور ہی و برہم ہو کر رہ جائیں اس لیے جس نے ایسے مقالت پر صرف آخری سند کے بیان کرنے کو کانی سمجھاہے قار نین کرام اس سلسلہ میں جمیعے معاف فرائیں۔

یں کار پردا ذان مرید پبلشنگ کینی کراچی و مریزان گرای قدر محد فرید الدین و محد مین سلمها اللہ تعالی کے تعاون پر جتنا بھی اظمار تفکر و اختان کروں وہ کم ہے کہ انہوں نے مقدمہ اور کتاب کے حسن صوری کے سلسلہ میں اپنی طرف سے کوئی وقید فرو گزاشت نہیں کیا اور یکی اس ادارہ کی کامیابی کا راز ہے کہ یہ حضرات مصنف کے ساتھ پورا پورا تعاون فرماتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کتاب ایے حسن معنوی اور صوری دونوں پہلو سے لاجواب ہو۔ چیش نظر کتاب "عوارف المعارف اردو" کا مقدمہ اور متن میرے اس بیان پر شاہد ہیں ان حضرات نے خاص طور پر مقدمہ کو جس قدر حسن ظاہری سے آراست و پیراستہ کیا ہے آپ خود طاحظہ فرائیں!

یہ چند سلور رقم کرتے ہوئے۔ یں اپ محترم جناب محیم عجر تق صاحب والوی کی صحت کالمہ و عاجلہ کے لیے دعا گو

ہوں اور اپ قار کین کرام سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی دین کے اس حقیقی خادم اور اوب کے سے

گلص کو (جس نے قوم میں دینی کتب کے مطالعہ کے ذوق کو بیدار کیا) جلد صحت کال عطا فرمائے تاکہ ان کی ذیر ہدایت سے ادارہ

زیادہ سے زیادہ دینی اور ادبی خدمات میں سرگرم عمل ہو سکے اور محیم صاحب کی دلی آرزو پر آئے (آمین) والسلام

ص برطوی

|      |                                               |        | رف"  | ت- عنوانات مقدمه ترجمه ''عوارف المعا                 | فهرسد   |
|------|-----------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------|---------|
| مل   | منوانات                                       | تبرغار | من   | عنوانات                                              | تمبرشار |
|      | کی تفنیف ہے                                   |        |      | مخن ہائے گفتنی 5                                     |         |
| Sid  | بانج ين مدى جرى كى تصانيف تصوف كا إجرا        | 15     |      | موضوع تصوف بریر ایک بزار ساله گراندز                 | 1       |
|      | چینی مدی اجری کی تصانیف کا اجمالی ذکر         | 16     |      | مرانمايه على مربايه                                  |         |
|      | ماتوی مدی جری کی تسانیٹ'                      | 17     |      | ابن نديم كى كملب الفرست كامقاله وجم                  | 2       |
|      | تعوف کے موضوع پ                               |        |      | اوا کل قرن سوم کی تصانیف                             | 3       |
|      | سانوین - آخوی اور نوین صدی اجری               | 18     |      | اواخر قرن سوم کی تصانیف                              | 4       |
|      | میں تصانیف العوف کے موضوع یا                  |        |      | عن جنید بغدادی کی تصنیف<br>عنام جنید بغدادی کی تصنیف | 5       |
|      | آخوي اور لوي مدى جرى عن عراق ، جم             | ¥.19   | A    | هجخ سل بن حبداللہ تستری کی تصانیف                    | 6       |
|      | عل تعوف ك موضوع يربت كم لكماكيا-              |        |      | فيخ بشام القاري كي تصانيف                            |         |
|      | عاتى خليف كي كشف الطنون اساه كتب اور          | 20     |      | قرن چمارم                                            |         |
|      | اساء الرجل پر ایک بھترین ذخرہ ہے              |        |      | في منعود حين بن طاح كي تصانيف                        | 7       |
|      | علامہ ابن الجوزي تے ہمي متعدد كتب             |        |      | اس دور اول کی تمام تر کماییں عربی میں ہیں            | 8       |
|      | تسوف کاذکرکیاہے                               |        |      | حضرت واما عني بخش كى كشف المجوب كى                   | 9       |
|      | تضوف کی مطبوعه کتابوں کا ایک اجمال            |        |      | بدوات کھ کابوں کے ام باتی رہ گئے۔                    |         |
| 22 ( | تعارف (كتاب رعاحيه لحقوق الله اور كتاب اللمع  |        |      | بانچیں اور محثی صدی اجری کی تصانیف تصوف              | 10      |
| 23   | كمَّب تعرف وقت القلوب                         |        | مشمل | ار کان شریعت فقه اسلای اور مباحث تصوف ب              |         |
| 24   | طبقات الصوفيه ملمي نيثالوري                   |        |      | Ų.                                                   |         |
|      | طيته الاولياء علامه ابو قعيم اصفهاني<br>تتعرف |        |      | دور اول کے بعد فاری زبان میں بھی بعض                 | 11      |
| 25   | رسله قشيريه (في ابوالقاسم تشيريّ)             |        | 5    | كاين تفوف ك موضوع ي كلى كين -                        |         |
| 26   | كشف المجوب (حعرت والاستنج بخش لاموري)         |        |      | دو مرا دور صوفیائے کرام کی علمی تصانیف کا دور ہے     | 12      |
| 27   | بقلت الصوفيه ( هيخ ابو اساعيل عمد انصاري)     |        | 7    | تيسري مدى بجرى اور چوشى مدى بجرى                     | 13      |
| 27   | نياء العلوم وكيميائ سعادت الم                 |        | 3    | كى مشهور تصانيف تضوف                                 |         |
|      | ته الاسلام فزال                               |        |      | فعانف كالمحقر تعارف فيخ حارث محاسبي                  | 3 14    |
| 27   | نياه العلوم كالتفسيل تعارف                    |        | 9    |                                                      |         |
| 29   | بيائے سعادت كا تفصيلي تعارف                   | 3      | 0    |                                                      |         |

| 31 | الذخيره في العلوم البعيرة از هيخ احمه فزاليَّ | 30 | 48 | مجانس سبعه مولانا روی قدس سره           | 43 |
|----|-----------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------|----|
| 32 | فتوح الغيب از معرت فوث اعظم                   | 31 | 49 | منيفات فيخ طريقت مولانا مدر الدين       |    |
| 33 | الفتح الرياني                                 | 33 |    | قولوى خليفه حضرت شخ اكبر قدس مره        | 43 |
| 34 | غنيته الطالبين                                | 33 | 50 | "لمعات" مصنفه في فخرالدين عراتي قدس سره | 43 |
| 35 | امراد التوميد                                 | 34 | 51 | "معباح الدايت" معنفه في عز الدين محود   |    |
|    | ا مرار النوحيد از ﷺ محمد بن منور نبيرو        | 34 |    | كاشانى مظير كالتنسيلي تعارف             | 44 |
|    | فيخ ابو سعيد ابو الخيرقدس الله سرو            |    | 52 | "مجالس مشاق" معنفه والى برات كانعارف    | 46 |
| 37 | آداب المريدين از حضرت فيخ الوالنجيب           |    | 53 | حعرت مولانا جای قدس مره کی مشهور زمانه  |    |
|    | سروردی قدس الله سره                           | 35 |    | «مفحات الانس" كا تغسيل جائزه '          | 46 |
|    | تذكرة إلاولياء الميخ خواجه فريد الدين         | 38 | 54 | حمد مغوب کی چرو دستیال علا              |    |
|    | عطار شهيد قدس الله مرها                       |    |    | اور صوفید کرام کا بے در اپنے گل         | 49 |
| 39 | موارف المعارف مشخ الثيوخ معرت                 |    | 55 | برصغر بندوپاک بن ادبیات                 |    |
|    | شاب الدين سروردي قدس الله سرو                 | 37 |    | تصوف کی تاماکیاں                        | 49 |
| 40 | فوحات مكيه معنفه ييخ محى الدين                | 38 | 56 | آل تيور ادر مغويوں کي مختر تاريخ        |    |
|    | ابن اكبر المعروف به في اكبر                   |    | 57 | ایک جعمرشادت مانب                       |    |
| 41 | فسوص الحكم كالتنصيل تعارف                     | 39 |    | "مرصاد العباد" کی صراحت-                |    |
| 42 | مواقع النجوم . فين أكبر كي                    |    | 58 | سلاطين صغوى علل شيعه تھے۔               |    |
|    | تيسري مشهور كتاب                              | 40 | 59 | ایک شیعه ادیب ڈاکٹر رضا زادہ            |    |
|    | تغش النعوص                                    | 40 |    | شغق تهرانی کی شمادت'                    |    |
|    | مرصاد العباد مصنفه هيخ بجم الدين رازي         |    | 60 | منوبوں کے دور ش اجرت کی                 |    |
|    | المعروف به شيخ مجم الدين داميه قدس سرو        |    |    | ر قار تیز بوگی                          |    |
| 45 | تغصيلي تعارف                                  | 40 | 61 | مد مغوی می تمام تر تصانیف شیعه          |    |
|    | "فيد مافيد" حصرت مولانا جلال الدين روى قدس    |    |    | مسلک پر ککمی گئیں!                      |    |
|    | سروكي تصنيف لطيف فارى نثرين                   | 42 | 62 | يركو چك ياك و بندش فارى                 |    |
| 47 | محتوبات معرت مولانا روى قدس مره               | 42 |    | !हन्रे र हो!                            |    |
|    |                                               |    | 63 | دور غزلوب بنديد اور تقوف                |    |
|    |                                               |    |    | پ تسانید!                               |    |
|    |                                               |    |    |                                         |    |

|     |                                                      |    |    | #                                                    |     |
|-----|------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------|-----|
|     | دور اکبری کی علمی مجلس                               | 79 |    | برصغير بندو پاک بن تصوف كے موضوع                     | 64  |
|     | حرت عدث داوى قدى مروكا                               | 80 |    | ر بهل تعنيف "كثف الجوب"                              |     |
|     | تذكرة المصوفية" اخبار الاخيار"                       |    | 59 | مد تلبی بی موضوع تصوف پر تسانیف                      | 65  |
| 72  | "زاد العقين" از حطرت مدث داوي "                      | 81 | 60 | خاندان نفي اور كتب تصوف                              | 66  |
| 72  | شرح فتوح الغيب                                       | 82 | 62 | دور تغلل اوركت تعوف                                  | 67  |
| انف | حضرت مجدد الف ثاني قدس مره كي تصا                    |    |    | معرت تفدوم جمانيال جمل كشت                           |     |
| 74  | دمال ثليل                                            | 83 | 63 | قدس سرو کے ملوظات و محتوبات                          |     |
| 74  | ۔۔<br>رمالہ معادف ادنی                               | 84 |    | دور تعلق کے ایک اور صاحب ارشاد عفرت                  | 69  |
| 75  | زيرة ا <b>لقلا</b> ت مضنف تواج                       | 85 | 63 | ميسو دراز قدس مروكي تصانيف                           |     |
|     | الراث كثيا                                           |    |    | اردو زبان بس تصوف کی بہلی کتاب                       | 70  |
|     | نبرة المقللت معرات مشائخ تتثيند                      | 86 | 84 | معراج العاشقين                                       |     |
| 76  | 4-7266-715                                           |    |    | شرح آواب الروين ومعارف شرح                           | 71  |
|     | عد شاجهانی (صاحبقران دانی)                           |    | 64 | محادف المعارف                                        |     |
| 77  | «صغرات قدس» مصنفه خواجه بدرالدين                     | 87 | -  | معرت شرف الدين كيل مني فرددى ك كمول                  | 72  |
|     | كا تعيل توارف!                                       |    |    | بر کوچک ہندہ پاک میں سب سے پہلا تذکرة                | 73  |
| 79  | سيرالاقطاب مصنفه فيخ الديط                           | 88 |    | تذكرة العوفيه ميرالاولياء اذميرخورد                  |     |
|     | ورويش شابران بلند اقبل لعني                          | 89 |    | خاندان سادات ولودهي اور تصانيف تضوذ                  |     |
| 80  | وريك مارون براس                                      | -  | 68 | سيرالعارفين كاتعادف                                  | 74  |
| _   | "سفيت الاوليام"كا ثنارف<br>"سفيت الاوليام"كا ثنارف   | 90 |    | بالح موسلد مدت بي صوفيائ كرام                        |     |
| 82  | « مكينته الادلياء " كا تضيل تعارف                    | 91 | 67 | کی تیلینی اور اصلاحی سرگرمیاں                        |     |
|     | יאר פי ע                                             | 92 |    | عهد مغليه اور تضوف پر تصانيف                         |     |
| 82  | حتات العارفين أوراس كااعداز بيان                     | 93 | 88 | یب<br>بوابر فسد اور شکاری سلسلہ                      | 76  |
| 83  | مجمح الموين اور مواكبر-                              |    | 69 | یواهر خسد کاتفارف<br>جواهر خسد کاتفارف               | 77  |
| 83  | س اکبر کا دعاجہ الحاق ہے<br>مراکبر کا دعاجہ الحاق ہے | 95 | 69 | بيدا مر سيده ما مركب<br>شخ خونی منده ي كی گزار ايمار | 78  |
|     |                                                      | 90 | QO | ع وی سلوی کراد بیار<br>عبد اکبر اور جهانگیر          | , 0 |
|     | حضرت شاہ محب اللہ اللہ آبادی قدس                     |    |    | אגן הופניא אין                                       |     |
| 84  | حضرت شاه محب الله الم آبادي كالمختفر تعارف           | 96 |    | *                                                    |     |

|     | عهد عالمگيري                                       | شخ الاسا | لام المام السالكين شيخ الثيوخ حضرت شهار | ب الدين عم |
|-----|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------|
| 97  | عد عالكيري كاايك تجويه                             |          | قدس الله سره کی سوان محیات              |            |
| م   | فلیہ سلطنت کے عمد زوال کاایک ماہ کال               | - 110    | آپ کا نام ونب                           | 103        |
|     | حطرت شاه ولى الله وهلوى                            | 111      | حرت في البيرة كاكرى المد إ فجو          | 103        |
|     | قدى الله مرو                                       | 112      | تحصيل علوم متداوله                      | 106        |
|     | مظيد سلطنت كازوال اور تصوف                         | 113      | فيخ الثيوخ مندار شادي                   | 106        |
|     | کے موضوع پر تصانیف!                                | 114      | فيخ الثيوخ معرت شاب الدين               |            |
| 100 | حعرت مكيم الامت شاء ولي الله                       |          | قدس سرو کی تسانیف!                      | 108        |
|     | واوي كالخفر تعارف! 66                              | 115      | موارف المعارف كانعارف                   | ,          |
| 101 | انغاس العارفين 88                                  | 116      | موارف المعارف كي زبان اور               |            |
| 102 | النائب تدس . 88                                    |          | اسلوب بيان!                             | 108        |
| 103 | لمعات ومغعات 91                                    | 117      | موارف المعارف كاموضوع                   |            |
|     | حضرات مشائخ کے ملفوظات کے مجموع!                   | 118      | موارف المعارف كي انفراديت               |            |
| 104 | عظرت خواجه على باروني جشي                          | 119      | موارف العادف كي تعنيف                   |            |
|     | کے لمفر فالت                                       |          | اوراس کی اشاعت!                         |            |
| 105 | حطرت خواجد بنده لواز كيسوورا أ                     | 120      | موارف المعارف کے قاری                   |            |
| 100 | کے لمانو ظانت                                      |          | وزى زى                                  |            |
| 106 | ويمر مشائخ كے المؤلخات                             | 121      | موارف المعارف كالبلا فارى ترجمه         |            |
|     | اِت صوفیہ کرام کے گرانفذر وگرانمایہ مکتبوبا        | 122      | ير مغربنده پاك يس موارف ك رجع           |            |
|     | كتوبات معرت شرف الدين يكي                          | -        | موارف كايسلا اور دومرا فارى ترجم        |            |
| 107 |                                                    | 124      | موارف كاردو راج-                        |            |
|     | منیری قدس الله سرو!<br>کننات حضرت امام برمانی مصرو | 125      | قلعات ماريخ برتكمله ترجمه               |            |
| 108 | 24 Ota   11-2) - 12                                | 126      | موارف المعارف                           |            |
|     | الف ثاني قدس سره!                                  |          |                                         |            |
| 109 | ويكر مكتوبات مشائخ كااجمالي تذكره                  |          |                                         |            |

### بنالله إزخزالزين

# موضوع تصوف پر ایک بزار ساله گرانفذرو گرانمایه علمی سرمایه عربی 'فارسی اور اردو زبانول میں

مشہور ہے کہ حفرت شخ ابوسعید ابو الخیرر حمتہ اللہ علیہ نے اپنی اس گرافقرر تصنیف کو جس پر انہوں نے کائی محنت کی تھی اور اپنا کائی وقت بھی اس پر صرف کیا تھا بصورت مسودہ زمین میں دفن کرکے کما "نعم الدلیل انت والاشغال بالدلیل بعد الوصل محال" لیکن اس کے باوجود کہ "وصول کے بعد دلیل کو بچھنے یا چیش کرنے کی قرصت کماں اور ان میں اشتقال ایک امر محال ہے"۔ حفرات صوفیہ کا یہ معمول رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے دور میں علوم متداولہ کے درس و شریعی کی طرف پوری پوری توجہ کی ہے اور ان مساعی کو وصول مطلوب سے پہلے ضروری اور مفید بجھتے تھے اور صرف درس و تدریس کی طرف پوری پوری توجہ کی ہے اور ان مساعی کو وصول مطلوب سے پہلے ضروری اور مفید بجھتے تھے اور صرف درس و تدریس بی نمیں بلکہ تصوف و طریقت کے موضوع پر ان حضرات نے تھم اٹھایا 'چنانچہ عربی 'فاری اور اردو زبانوں میں بصورت نثرو لئم بزرگان سلوک و طریقت اور مشاکح عظام (رحمتہ اللہ تعالی علیم) جو ذخیرہ اپنی یادگار چھوڑ گئے ہیں وہ بہت بی گرانما یہ اور گران بما ہے۔

اکھ و بیشتر ارباب تصوف اور مشائخ عظام و کالمین راہ سلوک ظاہری پر پوری پوری بھیرت اور قدرت رکھتے تھے لیکن بایں ہمہ دور اول کے اکثر حضرات درس و قدریس کی مشغوبیتوں ہے محرّز رہے وہ ان مشاغل کو اپنے اذکارو اشغال میں حاکل بھتے تھے اس لیے انہوں نے تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی قدم رکھنے ہے اکثر اعراض فربایا۔ البتہ تیسری صدی اجری ہانہوں نے اس طرف توجہ فربائی اور ان کے نظم و نثر کے آثار جو وستبرو زمانہ خصوصاً فقنہ مغول و ہنگامہ تیمور ہے مخفوظ رہ گئے تھے وہ آج ہمارے لیے دلیل راہ جیں اور ان کی گراں مائیگی کا بیا عالم ہے کہ یہ محسوس بی نہیں ہوتا کہ اس سے مخفوظ رہ گئے تھے وہ آج ہمارے لیے دلیل راہ جیں اور ان کی گراں مائیگی کا بیا عالم ہے کہ یہ محسوس بی نہیں ہوتا کہ اس سے نیادہ سرمایہ نشرہ نظم تلف ہو چکا ہے ' میں ان صفحات میں آپ کے سامنے اس ایک ہزار سالہ سرمایہ تصانیف تصوف کو چیش کرنا چہوراً چہتا ہوں اگر میں ہرایک کتاب کا تفصیلی تعارف چیش کروں تو یہ صفحات سینکروں کی حدے تجاوز کرجائیں گیا اور اس کے بعد منظوبات کو لیکن منظوبات میں صرف بہت ہی اہم کتابوں کا ذکر کروں گا اور اس کے بعد منظوبات کو لیکن منظوبات میں صرف بہت ہی اہم کتابوں کا ذکر کروں گا کہ منظور نہیں ہے۔

میں نے جن کابول کا انتخاب کیا ہے وہ صرف ایک تقنیفات ہیں جو خالصاً موضوع تقوف پر لکھی گئی ہیں لیمی محبت اللی قربت اللی اور اس کی منازل وغیرہ اور قران بہ قران تقوف کے نظریات میں جو تبدیلیاں اور وسعت پیدا ہوتی گئی ہے۔ اور ان تصانیف کے مضامین سے نملیاں ہیں اور میں بھی مخفراً ان تبدیلیوں کو آپ سے روشناس کراؤں گا۔ آپ ہوں سمجھیں کہ ہر قران کی تصانیف اس قران کے نظریات تقوف کی آئینہ وار جی کچھ عمد بہ عمد تغیرات اور پھیلاؤ تقوف میں رونما ہوئے ہیں اور جو کچھ عمد بہ عمد تغیرات اور پھیلاؤ تقوف میں رونما ہوئے ہیں وہ اپنے اپ وقت پر ان تصانیف میں جگہ پاتے چلے گئے ہیں آئندہ اور ان میں آپ کو میرے اس قول کی وضاحت مل جائے گی۔

ائن ندیم المتوفی 383 ہے اپنی وفات ہے صرف وس سال پہلے اپنی پراز معلومات اور گران بها تالیف "الفہرست" مرتب کی یمال موقع نہیں ہے کہ جس "الفہرست" پر وضاحت ہے پہلے تکھوں' صرف اتنا کموں گا کہ "الفہرست" کی بدولت علائے کرام اور صوفیائے عظام ' مغرین علام ' و محد ثمین فہام کی کاوشوں کے نام باقی رہ گئے ورنہ ہم ان علمی شاہپارول کے ناموں ہے بھی محروم رہ جاتے ' جس طرح حضرت محدث اعظم علامہ بجبدالرحل جلال الدین سیوطی کی تاریخ الحلفاء کے ذرایعہ ہم کو صدباعلائے عظام کے زمانہ حیات' سال وفات اور سیاسی عمد سے آگائی کی ایک متند و ساویز ہاتھ آگئ ہے۔ کہ حضرت علامہ مبرور نے ہر سلطان یا امیر المسلمین (بنو امید و بنو عباس و فالحمیان معر) کے ذکر کے بعد اس دور کے گئام مشاہیر کے ناموں کا ٹیمان فرما دیا ہے' اس طرح تاریخ الحلفاء "وفیات الاعیان" ہے آگئی کا ایک بمترین ذرایعہ بن گئی ہے اس طرح آگر این غدیم کی کتاب الفہوست نہ بھوتی تو خدا معلوم کئے مشاہیر اور ان کی تصانیف کے نام اور مختم تعارف تاریخ الحلالے ہے فال جاتے۔

بسر حال چوتھی صدی جری کے اس عظیم مورخ اور بالغ نظر مفکر نے "کتاب الفہرست" کی شق بنجم کے تحت
جو مقالہ بنجم کی ایک فصل ہے ان متعدد صوفیہ کرام کی بیش بما کتابوں کے نام تحریز کردیئے ہیں جو "میاجب الفہرست" کے
معاصرین میں سے تھے یا ان سے قبل گرد چکے تھے اور اپنی کاوشوں کے نتائج یادگار چھوڑ گئے تھے ورنہ فتنہ مغول اور فتنہ تیمور
میں جس طرح ہزاروں کتابیں جلاؤالی گئیں اور آج ان کے نام بھی کوئی نئیں جانتا کی پکھے صورت ان کتابوں کے ساتھ ہوتی!

اب میں ترتیب زمانی کے ساتھ ان حضرات گرائی کے نام مائے تائی ان کے آثار قالمی کے ساتھ چیش کر رہا ہوں '

اب بی ترتیب زمانی کے ساتھ ان حفرات گرامی کے نام بائے نامی ان کے آثار قلمی کے ساتھ چیش کر رہا ہوں' جھے اس اعتراف حقیقت میں کوئی عار نہیں کہ باوجود سعی بلغ مجھے ان قدیم کتب تصوف کے سلسلہ میں اتن وضاحت بھی کہیں میسرنہ آسکی کہ میں مختفر تعارف کے رسم ہی ادا کر دیتا' بس میں ان کتابوں کے مصنفین اور ان کے عمد ہی ہے آپ کو روشناس کراسکوں گاس کے بعد انشاء اللہ جن کو چیش کروں گاان کی مختفر رسم تعارف سے بھی عمدہ پر آبو سکوں گا۔

معنف كااسم گراى زماند تصانيف الصنيف زبان أ شخ يكي بن معاذ رازيٌ اواكل قرن سوم جحري كتاب المريدين عربي شخ عربي عبد الحكيم المعروف ابو حفص قيام الليل والتجود عربي

| كتاب التنقكر والاعتبار                                                        | مونى 273ھ           | في حارث بن اسد المعروف على بندادى   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| بالس ما المقامة الم                                                           | •                   | شيخ ابوالسري منعورين عماد           |
| كتاب المعبت ممثلب المتمين ممثلب جودوالكرم<br>منت له مين المسلم من المالية الم | اد آثر قران سوم     | يعن إبو جعفر محمر بن حسين برجلاني   |
| كتاب المحر محتاب البعر محتاب الطاعة<br>محتاب محرورة العراق الماردية           |                     |                                     |
| کتاب مکائد الشیطان محتاب الاخلاق<br>محتاب رونته می کتاب الایکار مرواد خلاقی   |                     | عدث عظيم وصوفى كبير فيخ عبيدالله    |
| كتب التقوى - كتاب المكادم الاخلاق<br>كتاب امثال القرآن لهمتاب الرسائل عملي    |                     | بن مجر المعروف بداين الي الدنيا     |
|                                                                               | موني 297هـ          | هنخ الشائخ معرت صنيد بغدادي         |
| كآب الخوف الكب الورع - كتاب الرهبان كتاب المبت عرفي                           |                     | في ابن الجيد بغدادي                 |
|                                                                               | قرن چهارم متوفی 328 | ين الدالحن على بن احد معرى          |
| و قائل الحيين- مواعظ العارفين                                                 | £383                | فيخ سلٌ بن عبدالله تستريٌ           |
| كتاب المتمين من السياح والعباد المتعوفين                                      | <b>∌289</b>         | شخ ابد حزه صوفي ا                   |
| كتب الوكل                                                                     | 292                 | فيخ محربن يجي المعروف بدبشام القاري |
| طاسين الازل علم البقاد الفنا                                                  | ø309                | فيخ حسين بن منعور حلاجٌ             |
| كتب اليقين - كتاب التوحيد                                                     |                     |                                     |

نہ کورہ ہالا کتب کا این ندیم نے اپنی تالیف کاب الفرست میں ذکر کیا ہے' یہل اس حقیقت کا انگشاف ضروری ہے کہ صوفیہ کرام کی تمام تصانیف کو ادوار پر تقیم کیا جا سکتا ہے' ایک سادہ تصانیف کا دور اور دوسرا علی تصانیف کا دور' دور اول لینی سادہ تصانیف کا دور اس دور کے صوفیہ کرام کی زیادہ تر تصانیف ایسے رسائل پر مشتمل ہیں جن ہیں حضرات مشاکخ عظام کی تمام تر تعلیمات طالبان طریقت یا حریدان راہ سلوک کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہیں' تصوف کے موضوع' تاریخ تصوف یا اسرار و رموز تصوف ہے بحث نہیں کی گئی' یا بیہ رسائل ان تقاریم کے جموعے ہیں جو انہوں نے طقہ حریدان ہیں کی تھی اور حریدول نے ان کو تحریم کرلیا تھا' یہ رسائل جو حقیقت میں مبتدی حریدوں کی رشد وہدایت کے لیے تحریم کے گئے تھے تعلیم اور حریدول نے ان کو تحریم کرلیا تھا' یہ رسائل جو حقیقت میں مبتدی حریدوں کی رشد وہدایت کے لیے تحریم کے گئے تھے تعلیم اور حریدول نے ان کو تحریم کی تربیت اور سرو سلوک کی اصلاح کے لیے ضروری سمجی جاتی اختیار اور صوفیانہ افکار و آرا ہے بالکل خلل ہے اس وقت تصوف میں یہ افکار دخیل نہیں ہوئے تھے اس لیے یہ رسائل اور کتا ہے جمنی علی مسائل' محاس اخلاق اور اکسائی موضوعات تک محدود ہیں ان میں صوفیانہ تھے اس لیے یہ رسائل اور کتا ہے جمنی علی مسائل' محاس اخلاق اور اکسائی موضوعات تک محدود ہیں ان میں صوفیانہ شکاہدات' ریاضت' توب' مبر' شکر' اخلاق' صدق اور دوسرے مکارم اخلاق "مقالت احوال' کرامات اور ترق عادات کے تخریم ہیں بان رسائل کی تالیف کا مقصد واحد یہ تھا کہ حریدین ان کے ذریعہ اور ان کی رہنمائی میں اپنی سرو و سلوک تذکرے بھی ہیں' ان رسائل کی تالیف کا مقصد واحد یہ تھا کہ حریدین ان کے ذریعہ اور ان کی رہنمائی میں اپنی سرو و سلوک تذکرے بھی ہیں' ان رسائل کی تالیف کا مقصد واحد یہ تھا کہ حریدین ان کے ذریعہ اور ان کی رہنمائی میں اپنی سرو و سلوک تذکرے بھی ہیں' ان رسائل کی تالیف کا مقصد واحد یہ تھا کہ حریدین ان کے ذریعہ اور ان کی رہنمائی میں اپنی سرو و سلوک توبید اور ان کی رہنمائی میں ان کی رہنمائی میں انہوں کی دوبر اسائل کی تالیف کا مقصد واحد یہ تھا کہ حریدین ان کے ذریعہ اور ان کی رہنمائی میں کر انہائی میں و

ے مراحل طے کریں ای مقصد کے پیش نظر عارفان کائل اور مشائغ سلف کے پندو نصائع تھم و امثال جمع کر دیے گئے تھے اور بس ان تمام نظائرد امثال ' پندو تھم کی تائید بی نصوص قرآنی اور احادیث نیوی کو پیش کیا گیا تھا۔

اس دور اول کی تمام تر کتابیں جن کے ہام آپ کے مطالع سے گزر بھے ہیں عربی زبان ہیں تھیں' ان ہیں سے سوائے ان چند کتابوں کے جو صوفیہ مابعد کو حاصل ہو سکیں باتی تمام کتابیں ایک مدت سے نایاب ہیں اور مشائخ مابعد کی تصانیف کی بدوات ان کے نام باتی رہ گئے ہیں' تیمری صدی ججری سے گیار حویں صدی ججری تک جوع الارض کے لیے جو جنگیں لائ گئیں ان میں جراروں کتابیں ضائع ہو گئیں' فتنہ منول و فتنہ آتار کے ہاتھوں سینکڑوں کتب خالے نذر آتش ہو گئے' فاہر ہے کہ لاکھوں کتب خالے نذر آتش ہو گئے' فاہر ہے کہ لاکھوں کتابیں جل کر فاکمتر ہو گئی ہوں گی۔

حفرت على بن عمّان جوري المعروف بدوا تا مجنج بنش رفاف كى كشف المجوب كى بدوات بمى تصوف كى بعض كتابول ك نام زنده ره كئ وحرت واما صاحب" في كثف المجوب من النه معاصرين اور اسلاف كرام كى چند تسانيف تصوف كى نثاندنی فرائی ہے۔ الفرض ندکورہ بالا تمام تصانف میں فقتا اور علائے کرام نے "خطرات اور دساوس" کے موضوعات کو ان کا مابد الاتمیاز قرار دیا ہے بیتی صوفید کہار نے اس دور اول میں جو تصانیف اٹنی یادگار چموڑی ہیں ان میں اور فقماً اور علائے است کی تصانیف فقبی اور اخلاقی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اگر ہے تو بس اتنا کہ انہوں نے دساوس و خطرات نفس کو ایک موضوع قرار دے کر اس پر تغییل سے لکھا ہے 'ورند ان کے پہل بھی تمام تر مباحث اصلاح لنس و اخلاق اور ار کان اسلام و ایمان کے وہی ہیں جو نقما اور علماء کے یمال ہیں اور یہ خصوصیت میں سجھتا ہوں کہ صرف اس دور کی ہی نسیل بلکہ بحض مشائخ عظام اور بیران طریقت نے پانچیں اور چھٹی صدی جری ش بھی ایک تسانف تصوف کے موضوع پر یادگار چموڑی ہیں جن میں شریعت اور فقہ اسلای بی کے تمام تر موضوعات ہیں- (بال جزئیات آپ کو ان میں نمیں مل عکیس کے) یانچویں صدی بجرى مي برصغيرياك و مند كے مطيم مصلح اور ير طريقت حطرت على بن حال جوري المعروف بدوا ما منج بخش كي مشهور كاب "کشف المجوب میں از کشف اول تا کشف بشتم اصول دین و ارکان اسلام کو تنسیل سے بیان کیا ہے ، چمٹی صدی اجری کے ملة و مصلح اعظم حضرت ويران وير عوث الاعظم سيدنا فيخ عبدالقاور جيلاني كي كران مليه كتلب معنيته الطالبين " ملاحظه سيجيّ اس یں حضرت والا نے ارکان اسلام بیان فرائے ہیں ارکان دین پیش کے ہیں اور ہر ایک پر تفسیل سے بحث کی ہے۔ 600 مفات کی مخیم کتاب تمام ترانمی مسائل پر مشمل ہے صرف آخر میں ایک باب "آداب المریدین" کے عنوان سے خاصاً تعليمات تعوف ير رقم فرملا ب عمر عل ارباب طريقت اور ارباب شريعت من كوكى نظرياتى يا عقائد ، متعلق فرق ند تعااور ی رنگ ان حطرات کی تصانیف می جلوه فرما تما شریعت طریقت سے کوئی جداگاند چیزند محی اور طریقت شریعت کا دو مرا نام تقامیرے کئے کا یہ مقصد نمیں کہ بعد میں تصوف اور شریعت میں کوئی تعارض اور تصادم کا پہلو نکل آیا ہے ؟ بی ایسا بالکل نمیں اوا ادر ہوتا ہمی کیے کہ تصوف کی روح تو شریعت ہی ہے اللہ میرے کئے کاب مقصد ہے کہ دور اول کی تصانیف تصوف بالکل فقهی تصانیف معلوم موتی بین-

البتہ جب تصوف ایک علمی اور فکری نظریہ بن گیا اور قلمیانہ مباحث کو اس میں جگہ مل می تو اس کے مباحث

میں توع اور تعمق پیدا ہو گیا اس وقت جن صوفیائے کرام اور ارباب طریقت نے تصوف کے موضوع پر قلم انحایا تو ان نظریاتی مباحث کے باحث اس قدر کیر مباحث ان کے سامنے آگئے کہ ایک اوسط درجہ کی ضخامت کی کتاب میں بھی ان مباحث ملیہ پر سیرحاصل بحث نمیں ہو سکتی تھی' اس لیے دو سرے مباحث کے بیان کی ان میں گنجائش و وسعت پیدا کرنا دشوار تھا' یوں تو چو تھی اور پانچویں مدی ہجری میں ہی ست سے نظریاتی سلاسل یا مکاتیب فکر تصوف میں پیدا ہو گئے تھے جن کو حضرت وا تا تیج بخش دلاتے ہیں کردیا ہے اور اس فرق کی بھی حضرت وا تا تیج بخش دلاتے کے اپنی تصنیف لطیف "کشف المجوب" میں اختصار کے ساتھ پیش کر دیا ہے اور اس فرق کی بھی وضاحت کردی ہے جو ہر طبقہ کا طرو امتیاز تھا لیکن بایں اختلاف خدانخوا ستدان کا قدم مجمی جادہ شریعت سے باہر لکلا اور نہ بعد میں ایسا ہوا!

آپ پیش نظر کتاب ہی کو لے لیج یہ چند صفات جی پر بلور مقدمہ شائل ہیں لین عوارف المعارف جو چھٹی صدی اجری کی ایک گران ملیہ اور ممتاز کتاب ہے اور ایس قلل اعتاد کہ بیشہ صوفیہ کرام نے اس کا درس دیا اور اس کی ساعت کو اپنے لیے موجب اختان و تفکر سمجا اس کتاب کے تمام مباحث بھی نصوص قرآنی اور اطادیث نبوی ہے اللہ ہی عنوان ہیں اور ضمناً بزاروں تقیمانہ مسائل بیان کر دیئے گئے ہیں لیکن صوفیانہ انداز بیان میں نہ کہ تقیمانہ طرز و استدالل کے مناق لیکن کیا مجال کہ قدم کمیں جادہ شریعت سے باہر آ جائے اور آج بھی ماشاء اللہ سروردی سلملہ 'تقشیندی سلملہ کی طرح کمال درجہ انباع شریعت کا صرف حامی بی ضی بلکہ اس کا مظر بھی ہے یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے جو بچھ میں نے عرض کیا ہے حد ورجہ اختصار کے ساتھ عرض کیا ہے کہ میں اصل میں کتب نصوف کا مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔

بسرطال عرض سے کرنا تھا کہ دور اول کی تصوف کے موضوع پر زیادہ ترکابیں ، عبی زبان بیں نکعی گئی تھی بور کو بھی سے سلسلہ جاری و ساری رہا لیکن پھر عبی زبان کے بجائے فارس زبان کو اظہار خیال کے لیے پند کیا جانے لگا' اس کے اسبب و علل پر بیس نے حضرت جمتہ الاسلام امام غزالی (سرآمہ صوفیہ روزگار) کی محرّم اور قابل تقلیہ سوائح عمری بیس تھام اٹھایا ہے، میرے قار نین کرام ' ' کیمیائے سعاوت اردو" کا مقدمہ اس چھیر زکے قلم سے طاحظہ فرمائیں ان کے اس بجشس کی تفقی پھے دور ہو جائے گئ ' تیسری ' چو تھی او پانچویں صدی اجری میں عبی زبان میں لکھی جانے والی تصافیف تصوب برت ہی تایاب ہیں دور ہو جائے گئ ' تیسری ' چو تھی او پانچویں صدی اجری میں عبی زبان میں لکھی جانے والی تصافیف تصوب برت ہی تایاب ہیں بہت کی قو دست برد زمانہ کی نذر ہو گئیں اور اجھی ہماری عدم توجی کا شکار ہو گئیں' ایجی پچھے عرصہ ہوا کہ لاہور کے ایک ناشر نے چو تھی صدی اجری کے بیان مرح کیا ہو گئی کیا ہو گئی گزار ہوتا جا ہے یا اس طرح ابن ندیم کے جن کابوں کے نام سے اکثر کرار ہوتا جا ہے یا اس طرح ابن ندیم کے جن کابوں کے نام سے اکثر کرار ہوتا جا ہے یا ان کا نذکرہ قدیم صوفیہ کرام ' نے تصافیف میں کردیا ہو وزند دنیا ان کی خاموں ہے جی بے خرر ہی !

ہاں تو میں دو مرے دور کی تصانیف کے بارے میں عرض کر رہا تھا' یہ دو مرا دور صوفیہ کرام کی علمی تصانیف کا دور ہے این ان حضرات نے تصوف کو بطور ایک نظریہ اور ایک ظری رجمان کے بیش کیا' یہ وہ دور ہے جب کہ فلفہ و حکمت نے

لفوف بن اپن ریٹے پنچا دیے تھے اور مباحث دی بی بان کا نفوذ ہو چکا تھا اور یہ کام علمائے اسلام 'مفکرین اسلام اور
ادب حکمت و فلفہ کی متفقہ کو حشوں سے سرانجام پلا۔ علم الکلام نے بعض جیب و غریب مبائل کو سید جے سادھے دین میں
کمپا کر فتنوں اور کج محیوں کا ایک دروازہ کھول دیا' تاریخ بی عبس کا مطالعہ کرتے کیا اور اپنا نشانہ بنایا۔ اس دور میں جیسا
نے کئے فتنوں کو پیدا کیا اور مظالم و جنا کئی نے کسی کسی صفیم ہستیوں کو جٹلائے کرتے کیا اور اپنا نشانہ بنایا۔ اس دور میں جیسا
کہ عرض کرچکا ہوں فلفہ و حکمت نے اصول دین میں علم الکلام کی طرح ڈالی اور فروع دین میں قیاس و رائے کے دروازے
واکر دیتے۔ تصوف کو جو مجبت الی' اجاع رسول فدا بڑا تھا محمت الہیہ کے تحت لے آئے وہ تو نشیمت ہوا کہ تصوف کی دینا میں
مرف اس کے چند مسائل تی اپنا نفوذ کر سکے ورنہ اگر یہ فلفہ بالکلیہ اس پر چھاجاتا تو فدا معلوم قرون سابقہ میں تصوف کی مرف اس کے چند مسائل تی اپنا نفوذ کر سکے ورنہ اگر یہ فلفہ بالکلیہ اس پر چھاجاتا تو فدا معلوم قرون سابقہ میں تصوف کی میں اس کی جملکیاں ملتی جی اس اثر یہ نفوذ کے بعد اس لائق احرام موضوع پر جو کتابیں تھی گئیں ان میں
عرب و جم میں تصوف کے موضوع پر تبری صدی جبری سے فویں صدی جبری تک جو کتابیں تھوف پر تصوف پر تو تو تھا۔
عرب و جم میں تصوف کے موضوع پر تبری صدی جبری سے فویں صدی جبری تک جو کتابیں تھوف پر تصوف پر تو تو تھار
عرب و جم میں تصوف کے موضوع پر تبری صدی جبری سے فویں صدی جبری تک جو کتابیں تھوف پر تصفی اس کی جمل کی ساتھ پہلے چی کر ان کو جس بیاں بہری کی مواجعت کے ساتھ پہلے چیش کر رہا ہوں' پھر ہر ایک
کے ساتھ لینی کتاب کا نام' ذیان' مصنف اور ذائد تھیف یا تالیف کی صواحت کے ساتھ پہلے چیش کر رہا ہوں' پھر ہر ایک
مستفین حضوات مجی جو کر کر دیا ہو می کو شیخ مارے دیان جس جی کی ذیان جس جو کر کر ہوں کا دیا ہو گیا۔ ان کو جس بول کہ ان کے مستفین حضوات کی مواجعت کے ساتھ پہلے چیش کر کر ہوں کا دخلہ فرائے

الار مع باتمام مدد بيلشنگ من كاي.

| مراحث                          | زمانه              | زبان      | تفنيف كانام        | معنف                              |
|--------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| بالب                           |                    |           | ككب الرعاية الحقوق | نخ مارث محاسبي                    |
|                                |                    |           | ككبالوم            |                                   |
| قديم صوفيد كى سب ناده معتمر    | <b>⊿378</b>        | ملي       | كتكب اللح          | هي ايو تعرعبدالله بن على مراج طوى |
| اور مقيم كلب ب يروفيسر تكلس    |                    |           |                    |                                   |
| کے مقدمہ کے ماتھ لندن سے       |                    |           |                    |                                   |
| شائع ہوئی ہے                   |                    |           |                    |                                   |
| بعض صوفید کبار کا ارشاد ہے اگر | ھوٹی 380ھ          | مني       | كتلب التعرف        | في الدير محدين ابرائيم عفاري      |
| كلب التعرف نه بموتى تو بم      |                    |           |                    |                                   |
| تقوف كونيس جان كتة تھے-        |                    |           |                    |                                   |
| 1310ء میں معرین طبع ہوئی       | متوني 386ه         | ملي       | توت القلوب في      | بيخ الثيوخ ابوطالب (محدين         |
|                                |                    | ,         | مطلال المجوب       | علی بن عطیہ حارثی المکی)          |
| تسوف كى جامع اور مشور ترين كاب | <b>⊸</b> 412 €     | بردي زيار | طبقات الصوفيه      | يخ ابو ميدالرحن عمدين             |
|                                |                    |           |                    | الحبين ملى نيثابيرى               |
| تھوف کی معمور کابوں میں سے ہے  | متوني 430م         | مني       | طيته الادلياءو     | محدث وشيخ المشائخ ابوالعيم بن     |
| شائع ہو چکی ہے۔                | <i>₀</i> 422       |           | طبقات الاصغياء     | حبدالله اصنماني                   |
| آج بھی یہ کتاب بڑی بلند پایہ   | مول 465ه           | ملي       | دمل قثيريه         | مخ ابوالقاسم عبدالكريم            |
| کابوں میں شار ہوتی ہے اسم      |                    |           |                    | بن هوا زن قشيري النيشا پوري       |
| ے شائع ہو چکی ہے۔              |                    |           |                    | •                                 |
| فارى زبان ميس لكمي جافے والي   | متونى تغريبا 170 ه | فارى      | كثغب الجوب         | حطرت فيخ ابوالحن على جوري         |
| بلی کتب ہے اور آج بھی          |                    |           |                    | دا تأثيخ بخش قدس الله سره         |
| مسلمانان مندو پاک اس کتاب اور  |                    |           |                    | •                                 |
| مصنف پر ناذال ہیں              |                    |           |                    |                                   |
| مولاناجای نے اس کومبسوط اضافہ  | متوفي 481ھ         | فارى      | طبقات العوني       | يع ابوا الميل عبدالله             |
| کے ساتھ فاری موجہ یل ترجمہ     |                    |           |                    | بن محرانساری حروی                 |
| كيا المد فغامت الانس" نام ركعا |                    |           |                    |                                   |

| صراحت                            | زمانه     | زبان | تعنيف كانام             | معنف                                   |
|----------------------------------|-----------|------|-------------------------|----------------------------------------|
| اس کی شرح فی کمال الدین          |           | مي   | ا<br>مناذل السائرين     | خواجه میدالله انصاری بردی              |
| مبدالرزاق کاشانی نے فاری میں     |           | Ų    | Que los                 | واجد طراسات العارل بردن                |
| لکسی اور کتاب شرح کاشانی کے      |           |      |                         |                                        |
| ام مے مشہور ہو گئ                |           |      |                         |                                        |
| نصوف و اخلاق پر ایک گرانمایه اور | ~505/12°  | 120  | احياءالعلوم             | مجة الاسلام ابو طدين محد فزاني         |
| برد المورد كتاب                  |           | Ψ    | 12                      | ب الاصفال الاران                       |
| ہر پڑھا لکھا مخص اس کی بلند      |           | فارى | كميلة معادت             |                                        |
| مانگی کامترف ہے                  |           | 0,50 |                         |                                        |
| 7                                | حول 520ء  | ,te  | الذخرة في انعلم البعيرة | مع احد بن محد خزال ال                  |
|                                  | 20.000    |      |                         |                                        |
|                                  |           | Ų    | لباب الاحياء العلوم     | (برادر ج جية الأسلام فزال)             |
|                                  |           |      | (تلخيص احياء العلوم)    |                                        |
| •                                |           |      | سوائح العثاق            |                                        |
|                                  |           | فارى | تازيان سلوك             |                                        |
| یہ کتوبات میں القمالة بدانی کے   |           | ملي  | كتوبات في احد فزالي     |                                        |
| نام سے مشہور ہیں۔                |           |      |                         |                                        |
|                                  | وفات 505ء | مني  | مغوة المغود             | المام ابو القرج عيد الرحمٰن ابن الجوزي |
|                                  |           | ·    |                         | المعروف بدائن جوزي                     |
|                                  | وقات 525ھ | ملي  | زبرة الحقائق            |                                        |
|                                  |           | 7    |                         | ألعروف بدهين القعناة بعداني            |
|                                  |           |      | امرارالتوحيدني          | ع حمد بن المنعور بن الي سعيد"          |
| پہلی سوانح حیات                  | وقات 558ء | على  | مقلك شخ الوسعيد         | - 40m                                  |
|                                  |           | 4    | فتوح الغيب              | ي الشائخ شخ عبد القادر جيلاتي          |
| خنيته االمالين كاآخري باب        | وفات 561ھ | على  | خيت الطالبين            | 02.33-34-000-10                        |
| "آداب الريدين" برمشمل ب          | 200,120,7 | Ų    | كالتك الفظام            |                                        |
| 十ぴ ないかやい                         |           |      | اللقح الرياني           |                                        |
|                                  |           |      | كتاب الانوار في         | a                                      |
| •                                | رقات606م  | عربي | كشف الامرار             | فيخ الطاكف روز بمان بقلي               |

| مصنف                            | تعنيف كانام            | زیان        | ذمكند             | مراحت                       |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| ن وين نني                       | زيرة الحقائق           |             |                   |                             |
|                                 | متعدالاتعنى            | 110         | وفات 618ء         |                             |
| ,                               | مقصدالاقصل             | Ų           | 20.000            |                             |
| , a, ", , , , , , ,             |                        | - 10        | شادت620ھ          | C MAY                       |
| مع فريد الدين مطار (شهيد)       | تذكرة الادلياء         | فاري        | مرادت620 <u>م</u> | فاری زبان کا مشور ترین تذکر |
|                                 |                        | •           |                   | موني                        |
| على الشيوخ شماب الدين           | موارف المعارف          | ملي         |                   | مشهور زمانه كتاب ع وستياب ب |
| (عمرين محما سروردي              | وشغث النسائح           |             | وفات832ه          | غليب                        |
| 6                               | مذب القلوب الي موا     |             |                   | الب                         |
| هي اكبر هي محى الدين ابن العربي | لوّمات کیہ             |             |                   | مصور زمانه كتاب ب اور دولول |
| الدلى المروف به في أكبر"        | نصوص المكم             |             | رقت838م           | كتب كى متعدد شروح ككى كى يى |
| في معد الدين حوى"               | علوم الحقائل تحم الاقا | _           | <b>#650</b>       | 0,00 09 04                  |
| ع معداري المعروف به عن معروف به | مرصاد العباد من المبدا |             | <b>∌664</b>       |                             |
|                                 |                        | 0 20 11     | 2004              |                             |
| عي مجم الدين دامية              | الي المعاد"            |             |                   |                             |
| مولانا جلال الدين روى           | نداند                  |             | <b>∌</b> 872      |                             |
|                                 | محوبات روى             |             |                   |                             |
|                                 | عالس سيدروي            |             |                   |                             |
| مخ صدرالدين عجرين اسحاق         | ملخاح الغيب            | ملي         | <b>₽873</b>       |                             |
| <b>ۋ</b> ۇي                     | لصوص                   |             |                   |                             |
|                                 | 55                     |             |                   |                             |
| مع الرالدين عراقي               | لمعات                  | قارى        | <b>∌688</b>       | طبح ہو چک ہے                |
| مع فرالدين مير بن على كاشاني    | معباح الدايت           |             | وفات 735م         |                             |
|                                 | نقذالتموص              | مني         | <b>898</b>        |                             |
| في مولانا لور الدين جائ         | نخلت المانس            | •           | 2000              |                             |
| ال موماءور الدين بهاي           |                        | قاری        |                   |                             |
|                                 | لوائح                  |             |                   |                             |
|                                 | اواح افرح تعيده مائيا  | این فارنیل) |                   |                             |

اشد المعات (شرح لعات موالليان مجالس العشاق فاري

مکمنو سے طبع ہو چک ہے۔

ابو الغازى سلطان حسين بائتره والى حرات

چیش کردہ تعیدات اور کتب تصوف کے ایک سرسری تعارفی مطاحہ ہے ایک خاص بات آپ کے ذہن ہیں آئی ہوگی اور وہ یہ کہ آٹھویں اور نویں صدی اجمری میں صوضوع تصوف پر کھی جانے وائی کتابیں بہت ہی کم جیں آٹھویں صدی اجمری میں صدف بجمری میں حضوت جائی علیہ الرحمتہ اور شخ عبد الکریم الجمل صوف کے موضوع پر مزید کتابی سے الرحمتہ اور شخ عبد الکریم الجمل (صاحب انسان کال) کی چند تصافیف کے علاوہ تصوف کے موضوع پر مزید کتابی سی کریا گیا؛ ایا ہے سبب شین ہیں ہوئی اور دسویں صدی اجمری میں تجاز' معروشام و ایران جی اس موضوع پر بہت ہی کم کتابیل کھی گئی! جمل اس کے کہ جیں ان ا بہب و علل پر بحث کروں جی کورہ بالا تعانف ہے ام مرین اور ان تصافیف و تالیف کا کام کم بال کری رک گیا۔ جی اس کے کہ جیں ان ا بہب و علل پر بحث کروں جی ان تھانف ہے ایم ترین اور ان تصافیف و تالیف کا کام کم بال کری رک گیا۔ جی بین یا وہ بغور مافذ چیش کی جائی رہی جی اور آئی بھی ان کی شرت اس طرح قائم ہے ان انہم کتب جی ہے بحض کے تراجم ادرو جی ہوئی رہی جی ان کہ جی دن کتابوں کا آپ ہے اب انہم کتب جی ہے بحض کے تراجم ادرو کہ بیط اور من کے تراجم نہیں ہوئے ان کو بھی دنیا تھانوں کا آپ ہے اب تعارف کرا دیا ہوں وہ بھی دیادہ بیط اور مشوری سجھا ہے۔ اس تعارف کرا دہا ہوں وہ بھی دیادہ بیط اور من کور ایک دیور منابو افائدہ ہے بھی چیش انظر دو ان کے اساب مضائین منابوں کہ بیک دیادہ میں ان کو بھی دنیادہ میں بھی چیش انگر دیا کہ ان کے اساب مضائین منابوں کہ تاکہ کر بید در در ایک دو اس مقام ہے کر لے نہ پائیں اور ایک دو اس مقام ہے کر لے نہ پائیں اور ایک دو اس مقام ہے کر لے نہ پائیں اور ایک دو امن شام ہے کر لے نہ پائیں اور ایک دو امن شام ہے کر لے نہ پائیں اور ایک دو امن شام ہے کر لے نہ پائیں اور ایک دو امن دو اس مقام ہے کر لے نہ پائیں اور ایک دو اس مقام ہے کر لے نہ پائیں اور ایک کو اس کو دو موامل دیا ہے وہ اس مقام ہے کر لے نہ پائیں اور ایک دو امن شام ہے کر لے نہ پائیں اور ایک دو امن کو دو موامل دیا ہے وہ اس مقام ہے کر لے نہ پائیں اور ایک دو موامل دیا ہے دو اس مقام ہے کر لے نہ پائیں اور ایک دو امن کو دو موامل دیا ہے دو اس مقام ہے کر لے نہ پائیں کا دو اس کی کر سے نہ پائیں کا دو اس کی کر ہے دیا گیا کہ کر ہے دیا گیا دو اس کی کر کے نہ پائیں کا دو اس کی کروں کیا گیا کہ کروں کیا کہ کروں کیا کی دو موامل کیا کہ کور کیا گیا کہ

الحمد للد كد برصغيرياك و بندجى اس موضوع برجى نے سب سے پہلے تھم اٹھایا ہے اگرچہ جناب محرّم مولانا عبد الماجہ دريا آبادى نے اس سلسلہ جى کچھ كام كيا ہے اور ان كى كتاب "قصوف اسلام" قصوف كى 9 كتابوں بر ايك اجمالى تبعره ہوئين فاضل موصوف نے باوصف اختصار ان كتابوں كے تعارف سے بهترين نتائج مرتب كركے قار كين كے سامنے چيش كئے ہيں كئے اللہ سے كہ اس مقدمہ بيں اتن مخبائش نبيں ہے كہ و سے ذيادہ كتابوں كا تبعرہ چيش كر سكوں خواہ وہ اجمالا ہى كيوں

جیراک جی اس سے قبل عرض کر چکا ہوں کہ مشہور عالم و صاحب قلم "ابن ندیم" نے عربی زبان جی اپنی تالیف "الفرست" مرتب کرکے ایک اہم کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کی اس علمی و اونی اور دینی خدمت کی برولت بست می کتابیں ارتخ کے حافظ سے منت سے محقوظ رہ گئیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی فرست کی ذکورہ بست می کتابیں انقلابات زمانہ کی نذر ہو گئیں اور آج ان کے ناموں کے موا ان کے آثار باتی شیس ہیں علامہ ابن ندیم سے کی صدیاں بعد علامہ حاتی خلیف نے اس

موضوع پر ذیادہ بھتر طریقے سے لکھا اور انہوں نے کتاب اور مصنف پر قدرے تنصیل سے لکھا اور "کشف الطنون" کی صورت میں وہ اساکت اور اساء الرجال و مصنفین کا ایک وقع ذخیرہ اپنی یادگار چھوڑ گئے "آج بھی اسلام کرام کی شخقیقات پر قلم اشائے والے حضرات کے لیے "کشف الطنون" ایک محتبر و مستند مافذ ہے۔ ابن ندیم نے "کتاب الفرست" 375ھ میں اٹھا انقال ہو گیا لیکن عربی اوب اور دو مرے علوم و فنون عربیہ ان کے احسان سے سکدوش نہیں ہو تھے۔ چھٹی صدی بجری کے فتد مغول اور اس کے بعد فتد آتار نے عمرانیات پر عظیم بابی ڈھائی اور سینکٹروں کتب فانے نذر آئش کر دیئے "اگر کتاب "الفرست" نہ ہوتی تو ان عاموں سے کون واقف ہو سکنا تھا اور صرف چند منافع اور مافذ کی حد تک نام باتی رہ جائے ورند اکثر کتاب "الفرست" نہ ہوتی تو ان عاموں سے کون واقف ہو سکنا تھا اور صرف چند منافع اور مافذ کی حد تک نام باتی رہ جائے" ورند اکثر کتابی تو وہ جیں جن کے مخطوطات بھی محفوظ نہیں ہیں" جیسا کہ میں عرض کرچکا ہوں۔ ابن ندیم چوتھی صدی کے راج آخر تک کی تصانیف کو ضبط تحریر میں لائے ہیں۔

جس طرح ابن ندیم نے اپنے مقالہ بڑم کے تحت تصوف کے دور اول کی کتابوں اور ان کے مصنفین کے نام مبط کئے ہیں ای طرح ان کے بعد ابن الجوزی (صاحب تلیس ابلیس والصفوه متونی 505ھ) نے بوجود یک انہوں نے تصوف پر سخت لجہ میں تنقید کی ہے لیکن بہت ہے مشاکح کی بزرگی اور ان کی پاکیزہ زندگی کا احرام بھی کیا ہے۔ اور انہوں نے متعدد کتب تصوف کاذکر کیا ہے۔ اور ان کو قابل اختنا سمجھا ہے اور مصنف کی طرح انہوں نے تقائق ہے جرچند کہ ابن جوزی کی میہ کتاب تصوف کاذکر کیا ہے۔ جرچند کہ ابن جوزی کی میہ کتاب تصوف کے دو میں تھی گئی ہے لیکن ایک دیانت دار مصنف کی طرح انہوں نے تقائق ہے چہم بوش نہیں کی ہے مثال شخط حارث محاسبی ۔ شخ ابو طالب کی محدث عظیم ابوانتیم اصفمانی امام حبد الکریم بوازن القشیری شخ جمہ بن طاہر مقدی جمہ الاسلام ابو حادث خزائی شخ ابو سعیہ بن اجر بن جمی الخراز (رحمت اللہ علیم) کاذکر انہوں نے صوفیہ کرام کے گروہ میں کیا ہے اور ان کی تصانیف کی نائد میں معروف اور موجود تھیں اور ان کی تصانیف کی نائد میں معروف اور موجود تھیں اور ان کی تصانیف کا مام شمیل کیا جا سکتا کہ ذکرورہ بالا حضرات کی تصانیف علامہ ابن جوزی کے زمانہ میں معروف اور موجود تھیں اور ان کی تصانیف کی ان کی ایمیت تسلیم کرنا پڑی۔ '

كتاب رعاينة لحقوق الله

معنفہ شخ حارث محاسبی! کتاب رعایۃ کھول اللہ انسوف کی قدیم ترین کتاب ہے الحج محرم کی اور بھی چند تقنیفات تصوف کے موضوع پر ہیں لیکن ان میں صرف ایک یک کتاب دستیاب ہے اس کو ایک مشہور مستشرق (مارگات اسمترہ) نے 1940ء میں اپنے مقدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے اس کتاب میں شخ نے عبادات و اخلاقیات کی وضاحت کی ہے اور صوفیہ کے اخلاق صبرو رضا توکل تاعت محل وغیرہ کی تشریح صوفیانہ انداز میں کی ہے اور معاصرین و اسلاف کیا صوفیہ کے واقعات و طلاق سے شاد ہیں ہیں کی ہیں۔ کتاب عربی زبان میں ہے۔ ا

كتاب اللمع في التصوف

تعوف کی مشہور زمانہ معتبراور متند کتاب ہے' اس کے مصنف ابو نفر عبداللہ بن علی السراج طوی ہیں' آپ ا

انقال 388ھ میں بھو آئی کہ کی زبان عربی ہے اور یہ چند ابواب پر مشمل ہے کہ کہ اللم تصوف کی قدیم ترین کہ ہے اور چو تھی مدی بجری کے وسل کی تصنیف ہے۔ تصوف کی حقیقت عمام عرفاو صوفیہ ' عارفوں اور صوفیوں کی ابھیت ' مالک طریقت کے مقالت ' عرفاہ کے اقوال ' مقالمت صوفیہ کرام کا اثبات قرآن و حدیث ہے ' مشائخ کے مناقب اور احوال صوفیہ کی تشریح ' شطحیات صوفیہ کی تشریح ' شطحیات صوفیہ کی توجیہ و تصریح ' پر یہ مقالمات مشمل ہیں ' کرامات و خوارق عادات صوفیہ کرام کا تذکرہ ہے جو قرون اول سے تعلق رکھتے ہیں ' ضمنا بست سے تاریخی واقعات پر بھی روشی ڈالی ہے ' توجید اللی ' اتباع سنت اور صحابہ کرام اللی بیروی پر خاص ذور دیا ہے '

یہ گراں مایہ کتب انیمویں مدی بیسوی تک ٹایاب تھی' حقد بین حطرات صوفیہ کے یہاں اس کے حوالے طرور ملتے تنے بیمویں مدی بیسوی کے عظیم مستشرق نے جن کو صوفیہ کرام سے والمانہ تعلق تھا یعنی پروفیسر نکلس کی تلاش اور کاوش سے یہ کتب ان کے بیش قیت مقدمہ کے ساتھ جو اگریزی زبان بی ہے مخطوطات سے تھی یہ مقابلہ کے بعد 1914ء بی شائع کرکے ایک قاتل قدر کارنامہ انجام دیا۔

#### كآب التعرف

اس کتب کی ایجیت اور گرال مانگل کا اندازہ اس ہے ہو سکتا ہے کہ صاحب کشف الطنون "مائی طیفہ" اس کے بارے میں اس کتب کی ایجیت اور گرال مانگل کا اندازہ اس ہے ہو سکتا ہے کہ صاحب کشف الطنون "مائی طیفہ" اس کے بارے میں کتے ہیں کہ مطابح صوفیہ نے اس کتب کی بارے میں کتا ہے کہ لو لا التعرف لمااعرف التصوف" یعنی اگر کتب التعرف نہ مرت کا مقام ہے کہ التعرف نہ مائع ہو چکی ہے اور بیری مرت کا مقام ہے کہ کتبہ "المعارف" لاہور نے اس کا اورو ترجمہ شائع کیا ہے۔ یہ کتاب زیادہ مبسوط اور طخیم شیں ہے "اس کی ذبان عملی ہے اور ان مائی موفیہ میں کیا جاتا ہے اور ان اس میں صوفیہ کرام کے مقادر و احوال کو تحقیق انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خود مصنف کا شار طبقہ صوفیہ میں کیا جاتا ہے اور ان کی یہ کتب تصوف میں سند کا ورجہ رکھتی ہے۔ کتب کا سال کایف تو شیں معلوم ہو سکا البت جو تکہ مصنف ہے اور اس طرح وقت میں کتاب ہے ہیں کہ کتاب "المع" کی طرح "تعرف" بھی جو تھی صدی ہجری کی تصنیف ہے اور اس طرح اس کو قدیم ترین کتابوں میں شار کیا جا سکا ہے۔

### قوت القلوب في معاملته المحبوب

المعروف به " قوت القلوب" مشهور زماند صوفى شخ الاطالب كى (عمد بن على بن عطا الحارثي) كمه ايك بت بى جامع

<sup>(</sup>١) مام خور ير آب كا ملى وقت 388 و دلا جاء ب لين موانا ميدالمايد دريا آبادي في التي كرانقر د كاب "تعوف اسلام" عي مال وقت 378 و دايا ب

و اگر آپ کی کلب اللح کے سلد می بھی زیادہ آگل کے خاستگار ہیں آ موانا مراضابہ دریا آبادی کی کلب سفوف اسلام " طاحلہ بھی انسول نے اس پر اعمال تبعرہ آباد ب- موانا مراضابد دریا آبادی نے مرف 6 کلیوں پر تبعرہ کیا ہے۔ مین للم " کلف المجرب" رسالہ قصیریہ " فترح النیب" موارف المعارف" فوائد المؤاد " منطق اطیر " لوائع اور فتر

تھنیف ہے ' حضرت جای ''فحلت النائی'' جن اس کتاب کے بارے جن فرائے ہیں' طریقت اور سلوک کے دیش مسائل اسلام جن کی نے اس سے قبل چیش نہیں کئے ہیں۔ یہ کتاب بھی عربی زبان جن ہے اور 1310 ھیں کی معتبر مخطوطہ سے اس کو معمر جن شائع کیا گیا ہے۔ متوسطین اور متافزین صوفیہ کرام'' کی تصانیف جن اس کے متحدد جگہ حوالے دیئے گئے ہیں جس سے یہ خابت ہوتا ہے کہ ارباب تصوف اور اکابرین صوفیہ کی نظر جن ہی کتب بہت مقبول تھی ' حضرت داتا ترخ بخش رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت شخ شماب الدین سروردی رحمتہ اللہ علیہ نے کشف المجوب اور عوارف المعارف جن متعدد جگہ آب کے اقوال اور قوت القلوب کے حوالے دیئے ہیں۔ شریعت کی اظراع کو صوفی کے مسلک کا جزو لائیفک قرار دیا ہے اور جایا ہے کہ انتباع سنت کے بغیریہ راستہ ملے کرنا ناممکن ہے۔ عوارف المعارف جن آپ صفرت شخ ابوطالب کی کے متعدد ارشادات طاحظہ کریں کے شخ ابوطالب کی کا سال وفات 386 ھے '

طبقات الصوفيه

یہ مشہور زمانہ می طریقت ابر عبدالرحمٰن محرین الحسین السلمی نیشا پوری کی تصنیف ہے جو عربی زبان میں ہے ' شخ ابو عبدالرحمٰن دنیاۓ تصوف میں حضرت سلمی نیشا پوری کے جام سے مشہور ہیں۔ آپ کا سال وفات 413 ہے ' طبقات السونیہ چو تھی صدی بجری کے اوا قرکی تصنیف ہے ' حضرت ملمی نیشا پوری اور آپ کی کتاب طبقات السونیہ کی قدر و سزات اور بلند پائٹی کا اندازہ اس امر ہے ہو سکتا ہے کہ دوست تو دوست دشمنوں نے ہمی اس کی تعریف ک ہے۔ مسلک تصوف کے مشہور ثاقد این الجوزی نے ہمی اس کر تعریف ک ہے۔ مسلک تصوف کے مشہور ثاقد این الجوزی نے ہمی اس کتاب کی تعریف کی ہے اور حضرت سلمی نیشا پوری کو مرابا ہے۔ این الجوزی نے اپنی مشہور کتاب سنانہ میں المجانب کی تعریف کی ہوئی سے اور حضرت سلمی نیشا پوری کو مرابا ہے۔ این الجوزی نے اپنی مشہور کتاب سنانہ میں المحرف میں مسئلے میں مسئلے کے بعد کیا ہے اور آپ کو قدیم ترین صوفی مسئلین میں قرار کیا ہے۔ چیخ طریفت خواجہ عبد اللہ انصاری جوری طبقات الصوفیہ کا اضافہ ہمی اکثر فرماتے رہے تھے ' بیربروی کے مریدین و محمدین و مرید کر دوری کا مردی زبان سین موری قاری میں ہوتے تھے ' قلبند کر لیا کرتے تھے ' بروی زبان اس وقت کی موجہ زبان فاری سے قدرے محمدین کی ادری زبان سین مردی قاری میں ہوتے تھے ' قلبند کر لیا کرتے تھے ' بروی زبان اس وقت کی موجہ زبان فاری سے قدرے محمدین کی انصاری نے تافیف کیا تھا' چی اس محمدین کی انسانہ کے کہ موصد بعد کی ہوتے کی ایا گا' چی اس کی موجہ زبان فاری سے قدرے محمدین کی انصاری نے تافیف کیا تھا' چی اس محمد کی ہوتے کے انسانہ جوری کی انسانہ کے کہ موصد بعد کی ہے!

چوتکہ یہ فیع ملمی نیٹا ہوری کے فرمودات و ملفوظات تھے اس لیے ظاہر ہے کہ اس کی ذہان بھی ہروی تھی ' حضرت مولانا جای رہت اللہ علیہ نے موام کے افادہ کے پیش نظر فیج اسامیل عبد اللہ ہروی کی اس تالیف کو مروجہ فاری میں بھی کیا اور ''نفات الائس'' نام رکھا۔ نفات الائس کے دیاہے میں حضرت جائی نے اس کی صراحت کی ہے لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ''ففات الائس'' صرف ہروی سے فاری میں ترجمہ ہے 'الیا نہیں ہے بلکہ مولانا جای رحمتہ اللہ علیہ سے اس میں بہت بکھ ایراد کیا ہے اور متافزین صوفیہ کرام کے تراجم حال کا اس میں اضافہ کیا ہے 'اس طرح وہ ایک مستقل تصنیف کی بھی حیثیت ایراد کیا ہے اور متافزین صوفیہ کرام کے تراجم حال کا اس میں اضافہ کیا ہے 'اس طرح وہ ایک مستقل تصنیف کی بھی حیثیت اس مرح وہ ایک مستقل تصنیف کی بھی حیثیت تی ایران حیات کا اس میں ایا ہے ہی فاجھ ہے ہی بیا جی ہود الزام د بدنہ طاحت ما یا بات یہ ایک ایک میٹ تیت تی اس کا اس میں دیا تھی مورد الزام د بدنہ طاحت ما یا بات یہ ایک ایک اس میں دیا تھی میں دیا تھی میں دیا ہو ایک میں دیا تھی کہ اور کر دیا ہوں کہ بھی این دیا ہوں کہ کی میں دیا تھی ہے بی بیاتے ہی ہوئی دی می در اوران دیون اس کی دیا ہوں کہ بھی کہ در کا دیا ہوں کہ بھی کی دیا تھی دیا تا جائی دیت کی دیا ہوں کہ بھی کی دیا دیا گھی میں دیا تا ہوں کہ بھی کہ دیا تا کہ کی دیا ہوں کہ بھی کی دیا تھی دیا تا کا دیا ہوں کہ بھی کہ دیا تھی دیا تا کی دیا ہوں کہ دیا تا کی دیا ہوں کہ دیا تا کی دیا تا کی دیا تا کیا ہوں کہ دیا تا کہ دیا تا کی دیا ہوں کہ دیا تا کی دیا تا کیا ہوں کیا ہا کہ کی دیا ہوں کہ دیا تا کیا ہوں کہ دیا ہوں کی دیا تا کیا ہوں کی دیا تا کی دیا تا کیا ہوں کی دیا گا ہوں کیا تا کیا ہوں کی دیا تا کیا ہوں کی دیا تا کی دیا تا کیا ہوں کیا ہوں کی دیا تا کی دیا تا کیا ہوں کی دیا تا کیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا تا کیا کی دیا تا کیا تا کی دیا تا کیا ت

ر کمتی ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نمیں ہے کہ نفات الانس کا اصل مافذ "طبقات الصوفیہ" ہے۔ میں حضرت جائ کا اس سلسلہ میں ارشاد گرامی "نفحات الانس" کے ذکر میں پیش کرونگا-

#### حليته الادلياء

مشہور زمانہ عالم ' محدث حضرت الوالئيم احمد بن عبد الله اصفيائی (متونی 430ه) کی تصنيف ہے گويا يہ پانچويں صدى اجرى کی تصوف نے موضوع پر گرانفقر اور مشہور تصنيف ہے ' عربی ذبان جس صوفيہ کرام گاايک متند اور قديم تذکرہ ہے۔ شخ و محدث الوالئيم آئے اٹی وفات سے آٹھ سال پہلے 422ھ میں اس تذکرہ کا 'کملہ کیا یہ کتاب نایاب بعض مخلوطات سے مقابلہ اور محمی کے بعد 1350ھ میں مصر میں محرم ملی ہو چی ہے 'جمال تک میں جبتی اور حض کر سکا ہوں میں اس کا اردو ترجمہ نمیس ہوا ہے

ملیت الدولیاء میں 686ھ موفیہ کرام کا تذکرہ ہے والات اگرچہ مخفر ہیں لیکن متند طریقہ پر منفید کے گئے ہیں و صدر اسلام سے قرن چمارم تک زباد و عباد ارباب طریقت کے صلات قلبند کے گئے ہیں طیت الدولیاء ان تراجم (سوائح حیات) کے علاوہ مواحظ و تھم و آواب طریقت و تھم الصافین پر بھی مشمل ہے پیچانچویں صدی کے آغاز تک صوفیہ کرام کے حالات میں تالیف ہونے وائی سب سے جامع تالیف ہے۔ مور فین مثلاً علامہ وائی المد بیعی علامہ سیوطی (رحم اللہ توائی) کے لیے ملیت الدولیاء ایک مافذ روی ہے فصوصاً علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الحلفاء میں اس کے متدود جگہ دوائے بیش کے لیے ملیت الدولیاء ایک مافذ روی ہے فصوصاً علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الحلفاء میں اس کے متدود جگہ دوائے بیش کے جی ادر موفیہ کی اس کے متدود و میں کی شبہ کی مخبائش میں اور اور اور ایک مند الدولیاء کے ذریعہ صوفیہ کرام کے صلات اور افکار سید کو صبا کیا ہے اور صوفیہ کرام کے اصل مقام اور ان کی ارفع واعلیٰ شان کی نشان دی گی ہے۔

#### رسالہ قشیریہ

یہ فیخ طریقت ابوالقاسم عبد الکریم بن ہوازن القشیری نیٹا پوری (متونی 465 ہے کی) مشہور تعنیف ہے چو نکہ بہت مہموط اور طبیع نہیں ہے اس لیے "رسالہ تشیری" کے بہم سے موسوم ہے اور مصنف کے بہم کی رعایت ہے "رسالہ تشیری" کے بام سے متعارف ہے ور مری کتب تصوف کی طرح یہ بھی 1342 ہ بی مصرے طبع ہوئی ہے اور عام طور پر دستیاب ہے " میرے مطالعہ ہے گزرا ہے اللہ تعالیٰ نے اس "رسالہ" کو بدی مقبولیت بھی ورسے ممالک کے علاوہ یرصفیریاک و ہند بی چشتہ "سرورو یہ اور قاوری مسلسل میں اس کو بدی تبولیت ماصل ہوئی۔ بیش ہوئیہ میں موفیہ کرام کے مطالعہ میں رہی اور مردان ہاافلام کو اس کے مطالعہ کی باتی رہی جاتی ہو بدی تعلیقات تحریر مطالعہ کی باتی رہی ہوئی۔ بیش اس کو بدی تبولیت نے اس پر تعلیقات تحریر مطالعہ کی باتی رہی ہوئی۔ اس پر تعلیقات تحریر مطالعہ کی باتی رہی ہوئی۔ ہوئی دی بی شروح بھی لکھی ہیں "رسالہ قشریہ کی زبان عربی ہے۔

افاء الله مع جد مدد مبلئك كيل كرائي عدار كاردد زير ثائع كياجا عاك

رسالہ قشریہ نفوف کی اہم کابوں بی شار کیا جاتا ہے ہر چند کہ یہ اوسط تعظیم کے چند برو کا رسالہ ہے لیکن اس کی جامعیت کاکیا کہنا ' رسالہ قشیریہ بین اولاً صوفیہ "کے عظائد بیان کے گئے ہیں اس کے بعد 83 معروف و مشہور مشائح کے طلات مختراً منبط تحریر بین لائے گئے ہیں اس کے بعد مصطحات صوفیہ "کی تشریح ہے ' اس کے بعد المال سلوک کے احوال ' آواب و مقلمات کو بیان کیا ہے۔ ضمناً کرابات اولیاء بھی نہ کور ہیں۔ یہ رسالہ ایک مقدمہ اور 13 ابواب پر مشمل ہے اور دو سرا باب اجاع کہ اللہ اللہ بر مشمل ہے اس کہ کا ترجمہ لاہور سے شائع ہو چکا ہے ' رسالہ قشریہ پر ایک مختم تعارف وقصوف اسلام" (از عبد الماجد دریا آبادی) ہیں موجود ہے۔ "

### كثف المجوب

پانچیں صدی ہجری کی تصوف کے موضوع پر فاری زبان میں مشہور عالم کتاب ہے خصوصاً ایران اور برصغیر ہندد پاک میں بہت مقبول ہے اور ہر پرما لکھا مخص اس كتاب سے واقف ہے جو شخ طريقت حضرت ابوالحن على بن روائي عثان بن على جلالی والجوری الغزنوی (متوفی 470 مرمقام لامور) کی ایک گرانمایہ تصنیف ہے اور پاکتان کے خطہ لامور کویہ شرف حاصل ہے کہ اس گرانما بد کتاب کا محملہ لاہور میں ہوا اس طرح بد برصفیریاک و ہند میں تصوف کے موضوع پر پہلی کتاب (بغیر قید زبان) ہے۔ دنیائے تضوف میں جو قبولیت اس کتاب کو حاصل ہوئی بہت کم دوسری کتابوں کو حاصل ہو سکی۔ کشف المجوب فارسی زبان میں تصوف کے موضوع پر پہلی کتاب ہے اب تک جتنی کتابیں اس موضوع پر کسی می بیں ان کی زبان عربی تھی- اس كاب سے عامتہ المسلمين كى ولچيى تو ظاہر ہے، مستشرقين نے بھى اس كاب كى بلند يا ليكى كے باعث اس كى طرف خاص تؤجه کی - مشہور مستشرق بروفیسرنکلس نے 1914ء میں اس کا اگریزی کا ترجمہ کیا اور ایک محققانہ مقدمہ اس بر تحریر کیا الدامغرل میں یہ ترجمہ بہت مقبول ہوا اس کے بعد 1920ء میں روس پروفیسر ڈوکوفکی نے متعدد مخطوطات سے اس کی تشیح کی اور اس ے مثالح اور مافذول کا پند چلایا اور این مقدمہ کے ساتھ لینن گراڈ اس کو شائع کیا- روی مشتر قبن نے تصوف کی صرف چند کابوں ہی کو اپنا مرکز شخفیق بہلا ہے "کشف المجوب انمی چند کابوں میں سے ایک ہے۔ مجھے یہ تحریر کرتے ہوئے باک نہیں کہ روی مستشرق کا مید بوا احسان ہے کہ اس کی کاوش و تحقیق کے مقید میں بہت سے تحقیق اور ادلی مباحث اور حضرت وا تا تلخ بخش قدس مروکی زندگی کے نئے رخ مارے سامنے آئے ہیں اور اس برگزیدہ بستی کی بہت ی تصانیف سے ہم آشا ہوئے ہیں۔ اگرچہ کشف المجوب (فاری) اور اس کے تراجم متعدد بار ہندوستان اور پاکستان میں شائع ہو کیے ہیں لیکن اس مقدمہ کے بعد جب کشف الحجوب ایران میں شائع ہوئی تو اس مقدمہ سے استفادہ کے بعد اردو تراجم اور حضرت واما سمج بخش کے سوائح حالات مين ايك ندرت اور نئي شان يدا مو كلي!

اس روی زبان کے مقدمہ کو طران کے مشہور ادیب نے عصر حاضر کی فاری بی نظل کرکے شائع کیا اور اس نے بہت قبولیت حاصل کی کراچی بیں مکتبہ ذوار کے ہمل سے جو صاحب چاہیں پردفیسر ڈوفکی کی مرتبہ کشف الجوب کو حاصل کر

سے ہیں' اردو زبان میں کشف المجوب کے متعدد ترجے اب تک شائع ہو چکے ہیں' 1975ء میں کراچی کے مشہور ناشر مدینہ مبلنگ کمپنی نے بھی اس کا ترجمہ خوبی کے ساتھ شائع کیا ہے اور اس تاجیز نے اس پر ایک مختر مقدمہ تحریر کیا ہے۔

کشف المجوب پانچیں صدی ہجری ہیں لکمی جلنے والی کتب تصوف میں جائع ترین کتاب ہے' کشف المجوب میں مصنف نے صوفیہ کرام نیز اپنے معاصرین کے طلات باختصار مصنف نے صوفیہ کرام نیز اپنے معاصرین کے طلات باختصار اللہ کے ہیں۔ تصوف و طریقت کے عظف فرقوں' ملاسل اور ان کے متبعین کے طلات ضیا تحریر میں لائے ہیں' آداب صوفیہ کو مقالت صوفیہ اور مصطلحات تصوف کے مائے میان فرمایا ہے' مرزین پاکستان کے مسلمان اس کتاب پر جس قدر بھی طوفیہ کو مقالت صوفیہ اور مصطلحات تصوف کے مائے میان فرمایا ہے' مرزین پاکستان کے مسلمان اس کتاب پر جس قدر بھی افزال ہوں اس کہ کہ کو یا تصوف کے موضوع پر فاری زبان میں لکمی جانے والی کتاب کا تعالیٰ پاکستان سے ہے۔ چو تک یہ کتاب عام طور پر دستیاب ہے اور پاکستان کے ہر بڑے اذارۂ نشرو اشاعت نے اس کو شائع کیا ہمان کے ہر بڑے ادارۂ نشرو اشاعت نے اس کو شائع کیا ہمان کے ہر بڑے ادارۂ نشرو اشاعت کی ضرورت نمیں سمجی!

#### طبقات الصوفيه

معنفہ فیخ ابو اساعیل عبد اللہ بن محمد انصاری مروی (المعروف بہ پیر بروی) فیخ عبداللہ بروی نے 482ھ میں وفات پائی یہ کتاب طبقات الصوفید سلمی نیشانوری سے ماخوذ ہے 'یہ بروی زبان میں فیخ عبداللہ انصاری بروی کے مواعظ کا مجموعہ ہے جو فیخ سلمی نیشا بوری کے ارشاوات کی توضیحات ، تشریحات پر منی ہوتے تھے 'اس سلسلہ میں مزید وضاحت میں "طبقات الصوفیہ سلمی نیشا بوری کے سلسلہ میں کرچکا ہوں اب سال اس کا اعادہ عبث ہے۔

احياء العلوم الدين معروف احياء العلوم

ججتہ الاسلام ابو حامد محد غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی معرکتہ آلارا مشہور زمانہ کرال قدر مبسوط و طخیم تصنیف ہے ' ججتہ اسلام امام غزائی کی تصانیف کی تعداد کی سو تک پہنچتی ہے ' ان میں سے بہت کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں ' لیکن جو شہرت عموف کے موضوع پر آپ کی "احیاء العلوم" اور کیمیائے سعاوت کو میسر آئی اور مشہور زمانہ ہو کی ایک شہرت آپ ہی کی تصانیف کو بھی میسرنہ ہو سکی۔ علامہ شیلی نعمانی نے "الغزالی" میں کانی تلاش اور جبتی کے بعد بیند حروف حجی آپ کی تصانیف کی صراحت کی ہے۔

تصوف کی دنیا میں حضرت جمیتہ الاسلام او ایک غیر فائی عظیم مقام حاصل ہے' آپ کی دونوں کتابیں لیتن احیاء العلوم (منبان عملی) چمار جلد اور کیمیائے سعادت (بزبان فاری) دنیائے تصوف کی لاجواب کتابیں ہیں' اب میں یمال ان دونوں کتابوں کا ایک اجمالی تعارف آپ سے کرا تا ہوں۔'

احياء العلوم الدين المعروف بد احياء العلوم اور فارى ذبان يس اس كى تلخيص يعنى كيميائ سعادت يس امام صاحب

یں۔ "جرت ہوتی ہے کہ علام غزائی نے کس طرح اپ تعقد ' فعم و فراست کو پامل کرکے اور اپ مقام ہے بہت نیچ آگر اپنا وقت اور اپ فعم و دالش کو آراء صوفیہ کے بیان پر صرف کیا ہے ' لیکن دنیا نے ان کی اس رائے کو کوئی اہمیت نمیں دیں " (تلبیس الجیس)"

بسر حال دنیا یہ تسلیم کر چی ہے اور اس میں کسی شبہ کی مخبائش نہیں کہ "احیاء العلوم" اور کیمائے سعادت" اسلامی اظلاق اور تصوف پر بے نظیر کتابیں ہیں۔ احیاء العلوم چار ارکان (اپی وضاحت کے باعث چاروں جلدوں) پر مشمل ہے ایمن عبادات علوات منکات منکات مجبلت مرایک رکن وس وس ابواب پر مشمل ہیں اور جرباب چند فصول پر بنی ہے۔ یہاں مختمراً اس کی تقیم فسول کا آپ سے تعارف کراتے ہیں۔

ركن اول يا جز اول يعنى عبادات: به جزيا ركن ان دس ابواب ير مشمل هه - كتاب العلم - كتاب العقائد - كتاب المعقائد - كتاب المرار طمارت - كتاب المرار طمارت - كتاب المرار طمارت - كتاب المرار طمارت - كتاب المادكار والدعوات - كتاب الاورادني الاوقات!

ركن دوم يا جز دوم: يه ركن دوم يعنى احياء العلوم كاوفتر دوم ان ابواب ير مضمل به برباب كو علامة في ركن اول ك الواب كي طرح كماب الكلب كماب الكلل و كالماب كي طرح كماب الكلب أواب الأكاب كلب أواب الكام الكب كماب الحلال و الحرام كماب المعام الكب كماب الملال و الحرام كماب أواب السخة والمعام والعام والعام والنوف والني عن المرام المحيت والمعام والنواق النبوت - كماب المنام النبوت - المنكر اور كماب آواب المحيت والنفاق النبوت -

جزو سوم (جلد سوم) لیعنی ملکات: اس جزیا رکن کے تحت زیادہ تر ان مباحث کو بیان کیا ہے جن کا تعلق اظا قیات سے ہے لین شرح عجائبات قلب میاضت نفس اقات شوت اقات زبان اقات فضب (حقدو حمد) آفات مال و نجل ندمت جاہ وریا ندمت کرو عجب اور ندمت غرور۔

جز چمارم (جلد چمارم) منجیات: سے موسوم ہے اور اس کے ذیلی عنوانات ہے ہیں: (بید حصد اخلاق صوفیہ اور صفات صوفیہ سے متعلق ہے) لیعنی توبہ - شکرو مبر - خوف - وعا - فقر - زہر - توکل - محبت - شوق - انس - رضا - صدق - اخلاص - مراقبہ - محاسبہ - تفکر اور ذکر موت!

امام ججتہ الاسلام غزالی نے ندکورہ بالا ہرایک باب پر نمایت شرح و بسط کے ساتھ نصوص قرآنی و احادیث نبوی و اخبار سے سند پیش کرتے ہوئے لکھا ہے اور ہرباب کے تحت احکام اللی اور فرمودات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا ہے

حقیقت یہ ہے۔ کہ احیاء العلوم الدین علامہ غزائی کی ایک فقید المثال اور ذندہ جاوید تعنیف ہے 'کتب تصوف اور اظائل ہی اس کتاب کی جامعیت ہے ' وہ ارباب نظرجو تصوف و طریقت کو شریعت سے جداگانہ طریقہ اور ایک مکتبہ فکر خیال کرتے ہیں ان کے نظریہ کے ابطال کے لیے احیاء العلوم ایک لاجواب جوت ہے۔ احیاء العلوم ' اغلاقیات کا ایک محتور ہے ' یہ کتاب معرکے بعض مطابع نے شائع کی ہے اور ایک ناشر نے اس کے حاشیہ پر عوارف المعارف کو بھی شائع کیا ہے۔

اس کتاب کی بہت ہے شرطی تکمی جا چکی ہیں' تعلیقات و تراجم اس کے علاوہ ہیں۔ حمد سمتی ہیں مولانا جرجائی نے ادیاء العلوم کا فارنی ہیں ترجمہ کیا۔ اردو زبان ہیں موادی احسن نافوتوی کا ترجمہ اس کا پہلا ترجمہ ہے' پاکستان ہیں ای نو کشوری ترجمہ کو بعینہ کئی ناشروں نے اپنے اپنے ادارے کے نام ہے شائع کر دیا ہے جس کی زبان آج ہے ستراس سال پرائی ہے۔ احیاء العلوم کے صرف اردو ہی ہیں نہیں بلکہ دو سری زبانوں ہیں بھی ترجے ہو چکے ہیں' اصل متن معرے متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔ احیاء العلوم مرقوں ہے تصوف کی درس کتب ہیں شامل ہے' مرشدان کائل اپنے مردوں کو اس کا درس بھی دیتے ہیں اور اس کے مظاور کی ان کو تاکید بھی کرتے رہے ہیں۔

#### كيميائ معادت

بقول مولانا شیلی تعمل مرحم "کیمیائ سعادت" ، فاری زبان میں احیاء العلوم کی ایک دکھی سخیص ہے۔ کیمیائے سعادت احیاء العلوم کی تعنیف کے بعد لکمی گئی ہے کتب بھی امام صاحب کی فاری تقنیفات میں بھی بہت اہم ہے اور فاری زبان میں تصوف کے موضوع پر لکمی جانے والی کتابوں میں اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ امام صاحب نے اس کو اپنی تصائف میں ایک مستقل تعنیف کی صورت میں چی کیا ہے اور اس کو سخیص احیاء العلوم کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے بید کتاب بھی ایک مستقل تعنیف کی صورت میں چین کیا ہے اور اس کو سخیص احیاء العلوم کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے بید کتاب بھی ایک مبوط دیاچہ کے علاوہ (جو حصول کیمیائے سعادت ابری خود شنای اور معرفت ونیاد آخرت پر مشتل ہے) چار حصوں یا چار ارکان پر منتم ہے جرایک حصد کو امام صاحب نے رکن سے موسوم کیا ہے اور جرایک رکن دی اصلوں پر مشتل ہے اور جرامل چند قصلوں پر جن ہے۔ کیمیائے سعادت کے ارکان چمار گانہ یہ ہیں۔

رکن اول عبادات ، رکن دوم ، معالمات ، رکن سوم ، درپیدا کردن عقبات راه دین (صلکات) اور رکن چهارم منجیات ، کی بیائے سعادت کو فاری دان طبقہ میں آج بھی بیزی تبولیت حاصل ہے ، ایران اور برصغیریاک و ہند میں متعدد بار اصل کہ بسیرے معادت کی ہیرے باس 1872ء کا نو کشوری نیخہ موجود ہے ، میرے خیال میں برصغیر کا بیہ قدیم ترین مطبوعہ نیخہ ہو جو میرے مخیل میں برصغیر کا بیہ قدیم ترین مطبوعہ نیخہ ہو ہے جو میرے مخب صادق جناب مولانا محد اطبر نعیمی صاحب خطیب جامع مسجد آرام باغ کراچی سے جھے دستیاب ہوا ہے ، اس برصغیر میں عامتہ الناس کے افادہ کے لیے اس کے متعدد اردو تراجم شائع ہو چکے ہیں اور ان تراجم میں سب سے قدیم ترجمہ "اکسیر برایت" کے نام سے مطبع نو کشور کھنٹو میں کئ مرتبہ شائع ہو چکا ہے ، امام مجتد الاسلام غزائی کا انداز بیان اور اسلوب نگارش

احیاہ العلوم کے سلمہ ین من وضاحت آپ موانا فیلی کی "الفوال" میں مطاعد کر سے جی جو اددو زبان میں ججد الاسلام الم فرال ایک عمره سوائح میات ہے۔

عربی زبان میں بھی نمایت سلیس اور فکفت ہے احیاء العلوم میں انہوں نے اپنے اسلوب نگارش پر عالمانہ طرز کو غالب نہیں آنے دیا ہے 'کتنا تی دقیق اور باریک مضمون ہو وہ اس کو سادہ سے سادہ طریقہ ادا کرتے ہیں می طرز کیمیائے سعادت میں نملیاں ہے۔ نمایت بی آسان اور سادہ فارس میں انہوں نے کیمیائے سعادت کے مطالب کو بیان کیا ہے۔

ہر عنوان کے تحت الم صاحب نے ہر رگان سلف اور مشائخ عظام کے واقعات 'روایات اور اقوال کو پیش کرکے اس کی دلکتی اور دلچی بین فاصہ اضافہ فرملیا ہے 'احکامات النی اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جگہ جگہ کلام کو آرات کیا ہے اور ایخ بیان کو مشتر بتایا ہے 'منطقیانہ استدلال سے گریز کرتے ہوئے آثار و اخبار سے استدلال کرتے ہیں اور یک کمیائے سعادت کی قولیت کا راز ہے۔ حقیقت سے ہے کہ احیاء العلوم کی طرح کیمیائے سعادت بھی سعادت ابدی کا ایک وستور العل ہے اور نجات افروی کا سمایہ اور سعاوت دنیاوی کی ایک دستاویز ہے 'اپ اختصار کے باعث احیاء العلوم کے برخلاف کمیائے سعادت ایک بی جلد بی شائع ہوئی ہے اور 20 × 20 کے تقریا 800 صفحات پر محیط ہے!

موضوع تقوف پر امام صاحب کے چھ رسائل اور بھی ہیں لیکن تقوف کے موضوع پر آپ کی گرانفذر اور مبسوط کتابیں صرف یکی دو ہیں اس لیے ان بعض رسائل کا بی ذکر نہیں کروں گا۔

الذخيره في العلوم البقيرة

معنف فی اجمد فرائی برادر حضرت جمتہ الاسلام غزائی - آپ کا نام اجمد بن جمد موکی ہے اور شیخ مجد الدین ابو الفتوح آپ کا لقب ہے 'بہت کم لوگ اس بات ہے واقف ہوں گے کہ - جمتہ الاسلام المام غزائی کے یہ چموٹے بھائی شیخ اجمد غزائی بھی المرتبت شیخ اور صاحب تصنیف بزرگ نے 'آپ کا نام نای بھی تصوف کے موضوع پر قام اشانے والے حضرات میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے 'اولا آپ نے حضرت جمتہ الاسلام غزائی کی مجموط اور حضیم کتاب "احیاء العلوم الدین "کی تلخیص "لبا الاحیاء" کے نام مشہور آپ کی کتاب علی ذبان میں "الذخرة "فی العلوم بھیرة " ہے و دنیائے تصوف میں یہ کتاب بہت مقبول ہوئی 'اس کے علاوہ آپ کی کتاب علی ذبان میں "الذخرة تفی العلوم بھیرة " ہے۔ و دنیائے تصوف میں یہ کتاب بہت مقبول ہوئی 'اس کے علاوہ آپ نے انتظ اور معنا لفظ عشق تصنیف کیا سوائ العشاق کو "الذخرة" ہے بھی زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اس رسالہ میں شخ احمد غزائی نے لفظ اور معنا لفظ عشق کی تجیرا یک انجموتے انداز میں چیش کی ہے اس موضوع پر شخ احمد غزائی ہے قبل «عشق "پر اس قدر تفصیل ہے کی نے قام نہیں

اٹھایا تھا' مرتوں بعد مینے فخرالدین احمد عراقی (ظیفہ حضرت مینے بداؤ الدین ذکریا ملکانی روافی) نے لمعات تصنیف کی المعات کو مینی عراقی نے دستان سے مطرز پر تصنیف کی المعات اور انی طرز کو سلطان ابو الغازی سلطان حسین بالقراوائی ہرات نے "مجالس العثاق" میں اپنایا ہے لیکن موخر الذکر تذکرہ تیادہ ہے اصل موضوع پر کم لکھا گیا ہے اور "رسالہ العثاق" تذکرہ کم ہے موضوع پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے" رسالہ العثاق" معرش کی بار طبع ہو چکا ہے اس کا اردویا فاری ترجمہ اب تک معرش کی بار طبع ہو چکا ہے اس کا اردویا فاری ترجمہ اب تک میری نظرے نہیں گزرا ہے۔ قد کورہ بالا تصانیف کے علاوہ شخ احمد غزال رحمتہ اللہ علیہ کے مکتوبات بھی ہیں جو مکتوبات

"عین القمناة "کے نام ہے مشہور ہیں' جیسا کہ نام ہے ظاہر ہے۔ یہ تمام کتوبات شخ عین القمناة ہمدانی کے نام لکھے گئے ہیں' یہ تمام کمتوبات زوق عجت اور کیف قلب سے معمور ہیں' ان کمتوبات ہے شخ غزائی کے باطنی کیف اور حال کا پہ چانا ہے۔ ونیائے تصوف میں جہل تک میری نظر نے کام کیا ہے اور مطاحہ نے آگائی بخش ہے' ونیائے تصوف میں آپ کے کمتوبات کا مجموعہ پسلا مجموعہ ہے' برصغیریاک وہند میں کمتوبات شیوخ ہی زبروست اہمیت کے حال سمجھ جاتے رہے ہیں مثلاً کمتوبات شرف' 'کمتوبات محمود الحق والوی وغیرہ م عرب و تجم کے شیوخ کے یمان اس متم کے مجموعہ بائے کا قوبات بست کم ہیں' آپ کے بعد موانا روی کے کمتوبات چش کے جائے ہیں' شخ احمد غزائی کے بہ تمام کمتوبات عربی ذبان میں ہیں۔ تصوف کے موضوع پر فاری ذبان میں آپ کی واحد کتاب ایک رسالہ ہے۔ یہ رسالہ "منیہ یا تاذیانہ سلوک" ہے یہ رسالہ آپ کے موضوع پر فاری ذبان میں طبح ہو چکی ہیں۔ شخ طریقت احمد غزائی نے طوس میں بسال 520ھ انقال کیا اور وہیں و فی ہوں۔

#### فتوح الغيب

میرے نزدیک غنیت الطالبین اور فتوح الغیب کا ماب الاتمیاز وصف بیہ ہے کہ غنیتہ الطالبین کا مطالعہ فرمائیں اور اگر حضرت کا خلیسانہ رنگ اور اعلا کلمتہ الحق میں آپ کی صدق مقالی اور ایک مرد حق پرست کی تهدید کا انداز عالمانہ ہے۔ اگر آپ مرکار غوجیت کا عالمانہ انداز ویکھنا چاہیے ہیں تو خفیتہ الطالبین اور ترہیب کا انداز و کھنا چاہیے ہیں تو خفیتہ الطالبین اور ترہیب کا انداز و کھنا چاہیے ہیں تو فقیح العالمین اور ترہیب کا انداز و کھنا چاہیے کی مطالعہ کریں۔

فتوح النيب ميں آپ كے مخاطب وہ ونيا پرست ہيں جو اس ميں منتفرق ہوكر احكام اللي سے روگردان ہيں خواہ وہ كوئى باوشاہ ہو يا امير ' واعظ ہو يا خطيب ' صوفی ہو يا زاہد آپ نے ہرايك كو للكارا ہے اور احكام وين كى بجا آور كى اور بيروى سنت كى دعوت وى ہے اور ساتھ بى ساتھ طريقت و سلوك كے رموزو حقائق ہمى بتائے ہيں۔

فتور الغیب 78 مقالوں پر معتمل ہے 'اول کے چند مقالات تعیل اوا مرواجتناب نوای 'اتباع سنت اور رضا بالقصتا پر معتمل ہیں باتی مقالات میں تمام تر سنوک و طریقت کے مسائل اور رموز پر بحث کی ہے اگر میں یماں اس کی فہرست پیش کروں تو طوالت ہوگی۔ فتور الغیب کی تصنیف و ترتیب کے سال کا تعین کرنا دشوار ہے اور یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے کہ یہ کتاب پانچویں صدی بجری کی تالیفات و تصنیفات میں شار کی جائے یا چھٹی بجری میں لکھی جانے والی تابوں میں اس کا شار کیا جائے اس چاہے اس لیے کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کا سال 470 ۔ 471ھ اور سال وفات 561ھ جائے اس لیے کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کا سال 470 ۔ 471ھ اور سال وفات 561ھ ہو ہو سکتا ہے کہ فتور الغیب آپ نے 500ھ سے بل تصنیف فرمائی ہو اور اس امر کا بھی امکان ہے کہ 500ھ کے بعد اس کو تحریر فرمایا ہو 'بسرطال فتور الغیب کو بھی دنیائے تصوف میں ایک بلند مقام حاصل ہے اور عوام و خواص دونوں ہی غیشہ الطالیین کی طرح اس کو بھی بھید ذوق و شوق پڑھتے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام تصافیف عربی میں ہیں۔ الطالیین کی طرح اس کو بھی بھید ذوق و شوق پڑھتے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام تصافیف عربی میں ہیں۔

فتوح الغیب کے بھی اس برصغیر میں فنیتہ الطالبین کی طرح متعدد ترجے اور شروح فاری اور اردو میں چھپ تیکے ہیں مدینہ مبلٹنگ کمپنی کراچی نے بھی اس کا ایک ترجمہ شائع کیا ہے اور اس سے پہلے بھی متعدد ترجے ہو چکے ہیں، جناب عبدالماجد دریا آبادی تحریر فرماتے ہیں کہ "معزت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی " فتوح الغیب" کافاری میں ترجمہ کیا تھا جو آج کل بالکل تایاب ہے۔"

# الفتح الرباني!

حفرت سیدنا فوٹ اعظم رضی اللہ عنہ کی ہے ہمی مشہور زمانہ کلب ہے ' یہ ہمی فقر الغیب کی طرح آپ کے مواعظ کا مجوعہ ہے جو متعدد مجالس میں تقیم ہے ' ان مجالس کے موصوعات ہمی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف ہے بعض مجالس اظلاق اور تصوف کے مصوعات پر بھی مشمل ہیں ای وجہ ہے الفتح الربانی کو تصوف کی کتاب میں ایک بلند ورجہ دیا جاتا ہے جو رشد و ہدایت کا ایک دستور العل ہے ان تمام مجالس کا انداز خصطیبانہ ہے اور بیان میں بری شدت ہے لیکن ایک شدت جس کا ایک دستور العل ہے ان تمام مجالس کا انداز خصطیبانہ ہے اور بیان میں بری شدت ہے لیکن ایک شدت جس کا ایک دستور العل ہے۔

الفتح الرباني كى تمام باسته (62) مجلسي اى رشد و ہدايت كا مجموعہ بيں۔ آپ نے اپنے وقت كى وكھتى رگ پر ہاتھ ركھ ديا تفار دلوں كے چور آپ نے ظاہر كر ديے تھے۔ اس لئے آپ جو پكھ فرماتے تھے وہ دلنشين ہو تا تھا آپ كا انداز بيان اس قدر موثر اور پر جيبت ہو تا تھا كہ دل لرز اٹھتے تھے جسموں پر رعشہ طارى ہو جاتا تھا اور ان پر در تو بہ كھل جاتا تھا۔ آپ كے بيان ميں ايك دالهانہ جوش ہے جو ہر نقطہ ميں موجزن ہے۔ بيان ميں ايك مجيب و غريب دبدبہ اور طفلنہ ہے!

## غنيته الطالبين!

حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عند کے انفاس گرامی ہیشہ ترویج شریعت اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ہوئے۔ فتوح الغیب اور الفتح الربانی میں آپ نے جس شدت کے ساتھ اتباع شریعت پر زور دیا ہے ان دونوں گرا نمایہ اور بلند پایہ کتابول سے ظاہر و باہر ہے' آپ کا ہر خطبہ اور ہر وعظ صدود شرع سے قدم باہر رکھنے والوں کے لئے خواہ وہ عوام ہوں یا خوام ہوں یا سلطان ایک تمدید اور ایک الی نسیب ہوتا تھا کہ لوگ لرزہ براندام ہو جاتے تھے' آپ جس تصوف کے علمبردار تھے وہ عین شریعت تھا' آپ کے یمال طریقت اور شریعت میں نہ کوئی فرق تھا اور نہ بعد! احکام شریعت کی تصوف کے علمبردار تھے وہ عین شریعت تھا' آپ کے یمال طریقت اور شریعت میں نہ کوئی فرق تھا اور نہ بعد! احکام شریعت کی جا آور کی اور سنن نہوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کا ظاہر تھا اور محبت رسول و عشق اللی آپ کے پاکیزہ صفات باطن کا مشخلہ اور اس میں محویت تھی' آپ کی تمام تصانیف میں ہی دیگ رچاہا ہے اور خیت الطالین اس کا حسین امتزاج ہے۔

فنیت الطالبین علی زبان میں ایک مبسوط تعنیف ہے جس میں احکام شریعت طمارت ماز روزہ کے زکو ہ کے بنیادی مسائل ماد رجب شعبان اور رمضان کے فضائل اور ان کے احکام ' بعض نصوص کی تغییر و تشری ' اور او صبح و شام ' اوعیہ الوّرہ کو حضرت والا نے بری تفصیل ہے بیان کیا ہے اور اس کے بعد ایک باب آداب المریدین پر قلم برد کیا ہے جس ہے مقصد میں اپنا قدم رکھے ' اس طرح یہ کتاب آپ کی اس تعلیم کا بمترین یہ ہو کہ مرید (حقیق) ان تعلیمات پر کار بڑے ہو کر حلقہ ارادت میں اپنا قدم رکھے ' اس طرح یہ کتاب آپ کی اس تعلیم کا بمترین مرقع ہے جو آپ کے روز و شب کا مجبوب مشغلہ اور آپ کے مواعظ و خطاب پی روح ہے ' حضرت سید نامخوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فیت الطالبین کے دباچہ میں اس کتاب کی تعنیف کی وجہ اور ضرورت پر خود اظمار خیال فرمایا ہے یہ کمنا دشوار ہے شد نے فیت الطالبین کے دباچہ میں اس کتاب کی تعنیف کی وجہ اور ضرورت پر خود اظمار خیال فرمایا ہے یہ کمنا دشوار ہے گد آپ نے کس سال اس تعنیف پر قلم اٹھایا۔ اور کب اس سے فراغت پائی۔ خوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اس تعنیف کی میں معرت محدث دباوی رحمت اللہ علیہ نے نوام کے قولیت کے بارے میں کیا عرض کردل کہ محتاج بیان نہیں ' اس پر کوچک میں معرت محدث دباوی رحمت اللہ علیہ نام میں اس کے فولیت کے بارے میں کیا عرض کردل کہ محتاج بیان نہیں ' اس پر کوچک میں معرت محدث دباوی رحمت اللہ علیہ خوام کے قول تو اور کیا ہوں کردل کے خوام کے خوام کے بارے میں کیا عرض کردل کہ محتاج بیان نہیں ' اس پر کوچک میں معرت محدث دباوی رحمت اللہ علیہ خوام کے خوام

افادہ کے لئے اس کا عربی سے فاری میں ترجمہ کیا'جو حضرت شیخ محدث والوی بی کے زمانے میں متعدد نقول کے ذریعہ اطراف و اکناف ہند میں پہنچ گیا تھا اور طباعت کا شرف نو کشور پریس لکھنو کے حصہ میں آیا۔ اس سلسلہ میں مزید وضاحت میں حضرت عبدالحق محدث دہاوی کی تصانیف کے سلسلہ میں کروں گا۔

## كتاب اسرار التوحيد في مقللت يشخ ابو سعيد

اب تک جن کابوں کی نشاند می کی گئی ہے ان کاموضوع تصوف اور صوفیہ کرام کی اجتاعی زندگی ان کے اظال اور ان کے اور ان کار و افکار پر مشمل تھا۔ تصوف کے امرار اور رموز طریقت کو عموی حیثیت اور نوعیت سے بیان کیا جاتا تھا لیکن کاب امرار التوحید جیسا کہ اس کے پورے نام سے ظاہر ہے شیخ طریقت حضرت شیخ ابو سعید کے حالات پر لکھی گئی ہے اور اس طرح کسی ایک شیخ طریقت کے حالات و سوانح پر لکھی جانے والی سے پہلی کاب ہے گویا سے "تذکرة الاولیا" کا بنیادی نقطہ ہے جس نے پور مدت بعد "تذکرة الاولیا" کی تالیف کی طرف مستفین اور مئولفین کو متوجہ کیا۔ اور مشائخ عظام اور صوفیہ کبار کے حالات پر صفیم کتاب مرتب ہونے لگیں جیسے حضرت عطار کا تذکرہ الاولیا حضرت جای کا مشہور تذکرہ "د نفحات الانس" و خیرو!

امرار التوحید فی مقالت شخ ابو سعید روانی کی تالیف سے چند سال بعد شخ ابو سعید روانی کے حالات پر فاری زبان میں بھی ایک کتاب کوروی مستشرق نے تھیج و مقدمہ کے ساتھ پیٹربرگ سے 1892ء میں شائع کیا تھا۔ کتاب امرار التوحید فی مقالت شخ ابو سعید نبیرہ شخ یعنی محدین منور بن ابی سعید نے مرتب کی ہاس کا سال تالیف 580ء ہیں تران سے اس کے جم نے اس کو چھٹی مدی بجری کی تالیف صوفیہ میں بیان کیا ہے کید کتاب حواشی اور مقدمہ کے ساتھ 1317ھ میں تران سے شائع ہو چکی ہے! اول الذکر کتاب کے مصنف شخ کمال الدین محد بن ابی لطف اللہ ہیں۔

جیسا کہ بیں اس سے قبل عرض کرچکا ہوں' اس عمد بیں سوائخ نگاری کی ابتدا ہو چکی تھی، چیخ طریقت کی سوائح مریدان باصفا کے لئے ایک نادر روزگار تحفہ ہو تا تھا عقیدت و احرّام سے اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، حضرت ابو سعید ابو الخیر اپنے دور کے دنیائے تصوف کے بیگانہ روزگار فرد تھے' ای لئے آپ کی متعدد سوائح نکھی گئیں۔

# اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابو سعيد

مرتبہ محر بن منور بن انی سعید تین ابواب پر مشتل ہے۔ باب اول میں شخ طریقت کی زندگی کے ابتدائی طلات ہیں۔ باب دوم جار تعملوں پر مشتل ہے، پہنی فصل ان حکایات پر بنی ہے جو شخ طریقت کی کرامات کے سلسلہ میں مشہور ہیں۔ دوسری فصل میں ایک حکایات بیان کی گئی ہیں جو شخ ابو سعید ہے متعلق ہیں اور اس سے حکست و معرفت کے فاکدے افذ کے جاسکتے فصل میں ایک حکایات بیان کی گئی ہیں جو شخ ابو سعید کے اقوال طریقت آموز و حکمت آگیں ضبط کے گئے ہیں اور چو تھی فصل میں شخ ہیں۔ تیمری فصل میں شخ قدس سرہ کے کتوبات ابیات اور چھ ملخوفات ہیں۔ بیہ باب شخ رحمت اللہ علیہ کے وسط عمرے متعلق ہے۔

موارف المسارف

ور سوم :- ب باب بحض رحمت الله عليه كى بيرى يا آخرى عمر كے حالات پر منى ہے اور بدباب تين فعلوں پر مشمل ہے فعل اول ميں بير طريقت كى وصلات كرامى بين فعل دوم بين ان كى وفات كے حالات مرض كى كيفيت وغيرہ كو بيان كيا كيا ہے اور فعل سوم بين مخفح رحمت الله عليه كى ان كرامات كا تذكرہ ہے جو ان كى وفات كے بعد ظهور ميں آئيں .

کاب اسرار التوحید اس حیثیت کے علاوہ کہ وہ ایک مضمور زمانہ عارف کال کے سوائح مثالت کا عظیم مرقع ہے 'اس امتبار ہے بھی قائل قدر ہے کہ ضمنا اس کاب میں صغرت شخ کے بہت سے محاصرین کرام گاذکر آگیا ہے جغرافیائی اطلاعات بھی اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتی ہیں اور خصوصا اس دور کی اجماعی زندگی کا اس کتاب سے اچھی محری اندازہ ہو جاتا ہے ملاوہ ازیں چھٹی صدی ججری کی فارس نثر کے اسلوب بیان کا بھی اس سے بخولی اندازہ ہو جاتا ہے 'بسر حال ایک اعلی بیانہ کی سوائح حیات کے ساتھ ساتھ کتاب امرار التو حید فارس نثر کی ایک بھترین نمونہ بھی ہے جو اپنی زیبائی 'سادگی اور شیری بیان کے باعث فارس نثر کی بھترین کتابوں میں شار ہوتی ہے۔

#### آداب المريدين

یہ عربی زبان میں ایک معمولی جم کا رسالہ ہے جس میں شریعت و طریقت کے احکام مردین کے لئے مرتب کے گئے۔ یہ رسالہ بائی سلمہ سرورویہ شخ عبدالقاہر المعروف یہ شخ ابو النجیب سروردی کی تصنیف ہے۔ ساقیں صدی ہجری کے مشہور صوفی اور مصنف شخ عزالدین محود کاشانی (متوفی 735ء) نے جو چھڑت شخ ابو النجیب رحمتہ اللہ علیہ کے عمد کے بعد قریب ترین مصنف ہو سکتے ہیں اور آپ ہی کے سلمہ میں بیعت سے اپنی مشہور تصنیف سمباح المدامیہ میں آپ کی مختفر سوائے حیات تحریکی ہے اس کی سلمجھور ذیل میں چش کر رہا ہوں۔

ری سہدن کی الدین ابو النیب عبدالقابرین عبداللہ بن محر بن عویہ دائلہ العصن چھٹی صدی بجری کے مشہور صوفیائے کرام یہ بین آپ نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ بیل علوم دین کی تخصیل کی اور بعد بخیل علوم مدرسہ نظامیہ ہی میں مدرلی کے فرائض انجام دیتے رہے اس کے بعد سلوک و طریقت کی طرف متوجہ ہوئے اور طالبان طریقت کو روہ ہمایت دکھاتے اور ان کی رہنمائی کرتے رہے آپ نے بغداد میں ایک خانفاہ قائم کی اور وہاں وحظ وہدایت کی مجالس گرم رہتی تھیں۔

کار ہمان رہے رہے ہی سے بحد رہیں ہیں اللہ معلم میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی معلم م 558 میں ممالک اسلامیہ کی سیاحت کی- علامہ سکی نے طبقات الشافیہ میں آپ کی اریخ ولادت ماہ مغر 1900 اس اللہ علی ا ہے۔ آپ کا مولد سرورد ہے آپ کی وفات باتفاق اکثر مور فین 17 جمادی الا خر 560 شریخداد ہے اور بغداد تی میں آپ کا موقد ہے "-

(معبل الهدايت مطبوعد ايران 28)

کلب آداب المردین کے سلسلہ میں کوئی جمعصر شاوت نہیں المنی صرف شرح آداب المردین کے قدیم ترین نسخ پر اعتاد کیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں سب سے بڑی شادت حضرت بڑہ نواز گیسو دراز کی ہے جنموں نے سمی معتبر عربی نسخ سے اس کا ترجمہ مع إضافه و تعلیقات کیا ہے اور میری نظر میں یہ ایک بڑی معتبر شد ہے۔

#### تذكرة الاولياء

مصنفہ حضرت شیخ المشائخ فرید الدین عطار (متونی 620ھ) چھٹی صدی بجری کے اوا فریش کعی جانے والی تصوف کی کتابوں میں مشہور زمانہ تصنیف ہے '7 مو سال کا طویل عرصہ گزر جانے پر بھی حضرت عطار کے ''تذکرہ '' کی شرت اس طرح قائم ہے ' طبقات الصوفیہ کے بعد زرفاء و صلحاء کا یہ سب سے زیادہ جامع تذکرہ ہے جس کے اردو تراجم مدتوں ہے اس برصغیر میں شاکع ہو جائے ہیں ' تذکرہ الاولیاء جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے 97 صوفیہ کرام اور مشائخ عظام سے طالت ' سوائح اور اتوالی نہان میں تصنیف کیا گیا اس سے قبل اقوال پر مشمل ہے یہ ونیائے تصوف میں سب سے پہلا تذکرہ الاولیاء ہے جو فاری زبان میں تصنیف کیا گیا اس سے قبل حضرت شخ ابو سعید ابو الخیر کے طالت پر ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا ذکر ابھی کرچکا ہوں یا طبقات الموفیہ کو لفترم حاصل ہے کیوں وہ مردی زبان میں صوفیہ کرام الاولیاء کو یہ نقدم اور شرف حاصل ہے کہ وہ فاری زبان میں صوفیہ کرام کا پہلا تذکرہ ہے۔ خواجہ صاحب نے اس تذکرہ الاولیاء میں دقائق و مقالمت تصوف اور اسرار طریقت بیان نہیں فرمائے ہیں۔ اس سلسلہ میں ان منظوم تصنیف لینی مبسوط و شخیم مثنوی ''منطق اطیر'' ہادی طریقت بیان نہیں فرمائے ہیں۔ اس سلسلہ میں ان منظوم تصنیف لینی مبسوط و شخیم مثنوی ''منطق اطیر'' ہادی طریقت سے کم نہیں! تذکرہ الاولیاء کا انداز بیان بوا وکش اور کش اور گداز جگہ جگہ نمایاں ہے۔ دواجہ کا درائر مقامات پر شعریت پیدا ہوگئی ہے۔ طرز بیان میں سوز و گداز جگہ جگہ نمایاں ہے۔

یہ کتاب صرف عجم و ہند میں ، مقبول نہیں ہوئی بلکہ اس کی عظیم قبولیت نے مستشرقین کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا اور 1905ء میں پردفیسر تکلس نے ایک مبسوط مقدمہ اگریزی ذبان میں تحریر کیا جس میں شیخ فرید الدین عطار کے حالات پر نفذ و تبعرہ بھی کیا ہے اور ان کی نشر نگاری 'صوفیائہ نداق اور ان کی دل گداختی پر بھی بڑی تفصیل سے لکھا ہے اور فقد مغول میں ایک وحثی سپائی کے ہاتھوں آپ کی شادت (620ھ) پر بھی بحث کی ہے 'پروفیسر تکلس کے اس تقیمے شدہ نسخہ کو جناب محمد قرد بی ساتھ دو جلدوں میں شائع کیا ہے۔

تذکرۃ الاولیاء کی قبولیت کی سب سے روش دلیل ہے ہے کہ بعد کے مشائخ نے اس سے بھرپور استفادہ کیا ہے اور ان کی تصانیف میں جابجا اس کے حوالے میں تحریر فرماتے ہیں:۔ تسانیف میں جابجا اس کے حوالے میں تحریر فرماتے ہیں:۔

اس کلب کے بارے میں یہ کما جاسکا ہے کہ یہ نامردوں کو مرد مردوں کو شرمرداور شیر مردوں کو مرد کائل اور مردان کائل کو مرایا در دینانے والی ہے کہ جو فضم اس کتب کامطاحہ اس شرط کے ساتھ (جو صاحبان حق کے لئے لاڑی ہے) کریگاس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیمادرد محبت ان کی جانوں میں موجزن ہے جس نے ان کے قلوب سے اس حم کے الفاظ (سوڈو گداذے بجم ہور) ادا کرائے ہیں۔ و توان گفت که این کتا بے است که مختثان رامرد کند و مردان راشیر مرد کندو شیر مردان رافرد کند و فردان راعین دردکند که پر که این کتاب راکه شرط است برخواند<sup>3</sup> آگاه گردو که آن چه درد بوده است که درجان بالے ایشان که این چنین کا رہا واین چنین شیوه سخن با ازدل ایشان بصحرا آمده است "مقدمه تذکر ة الاولیاء" برصغیریاک و ہند میں اس کا اردو ترجمہ سب ہے پہلے نو ککٹور پرلیں تکھنؤ سے شائع ہوا اور اس کے بعد قیام پاکتان ہے قبل اور بعد متعدد ترجمے شائع ہو چکے ہیں اور یک اس تذکرہ کی قبولیت کی دلیل ہے۔

#### عوارف المعارف

حضرت فی المشائ بانی سلسلہ سروروں حضرت شہاب الدین سروردی (ابو حفق عربن محمد متونی 632ھ) کی مشہور زمانہ کتاب ہے اور ونیائے تصوف بین اس کو ایک بہت ہی اعلی اور بلند مقام حاصل ہے اور موضوع تصوف پر چھٹی صدی اجری بین تصنیف کی جانے والی کتابوں بین ایک منفود مقام حاصل ہے۔ حضرت شی ابو طائب کی کی قوت قلوب اور کشف المجوب کے بعد علم تصوف اور اس کے مالہ و ماعلیہ پر ایک جامع اور معموط کتاب ہے ہر چند کہ احیاء العلوم اور کیمیائے سعاوت عوار المعارف سے المعارف ہی تصوف کی گئی ہیں لیکن ان دونوں کتابوں بین صوفیانہ اظاتی پر بردی سیرحاصل اور محمل بحث کی گئی ہے اس لئے اسلامی اظافی بین نہ کورہ دونوں کتابیں آب اپنا جواب ہیں لیکن عوارف المعارف بین موضوع تصوف ایمی کلیے صوفی المحادث کی حقیقت وضوف کے مقالت و احوال پر شیخ المشائ نے بردی شرح و بسط سے لکھا ہے گویا یہ علم تصوف پر ایک الی اضوف کی حقیقت و مقائق معرف پر بحیثیت ایک علم خاص کے بحث کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اعمال صوفیہ کا دستور العل چیش کیا گیا ہے۔

جس طرح جہتہ الاسلام المام غزائی اپنے بیان کی تائید میں نعی قرآنی اور آثار و اخبار ہے استدلال کرتے ہیں ای طرح المعرب شخ المشائخ نے جس عنوان کو شروع کیا ہے اس پر نعی قرآنی اور احادیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) پیش کی ہیں اس طرح انموں نے ان تمام اعتراضات کو رفع کر دیا ہے کہ ''قصوف'' کوئی فیراسلامی چیز ہے انموں نے بڑے قوی دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اگر شریعت روح ہے قو طریقت جسم ہے اور اگر طریقت روح ہے قو شریعت اس کا جسم ہے انموں نے برائل ایجا کہ اگر شریعت اور طریقت میں ماجی کوئی تحارض نمیں ہے بلکہ طریقت نام ہے کائل اتباع شریعت کا! حدود شریعہ میں رہ کر کائل تصفیہ باطن اور تزکیہ نفس ہے اس منزل پر قدم رکھا جاسکتا ہے۔ یماں اس قدر گنجائش نمیں ہے کہ میں "عوارف المعارف" کے عنوانات آپ کے سامنے چیش کرکے اپنے قول کی وضاحت کروں کہ یہ مقدمہ جو چند صفحات پر مشمثل ہے "عوارف المعارف کے مطالب و موضوعات سے خود استفادہ کریں گے اور ان پر اس حقیقت کا انکشاف ہو جائے گا۔

عوارف المعارف 0560 من تعنیف ہوئی ہے (حضرت شخ المشائخ کاعالم شبب تھائیکن آپ کمالات بالمنی کی بلندیوں پر بہت پہلے پہنچ بچے ہے) عوارف المعارف علی زبان میں لکسی گئی ہے 'انداز بیان میں بڑی فحکنتگی اور اثر آفرنی ہے لیکن زبان سیح اور مقنی ہے ' یہ کتاب معروبیروت ہے متعدد بار شائع ہو بھی ہے "معرمیں تو اس کو ایک خاص انداز ہے شائع کیا ہے لین وہ احیاء العلوم کے حاثیہ پر طبع ہوئی ہے ' بیروت ہے "وارالکاب عربی" نے بڑی صحت اور خوبصورتی کے ساتھ اعلی اور عمدہ کاغذ پر اس کو شائع کیا ہے اور میرے پاس وہی نخہ ہے ای نخہ ہے اس کا ترجمہ آپ ملاحظہ فرمائیں گئے' جیسا کہ بیں اور عمدہ کاغذ پر اس کو شائع کیا ہے اور میرے پاس وہی نخہ ہے ای نخہ ہے اس کا ترجمہ آپ ملاحظہ فرمائیں گئے' جیسا کہ بیں

ایتدا میں عرض کر چکا ہوں "عوارف المعارف" تصوف کی جامع ترین کتاب ہے یہ 63 ابواب پر مشتمل ہے ان ابواب میں علم تصوف کا نشود نما نشود کا نشود نما نشود نما نشود نما نشود کا نشود نما نشود کا نشود نما نشود کا مواقت و معالمات آواب صحبت افوت کما شفات فرات خطرات خاطر مقامات و احول فظام خانقائی فوحات و فرود کے خالص صوفیانہ مباحث پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے " کئی اس کی قبولیت کا راز ہے " قرنوں سے یہ کتاب قدر و منزلت سے دیکھی گئی اور مشائح کرام کے مطاحد میں کشف المجرب اور رسالہ قشریہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی شامل و واخل رہی ہے ۔ عملی و فارسی میں اس کی متعدد شروح تکھی گئیں فارسی میں اس کی دو شرحیں بہت مشہور ہیں۔ ایک مترجم ظمیرالدین عبد الرحمن بن علی شروزی ہیں اور دو سرے می عزالدین محمود بن علی الفرزی کا شائی (متونی 575ء) ہیں۔ ترکی ذبان میں بھی موارف کا ترجمہ عارف کا ترجمہ عارف کی بررگ نے کیا ہے۔ برصغیریاک و جند میں فارسی کے مترجم ہیں دعفرات میں معفرت سے دبئرہ فواز کیسور ہیں اردو زبان میں سب سے پسلا ترجمہ فرائی ہوا جو آجکل نایاب ہے اب یہ چھداں مش بریاوی آپ کی دو مرت میں اس مقدمہ سے بات سے اس کا اردو ترجمہ شائع ہوا جو آجکل نایاب ہے اب یہ چھداں مش بریاوی آپ کی دو مرت میں اس مقدمہ سے ساتھ اس ہور جس کی اس کا اردو ترجمہ شائع ہوا جو آجکل نایاب ہے اب یہ چھداں مش بریاوی آپ کی دو مرت میں اس مقدمہ سے سات ہور جس کی دو اس مقدمہ سے سات میں میں وراث ہوا جو آجکل نایاب ہو ابو بی اب یہ چھداں مش بریاوی آپ کی دو مرت میں اس مقدمہ سے ساتھ اس ہ ترجمہ چش کر دہا ہوا جو آجکل نایاب ہو ابور اب ب

#### فتوحات منكيه

عارف کامل بین اکر می الدین بن العربی (الدلی) متوفی 638 ہے کہ مشہور زبانہ کتاب ہے' اس کتاب کی تبویت کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ کہ مشاکخ بابعد نے اس کو بیشہ اپ مطالعہ میں رکھا اور مریدان با اظام کو بیشہ اس کا ورس دیا کرتے نے اور نصیحت فرمایا کرتے نے کہ "فتوطت کید" کا مطالعہ کرو! نصاب تصوف میں تین کتابوں کو بڑی ابھیت حاصل ربی ہے' رسالہ قشیریہ' عوارف المعارف اور فتوطت کید! بید کتابیں ادباب تصوف مشاکخ عظام اور بیران طریقت مرحمت الله علیم کی نظرین اتن اہم "کرانمایہ اور بیران طریقت (رحمت الله علیم) کی نظرین اتن اہم "کرانمایہ اور بلند مرتبہ ربی ہیں کہ ان مشاکخ عظام نے جن کو ادباب تلم بھی کما جاسکتا ہے لین جو تصنیف و تالیف کا شوق رکھے تھے' اس گرا نمایہ کتاب "فتوطت کید" کی شرحیں " سخیص اور تعلیقات تحریر کی ہیں اور این کے ترجے دو سمری ذبانوں ہیں کے ہیں۔

فتوطت کے عربی زبان میں تصوف کی بہت ہی باند پانے کتاب ہے اور اس میں نظریہ وحدت الوجود کو عارفانہ انداز کے ساتھ مکیادہ طرز استدلال کے ساتھ بھی چی گی کیا ہے ' فتوطت کے تصوف کے تمام مباحث پر مشتل ہے اور مقابات و احوال پر قرآن و احادیث سے استدلال لائے ہیں ' یہ چار ضیم جلدوں پر مشتل ہے چو بکہ حضرت شیخ اکبر" سمرایا سوز و گداز شی الدا جانبا ان کے سوز و گداز نے شرک بجائے شعر کی صورت اختیار کرلی ہے چو نکہ طرز استدلال اور اسلوب بیان پر فلسفیانہ رنگ غالب ہے اس لئے کتاب کا سمجھنا بغیر کسی رہبر کال اور صاحب حال کے ممکن نہیں ہے جس طرح اس برصفیم بندو پاک رکھی غالب ہے اس لئے کتاب کا سمجھنا بغیر کسی رہبر کال اور صاحب حال کے ممکن نہیں ہے جس طرح اس برصفیم بندو پاک کے مشہور مورث ' منظم' مغم' فقیہ اور عظیم صوئی حضرت شاہ ولی اللہ والوی قدس سمرہ کی بعض تصانیف جیے الطاف قدس معمود کورث ' معانیف جیے الطاف قدس معمود ' معان ' معان کا کسی رہبر' مرشد اور پیر طریقت صاحب معرفت کال کی تشریحات و توضیحات کے بغیر حیط اوراک و قم

میں انا مشکل ہے ای طرح فوصات کید کے نکات عام فیم نہیں ہیں بلکہ گری کا اندایشہ ہے ای دجہ ہے مشائخ عظام نے مردان حقیقت ہو کو اس کا خود درس دیا ہے اور ان کے مشائخ نے فوصات کید کے نکات کی تو فیح و تشریح ہیں جو حقائق معرفت ان پر منکشف کئے تھے ای طرح انہوں نے اپنے مردوں کے دلوں کو ان حقائق کی روشنی ہے معمور و منور کر دیا! یہ کنے ہیں باک نہیں کہ فوصات کید جسی مخیم کلب خاصا احوال و مقالت تصوف اور مسئلہ وصدت الوجود پر اب تک کوئی دو سری شائع نہیں ہوئی اور مشائح کرام کو اس سے جو تعلق خاطر رہا ہے اس کا بین جوت ہید ہے کہ بید چار مخیم جلدیں (اممل متن) بار بار شائع ہو بھی ہیں اور آبکل بھی وستیاب ہے 2321ھ میں قاہرہ ہے اس کا بہت تی دیدہ ذیب نے شائع ہو چکا ہے۔ حیدر آباد و کن ہے "وارالترجمہ" کے ذیر اجتمام اس کا اردو ترجمہ شائع ہوا تھا لیکن وہ آبکل نایاب ہے ممکن ہے کہ بعض سے خور میں وہ اردو ترجمہ موجود ہو 'جیسا کہ عرض کر چکا ہوں موضوع کی ندرت و گراں مانگی اور خیالات کی رفعت اور مطالحات طید کے اعتبار ہے اس کا عام طور پر سجھنا بہت مشکل ہے 'کاش کوئی صاحب دل بزرگ اس کا عام فیم اردو ترجمہ معملات علیہ کے اعتبار سے اس کا عام طور پر سجھنا بہت مشکل ہے 'کاش کوئی صاحب دل بزرگ اس کا عام فیم اردو ترجمہ کرکے طریقت کی ایک ایم خدمت انجام دیں۔

فصوص الحكم

حضرت شخ اکبر کی یہ دو مری مشہور و معروف کتاب ہے اس کو بھی فقوطت کیے کی طرح قبول عام حاصل ہے بلکہ اس اعتبار سے یہ فقوطت کیے ہے فاری ' ترکی اور اردو اعتبار سے یہ فقوطت کیے ہے ہی زیادہ درخور اعتبار تجی گئی کہ اس کی متعدد شروح اور تراج ' عربی فاری ' ترکی اور اردو زبانوں میں ہو چکے ہیں ترکی ذبان میں اس کی مشہور ترین شرح المعروف یہ ' شرح کا شراح المعروف یہ ' شرح کا شراح کا شارح شخ عبدالرزاق کا شائی ہیں ' یہ شرح قاہرہ سے طبع ہو چکی ہے ۔ اس کے علاوہ بھی فصوص افحام کی متعدد شرحیں اور تراج ہوئے ہیں۔ عربی شارحین میں شخ سدید الدین تھ الجندی ' شخ مدالر الدین عبدالر مین عبد الدین عبدالر مین عبدالر مین جائی شخ عبدالنی نابلوی دیائے ہیں اور فاری شارحین میں سب سے ذیادہ شرت حضرت شاہ فترت دورت شاہ نیس سروردی کی ہے ' برصغیر ہندو پاکستان میں سب سے پہلے شارح حضرت سید مجد المعروف ہو گیس جائیں جنہوں نے عربی ذبان میں مید ہو گئی ہے لیکن سب سے کیا شارح حضرت سید مجد المعروف ہو گئی ہے لیکن نے عربی ذبان میں مید ہو گئی ہے لیکن سب سے کہا شارح حضرت سید مجد المعروف ہو گئی ہے لیکن کے عربی ناوی میدالقدر صدیقی جرت مرحوم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور ہر فس کے ترجمہ سے پہلے اس فس کی گئی ہو بھی ہے لیکن اس کی چڑی کردی ہو میں مولوی عبدالقدر صدیقی جرت مرحوم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور ہر فس کے ترجمہ سے پہلے اس فس کی گئی ہو بھی جی پی پیش کردی ہو بھی ہو ہی ہو ہی ہو سے کہا ہو سے کہا ہو بھی ہی پیش کردی ہو میں میں چڑی کردی ہو۔

و مادب کا یہ ایک کارنامہ ہے۔ یہ ترجمہ 1360 ہیں شائع ہوا ہے لیکن یہ بھی دو سرے تراجم کی طرح کمیاب ہے ' فوصات کید کے مقابلہ میں اس کا ترجمہ نبٹا آسان ہے اس لئے کہ فصوص الحکم 'فوصات کمید سے نبٹا آسان انداز بیان اور زبان میں تحریر کی گئی ہے ' ہرچھ کہ موضوع دونوں کا تصوف بی ہے لیکن فصوص الحکم میں شخ اکبر ' نے انبیا علیم السلام ک فقعی اور ان کے طالت سے بطور اغتبار کے توجید کی ہے اور تصوف کے مسائل کا استنباط کیا ہے اور فوصات کمیہ میں فلفہ الهیات ہے اور اس کی توجمیات سے صوفیانہ مسلک اور مقابات کی تاویل کی گئی ہے!

نصوص الحكم

27 نصوص پر مشمل ہے آپ ہرایک فی کو باب کہ لیج یا فصل "فصوص الحکم فی آدمیہ ہو کر فی جربہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی ہے۔ حضرت شخ اکبر علوم منداولہ شریعہ پر چونکہ عبور کامل رکھتے تنے اس لئے علوم تقل و عقل کی مصطحات سے جگہ کام لیتے ہیں اور کو تاہ ہیں اور کو تاہ بھر ایسے مقالت کی کئہ تک پہنچنے سے قاصر رہے ہیں ' مختفراً یہ عرض کروں گا کہ شخ اکبر روانج کی ان تصانیف کے مطالعہ سے وہی حضرات بمرہ اندوز اور مستفید ہو کتے ہیں جو علمی اور دیئی بھیرت سے جی دامل نہیں ہیں۔ فصوص الحکم ایک اوسط عجم کی کتاب ہے یوں سمجھ لیج کہ فقوعات مکیه کی ایک جلد کے بقدر اس کی ضخامت ہے۔

مواقع النحوم

یہ بھی شخ اکبر رطاق کی مشہور کلب ہے ' فقوطت کیہ اور فسوص الحکم کی طرح یہ بھی عربی زبان میں ہے۔ (شخ اکبر کی تمام تصانیف عربی زبان میں جیں) مواقع النوم کاموضوع بھی تصوف ہے یہ کتاب بھی مصر میں کئی بار شائع ہو چک ہے۔ میں یہ نسی کمہ سکتا کہ فاری یا عربی میں اس کی شرح یا ترجمہ شائع ہوایا نہیں ' اردو زبان کا دامن ضرور اس کے ترجمہ ہے تمی ہے۔ اقت میں م

نقش النصوص

شخ رحمتہ اللہ کی یہ کتاب ہمی تصوف کے موضوع پر ہے۔ وسویں صدی ہجری میں مولانا عبدالر ممن جای رحمتہ اللہ علیہ نے
اس کی شرح عربی زبان میں "نفتہ النموص" کے نام ہے لکمی! نقش النموص کی ایک اور شرح تے جوین صدی ہجری میں بہتی
ہ بھی شائع ہوئی تھی' آجکل یہ شروح کمیاب ہیں' بعض کتب خانوں میں یہ نایاب ذخیرہ محفوظ ہے'ان نہ کورہ بالا تصانیف کے
علاوہ ہمی شخ اکبر کی چند اور تصانیف ہیں جن میں ہے بعض مخفوطات کی شکل ہیں ہیں اور بعض مطبوعہ ہیں۔ میں نے شخ کی
صرف ان ہی کتابوں کے ذکر پر اکتفاکیا ہے جو خواص و عوام دونوں میں بہت مشہور ہیں اور دستیاب ہو جاتی ہیں۔

#### مرصاد العباد

مرصاد العباد من المبداء الى المعاد "في محرم حضرت بنم الدين راذى معروف به بنم راية" (المتوفى 466ه) كى الفينف هم آپ كانام ناى ابوبكر عبدالله بن محد بن شاباد راسد راذى هم ليكن آپ بنم الدين داية كه نام سے دنيائے تصوف فيل مشہور بيل. آپ كا شار ساقيل صدى بجري كے مشائخ عظام بيل بوتا ہے۔ مرصاد العباد آپ كى مشهور زماند تفنيف ہو منابت بليغ انداز بيل فارى زبان ميل لكمي كى ہے۔ يہ كتاب في بنم الدين داية نے شهر سيواس بيل 620ه بيل تفنيف كى اور مرصاد العباد كے مقدمه بيل تقريم كى مهر الرائد بيل مرصاد العباد كے مقدمه بيل تقريم كى ہے كہ يہ كتاب ميل في الشيوخ حضرت شاب الدين عمر سر" دردى كى تقبيل ارشاد بيل مرصاد العباد كے مقدمه بيل الرائد بيل قدر دانيول كاذكر كيا تفنيف كى اور تود دمان سلجوتى كى قدر دانيول كاذكر كيا ہو اور بنايا ہے كہ فت منول بيل بيل موقع نبيل ہے اور بنايا ہے كہ فت منول بيل موقع نبيل ہو دو جار بوتا پڑا (اس طويل داستان كا يمبال موقع نبيل ہے۔

مرصاد العباد تقوف موضوع پر ساقیں صدی جری کی ایک گرا نمایہ کتب ہے جو فاری ذبان میں کامی گئی ہے۔ یہ پانچ ابواب اور چالیس فعلوں پر ایک اوسط ورجہ کی ضخامت کی کتاب ہے ' مصنف ؓ نے تمام مسائل تصوف کا اس میں اصاط کیا ہے اور بڑی دقیقہ ری اور کتہ سنجی کے ساتھ آیات قرآنی ہے ان کی تطبق کی ہے یا یوں گئے کہ آیات کی ہویل و تغیراس طرح کی ہے کہ تھوف کے مسائل ان کے مضمن میں آگئے ہیں' اصادے نبوی اور اخبار و آثار ہے جابجا استدالل کیا ہے۔ مصنف علیہ الرحمتہ اپنے ہر قول کا استدالل فعی قرآنی اور حدیث شریف ہے کرتے ہیں انمی خویوں کے باعث صوفیہ بابعد نے' اس کے اپنی تصانف میں حوالے دیے اور محدیث شریف ہے کرتے ہیں انمی خویوں کے باعث مونیہ بابد کے اپنی تصانف میں حوالے دیے اور کتے ہیں اور صوفیہ کے طقوں ہیں ان کی درس و تدریس ہوتی ہیں کہ عمد بلبن میں ہندوستان ہیں ہی تاہیں تصوف میں مشہور تھیں اور صوفیہ کے طقوں ہیں ان کی درس و تدریس ہوتی ہی ۔ احیاء العلوم' موارف المعارف' کشف المجوب' رسالہ قشیریہ اور "مرصاد العباد" - مرصاد العباد کے ابواب کی صواحت سے ۔ ۔

باب اول :- دباچہ کتاب جس میں حمد و نعت و خلفائے راشدین کی منقبت کے بعد بتایا ہے کہ ارباب طریقت و بیان طریقت و بیان طریقت و بیان طریقت و سلوک پر اس کتاب کی بنیاد رکھنے کا مقعود اور فاکدہ کیا ہے اور یس نے اس کو فاری زبان یس کیوں لکھا ہے یہ باب تین نصلوں پر مشتل ہے۔

بلب دوم: - اس بلب من مبداء موجودات پر بحث کی ہے ' فطرت ارداح ' اس کے مراتب ' ملکوتیات کی شرح ' اس کے مراتب ' ملکوتیات کی شرح ' اس کے مدارج عوالم مختلفہ کا ظهور ' قلب انسانی کی تخلیق ' روح اور قالب کے تعلق کے آغاذ کے مباحث پر مشتل ہے ۔ اس باب میں بانج فصلیں ہیں ۔

باب سوم: - علق کی معاش کے بیان میں ہے اور اس میں ہیں قصلیں ہیں۔ یک باب اس کتاب کی اصل روح ہے اور

اس باب میں تصوف و طریقت کے بہت اہم مباحث بیان کئے گئے ہیں۔ باب چہارم:- معید وشقی ارواح کے انجام اور اس کی تفصیل پر مشمل ہے- اس باب میں چار فصلیں ہیں.

باب بیجم :- مخلف طوا نف کے سلوک کے بیان میں ہے سے باب بھی بری اہمت کا طال ہے اس میں افضلیں ہیں۔

اس کی تلخیص بنام تلخیص مرصاد العباد کے نام سے 1301ء میں اور کائل کتاب 1352ھ میں تمران سے شائع ہو چکی ہے۔ جس پر ایک دو ورقی ریاچہ مش العرفاء حسین الحسینی لعمت اللبی کے قلم سے لکھا گیا ہے۔ شخ جم الدین والیہ کا مولد شررے

(۱) یہ کتاب بڑی کلوش و اللاش کے بعد فردی مزیم مرتبع اجر خان سلہ نے میرے لئے شران سے حاصل کی ہے۔ افتاء اللہ اگر : درگ نے ساتھ دیا قر 1977ء میں مید بیٹنگ کمیٹی کراچی کے شادن سے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیٹن کردل گا۔ (شمر)

کین آپ کا وصال بغداد میں ہوا اور بغداد کے باہر اس مقبو میں جس میں شخ جنید ریفی اور شخ سری سقلی ریفی مدفون ہیں 'آپ کو دفن کیا گیا۔

#### فيدمافيه

میرے کتب خانے میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے اس میں پردانہ نامی امیر کو خطاب کیا گیا ہے بعض دو سرے عقید کیشوں سے بھی خطاب ہے لیکن ناموں کی صراحت نسیں ہے صرف امیر پردانہ کانام متعدد جگہ آیا ہے۔

## مكتوبات مولانا جلال الدين رومي

یہ کتب آپ کے 135 کنوبات کا مجموعہ ہے یہ کمتوبات ہے روی کے اپنے معاصرین کو جن میں امراء بھی شامل ہیں اور مریدان باصفا بھی' تحریر کے ہیں' یہ تمام کمتوبات امرار و رموز تصوف اور طریقت کی تعلیم و تشریح پر بنی ہیں ان کمتوبات کے بھوعہ کو ڈاکٹر فریدوں نافذ بک نے مرتب کیا ہے اور 1352ھ میں اعتبول سے شائع ہوا۔ صوفیہ عظام کے قلم سے نگلنے والے کمتوبات کا یہ دو مرا مجموعہ ہے۔ اس سے قبل صرف شخ طریقت امام احمد فزال کے کمتوبات موسوم یہ مکاتبات "عین القضاة ہمرانی" کے کمتوبات موسوم یہ مکاتبات "عین القضاة ہمرانی" کی صوفی بزرگ کا مجموعہ کمتوبات ہو کتب تصوف میں بلند مقام کا طائل ہے کمتوبات روی کمتوبات کا دو مرا مجموعہ ہے۔

جو دنیائے تصوف میں احرّام و عقیدت کی نظرے دیکھے جاتے ہیں۔ قرون اولی اور عراقی و عجمی عظرات صوفیہ و مشاکع کے یمال ایسے کمتوبات کی نگارش کامعمول بہت کم تھاجو تعلیمات تصوف پر جنی ہوں۔ برصغیر ہندوپاک میں اس نج اور طریقے کو بہت پند کیا گیا اور کمتوبات و لمغوظات کے جس قدر مجموھے ممال شائع ہوئے عجم و عراق سے شائع نہیں ہوئے۔

## مجالس سبعه مولاناً

یہ کتب حضرت پیرردی کی ان نقاریر کا مجموعہ ہو آپ نے معین و مخصوص ایام و نواری بی بزاروں افراد کے سامنے کی خیس 'ان تمام نقاریر کا موضوع بھی نقوف اور رموز طریقت کو نوشیج و تشریح ہے یہ مجموعہ نقاریر ڈاکٹر فریدون نافذ بک کے اہتمام سے 1355 میں اعتبول سے شائع ہوچکا ہے 'نیہ مانیہ 'کتوبات اور مجانس سبعہ مولانا روم کی زبان فاری ہے۔ محکوک فصوص 'مفاح الغیب تفسیر سورہ فاتحہ ' شرح حدیث اور نغمات البیہ

#### لمعات

شیخ فرالدین عراقی (متونی 788 بغداد) خلیفہ و خویش معرت شیخ الشیوخ بماالدین ذکریا ملتائی بانی سلسلہ سردردید (درہند)
کی مشہور زمانہ تفنیف ہے یہ کتاب فاری زبان ہیں ہے اگرچہ اپنے تجم کے اعتبار ہے یہ ایک رسالہ ہے لیکن طالبان معرفت
کی آنکھوں کا سرمہ ہے ' لمعلت آٹھویں صدی اجری کی تصوف کے موضوع پر ایک مشہور کتاب ہے۔ شیوخ آ مابعد نے بیشہ
اپنے مطاعد میں رکھاہے اور مرمدان باصفاکو اس کا درس دیا ہے۔ شیخ افرالدین عراقی کا نام نامی فخرالدین ابراہیم این شموار صدانی دی ایک مورد تنے اور درت دراز تک آپ کی صحبت میں رہے دی ہے۔ حضرت عراقی کا محبت میں دہے

پھر ہندوستان میں اسپے ماموں اور خسر شخ طریقت حضرت ہما الدین "زکریا ملکانی کے پاس چلے آئے اور 25 سال تک شخ ہماو
الدین ذکریا ملکانی کی محبت میں رہ کر روحانی مداری طے گئے۔ ان کی وفات -(661ھ) کے بعد آپ ہندوستان سے نکل کر شر
قونیہ (ارض روم) میں شخ طریقت شخ صدر الدین قونوی کی محبت میں رہے اور اس محبت میں شخ اکبر شخ می الدین این عبل
کے مشہور نظریہ وحدت الوجود سے متاثر ہوئے اور اس تا کا انتیجہ تھا کہ آپ نے قونیہ میں رسالہ لمعات تھا المعات میں عشق و محبت کے مراتب اور احوال بیان کئے گئے ہیں اور شخ عراقی نے عشق و محبت کا جو مفہوم سمجھا اس کو وحدت الوجودی رنگ میں بربان عشق و عاشقی بیان کیا ہے المعات موضوع سے قطع نظر سلامت بیان اجزالت کلام اور طرز اوا کی رنگین کے باعث صوفیہ قرن ہفتم کے گرانمایہ آثار میں سے ہے!

یہ خواتی کے لمعات کے وباچہ میں خود اس کے موضوع پر اس طرح روشی ڈانی ہے ' فرماتے ہیں کہ:۔

"این کلمہ ایست چند دربیان مراتب عشق کہ بہ سنن سوائح بزبان وقت اطاکروہ بیاید تا آئینہ 'معثوق نمائے ہرعاشق آید '
متاخرین صوفیائے کرام م میں لمعات کو بدی تبولیت عاصل ہوئی اور متعدد و مشائخ نے اس کو اپنے مریدوں کے لئے اس کا
درس تجویز کیا۔ اس کی متعدد شرحیں لکھی گئیں' ان تمام شروح میں معترت جامی رحمتہ اللہ علیہ کی اشعتہ الخمعات بہت متبول
اور مشہور شرح ہے ' معترت جامی کے علاوہ بھی اس کی شرح چند اور بزرگوں نے لکھی ہے لیکن سب سے زیاوہ معروف شرح
اور مشہور شرح ہے ' معترت جامی کے علاوہ بھی اس کی شرح چند اور بزرگوں نے لکھی ہے لیکن سب سے زیاوہ معروف شرح
اور مشہور شرح ہے ' معترت جامی کے علاوہ بھی اس کی شرح چند اور بزرگوں نے لکھی ہے لیکن سب سے نیاوہ معروف شرح
اس کا یاکتانی یا ہندوستانی نسخہ میری نظرے نہیں گزرا۔

#### معباح الهدايت

شیخ ابن فارض کے مشہور تعیدہ فارضہ یا تائید کے شارح شیخ عز الدین محمود بن علی کاشانی (متونی 738ھ) کی تعنیف ہے ' شیخ عز الدین محمود کاشانی سلسلہ سرودیہ کے مشہور ترین ایرانی مشائخ میں ہے ہیں 'آپ شیخ نور الدین عبد العمد بن علی اصفمائی عفری کے شاگرد سے اور مرد بھی! شیخ نور الدین عبد العمد شیخ نجیب المدین علی بن بز فش شیرازی متوتی 678ھ کے مرید سے جو شیخ المشائخ حضرت شیخ شاب الدین سروردی صاحب عوارف المعارف کے مرید سے کویا صاحب مصباح المدایت کا سلسلہ طریقت جار داسطوں سے حضرت شیخ المشائع محک پہنچا ہے۔

(۱) موانا جای کے قدردان علم پردر علم دوست صاحب ذوق ملطان ابر الفازی ملطان حین بالفزا والی برات نے بھی مکن ہے کہ ای رسالہ اسات یا موانا جای کی شرح اشد المعات سے مثاثر بوکر عشق و مجت کے موضوع پر ایک معمولا کتاب تصنیف کی جنکام مجائس العثاق ہے اسکی زبان قاری ہے، نو کھٹور پرلس اکھٹو سے بجائس العثاق شائع ہو چکی ہے۔ اشعد المعات کے نام سے قاصل جلیل محدث بنیل علاس عبدالحق والوی کی شرح الکوة شریف قاری زبان میں ہے ویٹع اشتباد کیا ہوا سے مراحت کروی کی تھے۔ معباح الهدایت کے بارے میں بعض ناقدین و مبھرین کا خیال ہے کہ یہ عوارف المعارف کی فاری زبان میں ایک جائع اور مفصل شرح ہے لیکن یہ خیال درست نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ بعض ناقدین نے ہردو کتب کی فہرست مضامین کی جزوی مماثلت ہے یہ قیاس کرلیا کہ یہ عوارف المعارف کی شرح ہے بعض ناقدین و مبھرین کے خیال اور رائے کی تغلیط اس ہو جاتی ہو جاتی ہے کہ عوارف المعارف 63 ابواب پر مشمل ہے اور مصباح المدایت کے صرف دس ابواب ہیں اور اس میں بھی چند ابواب ایسے ہیں جن کے عوانات کی عوارف المعارف کے عوانات سے مطابقت نہیں ہوتی پھریہ کس طرح تسلیم کرلیا جائے کہ چند ابواب کی مماثلت کے باعث ہم اس کو شرح قرار دیدیں اگر مصباح المدایت عوارف المعارف کی شرح ہوتی تو یہ بھی ہے کہ ایسے ہم مثل عنوانات یہ بھی ہو گئی تو ابواب پر مشمل ہونا چاہیے تھی اور ایسا نہیں ہے اس اشتباہ کا ایک اور سب بھی ہے کہ ایسے ہم مثل عنوانات میں اگر مجمری حقرات کو دھوکا ہوا۔ عوارف المعارف کی منقول ہیں جن کو صاحب مصباح المداعت نے فاری ہیں چش کر دیا ہے اور وہاں سے مصراح المداعت نے فاری ہیں چش کر دیا ہے اور وہاں سے مصراحت نہیں کی کہ یہ قول میرے ہی طریقت صاحب عوارف کا ہے اس بنا پر معمرین حقرات کو دھوکا ہوا۔ عوارف المعارف کی مشہور فاری شرح کے بارے ہیں عوارف المعارف کے سلسلہ جس عوش کر چکا ہوں۔

مصباح الدایت کا بھترین مطبوعہ نیخ شران میرے پاس موجود ہے ، ہس نے عوارف المعارف اور مصباح الدایت کا تقابلی جائزہ لیا ہے اور ہیں جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ مختمراً آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے ، بسرحال یہ مسلمہ ہے کہ مصباح المدایت آٹھویں مدی ابجری کی تصوف کے موضوع پر فاری ذبان میں ایک بھترین تعنیف ہے جس میں تصوف و طریقت کے تمام اہم مباحث و موضوعات کو انہوں نے اپنی کتاب کے ابواب قرار دیا ہے مصباح المدایت کے تمام مباحث پر انہوں نے بھی اپنی شیوخ اور حقد مین صوفید کی طرح نص قرآنی اور احادیث نبوی صلی داللہ علیہ وسلم ہے استدلال کیا ہے۔

مصباح المدایت کو دانشمند پروفیسر جلال الدین حائی نے کئی مخطوطات سے مقابلہ کرکے کامل تھیج کے بعد شران سے شائع کیا ہے یمی نسخہ میرے پاس موجود ہے لیکن افسوس کہ پروفیسر جلال الدین جمائی بھی اس کے سال تصنیف کا کھوج نہیں لگا سکے! شران کا یہ مطبوعہ نسخہ اس مخطوط کی نقل ہے جو 776ھ میں لکھا گیا تھا اور اصل مسودہ سے جس کی نقل کی گئی تھی۔

معباح المدایت کی زبان (فاری) آسان ہے لیکن عربی الفاظ و مقولات کی بہتات ہے' قرآنی آیات و احادیث کے بگفرت استعال اور استدلال نے طرز بیان میں بڑا زور اور د لکشی پیدا کر دی کئے معفرت شخ عز الدین کاشانی اہلسنت ، جماعت میں شافعی' مسلک کے بیرو نتے۔ مصباح المدایت میں جمال جمال انسول نے فقہی مسائل بیان کئے جیں وہ شافعی مسلک کے مطابق

ی دو سری مشائی (قاشانی) کی دو سری مشهور کتاب شخ این فارض کے مشهور زماند قصیدہ تائید کی شرح ہے جو عربی زبان میں ہے اس شرح سے بھی ان کے تج علمی کا پانے چلا ہے وقصیدہ تائید این فارض کا ایک بمترین عاشقاند متصوفاند قصیدہ ہے جس میں تصوف کے نکات 'محبت اللی کے نقاضے اور عشق کے مراتب و احوال ایک عجیب سرمستی او جوش کے ساتھ بیان کئے گئے

<sup>(1)</sup> انشاء الله اگر زندگی نے ملم کا ساتھ دیا تو 1977ء میں مرصاد العباد اور معباح الدابت دونول کناوں کا ترجمہ است کار کین کی خدمت میں چیش کرون گا-(شرر)

ہیں' اس کی شرح ان تمام رموز و امرار محبت کی ایک دلنشین تغیرہے' یہ شرح بھی متن سے عاری اور متن کے ساتھ دونوں صورتوں میں شائع ہو چک ہے لیکن اس برصغیر میں قصیدہ ابن فارض کی طرح بیہ شرح مشہور نہیں ہے۔ شیخ عز الدین کاشائی کے اس شرح کانام "نظم الدرر" رکھاہے!

## مجالس العشاق

صفرت سے افزار میں ایک افزار کی مشہور تھنیف "المعات" کے طرز پر عالم وضائے کے مبی اور قدر دان علم پرور اور علم دوست ابو الغازی سلطان حسین بالقرادائی ہرات نے (جس کی علم دوست ابو الغازی سلطان حسین بالقرادائی ہرات نے (جس کی علم دوست کو دریار جس علماء فضالا و محکاء کے اجتماع پر بہیر جیسے بخن سنج و صاحب سیف و تقلم بادشاہ کو بھی رشک آیا تھا) ہے ایک شخیم کتب عشق و محبت کے موضوع پر تعنیف کی اور عشق موضوع محتق محتق محتق محتق کے بجیب و غریب واقعات کو تحریم ضبط کیاہ ، بچاس العشاق کا بیسا کہ اس کے نام سے فاہر ہے۔ موضوع محتق سے اور عشق کی مختلف توجیب کو پیش کیاہے اسمال اسلوب بیان بہت ہی دکش اور دل پذیر ہے اور مروجہ موضوع محتق سے اور عشق نادی میں ایک اور اگرچہ علم وضوع محتق ہے اور موجہ کے وجود سے اسلان حسین (دودہان تجورہے کا جشم و چراغ) کا دور اگرچہ علم و فضل کے اعتبار سے ایک قاتل ذکر زمانہ ہے ' حضرت شخ مولانا نور الدین جامی قدس مرہ ' ملا حسین واحظ کاشنی صاحب سیف و فضل کے اعتبار سے ایک قاتل ذکر زمانہ ہے ' حضرت شخ مولانا نور الدین جامی قدس مرہ ' ملا حسین واحظ کاشنی صاحب سیف و تصوف کے موضوع پر تصانیف کے رتجان میں وہ شدت اور شفت باتی نسس دہا تھا اس وور کی مرف ایک مشہور ترین کلب تصوف کے موضوع پر تصانیف کے رتجان میں وہ شدت اور شفت باتی نسس دہا تھا اس وہ کی اور ترین کلب تعنیف میں باتھا کی تحریت جامی قدس مرہ کی نمور اور اس کے داخل سے احتاج کی شرح ' اشخد المحات کی شرح ' اشخد المحات کی شرح ' اشخد کو مرف ایک معیار کی تعنیف نسس ہے اب میں تعلی اور حق بھی ہیہ ہے کہ مجانس العشاق میں وہ جہ میڈول نسس دری بھور کی نوعات الانس کا آپ سے تعارف کرنا ہوں اور اس کی تعرب کی نواد اس امربر مجبور کرد کے گئے کہ اس موضوع پر تھی نہ ایک کہ اور میش موضوع پر ادبیب تھم کی توجہ میڈول نسس دری بید آپ کو ان اسب و علل سے دوشناس کراؤں گا جن کے باعث تصوف کے موضوع پر ادبیب تھم کی توجہ میڈول نسس رہی بی وہ ان اسب و علل سے دوشناس کراؤں گا جن کے باعث تصوف کے موضوع پر ادبیب تھم کی توجہ میڈول نسس یہ بی تعرب کو ان اسب و علل سے دوشناس کراؤں گا جن کے باعث تصوف کے موضوع پر ادبیب تھم کی توجہ میڈول نسس یہ بیا میں اور اس امربر مجبور کر دو کے کہ کہ اس موضوع پر تھی نے تھی ہے دوسوں کی توجہ میڈول نسس کی توجہ میڈول نسس کی توجہ میڈول نسس کی توجہ میڈول نسس کی توجہ کی توجہ کی توجہ کی تو د

نفحات الانس

نوی مدی بجری کی تصوف پر ایک گرانمایہ 'مشہور زمانہ تعنیف ہے 'کافی ضخامت ہے 'ایران میں تصوف کے موضوع پر بیہ آخری تعنیف ہے 'بیش میرین و ناقدین نے شخ ابراہیم جیلی (منسوب بہ جیل) کی تعنیف 'انسان کامل' کو بھی تصوف کی کتابوں میں شامل کیا ہے 'اور اس بیس کچھ شک نہیں کہ انسان کامل میں بعض مباحث طریقت کے بھی زیر بحث آگئے ہیں لیکن اس کاموضوع فلفہ نوت ہے۔

تعجات الالس كا سال تلف 881ه ع، موفيه كرام كايه كرا نمليه مبسوط تذكره حفرت في فريد الدين عطار" ك

تذكرة الاولياء كے بعد فارى زبان من بحت عى جامع اور مبسوط تذكره ہے جو ابو الغازى سلطان حسين بالقراء والى برات كے علم دوست وزیر میرعلی شیرنوائی کی فرمائش پر تالیف کیا گیا جیسا که خود حضرت مصنف علیه الرحمتد نے مخلت الانس کے مقدمه میں اس کا اظہار کیا ہے اس میں 614 نفوس قدید مین ارباب تعوف کا تذکرہ ہے بعض حفرات کے طلات بہت مخفر ہیں اور بعض عفرات کے طالات تغییل ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں۔ میرے عام قار کین اس امرکی صراحت پر جمعے مورو ملامت ند بنائي كه ايك حقيقت كا اس موقع پر اظهار ضروري ہے ہرچند كه اس مقام پر قلم بار بار ركتا تھا كه كهيں ايبانه ہوكه "تاريخ الحلفااردو" کے دیاچہ میں جس طرح ایک حقیقت کا ظمار طبائع پر گراں گزرا ای طرح کمیں اس موقع پر بھی ایسانہ ہو ہرچند كد ارباب علم سے بيد بات يوشيده نيس ب او وہ اچھى طرح جلنے بيں كد حضرت جاى كديد مشهور تعنيف اصل بيس شخ الفريقت محد بن حسين ملي مين ايوري (متوفى 412هه) كى كتاب "طبقات الصوفيه" كا (جوعرلي زبان من م) فارى زبان مين ترجمہ بے لیکن اس کو مطلقا ترجمہ بھی نہیں کما جا سکا کہ اپیا کمنا حضرت جای قدس مرہ کے بارے بیس زیادتی ہوگی- اصل حقیقت سے کہ "طبقات الصوفیہ" کو اس قدر قبول عام حاصل تھا اور اس کی بلند مائیگی کا مید عالم تھا کہ پیر بری حضرت خواجہ عبدالله انساري موفى 481ء) الى مجالس و عظ و حلقه ارباب طريقت من "طبقات الصوفيه" ، واقوال و احوال و حكايات كو نقل فراکراس کے نکات و مباحث کو جروی زبان میں مزید اضافوں کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے اور بیہ آپ کا ایک معمول تھا۔ آپ کی ان تقاریر کو آپ کے مردان باصفا منبط تحریر میں لے آئے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد اس مجوعہ کانام مجی "طبقات السوفيه" ركما كيا" بروى زبان كى يى وه "طبقات السوفيه" ہے- جس كا ترجمه مروجه زبان لينى فارى بيس حصرت جاي قدس سره نے فرمایا اور "نفحات الانس" - نام رکھا- لیکن اس کو مطلقا ترجمه کمتا نامناسب بے کیونک مطرت جائ نے اس پر بہت کھ اضاف فرمایا ہے اور اضافہ بھی گرانفترر او وقع عنات الائس کی وجہ کلیف جای قدس مرہ کے تھم سے ماحظہ فرمائے! آپ نفات الاس ك رياد من تحرية فرات بي:

صرت شخ الاسلام شخ ابو اساعیل محد عبداللہ انصاری ہردی قدس اللہ تعالیٰ شخ کائل امام عارف شخ سلمی نیٹا پوری کی اس کتب "طبقات الصوفیہ " کو اپنی مجائس و محافل مواعظ میں پڑھ کر سانیا کرتے تھے اور بعض مشائح کرام کے طالت اور ان کے مخصوص مقالت ہو "طبقات الصوفیہ" میں فہ کورہ نہیں ہے۔ اضافہ فرما کر حاضرین مجلس کے استفادہ کے لئے بیان فرمایا کرہے ہے 'آپ کی ان تقادیم کو آپ کا ایک مرد باصفا ایک کتب کی شکل میں ضبط تحریم میں لاتا رہتا تھا اس طرح آپ کے ان مواعظ و تقادیم ہو گئی چو نکہ فہ کورہ کتاب قدیم ہردی زبان میں و تقادیم ہو جو طبقات الصوفیہ پر جنی ہے 'آپ ایک ولیپ اور لطیف کتاب مرتب ہو گئی چو نکہ فہ کورہ کتاب قدیم ہردی زبان میں ہو جو اس عمد میں دائج میں کا تجوں کی تحریف و روو بدل سے بعض مقللت پر عبار تیں ایک خلط طط ہو گئی ہیں کہ ان کا مطابق اس کا مطابق سے جو میں نہیں آتا تھا۔ اس لئے اس لئے اس کا معالیات کے دل میں بارہا ہیہ خیال پیدا ہوا کہ اپنی بساط کے مطابق اللہ کا مطابق اللہ کی تحریف فور کی توجی کرے ' سے بعض دیم موانع کے باعث سے ارادہ پایہ شخیل کو اب تک نہیں پہنچ سے کا تھا کہ 188ھ کئی اسلام کی تحریف فی اور اس کام کے تکملہ کی طرف قدم بردھایا اور امیر شرع علی نوائی کے لئے گزارش کی سے جانے ہوں کہ سے تعملہ کی طرف قدم بردھایا اور امیر شرع علی نوائی کے اس کام کے تکملہ کی طرف قدم بردھایا اور امیر شرع علی نوائی کے اس کام کے تکملہ کی طرف قدم بردھایا اور امیر شرع علی نوائی کو ایک کی سے تعملہ کی طرف قدم بردھایا اور امیر شرع علی نوائی کے لئے گزارش کی سیست چانچہ میں نے صدق و خلوص کے ساتھ اس کام کے تکملہ کی طرف قدم بردھایا اور امیر شرع علی نوائی دورہ کھی دورہ کی اور اس کام کے تکملہ کی طرف قدم بردھایا اور امیر شرع علی نوائی دورہ کی دورہ کی دورہ کیا جو میں دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیا کہ میں کے ساتھ اس کام کے تکملہ کی طرف قدم بردھایا اور امیر شرع علی نوائی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیا کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیا تھا کہ میں دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیا کہ دورہ کیا کی دورہ کی دو

کی خواہش کی مخیل کی خاطر قدم اٹھایا۔ قار کین کرام ..... جب اس کے مطالعہ سے محظوظ ہوں تو اس مجموعہ کی تالیف کی بنا پر جس کا نام میں نے نفحات الانس رکھا ہے ..... مجھے دعائے خیرے یاد فرمائیں "۔ ((ترجمہ دیاچہ نفحات الانس)

# عهده صفویه کی چیره دستیال

# برصغیریاک و ہند میں تصوف کی تابناکیاں

حضرت جای قدس سرہ کے بعد سر زمین ایران میں ادبیات تصوف کی تابناکیاں ختم ہو گئیں جس کا اہم باعث اور خاص سبب مفوى سلطنت كا قيام ب اس سليلے ميں مجبورا مجھے مفوى سلطنت كى ايك مختر تاريخ پيش كرنا ير ربى ب (بر چند كدوه میرے موضوع سے خارج ہے) تاکہ میرے قارئین ان اسباب و علل کو اچھی طرح سجھ عیس جن کے باعث تصوف کے موضوع پر تصانیف کی تیز رفآری عن ایک جیرت اگیز خلایدا مو گیا-

ایران کی سرزین پر ساتویں صدی جری کے آغاز میں مغلوں (مغول) کے جملہ کی ابتدا ترکشان کی طرف ہو چکی تھی جس تجبه میں ایک سوسال کی خونریزی اور خول آشای کے بعد اس خاندان کی حکومت (وسط قرن بشتم میں) قائم ہو گئی اس خاندان کے بت یرست اور آفاب پرست ملوک جہائرہ کی حکومت الملحانی حکومت کملاتی تھی۔ اس وقت سلجو قیوں نے اپنی سند شاہی کو خوارزم شاہیوں کے لئے خالی کر دیا تھا لیعنی سلجوقیوں کا زوال خوارزم شاہی افتدا کا آغاز تھا۔ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ اس خانواره كالعظيم الشان عليهت اور جرى بادشاه تعاجو فقد ما مار من كام آيا (به واقعه 628 ه كاب)-

خوارزم شاہیوں کے معاصرین یا ان کے رقیب المابكان فارس تھے ليكن يد بھى فتند مغول كى تباہ كاربوں سے ند في سكے ليكن انہوں نے ساس تدرے کام لیا اور اطاعت و فرمانبرواری کا طوق کلے میں ڈال کر نیست و نابود ہونے ہے نکا گئے۔ اور انہوں نے مؤل کے زیر انتداب جولی ایران کو کمل جاتی ہے بچالیا لیکن ساؤیں صدی کے اوافر میں یہ حکومت بھی ختم ہو گئی۔ یمال مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اسلحانی ' ایکان فارس و فوارزم شانی بادشاہوں کے ادوار سلطنت کو مختر آ پیش کردول-

خانواده الابكان آذر باينجان 1136ء سے 1225ء تك يرسم افتدار رہا- مش الدين كيدغر يسلا اور مظفر الدين اوزبك آخرى بادشاه ب- خانواده مابكان فارى- 1148ء سے 1287ء كك سرير آ رائے سلطنت رما (ان ميں بعض معرت سعدى شيرازى كے ملی و مدوح بھی ہیں) سونقر پہلا اور عیش (سعدی زنگی کی دخر) آخری تاجدار ہے-

ا بابكان لرسمان: 1148ء سے 1422ء تك مرير سلطنت ير معمكن رہے- ابو طاہر بن مجر بسلا اور غياث الدين آخرى بادشاہ خواذرم شای: 1077ء میں سریر آرائے سلطنت ہوئے اور 1230ء میں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ انو شکین پہلا تاجدار ہے اور غیاث الدین آخری مجدار ہے-

الل خاني. 1256ء ؟ 1335ء بلاكو قان يهلا موى قان آخرى تاجدار ب

آپ نے ملاحظ کیا کہ ایران کے مختلف صوبے 'ایران کی مرزین ان پانچ خاندانوں کی آبانگاہ بی رہی اور ان پانچ خاندانوں کے تقریباً 45 فرہانرواؤں نے اپنے افتدار کے حصول 'اس کے استقرار اور بقا کے لئے خون کی جو ندیاں بمائی ہیں ان کو تعدا ، میں کس طرح فلاہر کیا جائے 'ایران کا چپ چپ 'گوشہ گوشہ ان سفاکیوں سے نہ و بالا ہو گیا۔ خصوماً المحانیوں کا دور حکومت میں کس طرح فلاہر کیا جائے 'ایران کا چپ چپ 'گوشہ گوشہ ان سفاکیوں سے نہ و بالا ہو گیا۔ خصوماً المحانیوں کا دور حکومت (1256ء کا 1335ء و بال کے باشندوں کے لئے ایک قیامت تھی جو ہر روز ایک شئے روپ میں ان کے سامنے آتی تھی۔ المحانیو قان ان کو سامن کی مائے آتی تھی۔ المحانیو قان اور ابو سعید خدا بھرہ کے دور سلطنت میں اس جاہ حال ایران ذرا سنجمالالیا 'اس کے بعد دور زمان مظفری و خاندان قرہ قریباو کی سلطنین قائم ہو تیل کین بیہ خاندان بھی ایران کے تن مردہ میں روح نہ پھونک سکے ' یہاں تک کہ 1501ء میں صفوی خاندان کا بانی اساعیل صفوی سریر آرائے سلطنت ہوا۔

مغوایوں نے جو اقدار حاصل کیا تھا وہ آل تیمور سے حاصل کیا تھا جس کا ایک معمولی تاجدار ابو الغازی سلطان حین والی ہرات بھی تھا۔

ہرات بھی تھا (ہیں نے معمولی صدود سلطنت کے اعتبار سے کہا ہے) تیموریوں کی سلطنت بھی سلطنت مغول کا ایک جزوہی تھی۔

تیمور کی فخصیت مغول سے جداگانہ نہ تھی بلکہ وہ ای خاندان کا ایک فرد تھا، تیمور کے آباؤ اجداد مغول بی سے نیکن مغول کی طرح مسلمانوں کے لئے یہ بھی ایک تمر خدادندی سے کم نہ تھا۔ ان تیموریوں نے دسویں صدی بجری کے آغاز تک ایران پر حکومت کی۔ تیمور یہ سلاطین میں تیمورلنگ (بانی سلطنت) شاہ رخ مرزا انع بیگ اور ابو سعید مرزا بہت بی شرت رکھتے ہیں ان تیمور یہ سلاطین کے علاوہ اور چند دو مرے خانوادے بھی مغلوں کے ذوال سلطنت کے ماتھ ایران کے مخلف منطقوں تیمور میں آگئے تھے گویا اس دور میں تجاز و شام' معراور عماق کی طرح ایران بھی طوا نف الملوکی کا گموارہ بن چکا تھا ان مخلف خانوادوں کی جنگ و جدال 'حصول سلطنت کے لئے خوں آشام جنگوں نے ایران کی بھی ایمنٹ سے ایمنٹ بیا دی! بی اگر تھمیل میں جاؤں تو صفحات اس سلسلہ میں سیاہ ہو جائیں گے اور یہ مقدمہ ایک تاریخی دیباچہ بن جائی گا بھی کا سے اس مرکے اظمار کے لئے کہ ساقی صدی بجری تک تصوف کے موضوع پر تھنیف و تالیف کا یہ خانی پر یہ بیا ہو بیا پڑے گا۔

 رخ کیا- اور جو صاحبان عزم بالخبرم اپنی اپنی جگوں پر قائم رہے وہ ان در ندول کی خول آشائی سے بہت کم نئے سکے- حضرت خواجہ فرید الدین عطار کو ایک مخل سپائی نے اپنی در ندگی کاشکار بنایا 'ایک حضرت عطار آئی پر کیا موقوف ہے ان کی تموار کی ذویس جو بھی آگیا محفوظ نہ رہ سکا- ہمزاروں لاکھوں افراد نے ایشیائے کو چک (ارض روم) کو ابنا مشتقر بنایا- ان قربوں اور شرول کی بربادی کا نتیجہ یہ نگلا کہ ایرانی ادبیات جو ان ادوار میں علوم اسلامی ہی کے جاتے تھے بالکل برباد ہو گئے-کتب خانے راکھ کا ڈھیر بن گئے-

مرصاد العباد کے مصنف معرت شیخ جم الدین داید نے اپنے زمانے (ساقیں صدی جری) بیں عام تباق اور اپنی جرت کا سب مختراً اس طرح ذکر کیا ہے:-

"در آرخ مشهور سنه سیع عشر و ستمائنة (617هه) نظر مخدول کفار تآر (حدلهم الله و دمر هم) استیلا یافت برآل دیارد آن فتنه و قتل و فساد و امرو بدم و حق که ازال طاعین ظاهر شد و رقیج عصر در بلاد کفرو اسلام کس نشان نداده است و در آیج عصر در بلاد کفرو اسلام کس نشان نداده است و در آیج مارخ مشابده قتل و فرانی کردند آ از یک شر آرخ مشابده قتل از سی بیشتر چگونه بود که از و رزگشان آ و رشام و روم چندی شر سد. ولایت قتل و فرانی کردند آ از شرو رک که مولد و فشاوین ضعیف است و قادیل کرده اند که کمار بیش افت صد بزار (7 لاکه) آوی مقل رسید ندوامیر گشته از شرو ولایت و فتنه و فداد آل طاعین و تخاذ بل بر عملی اسلام و اسلامیال از آل زیاد تست که در منیر عبادت کند و این واقعه از ال شائع تراست در جمال که بشرح احتیاج افتد و آل العیاذ بایند غیرت مسلمانی و مسلمانی و مسلمانی و مسلمانی و مسلمانی که نماد ایشال است در جولیت دین دا من جان ایشال گیرد تا با قاتی جمعت کنندد گرافتیاد فرمال (انفرد رعایت مسلمانی و مسلمانی بر میاری مسلمانی بر انداخته شود با نکه برمیان جان نبر ندو نفس و مال و ظک رادر رفع این فتنه فدا مکتد بوت آل می آید که یکباری مسلمانی بر انداخته شود با نکم اکثر بلاد اسلام بر افراد این متنت نیز برانداز ندو جمال کفر گیرد

مقعود آنکه چون قرو غلبه آن طاعین پدید آمد قریب یکسال این ضعیف در دیار عراق مبری کدیرامید آنکه گرشب دیجرایی فته و بلا را میج عافیت بدید و خورشید سعادت طلوع کند برگونه مقاسات شداید و محن را تخل می کردو تا از اطفال عورات بناید رفت و مفارقت دوستان و مجان و ترک مقرو مسکن بناید گفت نه ردے آن بود که متعلقال را بیمکی از آن دیار بیرون آردند دل بای داد که جمله رادر معرض بلاک و تلف میگذار و عاقبت چون بلا بخایت رسید و محنت به نمایت ...... این ضعیف از شر بیران که مسکن بود شب بیرون آمد با جمع عزیزان و دردیشان در معرض خطرے برچه تمامتر در شهور سنه تمان عشرو ستمانه (618هه) براه اردیکل روان شده (مقدمه مرصاد العباد 10-9 چاپ ایران)

617 ھے میدوں میں گراہ کافر تاریوں کا نظر (اللہ تعالی ان کو جنم و اصل کرے اور ان کو برباد کرے) اس شریر قابض ہوگیا اور پھراییا فقد ' ہنگامہ ' قتل و غار گری بھا ہوا اور ان ملحونوں نے استے لوگوں کو قیدی بنایا کہ اب تک کسی کا فرستان یا بلاد اسلام میں ایبا ہنگامہ دیکھنے میں نہیں آیا تھا اور نہ تاریخ میں ایبا عظیم سانحہ اس سے قبل منبط تحریر میں آیا کہ ترکستان سے فروج کرکے شام اور روم کے بیسیوں شروں کو اور معتدد و لاتیوں کو ان ملحونوں نے روند ڈالا صرف ایک شررے کا ذکر کرتا ہوں جو اس برہ ضعیف کا مولد و خشا ہے کہ اس شرکی کم و بیش سات لاکھ آبادی کو قتل کر دیا یا قیدی بنائیا۔ شروں اور ولاتیوں

یں ان معونوں اور گمراہوں کے ہاتھوں اسلام اور مسلمانوں پر جو کچھ گزری ہے اس کو منبط تحریر بیل نہیں لایا جا سکتا اور ان مفول کی وحشت و بربرت اور سفاکی کی واستان اس قدر مجیل چھی ہے اور اتن مشہور ہے کہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہونی کی وخدا نخواستہ مسلمانوں کی فیرت اور حمیت اسلامی سلاطین عصر کے دلوں بیس موجزن نہ ہوئی (ان کو فیرت اسلامی نہیں جبنجوڑا۔) کہ مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت ان لوگوں کے ذمے ہے اور اگر انہوں نے اس وقت متحد ہو کر اور کی ایک بود افزا کی اطاعت و فران پذیری پر کمر جمت نہ باتدی اور اپنی جانوں 'اموال' اور الملک کو اس فتنہ کے دفغ کرنے میں فدا کرنے بود فی کیا تو پھر بھی تو یہ معلوں کا فیضہ ہوتا ہے کہ مسلمان میکبار گی اکھاڑ چھیکے جائیں گے ابریاد ہو جائیں گے) والا نکہ اس وقت بھی ہے دریخ کیا تو پھر طرف گفری گفروں کا فیضہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی فقوطت سے باتی دہ گئے ہیں ان کو بھی وہ فتح کریں گے اور پھر سے اسلامی شہروں پر ان معونوں کا فیضہ ہے) اور چو شہران کی فقوطت سے باتی دو قضب ظہور جی آیا تو تقریباً ایک مال تک تو بیس ان مصائب پر عواق کے شہروں جی بیشا مبرکر کا رہا محض اس امید پر کہرت کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیلتا رہا۔ اور یہ خیال موفوں کا جہد خور کی دوستوں اور وستوں ور وردینوں کی جماعت ماتھ ہدان سے فکل کر اردیل کے داستے ہیں اور دار القرار سے کمیں اور دوستوں وردینوں کی جماعت ماتھ ہدان سے فکل کر اردیل کے داستے سے نہیں جاتا تھا ہیں۔ آخر کار 186ھ جی ایک دوستوں اور درویتوں کی جماعت ماتھ ہدان سے فکل کر اردیل کے داستے دہیں اور دوانہ ہو گیا۔

(مقدم مرصاد العباد 10-9 مطيوف ابرال)

حضرت بی بھی اور الدین دایے رحمت اللہ علیہ نے یہ تمام طلات مائویں بجری کے اوا کل کے بیان کے بین ، یہ حالت اور کیفیت ، خون مسلم کی ارزانی فتد مغول اور فتد بیورانگ تک جاری رہی کرو ژول مسلمان ممالک باوار النم ، عواق ، شام ، معرو بھانے ، ان سفاکیوں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ بعض منطقوں اور والمغوں بی جمال ایک مد تک سکون تھا اوگوں کے متعقر و مامن بن گئے خصوصاً علماء فضلاء ، حکماء اور عوام نے ان درباروں کا رخ کیا۔ صوفیائے کرام چو نکہ تقرب سلطانی اور دربار طوکیت سے بھی خصوصاً علماء فضلاء ، حکماء اور عباباؤں کو آباد کیا۔ جس طرح بزاروں خاندان مرز بھن بند میں آگر بس کے ای بھی گریزاں رہے تھے انہوں نے جنگوں اور بیاباؤں کو آباد کیا۔ جس طرح بزاروں خاندان مرز بھن بند میں آگر بس کے ای طرح بہت سے صوفیوں اور اولیا اللہ نے بھی اس سرز مین کا رخ کیا اور بجرت کی یہ رفار دسویں صدی بجری بیں خاص طور پر موفیہ کرام کے کا اور دربار اللہ نہ ہم کیا کہ ایران کی سرز مین کے حکم انوں میں آگریت الجسنت و جماعت ترک سلاطین حیون ابو الفاذی وائی خراسان ایک سمی الحقیدہ مسلمان بادشاہ تھا ای طرح شائی و جماعیت ترک سلاطین میں مارہ نے بعلی مولی حیونی جمونی جمونی جمونی جمونی جس کی کی تھا۔ خوارزم شائی کا رتجان پروان پروان پروان پروسی امراء نے بعلو تی کررے جو بولی سلطیتیں جس کی تائم کرلی تھیں کیان وہ کوئی مضوط سلطنت کا رتجان پروان پروسی ایروں کا زوال شروع ہوا اور سوسال حکومت کرنے کے بعد بھی وہ عالمیر سطوت اور مقام کی مرانی قائم نہ کرسکے تھے لیکن جب تیوریوں کا زوال شروع ہوا اور سوسال حکومت کرنے کے بعد بھی وہ عالمیر سطوت اور وہا کہ خواری کرنے کہ خوار نمایاں ہو گئے اور جیسا کہ میں مارتا کہ میں کا تھا کہ میں کہ تھی دو عالمیر سطوت اور وہ میں اختیار اور کوئی کی تھا در موسل بعد بی وہ عالمیر سطوت اور موسال حکومت کرنے کے بعد بھی وہ عالمیر کی دو اور موسال حکومت کرنے کے بعد بھی وہ عالمیر سطوت اور وہ میں انتظار اور کوئی کی کے آبار نمایاں ہو گئے اور وہ میں کہ میں مارتا

عرض کر چکا ہوں کہ خاندان جلائے ان مظفریان و قرنیلو اور آق قونیلو خانوادے ظہور میں آگئے اور سب سے پہلے آذربائیجان
کی ممکنت تیوریوں کے قبضے ہے نکل گئی اس کے بعد ایران کے اور منطقوں میں بھی بخاوتیں اور شورشیں بہا ہو گئیں اس طوا تف الملوی کے دور میں شخ صفی الدین آردیلی (جو ایک خلل شیعہ سے) کے بوتوں میں ہے اسائیل نامی ایک نوجوان اشا اور اپنے باپ حدر کو بھر پور مدد پہنچائی جس نے آق قونیلو خاندان کے فرمانروا اوزون حسن کو بنگ میں شکست فاش دی اسائیل اسائیل کے اسائیل صفوی کملایا اور 200 میں شر تیرز میں ایک بادشاہ کی شیست کے اپنے دادا شخ صفی الدین آردیلی کے نام سے خود کو اسائیل صفوی کملایا اور 200 میں شر تیرز میں ایک بادشاہ کی خیشت کے اپنے دادا شخ صفی الدین آردیلی کے نام سے کود کو اسائیل صفوی کے بردی یا و تی کامیانی نمیں تھی بلکہ اسائیل صفوی نے نمایت و انشمندی تدیر اور شجاعت سے کام لے کر چند ہی یرسوں میں تمام ایران پر قبضہ کر لیا اور تمام چھوٹی چھوٹی تھوٹی تحکوتوں کو منا کر ایران میں ایک عظمی سلطنت صفویہ قائم کرلی اور تقریباً و حالی سو سلل تک بڑے دید بد ب اور سطوت کے ساتھ ایران پر تکومت کرتے رہے۔ میں سلطنت صفویہ قائم کرلی اور تقریباً و حالی کا در نہ افشاریاں اور زندیان کی کامیائی اور سلطنت صفویہ کی بردی کی کامیائی اور سلطنت صفویہ کی برائی کا در نہ افشاریاں اور زندیان کی کامیائی اور سلطنت صفویہ کی بردی کی کورٹرری تاکہ آپ پر یہ بات واضی جو جائے کہ نویں 'دسویں 'جمل کردی بردی جری میں ایران کی سرم زمین پر تصوف کے موضوع پر قلم کیوں نہیں اٹھایا گیا۔ آپ عصر حاضر کے ایک مشہور ایرانی ادیب ڈاکٹر رضا زادہ شفق کی یہ تصری کا ملاحظہ فرمائیں

چول صغوبال هیمی متعضب بودند تشیع را ند بب رسی ایران قرار دادند ازی دور نظم و نشرند بی دری عمر ترتی کرد و شعرا بجائه مرح شابل به نعت انبیاء و اولیاء پر داختند و علاء جمع اخبار و آثار شیعه بشرح و بسط فقط و صدیث کو شیدند واز انتیازات این دوره آنکه مسائل دینی راکه سامقا معمولاً به عربی نوشته می شده بزبان پاری بم تایف کردندو کتب مانند جامع عبای هی بایل وطید المتنین مجلس و ابواب البمان قرویی در علوم دینی و احادیث و نظائر آنما بوجود آمد و نظامی که ذکریاید قریب بنجاد کتاب رساله و رسائل دینی بفاری نوشت.

شلبان صغوی بااینکه به پیشرفت سیاست ندیمی تعلق داشتند و باطوا نف از بک و افغان و روس و عثانی در جنگ بودند باستنمه حمایت علم و ادب پروری پردامحتد" - (آریخ ادبیات ازد کتر رضا زاده شنق!)

چو تکہ صفوی سلاطین بہت ہی عالی شیعہ تھے چانچے انہوں نے تشیع کو حکومت کا سرکاری ندہب قرار دیا تھا اس اعتبار سے
ان کے دور پی ذہی نثرہ نظم کو بہت فروع حاصل ہوا اور شعراء نے بھی بادشاہوں کی مدح کے بجائے انبیاء علیہ السلام کی نعت
نگاری اور اولیاء کرام کی منقبت کو اپنا شعار بتا لیا۔ (نعت و منقبت کی طرف متوجہ ہوئے) علائے عصر شیعہ فرہب کے اخبار و
آثار جمع کرنے کی طرف متوجہ ہوئے اور فقہ و حدیث (تشیع) کی تشریح و تفصیل میں مشغول ہو گئے اس عمر کی ہے بات خاص
طور پر قابل ذکر ہے اب تک تصنیف کی زبان بن می اور بہت سی تابیں مثلاً جامع عباس مصنفہ شخ مبابلی طیہ المنتقین مصنفہ
مجلسی اور ابواب البان مصنفہ قرد نی اور اس موضوع پر متعدد الی بی کتابیں وجود میں آئیں صرف میر مجلسی نے جن کا ذکر
آئیدہ تفسیل سے کیا جائے گا۔ پچاس فرجی (تشیع) کتابیں اور رسالے تصنیف و تالیف کے۔ باوجو بکہ شابان صفویہ فرجی کا تھیں

سیاست (تشیع کا فروغ) میں الجھے ہوئے تھے اور اسکی وجہ سے ان کو سنی (اہل سنت و جماعت) سلاطین مثلاً سلاطین اوز بک و افغان اور عثانیہ نیز روی حکومت سے ظرلیما پڑ رہی تھی انہوں نے علم و اوب کی طرف بھی پوری توجہ کی!

ایک شیعہ ادیب کی اس شادت سے بڑھ کر متعقب صفویوں کے سلسلہ میں اور کون کی شادت وقع ہو سکتی ہے' رضا زادہ شغق نے ان کی سفایوں اور قل و غارت گری کا تذکرہ نہیں کیا کہ صفویوں کے ہاتھوں اہلسنت و جماعت پر کیا گزری۔ ہزاروں سی علیاء شہید کئے گئے اور سینظوں کو قید میں ڈالا گیا اس کا نتیجہ تھا کہ اس دور کے صوفیہ کرام سے اپنے لئے ہجرت کو بھر سمجھا اور ہجرت کا یہ سلسلہ پھھ نیا نہ تھا' مغول اور تاریوں کے ہنگاموں اور قتل و غارت گری کے موقع پر ہمی ان بزرگوں نے ہندوستان ہی کو اپنے لئے انتخاب کیا تھا۔ شخ محر اکرام ایم اے اے ''آب کو ثر'' میں ملتان گڑفیئر کرایڈ ورڈ میکلیگن نے مرتب کیا تھا جو ایک زمانے میں راکل ایشیا تک سوسائی کے نائب صدر تھے اور اپنی تاریخی تعفیف کی وجہ ہے اہل علم میں متاز ہیں! اپنی رپورٹ میں سرایڈورڈ نے اس علاقہ کی مدر تھے اور اپنی تاریخی تعفیلی تبمرہ کیا ہے اور ممالک اسلامی میں تا تریوں کی جاہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:۔ شہی تاریخ پر بھی تفصیلی تبمرہ کیا ہے اور ممالک اسلامی میں تا تریوں کی جاہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:۔ شرایک کو قائمہ پہنچا کہ نائد کی سے ہندوستان کے اس حصہ (مغربی پنجاب) کو قائمہ پہنچا کیے نکہ اس کی وجہ سے علماء و صلحاکی ایک کی تعداد میماں آگئی جس میں سے بعض تو دارالسفت و کی کی طرف چلے کئے لیکن بہت سے ملتان کے علاق ہے ملتان کے علاق ہی علی اس کے۔ گئے لیکن بہت سے ملتان کے علاق ہوں میں ہی گئے۔

(آب كورْ (288 287ء)

منیوں کی چیرہ دستیوں کے باعث ان کے دور جس اس بجرت کی رفار تیز تر ہوگئی۔ میرے قار کین کو اندازہ ہوگیا ہوگا کہ سائٹیں صدی بجری ہے دسویں صدی بجری تک تصوف کے موضوع پر تصانیف جس جو ظاء پایا جاتا ہے اس کے عوامل کیا تھے اسے صدیاں سر ذہین ایران کے لئے بوی قیامت فیز تھیں' آپ اوپر شخ طریقت معرت جم الدین وایہ رحمتہ اللہ علیہ کی مردصا العباد کے دباچہ کی چند سطور پڑھ کھے ہیں اور آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا امن و امان کی کیا صالت تھی اور سکون و قرار کس قدر میسر تھا' صغوبیل سے پہلے شخ فخر الدین عراقی کی لمعلت معرت جامی رحمتہ اللہ علیہ کی نفتہ النصوص' لوائے اور نفحات الانس' شخ میسر تھا' صغوبیل سے پہلے شخ فخر الدین عراقی کی لمعلت معرت جامی رحمتہ اللہ علیہ کی نفتہ النصوص' لوائے اور نفحات الانس' شخ میسر تھا' صغوبیل سے پہلے شخ فخر الدین عراقی کی لمعلت معرت جامی رحمتہ اللہ علیہ کی نفتہ النصوص' لوائے اور نفحات الانس' شخ

جیسا کہ رضا زادہ شغق نے تحریر کیا ہے کہ ساسی ہنگاموں ' معاصرین سلاطین کی پورشوں اور ان سے جنگوں کے باوجوو (کہ حقیقت جس یہ جنگیس اور یہ تصادم صفو بول کے اسی ذہبی تعصب کا نتیجہ تحییں ان کو ازبکوں ' افغانوں اور ترکوں سے نبرد آزما مونا پڑا کہ یہ تمام سلطتیں ایلسنت و جماعت کے مسلک کی پیرد تحییں اور سینوں پر صفوبوں کے لرزہ براندام مظالم کو وہ برداشت نہ کر سکے اور ان سے نبرد آزما ہوئے)۔ صفوی دور جس دینی علوم کی ترقی حاصل ہوئی لیکن کونے دینی علوم ؟ شمیعی علوم! جس کی مراحت خود رضا زادہ شغق نے اپنے تھم سے کی ہے۔ صفوی سلاطین میں سلطان ابراہیم صفوی 'شاہ عباس صفوی' القاس مرزا صفوی' شاہ طماسی صفوی نشاہ عباس صفوی' القاس مرزا صفوی' شاہ طماسی صفوی نشاہ عباس صفوی' القاس کر المحدوث شاہ طماسی صفوی نشاہ تربیاں کو ششیں کیں صفوی' شاہ طماسی صفوی نے اپنے اپنے دور حکومت میں احیاء شیعت اور اس کے فردغ کے لئے زبردست کوششیں کیں اور شیعہ علماء کو خوب خوب فواز اچنانچہ ان کے دربار سے علامہ احمد بن محمد المعروف بہ مقدس اردیلی' طابا قرمجلی (پچاس دین

اور شیعہ ہے 'ایک شخصیت کا ذکر یمال اور کر دول اور ہیں طاصدر الدین المعروف طاصدرا جو میریاقر کے داماد ہے لیکن مطک السنّت و جماعت کے مسلک السنّت و جماعت کے مسلک السنّت و جماعت کے درس نظای میں آج بھی بہت وقع سمجی جاتی ہے اور داخل درس ہے۔ انہول نے استادکی فرمائش پر شیعہ محدث اور فقیہ شخ کا مشہور کتاب اصول کانی کے بعض ابتدائی حصول کی شرح بھی کھی متی۔

منویوں کی اس علم دوتی اور فرقد پرتی اور شیعت نوازی کے متیجہ میں ان کے ڈیڑھ سو سلا دور حکومت میں شیعہ نہ جب کے لئے تغییرو صدیث اور فقہ کی کیاوں کا ایک امچھا خاصہ ذخیرہ جمع ہو گیا جس سے یہ فرقہ آبنتک محروم تھا چنانچہ شخ محمہ بن حسین عالمی نے جامع عباسی تصنیف کی (شیعہ نہ جب کی مشہور کتاب فن فقہ پر ہے)۔

محر باقر مجلس نے میں الحیات ملکوة الانوار طیت المتقین معراج المومنین ویات القلوب جلاء العیون ابواب جنان اور معراج العبادت نامی کتابیس تعنیف کیس!

مير فتح الله كاشانى: - تنبيه العامغلين ترجمه نج البلاخة ' حيدر رفع الدين : - خجرة اليه

سيد احدين زين العلدين :- لوامع رباني ومفصل صفا-

رفع الدين محر: - الواب الميان

احدين مهدي عراقي : معراج السعادت!

گولہ بالاکت تمام ترشیعہ فرہب اور عقیدے اور ان کے فقہ و صدیف سے تعلق رکھتی ہیں اس کے علاوہ تاریخ کے موضوع پر بھی قلم اٹھلیا گیا اور بہت کی کتابیں ظہور ہیں آئی ہان کا ذکر طوالت سے خلی نہیں! غرطکہ آپ پورے صفوی دور کو چیان ڈالئے تصوف کے وقع و شریف موضوع پر آپ کو کوئی کتاب نہیں لیے گی اور آپ پائیں بھی کس طرح کہ تصوف کے موضوع پر تو قلم وی مقدس اور پاک ہتی اٹھا کتی ہے جس کے دل سے مجبت مرور کو نین صلی اللہ علیہ و سلم اور آپ کے اصحاب کیار و اہل بیت اطمار کے چیشے روال دوال ہوں وہ قلم کیا اس موضوع پر لکھ سکتا ہے جس کے دل بھی بغض وعداوت کا جنم دیک رہا ہو اور عشق رسول و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی تا بنا کیاں سے محروم ہو' ان کا یہ فقمی اور دنی سرائی کا جنم دیک رہا ہو اور عشق رسول و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی تا بنا کیاں سے محروم ہو' ان کا یہ فقمی اور دنی سرائیہ عارے عظیم سرائیہ کا عشرہ عشیر بھی نہیں ہے!

میں یہاں اس مراحت و وضاحت کو بھی ضروری مجھتا ہوں کہ میں نے مندرجہ بالا کتب کا تذکرہ محض اس لیے کیا ہے کہ قار کمیں یہاں اس مراحت و وضاحت کو بھی ضروری مجھتا ہوں کہ میں کیا بھی کیا اور ان کے دور حکرانی میں تصوف پر کتابیں کیوں نہ تکھی گئیں 'جھے حاسدوں سے خطرہ ہے کہ وہ حسب عادت میری اس وضاحت کو اپنی دسیہ کاری کے لئے ایک وستاویز نہ بتائیں جیسا کہ میرے بعض تراجم کے مقدمات کے سللہ میں میری بعض وضاحتوں کے باعث انہوں نے جھے مورد الزام شرایا ہے میں بس ان کے حق میں کی کمہ سکتا ہوں گرنہ بیند ہوز شہرہ چشمہ آفاب راچہ گناہ'

مرزین پاک وہندیس قاری زبان کے شیوع کے بارے میں رضا زادہ رقطراز ہیں:-

"ازمسائل مهم ادبی عصر صفوی نفوذ و اختثار زبان و ادبیات فاری در ممالک مجاور خاصه در بندوستان است عصر صفوی کے اہم ادبی مسائل میں سے ایک بیر ہے کہ اس دور میں فاری زبان اور ادبیات فاری پڑوی ملکوں خاص طور سے ہندوستان میں لؤسیع بذر ہوئے"۔

اگرچہ زبان پاری یا فتوحات مسلمین و مهاجرت پارسیان در قرون ار ، هند اسلام و فتوحات سلطان محود شروع وبا سلطنت غرنویان و فوریان در آن ویار اختشار یافت و بعد تاسیس سلطنت مغول در آن مملکت به ترتی رسید . (رضا زاده شغق) الاگرچه فاری زبان کا آغاز جندوستان میں مسلمان سلاطین کی فتوحات کے ذریعہ اور اسلام کی چار ابتدائی معدیوں میں پارسیوں کی مندوستان کو بجرت اور سلطان محود غرنوی کی فتوحات کے ساتھ ہو چکا تھا لیکن غرنوی اور معدیوں میں پارسیوں کی مندوستان کو بجرت اور سلطان محود غرنوی کی فتوحات کے ساتھ ہو چکا تھا لیکن غرنوی اور مدین شموری سلطنت کے قیام سے اس کو بہت ترتی مولی سلطنت کے قیام سے اس کو بہت ترتی مدین سلطنت کے قیام سے اس کو بہت ترتی مدین سلطنت کے قیام سے اس کو بہت ترتی مدین ہوگئی۔

(ارخ ادبات اران)

حضرت چراخ ویل کے ملوظات خیر المجالس میں لکھا ہے " شیخ نظام الدین وخواجگان چشت قدس الله ارواحم كماہے تعنیف ارده-"

مشائخ چشت قدس الله روامم می حضرت خواجه خواجهان معین الدین رحمته الله علیه کے خلیفه اعظم سلطان الآارکین مع

جید الدین ناگوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کی کابوں کے مصنف تے ورنہ صفرات مشاکح چشت میں زیادہ تر بزرگول کے مفتو نے مرتب کئے ہیں' ان ملفوظات کی تفسیل میں بہ کھنوظات ہیں جو سلسلہ بہ سلسلہ بادو طلب کی عرات بھی جی اس برصغیر کے اکابرین سلسلہ کے یمال آپ کو مطے گی حالا نکہ حقد میں موفیہ کرام کے یمال کتوبات کے جو عول کی بہت کم نشاندہ کی گئی ہے آپ سابقہ اوراق میں طاحقہ کرچے ہیں کہ حقد میں موفیہ کرام کے یمال کتوبات کے جو عول کی بہت کم نشاندہ کی گئی ہے آپ سابقہ اوراق میں طاحقہ کرچے ہیں کہ موسوم بہ مختوبات موسوم ہے کتوبات میں القضاۃ ہدائی اور دھرت مولانا روم (جلال الدین) کے کھوبات موسوم بہ مختوبات کے ہیں جو مشائح جم و ارض روم اللہ الدین ، کے کھوبات موسوم بہ جموعہ بائے لمغوظات بھی خیر ہوئے جم و ارض روم میں مرتب ہوت ایس قب کے بیات کو ایس مشائح کرام کے جن کا تعلق سر زمین ہند سے نہیں ہے جموعہ بائے لمغوظات بھی نہیں پائے جاتے اور دور ہندیہ میں ان کی بہت کم اٹھایا گیا۔ ان معزوت نے اس کی کو اپنے طفوظات کے ذریعہ پورا کر دیا کہ یہ لمفوظات بھی ادکام شریعت و اسمار رموز طریقت امرار رموز طریقت و اسمار رموز طریقت و اسمار رموز طریقت و موسوع پر کھی جانے والی تصانف کا آپ سے تعارف کرنا ہے اس سلسلہ کو سب سے پہلے دور عرفویہ (بندیہ) سے شوف کے موضوع پر کھی جانے والی تصانف کا آپ سے تعارف کرنا ہے اس سلسلہ کو سب سے پہلے دور عرفویہ (بندیہ) سے شوف کے موضوع پر کھی جانے والی تصانف کا آپ سے تعارف کرنا ہے اس سلسلہ کو سب سے پہلے دور عرفویہ (بندیہ) سے شوف کے موضوع پر کھی جانے والی تصانف کا آپ سے تعارف کرنا ہے اس سلسلہ کو سب سے پہلے دور عرفویہ (بندیہ)

## دور غر نوبيه مندبيه اور نقوف ير تصانيف

پچلے اوراق میں آپ کے مطالعہ سے یہ بات گزر چی ہے اور میں نے ان اسبب و علل کو چیش کیا ہے جس کے باعث سرزمین ایران میں حضرت موانا جای رحمتہ اللہ علیہ کے بعد کی عامور اور محرّم صوفی کا نام نای یا تصوف کی دنیا میں پیدا نہیں ہوا تصنیف منصہ شہود پر جس آئی' ابھی میں عرض کرچکا ہوں کہ دورہ مغول و تیرریہ میں وہ خلاء تصوف کی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو صفولی کے دور افترار میں دنیائے تصوف میں پیدا ہوا۔ بڑاروں سٹاہیرہ علمائے کرام اور صوفیہ عظام نے ان عالی شیموں کے اتحوں جام شادت نوش کیا' یہل اس کی تفصیل کا موقع نہیں' یہ حضرات ایران کی مرزمین میں مختلف عکومتوں میں جن میں نوادہ تر حکراں المستنب و جماعت اور حنی ہے بری طمانیت اور سکون کی فضا میں دی اذکار اور اسپنے صوفیا نہ اشفال میں معروف سے برچند کہ یہ قوم اور یہ مبارک ہتیاں بنگامہ بائے شہرے دور بہت دور ویرانوں میں ذاویہ تھیں ہے لیکن شہر آشوب سے محفوظ ہے جب ان کے دلوں سے یہ سکون بھی چھن گیا تو وہ عراق معراور دو مرے قربی ممالک کو بجرت کرگئے اور بہت سے حضوظ ہے جندوستان کا دخ کیا یوں تو ہندوستان میں صوفیہ کرام اور مشائخ عظام سے گیل علماء و فضلا اور حکائے اور بہت سے حضوات نے بندوستان کا دخ کیا یوں تو ہندوستان میں صوفیہ کرام اور مشائخ عظام سے گیل علماء و فضلا اور حکائے اسلام کی آلہ شروع ہو چکی تھی ان حضرات میں علامہ ایو افری علامہ ایو ریحان بیرونی کے عاموں کو بھلیا نہیں جاساتی لیکن امی کی آلہ شروع ہو چکی تھی ان حضرات میں علامہ ایو افری علامہ ایو ریحان بیرونی کے عاموں کو بھلیا نہیں جاسکی لیکن بھرونی کے عاموں کو بھلیا نہیں کرسے بھی شریک نہیں کرسے بھی

یے واضح رہے کہ عمد غزنویہ میں لاہور بی وہ شرتھا جس کو سب سے زیادہ علمی اور سیای حیثیت سے فروغ حاصل ہوا

اگرچہ سندھ اور ملتان کے علاقے بھی اس ذمرے بی آتے بی لیکن ملتان تو قرملی تحریک کا رتوں تک مرکز ہونے کے باعث وہ شہرت حاصل نہیں کر سکا جو لاہور کے جھے بیں آئی 'عمد مغلیہ بین سب سے پہلے صوبہ بنجاب بین جس بزرگ کی آمد کا پہتہ چلتا ہے ﷺ خو صفی الدین گازرونی (متونی 1070ھ) ہیں ان کا سال ولاوت 962ھ ہے۔ لاہور بی گیار مویں صدی عیسوں کی ایک عظیم خضصیت شیخ اسائیل لاہوری کی ہے لیکن ہے ایک عالم اور واعظ اور مبلخ اسلام کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوئے ' ایک عظیم خضصیت شیخ اسائیل لاہوری کی ہے لیکن ہے ایک عالم اور واعظ اور مبلخ اسلام کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوئے ' سرزمین پاک اور خطہ لاہور جس بزرگ و محترم استی پر نازاں ہے اور دنیائے تصوف کا جو روش چرائے ہے وہ استی ہے حضرت واتا کی بخش قدس سرہ کی اور ای سے ہمارا سلسلہ تھنیف و تالیف کی ٹوئی ہوئی کڑیاں ملتی ہیں۔

حضرت شیخ المشائ شیخ علی بن عثان جویری المعروف بد وا آگیخ بخش قدس سرو پہلے نامور صاحب تفنیف صونی اور شیخ طریقت بیں جن کی کتاب دوکشف المجرب و م اس برصغیر کی پہلی تصوف کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب بقین کے ساتھ کمد سکتے بیں حفرت دا آگیج بخش کا سال ولاء ت 1009ء ہے اور آپ کی وفات 1073ء مطابق 469ھ تقریباً کی جاسکتی ساتھ کمد سکتے بیں حفرت یان جس تصوف کی عظیم الشان اور چی اتباب الشف المجرب ہے 'جس کا ذکر بیں پانچ میں صدی جری میں کمی جانے والی کتب تصوف بی عظیم الشان اور چی اتباب الشف المجرب ہے 'جس کا ذکر بیں پانچ میں معدد جری میں کمی جانے والی کتب تصوف بی کر چکا ہوں۔ روی مستشرق جس نے بوی کاوش اور محتت سے کشف المجرب کی متعدد الشوں سے مقابلہ کے بود تھیج کی اور ایک گرافقار مقدمہ کے ساتھ اس کولینن گراڈ (ماسکو) سے شائع کیا۔ اس مستشرق نے حضرت بیخ المشائخ وا تا صاحب کی چند اور کتاوں کے نام بی لکھ سکتا ہوں اجمالی تعارف بھی نمیں کرا سکتا کہ ان بیں سے کوئی کتاب میں بھی اکثر جگہ کیا ہے 'میں صرف ان کے نام بی لکھ سکتا ہوں اجمالی تعارف بھی نمیں کرا سکتا کہ ان بیں سے کوئی کتاب موجود دسیں ہے!

(1) امرار الخرق والمؤنات '(2) كتاب فنا و بقا(3) الرعايت محقوق الله تعالى (4) كتاب البيان لابل العيان (5) كتاب در شرح كلام شيخ حسين بن منصور جلاج منهاج المدين اور نحو القلوب 'شيخ محمد اكرام مرحوم الحي بلند كتاب مي آپ كي ايك كتاب "كشف الاسرار" كاذكر كرتے بي كيكن به كتاب آپ كي دوسرى تصانيف كي طرح ناياب ہے!

حضرت واتا گنج بخش رجت الله علیہ کی کشف الجوب کے بعد ایک صدی تک کمی نصوف کی کتاب کا سراغ نہیں ملاً۔
قار کین پر واضح رہے کہ علاء و فضلاء 'شعرا اور دو سرے ارباب فن کی آمد کاسلسلہ جاری ہے لیکن میں ان حضرات کا ذکر نہیں
کر رہا ورنہ ایام الحد ثین ہے حسن صفائی کی ذات گرانمایہ تمامتر افتحار وابتھاج کے لئے کائی ہے (آپ 577ھ میں لاہور میں پیدا
ہوئے) جیسا کہ میں نے ایمی عرض کیا گیار حویں صدی عیسوی یا پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں تصوف کے موضوع پر کشف المجوب کے سوا اور کوئی کتاب نظر نہیں آئی

آئے اب میں آپ کو فوری دور میں لے چانا ہوں لینی 1186ء 1321ء تک ' برصغیریاک و ہند میں فرنوب دور کا نامور ' سلطان ابراہیم غرنوی کے فرزند سلطان علاؤ الدین مستود ہے آغاز ہوتا ہے جو مستود سعد سلطان کا مربی تھا۔ اس کے بعد کے بعد دیگرے چند سلطان غرنوبہ تخت نظین ہوئے ' آخری کمزور سلطان بسرام شاہ تھا۔ بسرام شاہ کے بعد اس کا بیٹا خسرو شاہ علاؤ الدین غوری کے ہاتھوں فکست کھاکر غرنی چھوڑ کر ہندوستان آگیا اس کے بعد اس کے بیٹے خسرو ملک کو 1186ء میں محمد غوری نے شکست دے کر لاہور پر بھند کر لیا اور اس طرح لاہور سے غزنوی سلطنت کئی اور یمل کا تمام علاقہ غور ہول کے بھند میں آگیا۔

جیسا کہ جی پیٹر عرض کر چکا ہوں کہ ہند کے غزنویہ دور جی حضرت شیخ المشائخ وا تا تینج بخش جھوری الجلابی الفزنوی کی کشف المجوب" کے علاوہ اور کوئی کتاب تصوف پر نہیں لکھی گئی آئے اب فوری سلطنت پر نظر ڈالیس اور ویکھیں کہ اس دور جی تصوف کا ادب کس طرح پروان پڑھا اور کون کون کی کتابیں اس دور جی لکھی گئیں 'یہ دور علم و ادب کی ترقی کے لئے ایک مشہور دور ہے بارھویں صدی عیسوی جی سلطان معز الدین غوری نے دو سری مرتبہ غزنوی فوج کو فلست دے کر شال ہند جی اسلامی عکومت کی بنیادوں کو استوار کر دیا اب بنجاب کا بیشتر علاقہ اور شالی ہندوستان غوری عکومت کے ذریے تھی تھا ہندوں ایک ہوری میں مالک محروسہ جی شائل کرکے سلطان محمد خوری تو کی اور المجسر کی عکومت کے بروردہ تھی شائل کرکے سلطان محمد خوری تی پروردہ تھی شائل کرکے سلطان محمد خوری تی پروردہ المدین ایک کو یہلی اپنا تائب السلطنت مقرر کر دیا محمد بن بختیار خی 'افتھی' ناصر الدین سلطان محمد خوری تی پروردہ المیں ایک تفسیل جی نشوری تی ہوردہ ہوں خوری تو ہوری ہوری ہوری تھی اور انہوں نے ہندوستان کی تفسیل جی تشیر شائل کرے بالا کی تفسیل جی نہیں جاسکا۔ سلطان محمد خوری جب تک حیات را قطب الدین ایک جو سلطان کا ذی تھی خالمان کا بائی ہے جن کو مور خین اسلام کے بعد قطب الدین ایک ہندوستان کا باوشاہ ختب ہوا۔ ایک ہندوستان جی خالمان کا بائی ہے جن کو مور خین اسلام سلطین دیلی ہو موسوم کرتے ہیں۔

ہند کا فوری حمد ' نصوف کی تصانیف سے خلل ہے ' در حقیقت سے زمانہ فقوعات ' سر کشوں کی سر کوئی اور احمراء کی بعادتوں کے باعث کوئی پر سکون ماحول فراہم نہیں کرسکا' ہل سے ضرور ہے کہ لاہور اور ملتان علم و ادب کے گھوارے تنے اور اس دور میں ہی بعض علمی و اوئی تصانیف وجود میں آئیں لیکن جارے موضوع سے خارج ہیں۔ ہم صرف خواجہ معین الدین اجمیری رحتہ اللہ کے ملفوظات کو اس دورکی صوفیانہ تالیف کہ کتے ہیں!

# عهد قطبي مين موضوع تصوف پر تصانف

1274ء میں (بعد سلطان عمس الدین التمق") حضرت خواجہ خواجگان اجہری کے خلیفہ شیخ حمید الدین صوفی تاگوری کے محید کتوبات ہیں جن صوفیانہ مباحث پر تباولہ خیال کیا گیا ہے" ان کے بعد شیخ المشائخ حضرت شیخ شہاب الدین سروردی کے مرید حضرت خواجہ بختیار کائی کے بھی عقیدت مند تے 'شیخ حمید الدین ناگوری ہیں جو طوالع الشموس کے مصنف ہیں۔ طوالع الشموس نے مصنف ہیں۔ طوالع الشموس نے مصنف ہیں اسائے اللی کی شرح نصوف کے موضوع پر لکھی گئی۔ طوالع الشموس بیں اسائے اللی کی شرح نصوف کے موضوع پر لکھی گئی۔ طوالع الشموس بیں اسائے اللی کی شرح نصوف کے رنگ میں کئی ہے 'اس کے مصنف قاضی حمید الدین ناگوری ہیں' اس سے پہلے بھی اس طرز اور رنگ میں غیر بندی صوفیائے کرام نے بھی اپنی بعض تصانیف بیش کی تھیں چنانچہ شیخ مجی الدین ابن عربی سرہ العزیز (متوفی رنگ میں غیر بندی صوفیائے کرام نے بھی ایک بعض تصانیف بیش کی تھیں چنانچہ شیخ مجی الدین ابن عربی سرہ العزیز (متوفی رنگ میں گرتے ہیں' وہ ظاہری معنی ہے قطع نظر کرکے اس کے باطنی مفہوم یا احوال پر اس کی تطبیق کرتے ہیں۔

قردن اولی کے مشاہیر مغرین میں چار حفرات کی نقابیر اشاری کے لحاظ ہے بہت مشہور ہیں لینی تغییر تستری' تغییر آلوی' تغییر نیشاپوری ار تغییر شخ کی الدین ابن اکبر المعروف بہ شخ اکبر" - میں یہاں ان نقابیر پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سجمتا صرف انتاع من کروں گاکہ تغییر اشاری تغییر بالرائے نہیں ہوتی بلکہ تغییر اشاری میں جو بالمنی معنی مراو لئے جاتے ہیں وہ ان الملات پر جن ہوتے ہیں جو صاحب حال و مقام و صاحب المام پر منتشف ہوتے رہے ہیں۔ بسرحال یہ تغییر بھی طاہری معنی قرآن کے منافی نہیں ہوتی ہے' یہاں ذکر تھا تغییر اسائے حسنی کا اس سلملہ میں ضمنا یہ بات معرض بیان میں آئی۔

طوولع الشموس كے تلمى لنے كتب خانوں ميں موجود ہيں 'ميرى نظر كى اليى جگه نيس پنجى ہے جمل سے يہ مكشف ہوا - كه طوالع الشموس برمغير بندو پاك يا بيرون بند طبع مو چكى ہے يا نيس ' شخ اكرام مرحوم فے صرف اس كاحواله ديناكاني سمجاہے-

# خاندان تحلجی اور کتب تضوف

سلاطین دیلی کا زمانہ وراصل فقہ اسلامی کے فروغ کا زمانہ ہے اگرچہ اس دور بھی بھی علیا صلحا اور حضرات صوفیہ کی نہ تھی لیکن اس عمد بیل زیادہ ترکام فقہ اسلامی پر ہوا دنیائے تصوف بیل ملفوظات اور محتوبات کی جانب توجہ رہی۔ اس دور کے بعض ملفوظات اور مجموعہ بلئے محتوبات کا ذکر بیل محتوبات اور ملفوظات کے سلسلہ بیل کروں گا! اس دور بیل بجائے اس کے کہ تصوف پر تصانیف ظہور بیل آتیں اور حضرات صوفیہ اس طرف توجہ کرتے موفہ کرام کی مجالس بیل (احیاء العلوم امام خزال )۔ تصف المجموب (حضرت وا تا سمنے بخش ) عوادف المعارف (حضرت شنخ شماب الدین سروری )۔ قوت القلوب (حضرت ابو طالب کھی)۔ رسالہ قشریہ (جنخ ابو القاسم قشری ) اور مرصاد العباد (حضرت جم الدین وابر) کا درس دیا جاتا تھا۔ اور ان کے مضابطن ہی ذیر کھٹ اور ذریعہ تنقین وارشاد ہوتے تھے۔

دور خلي۔

جلال الدین علی اور علاؤ الدین علی کا دور بھی اگرچہ صوفیہ کرام سے خلل نہیں لیکن اس دور میں تصوف پر کوئی کتاب علاوہ ملفوظات و مکتوبات کے نہیں لکھی گئی ، برنی نے تاریخ فروز شانی میں دور علائی کے علا۔ فشلاء ' مشائخ مفرین ' محد ثین ' و مور خین کی ایک طویل فرست دی ہے لیکن ملفوظات امیر خسرو اور ملفوظات مرتبہ امیر حسن علائی سنجری کے علاوہ تصوف کے موضوع پر کشف افجوب اور عوارف المعارف کی طرح کوئی کتاب نہیں لکھی گئی خود سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء

(1) اگر کمی صاحب کی تظرے اس کا مطبوعہ شو گزرا ہو او تشاعری قرائیں تاکہ آسمدہ ایڈیشن جی اس کی مراحت کر دی جائے۔

نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی اور آپ کا ایک ارشاد اس سلم میں ہم نقل کر چکے ہیں۔ سروردی مشائخ میں ہندوستان میں بائی اللہ سروردیہ حضرت خواجہ خواجگان بہاء الدین ذکریا ملکائی رحمتہ اللہ علیہ اور آپ کے صاحب ارشاد صاجزادے۔ شخ صدر الدین عارف قدس اللہ العزیز

نے اس طرف توجہ نمیں فرمائی حضرت بماء الدین ذکریا ملکانی سرہ کی ایک فقعی کتاب اس کی شرح کے باعث یادگار رہ گئی ہے' اس سے ہماری مراد اللاد وار ہے جس میں اورادو وظائف کے ساتھ ساتھ فقی مسائل کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کی شرح شیخ رکن عالم قدس سرہ کے مرد علی بن احمد فوری نے عمنی ذبان میں کنز العباد کے نام سے لکھی ہے!

حطرت شیخ براؤ الدین ذکریا ملکنی قدس سرو کے ایک مرد با اخلاص میر حیین ہیں۔ میر حیین کی نزیت الارواح اور زادالم افرین کنز الرموز تصوف کے موضوع پر عمد علائی کے بعد کی تصانیف ہیں لیکن قاتل ذکر ضرور ہیں بید وہی میر حیینی ہیں جن کے چند سوالات کے منظوم جوابات شیخ محمود شبتری رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مثنوی موسوم بہ گلشن را ذکی صورت میں ایک حیث اس مثنوی کا ذکر ہم کتب منظومہ کے ضمن میں کریں گے۔

آس دور کے مشہور زمانہ لمفوظات فوا کہ الفواد (حسن سجری) اور افضل الفواکد (حضرت امیر خسرو) کے مرتبہ لمفوظات ہیں ان کا ذکر ہم لمفوظات کے ضمن میں کریں گے۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمتہ حضرت سلطان المشائخ کے بڑے چیئے مرید ہے ان کی باکمال فخصیت اور جامع کمالات سیرت پر لکھنے کے لیے ایک دفتر چاہیے 'حیرت صرف یہ ہے کہ فڑائن الفتوح اور اعجاز خسروی کا مظیم خار اور جمسہ نظامی کے جواب میں پانچ مشویات لکھنے والا شاعر باکمال اور مشوی دول رائی 'خفرخال کا عظیم منعت نصوف کے موضوع پر قلم نہ اٹھاسکا۔ یہ شایدان کی درباری معروفیات کا باعث ہو گا۔ ہمرحال آپ کا مرتبہ مجموعہ لمفوظات افضل الفوائد آج بھی عقیدت کی نگاہوں سے لگایا جا آ ہے۔

حضرت امیر خروکا عربی سلطان جلال الدین غلیجی خود شاعر تھا اور شاعر نواز الذا اس کے دور بیل شعر و شاعری کوجو عرف خ حاصل ہوا کہ پھراور کسی دور بیل نصیب نہ ہو سکا۔ چنانچہ شخ محر اکرام اس دور کو علم دادب کی ترتی کے لحاظ ہے عمد اکبری کا پیٹرو سجھتے ہیں' امیر خرو نے اپنا خمس جس کا میں ذکر کرچکا ہوں اس دور بیل لکھا' امیر حسن علائی سنجری اور ضیاء الدین برنی نے اس دور میں داد تحقیق دی۔ برنی کی تاریخ فروز شاہی اس دور کی یادگار ہے لیکن اس عمد میں تضوف کے موضوع پر قام نس اٹھلاگیا۔

سلطان جاال الدین کے بعد علاؤ الدین جب تخت نظین ہوا تو محفل طرب بیں وہ شان باقی نمیں رہی۔ سلطان علاؤ الدین فرائض منعی بجالائے چنانچہ دربار کے حاضرا مراء بھی اس سے مستشی نہ رہے حضرت امیر خسرو بھی ان بیں سے ایک تنے 'انہوں نے تو ایک طویل نظم بیں اس امرکی شکایت کی ہے کہ دوشب و روز بھے ، ربار بیں رہنا پڑتا ہے اور خدمت متعلقہ بیں مصروف رہتا ہوں بیں طاش مضمون کے لئے وقت کہاں سے نکالول"۔ حالانکہ دور علائی بیں علاء و فضلاء اور عکماء کی کی نہ تھی۔ برنی اپنی تاریخ فروز شاہی میں رقمطراز ہے:۔

در دارالملک علائے بودند کہ آل چنال استادال کہ ہر کے علامہ وقت و مثل در بخارا ' در سم فقد ' بغداد و مصرو خوارزم و

دمشق و تبریز مفابل ارے و روم و در رائع مسکون نہ باشدو در برطع که فرض کنداز معقولات و تغییروفقہ و اصول دین و نو لفظ و نعت و معانی و بدایج و بیان و کلام و منطق موئ می شکا فتد "- (ااریخ فیروز شای ) وارالسلطنت ویلی بن ایسے علاء اور استادان علم دفن موجود تھے کہ ان بن سے جرایک اپ وقت اور اپ فن کا علامہ تھا اور ان کی مثال بخارا سر قدر بغداد-معر خوارزم - تبریز صفائ ارب اروم بی کیا بلکہ تمام کرہ ارض پر ملنا مشکل تھی اور یہ حضرات برعلم دفن بی کیا وہ منقولات سے ہو جیسے تغییرو فقہ اصول دین صرف ونو افت و معانی علم و بیان و بدیج ہو یا معقولات سے ہو جیسے علم کلام و منعان موشکافال کرتے تھے "

عمد علائی میں فت و فجور ' کاشی و قمار بازی غرطکہ تمام مکرات و منبات کا دروازہ برد ہو چکا تھا۔ عقیدت کیش ' طلبا اور اکابر شرجو حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر باش تنے وہ نصوف اور احکام طریقت کی ان تمابوں کے مطالعہ میں مصروف رہے تنے۔ قوت القلوب ' احیاء العلوم ' عوارف المعارف ' کشف المجوب ' شرح نصوص رسالہ قشیری ' مرصاد العباد مکتوبات میں القاماۃ جدانی ' لوائح اور قاضی حمید الدین فاکوری کی لوائع " ۔ آریخ فروز شابی برنی۔

كويا حقد من شيوخ وارباب تصوف كي معنفات كامطالعه كياجاتا تعاكسي نئ كتاب كي تعنيف كي جانب توجه ضيس كي كني.

# دور تغلق اور کتب تصوف

ملک کا فورکا خاتمہ کرنے کے بعد جب قطب الدین مبارک شاہ تخت نشین ہوا تو دیلی اور اطراف شالی ہند میں حضرت سلطان المشائخ کی عقیدت کے چاغ دوش سے اور ملکن میں سروردی سلسلہ کے چشم و چراغ شیخ المشائخ حضرت بماؤ الدین ذکریا ملکانی کے نبیرہ حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح سروردی ۔شد وہدایت کی صند پر روئتی افروز شے۔

قطب الدین مبارک شاہ اپنے چینے غلام خرو خان کے باتھ اپنے مبرت ناک انجام کو پہنچا اور خرو ناصر الدین خرو خان کے نام سے تخت نظین ہوا لیکن جلد بی اس کی بدعوانیوں کا خاتمہ بھی سلطان خیات الدین تخلق کے ہاتھوں ہو گیا اور بیس سے خاندان تخلق کی تاریخ شروع ہوتی ہے اور سب سے پہلا علی معرکہ دنیائے تصوف میں بہا ہو تا ہے لین ساع کے جواز و عدم جواز پر مباحثہ منعقد ہوتا ہے 'سلطان غیاث الدین کی جانب سے بقول صاحب سر العارفین 253 علاء فرجود تھے اس سے باسانی اندازہ ہو سکتا ہے کہ خیاث الدین تغلق کے دور میں موضوع تصوف پر قلم اٹھانا سلطان کی نظروں میں کھٹک جانے کے مترادف تھا' ملکن کے سروردی مرکز میں حضرت شخ مرکن الدین ملکنی سروردی مند ارشاد و ہدایت پر فائز تنے اور اس مجلس مباحثہ میں آپ کے تائب حضرت شخ علم الدین تشریف فرما تھے اور انہوں نے اپنا فیصلہ بھی جواز و عدم جواز - بجوز لابلہ ولا بجوز مباحثہ میں دیا تھا۔

ملطان غیاث الدین تعلق کے عمد میں ملکن کے سروروی سلسلہ کے مشاکخ دربار میں ذیروست عزت واحرام کی کا سے

ریکھے جاتے تھے اوران کا تھم بادشاہ کے لئے واجب التعمیل ہوتا تھا۔ دور تعلق میں بعنی بھد سلطان محمد تعلق اس سلسلہ کے مشہور زمانہ بزرگ بعنی حفرت مخدوم جمانیاں جمال گشت الاسلام کامنصب پیش کیا گیا اور چو نکہ پشتیوں کے برخلاف سروردی سلسلہ میں رفاہ فلق اور آسودگی عوام کے لئے دربارے تعلق پیدا کرنا عین ثواب سمجھا جاتا تھا اور خودبانی ثانی سلسلہ سروردی حضرت شیخ المشائح شماب الدین سروردی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس سے گریز شمیں فرمایا تھا بلکہ انہوں نے چند بار فرائفل سفارت بھی انجام دیئے تھے اس لئے شیخ کی سنت کی بیروی میں انہوں نے بید منصب قبول کر لیا لیکن پچھ عرصہ بعد سب پچھ شارک کرکے جج کو تشریف لیکئے "

ملتان کے سروروی سلسلہ میں مخدوم جمانیان جمال گشت کی شخصیت یوں تو ہر اعتبارے قابل احترام ہے لیکن اس لحاظ ہے بھی آپ کا پایہ بہت بلند ہے کہ آپ جس طرح ایک بلند مرتبت مرشد اور ہادی طریقت تھے اسی طرح ایک بلند پایہ مصنف بھی تھے اور عمد تعلق میں آپ کی ذات گرای نے دور خلی کی اس کی کو اور اس خلا کو پورا کر دیا جس میں تصوف کے موضوع پر تصانیف نہ ہوئے کے برابر ہیں۔ اور آپ کے ملفوظات موسوم بہ جامع العلوم کے نام سے قارسی ذبان میں مرتب سجادہ لشین اور شانقاد کے کتب خانے میں موجود ہیں آپ کے ان ملفوظات کا بیٹتر حصہ ان ارشادات گرای پر مشمل ہے جب آپ 1270ء میں دبلی تشریف لے کئے تھے اور آپ کا معقد خاص سلطان فیروز تعلق سامانہ کی مم پر دبلی سے باہر گیا ہوا تھا اور آپ نے دبلی میں مزید بحث ملفوظات کے سلسلہ میں کروں گا)۔

حصرت محدوم جہانیات گشت کی تصانیف: اگر ملوظات کو ارباب شخین تصنیف یا ہالیف یم شامل کرسکتے ہیں تو اس اعتبارے حضرت مخدوم جہانیاں قدس سرہ کی ملفوظات کے چند مجموعوں کو آپ کی تصانیف کے ذیل میں لایا جاسکتا ہے میں ملفوظات کے عنوان کے تحت ان کا ذکر کروں گا! یماں ہیں آپ کی ایک اور کتاب کا ذکر ضروری سجھتا ہوں جو آپ کی تصنیف مبعوزہ تو نہیں لیکن ایک مشہور رسالہ کا ترجم ہے' اس سے میری مراد ترجمہ فاری رسالہ کہ ہے ہے رسالہ کہ معظمہ میں تصنیف ہوا تھا اس مناسبت سے اس کا نام رسالہ کیہ ہے' قطب الدین ومشقی کی تصنیف ہے چو تکہ ہے رسالہ کمہ معظمہ میں تصنیف ہوا تھا اس مناسبت سے اس کا نام رسالہ کیہ رسالہ کیہ مار موضوع تصوف پر ہے۔ حضرت مخدوم سے بیماں رسالہ کیہ کا باقاعدہ در س دیا جاتا تھا للڈا آپ نے اس مفید رسالہ کا فاری زبان ہیں ترجمہ فرایا تاکہ ذیادہ سے ذیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں' فاری ترجمہ متعدد بار ہندو پاک ہیں شائع ہو چکا اور متعدد حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے' کراچی بھی اس شرف سے محروم نہیں رہا۔ شخو پورہ سے بھی اس کا ایک ترجمہ شائع ہوا ہی ان کا ذکر لمفوظات کے سلمہ ہیں کروں گا۔

دور تغلق کے ایک اور صاحب طریقت و رشاد اور مشاک کے سرتاج حضرت شخ سید محمد حسینی معروف سید محمد بندہ نواز ایسو دراز ہیں آپ کی تصافیف میں خاص طور سے شرح فصوص الحکم ہے جس کا ذکر میں فصوص الحکم کے ضمن میں کرچکا ہوں۔ آپ کو بیشر شرف بھی حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس برصغیر میں دکھنی زبان میں جس کو اردو کی ابتدائی صورت کہ سکتے ہیں ایک معمولی ضخامت کا رسالہ بنام معراج العاشقین تصنیف فرایا۔

معراج العاصفين: اردو زبان ميں تصوف كى پہلى كتب ہے جس كى تصنيف سے اردو زبان حضرت بندہ نواز كيسو دراز كى احسان مند ہے ۔ اس رسالہ ميں فلفه و حكمت كے مسائل كى توجيه و تصريح تصوف كے رموز و امرار كے ساتھ كى گئ ہيں ، واجب الوجود ، ممكن الوجود حضرت بندہ نواز كے رسالہ كا آغاز اس ہے مثلاً مابعد الطبیعات ميں وجود كى تين تسميں بتائي كئ ہيں ، واجب الوجود ، ممكن الوجود حضرت بندہ نواز كے رسالہ كا آغاز اس سے كيا ہے اور تصوف كے اسرار كو ان مصلحات حكميه كامصداق بتايا ہے ۔ اس رسالہ كى دومرى خوبيال اور مضامين كى ندرت اور مباحث كى بلندى اپنى جگه مسلم إ ميں محتا ، ول كہ اس رسالہ كاسب سے برا شرف يہ ہے كہ دنيائے تصوف ميں اردو زبان مرب و مقدم ميں يہ تصوف ميں اردو زبان مرب و مقدم ميں يہ تصوف عيں اردو زبان مرب و مقدم ميں يہ توسين كے اندر موجود زبان اردو كے مترادفات كو درج كركے اس كو آسان بتاديا ہے۔

مشرح آواب المريدين - حفرت بنده نواز گيه وراز كي تصانيف بين اس كتب كو بهي فاص درجه حاصل ب يه سلملد سروردي يك باني اول حفرت شيخ عبدالقابر ابو النجيب سروردي جو سيدنا شيخ الثيوخ شاب الدين سروردي رحت الله عليه كم محرّم استاد اور شيخ طريقت بين معزت ابو النجيب سروردي كي يي ايك تصنيف ب جو حفرت بنده نواز كيه وراز رحمت الله عليه كي شرح فاري كي باعث ومقبرد ذمانه سه محقوظ ره مي اسي شرح آواب المريدين كا ترجمه مكتبه معارف لابور س الله عليه كي شرح فاري كي باعث ومقبرد ذمانه سه محقوظ ره مي اسي شريعت و طريقت كاب مثال سقم ب اور حقيقت مين اسم باسي به كه مريد و ربير طريقت كي ايك حقيم اور واجب العل دستور العل ب

شیخ اکرام مرحوم آب کوٹر میں رقطراز میں کہ حضرت براہ نواز کیب وراز کی درگاہ کی مجلس منتظمہ نے آپ کی تصانیف میں ہے بعض تصانیف محت اور دیدہ ریزی کے ساتھ شائع کی ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اساء الاسرار 'مشطاب خاتمہ ' ترجمہ آداب المریدین 'خطائز القدس' یا زدہ رسائل' انہیں العشاق (دیوان) کمتوبات شائع ہو چکے ہیں۔

رسالہ معراج العاشقین کے بارے میں پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ کراچی میں آپ کے ایک معقد خاص جناب مولوی مستجاب رقم نے بھی آپ کی تصانیف ہے بعض کتابیں شائع کی ہیں۔

معارف شمرح عوارف به معارف کی اس مشور کتاب عوارف المعارف معند شخ الله علیہ نے تصوف کی اس مشور کتاب عوارف کا بھی فاری میں معارف کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ عوارف المعارف مصنفہ شخ اللیوخ شاب الدین سروردی رحمتہ علیہ جس طرح سروردی سلسلہ میں مقبول و معروف متی اس طرح چشتی سلسلہ میں بھی اس کو بردی مقبولیت رہی۔ اس سلسلہ کے بردرگوں کے نہ صرف زیر مطالعہ رہی بلکہ مردین کو اس کا درس دیا جاتا تھا اس شخصیص کی بناء پر حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے اس کی شرح بربان فاری تحرید فرائی۔ ایک عرصہ ہوا درگاہ بندہ نواز کی مجلس انتظامیہ کی کوشش سے زیور طبع سے آراستہ ہو بھی ہے شرح بربان فاری تحرید فرائی۔ ایک عرصہ ہوا درگاہ بندہ نواز کی مجلس انتظامیہ کی کوشش سے زیور طبع سے آراستہ ہو بھی ہے نیکن یاکستان میں نایاب ہے۔

اس دور کی مشہور تصنیف تصوف میں حضرت شیخ شرف الدین یجی منیری (ولادت 1293ء- وفات 1371ء) کے مکتوبات کو بردی اہمیت حاصل ہے' یہ مکتوبات بر میں بر سلسلہ مکتوبات آئدہ اوراق میں تکھول گا-

ظیق اجر صاحب نظامی مصنف "مشائخ چشت" نے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمتہ اللہ طیہ کی تصانیف میں متعدد کتب کی نشاندی کی ہے جن کمابوں کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے اس کے علاوہ مشارق الانوار کا فارس میں ترجمہ "قرآن پاک کی تغییر صوفیانہ رنگ میں عوارف المعارف فصوص الحکم "رسالہ تشیریہ اور قوت القلوب پر حواشی بھی آپ سے منسوب کئے ہیں۔

می خاکرام مرحوم نے آب کو شرمیس آپ کی تصانیف میں خطائر قدس۔ یاز دہ رسائل و مکتوبات کا اصافہ کیا ہے۔ بلاشبہ سے کئے میں تامل نمیں کیا جاسکا کہ چشتہ سلسلہ میں جس بزرگ نے تصنیف و تالیف کی طرف پوری پوری توجہ کی وہ حضرت سید کیسو

دراز کی برگزیرہ تخصیت ہے۔ سیر الاولی برکو چک ہند و پاک میں یہ سب سے پہلا تذکرہ العوفیہ ہے جسکو حضرت جراغ دالوی سے فیض یافتہ حضرت نظام الدین اولیا کے مرید شیخ امیر خورد نے 712ھ میں تغلق فائدان کے دور عودج میں تالیف کیا ایب سید خورد مبارک کرمانی کے نام سے تاریخ میں پنچانے جاتے ہیں۔ مشائخ عظام اور صوفیہ کبار آپکو امیر خورد کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ آپ محمود بن محمد تنلق کے حد میں منصب امارت پر فائز تھے اسلئے امیر کا خطاب آپکے نام کیساتھ شامل ہے ، 1368ء میں انتقال ہوا۔

قوائد الغواد کے بعد حضرت مشائخ چشت کے طلات میں یہ ایک بھڑین تذکرہ ہے ' بعد کے تذکرہ نگاروں نے اس سے بحد واقعات اخذ کے ہیں۔ سیرالدولیاء کی زبان فاری ہے اور چودھویں صدی کے اوائل میں اصل کتاب شائع ہوئی تھی۔ بہت کچھ واقعات اخذ کے ہیں۔ سیرالدولیاء کا اسلوب بیان بہت آسان اور سادہ ہے ' نمونے کے طور پر چند سطور میں تحریر کرتا ہوں۔ اب کمیاب ہے سیرالدولیاء کا اسلوب بیان بہت آسان اور سادہ ہے ' نمونے کے طور پر چند سطور میں تحریر کرتا ہوں۔

"چوں تخت سلطنت به غیاث تخلق (انار الله بربانه) رسید ، شیخ زاده حسام الدین فرجام ، که پاتابه غربی درخانه مطفان المشائح کشاده بود و بانواع تربیت و شفقت سلطان پرورش یافته ادرا ازجت آنکه سرشهرت دارد بسیار مجلده باد بلا کشید ، چوں درد ذوق و شوق عشق نه نهاده بودند ، سیر نمی شد ، بدین بمانه خواست که خودرا مشهور کند ، بجست غوغائے محفرا درا پیدا کردند "

افساند نیک شوند افساند ۲۰۰۰ بد

ہارے جو افسانہ نی شوی اے لیے خرد

ای دورکی ایک اور شخصیت شخ ضیاء الدین بخش کی ہے 'آب بھی سلطان المشائخ کے نامور مردوں میں سے ہیں آپ کی اتسانف میں نصوف کے موضوع پر سلک السلوک نے کافی شهرت پائی 'سلک السلوک مشائح کبار کے حالات و افکار کا ایک اتسانف میں تصوف کے موضوع پر سلک السلوک نے کافی شخص کر دلنمین مجموعہ ہے لیکن زیادہ مشہور اور متعارف نہیں ہے 'بعض قلمی شنح کتب خانوں میں موجود ہیں جمال کے میں تنحص کر سکا ہوں زیور طبع ہے آراستہ نہیں ہوئی۔

• حرالمعانی: - حضرت چراخ والوی قدس سرہ کے ایک اور نامور مرید اور ظیفہ سید محمد بن جعفر اپنی کتاب بحر المعانی کے باعث بہت مشہور ہوئے ' بحر المعانی اسرار معرفت کا گنجینہ ہے لیکن افسوس کہ اس کے قلمی ننخ (مخطوطات) کتب خانوں کی زینت ہیں اور عوام اس کے استفادہ ہے محروم ہیں۔

# خاندان سادات ولودهي

سير العارفين: وور لودهى كى بى ايك ود عظيم فينست بن بس كے تذكره صوفيه موسوم به "سير العارفين" كو بردى شهرت حاصل بوئى اور عبد سكندر لودهى كى يى ده واحد الله ب و نثر من تصوف كے موضوع ب تعلق ركھتى به يينى اس مرشرت خاصل بوئى اور عبد خوابگائ معين الدين چشتى اجميرى سے اب مرشد شخ ساء الدين تك جسقدر مشاہير مشائح كزرے بين ان كے سوائح و كرامات كو سليس اور ولكش فارى زبان بى تجرير كيا ب شخ جمالى كاب تذكره "تذكره الاوليا حضرت شخ فريد الدين عطار اور فعات الائس كى طرح بهند كے صوفيہ ارام كوالات نے لئے ايك قابل اعتاد مافذ كاكام ويتا ب تذكره سليله چشتيد اور سرورديد كے 13 مشائح كرام كے حالات ير مشتمل ب

مولانا جمالی کا نام حامد بن فعنل الله ب اور چو ؟ ۔ ایک بند پایہ شاعر بھی تھے اور پہلے جلال تخلص کرتے تھے لیکن پھر اپ مرشد کے ایمار جمالی تخلص رکھا۔ آپ سلسلہ سرور، یہ میں بیعت تھے جمالی کو سرو سیاحت کا بھی شوق تھا' اثنائے سفر میں ہرات بھی جا پہنچ' ملا حسین واعظ کا شفی اور موا، نا جائی ہے ملاقاتیں رہیں۔ شیخ جمالی نے اپنے ذمانے میں بحثیت شاعر زیادہ شہرت علی ماصل کی اور وفات کے بعد بحثیت ایک صوتی اور مصنف سر العارفین زیادہ مشہور ہوئے۔ شیخ اکرام مرحوم اور خلیق احمد نظامی حاصل کی اور وفات کے بعد بحثیت ایک صوتی اور مشائخ چشت میں اس سے بہت استفادہ کیا ہے اور شیخ اکرام مرحوم سر العارفین کے بارے میں کتے ہیں کہ ''یہ تذکرہ ایک وقعہ دیلی میں چھیا تھا لیکن اب کمیاب ہے ''۔

لیکن بڑی مسرت کا مقام ہے اب اس کا ترجمہ لاہور سے شائع ہو گیا اور عام طور پر دستیاب ہے۔ جمالی نے یہ تذکرہ اپنی وفات 1535ء سے دویا تین سال پہلے مرتب کیا تھا۔ سر العارفین بیل شخ جمالی نے چھ مشائخ چشتہ اور سات یشوخ سروردیہ رحمتہ اللہ تعلی علیم اجھین کا تذکرہ بہت تفسیل کے ساتھ کیا ہے۔ ضمناً دو سرے بہت سے بزرگوں کا بھی ذکر آئیا ہے لیکن بنیادی طور پر یہ تذکرہ ان 13 الشیوخ کرام کے مفصل حالات پر مشتمل ہے۔ اس دورکی آیک اور ممتاز فخصیت جس نے برکو چک ہندو پاک جس سلملہ صابر یہ چشتہ کو فروغ بخشا حضرت مولانا شخ عبدالقدوس گنگونی کی ہے جن کا سال دصال 1944ھ ہے صابر یہ چشتہ سلملہ جس آپ صرف ایک ذبردست صاحب حال بزرگ بی نہیں بلکہ صاحب قالم بھی تھے آپ کی تصنیف بھی صابر یہ چشتہ سلملہ جس آپ صرف ایک ذبردست صاحب حال بزرگ بی نہیں بلکہ صاحب قالم بھی تھے آپ کی تصنیف بھی متعدد ہیں شرح عوارف المعارف حاشیہ پر فضوص الحکم 'رسالہ قدیہ (وحدت الوجود پر) غرائب الفوائد۔ رشد نامہ۔ مظر العجائب متعدد ہیں شرح عوارف المعارف حاشیہ پر فضوص الحکم 'رسالہ قدیہ (وحدت الوجود پر) غرائب الفوائد۔ رشد نامہ۔ مظر العجائب متعدد ہیں شرح توارف المعارف حاشیہ پر فضوص الحکم 'رسالہ قدیہ (وحدت الوجود پر) غرائب الفوائد۔ رشد نامہ۔ مظر العجائب متعدد ہیں شرح توارف المعارف حاشیہ بر فضوص الحکم 'وسالہ قدیہ و شردح زبور طبع سے آرامتہ نہیں ہوئی متورد ہیں خرادہ ترقلمی نیخ کتب خانوں جس موجود ہیں۔

قار سین کرام: آپ نے یہ بات طاحظہ قرائی کہ جارے مشائع کرام اور بزرگان طریقت اور صوفیہ عظام کے متعدد خانوادے اس برصغریس تبلیغی کوششوں میں مصروف عمل تھے اور اس اعتراف میں نبل کرنا حقیقت سے آکسیس بندہ کر ۔ لینا ہو گاکہ ان حضرات کی تبلیغی مرکرمیاں اور شدو ہدایت سے آگر ایک طرف لاکھوں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو

ان حعرات کی تبلینی اور رشد و ہدایت کی مرگر میاں اور ان کی طاعات و عباوات کی مشغولتیں کو اتنی مسلت نمیں دیتی شعیں کہ یہ حضرات سطان المشائخ کے عمد تک چشتہ خاندان کھیں کہ یہ حضرات سطان المشائخ کے عمد تک چشتہ خاندان کے بزرگوں نے اس سے جو بے اعتمالی روا رکھی اس کے بارے میں حضرت سلطان المشائخ کا ایک قول میں پہلے نقل کرچکا موں کہ جشتی موں۔ کہ تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہوتا ہمارے اکابرین و ہمارے شیورخ کا دستور نمیں رہا ہے ' بھی وجہ تھی کہ چشتی برگوں کی مجالس میں بھیشہ شیورخ حضرت نظام الدین برگوں کی مجالس میں بھیشہ شیورخ حضرت نظام الدین اور اور کی مجالس میں ان کتابوں کا بردھا جانا معمولات میں شامل تھا۔

کشف المجوب وسالہ فقیریہ عوارف المعارف ضوص الحکم مرصاد العبادا یہ کائیں الی گراں در ور علم تصوف پر الی جامع تھیں کہ نہ مرف مشائغ چشت کے یہاں مردوں کو ان کی تعلیم دی جاتی بلکہ مشائغ کرام اکثر او قات خود بھی اس المطالد آیا تے معرات مشائخ سروروی گئی ان کابوں کو بہت عزیز اور مجوب رکھتے تھے میں مشاخ و باکتان کے مشائغ وظام جی جیسا کہ آپ مطالد کرتے ہیں بہت کم معرات نے تعنیف و تالیف کی طرف توجہ فرائل کی وجہ ہے کہ اکابرین صوفہ کے مقابلہ جی ان معرات کے ممال ملوظات یا مشہر کتب تصوف کی شروح کی کشت ہے جس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ سلسلہ سے خسلک معرات کی تربیت پر ان کا پیشتر وقت صرف ہو تا تھا۔

### عمدمغليه

برکو چک ہندہ پاکستان پر مسلمانوں کی حکومت کا بیہ آخری دور ہے'اس سلطنت کا بانی بابر تیمور بیہ خاندان کا ایک جری اور مختل ہو چک ہندہ نقا اور دانشمندوں کا قدردان تھا'اس کی نزک بابری (ترکی زبان جس) اس کے علم و فضل پر گواہ ہے مغلیہ حکومت کے قیام سے کچھ پہلے یماں معدوی تحریک شروع ہو چک تھی اور اس کے اثرات دور تک پہنچ چکے تھے' شاہان سور کے دور جس معدوی تحریک کو فروغ حاصل ہوا' شیخ علائی معدویت کے عظیم میلٹے تھے اور ان سے اس تحریک کو بڑا فروغ حاصل ہوا کی خاتمہ اس تحریک کا ختم الباب تھا۔

اس دور میں سیای زبوں حالی اور افرا تغری کے باعث ارباب قلم کو بہت کم تعنیف و تالیف کی طرف توجہ کرنے کا موقع ملا خاص طور پر تصوف کے دندگی بھی زوال آشنا ملا خاص طور پر تصوف کے دندگی بھی زوال آشنا موجکی تھی سے بہت نہیں تھی' البتہ اس کی مرکزے ختم ہو گئی تھی اور جو کچھ کام ہو رہا تھا اس کی حیثیت صوبہ جاتی نوعیت کی تھی!

ہایوں جب ایران سے واپس آیا (1555ء) تو چو نکہ ایرانی فوج کی مدد سے اس کو قد حمار کلل اور پھر ہندوستان پر اقتدار حاصل ہوا تھا الذا صغوی بادشاہ کے ایما سے یا خود اپنی خواہش سے بہت سے ایرانی (شیعہ) امراء اس کے جلو ہی ہے۔ بیشار ایرانی سپاہ اس کی قیادت میں تھی اس نے احسان شنای کے جذب سے متاثر ہو کر اس سپاہ کو اپنی سپاہ بیایا اور ایرانی امراء کو اپنی مور میں اعلی مناصب دیئے اور دیل و آگرہ ایرانی امراء کا مرکز بن گیا اور ایران کی سرزمین کی طرح یسل بھی ان کو اپنی نہی معاملات میں پوری آزادی مل گئی اور برم خال ہمایوں کا شیعہ وزیران کا سرپرست تھا۔ ہمایوں کا دور کوئی طویل دور نہیں ہے ' اس کے حمد میں ایرانی شعرا' مصوروں' فاضلوں اور وانشمندوں کے ذریعہ علوم دفنون کو فروغ حاصل ہوا لیکن تصوف کی دنیا پر اس طرح خاصوشی طاری رہی ' بال یہ ضرور ہوا کہ شطاری سلما کا ظہور ہو چکا تھا۔ اس سلما کے مشہور شخ طریقت ابو الفتح سرمست شاری سے ' ہمایوں ان کا معقد تھا۔ اس سلما کو خاص ترتی اور عروج شخ مجد خوت محوالیاری کے ہاتھوں نصیب ہوا۔ تصوف میں آپ کی متعدد تھانیف ہیں۔ ان کا رسمالہ معراجیہ اور جواہر خسہ بہت مشہور ہیں۔

چوا ہر خمسہ: بسیا کہ ذکور ہو چکا ہے شخ محر خوث گوالیاری کی تصنیف ہے اس میں وہ اشغال و اوراد ہیں جو اس مللہ میں جاری و ساری تھے۔ بعض طبقات میں ان پر کچھ اعتراض بھی کیا گیا ہے لیکن اس حقیقت ہے کس طرح چشم پوشی کہا گیا ہے لیکن اس حقیقت ہے کس طرح چشم پوشی کہا جائے کہ اس برکو چک میں اصل کتاب اور اس کے متعدد اردو تراجم بھی اس کثرت ہے شائع ہوئے ہیں جس طرح و سری مقبول کتب تصوف کے اس کی مقبولیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ آج بھی اس کے کئی ترجے مختلف ناشران کے شائع کردہ وستیاب ہیں۔

چوا ہر خمسہ کا اندازہ بیان بہت سادہ اور صاف ہے اس دورکی مبیح و معنی اور تصنع ہے بحربور انداز بیان سے جوا ہر خمسہ کے اندازہ بیان بیت سادہ اور صاف ہے اس دورکی مبیح و معنی اور تصنع ہیں۔ جوا ہر خمسہ کے متن کی زبان جوا ہر خمسہ محفوظ ہے۔ جوا ہر خمسہ کے متن کی زبان کا اور سے۔ شیخ محمہ خوش کو الیاری روافی کی دو سری تصانیف کلید مخازن کنذالواحدہ منائز و بصائز اور رسالہ معراجیہ میں سے فارسی ہے۔ شیخ محمہ خوش کیا ہے کہ بعث بیش کیا ہے کہ بعض کتب ملیع ہو بھی ہیں لیکن کمیل ہیں۔ میں نے جوا ہر خمسہ کو اس موضوع کے تحت اسی نقط نگاہ کے باعث بیش کیا ہے کہ اس میں جو اشغال ہیں وہ صوفیائے کرام کے ایک طبقہ بین "صوفیہ شفاریہ" میں آج بھی جاری و سادی ہیں حضرت شیخ محمہ خوش اس میں جو اشغال ہیں وہ صوفیائے کرام کے ایک طبقہ بین "صوفیہ شفاریہ" میں آج بھی جاری و سادی ہیں حضرت شیخ محمہ خوش اسودہ ہیں۔ "موالیاری نے 1562ء میں انقال فربلیا اور بھارت کے مشہور شہر (ریاست) گوالیار میں ایک عالیشان مقبرے میں آسودہ ہیں۔ "میں اسودہ ہیں۔ میں اسودہ ہیں۔ اس میں انقال فربلیا اور بھارت کے مشہور شہر (ریاست) گوالیار میں ایک عالیشان مقبرے میں آسودہ ہیں۔ انتقال فربلیا اور بھارت کے مشہور شہر (ریاست) گوالیار میں ایک عالیشان مقبرے میں آسودہ ہیں۔ انتقال فربلیا اور بھارت کے مشہور شہر (ریاست) گوالیار میں ایک عالیشان مقبرے میں آسودہ ہیں۔

اس سلسلہ بیں ایک اور مشہور ہتی غوثی منڈوی کی ہے جو اپنے تذکرہ کی وجہ سے کافی مشہور ہیں 'غوثی منڈوی کا بیہ تذکرہ گزار ایرار بعد کے تذکرہ نگاروں کے لئے ایک مافذ کے طور پر استعمال ہوا ہے-

گرار ابرار: اس کے مصنف غوتی منڈوی سلسلہ شفاریہ کے ایک سرگرم فرد تھے۔ انہوں نے یہ تذکرہ اپ سلسلہ کے مشائخ فلفا اور دیگر سلاسل کے معاصرین بزرگوں کے طلات قریب ترین عمد سے مرتب کے بیں 'ای لئے اس کی اہمیت اریخی اختبار سے مشند ہے۔ یہ تذکرہ فاری زبان میں ہے اور طبع ہو چکا ہے 'آجکل کمیلب ہے۔ گزار ابرار عمد جما تگیری کی تصنیف ہے 'وثوق سے یہ نمیں کماجا سکتا کہ محمد خوتی مصنف "گزار ابرار"کاکب انتقال ہوا۔

شفاریہ سلسلہ کے آغاز ہی میں ایک سلسلہ اور بنام "سلسلہ ہداریہ" وجود میں آگیا تھا لیکن مغلبہ سلفنت کے استحکام کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اسلامی علوم (حدیث و تغییروفقہ) کو جیسے جیسے عود آ اور عمومیت حاصل ہوتی گئی دیسے دیسے ایسے سلاسل جو ذرا بھی بغلام جاد ہ شریعت ہوئے تھے زوال پذیر ہوتے چلے گئے اگرچہ سلسلہ ہداریہ جو شخ بدلج الدین ہدار سے منسوب ہ عوام میں بہت متبول تھا لیکن ان کی برجنہ تنی اور دو سری بے قاعد گیاں تقد حضرات کو پند نہ تھی اور ان حضرات کی اصلای کوشوں سے یہ سلسلہ زیاوہ فروغ نہ پاسکا آگرہ اور دولی میں اس کو کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی لیکن دو سرے صوبوں اور دور دراز علاقوں میں یہ خوب پھولا پھلا۔ قنوع ہدتوں تک اس کا مرکزی مقام رہا اور دوسرے الحراف و اکناف میں بہت عرصہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ای سلسلہ کے سالٹہ اجتماعات نے "میلا" کا روپ افقیاد کر لیا تھا کا کھنٹو کے ایک مشہور شاعر رعامت لفظی کا استعال کرتے ہوئے کہتے ہیں "

گئے مدار کی چیزیوں میں ساتھ غیر کے وہ۔ تمام سال میہ دار و مدار ہم سے رہا مداریہ سلسلہ میں کسی تصنیف کی تلاش عبث اور لا حاصل ہے کہ جنگلوں میں رہنا اور دھونی رمانا ان کا خاص شعار تھا ان کو قلم اٹھانے کا ہوش ہی کب تھا۔

مغلیہ عمد کا ایک اور فرقہ صوفیہ قاتل ذکر ہے ' یعنی "فرقہ روشیہ"۔ جس کے بانی پیر روشن میال بایزید انساری تھے 'اس فرقہ کو اٹھانستان میں کانی فروغ ہوا۔ اس فرقہ کے سلسلہ میں آپ تفسیلات "رود کوٹر" مرتبہ شیخ محمد اکرام مرحوم میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

# عهداكبروجهانكير

مغلیہ دور کی تاریخ میں اکبر کا دور نتوحات اور توسیع سلطنت کے اعتبار سے جس قدر درخشال دور ہے ای قدروہ لادینی تحريكات كے سبب سے ايك سياه دور بھى ہے 'ميرے مقدمہ كے صفحات اس كى تفسيل كے متحل نہيں ہو كتے اس لئے ميں تمہید و تفصیل میں جانے کے بجائے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ "وین النی" کی تحریک جس شدت ہے اٹھی تھی اور جس قدر تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہی تھی الی فضامیں تصوف کے وہ خانوادے جو دور اکبری سے پہلے آفماب و ماہتاب بن کر چیک رہے تھے جن میں دوخانوادول یعنی چشتیہ اور سروردیہ کی سرگر میوں اور اس سلسلہ کے بزرگوں اور مشائح کی روحانی عظمتوں کو مجھی بھلایا نہیں جاسکتا' ان کی آب و تاب کا وہی عالم تھا لیکن اب میہ سلاسل ہر کو چک کے تمام صوبوں میں سرگرم عمل تھے۔ اكبر آباديس في سليم چشتي في چشتيد سلسله كو قائم كر ركها تها اور مشور تاريخي روايت ب كه اكبر حفرت خواجه معين الدین اجمیری کے بعد اس حافقاہ نشین کے حضور میں سرارادت خم کرتا تھا۔ بمارد بنگال ملکن و مجرات میں سروردی سلسلے کے بزرگ اپنی کوششوں اور روحانی خدمتوں میں معروف تھے تو چشتہ سلسلہ کے مشائع بھی ساتھ ہی ساتھ سرگرم عمل تھے وکن میں چشتیہ سلسلہ کو بہت کچھ فروغ حاصل ہو چکا تھا! وو سری طرف مرکز لیتن دیلی میں حضرت خواجہ باتی باللہ قدس سرہ کی خانقاہ باقویہ رشد و ہدایت کا ایک عظیم مرکز تھی' آپ نے بندوستان میں ایک پر آشوب دور میں نقشبندی سلسلہ کی معظم بنیاد رکھی جس نے آگے چل کر سلسلہ نقشبندیہ کو وہ فروغ بخش کہ اس کی ضیا پاشیاں اس وقت تک مجدی نقشبندی خانوادے کی صورت میں موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کابد فیضان تحبت اور فیضان نظر تھا کہ فتشبندی سلسلہ کو اس قدر جلد فروغ حاصل ہوا کہ سروردی اور چشتی سلاسل کی طرح میہ بھی خواص اور عوام کا مرجع بن گیا برکوچک ہندو پاک میں آپ کے اس سلسلہ کو حضرت مجدد صاحب قدس سرہ نے اپن ریافتوں اور انفاس قدسیہ اور زور قلم سے وہ فروغ بخشاک آج بھی اس کی وہ شان و شوكت باقى ہے- حضرت خواجہ باقى بالله قدى مروكى تعنيف تصوف كے موضوع برسوائے آپ كے كمتوبات كے دستياب

اکبر کے ابتدائی دور میں دربار کی روئق اور اکبری مجلس کی ذینت صوفیائے کر ام نہیں بلکہ علائے عظام سے لیکن اکبری دور کی تاریخ پکار پکار کر کمہ رہی ہے کہ علاء کی باہمی چپقاش اور ایک دو سرے پر کیچڑا جھالنے کا کام جب اپنے عود تر پہنچ گیا تو اکبر نے اپنے و قار اور سطوت شاہی کو پائمانی سے بچانے کے لیے ان خاص صحبتوں کو یک قلم حتم کر دیا اور اس کے اندر "سفتہ فی الدین" سے بو دلی پیدا ہونے گئی اور بڑھتے بڑھتے اس نے "دین النی" کالبادہ اوڑھ لیا! میں تفصیل سے اس کے اسباب و علل کیا بیان کروں 'بدایونی کی "منتج التوارخ" ملا نظام الدین کی طبقات اکبری اور ابو الفضل کی آئین اکبری اور اکبر نامہ ملاحظہ کر لیجئے آپ بست جلد متیجہ پر پہنچ جائیں گے۔

ایران سے ایرانی مین شیعہ امراء کی آمد کاسلملہ جاری تعادہ تھلم کھلاتو شعت کاپر چار نہ کرسکے لیکن در بردہ ہمہ وقت ان

کی مساعی کا مرکزی نقط میں تھا' ان کی آمد ہے منقولات کی ترویج میں وہ زور اور شدت باتی نہیں رہی۔ معقولات نے زور پکڑا اور فلسفہ ' منطق' علم بیئت و ہندسہ کا ہر طرف طوطی ہولئے لگا۔ لیکن قدرت کو چو نکہ یہ منظور تھا کہ اس دور میں بھی تعلیمات تصوف کا چراغ شمح محفل بنا رہے اور اس کی ضو پاشیوں ہے خلامت کدہ بائے قلوب میں محبت اللی کی روشنی پہنچتی رہے تو اس نے اپنے کرم ہے مفرزماں محدث علام شخ عبدالحق محدث وہلوی کے وجود ہے دلی کے درویام کو رونق بخشی! میں یمال آپ کی موارخ حیات بیان نہیں کروں گا باکہ آپ کی ان کتب کا ذکر کروں گا جو تصوف کے موضوع پر آپ کے قلم ہے تعلیں۔

اخبار الاخبار:- موضوع حدیث شریف پر حفرت شخ محدث قدس سره کی تصانیف جس طرح تعریف و توصیف سے مستغنی جی ای طرح آپ کا بیت تذکرة الاولیاء" کے مستغنی جی ای طرح آپ کا بیت تذکرة الاولیاء" کے اسلوب اور طرز پر لکھا گیا ہے۔ ایک جامع اور بے مثال تعنیف ہے، ہر چند کہ آپ سے پہلے شخ جمالی کا تذکرہ سر العارفین لکھا جا چکا تھا لیکن آپ کے تذکرہ "اخبار الاخیار" کو بڑا قبول عام حاصل ہوا' اس تذکرہ میں آپ نے ہر کوچک ہندوپاک کے اولیا' اصفیا اور بزرگوں کے طالت تاریخی تر تیب کے ساتھ نمایت شگفتہ' سلیس اور نصنع سے عاری فاری زبان میں تحریر فرمائے جی الیکن آپی قادری نبست کے لحاظ سے کتاب کا آغاز آپ نے حضرت سیدنا فوث الاعظم قدس سرہ کے حالات سے تیم کا "ا،

اخبار الاخیار جو صوفیہ برصغر ہندوباک کا ایک منتد تذکرہ ہے تین طبقات پر مشمّل اور منتم ہے طبقہ اول میں خواجہ خواجہ المحیری رحمتہ اللہ علیہ کے خواجہ المحیری رحمتہ اللہ علیہ کے خواجہ اللہ علیہ کے مواجہ کا جمیری رحمتہ اللہ علیہ کے سوان کے کیا محصور بررگوں مریدان خواجہ المحیری رحمتہ اللہ علیہ کو سوان کے مریدوں دو سرے ہمعصر بررگوں کے مالات پر مشمّل ہے، تیرا حصہ حضرت مخدوم بشیر الدین محمود المعروف شی چراخ دہلوی قدس سرہ کے عال باصفا سے شروع کیا ہا اور اپنے دور (آخر سوادی صدی عیدوی تک مشائع صلحالا اور صوفیہ کا ذکر کیا ہے، آخر میں اپنے اسلاف کرام کا مختمر تذکرہ اور اپنے دور (آخر سوادی صدی عیدوی تک مشائع صلحالا اور صوفیہ کا ذکر کیا ہے، آخر میں اپنے اسلاف کرام کا مختمر تذکرہ اور 1587ء تک اپنے تمام طالات مختمراً بیان کئے ہیں۔

حضرت شیخ محدث والوی کا یہ تذکرہ آپ کے بعد تذکرہ صوفیہ اور برصغیری علمی کہ ہی اور نقافتی تاریخ لکھنے والوں کے لئے ایک منتد مافذ کا کام ویتا رہا ہے اور آج بھی اس سے بہت کچھ استفادہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی تصانیف میں یہ پہلی کتاب ہے لیکن برسوں کی محنت کے بعد اور تھی حالات میں سخت کاوش کے ساتھ اس کو آپ نے مرتب کیا ہے۔ اصل کتاب تو کمیاب ہے لیکن متعدد تراجم بکارت وستیاب ہیں اور اکثر ناشرین کتب نے اس کے تراجم شائع کے ہیں۔

امل سے چند سطری بطور نمونہ پیش کرتا ہوں تاکہ انداز تخریر 'اسلوب بیان کی دلکشی اور اعجاز و اختصار کی ایک جھلک نظر کے سامنے آجائے۔ حضرت محدث والوی شیخ مخدوم مولانا عماد الدین غوری کے ذکر میں رقبطراز ہیں:۔

وای مولانا عماد از اولاد آل مولنا عماد واست که در زمان محمد تعلق بود عی گویند

کہ محمد تغلق درایام غرور سلطنت خود گفتہ بؤد کہ فیض خدا منقطع نیست چرا باید کہ فیض نبوت منقطع باشد واگر کے حالا دعوائے پینمبری کندد مجزو نملید تقدیق کنیدیانہ؟ مولانا عماد برخورد وگفت کہ گد گؤر 'چہ میگوئی! محمر تغلق تھم کرد کہ اور اذر ک

كنندو ذبان اش برآرند رحمت الله عليه"-

کہ مجر تغلق یہ مولانا عماد ان مولانا عماد کی اولاد ہے ہیں جو مجر تغلق کے عمد میں تھے' ان کے بارے میں کما جاتا ہے

فر تعلق یہ مولانا عماد ان مولانا عماد کی اولاد ہو کر ان ہے کما تھا کہ جب اللہ تعلی کا فیض منقطع نہیں ہے تو نبوت کا فیض بھی منقطع نہیں ہو گا پس اگر کوئی مخص پیغیمری کا دعوی کرے اور مجزہ دکھائے تو تم اس کی رسالت کی تصدیق کرو گے یا نہیں؟ مولانا عماد کو تاب صبط نہ رہی اور انہوں نے محمد تغلق ہے کما کہ کیوں ''کھاتے ہو (بکواس کرتے ہو) یہ سکر محمد تغلق نے محمد ویا کہ مولانا عماد کو قتل کر دیا جائے اور ان کی زبان تھینے کی جائے۔

قار کین کرام ملاحظہ فرمائیں کہ اخبار الاخیار کی زبان کس قدر سلیس و آسان اور انداز بیان کسقدر شکفتہ اور سادہ ہے ہرچند کہ اس دور کی نظم و نشر نفنع اور پرشکوہ الفاظ و تراکیب سے خالی نہیں تھی لیکن حضرت محدث دالوی کا یمی اندازہ بیان آپ کی وو سری فارس تصانیف میں موجود ہے' اشعہ الحمعات شرح شکوہ شریف میں بھی ایک ہی سلیس اور سادہ زبان اختیار کی ہے کہ معمولی فارسی داں بھی مطالب سے بسرہ اندوز ہو سکتا ہے۔

اخبار الاخبار معزت خواجہ فرید الدین عطار رہ لا کے "تذکرہ الادلیاء" کے انداز پر تحریر کیا گیا ہے اور منخامت بھی تقریباً نور ما یہ نافر میں اللہ منزان میں کے استفاد معلقہ کے "تذکرہ الادلیاء" کے انداز پر تحریر کیا گیا ہے اور منخامت بھی تقریباً

اتى ب- البتر نفحات الاأس سے ضخامت مل كم ب-

زاد المتفقیں حضرت شخ محدث والوی کی اس تعنیف کو بھی تذکرہ کی حشیت حاصل ہے' اس میں چو نکہ انہوں فے اپنے شیوخ رحمتہ اللہ تعالی علیم کے حالات بیان فرمائے ہیں اس اختبار ہے اس کو تذکرہ الصوفیہ میں جگہ دی جاسمتی ہے درنہ بخیت مجموعی ہد ایک عمومی تذکرہ ہے جس میں ان کے شیوخ کے علاوہ ان کے اساتذہ کرام آئے بھی حالات ہیں اور مستفین دملی کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ کہ طبع ہو چکی ہے اور فاری زبان سے اردو میں اس کا ترجمہ حیدر آباد سے شائع ہو چکا

جیساکہ بین آغاز بین تحریر کرچکا ہوں کہ حضرت محدث والوی قادری سلسلہ ہے خصوصی تعلق رکھتے تھے اس لئے انہوں نے حضرت سیدنا فوٹ اعظم بیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی متعدد تصانیف کو اردو بیں خنقل فربایا ان کتب بین حضرت سیدنا فوٹ الاعظم رضی اللہ عنہ کی متعد سوائے حیات جو آپ ہے بہت قریب زبان بین حضرت فوٹ پاک روانج کی ایک جائے اور متعد سوائے حیات ہے۔ اور بعض حضرات اس کو حضرت شخ الشوخ شاب الدین عمر سروردی قدس سرہ کی تصنیف بتاتے ہیں "بجت الاسرار قادری" سلسلہ بین بہت ہی مقبول کتاب ہے اور ہندوستان بین بھی اس کی مقبول کتاب ہے اور متعد والوی سندوستان بین بھی اس کی مقبول کتاب ہے اور مقادہ عام کے خیال ہے شخ محدث والوی محمد اللہ علیہ نے اس کی تخیص فاری زبان بین "زبرة آلافار" کے نام سے کی اور آپ کی دو سری تصانیف کی طرح "زبرة آلافار" کے نام سے کی اور آپ کی دو سری تصانیف کی طرح "زبرة آلافار" کے نام سے کی اور آپ کی دو سری تصانیف کی طرح "زبرة آلافار" کے نام سے کی اور آپ کی دو سری تصانیف کی طرح "زبرة آلافار" کے نام سے کی اور آپ کی دو سری تصانیف کی طرح "زبرة آلافار" کے بھی عوام بین بین قبولیت حاصل ہوئی "چونکہ بہجت الاسرار کریاب ہے الذا اکثر حضرات نے "زبرة آلافار" کے اور لاہور سے شائع شدہ ایک ترجمہ اردو زبرة الآفار کے نام سے ہر جگہ دستیاب ہے۔

مرح فتوح الغيب: - بيماكه من حفرت سيدناغوث اعظم رمني الله عنه كي تصانيف كے سلسله من لكھ چكاموں

اور آپ فتوح الغیب کے سلسلہ میں ایک مختبر سا تعارف طاحظہ فرہا بچکے ہیں ' حضرت شخ محدث وہلوی ؓ نے عوام کے افادہ کے اس بلند پایہ اور گرانمایہ کتاب کا فاری زبان میں نہ صرف ترجمہ بلکہ جگہ جگہ ان نکات و اسرار تصوف کی جو حضرت فوٹ اعظم ؓ قدس سرہ کے تلم معرفت طراز سے نکلے تنے وضاحت اور تشریح فرمائی اس کئے اس کو ترجمہ فتوح الغیب کی بہ نبست "شرح فتوح الغیب" کا ترجمہ شائع نہیں ہوا۔ یول فتوح الغیب کے کئی ترجم شائع ہو بھے ہیں۔ اس کتاب کو شائع کرنے کا لخر ہندوستان کے مشہور مطبع نو کشور پریس کو حاصل ہوا ہے ' شرح فتوح الغیب پاکستان میں کمیاب ہے ممکن ہے کہ بعض کتب خانوں میں مطبوعہ کتاب موجود ہو!

صفرت سیرنا فوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تھنیف کروہ فتوح الغیب کی طرح ' حضرت محدث دالوی ؓ نے آپ کی مشہور زبانہ مسلمانوں میں ذیادہ سے زبانہ مسلمانوں میں زبادہ سے زبانہ مسلمانوں میں زبادہ سے زبادہ عام ہو جائیں۔ چو نکہ یہ کتاب فقی مسائل پر مشتمل ہے صرف آخر میں ایک مبسوط بلب "آداب المریدین " کے عنوان نبادہ عام ہو جائیں۔ چو نکہ یہ کتاب فقی مسائل پر مشتمل ہے صرف آخر میں ایک اعتبار سے تصوف می کے موضوع پر ہے کہ طریقت و شریعت جداگانہ چر نہیں لیکن کتاب کا 8 میں سے 7/8 صد ارکان اسلام اور دو سرے شری مسائل وفضائل شور وغیرہ سے متعلق ہے صرف 1/8 حصد میں آداب المریدین حضرت قدس سموہ نے تعلیم فرایت ہیں۔ اس لئے میں نے اس کتاب کا فقوف کے تحت تعارف نہیں کرایا ہے ورز کتاب اپنے موضوع بلند پایہ مضامین اور گرا نمایہ ارشادات فوجیت کے لحاظ ہے آپ اپناجواب ہے میرا کج جمیان قلم اس کی کیا تعریف کر سکتا ہے۔ حضرت محدث داوی قدس سموہ کے محتوبات کا بھی ایک مجموعہ ہے۔ میں انشاہ اللہ اس کا ذکر مکتوبات کے ضمن میں کروں گا۔

# حضرت مجدد الف ثاني قدس سره كي تصانيف

یماں یہ موقع نمیں اور نہ میرے مقدمہ کے محدود صفحات اس تفصیل متحل کے ہو سکتے ہیں کہ بی حفرت مجدد قدس مرو کے کمالات باطنی اور روحانی کے سلملہ بی اختصار کے ساتھ بھی پچھ لکھ سکوں' آپ کی جائع کمالات فخصیت پر اب تک بعت پچھ لکھ سکوں' آپ کی جائع کمالات فخصیت پر اب تک بعت پچھ لکھ جانے کی گنجائش ہے آپ کے فیضان روحانی کا دور جالل الدین اکبر کے آخری دور سے شروع ہو ہے۔'

نيفان على كاسلسله توبت بيل شروع بوچكاتما أب ووراكبرى بن اعلاء كله الحق بن مركزم بو كي ي اور آب كى مساى

مرید بیشنگ کینی کراچی ہے اس کا عربی ہے ترجد لؤی افیب اردد کے نام ہے شائع ہو چکا ہے۔ وہ اس شرح حطرت محدث وبلوی کا ترجمہ نیس ہے۔ (2) راتم الحروف نے 75ء میں اس کا ترجمہ مرید بیشنگ کینی کی فرائش پر کیا تھا الحمد ولد کہ اب تک اس کے متعدد الدیشن شائع ہو بچے ہیں کاش حضرت محدث و محتق وبلوی رفت اللہ علیہ کی شرح میرے سانے ہوتی تو میرے ترجمہ میں موج اللاصف کے پہلو اور مھی مستوی پیدا ہو جاتے۔

ے عوام و خواص ہدایت یاب بھی ہوئے اس کی تفصیل کا یمال موقع نہیں 'آپ کے روحانی فیضان کی شدت اور ہمہ گیری کا تعلق دور جمانگیری سے زیادہ ہے۔ جمعے تو یمال صرف حضرت مجدو الف ٹانی قدس مرہ کی چند تصانیف کا تعارف کرانا مقصود ہے کہ بھی اس دیاچہ یا مقدمہ بیس میرا موضوع ہے! ہرچند کہ آپ کے مکتوبات (موسوم بہ مکتوبات الم ربانی حضرت مجدو الف ٹائی ) موضوع تصوف پر شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی جامعیت اور باند مائیگی کے سلسلہ بیس آئندہ اوراق بیس مکتوبات کے لئے جداگانہ عنوانات قائم کئے ہیں جس وہال باند پایہ اور اعلی مرتبت مکتوبات پر بھی تفصیل سے عرض کروں گا کہ بیس نے ملفوظات اور مکتوبات مجدو الف ثانی قدس مرہ کی دیگر تصانیف تصوف کا محقر تعارف کرانا مقصود ہے 'محققین اور ارباب فکر و نظر نے حضرت امام ربانی قدس مرہ کی پہلی تصنیف رسالہ تبلیلیه کو قرار دیا ہے۔ مقصود ہے 'محققین اور ارباب فکر و نظر نے حضرت امام ربانی قدس مرہ کی پہلی تصنیف رسالہ تبلیلیه کو قرار دیا ہے۔ رسالہ تبلیلیه کو قرار دیا ہے۔ مسللہ تبلیلیه معرت خواجہ باتی بائلہ ہرنگ قدس مرہ کی بیعت سے قبل کی تصنیف ہے 'شخ محمد اکرام مرحوم رود کو شرب رسالہ تبلیلیه کو قرار دیا ہے۔ مسللہ تبلیلیه کو قرار دیا ہے۔ رسالہ تبلیلیه سے محرت خواجہ باتی بائلہ ہرنگ قدس مرہ کی بیعت سے قبل کی تصنیف ہے 'شخ محمد اکرام مرحوم رود کو شرب رقمل از بس۔

"د حفرت مجدد الف ٹائ کا ایک اور رسالہ جو انہوں نے خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں پینچنے سے پہلے الکہ اور اب ڈاکٹر غلام معطفے خال صاحب کی بدولت پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا ' رسالہ تہلیلہ ہیں با کیس صفح کا چموٹی تقطیع کا مختمر رسالہ ہے '

(دود کور عل 244)

رسالہ تعلید ... جیسا کہ اس کے نام ہے ظاہر ہے کلمہ طیبہ کی کھمل تغیر ہے اس تغیر جی علاء کرام اور مفرین کے بیان کردہ حقائق کو چیش کیا ہے تصوف ہے زیادہ اس کا تعلق شریعت ہے چو ذکہ متکلمین اور صوفیاء کرام کی آراء کی تطبیق اور اس کے معانی پر اتفاق آرا کو خاص طور ہے چیش کیا ہے اس لئے جزوی طور پر اس کو تصوف و طریقت کا بھی ایک مختفر رسالہ کما جا سکتا ہے 'جزو اول لیعنی 'دلا اللہ الا اللہ'' کے سلسلہ میں وجود باری اور ذات باری کے مباحث لیعنی فلسفہ المینات کو کمال بائنے نگائی ہے چیش فرمایا ہے 'جزو دوم رسالت محمدی ہے متعلق ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اس میں فضائل و اوصاف بے مثانی کو کمال تجرکے ساتھ چیش فرمایا ہے ' اس رسالہ کا جزو دائی 'آپ کے رسالہ اثبات نبوت ' سے مشابحت قربی رکھتا ہے بقول شیخ محمد اکرام مرحوم دونوں میں خاص فرق میہ کہ:

"اثبات نبوت" من صوفیانه رنگ بهت بلكا ب اور رساله تعلید ش بهت نملیال ب"-

حضرت خواجہ باتی باللہ قدس سرو کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے بعد آپ نے دو رسالے اور تھنیف فرمائے لینی:۔
رسمالہ معارف لد شہر:۔ حضرت باتی باللہ قدس سرو کو اپنے اس فاضل اور عالی مرتبت عالم بہواور باکمال صاحب
معرفت و طریقت مرید پر اس قدر اعتاد تھا کہ اکثر خواعثگار ان تربیت کو سربند آپ کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ رسالہ
حضرت مجدد صاحب قدس سرونے انہی طالبان حقیقت اور سالکان راہ طریقت کی رہنمائی کے لئے مرتب فرمایا تھا۔ جس میں آپ
نے معرفت اللی کے مختلف بملووں کو ضروری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور احوال و مقامات طریقت کو پیش کیا ہے ،
مقصود کی تھا کہ اس رسالہ کے مطالعہ سے طائبان سلوک میں علم لدنی کے قدم کی صفاحیت کی نشونما ہو سکے 'رسالہ معارف

لانے ایک فالص صوفیانہ رنگ کی تھنیف ہے لیکن جیسا کہ آپ کا تمام زندگی ہے شعار رہا کہ آپ نے شریعت و طریقت کو ہم آ آبگ کرنے ہیں کوشش فرمائی اور اجاع شریعت کو روح طریقت قرار دیتے رہے اور ای نصب العین کی شخیل میں ہیشہ سمی فرمائے کرنے ہیں آب نے اجاع شریعت ہی پر رکھی ہے اور دساللہ هبدا و معاد ای کی ایک ولئت رہے اس طریقت و معرفت کی بنیاد بھی آپ نے اجاع شریعت ہی پر رکھی ہے اور دساللہ هبدا و معاد ای کی ایک ولئتین توضی ہے 'آپ نے نمایت واضی طور پر ان اقدامات کی خمت کی ہے جو شریعت اور طریقت کو الگ الگ رائے قرار دیتے ہیں اور ایسے لوگوں درویشوں یا صوفیوں کو ''ورویشان خام و ناتمام'' قرار دیا ہے جو کسی ایسے رائے پر گامزن ہیں جمال اتباع شریعت کا پورا بورا احرام نہ ہو' ان رسالوں کے مطاحہ ہے چہ چانے کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ڈائی قدس سرو نے نشیدی نظریہ تصوف کو جو حقیقت میں میں اسلام ہے اپنے تبحر علمی اور کمال روحائی ہے بزی شدت کے ساتھ چیش کیا ہے شہدی نظریہ تصوف کو جو حقیقت میں میں اسلام ہے اپنے تبحر علمی اور کمال روحائی ہے بزی شدت کے ساتھ چیش کیا ہے جس سرائی کی یا فرد گزاشت کا یا تاویل کا موقع نمیں رکھا ہے' اکبری دور کی دینی ہو معاشرے کی رگ و پ میں سرایت کی جو اگرات جو معاشرے کی رگ و پ میں سرایت کی جس انتحاش کرائی تیز نشرے نگالہ جاسکتا ہے' حضرت مجدد الف خائی قدس سرہ کے مید رسائل جی آپ کے ملاد میں گئے آپ کے مکا وار علی مقام اور علمی بو چھ ہیں۔ آپ کے مخوبات ہیں جو تحداد میں 526 ہیں اور حلدوں میں طبع ہو چھ ہیں۔ آپ کے مخوبات گرای کے مسللہ میں آئیدہ اوران میں بھی عرض کروں گا۔

ذبله ق المقامات: سیرہ العارفین اخبار الاخیار اور گزار اہرار کی طرح کہ وہ چشتیہ و سروردیہ اور شفاری سلاسل صوفیاء کرام کے بلند پایہ اگرا نمایہ اور جامع تذکرے ہیں اس طرح ذبد ہ التقامات اولین مشائخ بتعشبندیہ بندیہ ایعنی حضرت خواجہ باتی باللہ اور حضرت باللہ پرنگ اور حضرت امام ربانی قدس سرماکی پاکیزہ اور لائق تقلید ذندگیوں کا ایک پاکیزہ مرقع ہے مضرت باتی باللہ اور حضرت بوجود الف ثانی رحمتہ اللہ ملیما کے منصل حالات ذندگی آپ کے ایک مشہور مرید خواجہ محمد ہاشم مسمئی سے مرتب سے ہیں جو

كتوبات امام رماني حصد سوم كے بھى جامع ہيں۔

تواجہ محمہ ہائم کمٹی جناب خواجہ قاسم درویش کے صاحبزادے اور قصبہ کشم ولایت بدخشل کے رہنے والے تھے۔ عالم شاب میں صول معرفت کی طلب صادق آپ کو ہندوستان لے آئی اور اولا برہان پور میں سلسلہ تقشیندید کے مشہور صاحب ارشاہ میر اللہ انعمان خلیفہ حضرت مجدو الف ٹائی کی صحبت میں رہے اس کے بعد 2031ھ میں حضرت مجدو صاحب نے آپ کو سرہند ہلا لیا وہ مراس تک ان کی خدمت میں رہے اور تشکی عرفال دور کی۔ آپ حضرت مجدو صاحب کے مقبول اور محبوب مردون میں سے تھے کمتوبات (ہرسہ دفتر) میں متعدد کمتوب آپ کے نام ہیں۔ خواجہ محمد ہائم کشمی نداق شاعری بھی رکھتے تھے ان کے اکثر شعار اپنے مرشد کی منقبت میں مشعود الف ٹائی نے "حضرات قدس خواجہ بدر الدین خلیفہ حضرت مجدد الف ٹائی نے "حضرات قدس خواجہ بدر الدین خلیفہ حضرت مجدد الف ٹائی نے "حضرات درس" میں ایک غزل اور ایک مثنوی کے تقریباً 40 اشعار نقل کئے ہیں جو مرشد کی منقبت میں ہیں "لیکن جرانی ہو گی کہ احب " میں ایک غزل اور ایک مثنوی کے تقریباً 40 اشعار نقل کئے ہیں جو مرشد کی منقبت میں ہیں "لیکن جرانی ہو گی کہ احب اس اس کرانمایہ تصنیف یا "ذکرہ یعنی "زیرۃ القابات" کا کمیں ذکر نہیں کیا ہے جب کہ یہ خواجہ بدر الدین لکھتے ہیں:۔

ر آنحقیقت بر برانپور نشست ' جامع جلد ثالث محوبات قدی آیات حفرت ایثال ' آنجناب است " ممکن ب که محوبات کی جلد

واٹ کی تالف کے بعد "زبد ق القالت" مرتب ہوئی ہو اور خواجہ بدر الدین کا انتقال ہو چکا ہو' زبد ق المقامات' کی تالف کا ابتدائی کام اس وقت شروع ہو چکا تھا جب آپ حضرت المام ربائی کی خدمت میں پینچ چکے تھے یعنی 1032ھ لیکن اس کا تھملہ برہانیور میں 1037ھ میں ہوا-

"زبدة المقامات" مشائخ نقشبندید بندید پر پهلا جامعد اور مبسوط تذکره ہے- "زبدة المقامات" حفرت شخ باتی بالله قدس مره کے حالات کرامت آیات سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے چند مشہور و معروف ظفاء کے تفصیلی حالات ہیں پھرامام ربانی قدس سره کی سیرت یا سوانح بمت بی جامع انداز ہیں چیش کی ہے جس میں آپ کے بزرگون خصوصا آبا و اجداد کا ذکر بھی مشیر حوالوں کے ساتھ کیا ہے 'بایں معنی "زبدة المقامات" مشائخ نقشبندید بندید کا پہلا تذکرہ ہے اور اپنے موضوع پر جامع اور مشید ہدید

" زبرة النقابات" سے يمال چند سطور محض اسلوب بيان كے اظهار كے لئے پيش كرتا ہوں-اگرچه بعد إزاں سلطان ازيں امر نادم پشيال شد و عذر بإخواست الدے را ايس سو ادب نامبارك آد "شور باوفتور باور مملكتش پيداشد وير بعضے ديار معتبرہ او اير انيال غالب شدہ ور تعرف خود آور وند "خودش مفغه بائے مملك " جنا اگشت تا بمال رفت

خواجہ ہاشم سمشی کے ایک مکتوب کی چند سطریں 'جو عرضداشت کے نام سے اپنے مرشد والا مرتبت کی خدمت میں ارسال کیا گیا ' میرے قار کین ملاحظہ فرمائیں:-

"وظهور نبیت را دری ایام بدو طریق می بایم" گاه ظهور نبیت و ظر و ذکر و توحید" گرال و طاعت می بایم که تبوسل این بارات عظیم فرومی رسد بایم که تبوسل این بارا بن کشاده می گرد دوگاه بے این وال ازال سوئ بے سو ارادتے عظیم فرومی رسد و سالک رابیہ تمامہ از خود می رباید"-

#### (زيرة القامات)

زبرة المقابات برکوچک ہندوپاک کے مشہور مطبع نو کشور لکھنؤ سے 1890ء میں پہلی بار شائع ہوئی اس کے بعد ای نسخ مطبوع کی متعدد نقول مختف مطابع نے شائع کی ہیں' اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمتہ الله علیہ کے حالات و مقابات کے سلسلہ میں خصوصاً زبدۃ المقابات ایک جامع اور مبسوط تصنیف ہے اور اس لحاظ سے بھی بہت قاتل قدر ہے کہ یہ مشائخ مقشبندیہ ہندیہ کا پہلا تذکرہ ہے۔ اس تالیف کے کلفی عرصہ بعد اس سلسلہ کی دو سری تصنیف اور زیادہ جامع تذکرہ معمرات قدس' شائع ہوا۔

### عهد شابجهانی صاحقران ثانی

#### $(\digamma1658)(\digamma1067)$ $\Gamma(\digamma1037)$

اکبر اور جما گیر کا دور علوم عقلی کے فروغ کا دور کما جاتا ہے' فن تاریخ فلفہ اور منطق کا خوب عودج ہوا اور ساتھ ہی ساتھ فن شاعری اپنے کمل کو پہنچ گیا۔ جما گیری کا دور اکبر کی ذہبی آزادہ روی سے نبتا پاک و صاف رہا۔ علائے حق اور صلحائے تقوی شعار کی کوششوں سے اکبر کے دین اللی کا شماتا ہوا چراغ تو حمد جما گیری ہی ہیں بچھ گیا تھا لیکن اس چراغ مردہ کا پچھ دعواں ابھی تک فضائے خیال پر چھلیا ہوا تھا کہ حضرت شاب الدین شاہجمال کی دین پروری اور اسلام دوسی کے باعث وہ دھواں ابھی تھٹ گیا۔ تصوف کے تن مردہ ہیں جان آئی اور شریعت او طریقت کی وہ کوشیش جن کا آغاز حضرت عبدالحق قادری محدث دہلوی کے قلم نے اور حضرت امام دبانی مجدو الف قائی قدس مرابا کے اتفاس قدسیہ نے کیا تھا' بار آور ہو کیں' شاہجمال کو محدث دہلوی کے قلم نے اور حضرت امام دبانی مجدو الف قائی قدس مرابا کے اتفاس قدسیہ نے کیا تھا' بار آور ہو کیں' شاہجمال کو علائے شریعت سے جس طرح تعلق خاطر تھا ای طرح وہ اصحاب طریقت کا والہ و شیفتہ تھا۔ حضرت شاہ ابو المعالی قادری رحمتہ علیہ سے اس کا تعلق اور قلمی فریقتگی تاریخ کے صفحات پر آج بھی موجود ہے۔

حضرت مجدد الف ٹائی قدس مرہ کے کمنوبات روح ایمان و عرفان کی بالیدگی کا سامان اور ابتزاز کا ذریعہ نے عضرت محدث داوی قدس مرہ نے محنوبات روح ایمان و عرفان کی بالیدگی کا سامان اور ابتزاز کا ذریعہ نے عضرت محدث داوی قدس مرہ نے حدیث نبوی اللہ علیہ و سلم) کی جو شع روشن کی تھی اور المعات واشعہ اللمعات ، مدارج انتبوت (جرد و محص) جذب القلوب کے ذریعہ اس روشن کو شب کور نگاہوں اور دینی اضحلال کی تاریکیوں میں شموکریں کھانے والوں تک پنچایا تھا اس کے مغید نتائج برآمد ہو رہے تے ' قادریہ سلملہ کی طرح نقشندیہ سلملہ بھی فردغ پا رہا تھا۔

اس دور میں تصوف کے موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں ایک کتاب "زیدة المقابات" کا تعارف تو میں آپ ہے کراچکا ہوں۔ آپ اس کو عمد جما تگیری اور شاہجمانی دونوں ادوار ہے متعلق کرسکتے ہیں۔ کہ اس کا آغاز تالیف و تر تیب تو عمد جما تگیری اور شاہجمانی ہے۔ اس دور میں مجددی سلسلہ کی دو سری کتاب "حضرات قدس" ہے جما تگیری ہے اور اشاعت کا سال جلوس اول شاہجمانی ہے۔ اس دور میں مجددی سلسلہ کی دو سری کتاب "حضرات قدس" ہے جمس کا مختصر تعارف آپ ہے کراتا ہوں۔

حصرات قد سن خواجہ بدر الدین سرندی (سرہندی) ظیفہ امام ربائی مجدد الف علی بین خواجہ بدر الدین سرمندی نے "زبدة القامات" کی تالیف کے پانچ سال کے بعد 1042ھ میں کھن کیا۔ لیکن مسودہ کی تینف اور اس کی نقول کے آغاز کا زمانہ 1052ھ ہے اس طرح بیہ تذکرہ "زبدة المقامات" ہے 13 کا سال بعد منصر شہود پر آیا اور جرانی ہے کہ خواجہ بدر الدین سرمندی مان کے اپنے خواجہ تاش اور حضرت امام ربانی کے محبوب خلیفہ کی اس علمی اور سلما نقشجند بد خواجہ بدر الدین سرمندی مازکر نہیں کیا ہے 'بسرطال میں اس موضوع پر اور کھے عرض کرنا نہیں چاہتا کہ یہ بات بری شخفین کی خفیق کی خفیق کی طالب ہے۔

حضرات قدس:- عد شاجمانی کی ایک گرال قدر تعنیف اور سلسله مشائخ نقشدید کاجامع تذکره ب- "زبدة المقالمت" أو صرف مشائخ "وتقشينديه بنديه" كے سوائح اور ياكيزه حالات ير مشمل بے ليكن حضرات قدس ميں اس سلسله كو مرور کونین حضور پرنور احمد مجتبی محمد معطفے صلی اللہ علیہ وآلہ و محبد اجمعین سے شروع کیا ہے لیکن صرف نعت نبوی بیان کی ے اس کے بعد شجرہ عالیہ نقشبندید مشور و منظوم پیش کرکے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین کے مختر حالات تحرر کے بیل بعد ازال معرت المان فاری رضی الله عند سے معرت خواجہ باتی بالله قدس مرہ تک جتنے اکار نتشبندید گزرے ہیں ان کا اور بعض خلفاء کا بہت ہی مختمر ذکر ہے (اگر تفصیل ہوتی تو ایک بہت ہی ضخیم اور مبسوط وفتر کی ضرورت ہوتی) سے تمام مباحث معزت اولی میں بیان کئے گئے ہیں معزت می بدر الدین سر مندی ؒ نے "باب" کے بجائے لفظ "معزت" استعال کیا ہے اس طرح "ابواب" كے بجائے "حضرات" كالفظ استعال موا ب- اس طرح حضرات قدس بارہ ابواب ير منقيم ب عضرت ثاني ے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ عليہ كے مقدس سوائح شروع ہوئے ہيں اور حضرت (باب) منم كك ان كو جدا گاند عنوانات کے تحت بیان کیا ہے۔ حضرت (باب) دہم میں آپ کے وصال کی متثور و منظوم تو ارزخ ہیں۔ حضرت یاز دوم (باب11) میں حضرت مجدد طانی قدس مرہ کی اولاد امجاد (صاجزادگان گرامی مرتبت ) کاذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے اور نمایت مجزو ا كسارى كے ساتھ انا ذكر مجى كرديا ہے (ك خواجد بدر الدين رحمت الله عليه حضرت قدس سروك نامور اور مضور خليف تنے)-ای معرت دواز دہم (بلب 12) میں خلفا کے ذکر کا آغاز میر محد نعمان سے کیا ہے اٹھارویں نمبرر خواجہ محد ہاشم سمتھی برہانیوری کا ذكركيا ہے اور بيسويں نمبرير ابنا تذكرہ بعنوان ذكر مؤلف كتاب حضرات قدس شخ بدر الدين كيا ہے! كس قدر جيرت كامقام ہے ك ايے قريب العد (بلك بمعمر) تذكره يل خواجه محمد باشم كشي كى كرال قدر اور سلسله نقشبنديد بنديد ك اكابر ك كرا نمايد شاہ کار تذکرہ "زبدة المقالمت" كاان كى سوائح حيات يل كسي ذكر نسيس ب-

"حضرات قدس" کی زبان مجی تصنع اور تکلف سے پاک ہے اس کئے عام قدم ہے اور انداز بیان ولنشین ہے ہد دو دفتریا دو جلدوں پر مشتمل ہے جیسا کہ دیباچہ کتاب سے ظاہر ہے 'میں صرف چند سطریں بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔

"اما بعد بنده فاکسار بے مقدار 'دوراز کا ربدر الدین بن شخ ابراہیم سرندی مشہور منار اولی البھائری کر داند کہ چوں دفتر اول کتاب "حفزات القدی" کہ محتوی بر ذکر مقامات مشاکخ سلسلہ عالیہ نتیجندیہ است ' مرتب و مسلسل از ذکر مناقب و ماثر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند تا ذکر مقامات حضرت خواجہ محمد باتی باللہ قدس مرہ الاقدس باتمام رسائدم"-

خواجہ بدر الدین مرہندی رحمتہ اللہ علیہ کی بعض اور تضیفات بھی جی عمد شاہجمانی جی آپ کے علم وعوفان کا اس قدر شہرہ تھا کہ درولیش شاہرادہ بلند اقبال نے 1047ء جی آپ سے درخواست کی کہ آپ بہت الاسرار اور رومت النوا ظرکو عربی سے فاری جی قاری جی ترجمہ فرائیں آپ نے شزادہ کی بید فرائش قبول کرئی۔ اس کے علاوہ آپ نے فتوح الغیب کا عربی سے فاری جی ترجمہ کیا اور اصطلاحات تصوف اور اشغال قادریہ جی ایک رسالہ فوائح حرتب کیا اس کے علاوہ دوسنوات الا تقیا" مرتب کی جو ایک بہت ہی بلند پایہ کتاب ہے۔ خود مولف" حضرات القدی "باب منم جی این کا ایفات کے سلسلہ جی لکھتے جین۔

وسنوات الانتيادريان تواريخ وصل واحوال ارباب كمال از خلقت آدم ازمان خود اليف نمودم "-

حطرات القدس کو جو شرت اور قبول عوام و خواص میں ماصل ہوا وہ آپ کی کمی ووسری تالیف و تعنیف کو حاصل نہ ہو سکوات قدس کے بعد سنوات الا تقیا کو خاص شرت حاصل ہوئی کہ وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک منفرد تالیف ہے "حضرات قدس کے بعد سنوات الا تقیا کو خاص شرت حاصل ہوئی کہ وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک منفرد تالیف ہے "حضرات قدس" متعدد بار شائع ہو چکی ہے 1971ء میں محکہ او قاف بخاب" لاہور نے اس کو بکمال صحت و خوبی شائع کیا ہے اس سے قبل معروف مطبح نو کشور مکھنو سے انیسویں صدی جری میں شائع ہوئی تھی معرات قدس کے متعدد تراجم بھی شائع ہو تی مقدد تراجم بھی شائع ہو تی مقدد تراجم بھی شائع ہو تھی 1922ء میں لاہور سے اس کا ایک بہت علی سلیس اور عمرہ ترجمہ "صحت کے ساتھ شائع ہوا تھا آجکل کمیاب

حفرت خواجہ بدر الدین سرمندی کی ولادت تقریبا 1002ء ہے اور سال وفات جھے باوجود علاش و حفص کے نہ مل سکا کس تدر انسوس کامقام ہے کہ سنوات الا تقیاجیسی اہم تاریخی کماپ کے مرتب کاسال وفات نایاب ہے۔

سیرالاقطاب: بیرالاقطاب کے مصنف شخ الدیہ چشق این شخ بنیا چشق ہیں بھن حضرات نے ان کا نام نای اللہ دیے لکھا ہے 'آپ بھی دور شاہجانی کی ایک برگزیدہ فخصیت ہیں اور اپنے تلاکرۃ خوابگان چشت لیعنی سیرالاقطاب کے باعث مشہور و معروف ہیں۔ جیسا کہ اس سے قبل عرض کرچکا ہوں خالص موضوع و مباحث تصوف پر کوئی جامع اور مبدوط کتاب مشہور و معروف ہیں۔ جیسا کہ اس سے قبل عرض کرچکا ہوں خالص موضوع و مباحث تصوف پر کوئی جامع اور مبدوط کتاب مشخص المجرب سے بعد تصنیف نہیں ہوئی صرف کھوہات کے دو جموع ہیں اور اگر ان کو بحسب منوان مرتب کیا جائے اور مسائل مختلفہ کو موضوع وار جمع کردیا جائے تو دہ تصوف کی بلند پایہ کتابوں کی صورت میں چیش کی جاسکتی ہیں۔

کتوبات کے ان مجو عول سے میری مراد کتوبات شخ الٹیوخ حضرت شرف الدین سحی منیری (کتوبات صدی دو جلد) اور کتوبات ایام ریانی مجدد الف تانی قدس مرہما (برسہ دفتی بیں کہ طریقت و معرفت کے تمام مباحث اور موضوعات ان کتوبات بیں زیر بحث آگئے ہیں میں آئندہ اوراق میں کتوبات کے عنوان کے تحت پچھ وضاحت سے انھوں گا حقیقت یہ ہے کہ بیشت مجو کی اس پر کوچک ہندد پاکستان میں اور نگ ذیب عالمگیز تک موضوع تصوف پر جو پچھ کام ہوا وہ کتوبات المغوظات اور صوفیائے کرام کے تذکروں تک محدود رہایا پچھ رسائل مختلف عنوانات کے تحت بعض صوفیائہ مباحث پر تحریر کر دیتے می اس کو اس طویل دور میں کشف المجوب کے علاوہ عوارف المعارف قوت القالوب مرصاد العباد فصوص الحکم و فوصات کی اور نہ ہماری تقافت کی ادر نہ ہماری مرتب ہو سکتی ہے۔ بسرحال اس طویل دور جس جو تذکرے کھے گئے ان کیکھ دید مداسل صوفیہ کی مبسوط اور جامع تاریخ ضرور مرتب ہو سکتی ہے۔

سیر الانتخاب مجی سیرالاولیا اور سیر العارفین کی طرح ایک متوسط ضخامت کا تذکرہ ہے جو حضرت امیرالموشین علی بھٹو کے ذکر سخید سے شرف مجوت ہوتا ہے اور پھردع ہوتا ہے یا آپ بی کی ذات گرای پر ختی ہوتا ہے اس کے بعد حضرت خواجہ حسن بھری قدس سرہ کا تذکرہ ہے اور پھردیگر مشائخ سلسلہ چشینہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت شخ فرید الدین سخخ شکر قدس سرہ کے بعد مصنف سیرالانطاب نے سلسلہ صاربیہ چشینہ کا مشائح کو بیان کیا ہے کہ مصنف سیرالانطاب نے سلسلہ صاربیہ چشینہ کے مشائح کو بیان کیا ہے کہ مصنف سلسلہ صاربیہ چشینہ

میں بیعت تھے اس طرح کل 31 مشائخ چشت کو بیان کیا ہے اور یہ سلسلہ محب الاولیاء حضرت شیخ عبدالسلام المعروف بہ شاہ اعلیٰ قدس سرہ پر ختم ہو تاہے ' حضرت شاہ اعلیٰ شیخ الهدید رہ تھے کے پیر طریقت تھے۔ کتاب کی تصنیف کا آغاز بقولل مصنف 1036 م میں ہوا اور 1056مہ میں شخیل کو پیٹی۔

سر الانتظاب روایات و کرامات کے تذکرے پر زیادہ تر جن ہے۔ تاریخی حقائق بہت کم بیان کے ہیں 'بررگان تذکرہ اور اکابرین سلسلہ کی تاریخ ولادت و وفات کے اندراج کی طرف کم توجہ کی ہے ' سر الاقطاب کی زبان بہت سادہ اور سلیس ہے ' ابوالفصل اور فیضی کے طرز انشاء ہے متاثر نہیں ہے ' سر الاقطاب فاص طور پر سلسلہ صابریہ چشتیہ کیلے ایک اچھا مافذ ہے ' یہ کتاب حیدر آباد و کن سے سب سے پہلے اور اسکے بعد مطبع نو کشور لکھنؤ سے 1331ء میں شائع ہوئی تھی۔ بمبئی کے ایک مطبع نے بھی اسکی شائع ہوئی تھی۔ بمبئی کے ایک مطبع نے بھی اسکی شائع کیا تھا۔ چند سال ہوئے کرا ہی ہے اسکااردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ میرے پاس اسکانو کشوری نسخہ موجود ہے۔

## شاحر اده بلند اقبال درويش دوست داراشكوه

شاہب الدین ابن نور الدین جماتگیر) کو نقرا' صلحا' علا ہے جو خاص لگاؤ تھا وہ ایک تاریخی حقیقت ہے' اگر آپ شاہبال کی علم نوازی اور نقرا دوسی کا تفصیل جائزہ لینا چاہتے ہیں تو شاہبانی عمد کے مضمور راستگو مورخ محر صالح کنوہ کی گران قدر تاریخ ''عمل صالح'' جلد سوئم ملاحظہ فرائیں' آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شاہبال آباد کیسے کیسے علائے تبحر کا مامن و مشقر تھا اور کیسے کیسے بلنگہ پاید ارباب نصوف اور صلحاشاہبال آباد میں مقیم تھے۔

دارا الحکوہ کا قیام زیادہ تر دیلی۔ آگرہ اور لاہور میں عل اللہ (شاجمال) کے ساتھ رہا۔ شاجمال جب سرایا جود اکسار بن کر برگان طریقت کی خدمت میں شرف بیاب ہو تا تو شزادہ بلند اقبال بھی ساتھ ہو تا۔ مخفوان شبب میں جب دارا شکوہ علیل ہوا اور اضاب شائلی کے علاج میں اپنی ناکای کا احتراف کر لیا تو شاجمال چیتے بیٹے کو شاہ میاں میر کی خدمت میں لیکر آیا اور ان کی توجہ سے شاہزادے کو صحت حاصل ہوئی۔ اس ماحول نے شزادے کے دل میں بھین ہی سے طریقت و معرفت کی گن پیدا کر دی تقی 1634 میں دوبارہ شاجمال حفرت میال میر کی خدمت میں باریاب ہوا تو جب بھی دارا شکوہ شاجمال سے ہمراہ تھا' ان صحبتوں سے دار شکوہ کو فقراء و صلحاء سے دلی لگاؤ پیدا ہو گیا۔ شاہزادہ دار شکوہ کو حضرت میال میر سے والماند عقیدت تھی ای کا سے بیجہ ہوا کہ شاہزادہ بلند اقبال کے مقائد کیر تصوف کے رنگ میں رنگ گئے اور 1643ء میں حضرت طاشاہ برخش کے ہاتھ پر بیعت کرلی' دارا شکوہ کے اس رنجان کو حضرت شاہ محب اللہ آبادی سے عقیدت کیشی کی بدولت مزید تقویت حاصل ہوئی' چو ذکہ شاہزادہ نے قادر کی باری تدویت حاصل میں بیعت کی تھی اس لئے شاہ عبدالجق محدث دلوی قدس مرہ سے اس کے بیٹ مندانہ تعقیدت کیشی کی بدولت مزید تقویت حاصل مندانہ تعقیدت تھے اور ان عقیدت کیشی اور اخروی بھے لگا تو تک شاہراں نے بیٹے کی تعلیم پر پوری پوری توجہ کی تھی اور اس کا علی مندانہ تعقیدت کی تھی اور اس کا علی مندانہ تعقیدت کی تھی اور اس کا علی مندانہ تعقیدت کی تھی اور اس کا علی مندانہ تعقید کی تولی کی تولی کی دوری توجہ کی تھی اور اس کا علی مندانہ تعلیم پر پوری پوری پوری توجہ کی تھی اور اس کا علی مندانہ تعرف کی میں اور کی توری اور کی تھی اور اس کے قام نے اپنی جو لائیوں کے لئے تصوف کا میدان پیند کیا اور آئی جس طرح اور کی دیب مندانہ خاص کے تو مدال کی تھی اور اس کے قام نے اپنی جو لائیوں کے لئے تصوف کا میدان پیند کیا اور آئی جس طرح اور کی دیب میں مرح اور کی دیب میں مرح اور کی دوری تو دور کی دوری توری توری توری توری توری کی دوری توری دور کی دوری توری توری کی دوری کی دوری توری کی دوری کی

عالیکرکانام ان کی فقوطت' اسلام پندی کے باعث یافقوی عالیکری کے باعث ذیرہ ہے ای طرح شاہزادہ بلند اقبال داراشکوہ کا نام نای سیاسی فکست فاش کے باوجود سفینہ الاولیاء' سکیت الاولیاء' شطحیات یا حسانت العارفین کی بدولت ژندہ ہے۔ داراشکوہ کی تعانیف کے مختر تعارف سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت طاشاہ بدخشی' شاہ محب الله الد آبادی اور دوسرے مشائخ کی محبت نے داراشکوہ کو دصدت الوجودی رنگ میں رنگ دیا تھا۔ چنانچہ سفیت الاولیاء اور سکینہ الاولیاء کے بعد کی تصانیف میں یہ رنگ بست نمایاں ہے اور آخری کتاب "سراکبر" میں اس رنگ کی بے اعتدالیاں اپنی حدسے تجاوز کر گئی سی سے سات میں۔

سفینته الاولیاء شزادہ دارالکوہ کی ہے پہلی تعنیف ہے 'شاہزادہ ہے پہلے اور خود اس کے زمانے میں تصوف پر جو
کابیں تکھی ٹئیں ان کاموضوع زوادہ تر ''تذکرۃ الصوفیہ'' بی تھا چنانچہ شاہزادہ نے بھی ' ملا شاہ بدخش کی بیعت ہے قبل 12 / بخوری 1640ء میں اس تذکرہ کو تمام کیا' تذکرۃ الاولیا' حضرت خواجہ عطار اور حضرت جای کے تذکرے۔ نفحات الالس کی طرح بید تذکرہ (سفیت الاولیا) ونیائے اسلام کے 411 (چارسو گیارہ) صوفیائے کرام کے حالات پر مشتل ہے اور اس اعتبار سے معتبر ہے کہ اس کے مافذ قدیم مشتد تذکرے ہیں۔ سفیت الاولیا کو حضرت میاں میرقدس سموہ کے ذکر پر ختم کیا ہے' کہیں کہیں اپنی تاثرات کو پیش کیا ہے' کہیں کہیں اپنی نبست قادرے کے لحاظ سے قادری سلسلہ کو سب سے پہلے پیش کیا ہے' مالسب معلوم ہوتا ہے کہ یمال سفیت الاولیاء کے سلسلہ میں شخ محمد اکرام صاحب رود کو ثر کا بے لاگ تبعرہ پیش کردوں' شخ محمد مراسب مرحوم رقطران ہیں:۔

یہ کتب می اسلامی و سیج القابی کے ساتھ لکھی گئ ہے اور یہ امر قاتل ذکر ہے کہ اگرچہ قلت صفات کی بنا پر بہت تھوڑے ہندوستانی مشائخ کا ذکر کیا ہے لیکن حضرت مجدد الف ٹانی مرہندی قدس مرہ کا ذکر اہم اہتمام سے کیا ہے اور ایکے مخالف ایکی نبت جو الزام لگاتے تھے ایکی بالتفسیل تردید کی ہے"- (رود کو ثر 444)

ایک اور جگہ می محد اگرام صاحب سفیت الاولیاء کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔ "میہ تذکرہ نفحات الانس اور دو سرے قدیم تذکروں سے ماخوذ ہے اور عام طور پر اس کو کوئی اتنیازی بٹیت حاصل نہیں"۔

نیکن اس پر کوچک پاک و ہند میں معترت خواجہ فرید الدین عطار "اور معترت جائی کے تذکرے نفحات الانس" کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت اس تذکرہ "سفینہ الاولیاء" کو حاصل ہوئی ہے " یہ تذکرہ جو فاری زبان میں ہے پہلی بار 1269ء ہجری میں آگرہ سے اور 1872ء میں مطبح نو کشور لکھٹو سے اور 1884ء میں کانچور سے شائع ہوا۔ اس کے بعد اصل متن کے بجائے اس کے ترجے شائع ہونے گئے اور اب تک معتدہ ترجے اس پر کوچک پاک وہند شائع ہو چکے ہیں۔
مسکینت الاولیاء: ۔ یہ کتاب داراشکوہ نے معترت میاں میر کے مختمر حالات اور اپنے پیر طریقت ملا شاہ بدخش ان کے خاتم حالات اور اپنے کا سلسلہ کی مال تک جاری رہا خلفاء اور مریدوں کے احوال میں مرتب کی ہے۔ 1052ء میں اس کا آغاز کیا ایس کی ترتیب کا سلسلہ کی مال تک جاری رہا

1059 میں یہ عمل ہوئی، جس کاسب سے بڑا جُوت یہ ہے کہ شخ احمد سنای رحمتہ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی سکینہ الاولیا بیس کیا ہے اور ان کی وفات کے سلسلہ بیں وارافتکوہ رقمطراز ہے:۔

ورطت ايثال روز جمع يا زوهم ماه شعبان سند بزار و وخله و ند واقع است" سكينته الاولياء بي جو طالت اور سوائح تحريك مح بي وارافكوه اس سلسله بي اكمتا ب

واللب رابا احتیاط و تحقیق تمام که اکثر اصحاب حضرت میان میر طاخربودند جمع سافت وانچه به فقیر

(داراهکوه) رسیده درقید تحریر در آورد مطلب عبارت آرانی ند بوده"

مكنيته الاولياء كے متحدد خطى اور قلمى نيخ بركوچك بندوپاك اور ايران يل موجود بيں 'براش ميوزيم بيں بھى اس كاايك نسخه موجود ہے 'ان متحدد نسخوں سے مقابله كركے اسكوسيد مجه رضا جلالى قائيتى نے «مطبع عالى علمى " تسران سے مارچ 1965ء ميں شائع كيا ہے سيد مجه جلال قائينى مقدمہ بيں كيھتے ہيں كہ :۔

دیمتک مکیت الاولیاء بد زبان اردو ترجمه شده است و درسال 1920 میلادی در لامور اختار یافتد است دانیک متن فاری این کتاب محسین باردر شران چاپ می شود".

راقم السطور مشمس مربلوی کے سامنے شران کا ہی مطبوعہ نف ہے جو 26 + 30 کے 240 صفحات پر محیط ہے بہت ہی دیدہ نبیب اؤیشن ہے۔ کتاب کا آغاز حمر اللی سے کیا ہے جو عربی اور فاری میں ہے۔ اس کے بعد نعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ول نشین او عقیدت آئیس انداز میں کہی ہے اس کے بعد خلفائے راشدین کی منقبت ہے اور آیات قرآئی سے ان بہت ول نشین او عقیدت آئیس انداز میں کہی ہے اس کے بعد خلفائے راشدین کی منقبت ہے اور آیات قرآئی سے ان کے فضائل کا استدلال کیا ہے اور اس کے بعد وجہ تصنیف کا آغاز ان الفاظ سے کیا ہے:۔

"امابعدی گوید فقیر ب اندوه محد داراهکوه که جول بیشه از بادشاه مطلق و صاحب بگانه می خواستم که مرا داخل دوستان و دوست داران خود نماید داز جام معرفت خویش جرعه پشاند و بمراد دل برساند و از غیر خود بمباند و دل من پیوسته فریفته در دیشل می بود و او قات در جنج کے ایشاں می گزشت "-

رسمال حق نمماً: وارالفگوه کامیه رساله مسئله وحدت الوجود پر ہے اور شاہزادہ داراهنگوہ اپنے اس رساله کو فتوحات کیه ' فسوص الحکم' سوائح مشاق' لوائح و لمعات کا تحمله خیال کرتا ہے' رسالہ حق نما کے دیباچہ میں داراهنگوہ رقمطراز ہیں' "دریں دفت کہ ابواب توحید «فرقان راحق سجانہ و تعالی بردل من کشادہ و از فتوحات و فیوصات خاص خود دادہ انچہ دریں رسالہ نگاشتہ می شود دور ۲ حالمہ ضبط درمی آید'ان فی ذلك ر حسمته و ذكری لقوم یومنون"۔

ید رسالہ مختر 1811ء اور 1910 میں دوبارہ لکھٹو سے شائع ہوا (نو کشور پریس) اور 1912 میں اس کامتن اگریزی ترجمہ کے ساتھ شائع ہوا۔ لیکن اس رسالہ کو تبول علم حاصل نہ ہوا اور آجکل بید تایاب ہے۔ اس کاکوئی اردو ترجمہ بھی میری نظر سے نہیں گزرا۔

حسنات العار فين ب سين الدوليا اور سفينته الدولياء كي يرتس كدوه تذكرة العوفيه بين بدكتب اكابرين صوفيد في المرين صوفيد في المرين موفيد الدولياء عن بكبير الدولياء عن الدولياء عن الدولياء عن الدولياء عن بكبير الدولياء عن الدو

کے کلمات شلحیات کا مجورہ ہے اور اپنے موضوع کے اضبار ہے منفرہ ہے کہ اب تک دنیائے تصوف یں ادفیطیات "کو اس طرح کیا کر اس منفرہ ہے کہ اب تک دنیائے تصوف یں ادامی صوفیائے کرام طرح کیا کر اس کی کہا تھی۔ ان کلمات کو جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں اور عالم سکر میں صوفیائے کرام کی زبان سے نکل جاتے ہیں' اصطلاح صوفیہ میں شلحیات " سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ شاہزادہ داراشکوہ حسنات العارفین کے دباجہ میں کھتے ہیں۔

"درخاطرایی فقیر رسید که آنج از کبرائ موحدان و بزرگان عارفان که بهترین مخلوقات و راست بازان درمعالمات اندا سخنان بلند که آل راهشابهات و شطیات نامند صادر شده در کتب و رسائل ایس قوم متقرق است با انچه از عارفان وقت خود شنیده جمع نماید"-سبب تایف حسنات العارفین (چاپ ایران)

حسنات العارفين كى تاليف كاكام 1062 من شاہزادے نے شروع كيا اور روز دو شنبہ آخر له روج اللول 1064 من اس كى مخيل ہوئى متى اس كا اردو ترجمہ ہمى شائع ہو چكا ہے ، اس كى مخيل ہوئى متى اس كا اردو ترجمہ ہمى شائع ہو چكا ہے ، امران ميں 1335 من ميں مجمع البحرين كے ساتھ بيد رسالہ شائع ہو چكا ہے ، شخ اجمد معرى لے 1185 ميں اس كا عربی زبان ميں ترجمہ كيا اور 1921ء ميں اس كا انگريزى ترجمہ متن كے ساتھ مولوى محفوظ الحق نے شائع كيا تھا۔ ميں ترجمہ كيا اور 1921ء ميں اس كا انگريزى ترجمہ متن كے ساتھ مولوى محفوظ الحق نے شائع كيا تھا۔ حضات العارفين كا موضوع اليا ہے جمال صرف خواص اور صاحبان دل كى رسائل ہو سكتى ہے اس لئے بيد رسالہ تجول عام حاصل نہ كرسكا اس طرح "مجمع الحرين اور سراكبر"كى تالف سے دارافكوہ نے اپنے نظریہ كى محيل توكى لين شاہزادہ كے حاصل نہ كرسكا اس طرح " مجمع الحرين اور سراكبر"كى تالف سے دارافكوہ نے اپنے نظریہ كى محيل توكى ليكن شاہزادہ كے حاصل نہ كرسكا اس طرح " محيل توكى ليكن شاہزادہ كے حاصل نہ كرسكا اس طرح " محيل توكى ليكن شاہزادہ كے حاصل نہ كرسكا اس طرح اللہ تعلق اللہ موسل نہ كرسكا اس اللہ اللہ تعلق اللہ موسل نہ كرسكا اس موسل نہ كرسكا اس اللہ تعلق اللہ كا كرہ كا كرسكا اس اللہ تعلق اللہ اللہ موسل نہ كرسكا اس اللہ كرسكا اس اللہ تعلق اللہ كرسكا اللہ تعلق اللہ كرسكا اللہ تعلق اللہ تعلق اللہ كرسكا اللہ تعلق اللہ كرسكا اللہ تعلق اللہ ت

محفر قل میں اس کے الحادیر اننی دو کراوں سے خاص طور پر سرا کبر سے استدلال کیا گیا۔ "مجمع البحرین" میں دارا فتکوہ نے ان صوفیانہ مصطلحات کو جو ہندو مرتاضوں میں استعمال ہوتی ہیں بینی اصطلاحات مشترکہ کو

جع كيا ہے تاك مندواور مسلمانوں من ارتباط كاؤريد بن سكے- جمع الحرين كے دياجد من لكيت بن-

"ی گوید فقیرب اندوه محد داراهکوه که بعداز دریافتن حقیقه الحقابات و تحقیق رموز و قائق ندیب حق صوفیه و قائز محتشی باین صفیه علمی در مدد آل شدک درک کند مشرب موحدان بندو محققان این قوم قدیم نماید .......

و بینے از سخنان کہ طالبان حق رادانستن آل ٹاگزیر و سود منداست فراہم آوردہ درسالہ تر تیب دادہ چوں مجمع حکائق و معارف درطا کفہ حق شناس بودیہ مجمع البحرین موسود کم گردائیدہ"۔

(وجد بالف عجم الحرين)

مر اکبر: یہ کنب 50 انبشدول کافاری ترجمہ ہے جس کو 1087ء یں دار ظکوہ نے ہنارس کے پنڈتول کی مدے مشکرت کے مثن سے قاری کا جامہ پہنایا میں اس سلسلہ میں مزید تعارف میں کرانا چاہتا کہ میری نظر میں یہ دارافکوہ کے نام سے مرف منسوب ہے اور اس کا مترجم کوئی ہندو ہے خصوصاً اس کا دیاچہ جو زندیقیت اور الحاد کا طوما رہے تعلی الحاتی ہے اس سلسلہ میں تنصیلی بحث ان زر تر تبیب کنب "وارشکوہ اورنگ زیب کے آئینے میں " بیش کرول گا۔

# حضرت شاه محب الله آبادي قدس سره

دارا الحکوہ کی روحانی تربیت ہیں حضرت شاہ محب اللہ صاحب الہ آبادی قدس مرہ کا بہت ہاتھ ہے ' داراشکوہ کو آپ سے والمائہ عقیدت تھی جس کا اظمار شزاوہ بلند اقبال کے ان خطوط ہے ہو تا ہے جو شزاوہ نے آپ کی خدمت ہیں ارسال کے ہیں حضرت شاہ محب اللہ اللہ آبادی کا اسلک و صدت تھا یکی وجہ ہے کہ ہے رنگ شزادہ داراشکوہ پر بھی غالب ہے اور چندر بھان بر بھن میر مشی میر مشی میں شاہ اللہ آبادی کا اتعلق اگر چہ کا درجہ دیا اور کما بر بھن میر مشی میں میں اند اللہ آبادی کا اتعلق اگر چہ کا درجہ دیا اور کما کا درجہ دیا اور کما کا دورہ دیا اور کما کا دورہ دیا اور کما کا دورہ دیا اور کما ہوں سلملہ ہے نہیں تھا لیکن آپ علوم ظاہری و باطنی کے جائے جو تین تذکرہ نگاروں نے آپ کو شخ کیر کا درجہ دیا اور کما ہو اور کما کی موضوع تصوف پر متعدد تصانیف ہیں ان ہیں ہو کی ہو تی اور کما ہو تھا ہوں ہوں ہو سکی ہو تی تو مشہور زمانہ کتب نصوف کی شروح ہیں ہیے شرح نصوص الحکم ' ہے عملی زبان ہیں لکھی گئی تھی لیکن عام نہ ہو سکی محکن ہے کہ بعض تو مشہور زمانہ کتب نصوف کی شروح ہیں ہیں جو دوں فصوص الحکم کی ایک شرح آپ نے فاری زبان ہیں بھی لکھی گئی تھی دور دمالتی آپ کے تصوف کے موضوع و تی تعادہ اذرین مرالخواص ' طرف الخواص ' طرف الخواص ' طرف الخواص ' عبادت المحض الخواص اور رسالہ دیور مطلق آپ کے تصوف کے موضوع و تی تعادہ دیور مطلق آپ کی اس سے موضوع پر کم ضخامت والے رسالہ توبید بھی تعاجس کا موضوع و تی تعاد مید عالمگیری کی توبید نجیب اشرف ندوی مترجہ راقم الحروف ہیں داراشکوہ کے مرسلہ خطوط کے جوابات موجود ہیں ہیں بھوف موالت ان کو پیش نہ کر سکوں گا۔

## عهدعالمكيري

عمد عالمكيرى جس كو اكثر مور فين اور ارباب مختيل النقد اور شريعت كے عروج" كادور كتے ہيں اس سلسله ميں ہمارے . مضهور مورخ النقافت اور تهذيب "اور روحانى تهذيب" كى تاريخ كے مرتب شيخ محد اكرام مرحوم كى يہ چند سطور عمد عالمكيرى كا بهترين تجزيه ہيں وود كوثر ميں شيخ اكرام مرحوم فرماتے ہيں :۔

"اورنگ زیب کے عمد حکومت بی علوم اسلای کی بڑی قدر ہوئی لیکن قدرت کی نیرنگیال دیکھے کہ پہل ملل کے طویل عرصہ میں تو شخ عبدالحق محدث یا امام المندشاه ولی اللہ جیسا کوئی جید عالم اور نہ بی حضرت محدد الف ٹانی جیسا کوئی ذیروست شخ نظر آتا ہے البتہ مدرس اور فقیہ بھوت شخ سلطان المشاکح" یا حضرت مجدد الف ٹانی جیسا کوئی ذیروست شخ نظر آتا ہے البتہ مدرس اور فقیہ بھوت شے "۔ (رود کوٹر م 474)

جس طرح شاجمال کا دور علوم عقلی اور علوم روحانی انصوف) کے فردغے کا دور تھا ای طرح اور تگ زیب کے دور میں

علوم عقلی کا (فروغ تو برقرار رہا لیکن علم روحانی (تصوف) پر ضرور ذوال آلیا وور یس تفص و بخش کے باوجود آپ کو اس موضوع لطیف و روحانی پر بلند پاید ند سمی اوسط درجہ کی بھی تصانیف نہیں مل سکیں گی صرف مرشد زادگان حضرت امام ربانی مجدد الف ٹائی کے مکتوبات اس دور کی یادگار ہیں 'یا ایک کتاب معارج الولایت ہے لیکن اس کو بھی کوئی خاص شهرت حاصل نہیں ہوئی۔

عمد عالمكيرى بين معقولات پر بهت كچه كام بوا اور اى طرح معقولات پر بجى! اس سلسله بين شخ محد زابد كانام ليا جاسك ہ "كتب درسيد نظاميد پر الن كے حواشي آج بجى ذوق و شوق ہے پڑھے اور پڑھك جاتے ہيں و دسرى ہتى حضرت شخ احمد المعروف بد طلاجيون كى ہے جن كى تفير احمدى اور اصول فقد بين نور الانوار آج بجى درس نظاميد بين شامل ہے۔ شخ احمد اس اعتبار ہے بجى قابل ذكر اور لائق ستائش و احترام ہيں كہ آپ كى گرانى بين عمد عالمكيرى بين "فاوى عالمكيرى" كى تدوين بوئى ابعض كم فيم "فاوى عالمكيرى" كى تدوين بوئى ابعض كم فيم "فاوى عالمكيرى" كى تدوين كو اور مگ زيب كاب مثال و ب عديل كارنامہ بجھتے ہيں افسوس كه ان كو معلوم نميں "فاوى عالمكيرى" كى تدوين كو اور مگ زيب كاب مثال و ب عديل كارنامہ بجھتے ہيں افسوس كه ان كو معلوم نمين "فاوى عالمكيرى" كى تروين كو اور مگ زيب كاب موال و ب عديل كارنامہ المجان كارنامہ ہے 'برار كے گور نر اور پ سالار خان اعظم ؟ تارخان كى زير سررى شخ غ عالم دولتے ابن عيدالواحد كے باتھوں به كارنامہ انجام يايا تھا۔

مغلیہ سلطنت کے عمد زوال کاایک ماہ کامل

حضرت شاه ولى الله دهلوى قدس سره

#### £1762[£1703

مغلوں کا زوال اپنی حد کو پہنچ کیا تھا اور مرہ شوں پہتی پر کمریاندھے ایک مرہ شر سلطنت کا خواب و کھ رہے تھے 'وہلی کا شرازہ درہم و برہم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالی نے احیاء دین و لمت کے لئے صفرت شاہ عبدالرجیم رحمتہ اللہ دہلوی کو ایک فرزند عطا کیا جس نے احیاء دین و لمت کی ایک تحریک بن کر مرا بھارا' میرے محدود صفحات بیں اتن مخبائش نہیں کہ بیں شاہ صاحب کیا جس نے احیاء دین و لمت کی ایک تحریک بن کر مرا بھارا' میرے محدود صفحات بیں اتن مخبائش نہیں کہ بیں شاہ صاحب کے علمی کمالات' اور آپ کی زندگی کے کارناموں کو بلاجال بھی پیش کر سکوں میرا موضوع صرف یہ ہے کہ آپ کے سامنے دور ہد دور کی تصانیف تصوف کو پیش کروں اور ان سے آپ کا اجمالی تعارف کرا دوں' باوصف اختصار جبکہ اس سلسلہ میں ابھی بہت کہ کھنا ہے دباچہ ایک کماب کی صورت القیار کرتا جا رہا ہے۔

### مغلیہ سلطنت کا زوال اور نصوف کے موضوع پر تصانیف

اٹھارویں صدی کے ابتدائی سالوں لینی 1707ء میں سلطان اور مگ ذیب نے واقی اجل کو لبیک کما- ایرانی اور تورانی

امراء کے الین افتدار کی جنگ شروع ہوگئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صوبے خود مخار ہو گئے۔ گویا جس کے جو ہاتھ لگااس کو ہشیا کر جیٹے گیا' یہ سب کچھ نتیجہ تھا مرکز کی کروری اور اس باہمی خاند جنگی کا جو اور گیف زیب نے ایک عظیم الثان سلطنت کا ناقائل مداشت ہو جو اپنے فرز ندول کے ناقوال کند صول پر رکھ دیا تھا نتیجہ یہ نگلا کہ بہت جلد سعاوت علی خال نے اور دی بن علی وردی خال نے بنگال جس اور نظام الملک نے وکن جس خود مخار آزاد ریاستیں قائم کرلیں' جس اس سیاسی بحث جس نہیں پڑنا چاہتا بلکہ صرف یہ بناتا چاہتا ہول کہ اس افوا تغری سے مغلبہ سلطنت کا سیاسی افتدار ختم ہو گیا اور اس کی جگہ سیاسی انتظار نے لی مرہ تو ایک مدت سے تاک نگائے بیٹھے تھے انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی قوت کے اس ضعف سے پورا پورا فائرہ اٹھلیا اور مرہ تھی دو الی قوم سے چو تھے وصول کرتے چھو ڈی! ربی سسی کر نادر شاہ کے حملوں نے پوری کر دی بافاظ دیگر منم افتدار کی عظیمین دیواروں کے ایک ایک ایک ایک کر خول افتدار کی عظیمین دیواروں کے ایک ایک ایک بھر کو کلاے کر ڈالا! اس دور انحطاط جس اسلامی ادب پر جو پکھے نہ گزرتی وہ تھو ڈا ہے اگرچہ خافتا ہوں کے جاغ گل نہ ہوئے لیکن ان کی ردشنی جس جو جلوہ فردزیاں اور عام نور بخشی تھی ان کی کر خیل سٹ کر دہ گئیں۔

اس دور بے مشائخ عظام (قدس اللہ امرارہم) کے کتوبات لمنو ظلت آپ ملاحظہ فرائیں اس انتشار نے ان کے پر سکون ماحول میں بھی بچھ نہ بچھ در جی پیدا کی 'جرچند کہ چشتیہ سروردیہ اور قاوریہ سلاسل کے مشائخ ان الملتوں کو مٹانے کی کوشش میں معروف تھے لیکن اس کی حمیں اس قدر دویز تھیں کہ بہت کم انتجہ مرتب ہو سکا! لیکن قدرت کو علوم اسلامی کا احیاء یا اس کی شاقا ٹانیہ مقصود تھی کہ ان ماہوس کن طلات میں اللہ تعالی نے ایک فرزند مقلم کو شاہ عبدالر جم والوی رحمتہ اللہ کے ایک فرزند مقلم کو شاہ عبدالر جم والوی رحمتہ اللہ کے اللہ علی ہوئے معاشرہ کو سنوارا اور کاشانہ میں پیدا کیا 'بی وہ فرزند تھاجو المحاروی مدی کا آفاب بن کر چکا اور جس نے اپنے تکم سے وہ کام لیا جو تموار اور انہیں لیا جا سکا تھا بینی تھم الامت معاشرہ کو سنوارا اور جمیں لیا جا سکا تھا بینی تھم الامت معاشرہ کو ان تیز کر دیا کہ تمام برصغیر کے گوشے جگرگا اٹھے ' معرت حکیم الامت کی علی اور ذہنی مسابی سے سیای فوا کہ کی فوک آئے بین کر ویا کہ تمام برصغیر کے گوشے جگرگا اٹھے ' معرت حکیم الامت کی علی اور ذہنی مسابی سے سیای فوا کہ کی قدر حاصل ہوئے یہ بناتا میرے موضوع سے خارج ہے 'اس کے لئے آپ شاہ ولی اللہ کے سیای کا توبات ملاحظہ بھیجیے۔

حضرت علیم الامت شاہ ولی اللہ والوی ایک علی اور صونی گرانے میں پیدا ہوئے تھے آپ کے والد نہ صرف ایک مجر عالم تے بلکہ ایک صاحب حال ورویش بھی تھے۔ حضرت شاہ عبدالرجیم رصتہ اللہ خاندان تعشیدیہ مجدویہ میں حضرت شاہ آوم بخوری رحمتہ اللہ خاندان تعشیدیہ مجدویہ میں حضرت شاہ صاحب کی بخوری رحمتہ اللہ سے بیعت تھے اور ان سے آپ کو خلافت حاصل تھی۔ حاصل تھی۔ ایسے پاکیزہ ماحول میں شاہ صاحب کی پرورش ہوئی۔ ایسی آپ جار سال می کے تھے کہ اور نگ زیب عالمگیر کا انقال ہو گیا اور آپ کی جہائی نے مغلوں کا زوال 'جانوں کی چرو دستیاں 'سکموں کی بورشیں اور تاہم شاتی یا خار کا چھرت بین سے مشادہ کیا۔ مسلمان اس وقت جس مایوی اور گری

مرت طین اجر طاق ملیکوٹ نے کوبات شائع ہو بچے ہیں اور اس دور کے سیای اشکار کے مطاعہ کے لئے بڑے مین آموز ہیں۔ حکہ سلھن کے حمد (دائل میں مجی تناوے مشائع مقام " اسیاد حمدوں اور حلقہ بگوشان اراوت کی اصلاح صال کے لئے تھم کو جبش دیے دہے آپ کوبات کیسی اثناہ کیم اللہ صاحب دالحق قدس مرہ) اور کوبات شاد دانی اللہ داوی خاصہ فرائے۔

کا دکار سے اور بیکار سماروں کا سمارا کے رہے تھے وہ آپ کی نظر کے سامنے تھے 'شاہ صاحب کے دل پر مسلمانوں کی اس پہتی اور تباہ حالی کا بیزا اثر ہوا۔ آپ نے جب اسباب زوال کا جائزہ لیا تو آپ اس بتیجہ پر پہنچ کہ اس جائی اور دوال کا ایک بیزا باعث یہ ہے کہ مسلمان شعائر اسلامی کو ترک کر چکے ہیں 'ابو و لعب کی سرستیاں 'باہمی رقابتیں اور حصول جاہ کے لئے ریشہ دوانیاں اور اعلاء کلمیج الحق کی خاطر ملل و جان کی قربانی سے گریز نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ نے علوم دینی کو دوانیاں اور اعلاء کلمیچ الحقول اور الی بے مثال کے احیاء کے لئے اپنے قلم کو جبنش دی اور علوم قرآن حدیث و تغیر' اصول تغیر' فقہ میں مجد العقول اور الی بے مثال تصانف پیش کرنے کا فخر حاصل کیا کہ آبتنگ آپ کی تصانف اس برصغیر کی تصانف ندئیم میں بلند پایہ رکھتی ہیں۔ ان سب میں اولیت تو آپ کے اس ترجمہ قرآن شریف کو حاصل ہے جو فاری ذبان میں آج بھی مقول ہے اور اس وقت عامتہ المسلمین کی اولیت تو آپ کے اس ترجمہ قرآن شریف کو حاصل ہے جو فاری ذبان میں آج بھی مقول ہے اور اس وقت عامتہ المسلمین کی اس سے برحہ کراور کوئی خدمت نمیں ہو سکتی تھی 'اس ترجمہ کے باحث آپ کو بعض شدائد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ازائد الحفاجیۃ اللہ الباخہ (تھائق شریعت پر بینی مبسوط اور جائے کتاب ہے جس میں احکام دین کو منزل من اللہ ہونے کا شوت بیم پہنچایا ہے) اور اس کے مصالح بیان کئے ہیں۔ یہ الفوز الکیمٹی اصول التفسیر "اصول تغیر پر بہت ہی جائد پایہ کتب ہے۔

یہ کتاب بھی جہتہ اللہ البالغہ کی طرح آج بھی عقیدت و احرام سے پڑھی جاتی ہے ، علم مدیث میں آپ کی موطا اہام مالک رطاف كى شرح فارى من المعنى كے نام سے اور اس كى عربى شرح الموى كے نام سے موسوم ہے اور بحت مقبول ہے-"النواور اور من الحديث بحى آپ كى مديمة شريف كے فن سے متعلق ب اى طرح الدر التمين بحى مديث نيوى كے موضوع ير ايك مختمر كنك ہے- فقد اور خداجب اربعد فقتى بر آپ نے اپنے رسالہ انصاف فى بيان سبب اختلاف ميں بوى حكيمانہ اور فاضلانہ بحث كى ہے- تقليد واجتماد را آپ كى مشهور كتاب "عقد الحديد في الاحتماد و التقليد"- بحى ايك خاص رتك رب نظیر کتاب ہے۔ آپ کی بید تمام کتابیں متعدد بار شائع ہو چکی ہیں اور بعض کتب کے اردو تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں ' جھے افسوس اور شرمندگی ہے کہ حضرت ملیم الامت قدس مرہ کے ان خالص دینی اور فدجی کارناموں کے بیان یس حق ستائش و تعارف جھے ہے اوا نمیں ہو سکا کہ آپ کا ذکر گرامی اس مضمون میں بحیثیت ایک صوفی کے کرنا چاہتا ہوں اور سے بتانا مقصود ہے كه شاه اورنگ زيب عالكير ك انقال كے بعد تصوف كے موضوع ير (المؤخلت كركره صوفيد اور سوائح معرات صوفيد سے تطع نظر) شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بعض تصانیف بدی اہمیت کی حافل جیں 'ان کتابوں کے مطالعے سے بند چاتا ہے کہ شاہ صاحب رحمته الله عليه صرف ايك جيد عالم" ايك ورف تكاه ظلى اور عكيم ايك محدث عظيم اور مغرعلام بى ند ت بلك ايك مرشد كال كى صلاحيتيں مجى ان كى ذات ميں قدرت نے وديعت فرا دى تھيں- شاہ صاحب نے جس زماند ميں شعوركى آكميس كھولى تھیں ہرچند کہ وہ مسلمانوں کے افتدار کا دودر انحطاط تھالیکن برم تصوف کے بوریہ نشیں حطرات اپنے نفوس قدمیدے محبت الى اور عشق رسول صلى الله عليه وسلم كى شمعيس روش كے ہوئے تھے ہرچند كه يجيلى سى بلت ند منى حضرت سلطان المشاريخ نظام الدین اولیاء قدس سرہ اور میخ اعظم حضرت بام الدین ذکریا ملائی قدس سرہ کے عمد کی روحانی فضا ابر آلود ہوگئ تھی لیکن مثلن نشبند' مثلن سروردید' قادرید اور چشتیہ سلسلہ کے مثلان ابعد نے ان روحانی مخلوں کو آباد اور با رونق ر کھنے کی جو جان توڑ کوششیں کی تھیں ان کے نتیج می اسلامی فقافت و ترفیب کے بہت سے چراغ کل ہو گئے لیکن تصوف کی می اور ذکر می اور ذکر می و ذکر جلی اپنی مسجا نقسی سے مروہ ولوں میں ذعری کا لبو ووڑا رہا تھا! پھر سے کہ شاہ صاحب نے جس گرانے میں نشو دنما پائی اور جس عالم بتر والد گرای کی رہنمائی میں علم کی منزلیں طے کیں وہ خود ایک مرد ورویش' صوفی پاک باطن اور خاندان نشٹبند یہ کے طقہ بگوش تھے لینی شخ آدم بنوری رحمتہ اللہ علیہ (ظیفہ حضرت الم رہائی) کے صاحب طال مریدوں میں سے تھے نامکن تھا کہ حکیم الامت اس فضائے گرد و چیش اور اس قربی باحول سے متاثر نہ ہوتے چنانچہ حکیم الامت شاہ ولی اللہ صاحب کی طرح سلملہ نشٹبند یہ باقویہ سے نبیت خاص تھی الامت میں مرہ کو بھی اپنے والد محرم شاہ عبدالرجیم صاحب کی طرح سلملہ نشٹبند یہ باقویہ سے نبیت خاص تھی' اس سلملہ میں آپ نے استاد محرم شخ محر طاہر مرنی قدس مرہ سے اور الاہور کے ایک بزرگ صوفی حالی محمد صاحب سے بھی عقیدت کالمہ رکھتے تھے! چنانچہ جب سعید صاحب سے بھی عقیدت کالمہ رکھتے تھے! چنانچہ جب سعید صاحب سے بھی عقیدت کالمہ رکھتے تھے! چنانچہ جب سعید صاحب سے بھی عقیدت کالمہ رکھتے تھے! چنانچہ جب سعید صاحب سے بھی عقیدت کالمہ رکھتے تھے! چنانچہ جب سالملہ تک محدود نہ تھی!

برصغیرپاک و ہند میں شاہ صاحب کی ان کابوں کو ایک مدت تک بردہ خفا میں رکھاگیا جس سے آپ کی تصوف دوستی بی نیں بلکہ تصوف سے شغت کا پند چاتا ہے بلکہ عامتہ الناس پر سے ظاہر کیا گیا کہ شاہ صاحب تصوف سے بیزار تھے اور اس بالمنی نظام روحانی تربیت اور طریقت کی دنیا سے محترز تے اور جب آپ مکه محرمه میں اپنے استاد اور مرشد من ابد طاہر منی رحمته الله علیہ سے استفادہ میں مشخول تے تو میخ عبدالوہاب (بانی تظریہ دہایت) آپ کے ہم درس تھے اور آپ ان کے تظریات سے بہت متاثر ہوئے 'اگرچہ بعض تصانف میں اپنے عمر کی ب واہ روی پر آپ نے بدی کڑی تقید کی ہے جس سے مکھ حفرات اس خوش منی میں جتلا ہو سکئے کہ حکیم الابحت طریقت کے مسلک پر معترض ہیں اور تصوف کا نظام باطنی ان کی نگاہوں میں کوئی وقعت نمیں رکھتا کیکن میر حطرات انفاس العارفین کمعات عطات اور الطاف قدس کو کمال چمیا کر ایجاتے ان کماوں نے ان ک خواہش کے ستون کو یاش باش کر دیا فحوض الحرمین میں شاہ صاحب" نے خلافت ظاہر اور خلافت باطنی پر جو پکھ کھماہے وہ اس کا ا یک بین جونت ہے کہ شاہ صاحب تصوف کی دنیا سے میزار نمیں بلکہ ای دریائے حقیقت کے شاور ہیں 'انہوں نے لکھا ہے کہ جو حضرات لوگوں کو دوام حضور کی راہ ہتاتے ہیں اور زہد و تفوی کی طرف لوگوں کو بلاتے بین ہم ان کو خلفائے باطنی کے نام ے یاد کرتے ہیں"- صدید ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کی تصوف دوسی پر بردہ ڈالنے والوں نے یہ مجی تہیں دیکھا کہ حضرت مجن ا كم محى الدين عربي قدس مروك نظريه وحدت الوجود ، بهت متاثر جين ان كے والد محترم بھي اس نظريه كے ولداوہ تھے شاہ - بھی دصدت الوجودی نظریہ کا انکار نہیں کیا ملک انہوں نے اپنے ایک رسالہ میں نظریہ وحدت الوجود اور نظریہ وصدت استبود میں تطبیق کی کوشش کی ہے اور دونوں کی محت کو برقرار رکھا ہے ، بسرطل اب میں اس تمید سے گریز کرتے ہوئے شاہ صاحب کی ان چند کمایوں کاؤکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے تصوف کے موضوع پر لکھی ہیں اور جن کے ذکر کے لئے مجمع تميد لكمنايري-

انفاس العار قين: يدكتب فارى ذبان ين اوسط خفامت كى كتب ب اور اس ين شاه صاحب في الد والد مخترم اور ووسرك خاندانى بزركول كاذكركياب اور اس ين جسقدر حضرات بحى ندكور بين وه سب ك سب ، كرتسوف ك شناور

اور آبان طریقت کے ستارے ہیں انفاس العارفین نام بی سے فاہر ہے کہ اس میں عارفان النی اور مجبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اس تذکرے ہیں انہوں نے اپنے فائدان کے بزرگوں خصوصائی والد محرّم شاہ عبدالرجم صاحب قدس سرہ کے تقرفات و کرامات و فیوضات کو وضاحت کے ساتھ چیش کیا ہے چنانچ کلب کا آغاز اپنے والد محرّم کے حالات قدس سرہ کے تقرفات و کرامات و فیوضات کو وضاحت کے ساتھ فیش کیا ہے چنانچ کلب کا آغاز اپنے والد محرّم کے حالات تقرفات حضرت والد بزرگوار قدوة العارفین ذبدة الواصلین صاحب الکرامات بریلہ و المقابلت جلیلہ سیدنا و مولانا ہے فیج نوبرالرجم تقرف حضرت والد بزرگوار قدوة العارفین ذبدة الواصلین صاحب الکرامات بریلہ و المقابلت جلیلہ سیدنا و مولانا ہے فیج نوبرالرجم تقرف دوسی الکرامات بریلہ و المقابلت و مولانا ہے فیج نوبرالرجم المولان و معرف و المولان کی معارف ووسی معارف ووسی اور مربعت انوال میں سراسر مشخولیت کی ایک ذبروست ولیل ہے 'شاہ ولی اللہ قدس سرہ اور آپ کے والد محرّم قدس سرہ اور آپ کے والد محرّم قدس سرہ ادار گیا ہے اور کی حیات ہی ہیں کہ فیج نیم نوبر کی ایک ان کے وصال کے بعد بھی ان مصاحب حال بزرگ تھ 'انہوں نے اولیاء اللہ '' افعال العارفین '' کی ابتدائی ہیں والد محرّم کا یہ واقعہ غربیہ و تقرفات عجیب سے کسب فیوش کرتے رہے چنانچ کی می الامت '' دافعال العارفین '' کی ابتدائی ہیں والد محرّم کا یہ واقعہ غربیہ و تقرفات عجیب سے کسب فیوش کرتے ہیں۔

"مبادی حال حضرت ایشان" می فرمودند مراد رمبداء حال فیراز شخ رفع الدین الفتے پیداشد آنجای رفتم بیشان متوجه می شدم بسای بودفیبت وست می داد و از احساس خود می بدد معزول شدے"-

الفاس العارفين تمامر الني تعرفات كرامات اور احوال پر مشتل ب انفال العارفين شاه عبدالرحيم على الله الرضائه اجداد كراي اور مشائح كرام بح تضيلي حلات پر مشتل ب موف يمي كتب اس امر پر دليل ساطع به كه حضرت شاه دلى الله وقد من موقع نبيل ما كالمتاكرا تعلق تعالى الحدوث كه يمل اثنا موقع نبيل كه من قدر ووج بوع تح اور دنيات تصوف به ان كاكتاكرا تعلق تعالى الحدوث عبدالوہب كه يمل اثنا موقع نبيل كه من انفاس العارفين سے عبارتيل پيش كركے بيد بتاؤل كه شاه صاحب اين تيميد اور شيخ عبدالوہب كه مسلك موقع نبيل الكرم صلى الله عليه وسلم كى عبت من منظق اور اوليات كرام سے مقوالے اور كشف و كرامات پر يقين كال ركعة والے "رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى عبت من منظق اور اوليات كرام سے عباج واسلے المحدوث كه انفال المعارفين (قارى) اور اس كا اردو ترجه موجود به اس كالمعارفين (قارى) اور اس كا اردو ترجه موجود به اس كالمعارفين افارى تعمل كي تم موجود به عبارى تعمل كين وہ كامياب ينان كى بمر پر كوشش مدتول كي تعمل كو تشفل المعارفين انفاس العارفين الفال الله توكيك كے نام به اس كوشش كو كامياب ينانى كى بمر پر كوشش كى كار بود بحمير كر ركو ديا حدوث شاہ ولى الله كريك كياں انفاس العارفين الفال الله عليه والله على الله عليه وسلم سے جو روحاني اور قابي تعبل على جائے جي كياں مي موف يمال بيد وسطرس كيا تاكن جي معرفت كى مزيلي طرح ريان كي والى على موف يمال بيد دوسطرس كيا تاكي جي الكين جي صوف يمال بيد دوسطرس على ما كامه اقبال كيا كون على معرف يمال بيد دوسطرس ويش كرنا جابتا ہوں جن كاما صاحب كى تعمل على مداقيات كيا مياس على معرف يمال بيد دوسطرس ويش كيا جابتا ہوں جن كاما صاحب كيا تعمل على مداقيات كيا تعمل على مداقيات كيا معرف على اس طرح ب

اكر باوزسيدى تمام بولسى است

عصففيرسل خويش داكدوي بعداوست

شاہ صاحب فرماتے :۔ "فادا للبدست کہ حرین محرین رویم ' روئے خودراہراں آستانما مالیم سعادت ما اس ست و شقاوت ادراع اض " ۔ (وصلیائے اربعہ)

انسوس کہ ہمارے سامنے شاہ صاحب کے اس نظریہ اور مسلک کو چھپانے کی برتوں تک کوشش ہوتی رہی انکین الجمد لله کہ ملک کی خوشبو چھپ نہ سکی اتنا عرض کر وینے کے بعد اب بیں شاہ صاحب قدس سمرہ کی دو سمری تصانیف تضوف کا مختصرا تعارف کرا تا ہوں۔

الطاف قرس: حضرت شاہ ولی اللہ کا ہے۔ مخرت شاہ ولی اللہ کا ہے رسالہ اگرچہ خاصت میں انفاس العارفین سے بھی کم ہے لیکن مغہوم و معانی کے لیاف کے لیاف اس کا مقام بہت بلند ہے 'اس رسالہ میں شاہ صاحب کے تصوف کے بعض اہم تکات کو جن کا تعلق لطا کف نفس منے ہے بیش کیا ہے 'تصوف کے اسرار و رموز کو اس قدر بلاخت اور ایجاز سے بیان کیا ہے جو ان کے تجرعلی کے شایاں تھا۔ اس رجالہ کے مطلع سے جن کا جھٹا عموا مشکل ہے ہے اندا زہ ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ طریقت و معرفت کی کس منزل پر نتے 'اور ان کا قلب پاک کیے کیے لظائف فیمی کا مبط و مورد تھا' اور سائل کونے و وجدا دیے پر شاہ صاحب کی کس منزل پر نتے 'اور ان کا قلب پاک کیے کیے لظائف فیمی کا مبط و مورد تھا' اور سائل کونے و وجدا دیے پر شاہ صاحب کی نظر کس قدر مرک تھی۔ یہ شاہ صاحب کا کمال علمی ہے کہ انہوں نے ''حال'' کو ''زبان قال'' عظاکر دی ہے۔ حقیقت ہے کہ سرمالہ ان تمام المللت کا ایک مرقع ہے جو شاہ صاحب کو اکثر اوقاف سرفراز کرتے رہے ہیں۔ رسالہ کی وجہ تھنیف کے سلملہ ہیں شاہ صاحب خود فرائے ہیں:۔

" بے چند اوراق ہیں جن کو" الطاف قدس فی معرفة "الطاف النفس" ہے موسوم کیا گیا ہے ' بہ اوراق اللہ عنوں اللہ عنوں کی معرفة "الطاف النفس" ہے موسوم کیا گیا ہے ' بہ اوراق اللہ عنوں ' مر ' خفی ' اخفی جرمجت اور انا کے وقائق و حقائق ' ہرایک کی تمذیب و تربیب کے طریقوں پر مشمل ہے اور مقعود یہ ہے کہ ان مسائل کو ضبط تحریر میں لایا جائے جن کا تعلق خالصا کشف و وجدان ہے اور علوم مقلیہ و نقلیه کو ان میں دخل نہیں ہے!"

"اطاف قدس" بین شاہ صادب نے علم اطائف کی فنیلت حقیقت اطائف اطائف طاہرہ کی تربیب و ترزیب اردرج اور اطائف طاہر ہے اور ان کی ترزیب اطائف خسہ اور اطائف فنیلا کی ترزیب اشام خواطر اور ان کے اسباب کی معرفت پر بحث کی ہے۔ ان بین سے بعض عوانات بالکل اچھوتے ہیں اس لئے کہ خواطر اقسام خواطر اور ان کے اسباب کی شافت پر حقد بین صوفیہ کرام مثل ایام خزائی شخ المانام حضرت شاب الدین سروردی مظلج قدس اللہ اسرار امانے بدی تضیل سے لکما ہے۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ قدس اطائف نفس کو بحیثیت علم چی کرنے بی انفرادیت کے مقام پر فائز ہیں۔ اس رسالہ کے اگر میادی معمولی استعماد والے حضرات بھی اس کے رموز عائز میادی معمولی استعماد کے حضرات کے قدم سے بالاتر ہیں بلکہ اعلی اور وافر استعماد والے حضرات بھی اس کے رموز خائق سے اس وقت آگاہ ہو کتے ہیں جب کہ وہ خود صاحب حال یا صاحب نبست ہوں اس سلسلہ می شاہ صاحب خود جگہ جگہ سے فرائے ہیں "یہ ایک مشکل مسئلہ ہے جس کو کائل اور صاحب حملین طخص کے علاوہ اور کوئی دو مرا حل نہیں کر سکا۔ (بحث ہم سلسلہ مراتب و مراطا گف قدس)۔ حضرت شاہ صاحب قدس مرہ کا بیہ دسالہ متعمود بار شائع ہو چکا ہے۔ اس کی زبان فاری ہے سالمہ مراتب و مراطا گف قدس)۔ حضرت شاہ صاحب قدس مرہ کا بی درمانہ متعمود بار شائع ہو چکا ہے۔ اس کی زبان فاری ہو اور اورادہ "المعارف" لاہور نے اس کا اردو ترجمہ ہیش کرکے ایک قائل قدر خدمت انجام دی ہے۔

ان كتب مندرجه بالا كے علاوہ شاو صاحب كى بعض اور كتابوں كو بھى تصوف كى كتابوں بيں شار كيا جاتا ہے مثلاً

#### لمعات

یہ کتب اوسا درجہ کی خفامت کا ایک رسالہ ہے 'یہ رسالہ شاہ ولی اللہ والویؒ کے فلسفنہ تصوف کی بنیادی کتاب قرار ریا جا تا ہے۔ شاہ صاحب ؓ نے اس کو 60 لمعات میں "سلعات" کی طرح تقتیم فرمایا ہے کتاب میں اولاً بابعد الطبیعیاتی اور اور فلسفہ المیات کے مباحث ہیں اور آخر میں چند مباحث جلی اللی پر ہیں 'یہ رسالہ بھی متعدد بار شائع ہو چکا ہے اور اس کا اردو ترجمہ "اوارہ فٹافت اسلامیہ لاہور"۔ نے شائع کیا ہے۔

سطعات: لمعات کی طرح مطعات بھی آیک متوسط نخامت کا رسالہ ہے اور اس میں فلفہ البیات اور تصوف کے مائل بیان کے گئے ہیں ' ہر سطعہ ہیں ایک مضمون پر برے ایجاز و اختصار کے ساتھ اظمار خیال کیا گیا ہے۔ سطعات اور لمعات کے مباحث عام قم نمیں ہیں جب تک فلفہ البیات مابعد الطبیعیات پر گمری نظرنہ ہو اس دفت تک ان کا مجمنا مشکل ہے کی وجہ ہے کہ معمولی استغداد رکھنے والے ان رسالوں سے ناواقف ہیں 'اردو تراجم بھی انمی ذہنوں کے لئے تسکین کا موجب ہو

سكتے إلى اوران سے استفادہ كر يكتے إلى جب كر مباديات فلف البيات و مابعد الطبيعيات سے آگاى ركتے ہوں۔

انفاس العارفين الطاف القدس لمعات معات ك علاوه بهى حفرت كيم الامت كى چد تصانف بين مثلا القول الجميل الخيل الحميل الحارفين اور الطاف القدس بهت زياوه مقبول و معروف اختله في سلاسل اولياء الله النيان ان تمام تصانف تصوف بين انفاس العارفين اور الطاف القدس بهت زياوه مقبول و معروف بين جس كا باعث كي بهت كد الل عرفان ك ذوق كى تحقى ان سه دور بهوتى به اور شاه صاحب في ان دونول تصانف بين موضوع تصوف بر فلف تصوف به مث كرتكما به

باذ جوئ صدى اجرى ميں يہ سرز من لينى برصغير پاك و ہند بزر كان وين كے پاكيزہ اور مقدس نفوس سے خالى نہيں رى اور ان ميں بہت سے صاحبان تصنيف و كايف بھى جے چنانچہ و خاب ميں سلطان باہو قدس سرہ بہت سى كابوں كے مصنف ہيں

اور ان می زیادہ تر تصوف پر ہیں۔ ای طمی دو سرے صوبے ہی اس صدی میں ان بزرگ ہستیوں کے نیفان سے خالی نہ تنے لیکن میرے یہ اوراق ان سب بزرگول کے مختمر سوائح اور ان کی تصانیف کے مختمر سے تعارف کے ہی مختل نہیں ہو کئے ہیں نے اس صدی بینی بار هویں صدی بجری کے تحت ان بزرگول کی تصانیف کا مختمر ساتعارف کر دیا ہے جو عوام یہ فواص میں بہت زیادہ مشہور تھیں اور آج بھی ہیں۔ افسوس کہ میں پاکستان کے طول و عرض کی خانقابوں تک حاضری کے شرف سے محروم رہا اور خانقابوں سے متعلقہ کتب خانوں کی زیارت نہ کر سکا ورنہ بہت ممکن تھا کہ آپ کے سامنے بہت می ایسی تعنیفات کم مختوبات کا تعارف بھی کرا ہوں کہ کرا ہوں کا موضوع تصوف ہے اس لئے میں شاہ دلی اللہ قدس سرہ پر اس سلمہ تعارف کو ختم کرتا ہوں۔ مفتی غلام سرور لاہوری کی معرفی کا ذکر بھی ای وجہ سے نہیں کرسکا کہ سے تیم حویں مدی کی تصنیف ختم کرتا ہوں۔ مفتی غلام سرور لاہوری کی معرفیتہ الاولیاء "کا ذکر بھی ای وجہ سے نہیں کرسکا کہ سے تیم حویں مدی کی تصنیف ہے اور وہ ایک تذکرۃ الاولیاء ہے۔

انیسویں صدی عیسوی کے وسل کی جنگ آزادی کے بعد بھی مسلمانوں کے ابتا اور آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اور زعائے طت پر بیزی معینیس نازل ہوئیں اس کے چند سال بعد جب سزاؤل اور بلاؤل کا سلسلہ ختم ہوا تو انیسویں صدی کے اوا فر بیل بزرگا ن دین' صلحائے امت اور سلاسل قاوریہ' چشتیہ' نشیندیہ' سروردیہ ' شلابیہ' صابحیہ' مداریہ وفیر ہم کے بردگول کے پاکیزہ اور مقدس احوال پر بہت سے تذکرے لکھے گئے۔ سلسلہ سروردیہ کے سلسلہ بین بہت سے جامع تذکرے لکھے گئے۔ سلسلہ سروردیہ کے سلسلہ بین بہت سے جامع تذکرے لکھے گئے فید اکرام مرحوم نے اپنی لازوال تصانیف رود کو ٹر' آب کو ٹر اور موج کو ٹر کے ذریعہ جمال ہماری شافتی تاریخ کا ایک اہم کا شاہکار باتی چھوڑ گئے وہال مشاکخ فتشیندیہ اور مشاکخ چشتیہ جیسی کابول نے ایک بیزی کی کو پر کر دیا۔ یہ ان سلاسل کی ایک مقیم ضدمت ہے۔

چونکہ تصوف کی مقبول جمال اور معروف کتاب جس کو ہر جمد کے مشاکخ اور ہزرگان دین نے پند فرایا اور اپنے مریدول کے لگے اس کی تعلیم اور مطاحہ ضروری سمجھالینی "عوارف المعارف" کا ترجمہ اس برکرہ بیچمدان کے قلم ہے پایہ پنجیل کو پہنچا ہے اس وقت دل نے چاہا کہ اپنے قار کین کرام کے سامنے اس شریف و مقدس اور عظیم موضوع طریقت و معرفت لینی تصوف کی چند مشہور زمانہ عربی فاری کتب کا آپ ہے تعارف کرا دول اس لئے بھد تخص و جبتج چند کتب تصوف کی چند مشہور زمانہ عربی فاری کتب کا آپ سے تعارف کرا دول اس لئے بھد تخص و جبتج چند کتب تصوف کی تعارف لمفوظات کا آپ کے سامنے ذکر کر دوا ، جیسا کہ جیس اس سے آبل عرض کر چکا ہوں ، جن کتابوں تک جبری فظر پہنچی ان کا تعارف آپ ہے کرا دوا ۔ بست می تصاف شک میری فظر پہنچی ہوگی اس لئے ان کاذکر نہیں کر سکا۔ قصدو ارادے ہے کہی کتاب کے تعارف سے آپ کو محروم رکھنا ہرگز ہرگز میرا مقصود نہیں! انیسویں اور بیسویں صدی میں تصوف کے موضوع پر کئمی جانے والی تصافیف کی موضوع پر نکمی اور موقع پر ذکر کروں گا۔

## حضرات مشائخ کے ملفوظات کے مجموع

ایے معزات صوفیائے کرام جن کا تعلق عرب وعراق و عجم ے تھا' اگر آپ ان کے یمال "ملفوظات" کی تااش کریں تو

آپ کو مایوسی ہوگی- صرف قرن ہفتم میں آپ کو حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرو کی ذات الیمی ملے گی کہ علاوہ مثنوی معنوی کے آپ کی تین کتابیں نٹر میں بھی ہیں اور ان نٹری تصانیف میں "فیہ مافیہ" کو شرت خاص حاصل ہے- مرتوں تک تو لوگوں کایی خیال تھا کہ حضرت مولانا روم کی سوائے "معنوی معنوی" کے اور کوئی تصنیف نیس" بسرحال فیہ مانیہ کی دریافت ے یہ خیال باطل ہو گیا، بعض مور خین تاریخ تصوف نے اس کو تقاریر کا مجموعہ قرار دیا بعض حضرات نے ملفوظات کا! ان تقاریر كے مجوعد ميں زيادہ تر مخاطب اميريردانہ ہيں جس كى بناير بيد قياس كيا جاسكتا ہے كہ بيد ملنو طات كا مجموعہ ہے اس كا اردو ترجمہ مجى والمنوظات روى" كے نام سے شائع موا بے بسرطال ملفوظات كا طريقه شيوخ ماورائ بندوياك ييس رائج نسيس تما بلك ان کے یمال تصوف کے وقیع و بلند موضوع پر کتابیں تصانیف کی حمیں جن کا مخضر تعارف میں اوراق سابقہ میں کراچکا ہوں- اس کے برعکس اس برصغیر ہندویاک میں تصانیف کی طرف توجہ کم کی گئی اور الخوظات کی طرف زیادہ توجہ ربی- پانچویں صدی اجری ینی حضرت وا تا سینج بخش قدس سره کی تصنیف گرامی "کشف الجوب" کے بعد آپ کو ترون مابعد میں بہت کم کتابیں الی ملیں گی جن کاموضوع اصول و آداب طریقت و تصوف موں- اگر کھی کتابی موجود بیں تویا تو وہ مشائخ سلف کی تصانیف کے تراجم إن يا بمر مختمر رمائل بين اس بركوچك بندو باك بين مشائغ عظام كى زياده تر توجه اشاعت اسلام السله طريقت كى توسيع اور مريدان باصفاكي تربيت كي طرف معروف و ميذول رين- ين وجه ب كه يهل آب كو ملفوظات كثرت سے مليس م يعني شيخ طریقت کے ارشادات کو کسی ایک حاضر ماش عقیدت کیش نے جمع کرنا شروع کر دیا اور پھراس کی نعکیس کرلی گئیں اور اطراف و اکناف میں وہ نظول عقیدت کے ہاتھوں نے احرام کی تگاہوں سے لگائیں 'چنانچہ چشتے' سروردیے ' تاوریہ ' شاریہ اور ویکر اللاسل بندیہ کے ہر سلسلہ میں آپ کو بزرگان سلسلہ کے ملتوظات ملیں کے افذین تاریخ تصوف نے بعض "ملفوظات" کو الحاتى يا منحل قرار ديا ہے اس پر بحث كرنا ميرے موضوع سے خارج ہے ميں تو يمال آپ كى خدمت ميں بركوچك مندوياك یں بہت ازادہ مشہور ملنوظات کی ایک فرست پیش کر رہا ہوں جھے اعتراف ہے کہ یہ فرست بحت تھنہ ہے او بحت سے المفوظات كا ذكر نسيس موسكا ہے- ميں في اس فرست ميں ان المفوظات كو شائل كيا ہے جو مشهور محى بين اور مطبوع شكل ميں موجود ہیں ورنہ بے شار ملفوظات ایسے ہیں جو مخطوطات کی شکل میں سجادہ نشین حضرات کی تکمداشت میں ہیں اوران کے کتب خانول کی زمنت ہیں- کاش میہ حضرات ان کی اشاعت اور ترجمہ کی طرف توجہ فرمائیں تاکہ جارے بزرگوں کا فیض زیاوہ سے نیادہ عام اور ان کی بلند و ارفع تعلیمات سے زیادہ سے زیادہ لوگ بسرہ مند ہو سکیں' اس احتذار کے بعد میں اپنے قار کین کی خدمت میں چند ملغوظات ماحب ملفوظات مرتب کے نام اور سال ترتیب کی قید کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔

# ملفوظات گرای حضرات مشائخ عظام قدس الله السراہم

| نبرع | صاحب لمتوظلت                                          | مرتب لمئوفلت                              | نام جمور لملوظات و زبان    | ملارتيب      |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1    | حفرت خواجه مثمن إروني چشق مطفي قدس عره مرشد           | حفرت فواجه معين الدين چشتي                | ا غی الارواح (قاری)        | <b>▶582</b>  |
|      | خواجه خواجهان معرت معين الدين چشتى اجميرى             | الجيرى مظفى                               |                            |              |
| 2    |                                                       |                                           | منخ الامرار (قارى)         | <b>∌</b> 611 |
| 3    | عفرت فواجه فواجاكن مصن الدين چشتي اجميري مطفيه        | حفرت خواجه قطب الدين بخيار كاكى وفي       | دليل العارفين (فارس)       | <b>∌614</b>  |
| 4    | معرت خواجه قطب الدين بخيار كاكي اوثي قدس سره          | عفرت بالمسعود فريد عن شكرقدس مره          | فوا ئدانسانكين (فارى)      | بامعلوم      |
| 5    | حفرت في مسود إلا فريد من شكر تدس مره                  |                                           |                            |              |
|      | حفرت فيخ الاركين في حيد الدين الورى قدس مره           | هيخ فريد الدين مظار نبيره و ظيف           | مردر العددر (فارى)         | <b>∌</b> 696 |
|      |                                                       | حنرت في حيد الدين اكورى مظ                |                            |              |
| 7    | حضرت سلطان الشائخ فلام الدين اولياء قدس مره           | في ايرسن مرى داوى مافي                    | فوا كدالفواد (فارى)        | <b>-707</b>  |
| 8    | حفرت مولانا جلال الدين ردى قدس مره                    | ع بهاؤ الدين اين موانا والل الدين روى ما  | فيه مافيه (قارى)           | <i>₽</i> 7fl |
|      | حضرت سلطان الشائخ فظام الدين اولياء قدس مره           | حغرت امير ضرو داوي دفاني                  | افتنل النوائد (فارى)       | a713         |
| 10   | حفرت في لعيرالدين محود چراغ داوي قدس مره              | يع حيد قلندرو شاعر                        | خيرالجالس                  |              |
| 11   | حفرت شيخ شرف الدين يكي منيري قدس مره                  | يع مولانا زين العلدين بدر عربي من في      | معدن العاني                |              |
|      |                                                       |                                           | راحت فكوب                  | <b>₽775</b>  |
| 12   | حضرت مخدوم جهانیال جهال گشت قدی مره                   | في ابد عبدالله علاة الدين (مريد في مفدوم) | جامع العلوم (الدر المنطوم) | p777         |
| 13   | حغرت سيد مجرالحسنى المعروف برسيد                      | ميد حين المعردف بدميد فحراكبر             | انوارالجائس                | ₽802         |
|      | بنده لواز گیسووراز دهی                                | حيني الماريخ                              | Selat 184 (842 480)        | -1412        |
| í    | ن ملفوظات کے مجموعوں کے علاوہ بھی ہمارے               |                                           |                            |              |
|      | ر. ملقه مُثلاث على الإملقه مُثلاث عند من شاء فخر ال س |                                           |                            |              |

ان ملفوظات کے مجموعوں کے علاوہ بھی ہمارے مشاکع کرام اور صوفیہ عظام میں اکثر حضرات صاحب ملفوظات گزرے ہیں۔ ان ملفوظات میں استفوظات حضرت شاہ فخر الدین قدس سرہ ' ملفوظات شاہ عبدالعزیز دالوی ' - ملفوظات حضرت شاہ فور الدین قدس سرہ ' ملفوظات حضرت شخ حافظ محمہ جمال صاحب فلیقہ شخ نور محمہ صاحب مہماروی ' - ملفوظات حضرت شخ حدید شاہ صاحب جلال پوری قدس الله سرہم - طبع ہو کچے ہیں اور اسمار طریقت و رموز معرفت سے معمور ہیں ۔ ان ملفوظات کے علاوہ بھی بہت سے بزرگوں کے ایسے ملفوظات مجمور ہیں جواب کک زایور بھیج سے است معمور ہیں۔ ان ملفوظات کے علاوہ بھی بہت سے بزرگوں کے ایسے ملفوظات مجمور ہیں جواب کک زایور بھیج سے ا

آرات نہیں ہوئے ہیں' اور ان کے قلی لینے بعض اہم کتب خانوں یا متعلقہ خانقابوں کے کتب خانوں ہیں محفوظ ہیں' اگر ان کی اشاعت کی طرف توجہ کی جائے تو ہرصغیر ہندو پاکتان میں تصوف کی تغلیمات پر ایک گرانمایہ اور حضیم مرمایہ فراہم ہو سکا ہو کا شامات ہو جائے اور یہ جواہر پارے مظرعام پر آجائیں' اس سلمہ میں یہ عرض کر دینا ضروری بھتا ہوں کہ خلاش و شخص اور کتب تصوف کی اوراق گردانی ہے جسقد ر ملخو ظات کا پہت چل سکا ان کو آپ کے سامنے میں کر دینا ضروری بھتا ہوں کہ خلاف اور سال تر تیب کی صراحت کے ساتھ ہیں کردیا ہے' اس سلمہ میں نفذ و تجموی کن فرورت میں نے محسوس نہیں کی کہ میں کہ کہ میں کہ طوظات اور سال تر تیب کی صراحت کے ساتھ ہیں کردیا ہے' اس سلمہ میں نفذ و تجموی کی ضرورت میں نے محسوس نہیں کی کہ میں کہ کہ میں میں اعتبار سے ساتھ ہیہ میں عرض کروں کہ نہ میں نے ہو حوی کیا اعتبار سے ساقط ہی الحق کہ ایسانہ ہیں ہوئی کیا ہوں انشا اللہ آئندہ حسب آگائی ان کو ضبط تحریر میں لاؤں گا۔ ہاں قصد آکی ہوں ملفوظات کو میں نے اس فرست میں چیش کرتے ہے با اعتبانی نہیں برتی ہے بلکہ آگر میرے علم میں کوئی مجویہ ملفوظات کو میں نے اس فرست میں چیش کرتے ہے با اعتبانی نہیں برتی ہے بلکہ آگر میرے علم میں کوئی مجویہ ملفوظات کو میں نے اس فرست میں چیش کرتے ہے با اعتبانی نہیں برتی ہے بلکہ آگر میرے علم میں کوئی مجویہ ملفوظات بھو تا تو کی امامان ہو تا تکر افسوس کہ بہت سے بھو خالی اور میرے خطوطات کی شکل میں واثی کتب خالوں کی ذمات ہو ہیں۔

### حضرات صوفیہ کرام (قدس اللہ اسرارہم) کے گرانمایہ وگرانفقر مکتوبات کے مجموعے

المنوظات تو صوفیہ کرام کے فرمودات و اشارات کے بلند پایہ مجموعے ہوتے ہیں عام مجلسوں ہیں یا خاص مواقع پر ارادت کیش حطرات یا مریدان باصفا ہیں ہے کی کو یہ منصب و مرتبہ حاصل ہو جاتا تھا کہ شخ طریقت کے ارشادات کو ای دقت یا کی دو سرے دفت اپنی یادداشت کے سارے ضبط تخریر ہیں آئے۔ چھر صدیوں پہلے بلکہ یوں کئے سرحویں صدی تک ہم مطابع ہے محروم شے عالم و عرفان کے یہ بیش بما اور بے جوا ہر پارے قلمی شخول کی شکل میں موجود شے۔ جب مطابع شکی اور حدف مربی (سیسہ) کی مدد سے طباعت کا کام شروع ہوا تو اس دفت یہ جوا ہر پارے اگر اختداد اور گردش دوراں کے ہاتھوں محفوظ رہ گئے تھے اور جو حضرات ان کے مربی شے ان کی ہمت نے اگر انہیں اجمارا تو بعض طباحت پذیر ہو گئے ورنہ نہ جانے کئے گئے اور آئ گئے تھے اور جو حضرات ان کے مربی شے ان کی ہمت نے اگر انہیں اجمارا تو بعض طباحت پذیر ہو گئے ورنہ نہ جانے کئے گئے اور آئ بھی المحد للہ سمجھ جاتے ہیں (اور الیا مجمد کی گئے گئے اور آئ بھی المحد للہ سمجھ جاتے ہیں (اور الیا مجمد عقیدت وارادت کا غلو نہیں بلکہ ان کا ہم پر یہ حق ہے) قبذا حقیدت مندی اور ارادت کیشی نے دو سرے مخطوطات کی طرح آن کو تلف تو نہیں ہونے دیا۔ لیکن ادادت مندو حقیدت کیش عوام و خواص ان ادادت کیشی نے دو سرے مخطوطات کی طرح آن کو تلف تو نہیں ہونے دیا۔ لیکن ادادت مندو حقیدت کیش عوام و خواص ان ادادت کیشی نے دو سرے مخطوطات کی طرح آن کو تلف تو نہیں ہونے دیا۔ لیکن ادادت مندو حقیدت کیش عوام و خواص ان ادادت کیش نے دو سرے خوام ہونا پرتا ہے اور ان دشواریوں اور موانع کے باعث وہ بی چھوڑ دیتا ہے 'آئے ہماری محترم اور اس کو بڑی زعتوں سے دو چار ہونا پرتا ہے اور ان دشواریوں اور موانع کے باعث وہ بی چھوڑ دیتا ہے 'آئے ہماری محترم اور

مقدس خانقابوں میں بررگان طریقت کے جو مخطوطات بیں اور سجادہ نشین حضرات ان کی طباعت پر آمادہ ہو جائیں تو خداوند تعالی کے فضل و کرم سے پاکستان میں ارباب فکر و نظراور اصحاب تقلم کی کی نہیں ہے ' بہتر سے بہتر صورت میں ان کی تدوین و تالیف اور ان کے تراجم ہو سکتے ہیں ' اور میرے خیال میں اس دور میں تو اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان ایپ بررگوں کے کارناموں ' ایمان افروز زاور حقیقت طراز افکار و ارشادات سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ یہ مخطوطات اگر طباعت کے مرحلہ سے گزر کر عقیدت کے ہاتھوں بی میں نہیں بلکہ طالبان حق کی نگاہوں تک پہنچ جائیں تو میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ تعلیمات طریقت کا ویدبہ اور طنطنہ سابقہ پھرواپس آجائے 'کاش میری یہ آوازان حضرات تک پہنچ جائے جو ان جوام بارول کے ایمن ہیں اور وہ اسلاف کرام کے شاہکاروں کو عام کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو سیحان اللہ!

لمفوظات بی کی طرح کمتوبات کی کیفیت ہے اگرچہ کمتوبات کے قلمی شخوں کا اس قدر اتلاف شیں ہوا جس قدر کہ لمخوظات سے زیادہ ہو کی اور کمتوبات کا کوئی نہ کوئی مجموعہ دستبرد لمغوظات سے زیادہ ہو کی اور ضروری عضر کی نیشیت رکھتے ہیں اگر زمانہ ہو کی اور روحانی تاریخ کی ترتیب میں ایک ایم اور ضروری عضر کی حیثیت رکھتے ہیں اگر ہمارے بزرگوں کی بیہ تصانیف نہ ہو تی ان کے کمتوبات و لمخوظات کے مجموعے نہ ہوتے تو آپ یقین کیجئے کہ تاریخ تمدن اسلام کی بہت سے مجموعے نہ ہوتے تو آپ یقین کیجئے کہ تاریخ تمدن اسلام کی بہت سی کڑیاں ناپید ہو جائیں۔ جس طرح لمخوظات کے بہت سے مجموعے صدیاں گزر جانے کے باوجود ایجی حک طبع شیں ہوئے ہیں ای طرح کمتوبات کے مجموعوں کا حال ہے 'کاش جس طرح اب صوفیہ کرام اور بزرگان طریقت کی تصانیف کے ترایم شائع ہو رہے ہیں ای طرح اگر لمفوظات اور کمتوبات متن و ترجمہ یا خلل ترایم بغیر متن کے شائع ہو جاکیں تو ہمارے لئے نازش و المخارے نائم نہ ہو جاکیں قو ہمارے لئے نازش و المخارے نائے کہ عرف کے بایک گراں قدر سرمایہ بی فراہم نہ ہو جائیں اور معرفت حق کے ایسے جمرت انگیز اور تحجر آفریں کرشے ہمارے سامنے آئیں کہ مغرب ذوہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ جائیں اور معرفت حق کے ایسے ایسے گوشے ہے نقاب ہو جائیں کہ فکری ہے راہ سامنے آئیں کہ مغرب ذوہ نگاہی ہو کر رہ جائیں اور معرفت حق کے ایسے ایسے گوشے بے نقاب ہو جائیں کہ فکری ہو اس مانے آئیں کہ مغرب ذوہ نگاہی ہو کہ ہو گیا۔

جس طرح ہر کوچک ہندہ پاک میں لمغوظات کے بیٹار جموعے مرتب ہوئ ای طرح کمتوبات کے جموعوں کا شار کرنا ہی دشوار ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لمغوظات کے مقابلہ میں کمتوبات کے جموعے زیادہ تر شائع ہو چکے ہیں اس لئے ان کو میں اگر لمغوظات کی طرح صرف چند عنواتات کے تحت مختمرا ہی بیان کروں تو جھے متعدد صفحات درکار ہوں گے اور میں وکچہ رہا ہوں کہ ترجمہ "عوارف المعارف" کا یہ دباچہ ایک کتاب کی صورت افقیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ اس لئے مجبورا بھے بید اختصار سے کام لینا پر رہا ہے اور جس طرح میں نے تصوف کے موضوع پر تاریخی ترتیب سے تبری صدی ہجری سے سولویں صدی عیسوی تک کھی جانے والی کتابوں کا آپ سے مختمراً تعارف کرایا ہے اس ترتیب کو کمتوبات کے تعارف میں برقرار رکھنادشوار ہے اس لئے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس برکوچک ہندہ پاک کے ملتوبات کے بس دو مجبوعوں کو قدرے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے چیش کر رہا ہوں کہ یہ دونوں مجبوعے بجائے خود تصوف کے موضوع پر بہت ہی جامع' مبسوط اور بلند پایہ تصنیف کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا ذکر نہ کرنا گزشتہ صفحات کو بالکل ناتمام صالت میں چھوڑنے کے مترادف ہوگا۔ یہ دونوں کمتوبات کے بیت ہی جامع' مبسوط اور بلند پایہ تصنیف کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا ذکر نہ کرنا گزشتہ صفحات کو بالکل ناتمام صالت میں چھوڑنے کے مترادف ہوگا۔ یہ دونوں کمتوبات کے بیت ہی جامع' مبسوط اور بلند پایہ تصنیف کی

شریف کے مجموع (۱) مکتوبات حضرت شخ اجل پیر طریقت جناب شرف الدین یکی منیری قدس سرہ العزیز اور (2) مکتوبات حضرت ایام ربانی مجدد الف والله قدس سرہ الله العزیز (جرسد دفتر جیس) چو تکد میں نے کتب تصوف اور ملفوظات کے سلسلہ میں محضرت الله عضرت الله میں جا کھنا کہ مناب اس کئے میں پہلے حضرت شخ شرف الدین کی منیری قدس سرہ کے محتوبات کا ایک مختصر ساتعارف آب ہے کراتا ہوں۔

### مكتوبات حضرت منيري

حضرت شرف الدین کی منیری قدس سرہ کی ذات گرامی کی تعارف کی محکی نیس صرف بمار کا خطہ ہی نیس بلکہ سر زشن پاک و ہند آپ کی ذات گرامی پر نازال ہے! آپ کا مولد صوبہ بمار کا مشہور قصبہ منیر ہے اس مناسبت سے آپ کو منیری کہتے ہیں آپ کی پیدائش شعبان 661ھ میں ہوئی۔ علوم منداولہ کی تخصیل کے بعد آپ نے طریقت و سلوک کی راہ میں قدم رکھا اور حضرت شیخ الاسلام خواجہ نجیب الدین فردوی قدس سرہ سے بیعت ہوئے۔ 712ھ سے آپ نے رشد و ہدایت کا آغاز کیا آپ کا وصال 6 شوال 782ھ میں منیر ہیں ہوا۔ حضرت شیخ اشرف جما گیر سمنانی قدس سرہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

آپ کیر انتصائیف بزرگ ہیں اور آپ کے محقوبات آپ کی جامع اور یمہ گیر شخصیت اور معرفت و حقیقت کے اسرار و رموز ہے آگائی کلی پر دلائت کرتے ہیں' آپ کے محقوبات کے مطاحہ ہے آپ کے تبحر علمی و وسعت نظر کی کیا تعریف کی جائے آپ تغییر' حدیث' اور فقہ ہیں بگرائے زمانہ سے' جس طرح آپ کو ان علوم پر عیور حاصل تھا اس طرح طریقت کے اسرار و رموز کے آپ بر زخار سے آپ کے محقوبات کی دو جلدیں ہیں۔ پہلی جلد محقوبات صدی یعنی صد محقوبات' اور دو سرک جلد دو صدی محقوبات بعد دو صد محقوبات ہے موسوم ہے۔ یہ محقوبات آپ نے اپنے ایک عزیز مرید اور خوشہ ہیس قاضی شمس جلد دو صدی محقوبات بعد دو صد محقوبات ہے موسوم ہے۔ یہ محقوبات آپ نے اپنے ایک عزیز مرید اور اسرار طریقت کے بارے الدین حاکم چو نسر کے نام تحریک کے ہیں' چو نکہ وہ آستانہ شرف ہے دور سے اس لطان السائلین ان کو جواب سے سرفراز فرمایا میں آپ کی خدمت میں عرضداشت چیش کیا کرتے سے اور حضرت مخدوم جمال سلطان السائلین ان کو جواب سے سرفراز فرمایا کرتے سے اور عشرت مخدوم جمال سلطان السائلین ان کو جواب سے سرفراز فرمایا کرتے سے اور عشرت مخدوم جمال سلطان السائلین ان کو جواب سے سرفراز فرمایا کرتے سے اور عشرت مخدوم جمال سلطان السائلین ان کو جواب سے سرفراز فرمایا کرتے سے۔ کتوبات دو صدی محقوبات دو صدی میں محقوبات دور مدی گئانٹ مریدوں اور ارادت مندوں کے نام ہیں۔

حضرت مخدوم جمانیاں کے یہ محتوبات تصوف کا بہت ہوا سرمایہ ہیں ممام مکتوبات "رشتہ خداد ندی اور بندگ" کی توشیح و تغییر بر بنی ہیں کو یا شریعت اور طریقت کا ایک ایسا اتصال ہے کہ ایک کو دو سرے سے جدا نہیں کیا جا توکنا 'ان مکتوبات میں ایک ہی روح جلوہ فرہا ہے کہ "بندے کا رشتہ اللہ تعالی سے جو ژویا جائے"۔ اس ایک تکتہ کی وضاحت میں بہت سے ذیلی مباحث بھی آگئے ہیں لیک تان ان سب کا محور ایک ہے 'صرف صوفیانہ رموز ہی نہیں ہیں بلکہ قرآن 'تغییر' حدیث 'سیرت' تاریخ علم الکلام اور فلفہ کے بھی مباحث ہیں جن سے آپ کے تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔

بر صغیر ہندو پاک میں ان کتوبات کو جس طرح اپ انداز بیان اور طرز ادا کے اعتبار سے فاری انشاء پردازی میں ایک بلند مقام حاصل ہے اور فاری کے نثری ادب میں ایک افزادیت حاصل ہے ای طرح تصوف کی دنیا میں ان کو جو مقام حاصل ہوا وہ بت کم مکتوبات کے حصہ میں آیا محضرت محذوم جمال قدس سرہ کے محاصرین اور بعد کے صوفیائے کرام نے ان مکتوبات کو خراج بخسین پیش کیا ہے اور بی کھول کر تعریف کی ہے ' یمال اس قدر حجائش نہیں کہ بیل کچھ اور تفسیل یا دو سرے بزرگوں
اور مشائخ کی آراء ان کتوبات کے سلسلہ بیل پیش کروں صرف انتا عرض کروں گاکہ ان کتوبات کی شعلہ بیانی اور طرقی معانی
نے اس بلندی پر پنچا دیا کہ آپ کی بعض تصانیف کو بھی یہ مقبولیت عاصل نہیں ہوئی۔ آپ کے کمتوبات میں جو مباحث زیر
بخث آئے ہیں ان بیس سے بعض کی نشاندی میں کر دہا ہوں' آپ کے یہ کتوبات :۔ توحید - توب - تجدید توب - والایت - کرامت اکشف' بیلی اصول اصول تصوف طلب طریقت' ارکان طریقت مربحت و طریقت اجباع رسول شعولی نماز طمارت ارکان
اسلام ' بندگی مرک خفی ' صحبت محبت عجبت' اور عشق' تجرید و تقرید' تقوی محدق ' سعادت و شقاوت در خوف و رجا' روح و اسلام ' بندگی مرک خفی ' صحبت عجبت' اور عشق' تجرید و تقرید ' تقوی مدت کر مضاحت کی توضیح و تفسیر مشتل ہیں اور ان موضوعات کے قبل ہیں دو مرے بہت ہے موضوعات بھی آگئے ہیں۔

مخدوم جمل قدس مرہ کے ان کمتوبات (ہردہ جلد) کے جامع آپ کے مرید خاص اور خدمت میں حاضریاش شخ ذین بدر عربی جند ہوئی ہیں۔ کمتوبات صدی کا زمانہ بدوین 747ھ اور کمتوبات وہ صدی کی تدوین 769ھ میں ہوئی۔ آخر میں حضرت شخ عبدالحق محدث والوی قدس مرہ نے ان کمتوبات کے سلسلہ میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ پیش کرتے ہوئے اس تعارف کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت شخ قدس مرہ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں۔ "حضرت مخدوم کی تصانیف بس میں المافت و شرخی ہے کی تصانیف میں کمتوبات کی شرت بہت زیادہ ہے اور حق مجمی کی ہے کہ اور تصانیف کے اعتبار سے اس میں لطافت و شرخی ہے حد ہے آواب مشریعت وامرار حقیقت کمتوبات میں ہے انتا لکھے ہیں "آپ کے ملفوظات بھی جی گر کمتوبات کی بات بی چکھ اور ہے۔

عوارف المعارف كى موجودى من الني قلم كو جنش دينا بانى سلسله مقدى كے حضور مين سوء ادب خيال كيا سلسله فتشنديد مين مجى مكن م كم ميرى نظر كا تصور او كوئى جامع كتاب تصوف كے موضوع پر نظرے نيس كزرى ، قادرى سلسله یں بھی دارا شکوہ نے تلم کو جنبش دی لیکن حالت العارفین (مجموعہ شفیحات) سے آگے وہ تلم کو جولال نہ کر سکے اور جب آگے برھے تو ان پر دارد گیر شروع ہو گئی! معترت محدوم جمال شرف الدین کی منیری اور اہام رہائی مجدد الف جانی قدس سرہ اما کے کمتوبات کرامی اس برصغیرہندو پاکستان میں موضوع تصوف پر ایسے کرانفقدر کارناھے ہیں کہ کہ ارباب حال واصحاب

طریقت جس قدر بھی نازاں ہوں وہ کم ہے۔ حضرت محدوم کی منیری رحمتہ اللہ علیہ کے کمتوبات کے سلسلہ میں تاریخی ترتیب کے لحاظ سے میں آپ کے سلمنے پچھلے اوراق میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں اب میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی مجدد العد اللہ میں اور سرندی قدس مرہ کے کمتوبات کے سلسلہ میں کچھ عرض کرتا جاہتا ہوں۔

### مكتوبات امام رباني مجدد الف ثاني قدس سره

آپ کے یہ گرای قدر کھوہات تین جلدوں پر مشمل ہیں۔ یہ تمام کھوہات فاری زبان ہیں ہیں۔ ان کھوہات کا پہلا دفتر 313 کھوہات پر مشمل ہے اور درالمعرفت سے موسوم ہے اور اس کے مرتب اور جامع صفرت مجدد صاحب کے مرید خاص خواجہ یار ججہ بدخش ہیں جو حضرت مجدد صاحب کے بہت سے کھوہات کے کھوب الیہ بھی ہیں۔ دفتر دوم کے مولف و مرتب خواجہ عبدالحی ہیں۔ یہ دفتر سوم کے مرتب آپ کے خاص اور عبدالحی ہیں۔ یہ دفتر سوم کے مرتب آپ کے خاص اور مجدوب مرد میر ججہ نعمان صاحب ہیں ان کے ہام بھی مجدد صاحب کے چند کھوہات ہیں 'یہ دفتر سوم دو حضرات نے مرتب کیا ایراء تیں کھوب مرد میر جہر نعمان صاحب ہیں 'ان کے ہام بھی مجدد صاحب کے چند کھوہات ہیں 'یہ دفتر سوم دو حضرات نے مرتب کیا ایراء تیں کھوہات کا کام جناب خواجہ مجر ہاشم کھی صاحب ایراء تیں کھوہات کا کام جناب خواجہ مجر ہاشم کھی صاحب نے ایک ہاتھ ہیں گوہات ہیں کھوہات کا کام جناب خواجہ مجر ہاشم کھی صاحب نے ایک ہاتھ ہیں کے باتھ ہیں کھوہات کیا ہے۔

دفتر اول 1616ء سے کچھ پہلے ہی مرتب ہوا اس بیل بعض کھوبات بہت مفصل ہیں۔ اولین چند خطوط وہ ہیں جو حضرت مجدد صاحب قدس مرہ نے اور اپنے روحانی حال و مجدد صاحب قدس مرہ نے اپنے بیرو مرشد حضرت خواجہ باتی باللہ قدس مرہ کی خدمت میں ارسال کے اور اپنے روحانی حال و مقام کو تفسیل کے ساتھ مرشد کی خدمت میں چیش کیا ہے بھروہ خطوط ہیں جو امرائے جما تگیری کے نام ہیں جن میں شریعت حقہ کی تروی کے لئے خاص طور پر تاکید کی ہے 'ایک طویل خط جو قریب قریب چالیس صفحات پر مشتمل ہے صاحبزادگان کرای کے باد میں۔

دفتر دوم لینی "فور الخلاکق" 1619ء میں مرتب ہوا' اس دفتر میں خطوط کی تعداد آگرچہ کم ہے لیکن اکثر کتوبات بؤے مفصل ہیں۔ بعض خطوط مرشد زادوں کے نام ہیں' اس دفتر کے کتوبات میں اسلامی عقائد و نظریات کو بدی تنصیل سے پیش کیا گیاہے اور شریعت و طریقت کی ہم آہمگی کی ضرورت کو بدے اچھوتے اور دلنشین اندازے بیان فرمایا ہے۔

<sup>(1)</sup> واوا محوہ کے ود تذکرے کافی مشہور ہیں ایک منبعد الدولیاء اور دوموا مبلد الدولیاء میں یسال موشوع تسوف ی کسی جانے والی ترکیاں سے بحث کر رہا ہوں تذکرے است

<sup>(2)</sup> اصل کوہات ہو قاری میں ہیں اگرچہ تین دختوں میں ہیں کین دو جلدول میں بوسط درجہ کی مقامت کے ساتھ شائع ہوتے ہیں ان کا اردو ترجہ درید وہشنگ کہنی کا ایک ان کا اردو ترجہ درید وہشنگ کہنی کا پی نے اس سے چو سال چھو کا پی نے اس سے چو سال چھو کا پی نے اب سے چو سال چھو کا کہا تھا۔
مائع کیا قد

تیسرا دفتر جس کانام معرفت الحقائق ہے 1622ء میں مرتب ہوا۔ کمتوبات کے بیہ تنیوں دفتر حضرت مجدد صاحب قدس سرہ کی حیات ہی میں مرتب ہو گئے تھے اور اس کی بیشار نقلیں عقیدت مندوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تھیں چو تکہ یہ تنیوں دفاتر خود حضرت مجدد قدس سرہ کے سامنے مرتب ہوئے اور آپ کی نگاہوں ہے گزرے اس لئے الحلق عبارتوں ہے ہالکل پاک و صاف رہے الذا تمام کمتوبات الحاتی شبہ ہے ہالاتر ہیں۔

وفتر سوم کے مکتوبات کی ایک اہم تاریخی خصوصیت سے کہ اس دفتر کے اکثر مکتوبات وہ ہیں جو الم ربانی قدس سرہ نے قلمہ گوالیار کے مجلس سے تحریر فرمائے یا اس کے بعد الشکر شاہی میں رہ کر تحریر کئے! موضوع کے لحاظ ہے ان مکتوبات کے بارے میں پیشتر عرض کر چکا ہوں کہ وہ تصوف کے بائد اور اعلی موضوع پر ایک جامع اور مبسوط تصنیف کی حیثیت کے حاس

تصوف طریقت و شریعت کے بہت کم ایسے پہلو ہوں گے جو ان کمتوبات میں ذیر بحث نہ آئے ہوں! حیات مجدد قدس سرہ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ مجدد صاحب اور شخ اکبر می الدین ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کے ابتدائے حال میں حای تھے لیکن کچھ عرصہ بعد آپ نے نظریہ وحدت الشہود کو ولا کل کے ساتھ بیش کیا اور شخ اکبر کے اس نظریہ سے عوام میں جو غلط کاریاں پیدا ہو گئی تھیں ان کے خلاف آپ نے شدولد کے ساتھ کلم اٹھایا اور اس نظریہ کے بتنے اور چروی سے نافنی اور وہنی نار سائی کے باعث اور اس نظریہ کے بتنے اور چروی سے نافنی اور وہنی نار سائی کے باعث لوگ جس شاہراہ اعتدال سے گزر کر افراط کی سمت میں قدم برحا رہے تھے اس سے شریعت کے احکام کو کس طرح نظرانداز کیا جا رہا تھا 'خود شخ اکبر' نے اس خطرے کے بیش نظریار بار اس بات پر ذور دیا تھا کہ اس نظریہ کے مالہ و مالی یہ کہ خود شخ اکبر' نے اس خطرے کے بیش نظریار بار اس بات پر ذور دیا تھا کہ اس نظریہ کے مالہ و مالیہ یہ کہ کو شش فرائی!

تصوف اور طریقت کے دو سرے مباحث اور رموذ کا جمال تک تعلق ہے امام رہائی نے طریقت کے ہر موضوع پر اپنے کہ موتوں اور اس امری ہڑی خوبی اور دل شنی کمتوبات میں بدی وضاحت فرہائی ہے کہ شریعت و معرفت کا کوئی گوشہ نشنہ نہیں چھوڑا ہے اور اس امری ہڑی خوبی اور دل شنی کے ساتھ وضاحت فرہائی ہے کہ شریعت کی اتباع اور سنت نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیرون کے بغیر منازل تقرب محد مشاہدہ اور کمال مراقبہ تک پنچنا دشوار نہیں بلکہ ناممکن ہے 'آپ نے متوسلین' مردین اور اظامی مندوں پر بہت کھاں کر بہت کھاں کر بہت کھاں کر بہت کھاں کر بہت کا مراقبہ تک بنچنا دشوار نہیں ملک طریقت ہے اور اس نصب العین اور مطمع نظری دضاحت اکثر و بیشتر کہ اور اس نصب العین اور مطمع نظری دضاحت اکثر و بیشتر کہ وجات میں فرائی ہے۔ آپ نے ان جراتوں کو قابل ذمت سمجھا ہے جو شریعت مطہو ہے ہٹ کر اس راہ میں ارباب خانقاہ میں رائی جو جس مرازار اور چھی ہیں ہمارے صوفیہ کرام میں اور بیشتر دھرت شی اکبر می الدین این عربی قدس سمو کے نظریہ وجہت الوجود کے علمبردار اور دوج سے دھرت الشہو د چیش کیا' اگرچ آپ کے بعض اکان موا نے جانے دالے ہے' نظریہ وحدت الشہو د چیش کیا' اگرچ آپ کے بعض اکان میں راہ کے جانے دالے دو سرا نظریہ وحدت الشہو د چیش کیا' اگرچ آپ کے بعض اکان میں راہ کے جانے دالے ہے' نظریہ وحدت الشہو د پر بہت کی کھی اس کا موازنہ میرا موضوع نہیں بلکہ میں دبائی مجدد الف خانی نے اپنے کمتوبات بیں علی عرب کی کھی آگیا اور کھل کر کما گیا ہے۔ حضرت المال کو خان کہا ہوں' تصوف کے تمام مقابات' احمل ربائی مجدد الف خانی نے اپنے کمتوبات بی جیسا کہ جس اس سے آبل عرض کرچکا ہوں' تصوف کے تمام مقابات' احمل ربائی مقابات' احمل کر بائی نے اپنے کمتوبات و دورائی مقابات اس کا عرب سے تبل عرض کرچکا ہوں' تصوف کے تمام مقابات' احمل کو تمام مقابات احمل کی انہ اس کا مقابات اس کیا مقابات اس کا مقابات اس کا مقابات اس کی تبل عرض کرچکا ہوں' تصوف کے تمام مقابات احمل کی انہ سے تبل عرض کرچکا ہوں' تصوف کے تمام مقابات احمل کی انہ اس کی انہ کی انہ کیا ہوں نے تعرب انہ کیا ہوں نے تعرب کیا ہوں نے تعرب کیا ہوں نے تعرب کیا ہوں کو تعرب کیا ہوں نے تعرب کیا ہوں نے تعرب کیا ہوں نے تعرب کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا مقابل کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی موسول کیا ہوں ک

مثلاً سکرو مح ، تبن وبسط عودی و نزول ، فناو بقا مراقیہ ، مثابوہ ، تجلی و استرار ، جذب و سلوک ، جمال و جلال ، توضیح و کوین ، مرید و مرا ، ذات و صفات حق تعالی ، مقام عبدیت ، رفع شوق ، سرالی الله وغیرہ کو دلنشین اور مبر بن انداز میں چش فرمایا ہے ، دو سرے وفتر میں انتباع شریعت ، اتباع رسول اکرم صلی الله علیہ و سلم ، اس کے درجات ، رسالت ، ظلافت راشدہ ، عقائد و اعمال ، ذات الن ، اس کی صفات ، کے بلند مباحث بین ، تیسرے دفتر میں طریقت و تصوف کے مباحث بین بیسے طریقت نقشبندید ، تفرقد و عدم تفرق ، اس کی صفات ، کے بلند مباحث بین ، تیسرے دفتر میں طریقت و تصوف کے مباحث بین بیسے طریقت نقشبندید ، تفرقد و عدم تفرق ، دو مدم تفرق ، دو ایک کرئ ، طریقت اور حقیقت ، شریعت کی مفات ، کر لیان ، ذکر قلب ، قطب الاقطاب ، غوث ولایت صفری ، ولایت کرئ ، طریقت اور حقیقت ، شریعت کی خابن عربی کے بارے بین اظمار رائے ، احکام شریعیہ کی شاخت ، ساع و وجد ، وہ علم جو وراثت الانبیاء ہے ، در سی مقائد ، انبیا علیم السلام کی بزرگی از راہ نبوت ہے نہ از راہ ولایت ، صدق احوال کی علامت وغیرہ ، میکن اس وفتر میں تصوف کے مباحث شریعت کے مباحث سے کم ہیں ،

حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ کے ان تینوں دفتروں کو موضوع وار اگر ہم سامنے رکھیں تو بقیناً یہ کہ کے ہیں کہ کشف المجوب کے بعد اس قدر جامعیت استدالل اور تفصیل ہے یہ مہاحث طریقت و سلوک صرف کمتوبات ایام ربانی ہی ہیں ال کے ہیں اس طرح یہ کمتوبات تصوف کے موضوع پر بلاشہ ایک مبسوط اور خینم کتب کابدل ہیں! یکی دجہ ہے کہ برکوچک پاک و ہند ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان ہے باہر دو سرے ممالک ہیں بھی یہ کمتوبات قبولیت کے جس درجہ پر پنچ اور ان کی جس قدر شرت ہوئی وہ دو سرے مکتوبات کی جس قدر شرت ہوئی وہ دو سرے مکتوبات کی تنقیص مراد نہیں ہے ہر مجود کمتوبات کا اپنی جگہ ایک مقام ہے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کمتوبات امام ربانی نے اس ظام کو پر کردیا جو کشف المجوب کے بعد تصوف کے اس ظام کو پر کردیا جو کشف المجوب کے بعد تصوف کے موضوع پر تصنیف کی جانے والی کماوں کے فقدان سے پیدا ہوا تھا۔

کتوبات ﷺ شرف الدین کیلی منیری قدس سرہ کے کمتوبات اور امام ربانی قدس سرہ کے کتوبات و قصوف کے بلند پایہ اور گراں ملیہ تصانیف کے مقابل رکھے جاسے ہیں اپنی کثرت و تنوع اور تشریح و تصریح کے لحاظ سے یہ کمتوبات (امام ربانی) زیادہ وقع اور جامع ہیں۔ امام ربانی قدس سرہ کی حیات سے کا بیدم (جار سوسال کی مدت تقریبا ہوتی ہے) ان کی قبولت میں سرمو فرق نہیں آیا بلکہ روز افزوں ہے جو متیجہ ہے اس کا کہ۔ "ہرچہ ازدل فیزور دل ریزد"۔

جھے افروس ہے کہ میرے مقدمہ کی نگ دامانی نے جھے اقاموقع نیس دیا کہ بی حفرت مجدد صاحب اور حفرت شرف الدین بھی منیری قدس الله اسمرار ہما کے علاوہ دو سرے مجموعہ ہائے کمتوبات پر بھی کچھ تحریر کرتا ورنہ کمتوبات قدوسہ 'کمتوبات ہاتھ ہے منازی قدس الله تعالی علیم ) کے مجموعہ ہاتھ ہے کہ وارسے کمتوبات کلیم" خاندان چشتہ 'سرورویہ 'فتشیندیہ اور قادریہ کے دوسرے مشائخ عظام رحمتہ الله تعالی علیم ) کے مجموعہ ہائے کمتوبات کا بھی تفصیل ہے ذکر کرتا کہ وہ تمام کمتوبات عرفان شنای کے لئے بانگ دراہی نہیں بلکہ میرکاروال کا مقام رکھتے

حضرت مجدد صاحب قدس سرہ کے ان مکوبات کی زبان فاری ہے ' حضرت مجدد علیہ رحمہ ' نے برے ولنشین انداز اور رکش اسلوب میں تمام مباحث ملیہ و حکیہ رموز طریقت و شریعت کو بیان فرمایا ہے جن خطوط میں علمی اور دینی مضامین ہیں ' ان میں آپ کا رنگ مصلحانہ ہے اور جمال پندو موعظت ہے وہال عبارت بری سلیس اور عام فیم ہے گر طرز تحریر میں ایک

خاص جوش ہے! بعض کمتوبات میں ضمنا ٹی مطلات بھی آگئے ہیں 'بعض حفرات کی سفارش بھی کی گئی ہے لیکن ایسا شاق ہے یہ کمتوبات متعدد بار شائع ہو بچے ہیں' اصل متن کے نو ککٹوری اور امرت سری ایڈیش نیاوہ مشہور ہیں ' پاکستان میں بھی کمتوبات کو بعض اداروں نے شائع کیا ہے' لاہور سے اس کا ترجمہ اللہ والے کی قومی دکان سے مرت ہوئی شائع ہوا تھا جوا ہے ابواب کمیاب ہے۔ کرا تی سے ای ایم سعید کمپنی نے اصل کمتوبات دو جلدوں میں بڑی تنظیع پر شائع کئے تھے پہلا ایڈیش ختم ہوگیا اور دو سرا ایڈیش شائع نہیں ہو سکا۔ بڑی مسرت کامقام ہے کہ استنبول (ترکی) سے ابھی صال بی میں یہ کمتوبات (متن) بہت اعلی اور نفیس کافذ پر عکمی طباحت میں شائع کئے گئے ہیں' کمتوبات کے اردو تراج میں سب سے زیادہ قوایت مرینہ ہو بشنگ کمپنی کے شائع کردہ ترجمہ کو حاصل ہوئی ہے' ماشاء اللہ اس کے متعدد ایڈیش طبع ہو بھے ہیں۔

یں بمل می محد اکرام مرح م (ڈی لٹ) کی جامع رائے کو پیش کرتے ہوئے اس موضوع کو ختم کری ہوں۔ می جو اکرام مرح مرود کو ٹریش کہتے ہیں:۔

"بندوستان بی تصوف کی تھوڑی کہ آبول کو وہ قدر و منزلت میسر آئی جو مکتوبات امام ربانی کو نصیب موئی- حضرت مربندی کی زندگی تی بیس ان کی نقلیس میندوستان اور بندوستان سے باہر دو سرے ملکول بیس موئی- حضرت مربندوستان کی مقبولیت بیس می نہیں ہوئی۔ (ردد کوڑ 325)

ان گرافقدر کتوبات کے علاوہ بھی ہمارے بعض مشائع عظام (قدس اللہ اسرار ہم) کے کتوبات کے جموعے ہیں بیسے کتوبات مخدوم جانیان جمل گئت کتوبات قدوی (کتوبات شخ عبدالقدوس گنگوہی) کتوبات کلیمی کتوبات شخ عبدالحق محدث والوی - کتوبات شاہ والی دولتے - کتوبات شاہ کلیم اللہ والوی قدس سرہ بہتر اللہ والوی دولتے - کتوبات شاہ کلیم اللہ والوی دولتے کا خزیت ہیں اور خوش قسمتی سے طبح بھی ہو چکے ہیں لیکن ان ہیں سے مجموعات کتوبات اسرار معرفت کا تخبینہ اور دور طریقت کا خزیت ہیں اور خوش قسمتی سے طبح بھی ہو چکے ہیں لیکن ان ہی سے بعض کتوبات کے جموعے آجکال دستیاب نہیں ہیں' ان تمام جموعوں پر تفصیلی تبعرے کی ان محدود اوراق ہی مخبائش نہیں ہیں اس لئے میں نے بین اور بقدر آخر و قم چند سطور حوالہ تھی اس لئے میں نے ان کتوبات کے جموعوں سے متذکرہ المعدر جموعوں کو انتخاب کیا اور بقدر آخر و قم چند سطور حوالہ قرطاس کر دی ہیں۔ ممکن ہے کہ میرے ذکر کردہ جموعوں کے علاوہ بھی مشائح کرام کے جموعے ہوں ججھے اعتزاف ہے کہ ان تک میری نظر نہیں کپنی اس لئے ان کا ذکر نہ کرسکا اس اختیار سے جمعے معذور متصور کیا جائے۔ کچھ الی ہی صورت حال ملہ خل بھی ہے اور میں عذر خوابی کرچکا ہوں۔

# شخ الاسلام الم السالكين شخ الشيوخ شاب الدين عمر ابو حفص سروردى قدس الله سره

### نام ونسب

چھٹی صدی بجری کے بامور صوفی مجنح الاسلام امام السالكين قدوة المشائخ مجنح شباب الدين ابو مغص عمر رحمته الله 'اوائل ماه شعبان 539ھ زنجان کے مضافات میں واقع قصبہ سرورد میں پیدا ہوئے اور یہ کمام مقام آپ کے عم محرّم اور آپ کی بدولت ونيايس برطرف مشهور ومعروف بوكيا-

معنظ الاسلام كاسلسله نسب 13 واسطول سے خلیفته الرسول الله حضرت ابد بكر صديق اكبر رمنى الله تعالى عنه سے اس طرح ملائے کہ مجنخ شاب الدین ابو مفعل عمر بن محمد بن الی عبداللہ بن محمد بن عبدالله بكرى المعروف بد مجنع عموية ابن سعد بن حسين بن قاسم بن سعد بن نفر بن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن الى بكرصديق رضى الله تعالى عنه بد لسب نامه مشهور مورخ ابن نجار صاحب تاریخ بغداد کے نوشتہ نسب نامد کے بموجب ہے جس کے بارے میں بطور سند ابن نجار نے کما ہے کہ یہ نسب نامد مجع ابو النيب سروردي كے دست خاص سے لكھے موئ ايك نسب نامد كے مطابق ہے "كيكن ابن خلكان نے وفيات الاحميان ميں مجھ ابد النجب سروردي رحم محترم مي الدين سروردي قدس سرو) كے سوائح علات كے تحت جو نب نامه تحرير كيا ہے اس ميں حضرت بين الاسلام كانسب نامه 16 واسطول سے خليفته الرسول الله حضرت ابو بكر صديق رمني الله تعالى عنه تلك بهنجا ه، امام سكى صاحب طبقات الثافعيد في بحى اى نسب نامه كو ترجيح دى ب عبنانچه اس نسب نامه كو سيح تسليم كياجاتا ب-

## حفرت شيخ الثيوخ كاشجره بيعت ياكري نامه

تمام تذكر نويس اور قديم مشائخ عظام كے تذكرہ لكار اس بات ير متفق بيل كه حضرت ميك الاسلام ابو النيب عبدالقابر سروردی قدس سرہ العزیز کو بار گاہ خوشیت سے ایک خاص تعلق تھا اور آپ حضرت خوث زمال سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عدے ایک فاص عقیدت رکھتے تھے اس لئے بار گاہ فوقیت میں جب تشریف لے جاتے تو مزیز برادر زادے کو بھی مراہ ر کھتے جو علم باطن اور علوم دین کی مخصیل کے لئے عفوان شباب بی میں آپ کے سامیہ عاطفت میں آگئے تھے ، حضرت مجع ابوالنجیب کو اگرچہ حضرت فوٹ احظم محی الدین عبدالقادر جیلانی رمنی اللہ عنہ سے کمال درجہ عقیدت تھی لیکن آپ کے مرشد روحانی حضرت احمد غزالی قدس مرو براور مجت الاسلام محمد غزالی قدس مروضے اور آپ کے بیخ خرقد حضرت بیخ قاضی وجید

١- آپ كا سال وقات 520 ع آپ ك بعد اجر السلين الد معود المترشد بالله عباى وقات يال-

<sup>2-</sup> دولول حفرت ين كل مديول كابعد ب صاحب طبقات الثافعير في عائد ثافير كا ذكركيا ب اور اس ين حفرت مخ شاب الدين سروردي" كاؤكر بيثيت ايك شافعي عالم تبوك كياب اور معرت جائ في معيت ايك صاحب معرفت و مرشد طريقت ك آب كاؤكر فرمايا ب-

الدین قدس الله سرو (متونی 656ء) ہے! حضرت شخ شاب الدین سروردی قدس سرو کے قریب ترین تذکرہ نگاروں میں عالم تبحر المعروف بد امام سکی صاحب طبقات الشافعية اور مولانا شخ نور الدین جامی قدس الله سره صاحب نفحات الانس ہیں۔ مولانا جامی قدس الله سرو ' نفحات الانس میں آپ کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں:۔

" وقدوة العارفين عمرة السائلين العالم الرياني شاب الدين ابو حفص عرجم البكرى السروردى قدس الله تعالى سره اذ اولاد ابو بحر صدايق (رضى الله عنه) است و انتساب وى در تعوف جم وى فيخ ابو النيب سرورديت وبه محبت فيخ عبدالقادر مميلاني قدس سره رسيده است و غير ازيشان مشائخ بسيارے را دريافت

ان تمام شادتوں میں سب سے معتبراور وقع تر آپ کا شجرہ مبارکہ یا کری نامہ ہے' میں اس شجرہ مبارکہ سروریہ کو حضرت م شخ الاسلام قطب انام بهاؤ الدین ذکریا ملکنی قدس الله سرہ پر ختم کروں گاکہ آج بھی یکی شجرہ مبارکہ بغیرادنی تغیر کے حضرت شخ بہاؤ الدین (ذکریا ملکنی قدس سرہ سے شروع ہو کر حضرت امیرالموشین علی (ابن ابی طالب) رضی الله تعالی عنہ پر ختم ہو تا ہے' قار کین کرام کی دلچیں کے لئے ہرایک بزرگ سلسلہ سرورویہ (قدس الله اسراہم) کا سال وفات اور مقام وفات بھی پیش کر ربا ہوں- طاحظہ فرمائیے:۔

| نجف اشرف           | دمضان المبارك 40ھ  | ظيفته الرسول مثفكا حعزت اميرالمومنين             |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|                    |                    | علی مرتغنی رمنی الله تعالی عنه                   |
| بقيع - مدينه منوره | ريخ الاول 49ھ      | خيرالنابعين حفرت فيخ حس بعرى قدس الله سره        |
| يعرو               | ريخ اللَّنَى 156هـ | حضرت فيخ خواجه حبيب عجمي قدس الله سرو            |
| يفداد شريف         | ري الآني 165ه      | معرت في خواجه داؤد طائي قدس الله سره             |
| يغداد شريف         | مرم 200ھ           | حعرت فيخ ابو محفوظ خواجه معروف كرخي قدس الله سره |
| بغداد شريف         | رمضان 253ھ         | حضرت فيخ الثيوخ مرى مقلى قدس الله سره            |
| بغداد شريف         | <b>∌</b> 297       | سيد الطائفه حضرت شيخ جينيد بغدادي قدس الله مره   |
|                    | م 299ه             | حعرت خواجه ممثاد ويوري قدس الله مره              |
| الم وقد            | ذي المجه 340ھ      | حغرت خواجه يشخ احمد اسود ديبوري قدس الله سره     |
|                    | رجب 373ھ           | حضرت شيخ ابو محمد عموميه قدس الله سمره           |
| يغداد ثريف         | ø462               | حضرت فين قاضى وجيه الدين قدس الله تعالى سره      |
| بغداد شريف         | <b>≠563</b>        | حطرت فيخ ضياء الدين ابو النيب عبدالقابر سروردي   |
| بغداد شريف         | #632pf £           | حعرت شيخ الثيوخ المام اللريقت شيخ                |

المان (ياكتان) ما المان (ياكتان)

شب مرين سروردي ندس الله مره حصبت شخ الاسلام قطب عالم بهاؤ الدين ذكريا ملتاني قدس سره

یا عمرا انت آخر المشورین بالعراق- (اے عمراتم عراق کے آخری مشهور انسان موا)

سیدتا حضرت فوث اعظم رضی اللہ تعالی عند نے 562ھ میں بعد مستجد باللہ عباس (امیر المومنین) وصال فرایا اور اپنی مجرب حقیقی سے جالے اور بغداد کی روحانی سیادت پر آپ کے مرشد اور عم محرّم شخ ابو النجیب سروردی فائز ہوئے لین ایجی ابکہ می سال گزرا تھا کہ 563ھ میں آپ نے بھی وصال فرمایا اور آپ کے بعد بغداد کی مند رشد و سیادت پر حضرت شخ الله وز قدس مرود مسلم سروروہ کے موسس طانی آپ کی ذات گرای قرار پائی اور لاکھوں بندگان خدا آپ نظر اور قدس کی دات گرای قرار پائی اور لاکھوں بندگان خدا آپ نظر ایس بوئے اس دور کے بہت سے علاء 'فضلاء اور صلحا آپ کے طلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ آپ حکومت وقت کی بیش بھی اس قدر محرّم تھے کہ امیر السلمین ناصر الدین اللہ احمد عباسی کی طرف سے کئی یار سفارت لے کر دو مرے میں اسامیہ میں تشریف لے گئے۔ میں اس سلمہ میں کی تفصیل میں جانا پند نہیں کرتا کہ میں آپ کی سوائے حیات میں مالک اسلامیہ میں تشریف لے گئے۔ میں اس سلمہ میں کی تفصیل میں جانا پند نہیں کرتا کہ میں آپ کی سوائے حیات میں مالک اسلامیہ میں تشریف لے گئے۔ میں اس سلمہ میں کی تفصیل میں جانا پند نہیں کرتا کہ میں آپ کی سوائے حیات میں

ال الم الكام ي آب كو يو تحرو عيور حاصل تها اس كا اعدازه اس احرب او كا بحر آب كي تعنيف "رشف النسليك" اور اعلام الدي ظاستد اور حاميان طم الكلام ك رو

اس سے زیادہ اہم مطالب ومقامد پر مفتکو کرنا چاہتا ہوں۔

مخصيل علوم متداوله

حضرت بیخ الشور ی کا کم عمری بی میں بغداد شریف اپ عم محرم کے پاس آنے کا مقعد بھی ہی تھا کہ آپ رہی اور ردحانی تعلیم سے بہرہ ور ہو سکیں 'بغداد پہنچ کر آپ نے حضرت الو النجیب سروروی کی ذیر ہدایت و گرانی تخصیل علوم و نون شروع کی اور تغییر صدیث و فقہ میں حضرت میا الدین الو النجیب عبدالقاہر سروروی مطابع بین فضان مطبع بین فاخر مطبع الدون براہ وزور قدس اللہ اسراہم کے شاگر دہیں۔ طاحه اذیں بھی محدی جمری (رائع دوم) کے اور چند مشہور محدث مین کرام کو بھی آپ کی استادی کا شرف حاصل ہے۔ علم حدیث میں آپ کی استادی کا شرف حاصل ہے۔ علم حدیث میں آپ کی استادی کا شرف حاصل ہے۔ علم حدیث میں آپ کی استادی کا شرف حاصل ہے۔ علم حدیث میں آپ کی المعان میں مطبع نے طبقات الشافعہ میں بین العمان مطبع مطبع کے باکھ عالی کی اس مسلم کی مطبع نے طبقات الشافعہ میں بین العمان میں مطبع نے مسلم کی مطبع نے طبقات الشافعہ میں بین الم تق الدین بھی مطبع کے بیش فادی بھی نقل کے ہیں جس المبع میں مطبع کے بیش فادی بھی نقل کے ہیں جس میں الم ساتھ آپ کے بعش فادی بھی نقل کے ہیں جس میں جس میں میں میں میں الم ساتھ آپ کے بعش فادی بھی نقل کے ہیں جس حدی ہے الشیون کے فضی جمری کی بھی تی جس میں الم ساتھ آپ کے بعش فادی بھی نقل کے ہیں جس میں جسل کے الشیون کے فضی جمری کی نقل کے ہیں جس میں الم سم کی مطبع حرات ہیں فادی بھی نقل کے ہیں جس میں الم سمی مطبع حرات ہیں در الم کی مطبع کی فیل کا ذرائے ہیں د۔

ترجمہ:۔ " فی الیوخ اس ظاہری جل اور عزت کے بادیود نمایت فقر اور ملک سی کے ساتھ زندگی بسر

کرتے تے اور کی طرح بھی آپ دنیاوی مال و مثل کو قبول نمیں فرائے تھے یماں تک کہ وصال کے وقت جمیزو تعلین کے لئے بھی ضروری رقم پاس موجود نہ تھی"۔ (طبقات الثانعید از امام سکی ماللہ)

فيخ الثيوخ مندار شاوير

ی بارگان خداکو نیش پیچا آئی ذات گرای کاشموند صرف مراق می مشد کی مشد فقر پر رونق افروز ہوئے آؤ آئی ذات گرای سے لاکول ، بندگان خداکو نیش پیچا آئی ذات گرای کاشموند صرف مراق می بلکہ معروشام و تجاز اور ایران میں دور دور تک پیچ چکا تھا کہ کوچک بندو پاکستان میں بھی آئی بزرگ کا فلتلہ بلند تھا چنا چہ دنیا بحرک مشاخ مظلم مظلم کسلنے آئی ذات گرای او مادی بنی بوئی تھی آئی خات کرای او مادی بنی بوئی تھی آئی خات کرای مسلاد کی خلفاء میں جو ہر وقت آئی ضرمت میں باریاب رہے تھے می نجی بیب الدین علی بزشش مطلح (جن کے ذراجہ جم میں سروردی سلسلہ کی بری اشاعت بوئی) می نور الدین مبارک فرنوی (جکی ذات سے شالی بندوستان میں سروردی سلسلہ کو برا فروغ حاصل ہوا) شخ ضیاء .

 الدین روی" - شخ محر کیا اور شخ جانال الدین تیرین (جو بنگال میں سروروی سلسلہ کے موسس ہیں) قاتل ذکر ہیں 'شخ معلی الدین سدی شیرازی کو بھی آپ سے بیعت اور شرف خلافت حاصل تھا لیکن شخ سعدی کو زیادہ عرصہ حضوری کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ اس زلمنے میں پاکتان کی ایک عظیم مخصیت اور صاحب حال پزرگ اور اس پرصفیر پاک و ہند میں سرور دیہ سلسلہ کے بانی حضرت شخ الاسلام بماء الدین ذکریا لمآنی قدس سرو 'مرشد کائل کی تلاش میں ہندوستان سے باہر نگلے کمہ کرمہ' مرینہ منورہ' بیت المقدس اور شام کے مطاع و نقراء سے استفادہ کرتے ہوئے بغداد پنچ اور شخ الثیوخ کی مجلس میں باریابی حاصل کی اور گو ہر مقصود پالیا۔ آپکو جس مرشد کی مالٹ تھی اور جس کیلے آپ مکوں مکوں سفر کر رہے تھ ' سے اس میا تھا۔ مرشد کائل نے بھی کمال مرحمت فرماتے ہوئے صرف تین کی مالٹ تھی اور جس کیلے آپ مکوں مکوں سفر کر رہے تھ ' سے اس میا تھا۔ مرشد کائل نے بھی کمال مرحمت فرماتے ہوئے صرف تین ہنوں کی دیا متنا فرما دی اور ماکن کی طرف مراجعت فرما ہونے کا تھم دیا تاکہ اس پرصفیم میں سرور دی سلسلہ کی بنیاد ڈالیں۔

مرشد کائل کی تلاش میں ہندوستان سے باہر نگلے' کمہ کرمہ' مدید منورہ' بیت المقدس اور شام کے صلحاء و فقراء سے استفاده کرتے ہوئے بغداد پنچ اور شخ اللیوخ کی مجلس میں باریائی حاصل کی اور گو ہر مقصود پالیا۔ آپ کو جس مرشد کی تلاش تھی اور جس کے لئے آپ ملکوں ملکوں سفر کر رہے تھے' وہ مل کیا تھا۔ مرشد کائل نے بھی کمل مرحمت فرماتے ہوئے صرف تین ہفتوں کی ریاضت کے بعد آپ کو خلافت حطا فرما دی اور ملکان کی طرف مراجعت فرما ہونے کا تھم دیا تاکہ اس برصفیر میں سروروی سروروی سلملہ کی بنیاد ڈالیں۔

مولانا جای قدس مرو نے شخ این فارض کے سوائ طالت کے تحت تفحات الانس میں بھی اس ملاقات کا ذکر کیا ہے اور بد اضافہ بھی فرملیا ہے کہ اس ملاقات میں شخ این فارض نے اپنے چند اشعار بھی شخ الٹیوخ کو سائے جن کو س کر آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئی۔

ل آپ کادمال مای اجرالسلین المتر باش کے مدیں

## فيخ الثيوخ حفرت شاب الدين قدس سره كي تصانيف

آپ کی تصانف میں یہ کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں اور صاحب طبقات الشافعید الم بیکی نے بھی ان پر انقاتی کیا ہے۔ 1 ۔ جڈب القلوب الی مواصلہ المحبوب: - (حب صراحت مجم المطبوعات عربیہ نمبر 106) آپ کی یہ کتاب طاب میں شائع ہو چکی ہے اور مفوع تصوف ہے!

2- رشف النصائح: آپئی اس کتاب کاموضوع علم الکلام ہاور اس میں بعض کلامیہ اقوال و تظریات کی تردید ہے۔

3- اعلام الحدی: یا بقول مولانا جائی' اعلام التقی اس میں الم غزالی دائنے کی منقذ من الفال کیطرح فلاسفہ قدیم کا در کیا گیا ہے' چو نکہ رشف النصائح اور اعلام التقی مطبوعہ صورت میں موجود نمیں اور ایکے مخطوطات تک میری رسائی نمیں ہو سکی لئدا میں ایک بارے میں مزید صراحت کرنے ہے مجبور ہوں۔ طبقات الثافعیہ میں بھی ان کتب پر کوئی تبعرہ نمیں کیا گیا ہے۔

میں ایک بارے میں مزید صراحت کرنے ہے مجبور ہوں۔ طبقات الثافعیہ میں بھی ان کتب پر کوئی تبعرہ نمیں کیا گیا ہے۔

میں ایک بمبوط سوائح حیات ہے معرف سوائح حیات ہے۔

دخرت می الشد عنہ کی ایک مبسوط سوائح حیات ہے۔

حضرت می الشد عنہ کی العمرار :۔ بہجت اللاموار کو حضرت سیدنا غوث اللاعظم رضی اللہ عنہ کی ایک مبسوط سوائح حیات ہے۔

حضرت می الشیوخ قدس مرہ کی تصنیف بتایا جاتا ہے لیکن یہ صبح نمیں ہے' آپ کے قریب الحد تذکرہ نگاروں میں ہے ایک حضرت شید الشیوخ قدس مرہ کی تصنیف بتایا جاتا ہے لیکن یہ صبح نمیں ہے' آپ کے قریب الحد تذکرہ نگاروں میں ہے ایک دخرت شیف الشیار قدم کی تصنیف بتایا جاتا ہے لیکن یہ صبح نمیں ہے' آپ کے قریب الحد تذکرہ نگاروں میں ہے ایک دخرت میں اللہ عند کی ایک میں مرہ کی تصنیف بتایا جاتا ہے لیکن یہ صبح نمیں ہے' آپ کے قریب الحد تذکرہ نگاروں میں ہے نہ ا

بت قریب کا زمانہ پایا ہے یعنی امام سکی صاحب طبقات الثافعیہ' انہوں نے بھی آپ کی تصانیف کے علمی میں ایک کتاب کا نام نمیں لیا ہے' یہ ایک اوسط درجہ کی ضخامت رکھتی ہے۔

اور نہ مولانا جامی قدس سرو نے جو امام بکی کے بعد آپ کے قریب العد تذکرہ نگار کے جاکتے ہیں۔ حقیقت میں ببجنه الاسرا حضرت شخ نور الدین انی الحن علی بن یوسف جرید اللحمی الشفنوفی الثافتی (متوفی 703 ھ) کی تھنیف ہے علامہ ذہری نے طبقات المقربین میں اس کی صراحت کی ہے۔ اگر ججد الاسرار حضرت شخ الٹیوخ کی تھنیف ہوتی تو امام بکی اور حضرت جامی ضرور ذکر کرتے۔ حضرت جامی قدس مرہ آپ کی تصانیف کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:۔

"و \_ را تقنيفات بسيا راست چول عوارف ' رشف النصائح و اعلام التقي وغيرو" ( نفحات الانس جامي)

#### عوارف العارف

شیخ الثیوخ حضرت شاب الدین سروردی قدس سره کی سب سے زیادہ مشہور مسوط اور جامع تصنیف تصوف پر یکی ہے ' جیسا کہ میں اس سے قبل عرض کرچکا ہوں کو "رشف النصائح" اور اعلام التقی یا اعلام الهدی مطبوعہ مشکل میں موجود نہیں ہیں اور قلمی شخوں تک میری رسائی نہیں اس لئے ان کتب سے صرف نظر کرکے عوارف المعارف کے تعارف کا فرض اوا کر رہا ہوں۔

عوارف المعارف: حضرت الم غزالى قدس مروكى كيميائ سعاوت جيسى مخامت كى كتاب ب البته "احياء العلوم" كم مقابله بين اس جم بهت عى كم ب احياء العلوم عار ضخيم جلدون ير مشمل ب ين سبب ب كد احياء العلوم مطبوء معرکا عاشیہ عوارف المعارف کے لئے کفایت کرسکا۔ (بیمویں صدی کے رائے اول میں عوارف المعارف کمال صحت کے ساتھ ادیاء العلوم کے حاشیہ پر مصرمیں طبع ہوئی ہے) عوارف المعارف کی زبان احیا العلوم کی طرح عربی ہے اس کے برظاف کیمیائے سعادت فاری میں ہے۔ عوارف کی زبان کا عربی ہونا کئی وجوہ سے باول تو یہ کہ اس عمد کی علمی اور ادبی زبان عربی تھی اور حضرت شخ المشائخ قدس سرہ جس سر زمین پر مستملا قیام پذیر شے دہاں کے عوام و خواص سب بی کی زبان عربی تھی۔ اگرچہ عوارف المعارف کی تعایف کی زبان عربی تھی۔ اگرچہ عوارف المعارف کی تعنیف کم معظمہ اور مدید منورہ میں ہوئی لیکن وہ چونکہ زبادہ تر تجاذی عواتی شامی اور معری عقیدت کیش ارباب تصوف کے لئے تکمی می اور اس کے ذریعہ ان کی اصلاح مقصود تھی اس وجہ ہے اس کو عربی زبان میں لکھا کیا (حالانکہ امام غزائی کی طرح آپ کی مادری زبان بھی فارسی تھی۔ دوسرے یہ کہ فارسی زبان میں اس کی تصنیف سے بظاہر آپ نے پول گریز فربایا کہ چھٹی صدی اجری میں ایران کی مرز جین باہی چپھٹش اور جنگ و جدال کا گوارہ نی ہوئی تھی اس لئے نہی ہوئی تھی اس لئے ایم سبب یہ بھی وسکنا ہی تو دور جس ایران کے ارباب ذوق کے لئے سرمایہ فراہم کرنا اور غیر مجی حضرات کو اس سے محروم رکھنا آپ نے پر آشوب دور جس ایران کے ارباب ذوق کے لئے سرمایہ فراہم کرنا اور غیر مجبی حفرات کو اس سے محروم رکھنا آپ نے پر آشوب دور جس ایران کے ارباب ذوق کے لئے سرمایہ فراہم کرنا اور غیر مجبی حفرات کو اس سے محروم رکھنا آپ نے پر آشوب دور جس ایران کے ارباب ذوق کے گئے سرمایہ قراہم کرنا اور غیر محبورات کو اس سے محروم رکھنا آپ نے برقان اور جاذ ش ترک وطون کرے آباد ہو گئے تھے۔

#### عوارف المعارف كي زبان

چھٹی صدی بجری کا آغاز اپنے ساتھ بہت ی فتنہ سائیوں کو لے کر آیا 'ایک طرف باطنی قوت پکڑ چکے تھے اور انہوں نے ایران کے سکون کو درہم برہم کر دیا تھا دو سمری طرف امیر تاشین اور فرقی نبرد آزا تھ' سکوتی سلاطین آپس میں لا رہے تھ' صدی بجری کے آخر صلیبی جنگیں چھٹی صدی بجری کے دیا دوم میں اپنے شبب پر تھیں۔ یہ طوا نف المعلوی اور جدال و قبال چھٹی صدی بجری کے آخر شک مائی رہا۔ ہرچند کہ فتنہ تا تار سے پہلے بی آپ و اصل بجق ہو چکے تھے لیکن آپ کا تمام زمانہ سیای اہتری اور اختثار کا زمانہ سب یہ بھی تھا کہ ارض معروشام و عواق میں اس وقت تک موضوع تصوف پر جو مشہور و گرا نمایہ کتابیں کھی گئی ہیں ان کی سب یہ بھی تھا کہ ارض معروشام و عواق میں اس وقت تک موضوع تصوف پر جو مشہور و گرا نمایہ کتابیں کھی گئی ہیں ان کی سب یہ بھی تھا کہ ارض معروشام و عواق میں اس وقت تک موضوع تصوف پر جو مشہور و گرا نمایہ کتابیں کھی گئی ہیں ان کی طریقت حضرت فوٹ الاعظم عبرالقادر جیائی قدس سرہ کی تصانیف (غیت الطالین ' فتوح الخیب الفتح الربانی) او مرشد ذرقہ و تعین کتابیں تصوف پر فاری میں کھی گئی۔ یہ میں کابھی گئی۔ یہ موارف المعارف" سے قبل صرف دو تین کتابیں تصوف پر فاری میں کھی گئیں' تدکر ہ الاولیاء فرید الدین عطار قدس سرہ کیمیائے سعادت تعیل صرف دو تین کتابیں تصوف پر فاری میں کھی گئیں' تذکر ہ الاولیاء فرید الدین عطار قدس سرہ کیمیائے سعادت شخ الم المائ موں نبیان میں کھی گئیں۔ دونوں کتابیں سرزمین گئی میں تایف ہو کی اس طرف کشف المجوب کا ذکر بھی ضروری ہی خوری دیان میں کھی ان کر بھی ضروری کہ میں تایف ہو بی فاری ہی عام بول چی ذبان تھی اس کے حضرت داتا تی بخش قدس سرہ نے بغرض افادہ عام بردورتان کے مسلم علاقوں میں فاری ہی عام بول چالی کی ذبان تھی اس کے حضرت داتا تی بخش قدس سرہ نے بغرض افادہ عام بردورتان کے مشرف کی بھی تارہ کی خوری نوان میں عام بول چالی کی ذبان تھی اس کے حضرت داتا تی بخش قدس سرہ نے بغرض افادہ عام بدورتان کے مشرف کا تو کر بان کھی اس میں ان کر بھی خوری افادہ عام بدورتان کے مشرف کا تو بیان میں فاری ہی عام بول چالی کو ذبان تھی اس میائی کر جمائی دوری کیا تو بھی ان کر جمل کو کر خوالی کو بیان تھی ہو کر بیان تھی ان کر جمل کو کر خوالی کو بیان کو بھی کا کر خوالی کی دوری کی تو کر خوالی کو بیان کو کر بیان تھی کو کر خوالی کو کر کر کا تو کر کی کو کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

اس کو فاری زبان بی یس تحریر فرمایا ورند حفرت وا تا مینی بخش قدس سره عربی زبان پر مجی دیسای عبور اور دیلی بی قدرت رکفتے تھے جیسی فارس زبان پر-

برحال عرض کرتا ہے تھا کہ حضرے بیخ الثیوخ قدس مرہ نے اپ وقت اور ماحول کی پوری پوری تر بمانی فرات ہوئ " المحارف" کو عربی زبان میں بیش فرمایا جس پر آپ کو ایک صاحب زبان کی طرح قدرت حاصل تھی، آپ کی زبان میں بیٹی روانی اور اسلامت ہے، آپ کے فقروں اور جملوں کی بھر شیں بڑی چست ہیں اور اپ عمد کے اسلوب نگارش کا جمت فرماتے ہوئے اسلوب نگارش کو اپنایا ہے، آپ کی نشرکا اسلوب فئیت المطالبین (حضرت فوث اصفام رضی اللہ عند) کے اسلوب نگارش ہے بہت متاثر ہے، حضرت فوث اعظم رضی اللہ تعالی کے بمال الفتح الربانی اور فترح النیب کے بمان میں جو تر ہیب اور شوت ہے ایسا می انداز " کوارف المعارف" میں جو تر ہیب اور شوت ہے ایسا می انداز "کوارف المعارف" میں ہے لیکن چو فکہ "کوارف المعارف" میں خطیبانہ رنگ کے مقال ہے میں موحقت و تھنیم کا رنگ زیادہ اجا کر ہے اس لئے "فتوح النیب" ور "الفتح الربانی" بعیبا طفلانہ اور لوج میں شوت نہیں ہے لیکن موحقت کے اعتبار ہے ول الشینی اور تاثر بعشال ہے، جو بات فرماتے ہیں بڑے تی ولنشین اور المح بیس شوت ہیں بڑے تی ولئی ہی اور توج کہ اسلوب کا بات ہے، محالی و بیان دونوں صدافت ہے بجو پور ہیں اسلام کے جربات فرماتے ہیں اور چو فکہ "جربیہ اور می موحقت کی احداد کی ریزد" وائی بات ہے، محالی و بیان دونوں صدافت ہے بجو پر ہیں اس کے جربات فرماتے میں اور جو فکہ " جربیہ الفتح الربانی " ضوحی المحادف کی قبل یا ان کے تو یہ خطرہ لاحق کا سب سے ایم کت یک اسلام اور فوجات کی سے ایک مشترک موضوع ہے، دول چاہتا ہے کہ اسلوب نگارش کو اجاگر کرتا اور اپنے بیان کی تائیم میں اور فوجات کی سے اور درباچہ طول پکڑتا جو ایا ہی دوئری بات ہو گی کہ عوارف المحادف کی کہ عوارف المحادف کی کہ عوارف المحادف کی دونوں کی کہ عوارف المحادف کی کہ عوارف المحادف کی کہ عوارف المحادف کی ادرد کی بات ہو گی کہ عوارف المحادف کی ادرد کرتے کی اس کو ایک کرتا ہی ادرد کرتے ہو گی دے جو ڈی بات ہو گی کہ عوارف المحادف کی اردد کرتے ہو گی اسلیب کا باہی تعلی یا ان کے کو ذر نہیں ہو سکے تھی اسلیب کا باہی تعلی یا ان کی کو خر پیش کرتے ہو گی دونے بھو گی کہ عوارف المحادف کی اردد کرتے ہو گی اسلیب کا باہی تعلی یا کہ کو دیس ہو گی کہ حوارف نظر کرتا ہی ادرد کرتے ہو گی اسلیب کا باہی تعلی کی اسلیب کا باہی تعلی اسلیب کی اسلیب کی اسلیب کی دونوں کی اسلیب کی

#### عوارف المعارف كاموضوع

جیسا کہ میرے قار کمن جانے ہیں کہ "عوارف المعارف" تصوف کے موضوع پر لکمی گئی ہے اور "عوارف" کا نام آتے بی ہر ایک کا ذہن تصوف کی اس عظیم تصنیف کی طرف ختل ہو جاتا ہے جو تصوف پر ایک لازوال و بے مثال کتاب ہے حضرت شیخ الٹیوخ کا تصوف ' شریعت و طریقت کا امتزاج اور ذہر و عبادت کا ستھم ہے نہ طریقت کو شریعت سے جدا کیا جا سکتا ہے اور نہ شریعت کے نقاضے ہی طریقت پر کار بند ہوئے بغیر پورے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ الٹیوخ قدی سرو کا تصوف آپ لے مرشد طریقت حضرت فوٹ انٹیو بھی عبدالقاہر سروردی مرشد طریقت حضرت ابو المنجیب عبدالقاہر سروردی قدی اللہ تعلق عند اور مرشد خرقہ حضرت ابو المنجیب عبدالقاہر سروردی قدی اللہ سرو کی طرح تصوف عابدانہ تھا یعنی شریعت کا بحربور اجاع ' فرائض کی کائل اوا کی ' سنن مصطفوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اجاع اور ان پر مزاولت اور کمال ذہر و تقوی ' انمال کی تطبیر ' فس کا تزکیہ اور قلب کی جاا ' اورادو و فا نف میں مضول رہ کر توجہ الی اللہ جی صرف او قات ' مراقہ و مشاہرہ جی استفراق لیکن اس مد تک کہ شریعت کے کی تھم سے سرمو

تجاوز نہ ہو! یہ تھا آپ کے اس تصوف کا ایک مختر جائزہ جس پر آپ کے شیوخ کار بند ہے' آپ کاربند ہے اور اپنی تصانیف کے ذریعہ اپنے سلملہ کے وابتگان کو تاکید فرمائی! آپ کی تصنیف لطیف "حوارف المعارف" کا ہرباب عموا نص قرآنی سے شروع ہوتا ہے' اس کے بعد اس کی تشریح فرماتے ہیں اور اس کی تائید ہیں آثار و اخبار پیش فرماتے ہیں' تصنیف لطیف کے شروع ہوتا ہے اس کی افترا مے۔ رسالہ قشریہ' مرصاد العباد (از شیخ نجم الدین راذی المعروف ہے نجم الدین واب ہیں بھی اس نجم الدین واب ہیں بھی اس نجم اور اسلوب کو اپنایا گیا ہے بین جس موضوع پر مختلو کرتے ہیں اس کا استدلال قرآن و سنت سے لاتے ہیں' اس لحاظ سے شوارف المعارف" ادکام و آداب شریعت کا ایسا عرقع ہے جس ہیں محبت اٹنی کے موظم سے حقائق معرفت کا رنگ بحرا گیا ہے' اور بھی اس کی قبولیت کا اہم راز ہے کہ آج سات سو سال گزر جانے کے بعد بھی کمک شہر "موارف المعارف" ونیائے تصوف کے افق پر درخشاں و تابندہ ہے!

## "عوارف المعارف" كي انفراديت

"عوارف المعارف" البين بعض مباحث كے اختبار ہے بھى افرادیت كى حال ہے " تيرى صدى اجرى ہے دنيائے تصوف يل "فاقاد" وجود بي آئى تحى اور شخ ابد الماشم صوفى قدس سرو نے تيرى صدى اجرى ش شر دملہ بن فافقاہ بنائى تنى يا ان كے اور ان كے متبعن كے قيام كے لئے تقيركى دى گئى تقى اس كے بعد ہے اس تم كے مكانات يا قيام گاہيں مشائے كے لئے اقير بوتى رہيں لين حضرت شخ الثيوخ پہلے بزرگ اور صاحب طريقت ہيں جنوں نے ان خافقابوں كے لئے ايك باقاعدہ نظام قائم كيا اور اس كے آواب معين فرمائے آپ كے سلملہ كے صفرات بى نيس بلكہ دوسرے سلاسل كے مجمعين بحى آن اس نظام خافقاى پر عمل بيرا ہيں اور ان آواب كى حتى الوسع بيروى كرتے ہيں جو حضرت شخ الثيوخ شاب الدين سروردى قدس الله سرو نے عوارف المعارف كے ابواب 13 تا تا تا 18 ميں بيرى وضاحت كے ساتھ بيان فرمائے ہيں اور صوفيہ كرام كے معمولات شب و روز ميں شريعت كے جن آواب كى محمولات شب و روز ميں شريعت كے جن آواب كى محمولات كى مائي ميان فرمائے ہيں اور صوفيہ كرام كے معمولات شب و روز ميں شريعت كے جن آواب كى محمولات كا تا كا كو قرآن و سنت كى ائتام كے مائي ميل ديا ہے كہ آپ كا قائم كردہ نظام خانقاى ايك

## عوارف المعارف كي تصنيف اوراس كي اشاعت

جیسا کہ بیں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں کہ حضرت شیخ المشائخ شاب الدین عمر سروروی قدس سرہ مدینہ منورہ بیں عوارف الم عوارف المعارف کے تھلہ سے فارغ ہوئے 'آپ سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس وقت ونیائے اسلام بیں مطبع یا پریس نمیں تھا بلکہ مغربی ممالک بھی اس سے محروم تھے البتہ چینی اپنی کتابیں کپڑوں پر چھاپ لیا کرتے تھے۔ بسرطل کئی اسلامی صدیوں بیک تھنیف و تالیف

<sup>1)</sup> مج اليوغ حرب شاب الدين سروروي في "عوارف المعارف" كه وياج عن الى حم لى كون مراحت لين قربائي به اور نه عال آغاز تعقيف و سال عمل تمرير زر ب الذاب تام باتى روايي ين- عن ماريني فوت وي كرف سه قام وول- (عمر)

کی دنیا جس ہیں دستور تھا کہ کتاب کی تھیں کرنی جاتی تھیں جو کتب جس قدر گرانمایہ اور موضوع کے لحاظ ہے جس قدر امم ہوتی ای قدر اس کی نقلیں بھی زیادہ کی جاتی تھیں ان بی کا نام "قلمی نیخ" ہے ' آج کے عظیم کتب خانوں جس ہی قامی نیخ تو ہماری ہزرگوں کا علمی ہ اولی سمولیہ بن کر محفوظ ہیں اور ہم ان پر نازاں ہیں چنانچ حضرت شخ المشائخ سروردی قدس الله سره کے ارادت کیشوں' خصوصاً آپ کے ظفائے عظام کے ذریعے عوارف المحارف کے یہ قامی نیخ یا اس کی نقول دنیائے اسلام کے کوشے گوشے کوشے میں بہت جلد پہنچ کئیں۔ اس برکوچک ہندو پاکستان ہیں آپ کے نامور اور ممتاز خلیفہ حضرت شخ الاسلام بماء الدین ذکریا ملتانی قدس سره ہیں' ممکن ہے کہ "عوارف المحارف" جیسے تجینے کی نقل بھی اپنے ساتھ دو سرے تبرکات کے ساتھ داری تبرک ہواں ساتھ ملتان لائے ہوں۔ حضرت شخ الاسلام قدس سره کے سوائح نگار جناب مولانا نور احمد صاحب ملتانی نے آپ کی جاسم اور مصاحب ملتانی نے آپ کی جاسم اور محمود شات کے سلسلہ جس بہت کچھے تکھا ہے لیکن ججھے اس سلسلہ جس کیس مفصل سوائے حیات' میں آپ کی تبلیغی اور تدریکی معروفیات کے سلسلہ جس بہت کچھے تکھا ہے لیکن جس اس سلسلہ جس کیس مفصل سوائے حیات' میں آپ کی تبلیغی اور تدریکی معروفیات کے سلسلہ جس بہت کھی تحق ہواں لئے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ حضرت شخ الاسلام قدس سرہ "حوارف المحارف" کا درس دیتے تھے یا شیں۔ بسرحال جیسا کہ جن ابھی عرض کر چکا ہوں اس کی نقول بہت جلد عراق و معروشام اور جم جس تھیل گئیں اور نہ صرف نقول بلکہ عربی ہے دو سری ذبانوں میں اس کے مقرام کی تو جانے گئے ہونے نقول بلکہ عربی ہے دو سری ذبانوں میں اس کے مقرام کی تو جانے گئے '

## عوارف المعارف کے فارسی و ترکی میں تراجم

فاری تراجم کے سلسلہ میں صاحب نفحات الانس مولانا جای قدس سرہ ' شخ عز الدین محود بن علی کاشانی متونی 735ھ کے حالات کے تحت '' نفحات الانس'' میں تحریر فرماتے ہیں۔ '' دے صاحب ترجمہ عوارف است و شرح تصیدہ کائیہ فار منیتہ' وے حقا کق بلند و معارف ارجند دریں در کمکب درج کردہ است''۔

حعرت مولانا جای قدس مرہ کی اس صراحت سے پہتہ چانا ہے کہ عوارف المعارف کا قاری ہیں ترجمہ کرنے والے شخ عزالدین محمود ہیں جنول نے بہ شرح ساتویں صدی ہجری کے اوا خر میں یا آٹھویں صدی ہجری کے اوا کل ہیں کی ہو گ عوارف المعارف کا ہو ترجمہ یا سخیص شخ عزالدین محمود کاشانی کے نام سے موسوم کی جاتی ہے اس کا نام مصباح الهدایت ہے جس کی صراحت ماجی فلیفہ صاحب کشف الطنون نے ان الفاظ میں کی ہے!

وعليه تعليق للسيد الشريف على بن محمد الجرجاني المتوفى 816ه ست عشرة وترجمه العارقي بالتركي و ظهير الدين عبدالرعمن بن على الشيراذي بالفارس والشيخ عر الدين محمود بن على الكاشي النفزي الينا بالفارس اله مصباح الهدايت ومفتاح الكفاية لقوله محرى كه المسير المرى بالكفاية لقوله محرى كه المعات صدق و نفحات اطلاص الخ المتوفى 735ه واقتصره حجب الدين احمد بن عبدالله اللبرى المكل الشافعي المتوفى 694 اربع و سعين و متمانة و تخريج احادث للشيخ قاسم بن فعلوبغا الحنفي المتوفى سنه 879 شع و سعين و ثمانمانة و اكتف المطنون چاپ استا مبول (استانبول)

اور اس بریعن "عوارف" پر تعلیقات سید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی 816 سے نے کھے میں اور عارفی نے اس کا ترجمہ

ترکی ش کیا ہے اور شخ ظمیرالدین عبدالر ممن بن علی شیرازی نے فاری ش ترجمہ کیا۔ ایک اور فاری ترجمہ شخ عز الدین محود بن علی کاشانی مطزی نے کیا اور اس کا نام مصباح المدایت و مفتاح ا کلفایت رکھا جس کا آغاز اس طرح ہے "مترے کہ لمعات معدق" - الخ" شخ عز الدین کا انقال 735ھ ش ہوا۔ اس کتاب "عوارف المعارف" کا اختصار شخ محب الدین احمد بن عبداللہ اللبری المکی والثافعی متونی 694ھ نے کیا۔ اس سے اصادیث کی تخریح شخ قاسم بن تعلویغا حقی المتونی 876ھ نے کی ہے!

صاحب کشف الطنون کے مندرجہ بالا حوالہ ہے عوارف المعارف کے فاری ترکی ترجوں اس کی تلخیص اور تخریج اطلاعت کا مطابعہ فرانے کی زحمت شیں فرائی کہ اعلان کے بہت کہ صاحب الطنون نے مصباح المدایت کا مطابعہ فرانے کی زحمت شیں فرائی کہ عوارف المعارف تو 63 ابواب پر مشتل ہے اور مرایک باب میں دس فعارف آتو 63 ابواب پر مشتل ہے اور مرایک باب میں دس فعالی ہیں اس کے اس کو موارف المعارف" کا ترجمہ نہیں کما جا سکا۔ خود صاحب مصباح المدایت نے اپنی اس کتاب کے مقدمہ میں یہ صراحت کی ہے کہ:۔

ترجہ: "دروں سے میرے احباب کی فرائش متی کہ بیں "عوارف المعارف" کا ترجہ کروں الکین میری نظریں لین الیا تھا کہ اجباد سے دائل میری نظریں لین (ایباکرنا) ترجہ کرکے اس کو زیور سے عاری کرنا تھا اور بالکل ایبا تھا کہ اجباد سے دابط حیات کو منقطع کر دینا' اس لئے بی اس اراوہ سے باز رہا۔ جھے اس معاملہ بی تروہ تھا کہ ایک دن جھے خیال ہوا کہ اس فن (تصوف) پر ایک مختم کتاب فاری زبان بی لکھ دول جو مشائخ کے کلام پر مشتمل ہو اور اس بی "عوارف المعارف" کے اکثر اصول و فروع شامل کر دیئے جائیں اور اس پر پھھ اور فوا کہ کا اضافہ کروں تاکہ احباب کا متعمد بھی پورا ہو جائے اور میرے اجتباب کی صدود بھی ٹوٹے سے محفوظ رہیں (یعنی وہ عوارف المعارف کا ترجمہ نہ ہو)۔

(معبل الدايت 9 جاب تران)

قار کین آپ نے خاصلہ فرملیا کہ مصباح المدایت "عوارف المعارف" کا ترجمہ نمیں ہے 'نہ تلخیص ہے بلکہ ایسی تصنیف ہے ،جس میں عوارف المعارف کی بعض ضول کو بھی انہوں نے شائل کرلیا ہے۔

#### عوارف المعارف كايهلا فارى ترجمه

وارف المعارف كا اصل فارى ترجمہ فيخ ظلير الدين عبدالر جن شراذى نے كيا ہے فيخ ظلير الدين ابن نجيب الدين على بن بزخش شراذى المعنوني 16 هو في عرالدين محمود كے نہ صرف معاصر تھے بلكہ سلسلہ سرور دبیہ ہے دونوں حضرات كا تعلق ترجي تھا۔ اور دونوں كے مائين مراد و مريد اور شاگرد و استاد كا تعلق تھا يعنی شيخ عزالدين بن على كاشائي كے شيخ طريقت و ارادت شيخ ظليم الدين بن على كاشائي كے شيخ طريقت و ارادت شيخ ظليم الدين بن عبدالر جمن شيراذى شيخ ليكن شيخ عزالدين كے شيخ فرقہ شيخ نور الدين عبدالعمد يس سيد دونوں بزرگ ، شيخ نجيب الدين على بن يرفيش شيراذى (متونى 668هه) كے مريد بيں۔

برمال يد ايك مسلم حقيقت ہے كہ عوارف المعارف كاسب سے پهلا ترجمہ كرنے والے فيخ ظمير الدين ابن نجيب

الدین علی بن بر فقش شیرازی 716 ہیں اس لئے یہ کما جاسکت ہے کہ "عوارف المعارف" کآیہ قاری ترجمہ سائویں صدی بجری کے وسط یا رائے آخر کا ہے لینی حضرت شخ الٹیوخ کے وصال کے بعد قریب ترین زمانہ بین کیا گیا افسوس کہ یہ ترجمہ آبکل ناپید ہیں گیا گیا افسوس کہ یہ ترجمہ بھی بشکل ہے! ہیں نے بہت کوشش کی کہ ایران ہے یہ ترجمہ وستیاب ہو جائے لیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ ممکن ہے کہ یہ ترجمہ بھی بشکل مخطوطہ کسی کتب فانے میں محقوظ ہو! بال اس جرت کا اظہار کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس باند پایہ کتاب کے ساتھ مستشرقین نے اس قدر بے اختائی کیول برتی جب کہ پروفیم رنگس تصوف کی کہوں کے شیدائی بین دیوان مشمن تمریز کا مقدمہ ویوان ماند کی ترتیب اور مقدمہ تاریخ تصوف کی کہوں کے شیدائی بین ویوان مشمن تمریز کا مقدمہ ویوان ماند کی ترتیب اور مقدمہ تاریخ تصوف کی جرمن مستشرق یا روی مستشرق ڈو کوفکی نے اس طرف توجہ نہیں کی پروفیمرایڈورڈ بیکن مدد مل جاتی ہوگ اور فال کی تربی کے دلدادہ تنے شاید وہ اس وجہ سے اس طرف توجہ نہ کرسکے! میری اس برائ مانگ کے لوگ بھی تصوف کی اس بلند پایہ کتب کے پایہ فضل و مرتب میں کچھ اضافہ ہو تا بلکہ مقدود کی اس بلند پایہ کتب کے مطافعہ سے بمرہ ور ہو جاتے۔مقام شکر ہے کہ عرفی و فار س شروح اور تراجم کی کی کی اس برکوچک ہندو پاک میں بہت بھی تھل اور وہ قدر و منوات کی گئی جو اس بلند پایہ کتاب کے مطاف مدر و منوات کی گئی جو اس بلند پایہ کتاب کے مطافعہ سے بمرہ ور ہو جاتے۔مقام شکر ہے کہ عرفی و فار س شروح اور تراجم کی کی کی اس برکوچک ہندو پاک میں بہت بھی تعلق اور وہ وہ وہ اس بلند پایہ کتاب کے مطافعہ سے بھی تھی تھی!

## برصغیر ہندویاک میں عوارف المعارف کے ترجے

میں یہ تو نشاندی ہیں کر سکا کہ سب سے پہلے موارف المعارف کا اس برکو چک پاک وہند ہیں کب تعارف ہوا اور اس کی نعول اس ملک میں کون لے کر آیا ہاں اتنا ضرور عرض کر سکا ہوں کہ بزرگان چشتیہ سرورویہ ہند کے بہل یہ کتب ارباب معرفت و سلوک کو پڑھتا لازی ہی خود سلطان المشائخ معزت مجوب التی نے معزت بابا فرید بخ شکر قدس اللہ سرو سے اس کے چند ابواب پڑھے ہے اور اس کے بعد آپ کے سلسلہ کے ارباب طریقت کے لئے اس کا منجلہ دو ممری کتب تصوف بھے کشف المجوب مسلوب پڑھے تھے اور اس کے بعد آپ کے سلسلہ کے ارباب طریقت کے لئے اس کا منجلہ دو ممری کتب تصوف بھے کشف المجوب سرالہ فشیریہ ، قوت القلوب فصوص الحکم ، فتوصات کید اور مرصاد العباد کا پڑھتا ضروری تعا! اس برکوچک پاک وہند ہیں المجوب مراحی قدس سرو کے لاکن و فاضل خلیفہ معزت سید مجمد الحسینی المعروف بہ کیسو دراز سب سے پہلے قام المحال معرف بی شرح عربی زبان ہیں لکمی ، افرس کہ یہ دالے بی بی ان کی دیگر ایم تصانیف کی طرح نایا ہے۔ ،

عوارف کا دو مرا ترجمہ زوارف کے نام سے فیخ کیسو وراز کے جمعمر پزرگ شیخ علی المها کی صاحب تغییر تبھیر الرحمن نے کیا ہے۔ معرت محدث دہلوی تذکرۃ الاخبار الاخبار میں لکھتے ہیں:۔

<sup>(1)</sup> آپ کا مال والدت 1321 و ب اور مال وقت 1422 م ب وفي على بيدا بو ع اور گلبرگ (وكن) على آپ كا مزار ب

"دوارف شرح عوارف نيز تعنيف اوست و شرح واروير فصوص كه اندران در تعليق ظاهرو باطن وشرد".

عمد اکبر میں حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ کے والد محترم مخدوم عبداللاحد قدس اللہ سرہ ہندی جو ایک صاحب حال عالم تبر تھے۔ ان کو نفحات سے خاص نگاؤ تھا اور انہوں نے تصوف کی کتب مثلاً ضوص الحکم فقوحات میکہ اور عوارف المعارف کا بردا مرا مطالعه كيا تقام حضرت مفروم عبداللحد" جن كتب تصوف كا درس ديا كرت تنه ان من عوارف المعارف بحي شامل متى-معرت مجدد صاحب" نے علوم متداولہ کی محصیل اپنے پدر بزرگوارے اولاً کی تھی اس لئے خیال ہو تا ہے کہ آپ نے عوارف المعارف كادرس مجى ان سے ليا تھا" آپ كاايك مخترر ساله" قادرى سلسله كے فروغ كا دور بے چنانچ اس سلسلہ كے عالم تبحر اور محدث فهام حضرت عبدالحق صاحب محدث واوى قدس سره في تصوف كم موضوع يرجب تلم المحايا تو خوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلانی رمنی الله عنه کی مشهور زماند تصانیف خنیت الطالبین اور فتوح الغیب کے تراجم فارس میں کئے- حضرت کی سوائح حیات "بہجته الا سرار" کی ملخیص مجی زیدة الآثار کے نام سے مرتب فرطل لیکن عوارف المعارف پر چھ کام شیس کیا عالمگیری كا دور نقد اسلاى كا دور ب تصوف بر اس دور بس بعث كم تصانيف معرض دجود بس آئي اكرچه سلاسل چشتيه كادريد سروردیہ ' تعقبندید کے بزرگ اپنے اپنے زاویوں میں سرگرم عمل تھے لیکن تصوف کی کمابوں خصوصا حقد مین صوفید کے آثار للم پر اس قدر توجہ مبدول نسیں کی۔ حضرت مجدو صاحب کے محتوبات اس وقت صوفیہ کی ظوتوں اور جلوتوں کی زینت تھے، اس لئے معرت مجدد صاحب قدس مرہ کی تعلیقات عوارف کے بعد عوارف المعارف کی ممی شرح یا ترجمہ کا پا انسیل چانا نا ایں کہ انیسویں صدی کے رام آخر میں منٹی نو کشور کے مطبع لکھنؤ ے وہ متن شائع ہوا جو ای صدی میں معرے احیاء العلوم کے حاشیہ پر شائع ہوا تھا اور اس کے چند سال بعد ہی اس کا اردو ترجمہ جو اپنے انداز بیان اور بے محل الغاظ اور تراکیب کی ژوایدگی کے باعث بت سے مقالت پر ناقلل فئم ہے ' مولوی احمد حسن صاحب نافوتوی کے تلم سے شائع ہوا جو مطبع نو کشور میں ماشید و ترجمہ نگاری کی خدمت پر مامور تھے۔ بسرطال اس لحاظ ے کہ وہ اردو زبان میں پالا ترجم ہے مترجم کے لئے وجہ نازش و افتار موسكا ہے آج مجى وہ مطبوعہ ترجمہ كتب خانوں ميں موجود ہے ليكن اس دور كے غداق سليم كى يذيرائى اس سے نمیں ہو سکتی۔ پاکستان میں بھی اس کا ایک ترجمہ شائع ہوا تھا لیکن وہ بھی ملاب ہے۔

اب آپ کے سامنے یہ جھدان حمس برطوی "عوارف المعارف" کا اردو ترجمہ چیش کر رہا ہے! جس نے کوشش کی ہے کہ جس اس ترجمہ جیش کر رہا ہے! جس نے کوشش کی ہے کہ جس اس ترجمہ جی اپنے اسلوب نگارش کو بر قرار رکھوں جو اس سے قبل کے جیرے تراجم خیشہ الطالبین ' تاریخ الحلفاء اور خطوط اور بگ ذیب جس نملیاں رہا ہے۔ جس اپنی حد تک تو یہ وثوق سے کمہ سکتا ہوں کہ اس ترجمہ جس بھی آپ جیرے ترجمہ کے اس اسلوپ کو موجود پائیں گے جس کو آپ کی پہندیدگ کا شرف حاصل ہے اور بیہ سب بچھ فیض ہے اس بزرگ ہستی کا جس کی تعنیف لطیف کو جس نے اردو ترجمہ کالباس پہنایا ہے! اللہ تعالی کی توفیق میرے شامل حال تھی اور اس کا سارا میرے قلم کا سرمایہ تفاکہ یہ کہ ایمام کو پنچا اور جس نے مقدمہ کے اس منگلاخ رائے کو اپنی بے بساعتی و بے مانگی اور کامیابی کے اسباب کے فقدان کے باوجود چنو ماہ جس طے کرلیا اور آپ کے سامنے تیمری صدی جبری سے بار حویں صدی جبری تک تصوف

کے بلند موضوع پر لکسی جانے والی مشہور و معروف مشور تصانیف کاایک مختراً اجمالی تذکرہ پیش کر دیا۔ اپناس ترجمہ کے سلسلہ میں مختراً بخن ہائے گفتنی کے تحت کچے عرض کیا ہے جو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ و ما تو فیقے الا باللہ۔ عشم برطوی

(۱) کے فی اشیری صرت شاب الدین سروددی قدی سره کی پاک دوج کے مائے شرمندگ ہے کہ جی آپ کی قابل تھید پاک و صاف زیمی کے خدوظال شایان شان خور پر ابا کر نے کر اللہ علی سے کہ میں آپ کی قابل تھید پاک مقدم کی خواصت نے دیال کریں گے کہ آپ کی کرایات کے سلد جی جی سے کہ کھا جاسکا قد بہت سے صوات یہ دیال کریں گے کہ آپ کی کرایات کے سلد جی جی سے کہ کھا جاسکا قد بہت سے صوات یہ دیال کریں گے کہ آپ کی کرایات کے سلد جی سے بھی کرامت آپ کا سلد عالیہ سرودد یہ جی کے انگوں نام لیوا ،خفلہ خالی آ نا بھی سودود جی اور آپ کی دورود جی اور آپ کی دورود جی اور آپ کی کرامت آپ کا سالم کی دورود جی کرامت آپ کی کرامت آپ کرامت آپ کر کرامت آپ کی کرامت آپ کی کرامت آپ کرامت آپ کرامت آپ کی کرامت آپ کرامت آپ کرامت آپ کرامت آپ کرامت آپ کی کرامت آپ کرامت آپ کرامت آپ کرامت آپ کی کرامت آپ کرامت آپ کرامت آپ کی کرامت آپ کرامت کرامت آپ کرامت کرامت آپ کرامت آپ کرامت آپ کرامت کرامت آپ کرامت کرامت آپ کرامت آپ کرامت آپ کرامت کرامت آپ کرامت کرامت آپ کرامت کرامت کرامت آپ کرامت آپ کرامت کرا

## قطعات تاريخ ترجمه عوارف المعارف

## (از مش بریلوی مترجم کتاب)

مركز علم ومعادف را بناه
عردة الوهمى بي دين متين
آل شاب الدين عمر از سرو دو
تحت شرعش عملى برسكره مح
آخر مرد عمال آمد نهيب
از نگارش فتش بهاينده كرد
بم باد من بند فينش كو بكو
عرف كردم بيش فكر كار بو
چول خيشه المطاليس آسال كمنم
وند رال بم ندر تح پيدا شود
دير موضوع تصوف بر لما
كرده در دي الجه اي سي ع كام المم

ديكر!

ہم بے مروملانی دل راملال کاریخ شد' آداب فروغ ایال 1307ء شد' بح عوارف سيد تشد كالمال چول ترجمه اش تمام كردم اس عش

## قطعه تاريخ (عربي) ترجمه عوارف المعارف

## ----(از شمش برملوی ----

فرت نجيحالاصل المارب كلب العوارف عروج المراقب یدور فکری بسیرالمعارف فاقتلت تاریخالاعلام فنکری

## كلمات تبريك

برترجمه عوارف المعارف مترجم جناب محترم علامه مثمل الحن صاحب مثمل بريلوي الإ مدالة ناوطه لعبر مداحة بي خطب عامع مهير آن اص الحوك احن

از مولانا اطهر تعيى صاحب خطيب جامع مجد آرام باغ كراجي

مبادک تم کوارباب طریقت دمیں پنل کی سے یہ حقیقت

ي عص براوپاك طينت

ين والف فوب ارباب بعيرت

براك على كار فرما ب العيرت

إي من إزيب وزعن

نس بكه اس عل شك درعب دينت

ب رياچه بھي اک منوان زينت

موارف کاپ فتش تازود نو موارف کابواعلی مرتبہ ہے کرم ممشر جناب مٹس میرے زباں یہ ان کو جیسی «سترس ہے ممت ہے ترشے اب تک کئے ہی

مت ترش اب تك ك ين وارف كاكياب رجد خم

نیں اظہار میں بکھیاک جی کو مسالم مند اسال

بت وليب اسلوب عالب

ہوئی المبر بھے جب گلر ٹاریخ کما! پیرایہ گنش طریقت 1397ء

| منۍ | عنوانات                               | نمبرثار |     | يترانوالخزالخت                     |          |
|-----|---------------------------------------|---------|-----|------------------------------------|----------|
|     | باب2                                  | ,.      |     |                                    |          |
| 159 | حن استراع اور محضيص صوفي              | 16      |     | فهرست ابواب وعنوانات               |          |
| 160 | حن احمل ع كيام وادع؟                  | 17      |     | ترجمه عوارف المعارف                |          |
| 160 | حسن استماع كم إرب عي حفرت فيل كاارشاد | 18      | مغ  | منوانات                            | نمبرنثار |
| 161 | عبى هيفت عن يزركون كاقوال             | 19      | _   |                                    |          |
| 161 | יאנוצטוני בֿעניש אלני                 | 20      | _   | دياچ موارف المحارف از              | 1        |
| 100 | جى كودولت كلب يمرب اس كوب كه مامل ب   | 21      |     | حفرت معنف قدى الله مره             |          |
| 163 | ماحت عي افرانول كراين تفوت            | 22      |     | ابا                                |          |
| 164 | م کے جاتا او                          | 23      | 149 | الم تعوف كاخطاور ميدا              | 2        |
| 164 | فعيلت دمول اكرم فأيي                  | 24      | 149 | الم تسول كا آخاز كم طرح بوا؟       | 3        |
| 185 | حفرت واسطى قدس مره كاقول              | 25      | 150 | بعض تلوب كاختل                     | 4        |
| 165 | حرت لئن ملاكا قول                     | 26      | 151 | مونيد كرام كے قوب الفظ إلى         | 5        |
| 187 | الليرد كاول كافرق                     | 28      | 151 | لترائ اسلام كي نعدات               | 6        |
| 167 | حرب الداروا الله كاقبل                | 29      | 151 | ععرت من امري ملي ك تطري التي كان ع | 7        |
| 168 | المام جمعلم والأفو كاار شاد           | 30      | 153 | عقد في الدين كم معنى               | 8        |
| 169 | الست بريكم ك مزد فتريًا               | 31      | 154 | فقه دين كي منواب                   | 9        |
|     | er                                    | 32      | 155 | علم دمول اكرم الخطاكي هيتت         | 10       |
| 170 | المع كروم عواني                       | 33      | 156 | وره ام الغرق برم محكوا             | 11       |
|     | بب                                    |         | 156 | درات ۱۲ آزار ريوسية ا              | 12       |
|     |                                       |         | 157 | مخليق نغوس كاخلت                   | 13       |
|     | علوم صوفيه كي فضيلت                   |         | 157 | قوب موني كى ماسبت                  | 14       |
| 172 | علوم صوفيه يس عدا يك علم كى طرف اشاره | 34      | 158 | صوفیہ سے مواد مقریان النی ہیں      | 15       |
| 172 | الحنل الناس كوان ٢٠                   | 35      |     |                                    |          |
| 173 | وض علوم كوماصل كمنا ضودى ب            | ж.      |     |                                    |          |

| inn   | 21 . 2 . 21 .=                                                                                                 |     |             |                                          |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------|-----|
| 189   | قوىاليجين اور ضعيف اليقين                                                                                      | 59, | <b>-173</b> | كون ے علم كاماصل كرنا قرض ب              | 37  |
|       | ين عل المعلى | 60  | 173         | علم الوقت كي طلب                         | 38  |
| 189   | ذاجر ومارف ومالم كالمعل                                                                                        | 61  | 174         | علم توحيد كاحاصل كنافرض ب                | 39  |
|       | 4با                                                                                                            |     | 174         | طم فرائش سبكاند فرض ب                    | 40  |
| المية | صوفیہ کے احوال اور ان کے مخلف ط                                                                                |     | 175         | اوامود لوای کے اقبام                     | 41  |
| 191   | ول كوكيذے فلل وكمناسنت ب                                                                                       | 82  | 175         | علم مفروض ك طلب                          | 42  |
| 192   | الل بعثيث كي صفت                                                                                               | 63  | 176         | اعقامت تام افل سے افعل ہے                | 43  |
| 192   | رسول الله على إلى التاح                                                                                        | 84  | 176         | خالب احقامت بن طالب كرامت زين '          | 44  |
|       | الدے مبت کی نتائی ہے                                                                                           |     | 177         | فالب صاول كا رامد                        | 45  |
| 193   | صوفی کون ہے؟                                                                                                   | 85  | 178         | علم معرضت اوراس كاوسنج دائه              | 46  |
| 194   | صوفى ي قام سند إن رسول الله والإلا كامياء كراب                                                                 | 66  | 179         | علم ڈوٹی دونیدائی                        | 47  |
| 194   | احال موفر يردد يخت مادي بين                                                                                    | 67  | 179         | لوگول يس ب قياده دا تشمند كون ٢٠         | 48  |
| 195   | الل خالد كون ٢٠٠                                                                                               | 68  | 181         | فقيد خنالى سے ايك سوال                   |     |
| 100   | دد مراطرات لين طراق مهدين                                                                                      | 69  | 181         | مام امم دهد کی تمن خصلتیں                | 50  |
|       | هنرت جنيد قد س سره كاقول كه انهون                                                                              | 70  | 182         | الله تعالى سے در سے والے لوگ             | 51  |
| 196   | الم الشوف كن طرح عاصل كيا                                                                                      |     |             | مفاع تقوی اورونیاے بر مبتی ہے            | 100 |
| 197   | حفرت إيزيد سطائ كالكاراقد                                                                                      | 71  | 182         | ملم داخ موتا مجا                         |     |
|       | مرتے دات مجی عفرت کیا او مدت                                                                                   | 72  | 184         | ملم تهادے قوب يں ركماكيا ہے              | 53  |
| 197   | ندی کایاس تما                                                                                                  |     | 184         | بوجيرتم دسي جانع اس كاطم طلب كرو         | 54  |
|       | باب5                                                                                                           |     | 185         | مؤم اللسان ادر مؤم الانصان               | 55  |
|       |                                                                                                                |     | 188         | علم ك لعيلت سے الكان كى لغيلت ب          | 56  |
|       | تضوف کی ماہیت                                                                                                  |     | 187         | بين قوب ين قبول داوت كى صلاحيت موجود تقى | 57  |
| 111   | مشت کی کفی ساکین اور مایر فقراء کی مبت ب                                                                       | 73  | 188         | قرآن باك سے استدالل                      | 58  |
| ***   | صرت دديم كاقبل                                                                                                 | 74  |             |                                          |     |
| 198   | هنرت جنيد بندادي كاادشاد                                                                                       | 75  |             |                                          |     |

|     | الل خراسان ان لوگوں کو محکمتیہ کے         | 95  |     | حطرت ابوالحس نوري كاارشاد          | 76 |
|-----|-------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|----|
| 209 | الم عدم المرين.                           |     |     | حعرت الإصفعي كاارشاد               | 77 |
| 210 | ايوالماثم پيلے مونی بي                    | 96  | 200 | الل شام كا طراقة                   | 78 |
|     | مدد مات ب اللا كريد                       | 97  | 200 | طراقة مونيه افتراء ع إنكل جداب     | 79 |
| 210 | ملاالول كي عام حالت                       |     | 201 | فقر تصوف ک اساس ہے                 | 80 |
| 210 | تسوف کی بنیاد کس طرح بزی                  | 98  | 201 | صرت ذوالنون معرى كاقول             |    |
| 211 | مونی کی تعریف!                            | 99  | 202 | مونی کی مزیہ تعریف'                | -  |
|     | باب                                       |     | 202 | لقوف كالول الدساد آخرا             | 83 |
|     | صوفی اور صوفی سے مشاب                     |     | 202 | معوت سل بن عبدالله تستري كاارشاد   | 84 |
|     |                                           | 400 | 202 | حفرت ادالون معري كوايك مورت كاجواب | 85 |
| 212 | متب مون اصونی حیل کے مان اور ا            | 100 |     | باب6                               |    |
| 213 | مشبه كامقام                               | 101 |     | ارباب نضوف كوصوفي كيوں كماكيا      |    |
|     | مونے اپنے مکافقات کے باحث                 | 102 | 205 | وسول الله والله الله علياس         | 86 |
| 213 | دد مرول سے محاذیں                         |     | 205 |                                    |    |
| 213 | متبادر هوك افرق                           | 103 |     | نهب تن فرائد شه.                   |    |
| 214 | صونی کومقام مقریان ماصل ہے                | 104 | 205 | سرامحاب بدر موف كالباس بينه بوع يق | 87 |
| 214 | قرآك كريم ش ال لوكول كاذكر-               | 105 | 206 | مول موف عشتق ب                     | 88 |
| 216 | مشبه إ مبتدى كا طريقه بدايت               | 106 | 206 | لنظ صوفی کے استعلل کی وجہ          | 89 |
| 216 | ایک بزرگ کاوائد                           | 107 | 207 | لفظ صوفى كاستعل كاايك اورفائده     | 90 |
| 217 | نيكيول كالمنشين بحي ناكام ونامراد نسي يو؟ | 108 | 207 | كياص في مفت شتن ع                  | 91 |
|     | بب                                        |     | 208 | يار كاه الني من الل صغر كي شان     | 92 |
| ,   | بب.<br>فرقه ملامتیه اور ان کااحوال        |     |     | الل صف كالقراور رسول اكرم الله     | 93 |
|     |                                           |     | 209 | ى تىل                              |    |
| 219 | لاح کے کتے ہیں                            | 109 |     |                                    | 94 |
| 219 | صوفى اور لمامتى كافرق                     | 110 | 209 | 3990499977                         |    |
| 220 | طلبات اخلاص                               | 111 |     |                                    |    |
|     |                                           |     |     |                                    |    |

| 231 | المع مد كوالله كاي واكن لمرح يداكب | 129 |     |                                      |     |
|-----|------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----|
| 232 | مشائح كاكياضورت ع                  | 130 | 220 | مارفن کاریا مرددارے اظام سے العل ہے  | 112 |
| 233 | مالك لمريقت وتريد ي يحك الكي جاء ي | 131 | 221 | اخلاص كى تعريف بعض اور مشامح كى نظرش | 113 |
| 233 | موس كالمائل                        | -   | 221 | صدق اور اخلاص عن فرق                 | 114 |
| 234 | مد کافل گاکای فل ج                 | 800 | 222 | واق مي زقه الات                      | 115 |
| 234 | هين خاص                            | 134 | 222 | المملى الخاصل ووجود على المحال       | 116 |
| 235 | فظبالت بريكم عاكدوكل               | 100 | 223 | الماستيد فرقد عن ذكر ك إحول          | 117 |
| 235 | ميات وليرال كامتام                 | 136 | 223 | الأستاد كا                           | 118 |
| 800 | خالب طم کی فضیاست                  | 137 |     | ببو                                  |     |
| 236 | ركيب جد آدم عليه السلام            | 138 |     | نام کے صوفی                          |     |
| 237 | الم المسكد اور مشعرف ك الشام       | 139 | 225 | يه کون لوگ يوں                       | 119 |
| 238 | مالک باید تهذب                     | 140 | 225 | پ رن رے ین<br>قائدروں کے اوصاف       | 120 |
| 238 | مثيف كالحد ترين اور كال ترين مقام  | 141 | 226 | المتين اور مندرون كم اليما فرق       | 121 |
| 128 | فع كا كلب شيطان ك تداد ع المواد ب  | 142 | 226 | صولي لاطريات كار                     | 122 |
| 240 | تھے والس کی للای ہے کس طرح         | 143 | 226 | نام کے صول                           | 123 |
|     | آدادي الله الله                    |     | 227 | شريت كايابدى برحل عن خودى ب          | 124 |
|     | مجدے كرتے والے ملتے فار أول        | 144 | 227 | حقيده طول                            | 125 |
| 240 | ے واب ہیں۔                         |     | 227 | الله توالى طول سے ياك ب              | 126 |
| 241 | عارف محتل اور شخ مطلق              | 145 | 229 | لاعتيول مين ايک گروه جمريه كاست      | 127 |
|     | باب11                              |     |     |                                      |     |
| '   | صوفيه كاحقيقى ادر مشابهه           |     |     | باب10<br>مرتبہ شیخ اور مشیعت کی شان  |     |
| _42 | تدام موني                          | 146 | 231 | رمول فدا المجام كارشاد كراي          | 128 |
| 242 | المح وخادم عن المتباه "            | 147 |     |                                      |     |
| 243 | المح المعرب                        | 148 |     |                                      |     |

|        | لى كايفى كالوجيد"                   | 170 | 243 | جند كالمطردات                          | 149 |
|--------|-------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------|-----|
|        | ياد كان سلف ش بعن عنوات             | 171 | 244 | معل فادم نه مونادر فادم کے مثاب مونا   | 150 |
| 255    | الرقد عدالف الميل فق                |     | 245 | يخادم كافراب<br>ا                      | 151 |
|        | باب 13                              |     |     | باب 12                                 |     |
|        | خانقاه نشينول كي نضيلت              |     |     | خرقه مشائح کی حقیقت                    |     |
| 256    | وه گرجن عل الله كاوكركياجاتب        | 172 | 210 | ار تر پائی                             | 152 |
| 256    | معرت الس بن مالك الله كل مراصف      | 173 | 246 | الرة بالى من يعت ٢                     | 153 |
| 257    | لقط ربلذ كي محين ادراس كاامل        | 174 | 247 | القرف و تبيت في كاثرات                 | 154 |
| 258    | عفرت مرك منعلى كاارشاد              | 175 | 247 | وقدالله تك رسائل كاميداه ب             | 155 |
| 259    | فافتاه لشينول ك فراكض               | 176 | 248 | الرقد إلى سنع رسول الله الله إلى ب     | 156 |
| 259    | حغرت د مرالت بناه نافخها كا ارشاد   | 177 | 249 | في ك تعرفات إلمني                      | 157 |
|        | باب 14                              |     | 249 | فرقة بالمنافي بإبعاد مول الله والمائية | 158 |
| ت      | الل صفه اور الل خانقاه كي مشايه     |     | 250 | يدان ترد برقى                          | 159 |
| 260    |                                     | 470 | 250 | فع كاستقاد الله تعالى كے صنور يس.      | 160 |
|        | اصحاب دسول المطلقة كاوصف            | 178 | 250 | محبت مل کے مدارج و مراثب               |     |
| 261    | اکے ہوکر کھلاہرک ہے                 | 179 | 250 | مرجداول سے مرجد دوم پر ترق             | 162 |
| 261    | ورلمت نفيق                          | 180 | 251 | فرقه ادادت و فرقه حمرك                 | 163 |
| 262    | فد مت علق اعرادت كادرجه ركمتي ب     | 181 | 252 | مع مرد کے اطواد کی اصلاح کرتاہے        | 164 |
| 263    | فادم محددم كى ميادت ك واب على شرك ب | 182 | 252 | وموت مرات كافرل استعداد كالخلاف        | 165 |
|        | باب 15                              |     | 253 | عیق مردایک اد گزیده فنس کی طرح ہے      | 166 |
| مدويال | رباب خانقاه کی خصوصیات اور باہمی ع  | 1   | 253 | قيس يوسف عليه السلام كااصل كياحى       | 167 |
| 265    | الل خافلات تسائس!                   | 200 | 254 | ئرة. جرك ي طلب <sup>ه</sup>            | 168 |
| 265    | تنام الل فاقتله ايك جم كى طرح حقري  | 184 | 254 | الرق كالماعل                           | 169 |
| 268    | موند کے لیے جمیت فاطر ضروری ہے      | 185 |     |                                        |     |

C

|          |                                              |     |            | 2 10 12=                                                   | 400 |
|----------|----------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 276      | آفاره جركامشلب                               | -   | 267        | تافرادد البرمودب فيرب                                      | 186 |
| 277      | قيام كم إور حوات عن اضافه                    | 203 |            | الاصت ك وقت مونى كى روش                                    | 187 |
|          | التقداه عن قيام اور التناعي سنرى             | 204 | 267        | کیا ہونا ہاہے۔                                             |     |
| 100      | صورت أوروباوها                               |     | 268        | فيخ ابو الخيب" سردردى كاطريق معالحت                        | 188 |
| 279      | كب منوافتيادكياجلسة                          | 205 | 269        | はまこりで                                                      | 189 |
| 279      | بادى اور الكذاكسة والعاكاتراب                | 206 | 270        | معذرت أبول كرليما بإسبي                                    | 190 |
| 280      | مطلبه طوه طور                                | 207 |            | استفار كابد باور بدير كي بيل كا                            | 191 |
|          | حطرت فدالون معري ادر النه                    | 208 | 270        | 402                                                        |     |
| 280      | سلالي كردمان وال دعاب                        |     | 270        | فدام فافتاه كي قرت لا يكوت                                 | -   |
| 281      | سزى تاليف اور منيد متائج                     | 209 |            | وسول الله على المرابع                                      | 193 |
| 282      | 聖典一大郎、二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | 210 | 271        | كام والح كو مخلف فندلت يرمامودكيا                          |     |
| 283      | فالمالس كر فتسالت                            | 211 | 271        | مركارود عالم المطل كالرشاء كراى                            | 194 |
| 2004     | سرك لي استاره كرنا خروري ب                   | 212 |            | باب16                                                      |     |
| 285      | وعائدا تكاره                                 | 213 |            | سفرو حضر میں مشائخ کے احوال                                |     |
|          | باب 17                                       |     | 273        | :<br>اخگاف احوال                                           | 195 |
| ب وفضائل | حالت سفرمیں صوفی کے فرائفر                   |     |            | ابتداء ش سفراد و بعد ش اقامت كري                           | 196 |
| 286      | グレンダ                                         | 214 | 273        | واسل صوفيه "                                               |     |
| 287      | تم فاص إك على عد جائز ب                      | 215 | 273        | الملبطم                                                    | 197 |
| 287      | T'Vuir                                       | 216 |            | مزك مقاصد ين عابك مقصد في                                  | -   |
| 288      | تعراور جمع صلوة                              | 217 | 274        | كى لما قات جى ب                                            |     |
|          | موادى يريف كرفرض ادانس ك                     | 218 | 275        | حقرت في الخيب" سروردي كالمعمول                             | 199 |
|          |                                              |     |            | 1 9 140                                                    | 200 |
| 288      | بانخ                                         |     | 275        | منر کا ایک مقصد مجام و انسی مجی ہے                         | 200 |
| 288      | ہا <u>کے</u><br>رفی سری ضرورت                | 219 | 275<br>275 | سر گا یک معدد میلیده مس جی ہے<br>سر انس کی نادی کا علاج ہے | 201 |
|          |                                              | 219 |            |                                                            |     |

| 301  | هر کے اور سزے وائی فیس اونا چاہیے    | 239  | 289 | عن اونا شردري عدا                      |             |
|------|--------------------------------------|------|-----|----------------------------------------|-------------|
| 302  | الدالك ماد مودت عين المالي           | 240  | 289 | مزدود قارك لي اعرفنا                   | 221         |
| 303  | ممان کے جم کامسان اور دوانا          | 241  | 290 | بحائين كادواع كرنامتجات ع              | 222         |
| 303  | جم دوالـ ١٤ وكر دين بونا جاب         | 242  | 291 | ايك مجيب والمدا                        | 223         |
| 303  | سرے آلے والا كام عى خود انتداكى      | 1100 |     | ود رکعت نماذ برده کرسترم دواند         | 224         |
| 1995 | رخست کی اجازت ضرور مانکنا چاہیے      | 244  | 291 | = ly bar                               |             |
|      | بب 19                                |      | 291 | وسول اكرم والله كالمعمول               | 225         |
| سوفي | وابسة اسباب و تارك اسباب             |      | 292 | حنل ے روا کی کامسٹون طریقہ             | 226         |
| 305  | موند کے احوال طلف                    | 245  | 292 | وسول أكرم والمائح كالمعمول             | 227         |
| 305  | ترفیب کے سلسلہ علی بعض دو سری روایات | 100  | 293 | کریت اوناجی موند کی مدت ہے             | 228         |
| 307  | حرت ايمام كاوال كرك عاللا            | 247  | 294 | رسوم متركى بإيدى اوران كاترك           | 229         |
| 307  | والل فررياد عدد الله                 | 248  |     | باب 18                                 |             |
| 307  | لغيرى اصل شان                        | 249  |     | مراجعت سفرو قيام خانقاه                |             |
|      | الله فعالى فقير قدرت و عكت ك         | 250  | 295 | سفرے وائی                              | 230         |
| 308  | وردالس كول ويتاب                     |      | 296 | وو مرول ے محض اللہ كے لي مجت كى جائے   | 231         |
| 309  | و سوال كب كيا جاسكانه؟               | 251  | 296 | آداب خافتى                             | 232         |
| 309  | حعرت سفيان وري كامعمول               | 252  |     | خافظه يس داخل موت وقت سلام ند          | <b>23</b> 3 |
| 310  | الله والب كل كارشاد                  | 253  | 297 | كمكان                                  |             |
| 311  | تلوق كاردو المم اور مااليم ش         | 254  | 298 | سلام من ويش قدى ند كرف كى ايك اوروج    | 234         |
| 311  | ्री यो।                              | 255  | 299 | فافتاه ورويش كاابنا كرب                | 235         |
|      |                                      |      | 299 | آداب شريحت اور آداب طريقت              | 236         |
|      | باب 20                               |      | 300 | معاققة العمافي اوريشاني كابوسه مسنون ب | 237         |
|      | فتوح پر گزراو قات                    |      | 301 | آنے والے کو کھانا کھلایا جائے          | 238         |
| 314  | على بطريق افعال اكستام ترب ب         | 256  |     |                                        |             |

|       | صوفيول كي ازدواتي زندگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 314 | و و ق                                             | 257 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------|-----|
|       | مثال و محرو صوفی کا احال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 314 | رب                                                | 207 |
| 324   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 277 | 315 | لقرح کورد شیل کرنا چاہے                           | 200 |
| 324   | مونی کے لیے وری کا اتھاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 278 | 315 | طايا تبول كنا                                     | 260 |
| 325   | على كورون الماب<br>في تسعى كارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 279 | 315 | على بين ك على كيا بي ؟                            | 261 |
| 325   | ایک دریال کا گئی ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280 | 316 | الل فرح کے ملک اوال                               | 250 |
| 325   | اپيدرون کا دريان<br>گيرو درياک فعيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     | مادب نوح اشاره نجي كا                             |     |
| 326   | مروري ميل المستون المس | 281 | 316 | عررة ٤                                            | 263 |
| 328   | عرد التين<br>صوفي جروم الس مفي على مفتول دينا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282 | 317 | الزماد كإرباع كالمع                               |     |
| 328   | مول ہردم من اللہ مار کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 283 | 318 |                                                   | 264 |
| 329   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 284 | 319 | , alaku da sa | 265 |
|       | عالم تجديل حن اوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 285 |     | عفرت ميدة في عبد القاور كيالي كادافيد             | 266 |
| 329   | lèse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 286 | 319 | 上記 一大大大                                           | 287 |
| 329   | र्गिर्म विद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 287 | 319 | وزق شوم ليس بك ميادك ب                            | 268 |
| 329   | معرت في ميدالقادر جيلاني كاارشاد كراي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 288 | 320 | دوم غذا سے انشراع فاطر دمیں ہو؟                   | 269 |
| 331   | فقرك تنرع اوروماك إحد للرح كما واب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 289 | 321 | ६ ८ व्याप                                         | 270 |
| 331   | معلمدانداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 290 |     | فل (جدارسه)                                       | 271 |
| 333   | يدركون ك اقوال (ان كويدى كى كس تقر احتيان ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 291 | 321 | امل معدم او جاتے إلى "                            |     |
| 334   | دسول فدا المطالع كاارشاد كراي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 292 | 321 | معاش كاوروان كليد قدرت الى عكولو                  | 272 |
| 335   | حغرت يولس وليد السلام كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 293 | 322 | صوفى يام كاعفدوم بنايند نسي كرا                   | 273 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 322 | مايت اي <sub>ا</sub> ب حال                        | 274 |
|       | بب 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 322 | ب ضرورت طلب كرف والاصوفي نسي                      | 275 |
|       | سلع کی نغیلت و قبولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 323 | فقرمذاب بمى إدر واب بمى                           | 276 |
| nim ' | اع کا هند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 294 |     | بابا2                                             |     |
| 339   | معزت حماظ کا یک واقد'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 295 |     |                                                   |     |

|     | ني امرا تل كاليك لا كاكوت         | 317 | 339  | بعض اور مجيب وغريب روايات        | 296 |
|-----|-----------------------------------|-----|------|----------------------------------|-----|
| 350 | مثلوه کے بعد کے کا ا              |     | 339  | الن كے ساتھ اشعار كاشنا!         | 297 |
| 351 | حس ائل فم كى تعيرے بالات ب        | 318 | 340  | معرت ما الله الله علم اليك رواعه | 298 |
| 351 | سطبه عمل الى                      | 319 | 340  | بن کے سامذ میں قول لیمل          | 299 |
| 351 | بعض ملائح كالأن عان               | 320 | 341  | مات رمد كي شاكت                  | 300 |
| 352 | العالب كى كاقبل                   | 321 |      | معرت ايرايم اربم كابواب وجد      | 301 |
| 352 | ع إلا فعر مواج اور الل عن ك ورجات | 322 | 342  | بدريد                            |     |
| 353 | الح كم المح كل إلى مت كف والا     | 323 | 342  | معترت ابو عبدالرحن سلى كاارشاد   | 302 |
|     | 23-4                              |     | 342  | ه هزت جنید بغدادی کاارشاد        | 303 |
|     | ردو تحول                          |     |      | معرت ام المومنين مانشه الأه      | 304 |
| 354 | א א א א נפונות או לאנ             | 324 | 343  | ک اومذی کا گاتا                  |     |
| 354 | حفرت جند" بلدادي كاارشاد          | 325 | 343  | فيخ او طالب كى كاارشاد           | 305 |
| 355 | کا کرده اور <sub>ا</sub> ل 2 ب    | 326 | 343  | شعرى حقيقت اور شعرخواني          | 306 |
| 355 | المان الماري                      | 327 | 344  | حضرت ابوالعباس فعركاواقد         | 307 |
| 356 | عفرت من امري كاارشاد              | 328 | 344  | صورت الكار                       | 308 |
| 357 | اللوت قرآن من كروجد كرنا          | 329 | 345  | حفرت إدالون معري كاايك واقد      | 309 |
| 358 | معفرت این میرین کاار شاد          | 330 | 346  | きとりらか!                           | 310 |
| 358 | حفرت موى عليه الملام كاايك واقد   | 331 | 346  | صادقين كارتخص                    | 311 |
| 358 | اموذنام ے ماع کروہ ہے             | 232 | 347  | معزت سل بن عبدالله تسترئ كاقول   | 312 |
|     |                                   |     | .347 | مطلق ساع كاافار نسي كرنا كالبي   | 313 |
|     | - 24.                             |     | 349  | ایک درگ کاداف                    | 314 |
|     | ملع اور وجد کی حقیقت              |     | 349  | اع کی صورے یمی کا ہے             | 315 |
|     |                                   |     | 349  | ال ك مكر كم جذبات موده           | 316 |
| (2  | (استغناء اور علو مرتبت کے لحاظ۔   |     |      |                                  |     |
|     |                                   |     |      |                                  |     |

333 في صرى رحة الله عليه كااد شاد

| 371 | ایک صدیث مبارک سے استفاد            | 353 | 361 | معترت مشاد ديوي كاارشاد              | 334  |
|-----|-------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|------|
| 372 | وقد كيداد فقدر قم بحى دى جاسكتى ب   | 354 | 361 | وجد کس طرح پيدا او تا ب              | 335  |
| 373 | وسول فدا على كانك ادشاد كراي-       | 355 | 362 | ايك جو بركال كامقام                  | 336  |
| 373 | نيخام رى ايك داوت                   |     | 363 | وجدا كيدواروا آل كفيت ب              | 337  |
| 374 | الكردية كالكروعة عاموال             | 357 |     | عقام قرب ع يعد وجد كي حول ي          | 338  |
|     | باب 26                              |     | 363 | <i>خ</i> راؤر                        |      |
| (   | اریعین کی حقیقت (چله کشی)           |     | 364 | معزت ابو بكر صديق بثاثة كااد شأو     | 339  |
| 378 | چل رونه غلوت اچله کی اصل            | 358 | 364 | معرت جند بغدادي كارشاد               | 34C  |
|     | حفرت موی طب السفام کی جالیس         | 359 | 364 | الم کے وقت کرے و زاری                | 341  |
| 377 | راتوں کی تصیل!                      |     | 365 | right                                | 342  |
| 377 | حنرت موی طید الطام کے ردزے کی اصل   | 360 | 365 | گريداوراک                            | 343  |
| 378 | والسريدول كالفتاكس طرح فكن ب        | 361 |     | علاد الراقي كساح                     | 344  |
|     | قيامت يس اخلاص مقبول اور شرك        | 362 | 366 | كروت كينيد                           |      |
| 000 | 4 may                               |     | 367 | الع مكم لوكول ك لي بنزل درائ         | 345  |
| 379 | فاللت الس اور خلوت الشيق.           | 363 |     | بب 25                                |      |
|     | علوت لين ك ملسله مي                 | 364 |     | المع کے آداب                         |      |
| 380 | مثل ظام كارثادات                    |     | 368 | محقل ساع عمد سمر المستاحة            | 346  |
| 381 | ورقدين فو قل كي تقرير               | 365 | 368 | -clo                                 | 347  |
| 381 | معرت جايرة فخرين حيرالله كى رداعت   | 366 | 368 | اع کی نفزش بحت سے گزاموں کا جواب ہے  | 348  |
|     |                                     |     | 369 | م من مقلی کاارشاد                    | 1110 |
|     | باب 27                              |     | 370 | قوال کی المرف فرقہ بھیکا فیر مناب ہے | 350  |
|     | چىل روزه خلوت کے کشف                |     | 370 | موفاے کام کے آواب                    | 351  |
| 383 | علوت اشين كي ايميت "                | 367 | 371 | المتيم ترد كيارے على دوراكي          | 352  |
| 384 | غلوت نشخى كاماصل فيالات كى يكسولى ب | 368 |     |                                      |      |

|     | (چلہ علی واظلہ ،کے آواب)                 |     | 384 | مختف وكرامت                               | 369  |
|-----|------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|------|
| 392 | چار کئی کی اصل                           | 388 | 385 | شريعت كاعدم يود كادر كشف                  | 370  |
|     | ظوت سے صرف آماز با بھاحت کے لیے          | 389 | 385 | وقرع مشابره                               | 371  |
| 392 | - <u>12</u> , r.h                        |     | 385 | كياد كري لا المدالا الله كمناكل ب         | 372  |
|     | الذي فركت ك في الله واحتاط كسه           | 390 |     | عفرت مينى عليد السلام في واركاه           | 373  |
| 393 | ويكر آواب خلوت                           | 391 | 386 | خدادندش التياكي-                          |      |
| 394 | ظوت الشي عي منذا كيا وونا جاسي           | 392 | 386 | لا المسائل كا ورد                         | 374  |
|     | مثار كى رومائيت كى فياد جار              | 393 | 387 | ملك اء ال كادكر                           | 375  |
| 394 | 14(0)2                                   |     | 387 | حَالَىٰ كَي تَجْلِيت لهاس تَحْلِي مِن     | 376  |
| 395 | نور مطلبه بوك كو شورش كو فاكر وقاع       | 394 | 387 | خال کی هیشت                               | 377  |
| 395 | بوك كي شدت كي الزي مد                    | 395 | 387 | فواب إلى إين الله                         | 378  |
| 396 | بعن محابد كرام اور - شائخ مقام كى كر على | 396 | 388 | وَكُرِينَ عُلُوسَ شُرِطَ ﴾                | 379  |
|     | ای دنه پر صاد تحن کی چلتے ہیں            | 397 | 388 | فبرالني اور كانف                          | 380  |
| 396 | 15 North                                 |     | 388 | كثف كم سلسل من چدروالات                   | 2004 |
| 397 | اللس كا كلب الواد بالرجاب                | 100 | 389 | جعفر علد ي كاايك واقت                     | 382  |
| 397 | جذب روحاني كااثر                         | 399 | 389 | معرت عرواله كايا سادي الجبل فرمانا        | 383  |
| 201 | ايك ورويش كالجيب وخريب والمد             | 400 | 390 | اغان کے جار او کان                        | 384  |
| 398 | سل بن مداهد تستري كاارشاد                | 401 | 390 | حرے فی سروروی ع رواعت                     | 385  |
| 399 | لذرت كمسى                                | 402 | 391 | مسائل رابب اور مندویو کی مداعت            | 386  |
|     |                                          |     | 391 | کے دائے پر گامزان نیس جی                  |      |
|     | بب 29                                    |     | 391 | مالك كوچاہي كـ دوائي كامياني پرنازان شاوا | 387  |
|     | ارباب تعوف کے اخلاق                      |     |     | بب 28                                     |      |
| 400 | موفاع كرام لے سك كااحيام كيا ہے          | 403 |     | چلہ نشینی کس طرح کی جائے۔                 |      |
| 400 |                                          | 404 |     |                                           |      |
| 100 |                                          | 404 |     |                                           |      |

|     | مثام في إلى المتلل قوامنع محما   | 420 | 403 | للن مقدس نبوى مانية                 | 405        |
|-----|----------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|------------|
| 417 | كرروك وإ                         |     |     | ١١ د منوس بشرى كا فرق               |            |
| 417 | تحبركي هيقت                      | 421 | 403 | بنك احد كاواقع                      | 406        |
| 198 | انسان کی حقیقت اور اس کی سرعتی   | 422 |     | علق معيم كي شرع معرت جنية           | 407        |
| F10 | 1418/1416-19                     | 423 | 405 | ئے قول ہے!                          |            |
|     | د مول اگر م الحالم الواضح        | 424 | 405 | ر ول الله شري الم عن علق كي الوت ال | 40B        |
| 420 | ے حدوا فرطا 🖥                    |     | 406 | الناوية كي توجير                    | 409        |
| 421 | (اضع ایک سعارت عا                | 425 |     | صنور ماليا كا اخلاق كو              | 410        |
|     | قل ادر العد قيل كرك ملط          | 426 | 407 | علق مقيم ب كماليا.                  |            |
| 421 | عرامل عرائد                      |     | 408 | صوفيه كي اخلاقي حالت                | 411        |
| 423 | وسول اكرم المطالة كالدك          | 427 | 406 | حس اظال کے نقل نظرے تسوف کی قریف    | 412        |
| 423 | Æ                                | -   |     | قلب كانكر ذات سے لورانى يى كر       | 413        |
| 423 | اياركي چدخاص                     | 429 | 410 | اظال الى ع تطيق پدائه               |            |
| 424 | كال ايار كي ايك شال              | 430 |     | رسول اكرم والخالج كاايك             | <b>#14</b> |
| 425 | محلبه كرام اود يزركان ملغ كااچاد | 431 | 410 | ار شاد کرائی جو مائع کائن اخلاق ہے  |            |
| 426 | عين                              | 432 |     | باب30                               |            |
|     | ريادي مازد ملك الم               | 433 |     | اخلاق صوفيه كي وضاحت                |            |
| 427 | كويندنه آيا-                     |     | 413 | واضع کے سلسد میں امادیث نبوی عظیم   | 115        |
| 427 | افوت كي ايك مثل                  | 434 |     | ايران فرك ع في ابوالي ب             | 415        |
|     | رس الله الله عليار               | 435 | 411 | سروردی کاسلوک                       |            |
| 428 | اشعرلى تعريف فربائى              |     | 415 | انسان کب متواضع جو تاہے             | 417        |
| 428 | انسار ۱۲ ایگر                    | 436 | 415 | - قامنع ك امل                       |            |
|     | مونى وى بن سكام جس كى فطرت       | 437 | 416 | اس مورت عن مال كاعل                 | 419        |
| 428 | ين سادت واخل يوا                 |     | 410 | 0 10-02-30                          |            |
| 429 | الراحال-                         | 438 |     |                                     |            |

| 442    | ديا كالوكروو طرح كي ي                | 459 | 430 | معرت اساء كى وادواش                   | 439 |
|--------|--------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|-----|
| 443    | ول اور زبان كي در حى شرط العان ب     | 460 | 430 | موددرگار .                            | 440 |
| 443    | خنسب كى حالت عن غلام آزاد كرديا-     | 461 | 431 | ج الروى كيام                          | 441 |
|        | تىن تىلى بلاكت كانور تىن             | 600 | 431 | خنده روي اور فنده پيشاني              | 442 |
| 444    | يزي نبات كادريدين.                   |     | 433 | رسول اكرم الله كياكية مزاح كي يعد خطي | 443 |
|        | فنسب اورضرو كاراور طمكو              | 658 |     | حرت مائد مل المراس ووا                | 444 |
| 444    | المرادي المرادية                     |     | 434 | 如少少少人都                                |     |
| 444    | خبالش كان كر مكلب                    | 464 |     | りつというからいかんり                           | 445 |
| MAR    | مود ت اور مجت                        | 465 | 435 | + tV                                  |     |
| 448    | اناد کی محداد اعداد اللی ع           | 466 |     | مزاح ي الراط ي يوقوك لوگ              | 448 |
| 448    | مادبان مدل دمغاكى مجت فنهت           | 467 | 436 | جارت كرتي                             |     |
| 449    | هراحيان                              | 489 | 436 | عرافت اور مزاح كافرق                  | 447 |
| 450    | الكرالى بجالال ك معم على يتدامان     | 409 | 436 | مزاع اور فنی ش احدال                  | 448 |
| 450    | مسلمانوں کی محمد برآری و ماجست روائل | 470 | 437 | ڑک ٹلف موز کا علق ہے                  | 440 |
|        | بب 31                                |     | 437 | محابر کرم کی سادگی                    | 450 |
| يت     | آداب تصوف ادران كي اجم               |     | 437 | رور ويكان والفائم كافريان             | 451 |
|        | (محل ادب)                            |     | 438 | حفرت بونس عليه السلام كاواقعه         | 452 |
|        |                                      |     | 438 | حفرت عمر بالله كي اللف عد يزاري       | 453 |
| 453    | ادب کی تعریف                         | 471 | 439 | صوفيد اخره اعدوني كويند شي كسة        | 454 |
| 455    | ادب فم علم كاذريد ب                  | 472 | 440 | تاحت مجي صوفيه كااك فلن ب             | 455 |
| 455    | آداب شريعت كي حال عن ساتط ديس ووت    | 473 | 440 | قاعت كيار على يروكون كارشادات         | 456 |
| 458    | يقده آواب كم ذوايد فن تك كانتاب      | 474 | 440 | رسول الله على كارشادات كراى           | 457 |
|        | ب 32                                 |     | 441 | موفيه كاطم اور زاع عرج                | 458 |
| ا آداب | مقربین کے لیے حضوری اللی کے          |     |     |                                       |     |
| 459    | مازاغ انصرے کو کاایک تحری            | 475 |     |                                       |     |

| 476        | حل ع بي إلى كروا                                                                                                | -       | 461   | آواب صرت إلا د كاوافي ك آداب           | 476  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------|------|
| 477        | كالخارث                                                                                                         | 490     | 462   | دارف كالوب قام آواب ع يدركر ب          | 477  |
| 477        | وشوك إعدرومل إلإليه كاستعل                                                                                      | 491     |       | حرد اوب دارالم مع الداب                | 478  |
| 477        | صوفيه عنوات كي تغيرالمني                                                                                        | 492     | 462   | الله كالمان الله                       |      |
| 478        | حفرا. ٥٠ وفيد كالهمام طمارت                                                                                     | 493     |       | بب33                                   |      |
|            | باب 36                                                                                                          |         | ادبات | ب طہارت اور اس کے مقدمات و م           | آدار |
| ت و برزرگی | فضیلت نماز اور اس کی مرم                                                                                        |         |       | (آواب طمارت اور اس کے اسراد)           |      |
| 480        | فضوع وخثوع كمابيت                                                                                               | 494     | 465   | قرائش اختيا                            | 479  |
| 481        | ملزد کے سی پارٹے کی                                                                                             | and the | 465   | المناكي كإبائ                          | 480  |
| 481        | क्रमीन विक्र                                                                                                    | 496     | 466   | والن عادك كالماج                       | 481  |
| 482        | فرادي جوانااور جكنا                                                                                             | 497     |       | ب 34 ب                                 |      |
| 482        | المتراراور نشوع كي ايك اور نوجيمه                                                                               | 498     |       | آداب وضواوراس کے اسرار                 |      |
|            | ایے فص کی الماد قبول سی الا یہ                                                                                  | 408     | 400   |                                        |      |
| 483        | جس كاول فأقل مو-                                                                                                |         | 469   | مواک کی صفت                            | 482  |
| 484        | قاذي جاد مالتي اورجد اذكاري                                                                                     | 500     | 469   | وضوكا لمرافقة اوراس كي دعائص           | 483  |
|            | ب 37                                                                                                            |         | 472   | وخو کے لڑاکش                           | 484  |
| ورکی فمانه | بار گاہ خداوندی کے مقریبر                                                                                       |         | 473   | وخوکی ختیں                             | 485  |
| 485        | الما يحلى المالي الم | 501     | 474   | وضو کے مستمبات                         | 466  |
| 456        |                                                                                                                 |         |       |                                        |      |
|            | لاز کی طرح شروع کے                                                                                              | 502     |       | باب 35                                 |      |
| 486        | لاز باعامت کی تأکید                                                                                             | 503     | 9     | اہل خصوص وصوفیہ کے آداب وض             |      |
|            | الله تعالى كے حضور جس اس طرح كمرے                                                                               | 504     | 475   | حشرت عدى بن حاتم كاحل                  | 487  |
| 487        | ا اول كهايين كول ترهان نه او -                                                                                  |         | 476   | صوفیہ یانی کم استعال کرتے ہیں          |      |
| 488        | 一年からかり上をかり                                                                                                      | 505     | 1.0   | יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי |      |
| 489        | رائ                                                                                                             | 506     |       |                                        |      |

| 508     | لذيذ كمانول ، وفيت كانجام                | 524 | -   | قرات كے سلسل ين اوس يزوكوں كے اوشاوات | 507 |
|---------|------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|-----|
|         | واددن سے زیارہ مسلسل بغیرروزہ            | 525 | 491 | U.S.                                  | 508 |
| 510     | -fuste                                   |     | 492 | توسر کے آواب                          | 509 |
| 510     | مثلغ کام کی هیمت                         | 526 | 494 | مجدے کے من آواب                       | 510 |
|         | باب 40                                   |     |     | CH                                    | 511 |
| - اطوار | موم وافطار میں صوفیہ کرام ؓ کے مختلفہ    | ,   | 494 | المادكاء                              | 512 |
| 511     | صائم الديرك في وسول الله ما يا كي بشاوت  | 527 | 496 | سميل نماز                             | 513 |
|         | معترت داؤد عليه السلام كے مدنس           | 528 | 496 | ملام کے آداب                          | 514 |
| 0300    | 2000                                     |     |     | ب 38                                  |     |
| (410)   | حرت بيز كامعول                           | 529 |     | آداب واسرار نماز                      |     |
| NIII    | في ابد الخيب سروردي كامعول               | 530 | 498 | قاضاع آواب نماز                       | 515 |
| 514     | ایک شخام مو کی زمیت کے لیے               | 531 | 499 | = 474-4                               | 516 |
| 514     | في ايوانمن كاايك ويب وفريب واقد          | 532 | 499 | المرابا ع                             | 517 |
| 515     | الم الله الله الله الله الله الله الله ا | 533 | 500 | آداب طادت                             | 518 |
|         | باب 41                                   |     | min | الماز المازى كو طودوعاد في ب          | 519 |
| ميت     | روزے کے آداب اور اس کی ا؟                |     | 503 | مطرت ماتم المم كى نماز                | 520 |
| 100     | مونیاے کرام کے آداب صوم                  | -   | 505 | كوپ مىل .                             | 521 |
| 516     | عقرت الإ الدوداه كاارشاد                 | 535 |     | nò 1                                  |     |
| ITI     | روزے کے آواب                             | 536 |     | باب 39                                |     |
| 100     | ما ارقل کائیے۔ دن                        | 537 |     | روزہ اور اس کے پاکیزہ اثرات           |     |
| 518     | روز الم على المراقة                      | *** | 507 | روزے کی فعیلت میں اصادیث              | 522 |
| 519     | بيث رونه ركنے سے كرابع كرفوائ            | 539 | 508 | المتم به ی بری با ب                   | 523 |
| 520     | خافتاه على مقيم صوفيه                    | 960 |     |                                       |     |
|         | باب42                                    |     |     |                                       |     |

|       | بب 44                                   |     |     | کھانے کے مغیدات ومعالح           |       |
|-------|-----------------------------------------|-----|-----|----------------------------------|-------|
| مقاصد | سوفیہ کرم کی لباس پوشی اور اس           | ,   | 522 | تاول هيام                        | 541   |
| 536   | ياك تظرورويش كانظريه لباس               | 560 | 523 | اظالم اربد كااحدال احدال مراج -  | - 542 |
| 526   | معرت سنيان وري كاواقد                   | 561 | 524 | . يواش سام الم                   | 543   |
| 537   | قب مل ک ایک شال                         | 562 | -   | يكول طعام اور آواب موفيه         | 544   |
| 538   | でいるない というという                            | 563 | 525 | كلب كي يارى اوراس كاملاح         | 545   |
| 538   | في بشرين مارث كاحتراض                   | 564 | 526 | الله كروكر عافي حميافي           | 546   |
| 539   | مل بريان عد معنول والمد                 | 565 | 526 | تدرى الى عن فردد الرا            | 547   |
| 540   | حفرت الدالخيب سردردي كامعمول            | 566 |     | مكب كاس عادى كاطاح يو            | 840   |
| 542   | حرت عرى مدانون كيال مراسايك ليل هي.     | 567 | 527 | خ اعداء ل                        |       |
| 542   | فس محل آفادت<br>عس محل آفادت            | 568 |     | باب43                            |       |
| 544   | م كيزگ اور با كيزگ لهاس                 | 569 |     | کمانا کھانے کے آداب              |       |
| 545   | ملك الاحال مالك                         | 570 | 528 | الکے ملاح                        | 549   |
|       | بب 45                                   |     | 529 | آداباً اولات                     | 200   |
|       | فغيلت عبادت شإنه                        |     | 530 | مرکد اور برنال کاری              | 551   |
|       | (قيام الليل)                            |     | 530 | وسترخوان يا خاموش ديس وشمنا جابي | 552   |
| 547   | کانی دیرسونا جاہیے                      | 571 | -   | آواب فعام على سب المهابات        | 553   |
| 548   | شب زيمودارون كي لذت                     | 572 | 531 | صوفيول كي ايك عادت               | 554   |
| 549   | تمليات علوت شب                          | 573 | 531 | كمائے سے فرافت كے بعد كى دعا     | 555   |
| 550   | ور قلب زمان و مكان كو آ وش مي المايتا ب | 574 | 532 | كمانے كے بعد كے آواب             | 556   |
|       | باب46                                   |     | 532 | كمانا كهات وتت كارعائي           | 557   |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |     | 533 | احر کو هر دیں محتاجاہے           | 558   |
| ÷     | شب بیداری کے معاون اسبا                 |     | 534 | د اعدد نس كرنا چاہے۔             | 559   |
| 552   | تيام الليل كي الشيل.                    | 575 |     |                                  |       |

| 571 | احقيل فجر                          | 592 | 553 | معدے یہ کھانے کا بار کم ڈائے         | 576 |
|-----|------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----|
|     |                                    |     |     | · ·                                  |     |
| 573 | رعابك لماز فجرا                    | 593 | 554 | روپائے ماوقہ                         | 577 |
|     | ب 50                               |     | 555 | مولے كا طريقة اور موسة وقت كي دهائي" | 578 |
|     | صوفید کے دن کے معمولات             |     |     | باب 47                               |     |
|     | (اشتقبال يوم)                      |     | ت   | واب سے بیداری اور ذکر میں مصروفیہ    | >   |
| 581 | طاوع آلب سے پہلے کے اور او         | 594 | 557 | رسول اكرم في كاارشاد كراي            | 579 |
| 582 | الملذا شراق اورومائي               | 595 | 558 | مغرب وعثاء کے دوران اوراد'           | 580 |
| 583 | نماذ باشت                          | 596 | 559 | مع ابد طالب کی کاار شاد              | 581 |
| 584 | لماز جاشت كادقت                    | 597 | 559 | 191871                               |     |
| 584 | نماذ جاشت کی رکھتیں                | 598 | 559 | ثب بيدارى كي بعد كا الل              | 583 |
| 584 | سالک کو پاطن پر ہمی نظر د کھنا     | 599 | 580 | arth.                                | 584 |
|     | خودل                               |     | 561 | فيذكي هيلت                           | 585 |
| 585 | غاب اسراحت                         | 600 | 562 | تماذتي                               | 588 |
| 585 | اول دوال کی فراد                   | 601 |     | باب48                                |     |
| 586 | الماذ عرك إدراد                    | 602 |     | شب بیداری می او قات کی تقسیم         |     |
| 587 | سواك ك الراط اور العياسة           | 603 | 585 | شب بیداری کے موزول او گات            | 587 |
| 587 | رعائبے آیات                        | 604 | 568 | طالب هيقت كارستور العل               |     |
| 589 | - シットしゃくないからなっと                    | 605 | 566 | مرور كو ين شكام كارشاد               | 589 |
| 589 | فماة مسرالوا فل اورادراد معر       | 606 | 568 | بعض ادباب طريقت محميد اور زم         | 590 |
| 590 | معرے مغرب کی الماذ تک ورد-         | 607 |     | بسر كاستعال كرتے تھے.                |     |
|     | باب15                              |     | 568 | شب بدادی کے موافع                    | 591 |
|     | آداب مريد                          |     |     | پ 49                                 |     |
|     |                                    |     |     | • •                                  |     |
|     | ( الله على حقوق جو مريد ك ذهه بين) |     |     |                                      |     |

| 609     | St. Zhenshin Zh Zag                                                                        | 627   | 595   | مد کا طرد عل                                         | 808 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------|-----|
| 810     | علوت الشي كابات                                                                            | 626   | 595   | 中国とかの意か                                              | 609 |
| 811     | حفرت في مند كاد شاد                                                                        | 629   | 596   | صنور مي يس سوال كي اجازت                             | 610 |
| 100     | حس اظال                                                                                    | 630   | 596   | الله المام                                           | 88  |
| 10      | مهدول كالمدوق وعادا                                                                        | 631   | 597   | في الدامود كاسطله                                    | 612 |
| 612     | مردول پر لفظ کرم-                                                                          | 632   | 597   | آيت ندكوره كي ايك اور توجير                          | 613 |
| 613     | الم كا مدل والايت على كوا                                                                  | 633   | 597   | عمل اور اوب ش حكب                                    | 814 |
| 613     | الل مدے قال در کے                                                                          | 634   | 599   | حرت ابع من قيم كالجيب و فريب والمد                   | 615 |
| 515     | مثالح كام اور احياه سنعا                                                                   | 635   | 601   | حفرت البعد الله كل شادت                              | 616 |
|         | باب53                                                                                      |       | 801   | احمادي.                                              | 817 |
| ر ارزات | بت کی حقیقت اور اس کے نیک و ب                                                              | •     | 602   | الع على كادر شاد                                     | 618 |
| 617     | مهدىاصل                                                                                    | 636   | 600   | معفرت ميدنا قوث المعلم"                              | 619 |
| 817     | جم چلنی کا د بخان                                                                          | 637   |       | كاوستود الما تلسيدا                                  |     |
| 618     | Everen                                                                                     | 638   | 603   | مرد في كاخلام وو كاب                                 | 620 |
| 619     | ورات کا اقدام                                                                              | 639   | 604   | الله بيد قدس مو كاطرة عل                             | 621 |
| 619     | ملاحق کری ھے                                                                               | 600   | 604   | (C) YN                                               | 622 |
| 620     | المناكل مجين .                                                                             | 541   | 605   | آواب فاہری کے اصول                                   | 623 |
| 622     | دار کی ایک میں اس کا ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ک | 642   | 606   | الله المار                                           | 624 |
| 624     | خداد نوالی کی رضا کے لیے پہمی محبت!                                                        | 643   | 606   | مالانات کی دی کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کار | 625 |
| 625     | فيك بشدال ١٢ الملي مقام                                                                    | 644   |       | र्वे अध्याति है।                                     | 628 |
|         | باب54                                                                                      |       | 607   | رت الملاركة                                          |     |
| 1 772   | بب ہ<br>للہ تعالیٰ کے لیے محبت و محبت کے                                                   |       |       | باب52                                                |     |
| طول ا   |                                                                                            |       | ייין! | ں اور تلامٰہہ کے حقوق جو شیخ کے ذ                    | 245 |
| -       | حول مجت ك آواب                                                                             | - CAN |       |                                                      |     |
| 628     | حبت کے اڑات                                                                                | BAR   |       |                                                      |     |

| 645 | ارباب تسوف ك الكارو فيالات         | 663 | 628 | دو کارر مشینی می ایک عل ہے               | 647 |
|-----|------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|-----|
| 847 | روح محلوق ہے یا دعی                | 664 | 629 | کلوق کے ساتھ معبت کی شرط                 | 648 |
| 640 | متكلمين كانظريه دوح                | 665 | 630 | للع مبت كے بعد كياكرا جاہيے              | 649 |
| 649 | حفرت اين مباس والدركا قول          | 666 | 632 | الله کے لیے حمیت کی علامت                | 650 |
| 650 | ايك بزرك كاقول ليمل                | No. |     | باب55                                    |     |
| 651 | ساء در طرح ک ہے                    | 666 |     | آداب محبت واخوت                          |     |
| 652 | قوب کے اتسام                       | 669 | 634 | دو مرول کوان کے چیوب پر آگاء کرنا        | 851 |
| 653 | هيقت عش                            | 670 | 835 | اسلاف كرام كاخلاق اور آواب               | 652 |
| 653 | مل عل                              | 671 | 636 | تسور کاؤمہ دارائے لئس کو فحمرانا         | 653 |
| 653 | وص و مواكالموك فاموتاب             | 672 | 637 | کی دعب دیں جانا جا ہے                    | 654 |
| 653 | مشش عالم ستلي-                     | 673 | 638 | افرت مي كلف بنديده ني ب                  | 655 |
| 654 | صوفيه كرام كي نظري                 | 674 |     | واضع اور عملق                            | 656 |
|     | ىدى كى الى ا                       |     | 638 |                                          | 857 |
| 655 | عس کے مقامت و اخلاق کی دو          | 675 | 639 | پرده داری اور عیب ایج شی<br>مراک می کسید |     |
|     | الماري بل                          |     | 639 | الله الله الله الله الله الله الله الله  | 658 |
| 655 | مفات نش کی نوحیت                   | 676 | 639 | رومانی بعانی ای خاطروه ارت               | 659 |
| 656 | الس کے مغاتی ہم                    | 677 | 640 | كے جور ميں كے.                           |     |
| 656 | هِت ا                              | 678 |     |                                          |     |
| 657 | هيتت مراخن                         | 679 |     | باب 56                                   |     |
| 657 | حيثت عش                            | 680 |     | معرفت نفس ومكاشفات صوفيه                 |     |
| 658 | الله تواني كي اطاعت وي كرتاب       | 681 | 643 | 16547                                    | 660 |
|     | 404.CPR                            |     | 644 | روح کے بارے می مختف خیالات               | 661 |
| 859 | حش اور نظراتی علوم                 | 682 | 645 | وروان شريعت كے نظرات                     | 662 |
|     | عش کے دد پہلویں<br>عش کے دد پہلویں |     |     |                                          |     |
| 660 | **                                 |     |     |                                          |     |
| 660 | بحل كادد تسيه                      | 684 |     |                                          |     |

| 674        | حيت "س القين"             | 700 | 661 | بسيرت اور عش كافرق                | 800 |
|------------|---------------------------|-----|-----|-----------------------------------|-----|
| 875        | متلاداوراوال              | 701 |     | ب. 57                             |     |
|            | الك درا مع درات ميا       | 702 |     | خواطر کی شناخت اوراس کی تفصیل     |     |
| 676        | باعل.                     |     | 661 | فيا طرومالت كاكام كرتح بن         | 686 |
| 677        | (2) فيت                   | 703 | 663 | تقوی اصل دکرے                     | 687 |
| 678        | مقلك كم طرح ماصل          | 704 | 664 | حرت سل بن عبدالله كاقول           | 688 |
|            | KZgv-                     |     |     | ول وشر ك موقع ي                   | 689 |
|            | بب 59                     |     | 684 | قانداع ادب                        |     |
|            | مقلات روحانی کے سلسلہ میں |     | 665 | تضورات محولى اور طالى كاورود      | 690 |
|            | ارشادات برسبيل ايجاز      |     | 666 | يه رومالي كايده عارض عولي ع       | 691 |
| 531        | عائن اربد<br>عائن اربد    | 705 | 666 | وارواح فح كول اوسة؟               | 692 |
| 631        | #Kuliyah                  | 706 |     | المناوع ول ي سياه تشك             | 893 |
| 682        | طاريهادل                  | 707 | 867 | پن چاري<br>پن چاري                |     |
| 683        | ملياهل                    | 708 | 668 | افتهاه فوا لحرك اسياب             | 694 |
| <b>BE3</b> | حاسرادر شها فلس كما فاعت  | 709 | 669 | داردات درساوس                     | 695 |
| 684        | المعيد قدى موكاد فاد      | 710 | 669 | والداحد فاطرا والراق              | 696 |
| 685        | مودانايت                  | 711 | 570 | الله كريك عربي الم                | 697 |
| -          | كالميده مير سے اور صدتى   | 72  | 571 | ایک فاطر مادی جی ہے               | -   |
|            | مراقد تلب ع- 4-           |     |     | ب 58                              |     |
| 686        | مركااتمام                 | 713 |     | شرح حال ومقام                     |     |
| 687        | مبرے اقدام<br>اعداد مبر   | 714 |     | شرح حال ومقام<br>اور دونوں کا فرق |     |
| 68         | <b>گادریا</b>             | 715 | 673 | کاب د مراقب                       | 699 |
| 688        | عيا لوب                   | 718 | 0.0 | 49,40                             |     |
| 689        | نې-                       | 717 |     |                                   |     |

|     |                                                     |     |     | •                         |     |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 702 | درديش مستني اورب برواي                              | 738 | 689 | يدر كان دين ك اقرال       | 718 |
| 703 | ايكدر عمياس مواجى عالى فرب                          | 739 | 690 | احتامت أب ك مراحل         | 719 |
| 704 | P                                                   | 740 | 690 | 4018                      | 720 |
| 704 | هر کے معانی                                         | 741 | 691 | عل چيم كي ضرورت           | 721 |
| 704 | هرك سلد على الماديث شريف                            | 742 | 691 | وه كام جوالله كالي يلي.   | 722 |
| 705 | 40                                                  | 743 | 692 | يمكى كا قائم مقام درجه    | 723 |
| 708 | ونهام؟                                              | 744 | 692 | عالم جبرو القيار-         | 724 |
| 707 | رياه                                                | 745 |     | باب 60                    |     |
| 707 | رجاء کی طاحت                                        | 746 |     | مقامات کے بارے میں        |     |
| 708 | 37                                                  | 747 |     | مشائخ کے اقوال            |     |
| 709 | عل وكل                                              | 748 |     |                           |     |
| 709 | فس كاللمور نتسان أوكل ؟                             | 749 | 693 | Ę,                        | 725 |
| 710 | رضا                                                 | 750 | 693 | ته کاهمیں                 | 726 |
|     | 614                                                 |     | 600 | موام د خاص کی آئے۔        | 727 |
|     | باب61<br>احوال اور ان کی توشنے و تشریح              |     | 695 | درع التي يوز الدي         | 728 |
|     | وبت کے کرکات 113                                    | 751 | 695 | 43                        | 729 |
|     | خواص کی مجت                                         | 752 | 696 | زېد کې مختلف تغريفي       | 730 |
|     | مجت عام اور خاص                                     | 753 | 698 | زیر کے تیرے مقام کی فوجیت | 731 |
|     | الله عثله جم ہے                                     | 754 | 698 | ,                         | 732 |
|     | محویان کے طریقہ کا کمال                             | 755 | 698 | مری هیت                   | 733 |
|     | محبت خاص کے دیائج                                   | 756 |     |                           |     |
|     | عس اور زاہد کی محکم ش<br>ارباب طریقت کے ارشادات 717 | 757 | 699 | علم اور میر               | 734 |
|     |                                                     |     | 699 | مبرعن الشركياب؟           | 735 |
|     | معرت جنيد بغدادي معرب مبيد بغدادي معرب مبيد مبيد    |     | 701 | التر                      | 736 |
|     | م مرب نور يقين کے<br>قيام محبت نور يقين کے          |     | 702 | فقرى شان                  | 737 |
|     | غلبے ماصل ہو ہے۔ 119                                |     |     |                           |     |

| 736          | .10 . (**                  |     |     |                              |     |
|--------------|----------------------------|-----|-----|------------------------------|-----|
| 730          | فاکی مزید وضاحت            | 788 | 719 | محبت كالخاجرو باطمن          | 761 |
|              | بال كالتام                 | 789 | 720 | ميرا تظرية شوق               | 762 |
| بالأم ولا ما | اب 62                      |     | 721 | مذبہ شوق کا افار مکن نسی ہے  | 763 |
|              | بعض مصطلحات نضوف           |     | 722 | اكابر صوفية أور نظريه شوق    | 764 |
| 737          | مثالخ مونيه كاهم           | 790 | 722 | مال الس                      | 765 |
| 737          | علم الله كاراز ب           | 791 | 723 | حفرت عمر بن عبد العن         | 768 |
| 738          | جع اور تغرقه کیاہے؟        | 792 |     | کوایک هیمت                   |     |
|              | جمع اور تفرقہ کے سلسلہ میں | 793 | 724 | مبت کی تازگ                  | 767 |
| 739          | مشارمخ کے اقوال            |     | 724 | المس كن امور يرمشمل ب        | 768 |
| 740          | مجل واستشار                | 794 | 726 | مل ترب                       | 769 |
| 741          | علامت محل الهي             | 795 | 726 | ہم نفیں ہم نفیل کو نسی بارا۔ | 770 |
| 741          | على كيا ہے؟                | 796 | 726 | سكرو محديث مير مشمثل مقام    | 771 |
| 741          | مجريد و تغريد              | 797 | 727 | عل حياه                      | 772 |
| 742          | وجد الواجد كالاو           | 798 | 728 | حیاہ کی عام تعریف            | 773 |
| 742          | تواجد کی تعریف             | 799 | 729 | مال اتسال                    | 774 |
| 742          | وجود کیا ہے؟               | 800 | 729 | حالت اتصال                   | 775 |
| 742          | غلي                        | 801 | 729 | واصل اور متصل كا فرق         | 776 |
| 742          | مامو                       | 802 | 730 | اتسال ومواصلت                | 777 |
| 743          | سكرو صح                    | 803 | 731 | مال قبض و حال بسط            | 778 |
|              | وجد کے مقالت چار بیر       | 804 | 731 | قبض وبسط كامفهوم             | 779 |
| 743          | محود اثبات                 | 805 | 732 | قبض وبرط كے اسباب            | 780 |
| 743          | 445                        | 806 | 733 | قض افراط بسطى سزاي           | 7B1 |
| 743          | ملم اليقين "عين اليقين"    | 807 | 733 | الل قبض وبسط اور اميدونيم    | 782 |
|              | من اليقين-                 |     | 734 | نتس كا قبض وبسط              | 783 |
|              | ان تيون كا فرق             | 60  | 734 | مال فناء و مال بلاء          | 784 |
| 744          | وقت                        | 809 | 734 | الع كيا ہے؟                  | 785 |
| 744          | فيبت وشمود                 | 810 | 735 | مشائح کہار کے اقوال          | 786 |
| 745          | زوق و شرب                  | 811 | 736 | مطلق فنا كامغام              | 787 |
| 745          | محاضره ' مکاشف اور مشلبره  | Bt2 |     | 1000                         |     |
| 745          | طوارق ديوادي               | 813 |     |                              |     |
|              |                            |     |     |                              |     |

|     |                          |            |      | _                                  |     |
|-----|--------------------------|------------|------|------------------------------------|-----|
|     | رول اكرم الله كامل كراي- | 836        | 745  | تكوين وحمكين                       | B14 |
| 760 | رخست ومزيمت كى وليل      |            | 746  | ه                                  | 815 |
| 761 | Ed                       | 837        |      | اب 63                              |     |
| 762 | حفرت بعيد مطلح كاارشاد   | 838        | فموف | مدایات و نهایات ارباب <sup>آ</sup> |     |
|     | نابت كے سلماحي.          |            | 748  | صوفیہ کے ابتدائی ادر ائتمائی       | B16 |
|     | حعرت جرئل طيد السلام كو  | <b>B39</b> |      | مراحل اور ان کا مح حل-             |     |
| 763 | الله تعالى كالحم         |            | 748  | عمل كا آغاز نيت ہے ہے              | 817 |
|     |                          |            |      | ابتدائی ٹرائی برائیوں کی           | 818 |
|     |                          |            | 749  | بنيادي                             |     |
|     |                          |            | 749  | رجل لمريقت                         | 400 |
|     |                          |            | 750  | معردنت للس                         | 820 |
|     |                          |            | 751  | احوال وافعال كاجائزه               | 821 |
|     |                          |            | 751  | ایک جمیب اجرا                      | 800 |
|     |                          |            | 752  | زمرو تعویٰ کمل انسانی ہے           | 500 |
|     |                          |            |      | mich)                              | 824 |
|     |                          |            | 753  | بعض فتراه كي مشيني كي ممانعت       | 825 |
|     |                          |            | 753  | مبتعدی کالاتحه عمل                 | 826 |
|     |                          |            | 754  | جو کاایتمام                        | 827 |
|     |                          |            | 754  | مخاوت قرآن                         | 828 |
|     |                          |            | 755  | فيرعرب مبتدى                       | 829 |
|     |                          |            | 755  | دوامی نیاز موجب خیرو بر کت ہے      | 830 |
|     |                          |            | 756  | صاوق اور مدیق کا فرق               | 831 |
|     |                          |            |      | ظوا برو بواطن کی استقامت           | 832 |
|     |                          |            | 757  | من کی بن معادرانی کے               | 833 |
|     |                          |            |      | عارف کی تعریف می فربلا             |     |
|     |                          |            | 758  | منتى كمال كون ب                    | 834 |
|     |                          |            |      | اعمال اور حظوظ نضاني               | 835 |
|     |                          |            | 759  | کانفذو ترک                         |     |
|     |                          |            |      |                                    |     |

A CANADA CA

# بينالهالخزالجين

رياچه

از: مصنف علام (حفرت شخ المشائخ شاب الدين سروردي) صاحب "عوارف المعادف" قدس سره

ج تمام حدوثا الله تعالی کے لئے ہے' اس کی شان عظیم ہے' اس کی قدرت بہت بدی ہے' اس کا احسان ظاہر ہے اور اس کی جمت (خالفیت) اور اس کی دلیل روش ہے' وہ اپنے جلال میں مستور و پوشیدہ اور اپنے کمال میں یکتا ہے اور ابد وازل میں عظمت کی روا سے ملبوس ہے۔ وہم و خیال اس کا تصور بھی نہیں کرکتے اور نہ صدو مثال اس کا حصر کر کتے ہیں' وہ سمدی اور وائم عزت والا اور دائمی قائم رہنے والے ملک کا مالک ہے۔ اس کی قدرت کا مالک ہے جس کی حقیقت کا ادر اک محال ہے اور ایسا صاحب سطوت ہے جس کی صفت کے رائے پر چلنا دشوار ہے۔

تمام مخلوق اس امرکی قائل ہے کہ وہ صائع نو ایجاد ہے او وجود کے ذرات سے بیات ہویدا ہے کہ وہ انوکھا خالق ہے عقل انسانی بجر اور نقصان کی (اس کی راہ میں) حائل ہے اور تمام فصیح زبانیں اس کی ذات کے بیان میں عاجز و درماندگ سے موصوف و متصف ہیں۔ اس کی ذات کریم کے انوار جلال نے طائر قیم کے پروبال کو جلا دیا ہے اور اس تک پہنچے والے تمام راستوں کو اس کے عرت و جبروت و جلال نے وہم کے لئے مسدود کر دیا ہے اور بصیرت کے انداز نظرنے اس کی عظمت و بررگ کے حضور اپنا مرجعکا لیا ہے اور بصیرت اس کی فضائے جبروت میں فرط جیت کے باعث مجال رسائی نہ پاسکی اندا بصو حمل کرالئے یاؤں لیٹ آئی اور جب عقل نے اس کی کنہ کبریائی میں راہ نہ پائی تو درماندہ ہو کر رہ گئی۔

پس منزہ اور پاک ہے وہ ذات کہ اگر اس کی تعریف نہ ہوتی تو اس کی معرفت مشکل تھی اور اس کی تحدید و نکیف (مقرر کرنا اور احاطہ کرنا) عقلوں کے لئے مستوار و دشوار ہوتی ہے حال جشامہ افخرا کر اس نے بندوں کے قلوب معانی کو عرفان کالباس بہنایا اور خصائص احسان سے اپنے بندول بیل بیل کے انہیں مخصوص کیا۔ پس ان خاصان خدا کے قلوب عطیات انس سے پہو گئے اور ان کے آئینہ ہائے قلوب نور قدس کی تابانیوں سے جملمانے گئے اس طرح ان قلوب میں یہ استعداد پیدا ہو گئی کہ وہ اس کی جلوہ آرائی کو قبول کر سکیں اور انوار علویہ کے ورود کا مورد بن سکیں (ان خاصان بارگلو کے قلوب انوار انیہ ورا نوار علویہ کو قبول کر سکیں) چنانچہ آنہوں نے اذکار سے معطر انفاس کی ہم نشخی اختیار کی اور اپنے ظاہر و باطن پر زہرہ تنوی کے علوبہ کو قبول کر سکیں) چنانچہ آنہوں نے اذکار سے معظر انفاس کی ہم نشخی اختیار کی اور اپنے ظاہر و باطن پر زہرہ تنوی کے علوبہ کو قبول کر سکیں) چنانچہ آنہوں نے اذکار سے معظر انفاس کی ہم نشخی اختیار کی اور اپنے فلاہر و باطن پر زہرہ تنوی ک

تگربان مقرر کے اور اس ظلمت کدہ بھریت بیں چراغ ہائے یقین روش کے اور دنیا کے فوا کد اور اس کے نذات کو حقیر سمجھا (اور مند ند لگایا) اور مواو ہوس کے شکار کے نوازم سے انکار کیا (ان کو قبول نہیں کیا) اس کے بجائے وہ رغبت اور رہبت کی سواریوں پر بیٹے اور بساط ملکوت کو اپنی علوہمت سے اپنا فرش بتایا اور معارج و معالی (بلندیوں) کی جانب اپنی گردنوں کو بلند کیا اور علوی لمعات کی طرف اپنی نظریں ڈالیں اور ملا اعلی سے اپنی بمکلای کی طرح ڈالی۔ ورجہ اٹھی سے نور عربر لے کر اس کو اپنی زیارت گاہ بتایا او مقام قرب کو اس سے اخذ کیا'

جرچند کہ یہ ارضی اجہام ہیں گر آسانی قلوب ان میں دھڑکتے ہیں۔ یہ صورتیں اگرچہ فرقی (زمنی) ہیں گران میں ارواح عرقی ہیں 'ان کے نفوس متاذل خدمت میں سرکناں ہیں اور ان کی ارواح فضائے قرب میں معروف پرواز ہیں 'بنرگی و طاعت میں ان کے رائے مشہور ہیں اور ان کے علم کے پر تی تمام اطراف زمین پر پھلے ہوئے اور سایہ قلن ہیں 'جو ناواقف ہیں وہ ان کے احوال کے مشاہدے سے کتے ہیں کہ وہ گئے ہیں طافا تکہ وہ گئے ہیں اس لئے یہ ناواقفان طال بائند ہو گئے ہیں اس لئے یہ دیکھنے والے (ناواقفان طال ان تک نہ پہنچ سکے میں دو کھنے والے (ناواقف) ان کو نہ پاسکے اور چو نکہ وہ بائد مقام پر پہنچ گئے ہیں اس لئے یہ ناواقفان طال ان تک نہ پہنچ سکے مودوث میں ایک اور این کی خوائوں سے صاحت روائی ہوتی ہے یہ فدمت ارواح عرش کے ہیرا مون معروف طواف ہیں اور ان کے قلوب کی نیکی کے خواثوں سے صاحت روائی ہوتی ہے یہ فدمت ارواح عرش کے ہیرا مون معروف طواف ہیں اور ان کے قلوب کی نیکی کے خواثوں سے صاحت روائی ہوتی ہے یہ فدمت سے شب بائے تار ہیں چین سے رہے ہیں اور آتش طلب بگرواگرہ ووپھر کی تھگی کا لطف اٹھاتے ہیں اور اپنی نمازوں سے خواہشات سے آزمائے جاتے ہیں (خواہشوں کو ترک کرکے معروف نماز ہوتے ہیں) اور تلاوت (قرآن) کی شرخی سے لذتوں کا جرال حاصل کرتے ہیں 'ان کے چروں اور پشروں سے وجدان کا حس اور بشاشت نہتی ہے اور ان کے باطن کے اسرار پر عرفان خواہشوں کو ترک کرکے معروف نماز ہوتے ہیں) اور تلاوت (قرآن) کی شرخی سے امرار پر عرفان کی شادانی اور تازگی چھائی ہوتی ہے (نضارت عرفان شازی کرتی ہے)

ہیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ ہرایک زمانے ہیں یہ علائے حقائی خلق کی وعوت کرتے ہیں (خلق کو بلاتے ہیں) کہ اللہ تعالی فلق کی وعوت کرتے ہیں (خلق کو بلاتے ہیں) کہ اللہ تعالی فیصل سے حسن اطاعت و متابعت سے ان کو مرتبہ وعوت عطا فرمایا ہے اور این کے انوار مشرق و مغرب تابل اور ورخشاں ہیں ہی جس جیں ای این لئے ان کے آفار بھی ہمیشہ خلوق میں خلام ہوتے ہیں اور ان کے انوار مشرق و مغرب تابل اور ورخشاں ہیں ہی جس فیصل کے ان کی افتداء اور چروی کی اس نے سید حی راہ (صراط متعقم) کو پالیا اور جس نے ان کا انکار کیا وہ گراہ ہوا اور مد سے ہوھ گیا۔ پس تمام حمد و سیاس اللہ بی کے لئے ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ کریائی کی خواص کی برکات ہے ان برندل سے لئے جو المی ووار ہیں کیا چھ میا فرمایا ہے (لیتی ان لوگونی کو جن پر ذمانہ کا مدار ہے اپنی بارگاہ کی خواصی مرحمت فربائی اور اس کی برکات سے ان کو نوازا اور سربائد فرمایا)۔

درود و رحمت اور سلام اس کے ٹی اور رسول محمر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر جو برے مرتب والے ہیں اس درود و سلام کے بعد عرض پرداز ہوں کہ مجھے اس قوم کی خدمت میں ہریہ پیش کرنا مقصود تھا جس کا باعث ان کے احوال کی شرافت اور کماب و سنت پر ان کی مداومت تھی۔ علاوہ ازیں اللہ تعالی کا وہ فضل و کرم جو ان کے شامل حال تھاان تمام امور نے جھے اس طرف ماکل کیا کہ اس کروہ سے میں اپنی اس مختمر تصنیف کے ذریعے برائی کو دور کردوں (جو نا دائستہ طور پر پیدا

یب ہفد وہم - حالت سنر یس فرائض ، نوافل اور ان کی فضیلت

باب اثیر دہم م سنر سے والہی ' خانقاہ میں داخل ہونا اور وہال

کے آداب

باب نوز دہم م سنب صوئی کی حالت

باب بست و کیم - متال و مجرد صوئی کا احوال

باب بست و دوم - قبول سائے کے بارے میں اقوال

بنب بست و دوم - قبول سائے کے بارے میں اقوال

بنب بست و موم - رووانکار کی کیفیت

بنب بست و موم - رووانکار کی کیفیت

اول - علم تصوف کے خشاء کے بیان میں ہے
دوم - صوفیہ کی شخصیص حسن استماع کے ساتھ
ہوم - علم تصوف کی فضیلت دیگر علوم پر
چمارم - احوال صوفیہ اور ان کے مختلف طریقے
پنجم - تصوف کی اجیت و حقیقت
ششم - ارباب تصوف کو صوفی کئنے کی وجہ
ہنتم - متصوف اور صوفی کا فرق
ہنتم - متصوف اور صوفی کا فرق

الم - ہم کے صوفی (بو حقیقت میں) صوفی نہیں ہے

دایم - مشیحت کی شان و مرتبه شخ مونیه کا حقیق اور مشابه خاوم

باب یاز دہم - صوفیہ کا حقیقی اور مشابہ خادم باب دواز دہم - خرقہ مشائخ کی حقیقت باب سیز دہم - خانقاد نشینوں کی فضیلت باب چہارم دہم - اہل صفہ اور اہل خانقاہ کی مشابہت باب پانز دہم - اہل خانقاہ کی خصوصیات اور ایح مالین عمدہ بیان باب باب شانزدہم - مشائخ کرام کے احوال اور مخلفہ سنو مقام

باب ہی دکم ، آداب تھوف و مجل ادب باب می و دوم ، حضوری الی کے آداب جو الل قرب کے لیے مخصوص ہیں

باب ی وسوم - آواب و طمارت اور اس کے امرار باب ی و چہارم - وضو اور اس کے امرار باب ی د پنجم - اہل تصوص و صوفیہ کے آواب وضو

باب ی و عشم - الل قرب کی نماز کی شان منیات نماز اور اس

باب می و بختم م نماز کے آداب و اسمرار باب می د منم م در دورہ اور اس کا حسن اثر باب چہلم م صوم اور افطار اور احوال صوفیہ کا اختلاف باب چہل و کیم م در دزے کے آداب اور اس کی اہمیت باب چہل و دوم م طعام و طعام میں کیا توائد اور کیا مضدات

باب چل و چارم - صوفیائے کام کی لباس پوشی اور ان کی نیات و مقامد لباس پوشی ہے۔ ·

باب بست و بیم ، کاریب واختناء

باب بست و شقم ، بالیس روزو کو یه نشن نی

ہاب بست و بیم - خلوت لین کے کشف و تون

باب بست و بیم - خلوت لین کے صدود آداب

باب بست و بیم - ارباب تصوف کے اظال

ساتھ اس کی روش

باب بنجاه وسوم - محبت شخ کی هیقت اور اس بل جون و شریح باب بنجاه و چهارم ، محبت شخ اور اخوت فی الله کے تو ل او رنا باب بنجاه و منجم - محبت اور اخوت کے آداب باب بنجاه و منتم ، معرفت نفس اور اس کے مکاشفت باسس باب بنجاه و ہفتم - خواطر الفس) کی شاخت ان کی تمیز و تسیل باب بنجاه و ہفتم - شرح حال و مقام اور دونوں کا قرق

باب مناه و منم : مقالت كي طرف اشارات يرسيل ايجاز

باب شعتم . ارشادات و اشارات مشائخ

توبہ کیا ہے
درخ کیا ہے
نہ کیا ہے
مبرکیا ہے
فتر کیا ہے
شرکیا ہے
شرکیا ہے

رجاکیا ہے

وضاکیا ہے

رضاکیا ہے

رضاکیا ہے

یاب شعت و کیم ، احوال و شرح احوال

پاب شعت و کیم ، بعض احوال محبت و شوق

بعض احوال ہے اتصال

بعض احوال ہے تبض و بہط

باب شعت و دوم ، معطمات صوفیہ کی تشریح

باب چہل و جہم ۔ شب زندہ داری و شب بیداری کی نفتیات

باب چہل و ششم ۔ اسباب جو قیام شب اور خواب شب علی

مدگار جی

باب چہل و ہفتم ۔ خواب سے بیدار ہو کر ذکر جی معروف ہونا

باب چہل و ہفتم ، قیام شب کے اوقات کی تقتیم

باب چہل و منم ، دن کو خوش آمدید کمنا اور اعمال روز

باب جہانہ و کم ، جی کے ماتھ مرد کے آداب

باب جہاد و کم ، جی کے ماتھ مرد کے آداب

باب جہاد دوم ، جی کے آداب اور مردوں اور شاکروں کے

تجرد و تغرید
وجد و تغرید
غلب و مشلبه و مشلبه و مشلبه و مشلبه مشلبه مشلبه عظم الیقین - چین الیقین - حق الیقین فیست و شهود
غیبت و شهود
خاخرو مکاشف مشلبه مشلبه و تاریخ مکاشف مشلبه و تاریخ کافی اور لوائح

یہ تمام ابواب، عنایت و امراد اللی علی معرض تحریر علی لایا جو بعض علوم ' احوال و مقامات نصوف اور آداب و اخلاق اور گائب و جدانیات (محسوسات) حقائق معرفت توحید ' اشارات دقیق و لطیف اور اصطلات صوفیه پر مشمل بین لیکن ان سے کماحقہ آگانی وجدان اور عرفان کی نسبت کے بغیر اور صدق حال کے ذوق شخیق کے سوا ممکن نسبی یہ تمام امور بہت کچے وجدان اور صدق حال سے تعلق رکھتے ہیں سب کے سب مور دبیان اور معرض نخن میں نسبی آسکتے اس لئے کہ یہ عطیات ربائی اور انعامات حقائی ربائی اور انعامات حقائی میں جن کو صفائے باطن اور خلوص قلب میں میں نے آثارا ہے اور ان عطیات ربائی اور انعامات حقائی کے حقائل کو اشاروں سے بیان کرنا میں نے معصیت سمجھا چنانچہ عبارات میں ان کی تشریح و توضیح کی اور قم و دائش کی ولالت سے ارداح کا ہدیہ بنایا' ان حقائق نے اللہ تعائی کے دریائے الطاف سے سرائی حاصل کی ہے۔

جارے عمد میں حالت یہ ہے کہ ان ارباب طریقت کے بہت سے علوم مندرس (بوسیدہ) ہو گئے ہیں بالکل ای طرح جیسے ان کے رسوم حقیقی ناائل لوگوں کے باعث مث چکے ہیں) جیسا کہ حضرت جند رحمتہ اللہ علیہ نے فربایا:۔

علمناهفا قدطوي بساطه منذكزا سنته ونحن نتكلم في حواشيه

ہارے اس علم طریقت کی بسلط مدنوں سے لیٹ کر رہ حق ہے اور ہم تو اب اس کے حواثی (کناروں) کے بارے بی کلام کرتے رہتے ہیں-

حفرت جنید گایہ قول اس وقت کے بارے میں ہے جو علائے سلف اور صلحاء تابعین نے بالکل قریب تھا۔ پھر امارا کیا طال بو گااس قدر زمانہ کزر کیا (چند صدیاں گزر کئیں) اور علائے زاہدین اور علوم دینیہ کے فقائق کے عارف اس دور میں بہت کم باتی رہ گئے۔

جھے اللہ تعالی سے امید قوی ہے کہ میری اس سعی اور قلیل البضاوۃ کوشش کو حسن قبول سے سرفراز فرمائے گا اور تمام تر حمد و ثنا اس پرورد گار عالم کے لئے ہے اور بس -

#### اب-1

# علم تضوف كالمنشاؤ ومبداء

علم تصوف کا آغاز کسی طرح ہوا حضرت اور موی اشعری رضی اللہ عنہ ہاناد مردی ہے کہ حضرت رسول خدا اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرملیا ہے کہ "بیٹک میری اور اس چنزی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالی نے جھے مبعوث فرمایا ہے اس فضی کی سے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کما کہ اے میری قوم واقعی جس نے اپنی آئکموں سے لشکر دیکھا ہے اور جس تم کو ڈرانے والا ہوں' ہاں چلو ہماگ چلو اور بچر یمال ذرا دیر بھی نہ شمرو تو اس کا کمتا اس کی قوم کے ایک گروہ نے تو مان لیا اور اور سرشام وہ گروہ دہاں سے چل کھڑا ہوا' آہت آہت آہت چل کر دور لکل گیا اور لشکر کی دست ہور مے نی گیا لیکن ایک گروہ نے اس کی بات جھٹائی اور جمال شے وہیں رہے' دہیں ان کو مسح ہوئی اور مبحدم بی اس لشکر نے ان کو آلیا اور ہلاک کر ڈالا اور اس کی بات جھٹائی اور جمال شے وہیں رہے' دہیں ان کو میج ہوئی اور مبحدم بی اس لشکر نے ان کو آلیا اور ہلاک کر ڈالا اور اس کی بات جھٹائی اور جمال سے مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میری چروی کی اور ان لوگوں کی بھی جنہوں نے میرا کمانہ مانا ورجو چزیں حق سے لایا تھا اس کی مجذبوں نے میری چروی کی اور ان لوگوں کی بھی جنہوں نے میرا کمانہ مانا ورجو چزیں حق سے لایا تھا اس کی مخذیب کی"۔

رسول اکرم صلی اللہ طلبہ وسلم نے ارشاد فرملیا کہ اور مثال اس شے کی لین ہدایت اور علم کی جس کے ساتھ اللہ تعلق اللہ تعلق لے بچھے مبعوث فرملیا اس موسلاد معار بارش کی ہے جو زمین پر برساتو اس بارال سے زمین کے اس قطعہ نے جو قاتل ذراعت تھا بانی کو اپنے اندر جذب کرلیا اور اس میں خوب گھاس پیدا ہوئی اور سزہ لگا اس ذمین کا ایک قطعہ تالاب اور جمہل کی طرح تھا جب اس میں بارش کا میر پانی رکا اور جمع ہوا تو اس سے اللہ تعلق نے محلوق کو نفع بہنچایا لوگوں نے وہ پانی خود بھی پیا

(۱) حرے کی شاب الدین سرودوی کے اس صعف کے قام راویل کو بیان کیا یہی حرت الا انجب مردالقابرین عبداللہ سرودوی (ام کی سرورو" ) نے بیان کیا کہ ان سے الد خالب انسین بن کھ الزبین شر کی کیا کہ ان سے کرے بنت احمد بن کھ المزور یہ بجادر کھ لے بیان کیا اور انہوں نے کما کہ ان سے الاجشم کھر بن کی نے اور ان سے الا حرالہ کو بیا اسامہ" عام کی اور ان سے الا اسامہ" نے اور ان اسامہ" نے اور ان سے الا اسامہ" نے اور ان سے الا اسامہ" نے اور ان کیا کہ اور اور اسامہ ان اسامہ ان اسامہ اللہ علی بدو کی اس میں اللہ میں

اور دو سروں کو بھی پایا اس سے تعیق باڑی ہیں بھی کام لیا اور ایک قطعہ اس زمین کا بالکل بجر تھانہ اس میں سبزہ اگا اور نہ بانی ہیں فقیہ ہو اور اس کو اس شے نے نفع بخشا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نی اس میں فحمر سکا ہیں ہیں ہوا ہوا ہوں ہیں علم سکھایا اور بخر تخت مثال اس شخص کی تعالیٰ نے جھے مبعوث فرمایا تھا پر جب وہ خود صاحب علم ہوا تو اس نے دو سروں کو بھی علم سکھایا اور بخر تخت مثال اس شخص کی ہو اس سے متنب اور بیدار نہ ہوا اور نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ جھے مبعوث کیا گیا تھا۔

ہم جو اس سے متنب اور بیدار نہ ہوا اور نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ جھے مبعوث کیا گیا تھا۔

ہم خاہر ہوا ، تشریح اس کی ہے ہے کہ بعض قلوب تو اس زمین کے مائند ہیں جو ذراعت کے لئے خوب ہی موزوں اور قابل ہیں جس ظاہر ہوا ، تشریح اس کی ہے ہو کہ اور ایو ہوں اور قابل ہیں جو ذراعت کے لئے خوب ہی موزوں اور قابل ہیں جس سے گھاس اور سبزہ پیدا ہو تا ہے اور ہیہ وہ قلوب جیں جنہوں نے فی نف علم سے فاکدہ اٹھایا اور ہدایت یا ب ہو گا اور ان کی طرف ان کی علم نے نفع بختا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے طفیل ان کے علوم نے صواط مستقیم کی طرف ان کی

#### بعض قلوب کی مثال

بعض قلوب تالاہوں کے مائند ہیں جمیل کی طرح ہیں کہ ان جن پانی جمع ہوتا رہتا ہے (اور بیہ جمیلیں صوفیہ اور مشائخ ہیں)

کہ ان صوفیا اور مشائخ سے عالموں اور زاہدوں کے قلوب پاک و صاف ہو گئے اور بیہ حضرات مزید اختاع (بید شوں) کے ساتھ مخصوص کر دیتے گئے بینی اور جمیل و تالاب جس طرح بندشوں سے پانی جمع کرنے کے قابل بن جاتے ہیں بی حال ان حضرات کا ہے۔ حضرت سروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی و سلم کے اصحاب کی خدمت میں رہا تو ہیں کا ہے۔ حضرت سروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی و اللہ علی و تجمیل اور تالاہوں کی طرح پایا اس لئے کہ ان کے قلوب صائی (علوم کے) حافظ و تھمیان تھے اور ان کے دل اس صفا کی بدولت جو ان کو روزی اور نصیب ہوئی علوم کے ظروف بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن حسن رصنی اللہ عنہ فرمایا کہ جب کی بدولت و تعما اذن و اعیت (بین اس کو یاد رکھے والے کان سیس) ناڈل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ' سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ و تعماری کان ایسے بنا اللہ و جہہ ' سے فرمایا کہ وہ تعماری کان ایسے بنا اللہ و جہہ ' سے فرمایا کہ وہ تعماری کان ایسے بنا ور جاد سیس اور یاد رکھیں)۔

حطرت علی کرم اللہ وجد فرماتے ہیں کہ اس روز سے نہ ہی کی چیز کو بھولا او نہ پھر ہی بھی بھول ہیں گر فآر ہوا - حضرت ابو بکر واسطی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے گوش حق نیوش اللہ تعالی کے اسرار کے ظروف ہیں - حضرت ابو بکر واسطی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ایسے ظروف (دعیہ) اپنے اپنے معدن ہیں ایسے ہیں کہ ان ہیں کوئی شے سوائے اس کے جس کا انہوں نے مشاہرہ کیا ہے موجود نہیں ہے بالفاظ وگروہ ماسوا اللہ سے خالی ہیں اس صورت میں طبائع کا یہ اضطراب ایک تم کا جمل ہے اور اس کے سوا بھی نہیں '

# صوفیائے کرام کے قلوب حافظ ہیں

پی صوفیاے کرام کے قلوب حافظ ہیں (ا سرار النی کے) اس لئے کہ دنیا کی طرف انہوں نے رغبت بہت کم کی اور اس کے بعد جب تقویٰ کی جڑا اور بنیاد ان کے اندر استوار اور معظم ،وگئ تو پر بیز و تقویٰ سے ان کے نفوس پاکیزہ اور ذہد کی بدولت ان کے دل صاف و شفاف ہو گئے اور جب انہوں نے دنیا کے علائق کو ذہد کی حقیقت سے نیست و تابود کر دیا تو اس وقت ان کے بطون کے مسامات کمل گئے (تفتحت مسلم بواطنهم) اور گوش دل سے وہ ضنے گئے اور زہد دنیا اس امرش ان کا معادن و عرد گار ہوا پس علمائے تفیر و آئمہ حدیث اور فقمائے اسلام نے اپنے اپنے علم سے کماب و سنت کا احاظہ کیا اور ان ان سے ادکام کا استفباط کیا (احکام اخذ کئے) اور حواوث نوب نوکو نصوص الید کی اصل کی جانب رجوع کیا۔ پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات کو اپنے شقہ اور علم کی جواب نصوص الید کی اصل کی جانب رجوع کیا۔ پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات کے فیصلے کئے۔

#### فقهائے اسلام کی خدمات

اللہ تعالیٰ نے ان علماء کے ذراجہ دین کی جمایت اور حفاظت فرمائی۔ علماء تغیر نے تغیر کے اسباب دریافت کرائے۔ علم ای اور اللہ اصول تغیر کے اللہ اصول تغیر کے اللہ اصول تغیر کے اللہ اصول تغیر کے اللہ و دوود بیان کئے اور ان علمائے تغیر نے ان موضوعات پر بہت می تصابیف پیش کیں۔ علمائے کرام کی ان کاوٹوں سے اسب و دوود بیان کئے اور ان علمائے تغیر نے ان موضوعات پر بہت می تصابیف پیش کیں۔ علمائے کرام کی ان کاوٹوں سے است مسلمہ پر علوم قرآنی بہت و سیع اور کشادہ ہو گئے۔ یہ فدمات تو علمائے فن آفیز کی تحیس اور دو سری طرف آئمہ صدعث نے اصاب صحح و حسن میں تمیز کی (اس کا ایک معیار مقرر کیا) او راویان صدیت کی چھان بین اور ان کے طالت سے آگئی عاصل کرکے فن "اساء الرجل" کی تدوین کی اور اس فن میں یک زمان کا ایک معیار وضع کی اور اس کے اصول میں میں کیائے زمانہ جم رکھ و تعدیل کے اصول وضع کرکے اصاب پر (صحت و عدم صحت) کے تکم لگائے آگہ صحح و سقیم میں تمیز ہو سکے اور کی و راست میں اتمیاز کیا جاسکے وضع کرے اصاب پر دوایت اور سند صدیث کا طریقہ (تحفظ سنت کے لئے) مصون و محفوظ رہے۔

فتیمان عظام نے اس امر میں کوشش شروع کی کہ احکام انئی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے احکام کا استنباط کریں (احکام افذ کریں) سائل کی تفریع کی جائے اور تعلیل سائل کی معرفت حاصل کی جائے (لیعنی فقہی سائل کو کس طرح افذ کیا جائے ان کی فرع کی کیا صورت تکالی جائے اور تعلیل سائل کی کیا صورت رکھی جائے) آگہ فروع (سائل فروعیہ) کو اصول علمت ہائے جامعہ ہے جامعہ ہے جاب کرنے میں اور فروع کو اصول سے رجوع کرتے میں آسانی ہو' انہوں نے اس امر میں کوشش کی کہ نے مسائل کو تصوص کے احکام سے کامل کریں (جونت نے مسائل فقہی پیدا ہوتے رہے جیں ان کو تصوص

طاها مي مندر يرتري ارخ الحلفاء از حريم يوطار دافب طباخ كي فخلف، آثار اسلاب الماه فرائي-

جدال علم مناظرہ نے علم پہلے تو تیج مسائل کے لئے وضع کیا گیا تنا ہے رفت ای کے اصل متحدے بلے گئے یہل تک کہ اب ی بنی اور فن پردوی گاہیں۔ م

ے قابت کیا جاسکتا ہے) چنانچہ جب ان مسائل پر تنقیح اور ان اصول کی تشری و توقیع کی منی تو علم فقہ و احکام سے علم اصول فقہ اور علم خلاف پیدا ہوئے ای علم خلاف سے علم جدل نگلا اس سے یہ ابت ہوا کہ علم اصول دین سب سے زیادہ علم اصول فقد كا ضرورت مند ہے- اى طرح علم فرائض كا تعلق ہى علم فقد سے ہے اور علم فرائض كے باعث علم حساب اور) علم جرو مقابله (الجرو) وفيروك ضرورت يرى بب ان علوم يركتابي تعنيف كي كمين تو شريعت اسلاميه كي خوب ترويج و ترسيع جوئی اور اس کو استواری اور استحکام حاصل ہوا- دین اسلام جو ایک سیا اور سیدها دین ہے اور مستقیم اور قائم ہو گیا (ان علوم لین تغییرو صدیث و فقہ سے اس کو مزید التحکام حاصل موا) اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے لئے جو نظام رشد و بدایت لے کر تشریف لائے تھے اس کی جڑیں دور دور تک مجیل کئیں اور خوب بی شاخ در شاخ اور برگ آور ہوا (دور دور تک اس کی شاخیں کیل کئیں۔

قرآئی ے کس طرح ابت کیا جائے اور اس سلسلہ میں کون کون صور تی ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے ان سائل کو نصوص

اس وقت قلوب علاء کی سر زمین سے جس نے ہدایت اور علم کے آب حیات سے سرانی حاصل کی تھی مجیب جیب حسین اور سرسبروشاداب جرا گاہیں اور سبرہ زار پیدا ہوئے (علائے کرام نے حققہ فی الدئین کے بخو ہر د کھائے اور اپنی تقنیفات متنوع سے آغوش اسلام كومالامال كرديا)- الله تعالى فرماتا بيد

انزل من السماء مآء فسالت اوديته بقدرها- الله ١١٠١ على الله الكاهرم الله دوناك الهام عراب مايل.

حضرت ابن معباس رضى الله تعالى عنه فرمات بيس كه باني علم ب اور رود خاف (ندى ناف) لوگول ك ول بيس حضرت ابو بحرواسطی رحمتہ اللہ علیہ نے فرملیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک برا موتی پردا کیاجو بہت صاف و شفاف تھا پھراس نے اپن چشم جلال ے اس موتی کا نظارہ کیا تب وہ حیا کے مارے پانی پانی ہو گیا اور بسہ لکا اس کے بارے میں فرمایا کہ انزل من السماء ماء فسالت او ديته - بقدر ها تب دلول كويه پانى پنچا اور وه ساف و شغاف مو كئ عظرت ابن عطا فرمات ميل كه انزل من السماء ماء - ایک ضرب الشل م جو الله تعالی نے بندے کے لئے فرمائی م وہ اس طرح کہ جب سل آب رود خانوں سے گزرتی ہے تو ان رود خانوں میں جس قدر اور جس قتم کی نجاست ہوتی ہے وہ سل سب کو بما لے جاتی ہے ای طرح جب نور کا سیلان ہو ا ہے جے اللہ تعلق نے خود اپنے بندول میں تقتیم فرملیا ہے تو اس سیل نور کے بماؤ (سیلان) میں نہ کوئی غفلت باتی رہتی ہے اور نہ کوئی علمت! سل نور سب کو بمالے جاتی ہے-

انزل من السماء ماء يعنى الارا آسان ع حمد أور كافسالت او ديته بقلر ها يعنى الوار واول من بر نك بقدر اس کے بنتا اللہ تعلق نے روز ازل ان کے لئے مقوم کیا تھا۔ فاماالزبد فیلھب جفاء پس اگر کف (جماک) ہے لین اس ير باطل كا جماك موجود ب تو جاتا رب كا-(باطل كاجماك بعد جائے كا)- پير قلوب اس طرح روش اور منور بو جاتے ہيں كه ان مي كى طرح كاميل اور كمانت باتى نهي رجى واماماينفع الناس فيمكث في الارض ناحق اور ناچزمث جات میں اور رضیقیں باتی رہتی ہیں (جو لوگوں کو فائدہ نہیں پنچاتا زمین پر نہیں ٹھرتا)

ایمن بزرگوں نے فرملیا کہ انول من السماء ماء کے معنی میں الکہ انواع اقسام کی کرامات آسان ہے اناریں"، اس

صورت میں ہر قلب نے ابنا نعیب نے لیا پھر علائے تفسیر و صدیث اور فقہ کے دلوں کے دریا اپنے اپنے اندازے ہے ہمہ نظے ای طرح قلوب صوفیہ کے روو خانے جاری ہو گئے کہ یہ صوفیہ علائے تارک الدنیا ہیں اوریہ اپنے اندازے کے مطابق حبائل تقویٰ کو مضبوطی ہے پکڑے ہوئے ہیں' اور جس کے باطن میں دنیا کالوث اور گندگی' دنیا کی مجبت' مال و جاہ کی آرزو اور طلب مناصب و علو مرتبت کی خواش جاگزیں ہے تو ایسے مخص کے دل کا دریا اپنے حال میں روال ہے (ان تمام کدور توں کے ساتھ بہد رہا ہے)۔ ایسے مخص نے ایک جرو صالح عمل تو حاصل کیا لیکن حقائق علوم سے بہرہ مند نہیں ہوا اور وہ مختص جس نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی اور اسے دنیا کی طرف رغبت نہیں ہوئی تو ایسے مخص کی دل کی وادی کشادہ ہو گئی۔ ایسے دل میں علم کا پائی جمع ہوا اور وہ تالاب سے جمیل بن گیا۔

# فقیہ کون ہے؟ حضرت حسن بھری کاارشاد

حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے کی نے کہا کہ فقہانے (اس امری) ایہائی کہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے مخض تو نے فقیہ بھی دیکھا بھی ہے؟ فقیہ دو ہے جس کو دنیا کی طرف بھی رخبت نہ ہو جب صوفیائے کرام نے علم داست سے حصہ حال کیا اور انہوں نے اس علم داست پر عمل کیا) اور انہوں نے حال کیا اور انہوں نے مال کیا اور انہوں نے بہت ان چیزوں پر عمل کیا جو ان کے علم میں آئیں تو عمل سے بھی ان کو علم وراثت کا قائدہ حاصل ہوا اس طرح وہ تمام علوم جب ان چیزوں پر عمل کیا جو ان کے علم میں آئیں تو عمل سے بھی ان کو علم وراثت کا قائدہ حاصل ہوا اس طرح وہ تمام علوم میں علاء کے شریک ہو گئے اور چو تکہ ان کے پاس علاء سے زیادہ علوم ہیں اس طرح وہ علاء کے شریک علم ہی نہیں بلکہ ان سے علم میں متاز ہو گئے اور دہ علم ذائد علوم وراثت ہیں اور علوم وراثت ہیں حافل ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفه ليتفقهوا

في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم ٥ كري دي عي ادر آگار

كري دي عن اور آگاه كري اور فؤف دالكي اپني قوم كوجب كه ده ان كهاس دايس آكي .

یس کیوں جیس فکی ان کے ہر فرقہ سے ایک عاصت تاکہ عقد ماصل

# تفقہ فی دین کے معنی

پس انذار لینی ڈرانا فقہ سے مستفاد ہوا (فقد کا منصب ثابت ہوا اور انذار کیا ہے وہ ان لوگوں کا علم کے آب حیات سے ذرہ کرنا ہے جو فقیہ دین ہواس سے ثابت ہوا کہ دین ہیں حفقہ اندہ کرنا ہے جو فقیہ دین ہواس سے ثابت ہوا کہ دین ہیں حفقہ اعلٰ اور اکمل مرتبہ کا حال ہے اور یہ علم ایسے عالم کا علم ہے جو دنیا کی طرف رافب اور ماکل نہ ہوا اور ایسے متقی اور پر بیزگار کاجو این علم کے باعث مرتبہ نذر کو پہنچا ہو۔

اس بحث سے بہ ثابت ہوا کہ علم اور ہدایت کا اولین مرجح و مورد سرور کا تکات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم اور ہدایت ان پر چارد ہوئی جس کے باعث ظاہر و باطن میں آپ کو توانائی اور تو مندی حاصل ہوئی اس توانائی سے دین کو قوت اور توانائی حاصل ہوئی اور دین قوی پشت ہو گیا۔

## دین کی اصل

دین افتیاد (فرمان پذیری) اور خضوع معنی قردتی اور تواضع کانام ہے وہ ان دونوں سے مشتق ہے بعنی دین یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے رب کے لئے مردار و پست کرے-اللہ تعلق کاارشاد ہے-

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاوالذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم و موسى وعيسى ان اقيمو الدين ولا تتفرقوا فيه O

اس نے تمہارے لئے دین میں دبی راستہ بنادیا جس کے ساتھ نوح (طیہ السلام) کو تصحت کی تھی اور جو پچھ کہ ہم نے تمہاری طرف وی بھی اور جو پچھ کہ ہم نے تمہاری طرف وی بھی اور جس کے ساتھ ابراہیم و موی اور عینی اعلیم السلام) کو تصحت کی کہ دین کو قائم رکھواور اس میں تفرقہ نہ ڈالو

وین میں تفرقہ ڈالنے سے افسا پر لاغری اور کروری عالب ہو جاتی ہے۔ فاہری شادانی اور تازگی جس سے افسنا کی تروتاذی مراد
ہوتی ہے۔ جب قلب میں تازگی اور توانائی ہو۔ علم سے قلب کا تروتازہ ہونا وریا کی مثال ہے بینی جب قلب علم سے تازگی و
ہوتی ہے۔ جب قلب میں تازگی اور توانائی ہو۔ علم سے قلب کا تروتازہ ہونا وریا کی مثال ہے بینی جب قلب علم سے تازگی و
تری عاصل کرتا ہے تو وہ دریا کی طرح رواں بنجاتا ہے اس طرح رسول الله شائع کیا کا قلب مبارک علم دہدی کے ساتھ ایک بحر
مواج بن گیا۔ (موجیس مارتا ہوا سمندر) اور قلب کا بیہ بحر مواج آپ کے نفس تک و سیج ہوگیا اور اس سے جاملا اور وہی علم و
ہدی کی تازگی جو قلب شریف پروارد ہوئی تھی آپ کے نفس شریف پر بھی نملیاں ہ گئی اس وقت آپ کے نفس کے تمام صفات اور
اطلاق کیمریدل گئے۔ نفس سے پھریہ تازگی تمام اعتقا اور جوارح میں مراجت کر گئی اور اس وقت آپ کے نفس کے تمام صفات اور
اظلاق کیمریدل گئے۔ نفس سے پھریہ تازگی تمام اعتقا اور جوارح میں مراجت کر گئی اور اس وقت یہ تمام اعتقا اور جوارح خوب
اظلاق کیمریدل گئے۔ نفس سے پھریہ تازگی تمام اعتقا اور جوارح میں مراجت کر گئی اور اس وقت یہ تمام اعتقا اور جوارح خوب
قوانا تروتازہ اور تروتازہ اور میراب و شاواب ہو گئے جب آپ کا قلب منور نفس شریف اور تمام اعتقاء جوارح اس علم ہوئی سے خوب
شاواب اور تروتازہ ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالی نے آپ کو طلق کی طرف مبعوث فریایا اور آپ امت میں تشریف لائے آپ
کے اس قلب شریف کے مامنے جو علوم الیہ کے پائی سے امریں مار دہا تھا کہ و فراست کی نمریں آئیں چنانچہ ہر نمریس آپ
کے قلب شریف کے اس قل سے جو علوم الیہ کی گا ایک حصہ جو اس کے نصیب کا تھا کہ چا اور ۱ اس قدم کی نمریس و کیا۔ کئی آب روان جو آپ کے قلب شریف کے حکم مواج سے نموں میں پہنچا اور ۱ اس قدم کی نمریس داخل ہو کر

# فقه دين كي منزلت

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ حنہ نے روایت کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل کی عبادت کسی ایک چیز کے ساتھ نمیں کی گئی جو فقہ دین سے اعلی و افضل ہو (اللہ کی عبادت میں فقہ دین سب سے اعلی و افضل ہے اللہ کی عبادت میں فقہ دین سب سے اعلی و افضل ہے ۔ وافضل ہے ایک فقیہ دین تن تناشیطان پر بڑار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔

ہر شے کے لئے ایک ستون ہو تا ہے اور دین اسلام کاستون فقہ ہے حضرت امیر معلوب رضی اللہ عند نے خطبہ پڑھتے ہے کہ اکر شخص کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا اور وہ کرتا ہے اس کو دین میں نقید کر دیتا ہے۔ اور بے شک میں قاسم ہوں اور اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے۔ دین میں فقید کر دیتا ہے۔ اور بے شک میں قاسم ہوں اور اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے۔

ہمارے شخ (ابو النجب سروردی ) نے فرایا کہ جب سے علم ول تک پنچاتو ول کی آگھ کھل گئ اور اس نے حق و باطل کو دیکھا اور اس نے ہدایت و گرائی میں اتنیاز کیا۔ جس وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کے سامنے سے آیت پر حی۔ " فسمن یعسل مثقال ذر ته شرایرہ (ایسی جس نے ورہ بحر نیکی کی وہ اس پر حی۔ " فسمن یعسل مثقال ذر ته شرایرہ (ایسی جس نے ورہ بحر نیکی کی وہ اس برائی کو و کھے لے گا اور جس نے زرہ بحر برائی کی وہ اس برائی کو و کھے لے گا) تو وہ اعرابی کہنے لگا حسبی حسبی "بس بس جھے سے کائی ہے میں کائی ہے۔ اس وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ سے محفی فقیہ ہو گیا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس بڑاتھ روایت کرتے ہیں کہ افضل عباوات فقہ دین ہے۔ حق سجانہ 'تعالیٰ نے فقہ کو قلب کی صفت بتایا ہے ارشاد فرمایا کہ لھے قلوب لا یفقهون ن یعنی ان کے ول ایسے ہیں جو آیات قرآئی کو ان کے (معالیٰ کے) ساتھ نہیں سیجے۔ پس جب کہ وہ فقیہ ہوئے تو انہیں علم ہوا اور جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے عمل کیا اور جب وہ عامل ہوئے تو انہیں علم ہوا اور جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے عمل کیا اور جب وہ عامل ہوئے تو انہیں جوئے تو مشدی (ہدایت یاب) ہو گئے 'پس جس کسی نے بھی بھتا زیادہ سفتہ فی الدین پیدا کیا لیجیٰ جو محض جس قدر فقیہ ہوا اس کا نفس انتا ہی سراج الاجابت بنجاتا ہے (جلد تبول کی صلاحیت اتی سراج اللہ بین پیدا ہو جاتی ہے) اور وہ زیادہ سے زیادہ معالم دین کا مطبع و منقاد بن جاتا ہے اور نور بھین ہے اس کو حصہ وافر پنچتا ہے 'پس علم منجلہ امور مو ہوب (امور وہی) کے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب کو عطا ہوا ہے اور معرفت اس جملہ کی تمیز ہے اور قلوب کا وجدان ہدایت اور اس کا پالیٹ ہے۔

# علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حقيقت

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: مثل ما بعثنی الله به من الهدی والعلم (مثل اس شے کی جس کے ساتھ الله تعالی نے جھے مبعوث فرایا وہ بری اور علم ہے)۔ اس طرح آپ نے خبروی کہ قلب نبوی (صلی الله علیہ وسلم)
یقینا علم ہے بہریاب ہوا۔ درانخالیک آپ کا قلب شریف بادی اور مهدی تھا۔ آنخفرت صلی الله علیہ وسلم کا علم اور بدایت معترت ابو البشر آدم علیہ السلام ہے ایک و راشت مرکبہ ہے اور وہ اس طرح کہ ان کو سب اساسکھائے گئے اور تمام اشیاء کے عفرت ابو البشر آدم علیہ السلام ہے ایک و راشت مرکبہ ہے اور وہ اس طرح کہ ان کو سب اساسکھائے گئے اور تمام اشیاء کے نام و نشان ہے آگاہ کیا گیا اس طرح الله تعالی نے ان کو علم ہے کرم فرمایا اور اس نے فرمایا:۔ علم الانسمان مالم یعلم (انسان کو سکھا دیا جو کچھ وہ نمیں جانیا تھا)۔

ایک بات کی اور اس نے جواب دیا ای طرح آسان کے اس مقام نے جو کعب کے کائی واقع تقابات کی اور جواب پایا۔
حضرت اہن هماس رضی اللہ عنمانے کما کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل طینت باف زمین ہے کہ میں گئی 'چرائی بنیاد پر بعض علاء نے کما کہ یہ قول کہ زمین نے جواب دیا وہ ذرہ جناب مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل طینت کا تھا۔ یمی نمین عالم میں علاء نے کما کہ یہ قول کہ زمین نے جواب دیا وہ ذرہ جناب مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاب میں اور تمام کا تکت ان کی طفیل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا اللہ علیہ و اس کا اللہ علیہ و سلم کا اللہ علیہ و اس کے اس طرح بھی آیا ہے کہ ''روح اور جمد کے درمیان تھے'' آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا نقیب میارک ای لئے اس و اس میں اس طرح بھی آیا ہے کہ ''روح اور جمد کے درمیان تھے'' آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا نقیب میارک ای لئے اس و قول کے درمیان تھے'' آپ صلی اللہ درمیل کا خمیرائی نشان ہے ہوتا ہے ۔ واس و قول کی کہ کرمہ علیہ و سلم کا خمیرائی نشان ہے ہوتا ہے ۔ واس و قول کی کہ کرمہ ہوتا کہ آپ کا یہ فرق بھی کہ کی اس میکن کا گیا ہوں کہ خواب دیا تھا اس کھی دین کی تھی کہ کرمہ ہوتا کہ اس کی تھی کی اس میکن کا خواب دیا تھا ہی تھا کہ آپ کا یہ فرق کی اور کی جو بر مقدس دہل جا پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا جو ہر مقدس دہل جا پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا جو ہر مقدس دہل جا پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا جو ہر مقدس دہل جا پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا جو ہر مقدس دہل جا پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا جو ہر مقدس دہل جا پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا جو ہر مقدس دہل جا پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا جو ہر مقدس دہل جا پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا جو ہر مقدس دہل جا پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا جو ہر مقدس دہل جا پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا جو ہر مقدس دہل جا پہنچا ہم کی در فی تھے آپ کا مواد تو کہ کہ کی در میں آپ کی دور کو ٹین اپنی خلافت کے اعتبار سے کی در فی تھے آپ کا مواد تو کہ کی در کی

ذره ام القرئ ير مزيد كفتكو

ابھی آم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ذرہ اصل کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے یارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

واذ احد ربك من بنى ادم من ظهور هم ذريتهم واد المدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى O

ادر جس وقت تمارے پرودوگار نے بنی آدم کی پٹتوں (اصلاب) سے
ان کی ذریات ثلال اور ان کے نفوس سے اقرار لیا کہ کیا میں تمارا رب
جس ہوں؟ تو دہ ہوئے ہاں (تو تی ہمارا رب ہے)

#### ذريات كاا قرار ربويت

حدے شریف میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاو چیو نیوں کی طرح الل تو ان چیو نیوں نے صغرت آدم کے بالوں کے مسللت سے فکانا چاہا۔ پس وہ اس طرح تعلیں جس طرح مسالمت سے پید لکتا ہے۔ بعض مشائخ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ فرشتوں نے پیٹے پر ہاتھ طا تھا اس طرح تعلی کی نبیت سبب کی طرف ہوئی اور بعض کا قول ہے کہ مسے کے معنی شار کرنے کے جیں (ہاتھ پھیرنے کے نہیں جیں) جس طرح زین کی پیائش سے اس کو گنا جاتا ہے۔ بیا ماجرا سرزین بطن نعمان کا ہے جو ایک وادی ہے عوف کے برابر کہ اور طائف کے ماجن 'جب اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب ہے۔ بیا اور انہوں نے بلی کے ساتھ اقراری جواب دیا تو اس وقت یہ اقرار نامہ سفید اور روشن ورق پر تحریر کیا گیا اور ذریات سے کیا اور انہوں نے بلی کے ساتھ اقراری جواب دیا تو اس وقت یہ اقرار نامہ سفید اور روشن ورق پر تحریر کیا گیا اور فرشنوں نے اس پر گوائی تکھی اور سنگ اسود جس اس اقرار نامے کو رکھ دیا گیا ہی ذرہ وجود رسول اللہ ہی وہ جواب دینے والا

تھاجس نے زمین سے جوابدیا' اس ذرہ میں علوم وہریٰ کے دو جر ملے سلے سے لیس آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دہری کے ساتھ جمیجا آکہ یہ علم اور ہدی آپ کے موروثی سے اور وہی اور خدا واو سے۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ جبر تیل و میکا ئیل ملیما السلام کو بھیجا کہ وہ دونوں زمین سے ایک ایک مٹھی خاک کی بھر لائیں تو زمین نے دونوں سے انکار کیا۔

# تخليق نفوس كائنك

یہ انکار تھم النی سے نہیں تھا پاکہ جر کیل و میکا کیل طیعا السلام سے تھا) تب اللہ تعالیٰ نے عزرا کیل علیہ السلام کو تھم دیا

کہ زمین سے ایک محمی بحر خاک (مٹی) بحر کر لاؤ چنائی عزرا کیل محمی بحر کر مٹی لے گئے لیکن اس موقع پر ابلیس نے زمین کو
اپنے دونوں قد موں سے دوند ڈالا اور تمام ذمین اس کے دونوں قد موں کے درمیان آئی۔ اور یہ مٹی جو عزدا کیل علیہ السلام کو
مٹی بحر کر اس سر ذمین سے بلی جو شیطان کے قدم می ہوئے تھے) چنائی یہ یہ تمام نفوس خانہ شرین گئے لیکن ذمین کا پکھ حصہ ایسا
کئے (یہ دوی مٹی تھی جس سے ابلیس کے قدم می ہوئے تھے) چنائی یہ یہ تمام نفوس خانہ شرین گئے لیکن ذمین کا پکھ حصہ ایسا
بی تفاکہ دہاں تک ابلیس کے قدم منیں پینچ کے تھے اس میں ناشدہ مٹی سے انبیاء اور اولیاء کے نفوس بنائے گئے یہی کیک
مٹی انبیاء اور اولیاء کی اصل ہے' اور ذرہ اصل رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر گاہ حق تعالیٰ تھا' عزدا کیل کی مٹی سے بھی
مٹی شیں ہوا تھا اس لئے اس تک جمل کا حصہ شیں پہنچا بلکہ وہ ذرہ منظر حق تعالیٰ مسلوب الجمل اور علم اللی سے حصہ وافر
پالے والا بن گیا پس اللہ تعالیٰ نے اس کو اس علم وہ بری کے ساتھ وزیاجی بھیا اور پر ہم اس قلب پاک سے دو سرے
قلوب اور اس نفس مزکی سے دو مرے نفوس کی طرف خطل ہوا' طینت و فطرت کی اصل طمارت اور پاک اس علم وہ بریٰ کی سے تھی بھی جہا ہوں کی سے تب سرہ مند ہوا اور جس میں یہ نبیت کم تھی وہ ای مناسبت سے اس علم وہ بریٰ سے کہ تربیوا بھوا۔
ملاح وہ بریٰ سے کہ مناسب سے رکمی گئی لینی بو نفس طمارت و طینت کی مناسبت سے نبیت قربی رکھا تھا وہی نیادہ تر اس

قلوب صوفیہ کی مناسبت چونکہ قلوب صوفیہ مناسبت قریبہ رکھتے تھے اس لئے انہوں نے اس علم وہدی سے حصہ وافر حاصل کیا اور ان کے باطن

بھی جھیل اور تالاب بن گئے پھر انہوں نے علم سیکھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ جس طرح تالاب کہ ان کا پانی بھی پیتے ہیں اور ان سے آب رسانی کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ (کھیتیاں سراب کی جاتی ہیں) پس انہوں نے تقویٰ کے بنیادی احکام سے علم دراست (واتائی) اور علم وراثت دونوں کو بجا کر دیا جب اس طرح ان کے نفوس پاک اور مزکی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کے آئیوں کو میتل (معرفت سے جگھا دیا (معقول بنادیا) جب سے آئینے معقول ہو گئے ان میں جا پیدا ہو گئی اور قبول انعکاس کی بحر پور مطاحیت ان میں آئی تو ان پر صور اشیاء اپنی تمام ماہیتوں اور بنیتوں کے ساتھ ظاہر ہو گئیں۔ دنیا کی جیئت و ماہیت چو نکہ جبج تھی چنانچہ وہ اپنی تمام قباحوں کے ساتھ طاہر ہو گئیں۔ دنیا کی جیئت و ماہیت چو نکہ جبح تھی چنانچہ وہ اپنی تمام منائیوں کے ساتھ ان کی ہے قبور دیا اور آخر نے اپنی تمام رمنائیوں کے ساتھ ان کی جاتھ ان کے آئینہ ہائے قلوب پر منکس ہوئی اس کو انہوں نے قبول کر لیا اور اس کی طلب مائی مشخول ہو گئے۔ عدم قبول دنیا سے جب ان کی بے رغبتی اور بے تعلیمی طاہر ہوئی تو ان کے بطون پر انواع و اقسام کے علوم اپنی تمام ہوگئی تو ان کے بطون پر انواع و اقسام کے علوم اپنی تمام ہوگئی تو ان کے بطون پر انواع و اقسام کے علوم اپنی تمام ہوگئی تو ان کے بطون پر انواع و اقسام کے علوم اپنی تمام ہو گئے۔ عدم قبول دنیا سے جب ان کی بے رغبتی اور بے تعلیمی طاہر ہوئی تو ان کے بطون پر انواع و اقسام کے علوم اپنی تمام ہوگئی۔ عدم قبول دنیا سے جب ان کی بے رغبتی اور بے تعلیمی طاہر ہوئی تو ان کے بطون پر انواع و اقسام کے علوم اپنی تمام

کفیت کے ساتھ دارد ہوئے اس طرح علم دراست کے ساتھ ساتھ ان کو علم دراث بھی کمل طور پر حاصل ہو گیا۔ صوفیہ سے مراد مقربین اللی ہیں

یہ بات بھولنا نہیں جاہیے کہ جو احوال بلند و حالات عظیم ہم اس کتاب میں صوفیہ کی طرف منسوب کرس کے وہ احوال مقرین موں کے کہ دراصل صوفی کا دوسرا ہم مقرب ہے ، قرآن کریم میں صوفی کا اسم کمیں نہیں آیا ہے) اس اسم کو ترک كرك اس كے لئے لفظ مقرب استعال كيا كيا ہے- جس كى تشريح اس كے مناسب موقع اور مقام پر ہم كريں گے- معلوم ہونا چاہیے کہ مقرب کے لئے لفظ صوفی بلاد اسلامیہ شرقی و غربی میں کمیں استعال نمیں ہوتا بلکہ یہ صرف رسی لوگوں کے لئے استعل ہوتا ہے الین جس نے صوف کالباس پس لیا وہ صوفی کملانے لگا) بہت سے مقرین معرات بلاد عرب ، ترکستان اور ماور النمر میں اس وقت موجود ہیں اور وہ صوفیہ کے نام سے مشہور نہیں ہیں کیونکہ وہ رسی صوف کالباس نہیں پنتے 'الفاظ کے استعال میں چو تکہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس لئے لوگ جس طرح چاہے ہیں استعال کرتے ہیں (یہ حال لفظ صوفی کا ہے) پس یہ خیال رکھنا چاہیے کہ صوفیہ سے ہماری مراد حضرات مقربین (النی) ہیں اس صورت مشائخ صوفیہ وہ حضرات ہیں جن کے اسائے گرامی طبقات صوفیہ یا اور دوسری اس حتم کی تمام کابوں میں موجود ہیں کہ جو مقربین بار گاہ اللی کی روش پر گامزان تے پس ان کے علوم مقربین کے علوم احوال میں مجملہ ابرار جو کوئی بھی مقربین کے مقام بلندے آگاہ موا اس کو یہ نہیں سجھ لینا چاہیے کہ وہ بھی مقرب یا صوفی بن کیا اس کے لئے شرط بہ ہے کہ مقرین کے مقام تقرف و طل سے آگاہ ہو کر وہ خود بھی صاحب حال بن جائے (ان جیسا بن جائے) جب وہ صاحب حال بن جائے گاتو اس وقت وہ صوفی بن جائے گا (متعمد سے ک صوفی بننے کے لئے مقربین کے احوال سے صرف آگی کافی نیس بلکہ یہ شرط ہے کہ مقربین جیسا صاحب احوال بھی بن جائے تب وہ صوفی کے جانے کا مستحل ہو گا) ان دو طبقات کے علاوہ جو لوگ کہ اپنے لباس یا اپنے نسب کے باعث صوفی مشہور ہیں الین انہوں نے صوفی کالباس بین لیا یا کمی بزرگ یا صاحب نبت سے نبی تعلق قائم ہونے کی بتا پر صوفی کملائے جانے لگے بي توبيه لوك حقيقت مي صوفي نيس بي بلك بيد مشتبر بين- و فوق كل ذى علم عليم!!

# 2-F

# حسن استماع اور شخصیص صوفیه

#### سن استماع سے کیا مراد ہے؟

میرے یکن شخ الاسلام ابر النیب سروردی نے مخلف راوبوں کے حوالہ سے فرمایا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مدان و دارت کے حوالہ سے فرمایا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دران و دارت ہے کہ جن نے ساکہ حضور مرور کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے تھے کہ "اللہ تعالی اس مخض کو شاداں و فرصال رکھے جس نے بھی سے ایک صدیث من اور پھر اس کو خوب یاد رکھا یمان تک کہ پھر اس نے دو سرے مخض کو وہ صدیث پنجائی۔

بہت سے حال فقد ایسے کہ انہوں نے اس طرح قیم و فراست سے کام لیا کہ دہ اپنے سے زیادہ فقیہ کے مرتبہ علم تک پہنچ گئے اور بعض ایسے حال فقہ جیں کہ انہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن وہ فقیہ نہ بن سکے 'پس سجھے لینا چاہیے کہ ہر خیر کی بنیاد "حسن استماع" ہے لینی خوب اچھی طرح سنتا' اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لاسْمَعَهُمْ ٥ اكرالله تعالى ان مى خراور نكى با اتوابت ان كوسنا

بعض صوفیائے کرام کہتے ہیں کہ سلاع ہیں (کی بات کے سنے میں) فیر کی علامت ہے کہ بنرہ اس بات کو اس کے پورے اوصاف کے ساتھ نے اور حق کے اس حق کی ساعت کا اور جو ہر قابل پا تا تو سنے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ساعت کا الل (جن کے بارے ہیں اوپر پیش کی جانے والی آجت میں اشارہ ہے) اور جو ہر قابل پا تا تو سنے کے لئے ان کے کان کھول دیتا کہ جس جمنے ہوں ہوں سے غلبہ پالیا اور اس مخف کے مالک بن گئے تو اس کے باطن پر نفس کی باتبی عالب آجاتی ہیں اور حس استماع کی قدرت اس سے فائل کا کلام اور اس کے الله اصوفیہ اور مقرین نے جب یہ سجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کے رسائل (صحف کتب سادی) اس کے بندول کے لئے ہیں اور وہی ان کا مخاطب ہے تو اس وقت بندہ اس بات اور اس حقیقت رسائل (صحف کتب سادی) اس کے بندول کے لئے ہیں اور وہی ان کا مخاطب ہے تو اس وقت بندہ اس بات اور اس حقیقت کو پہنچ گیا کہ کلام اللی کی ہر ایک آجت اور اس کے کلام کا ایک ایک گؤن علم کے وریاؤں ہیں ہے ایک دریا ہے ان اسرار و رسوز کے باعث جن پر وہ آجت مشتل ہے اس میں علم ظاہری بھی ہے اور علم باطنی بھی اور علم بطی بھی اس میں موجود ت اور رسوز کے باعث جن پر وہ آجت مشتل ہے اس میں علم ظاہری بھی ہے اور علم باطنی بھی اور مند کرتا ہے یا عمل کے ذریعہ اس کی طرف بات ہیں۔ ور اس کو بہشت کا ایک دروازہ بن جا ہے) پھر انہوں ہے اور اس کے صلے من آگی ور اس کو بات کی سات کا ایک باب اور ایک دروازہ بن جا ہے) پھر انہوں نے درسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اس صفت کے ساتھ متصف پایا کر۔

آب اوائے نفسانی کے ساتھ نطق شیں فرماتے ہیں اس وی کچھ فرماتے

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى إِنْ هُوَا اِلْاَ وَحِيٌّ يُؤْحى ٥

مِن جويد رايد وحي آب تك بيجاً كياب

یعنی آپ کا کلام وحی ترجمان ہوتا ہے جس میں شامہ نفس و ہوا بالکل نہیں ہوتا۔ **انڈا صفت استماع کا تعین آپ** کی ذات اقدى كے ساتھ ہوا اور اس طرح كر جس قدر صفات ے آپ كى ذات والا متعف ب ان سب ميں اہم اور معتم بالثان استماع کی استعداد ہے۔ جب ان مقربین اور صوفیاء نے دیکھا کہ ہمہ تن گوش ہو کر سنماعالم طکوت کے وروازے کو مختکھنانے کے مترادف ہے' رہبت ادر رغبت کا اس سے نزول ہو تا ہے بعنی جس قدر حسن استماع بندہ میں موجود ہو گاای قدر رہبت اور رغبت کا نزول ہو گا انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وسوسے وہ دھواں ہے جو نفس امارہ کی آگ سے افتقاہے اور وہ عفونت اور كندگى ہے جو شيطان كے پھونك مارنے (فع البيس) سے پيدا ہوتى ہے جب نفساني لذتي اور دنياوى مزے جو ہواو ہوس كى ليث اور تباہی کا باعث ہیں اس آگ کو بحر کانے والا ایند صن خم ہو گیاتو اس کے شعلے مرد برد گئے اور دحوال کم ہو گیا اس طرح ان مقرین اور صوفیہ کے قلوب اور بطون مصاور علوم میں حاضر ہوئے اور ان مقربین کی صفائے فیم اس کھاٹوں یر (سیرانی) کے لئے آموجود ہو كي اس طرح وہ ساعت كے لائق بن كئے اور ان كى فضائے قهم نے ساعت كى- الله تعالى كا ارشاد بــــــــــــــ أَوْاَلُقَى السَّمْعَ وَهُوَشَهِيْدٌ ٥ (بيك اس (قرآن) يمي يدو تعيد عاس فنس كے لئے جس كو قلب

ميسر مو) اس نے كان لكايا اور وہ حاضرومتوجہ تحا

# حسن استماع کے بارے میں حضرت شبلی کاارشاد

حعرت شیلی رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعیمت اس مخص کے لئے ہے جس کا قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضرے اس طرح کہ ایک آن اور ایک لخلہ بھی اس سے عافل نہیں ہوتا۔ حضرت یکیٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب دو جیں ایک قلب وہ ہے جو دنیا کے اشغال سے بحر کیا ہے اور اس طرح پر ہو گیا ہے کہ جب کوئی چیزامور خاصیت النی سے اس کے سامنے آتی ہے تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ کیا کرے اور وجہ اس کی میں ہے کہ ول تو اس کا دنیا میں مشغول ہے اور ایک قلب وہ ہے کہ وہ آخرت کے احوال سے پر اور مملو ہے اور اس طرح کہ جب کوئی چیز امور دنیا ہے اس كے سامنے آتى ہے تووہ شيں جانتا كد كياكرے اس لئے كد اس كاول آخرت كى طرف ميافان ركھتا ہے اب تم غور كروكد كتنا فرق ہے ان افهام طابته كى بركت اور ان اشغال فانى كى شامت كے تابين كم ايك كا دل آخرت كى طرف مائل ہے اور ایک طاعت اللی سے بھی تعثمک رہا ہے۔ بعض صوفیہ مغربین کے قلب کی اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبُ سَلِيْمٌ مِنَ الْأَغُرَاضِ وَالْأَمْرَاضِ لِعِي اس محض كے لئے جس كو قلب ميسر أكيا. جس كو إغراض اور امراض ع ملامتي حاصل ہوئي (كاميابي ہے)- حسن بن منصور نے كمان لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ لا يَخْطَر فِيْهِ إلا شَهُوْدُ الرّب! (اس مخص کے لئے جس کو قلب ایساحاصل ہو جس میں شہود حق کے سواکسی خطرے کا گزر نہ ہو)۔ اور پھریہ شعر بڑھا۔ الُقِي النَّكَ قلوباط المحاهَ طَلَتْ مِي النَّهِ الله و ونول كي وامتان سناما وول بن ير

وحی کے بادل برمادیے ہیں کدان میں حکت کے سندر بحرے ہیں.

سحاتب الوحي فيها ابحر الحكم

#### قلب کی حقیقت میں بزرگوں کے اقوال

ابن عظا کتے ہیں کہ ایک قلب وہ ہے جس نے ملاحظہ حق چیٹم تعظیم سے کیا اور پھراس کے لئے سرایا گداز ہو گیا اور ماموی اللہ سے قطع تعلق کرکے اللہ تعلق کی طرف جھک گیا۔ واسطی کھتے ہیں کہ لذکری کے معنی یہ ہیں کہ پند و تھیجت اس قوم کے لئے ہے جو مخصوص ہے یعنی ایک مخصوص گروہ کے لئے نہ کہ عوام کے لئے۔ یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کو قلب میں میسر ہے یعنی روز ازل بی سے ان کو قلب عطا فرما دیا گیا! یہ وہ لوگ جیں جن کے بارے میں اللہ تعلق کا ارشاد ہے:۔ اَوْمَنْ کَانَ همنا فَا خُنْیَنْنَاهُ ( جملا وہ جو مردہ تھا ہم نے پھراس کو جلا ویا۔ )

واسطی نے ای طرف اشارہ کیا ہے کہ مشاہرہ غافل کر دیتا ہے اور قیم و اوراک پردہ داری کرتا ہے اس لئے کہ جب اللہ نعلیٰ نے ایک شے پر جمّل فرمائی تو وہ شے اس کے حضور میں خضوع و خشوع کرتی ہے۔ اور داسطی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ قول کہ باری تعالیٰ کا یہ قول اس قوم کے لئے ہے جو مخصوص ہے ان کا یہ کمناصیح ہے اور یہ آیت ان قوموں کے فلاف ان لوگوں کے بارے بیس عظم کرتی ہے جو ارباب جمین ہیں 'ارباب جمین کے لئے مشاہرہ اور فیم دونوں جمع ہو جاتے ہیں' مقام فیم بات چیت کا محل ہے اور اس کا تام مسمع قلب ہے اور محل مشاہرہ کا بھر قلب ہے جس طرح سمع کے لئے ایک عکمت اور فائدہ ہے اس کا محل ہی رہے ہیں بایک عکمت اور فائدہ ہے اس کی محر سے طرح بھر کے لئے بھی ایک فائدہ اور حکمت ہے اب جو محض صل کے سکر میں اور کیف میں ہوتی اس کی محر میں کی بھر میں ہوتی اس کے محم اس کی محم اس کی محم میں ہوتی اس کے کہ وہ مالک طال کے جن مطاب میں ہوتی اس کے جن مال ان کے قیم میں ہوتی اس کے جن مال میں ہوتی اس کے جن مال کے جن مطاب ہیں ہوتی ہیں اور دو مردی ان میں ہوتی ہیں اور دو مردی دووری ہی دووری کے متفاضی ہیں اور دو مرا

#### وجودوهبي اور غيروهبي كافرق

وجود وہی اس دجود سے جداگانہ شے ہے اور اس مخص کے لئے جو فناکی گزر گاوے بڑھ کر قرار گاہ بقاتک پہنچ جاتا ب اس کے لئے وجود وہی کے سواجو دو سرا وجود ہے وہ نور مشاہدہ کی تجلیوں سے لاشے اور معدوم ہو جاتا ہے۔

ابن شمعون کتے ہیں کہ یہ جو کچھ کما گیا ہے بقینا اس میں اس شخص کے لئے تھیجت ہے جس کا قلب ایہا ہو کہ وہ آواب خدمت اور آداب قلب سے آگائی رکھتا ہو' آداب قلب کے تین جے ہیں ایک بید کہ قلب نے جب عبادت کا مزہ چکھا تو وہ خواہشات کی غلامی سے آزاد ہوا پس جو خواہشات سے رکا اس کو ادب کا ایک تمائی حصہ مل گیا اور جو شخص اس چیز کے حصول کا خواستگار ہوا جواز قتم ادب اس حاصل نہیں ہے اور پھروہ اس میں مشغول ہوا تو اب اس نے ادب قلب کا 2/3 حصہ پالیا۔ تیمرا حصہ یہ ہے کہ قلب اس چیز سے سر ہو جائے جو وفا کے وقت وہ خود بردھ کر بخشنے والا ہے' اس میری سے اس نے ادب قلب کو مکمل طور پر پالیا۔

جناب مح ابن علی باقر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ قلب کی موت نفس کی خواہشات ہے یعنی نفس جب خواہشات میں جناب میں جناب میں جناب میں جناب میں ہوائی ہیں جس نے جس قدر شہوات کو ترک کیا اتن ہی اس کے قلب کو حیات میسر آئی ہیں اس مقام پر سے بات یاد رکھنا چاہیے کہ سلم زندوں کے لئے ہے مردوں کے لئے تہم میں ہے بینی جو خواہشات کو بالکل ترک کر چکے بیں سام ان ہی کے لئے ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اِنگ کَل تُسْمِعُ الْمَوْتَی ﴿ اللهِ مَالَ مِن عبدالله تستری فرماتے ہیں کہ قلب فرم اور خلم اے اس پر خطرات ذیمہ اثر انداز ہوتے ہیں اور تھوڑے کا اس پر اثر بہت ہوتا ہے' اللہ تعالی ارشاد فرمات ہے:

اور جو کوئی اللہ تعالی کے ذکر سے اندھا اور عاقل ہو تو اس پر ام ایب شیطان مقرر کردہے ہی جو ای کے ساتھ رہتا ہے

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمُنِ ثَقَبْضِ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ O

پی تُعلّب (مقرب) ایک کام کا کرنے والا ہے جس سے وہ تھکتا ہی نہیں اور نفس جاگتا ہوا ہے کہ وہ سوتا ہی نہیں پھر آگر بندہ اللہ تعللٰ کی باتوں کا مستمع ہو تو اس کے حق میں بہتر ہے ورنہ پھروہ نفس امور شیطان کا مستمع ہے پس اس طرح ہر چیز استماع کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی ہے کہ نفس کی حرکت اور اس کی جنبش سے شیطان راہ پاتا ہے چنانچہ صدیث شریف میں

واردب

اگر شیطان بنی آدم کے قلوب کے ارد گردند پھرتے تو ضرور آسان کے مقالت طائک کود کھتے۔ لُولاً إِنَّ الشَّبَاطِيْنِ يَحُوْمُونَ عَلَى قُلُوْبِ بَنِي اَدَمَ لَنَظُرُوْا اِلَى مَلَكُوْتِ السَّمْوٰتِ ۞

# جس کو دولت قلب میسرے اس کوسب کھے عاصل ہے

حسین "بن منصور کتے ہیں کہ جسکو قلب حاصل ہے یا دولت حسن استماع حاصل ہے اسکو مبصروں کی بصارت عارفوں کی معرون کی خوال معرون کا ملاحظہ کرتا ہے اور یہ مشاہرہ خطرہ یا فترہ کے سبب اس این هدی بھٹن ہوتا تو وہ اس کا نامت حاوث ہو ایسا قلب ہے جو حق کا ملاحظہ کرتا ہے اور یہ مشاہرہ خطرہ یا فترہ کے سبب اس سے عائب نہیں ہوتا تو وہ اس کے ساتھ سنتا ہے بلکہ اس سے سنتا ہے (قلب گویا ہو جاتا ہے) اور اس کے ساتھ حاضر ہوتا ہو بلکہ اس سے سنتا ہے (قلب گویا ہو جاتا ہے) اور اس کے ساتھ حاضر ہوتا ہو بلکہ اس کو جلوہ نما کرتا ہے۔ جب قلب چشم جلال سے حق کا مطافعہ کرتا ہے تو اس وقت ورتا اور لرزتا ہے اور جب اس دیدہ جمال سے مطافعہ کرتا ہے تو اس کو سک ان اور قرار آ جاتا ہے۔ بعض مشائخ نے کما ہے کہ جس مختص کا قلب ایسا ہو کہ اللہ تعالی کے ساتھ تجرید اور تفرید پر اس کو قد ت پہنچاتا ہو اور اس قدر قوت پہنچاتا کہ سے صاحب قلب وینا خلق اور نفس سے بھاگ کے ساتھ شخوں نہ ہو گا اور نہ ماہوا اللہ کی طرف مائل ہو تو ایسا قلب صوفی ساری دنیا ہو الگ تھلگ اور نہ ماہوا اللہ کی طرف مائل ہو تو ایسا قلب صوفی ساری دنیا ہو الگ تھلگ اور نہ ماہوا اللہ کی طرف مائل ہو تو ایسا قلب صوفی ساری دنیا ہو الگ تھلگ اور

چرد ہو کراپنے کان حق کی طرف لگائے رہے اور بھرہ قلب اس کی حاضر رہے اس وقت وہ تمام مسموعات کو سنتا ہے اور تمام محرات کو دیکتا ہے اور تمام محرات کو دیکتا ہے اور تمام محرودت اس کے سامنے آجاتے ہیں وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حضوری اس کو حاصل ہو جاتی ہے ، وہ اللہ کے پاس ہے اس نے تمام چیزوں کو دیکھا اور سنا لیکن وہ ان کی تفصیلات کو نہ س سکا اور نہ ان کا مشاہرہ کر سکا اس لیے کہ اس تفصیلی مشاہرہ اور ساعت کے لئے چشم شہود کی وسعت چاہیے وہ چشم شہود ہی سے درک و معلوم ہو سکتے ہیں اور ظرف وجود کی تگ والمانی کے باعث تفصیلات کا اور اک ممکن نہ ہو سکا لیکن اللہ تعالیٰ تمام اجمال اور تفصیل کاعالم ہے اس سے نہ کوئی اجمال پنیاں ہے اور نہ کوئی تفصیل پوشیدہ ہے۔

# ساعت میں انسانوں کے مابین تفاوت اور ان کی مثال

بعض علاء اور مشائخ نے ساعت میں انسانوں کے مختلف مواتب کی مثال اس طرح پیش کی ہے کہ ایک کسان اپنی مٹھی میں ج بمر کر چ والے کے لئے لکلا جب وہ چلا تو یکھ تو اس میں سے نکل کر راست میں بھر گئے اور آن کی آن میں پرندے اس ر آگرے اور انہوں نے اس کو چک لیا کچھ جے اس کی مطمی ہے منگلافد (پھر لی زین) پر کرے اور ان پھرول پر تھوڑی ی مثی جی ہوئی تھی اور اس مٹی میں کچھ نی تھی قلدا کچھ ج اس مٹی میں جم گئے لیکن جب اس بیری کے ریشے پھر تک پہنچ اور ان کو آ کے برصنے کے لئے جب کوئی زاستہ (منفذ) نمیں طاتو وہ سو کھ مئے۔ کسان کی مٹھی سے چکھ ج بنجر زمین پر گرے جس میں اد نجے او نجے کاف اور گھاس اگی ہوئی محمی کچھ جے سال سے لیکن جب وہ برام کر کانٹول کے برابر آئے تو کانٹول نے ان بودول کو تھیرلیا او سکھادیا۔ جو بخبرزین پر کرے تھے وہ چو نک پھرلی زین پر نہ تھے اور کانٹوں سے ان کو واسطہ بڑا اس لئے وہ ہے جم كر بده اور اجهے خاص او في مو كئ - اس مثل يس كسان تو مكيم و دانشند ب ادر ج كى مثل صواب كلام كى ب اب جو ج راستہ پر گرا اس کی مثال اس مخص کی ہے جو کلام کو سنتا ہے اس حال میں کہ اس کا ارادہ ہننے کا نہیں ہو تا بس کچھ دیر ہی كررتى ہے كه شيطان اس كلام كو اس كے قلب سے اڑا لے جاتا ہے (محوكر ديتا ہے) اور جو ج صاف اور بموار پھرير كرے اس کی مثال اس مخض کی ہے کہ کلام کی ساحت کو اچھا سمھتا ہے اس لئے وہ کلمہ اس کے قلب تک پنچا ہے لیکن جب اس ر عمل کرنے کا ارادہ وہ نہیں کرتا تب وہ اس کے قلب سے دور ہو جاتا ہے اور جو الی زمین بر گرا جس میں کانے اے تھے اس کی مثال اس مخص کی ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے لیکن جب خواہشات نے اس کو محیراتو وہ اس بر عمل کرنے سے رک گیا۔ اس کے عمل کرنے کی نیت جو خواہشات کے وہاؤ سے ترک ہو گی وہ اس طرح ہے جیے کانوں نے بودے کو تھیر کر سکھا دیا اور جو دانہ بجرزمن پر کرا' اس نے نشودنما پائی اس کی مثل ایسے مسمع کی ہے جو سنتا ہے اور اس پر عمل کی نیت کرتا ہے لیخ اسمجھ کر اس پر عمل ویرا ہوتا ہے اور اپنی خواہشات سے کنارہ کش ہو گیا اور راہ راست ير عمل پيرا موا يي صوفى ہے- چونك موا و موس كے اندر طاوت ولذت ہے اور لفس كو جب موا و موس كا چمكا لك جاتا ہے تو پھروہ ہرونت اس کی طرف ماکل ہوتا ہے اور لذت یاب ہونے کی کوشش کرتا ہے ' ہوا و ہوس سے جو استلذاد ميسر ہوتا ہے اس کی مثل اس بودے کی ہے جس کا گلا کائٹے دیا دیتے ہیں۔ صوئی کے اس قلب صائی میں حب صائی کی مهمائی ہے حلادت پدا ہوئی ہے کیونکہ حب صافی کا روحی تعلق حضرت الوہیت سے ب اور جو روح این ظرف میں مجت کے جذب کا خواص

لے کر حضرت الوہیت کی طرف رجوع ہوتی ہے اس میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ نفس بھی اس کے پیچے لگ جاتا ہے اس کی اتباع كرنے لكتا ہے اس وقت حفرت الوہيت كى محبت كى طاوت واوشات كے مزے ير غالب آجاتى ہے (پر خواوشات كى . کوئی قدر و مزات نمیں رہتی) اور ربی خواہشات کی لذت تو اس کی مثال تو اس تلیاک ورخت کی ہے جو زمین سے جڑ سے اکمر گیا اب اس کے لئے نہ کمیں قرار ہے اور نہ کمیں وہ جم سکتا ہے اور محبت کی حلاوت ایک پاک و صاف اور ستحرے درخت کی ماند ہے جس کی جڑیں ذین میں دور تک چیلی ہوئی ہیں اور اس کی ڈالیاں سرطنک ہیں اس کی وجہ سے کہ سے روح میں جڑ پکڑے ہوئے ہے اور اس کی ثماخ حفرت الوہیت تک جائیٹی ہے اس کے نفس کے رگ اریشے زمین پر بہت دور تک تھے ہوئے ہیں جب ایسا مخص قرآن شریف کا ایک کلمہ یا حدیث نبوی صلی الله علیہ وسلم سنتا ہے تو اس کی روح اس کا قلب اور اس کانفس اس کو شراب کی طرح نی جاتا ہے اور اس پر جمہ تن خار اور تعدیق رہتا ہے اور کہتا ہے:۔

اسم منك نسيمالست الموفه اظن صياء حيرت فيك اردانا جرشين كرية توشيو كمان على تيم جمي يقين بي يترى آستين بوكى

پھراس میں دہ کلمہ رچ بس جاتا ہے اور اس کا ایک ایک بال سمع اور ذرہ ذرہ بھر بن جاتا ہے اس وقت اس کی بیہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کل ساعت کل سے اور کل نظار کی کل سے کرتا ہے اور کمتا ہے:۔

إن تاملتكم فكلى عيون اوتذ كرتكم فكلى مدتن چم بن كري نظر كوشاد كرتابول مرايا قلب بن جا تابول جدم ياد

الله تعالى كاارشاد ب:-

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ آخْسَنَهُ أُوْلِيْكَ الَّذِيْنَ هَلْهُمُ اللَّهُ وَ أُولِيْكَ هُمْ أُوْلُو الْأَلْبَابِ 0

میرے ان بندوں کو آپ بشارت دے دیجے جو بلت کو ضح میں پراس کی اچھی طرح وروی کرتے ہیں یہ = لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہدائت کی ہے اور یی نوگ صاحبان خردیں۔

#### عقل کے سوا جزاء

بعض صوفیاء نے کما ہے کہ عقل مجے سوا اجزاء ہیں اور ان سویس سے نٹانوے (99) جھے حضرت محر رسول الله ملی الله عليه وسلم ميں موجود بيں اور ايك حصه جل (كائنات كے) تمام مومنين شائل بيں- وہ جزء جو كل موسنين برشال ہے وہ بھى اكيس حسول مين منعم إن من على عد كلم شادت إلا اله الاالله وان محمدار سول الله جس من سب مومن برابر کے شریک ہیں اور وہ ہیں صے جو باقی رہے وہ سب مومنین میں کیسال نہیں بلکہ وہ حقائق ایمان و مقدار ایمان کے لحاظ ے ایک دو سرے میں کم دبیش ہیں (کی موسن میں زیادہ اور کی میں کم)-

اظهار فضيلت رسول كريم صلى الله عليه وسلم

بعض اصحاب كاكمنا ب ك آيت فدكوره مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي فعنيلت اور كمال شان كا اظهار فرمايا كياب اور کما گیا ہے کہ احسن اور خوب ترہے جس کو آپ لائے اس لئے کہ قبل آفرنیش دنیا آپ کو محبت حمکین اور مرتب استقرار حاصل تھا اور احوال کل کے تمام انوار آپ پر ظاہر ہو گئے تھے اور آپ کے ساتھ اسن الخطاب تھا اور تمام مقامات پر آپ کو سبقت حاصل تھی چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر غور کیجئے۔ من الا بحرون السمابقون۔ لینی وجود اور پیدائش میں ہم آخر ہیں اور محل قدس میں خطاب اول کے مورد و مظهر ہیں۔ خداوند جل وعلا کا ارشاد ہے:۔

یا تُنْهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْ اَاسْتَجِیْبُوْ الِلَٰهِ وَ کُمْ لِلوَّسُوْلِ اِنَا اللهِ اللهِ الله اور اس کے رسول کے لئے استجابت کرو جب رَعَاکُمْ لِمَا اَیْدُنِ اَمْنُوْ اَاللهِ وَ کُمْ لِلوَّسُوْلِ اِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اور اس کے رسول کے لئے استجابت کرو جب رَعَاکُمْ لِمَا اَیْحَیْنِکُمْ ہُولِ اِنَا اللهِ ال

حضرت جند علیہ الرحمتہ کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے اپنی طرف دم کھینچا اور جس شے کی طرف ان کو بلایا گیا تھا اس کی خوشبو حاصل کی اور پھر ان تعلقات (علا کتی دنیا) کے دور کرنے ہیں انہوں نے بڑی عجلت سے کام لیا جو انہیں شغل میں مصروف و مشغول رکھے ہوئے جتے اور پار سائل اور تقویٰ کے حصول کے بعد نفوس سے کنارہ کش ہو گئے، شدا کد کی تلخی سے تلخام ہوگئے جن کی ہوئے لیکن اس استجابت کے معالمہ میں اللہ سے سچے رہے اور حسن اوب کے ساتھ ان کاموں میں مشغول ہو گئے جن کی طرف انہوں نے مقصود کی قدر پہنچائی اور اپنے مالک و خالق طرف انہوں نے مقصود کی قدر پہنچائی اور اپنے مالک و خالق کے ذکر کے سوا دو مرول کے تذکرے سے اپنی فیتوں کو روک لیا۔ اور انہوں نے حیات ابدی حاصل کرلی اس حی قیوم کے ساتھ جو ازل سے ہو اور ابد تک رہے گا۔

#### حضرت وسطى كاقول

حعرت واسطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الن مومنین کی حیات صفا لفظ اور فعلاً ہر اعتبار سے ہاور بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ استجابت کرو تم اپنا اسرار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استجابت کرا اس سے حابت ہوا کہ جس طرح نفوس کی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے وابستہ ہاتی قطوا ہر سے ہٹ کر! اس سے حابت ہوا کہ جس طرح نفوس کی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے وابستہ ہے اس طرح قلوب کی حیات مشاہرہ غیوب سے ہے اللہ تعلی سے شرم کرنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب بندہ اپنی تنقیم کو دکھے۔

#### ابن عطاً كا قول

حضرت ابن عطا فراتے ہیں کہ آبت ذکورہ میں اجابت جار چیزوں کی ہے اول توحید کی اجابت ہے۔ ووم اجابت تحقیق ہے۔ سوم اجابت شخیق ہے۔ سوم اجابت شخیت ہے۔ سوم اجابت شخیم ہے اور چارم اجابت تقریب (قربت) ہے۔ مومن کے لئے استجابت بقدر ساع ہے اور ساع اس کے فہم کی دجود کی حیثیت کے اعتبار سے ہے اور فہم بقدر معرفت کلام مشکلم کے علم اور اس کی معرفت کے اعتبار سے ہے فہم کی دجود کی دجود کی اعتبار سے ہے کہ وجود کلام غیر محصور ہیں جب وجود کلام غیر محصور ہیں جب وجود کلام غیر محصور ہوئے تو لانا وجوہ فہم بھی غیر محصور ہوئے اور اس پر دلیل اللہ تعالی کا مید ارشاد ہے:۔

فراد بج ك اگر ميرے رب ك ظلت ( تحري كرنے) كے لئے دريا

قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ مِلَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِيْ لَنَفِدَ

سیای خاکس تو چینا سیای کے بید دریا کلات دبی (کے فتم ہونے) سے

الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّى ﴿ مِلْ مِلْ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالَّمِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ

ملے ختم ہو جائیں۔

الله تعالی کے لئے تمام کلمات میں ہے ہر کلمہ کے اندر پورا قرآن موجود ہے پس ان کلمات کی تحریر ختم کے بغیری یہ دریائے روشنائی ختم ہو جائیں گے۔ ہر کلام ذات توحید کے افتبار ہے ایک کلم ہے اور ہر کلمہ ایک کلام ہے اگر علم ازل کی دسمت پر نظر کریں۔ (پس کا نئات اس کو کس طرح معرض تجریر میں لاسکتی ہے)۔

## ہر آیت کا ایک طاہرہے اور ایک باطن ہے

حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کی ہرایک آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور ہر حرف کے لئے ایک مطلع ہے"۔ شخ ابو نجیب السروردی فراتے ہیں کہ یہ سن کریں نے دریافت کیا کہ اے ابو سعید! مطلع سے کیا مراد ہے (مطلع کیا چیز ہے) انہوں نے فرایا اس قوم کے لئے مطلع دی ہے جس پر وہ عمل کرتی ہے۔ ابو عبید نے فرایا کہ حسن کا یہ قول عبداللہ بن مسعود باللہ کے اس قول کی طرف گیا ہے جس کر وہ عمل کرتی ہے۔ ابو عبید نے فرایا کہ حسن کا یہ قول عبداللہ بن مسعود سے دوایت کیا کہ:۔

"كوكى حرف ياكوئى آيت الي نميس ہے كداس پرايك قوم في عمل ند كيا مو"-

"يا اس برايك قوم عنقريب عمل كرف والى ب"-

اب سمجھ لینا چاہیے کہ مطلع ایک منارہ ہے جس پر معرفت علم کے ذریعہ چھا جاسکا ہے۔ گویا مطلع ایک قسم ہے جس کو اللہ تعالی اس دل پر کھول دیتا ہے جس کو ٹور ہے جس و اور ذوق ٹور ہے نصیب ہوتا ہے۔ لوگوں نے ظہرو بطن کے معنی میں بھی اللہ تعالی اس دل پر کھول دیتا ہے جس کہ ظہر اس غصہ کی اور اللہ علی اس کے معنی اور تغییر چیں۔ بعض کے جس کہ ظہر اس غصہ کی صورت ہے جس کے ذریعہ خدادند تعالی نے کسی قوم پر این فضب فرمائے اور حماب و مطاب ہے خبردی ہے۔ پس اس کا ظاہر تو اس خبر کا پہنچاتا ہے (کہ جو پکھ اس قوم پر گزری) اور اس کا باطن تصیت و تنبیہہ ہے اس مخص کے لئے جو اس کی قرآت کرتا ہے اور جو کوئی اس کو منتا ہے (افراد امت ہے) بعض کہتے ہیں کہ ظاہر ہے مراد اس کی تنزیل ہے جس پر اندان واجب ہے اور باطن سے مراد اس کی تنزیل ہے جس پر اندان واجب ہے اور باطن سے مراد اس کی اس طرح تلادت ہے جس طرح وہ نازل ہوا جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ور تیل القران تر تیلا اور باطن کے معنی اس میں تھر اور تدر کرتا ہے جیسا کہ اللہ نازل ہوا جیسا کہ اللہ قبائی کا ارشاد ہے ور تیل القران تر تیلا اور باطن کے معنی اس میں تھر اور تدر کرتا ہے جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا:۔

كِتُبُ آنْزَلْتَهُ اِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيُدَّبُرُوْآ ايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُو الْأَلْبَابِ.

ید ایک کلب ہے ہے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے 'ید کتاب برکت والی ہے تاکہ اس کی آیتوں میں تدبیرے کام لیں اور وہ اوگ جو وانشمنر اس هیچت ماصل کریں۔

(1) ياده 16 مورد ا كلف

(2) يد مديث شريف مي طريق افراء حدثًا في التي التيب سرودي في الع على بن بنياة ك واسط على بن بنياة ك واسط على ك ب

بعض نے کہا کہ نکل حرف حدیعی ہر حرف کے لئے تلاوت میں ایک مدہ کہ وہ قاری معمف ہے جو امام ہے تجاوز نہ کرے اور اس منقول سے نہ برھے جو تغییر میں موجود ہے۔

## تفسيرو تاويل كافرق

تاویل و تغیرین فرق ہے ' تغیر تو آیت کی شان نزول اور اس کے قصدیا واقعہ یا ان اسباب کی وضاحت کا نام ہے جس کے لئے وہ آیت اتری ہے ' تغییر کے بارے میں کافد خلائق کو بطور اعراض کچھ کمنا حرام ب اور منع ہے گر ساع اور آثار سلف ہے (اگر پچھ کما جائے) جائز ہے۔

تاویل یہ ہے کہ ایک آیت کو ایک معنی کی طرف چھرا جائے جب کہ ان عنی کا اختال اس میں موجود ہو اور وہ معنی محتملہ جس کو اس نے دیکھا ہے کتاب (قرآن) اور منت کے موافق ہو' تاویل میں دلوں کے احوال کی رنگا رنگی کے باعث تنوع ہے' احوال کی اس رنگا رنگی اور تنوع کا ذکر اس سے قبل صفا' فیم' مرتبہ معرفت اور منصب قرب النی کے ذکر میں کیا جاچکا ہے۔

#### حضرت ابو الدرداكا قول

حضرت ابر الدرداً فرماتے ہیں کہ کوئی عض اس وقت تک پورا فقیہ نسیں ہو سکا جب تک قرآن پاک کے دعوہ کیرر اس کی نظر نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول کس قدر جیب ہے کہ کوئی آیت الی نمیں ہے کہ اس کے لئے ایک قوم عمل کرنے والی موجود نہ ہو (بیٹی عفریب کچے لوگ اس پر عمل کریں گے) یہ کلام اللی ہرطالب صاحب ہمت اس بات پر ابحار آ ہے

تاویل ہے ہے کہ ایک آیت کو ایک معنی کی طرف چیرا جائے جب کہ ان معنی کا اختال اس بیں موجود ہو اور وہ معنی محتملہ جس کو اس نے دیکھا ہے کتاب (قرآن) اور سنت کے موافق ہو' تاویل بیں دلوں کے احوال کی رنگا رنگی کے باعث تنوع ہے' احوال کی اس رنگا رنگی اور تنوع کا ذکر اس سے قبل صفا' فیم' مرتبہ معرفت اور منصب قرب النی کے ذکر بیس کیا جاچکا ہے۔

#### حضرت ابو الدردأ كاقول

حضرت ابو الدرد آفراتے ہیں کہ کوئی مخض اس وقت تک پورا فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک قرآن پاک کے وجوہ کیرپر اس کی نظر نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیہ قول کس قدر جیب ہے کہ کوئی آیت ایک نہیں ہے کہ اس کے لئے ایک قوم عمل کرنے وائی موجود نہ ہو (یعنی عفریب کچے لوگ اس پر عمل کریں گے) ہیے کلام النی ہر طالب صاحب ہمت اس بات پر ابحار آ ہے کہ وہ موارد کلام کو صاف ستحرا کرے اور اس کلام کے سعنی دقیق اور امرار کو سمجے۔ بس اس صورت میں صوفی جو دنیا ہے لیمان علی میں کیا ہے انتقاب میں کیا ہے ۔ اور ہربار تلاوت میں اس کے لئے لئے آیت کا مطلع ہے اور ہربار تلاوت میں اس کے لئے ایک آیت کا مطلع ہے اور ہربار تلاوت میں اس کے لئے ایک نیا مطلع موجود ہے اور ایک فیم ان کو عمل کے لئے ایک عمل جدید حاضر ہے ' پس ان کا فیم ان کو عمل کی دعوت رہا ہے اور ایک فیم اور نگاہ دقیق کو محانی خطاب میں کھنچتا ہے لینی خطاب رہائی کے معانی میں کی دعوت رہا ہے اور این کے عمل ہوتی ہے اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ فیم سے علم ہے اور علم سے عمل اور علم و

عمل ایک ساتھ نہیں بلکہ کے بعد دیگرے اس میں آتے ہیں اور عمل وہی قلوب کا عمل ہے اور یہ عمل قلوب عمل قالب کے علاوہ ہے۔ یہ اعمال قلوب اپنی لطافت و صدافت میں علوم کے ہم شکل اور ہم صورت ہیں۔ تمام خیتیں اور تمام وابتگیاں اور روی تعلقات اور قلبی آواب اور تمام پوشیدہ اسراران اعمال سے عمل میں آجاتے ہیں اور اس طرح ایک علم سے ان کا ووسموا علم بلند ہو جاتا ہے اور اس طرح مطلع قم پر نئی نشانیاں طلوع کرتی ہے۔ اس موقع پر مرے ذہن (سراطن) میں یہ بات مختلق ہے کہ مطلع ہم پر نئی نشانیاں طلوع کرتی ہے۔ اس موقع پر مرے ذہن (سراطن) میں یہ بات مختلق ہے کہ مطلع ہے کہ صفائے قم کے باعث شہود ' متکلم پر طلوع کا تمان ہو جائے بلکہ میں جمحتا ہوں کہ مطلع ہے متی یہ ہیں کہ ہر ہر آبت پر صفائے قم کے باعث شہود ' متکلم پر طلوع کرے (اس کو مشاہدہ ذات حاصل ہو) اس لئے کہ اس میں (یعنی صاحب قم بیر) اس کے اوصاف سے ایک وصف اور اس کی راس کی صفات سے ایک صفات سے ایک وصف اور اس کی خبر صاحب قم بے لئے آخوں کی تلاوت اور سام آئیات سے خبر سام ہو جائے ہیں ہوتی ہیں اور اس کے لئے ایک ایسا آئینہ بن جاتے ہیں جو باری تعلق کی عظمت و جلال سے خبر خبلیات نوع بہ نوع جلوہ تکل ہوتی ہیں اور اس کے لئے ایک ایسا آئینہ بن جاتے ہیں جو باری تعلق کی عظمت و جلال سے خبر وستے ہیں۔

# امام جعفررضي الله عنه كاقول

<sup>(</sup>۱) فجر طور جس بر علی افی کا عمود مو اور اس موی مل السلام نے یہ آواز کی آئی آنا الله (2) کما عل تسارا دب نیس موں (3) وہ جو کہ دیکا ہے مالت آیام علی ادر ہو بچے یہ آل میں اللہ علی میں اللہ عمود کرتے والوں علی لیخی الل میں علی۔

ذرات بیشہ ای طرح نظل ہوتے رہے ہماں تک کہ پھرانہوں نے اپنے اجماد (اپنے اپنے جسموں اور وجود میں) ظہور کیا پس اس وقت وہ حکمت کے ساتھ قدرت ہے اور علم شادت کے ساتھ عالم غیب سے مجوب ہوگئ اس کی ان میں جمع ہوگئ پس اپند اتعالیٰ کی بردہ و ظہور کر چکے تھے) چو تکہ وہ اطوار کڑے میں ادلتے بدلتے رہے تو تاریخی اس کی ان میں جمع ہوگئ پس جب اللہ تعالیٰ کی بردہ کے حسن استماع کا ارادہ کرتا ہے' اس میں حسن استماع پردا کرتا چاہتا ہے تو تاریخی اس کی ان میں جمع ہوگئ پس جب اللہ تعالیٰ کی بردہ کے حسن استماع کا ارادہ کرتا ہے' اس میں حسن استماع پردا کرتا چاہتا ہے تاکہ اس کو صوفی مانی بنادے' تو اس کو بیشر ترکیہ اور جی کے مواتب میں ترتی دی جاتی ہے تاکہ وہ عالم حکمت کے نگ نالے سے نگل کر قضاو قدرت کے مقام و مبیع و فسی میں چہر چی جائے اس دفت اس کی چشم باطن سے جو آر پار ہونے والی قوت رکھتی ہے پردہ بائے حکمت اٹھائے جاتے اس دفت الکی شرت برزگ کے مراتب میں گئی ہو جاتا ہے (وہ مشاہدہ بھی کرتا ہے اور سنتا بھی ہے) اس حکمت اٹھائے جاتے اس کی قومیں اور اس کا عرفان بنیان اور بربان بنجاتا ہے اور اب اس کے لئے اطوار مختلفہ کی ان مخلوں کے بجائے جو تقلیب میں پردا ہوگئی تھیں اور اس کا عرفان بنیان اور بربان بنجاتا ہیں وہ ظامتیں لئی صوفی ہے مث جاتی ہیں اور اس جگہ انوار مندرج ہونے گئتے ہیں جن وہ ظامتیں لئی صوفی ہے مث جاتی ہیں اور اس جگہ انوار کی جگے۔ کی دکھائے کی جگ دکھائے کی جگ دکھائے کی جگ دکھائے کی جگ دکھیں کئی جگ دکھیں کی جگ دکھیں کی جگ دکھیا ہو کہ کے دکھی کی جگ دکھیں۔

# الست بركم كى مزيد توضيح!

بعض ارباب تحقیق کتے ہیں کہ ہماری یاد ہیں محفوظ ہے کہ الست بربکم کے خطاب سے اشارہ اس حال کی جانب ہے ، جب صوفی ہی مید دون میں میدی (ابدی) ہو جاتا ہے اور دہ اس وصف سے موصوف ہو جاتا ہے تو پھراس کا دفت سرمدی (ابدی) ہو جاتا ہے 'شہود اس کا موید اور اس کا ساع متواثر اور نوبہ نو انداز کا بن جاتا ہے لیعنی اس منزل پر صوفی کا دفت آنی نہیں رہتا۔ دہ حالت شہود ہیں پہنچ جاتا ہے 'استماع اس کو متواثر حاصل ہو تا ہے اور اس استماع میں بیغود ہو تا ہے۔ پھروہ اللہ تحالی کے کلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اس طرح سنتا ہے جیسا کہ اس کے سننے کا حق ہے۔

## حضرت سفیان بن عیبینهٔ کاارشاد

حضرت سفیان بن عیینہ "فرماتے ہیں کہ اول علم استماع ہے اس کے بعد فہم ہے اس کے بعد حفظ کا درجہ ہے اس کے بعد ممل کی منزل ہے اور پھر نشر (پھیلانا) ہے۔ بعض ارباب

تحقیق کتے ہیں کہ حسن الاستماع ہے ہے کہ متعلم کو معلت دی جائے تاکہ وہ اپنی بات پوری کرسکے۔ ادھرادھر کم متوجہ ہو اور بات کرنے والے اور یاد رکھنے والے کی طرف اپنا چرہ اور نظرر کھے! اللہ تعالی اپنے محبوب تیفیر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے۔

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْادِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى اِلنِّكَ.

اور قرآن کے ساتھ مجلت مت کیج قبل اس کے کہ وہ آپ کی طرف

ایک اور جگه ارشاد فرمایا سے کرن

قرآن كوجلد يرجع كالح اسك مات نبان كوجنش ندويج

لأتُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ-

فراوند عالم کی جانب سے تحیوب فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن استماع کی تعلیم دی گئ تحریح اس کی ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرایا کہ اے رسول (صلی اللہ علیہ و سلم) آپ اس قرآن کو اپنے صحلبہ کو اس وقت تک مت لکھائے جب تک آپ اس کے معنی میں فور و تدہر نہ فرمائیں تاکہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوجو اس کے عجائب و غرائب میں خطاکرتے ہیں 'لوگ پھر خطاکریں کے معنی میں کور و تدہر نمال علیہ السلام وی لے کر نازل ہوتے تو نزول وی کے فور آ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحلب کرام رضی اللہ علیہ وسلم صحاب کرام رضی اللہ عدہ کے سامنے اس کی قرات فرما ویے تھے تاکہ کمیں سمونہ ہو جائے۔ اور نوقف ضیں فرماتے تے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عمل سے روک دیا یعنی جب تک جبر ئیل (علیہ السلام) القاسے فارغ نہ ہو جائیں آپ اس کے پڑھنے میں عجلت نہ فرمائے۔

#### ساع اور دوسرے معانی

ہمی ہام کے معنی میں مطالعہ علوم اور آگار و اخبار رسول اللہ عنجا کا ہمی استعال ہوا ہے۔ بالفاظ دگر اخبار رسول سائی اور دورے علوم کا مطالعہ ہام ہے! اور پر تکہ مطالعہ کرنے والا علوم و اخبار و آگار اور توارخ اہل صلاح ان کی دکایات انوائ و المنام " محم اور ان کے اختیال کا محاج ہے جن کے باحث مطالعہ کتدہ عذاب آخرت ہے نجات حاصل کرتا ہے اس طرح وہ بھی حسن استماع عی کا ایک فن اور اوب ہے۔ اور ای کی ایک لوع ہے جس طرح تقب میں حسن استماع عی کا ایک فن اور اوب ہے۔ اور ای کی ایک لوع ہے جس طرح تقب میں حسن استماع کے لئے استعداد زبر و تقوی ہے پیدا ہوتی ہے پیل تک کہ جو بھی مختا ہے اس حنوب کو افذ کر لیتا ہے اس طرح رفتہ رفتہ وہ عادی ہو جاتا ہے کہ جس شرح کا مطالعہ کر لیتا ہے اس طرح رفتہ رفتہ وہ عادی ہو جاتا ہے کہ جس شی کا مطالعہ کر ایک معنے اور علم دبئی میں ہے کی انتخاب کی مطالعہ کا ارادہ کرے تو بھی ہے کہ گاہے گئے وگول کی آئی ہوائے نفسانی اور ہے مبری کا بھی ذکر ہوتا ہے تو اس وقت اوب مطالعہ سے دو ایک راحت پاتا ہے جے نیک لوگول کی آئی ور ان کی گئے اور نہ صد سے ذیادہ کی اس حالم میں اپنے نفس کو ٹو نے اور مطالعہ کر ایک اس حد تک حاصل کرتے ہوائے نفس کو مؤلے تا ہے اور نہ حد سے ذیادہ کی اس حد تک حاصل کرتے جہ اس کی اجازت ہے ہوائے نفس کے مطالعہ میں ائید تو الی اور نہ کی اجم ایک کہ بھی بھی مطالعہ کی تائیل سے اتابت اور رہو گا کے بعد اس کی رہت سے اس مطالعہ میں تائید کا خواستگار ہو اس لئے کہ بھی بھی مطالعہ سے بھی انڈر تحالی ہوائے کہ اس صورت میں الله توان کی اس سے تو اس کی طرف بھی ہے جو اس کی صورت علم ہے حاصل ہوتا ہے کہ وہ دور بھی اچھا ہے کہ اس صورت میں الله توانی اس کے حاصل ہوتا ہے دور اور تاہے جو اس کی صورت علم ہے حاصل ہوتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ علم کے لئے ایک صورت ظاہری ہے اور ایک سراطنی ہے اور اس سراطنی کانام قم ہے اور اللہ تعالی

نے اس کی عظمت اور شرف کی خبراہے اس ارشادیس دی ہے۔

فَفَهَ مُنْهَا سُلَيْمُنَ وَكُلُّ التِّينَا حُكُمًا وَعِلْمًا - اوربم نا علمان كوسم اوادو برايك كوبم نعظم اور علم وا

اس ارشاد ربانی میں زیادہ خصوصیت کے ساتھ فہم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور تھم اور علم کو الگ الگ کر دیا ہے۔ الله

تعالى كا ارشاد به:-إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءً- . وَكَلَّ اللَّهُ تَعْلَى سَامَ بِهِ مِنْ وَامِنَا بِ

اس تم سے تاہد ہے کہ سانے والا اللہ تعالی ہے تو بھی وہ زبان کے واسطے سے ساتا ہے اور بھی مطالعہ کتب کے واسطے سے جو پکھ اس بیں بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالی نے مطالعہ کرنے والے کو روزی کیا ہے۔ ای لئے جو پکھ اللہ تعالی مطالعہ کرنے والے کو مطالعہ سے مطالعہ کرتے ہوئی مطالعہ کرتے ہوئی مطالعہ کی برکت سے نفیب ہوتا ہے بینی صاحب استماع کی برکت سے نصیب ہوتا ہے وہ اس مطالعہ سے اللہ تعالی نے اس کو روزی فراویا تاکہ بندہ اس بین اپنے حال کا بختس کرے اور اپنے علم اور ادب کو سکھے! اس لئے کہ یہ رحمت کے دروازوں بین سے ایک وسیع اور بزرگ وروازہ ہے اور مشائخ صوفیاء علماء اور زاہروں کے اعمال بین سے ایک عمل ہے جو رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس چیز ہوگی جو آخرت کے راستے بی نفع بخش ہے۔

<sup>(1)</sup> بندائ زاند زول وی سی حضور ملایم زول وی سی افغاظ کو سائر سائل و برائے باتے تے حضور ملی افغہ علیہ وسلم کو اس طرح کی علامت سے روک ویا گیا۔

الباق

# علوم صوفيه كي فضيلت

#### علوم صوفیہ میں سے ایک نمونے کی طرف اشارہ

ی اسلام شخ ایو النی سروردی براویان متعددہ کیم کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص سرور عالم و عالیشاں ملی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور سے دریافت کیا کہ شرکیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے اس سے کما کہ مجھ سے شرکی بابت سوال نہ کرو! مجھ سے خیر کی نبست دریافت کرو۔ سائل سے حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے تین باری کی فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا شریروں کے شریر علائے شریر ہیں اور نیکوں کے نیک علائے نیک ہیں کہ یمی علاامت کے رہنما وین کے ستون 'جبلی جمائوں کی تاریکیوں کے چراغ و دیوان اسلام کے نقیب کتب و سنت کی تحکول کی کانیں (معاون) اور غلق خدا میں اللہ تعلی کے ایمن 'بندوں کے طبیب چارہ ساز' ملت حنیہ کے نقاد اور عظیم امانتوں کے اٹھانے والے ہیں۔ پس یہ لوگ مخلوق میں زیادہ حقدار حقائی تقویٰ اور پر بیز گاری کے ہیں۔ اور تمام بندگان خدا سے زیادہ زہد نی الدنیا کے حاجت مند ہیں اس لئے کہ یہ علی ان باتوں کے مختاج اپ نقویٰ متعدی ہیں اور دو سروں کے لئے بھی 'پس ان کا فساد ہو یا تقویٰ متعدی ہیں (ایک سے دو سرے تک سموایت کرنے والے)۔

#### ، افضل الناس كون ہے؟

سفیان بن مینیہ فرماتے ہیں کہ آدمیوں میں سب سے بڑا جائل وہ ہے جس نے امر معلوم پر عمل ترک کر دیا (ایک بات کو جاتا تھا اور اس پر عمل نہیں کیا) اور سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے اس پر عمل کیا جس کا اس کو علم ہو گیا اور افعنل الناس وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے سب سے زیاوہ عاجزی اور فرد تنی کرنے والا ہے اور یہ قول محکم و مجھے ہے اس وجہ سے عالم جب اپنی معلومات پر عمل نہ کرے تو وہ عالم می نہیں ہوا ہیں ہوشیار کہ ایسے عالم بے عمل کی فصاحت بیان طاقت لسان مناظرہ و مجاولہ کی قوت سے و مول نہ کہ نہیں ہوا ہی ہوشیار کہ ایسے عالم ہے عمل کی فصاحت بیان طاقت لسان مناظرہ و مجاولہ کی قوت سے و مول کی بین نہ آنا اس لئے کہ وہ جائل ہے عالم نہیں ہے۔ ہاں یہ دو سری بات ہے کہ اللہ تعالی اس پر اپنا فضل و کرم فرمائے کہ اسام میں علم اینے الل کو ضائع نہیں کرتا اور عمکن ہے کہ عالم علم کی برکت سے عمل کی طرف پلیٹ آئے۔ علم ایک فرض ہے اور فضیلت ہے کہ انسان کو اس کے جانے بغیر چارہ کار نہیں (اس کا جائنا ضروری ہے) تاکہ وہ دین کے حق و جوب پر قائم ہو سکے اور فضیلت اسے کہتے ہیں جو قدر حاجت سے زیادہ ہو ان چیزوں میں سے یہ انسان نفس میں فضیلت حاصل کرتا ہے اور شرط یہ ہے کہ جو بچھ قدر حاجت سے زیادہ حاصل ہو وہ کتاب و سنت میں انسان نفس میں فضیلت حاصل کرتا ہے اور شرط یہ ہے کہ جو بچھ قدر حاجت سے زیادہ حاصل ہو وہ کتاب و سنت

کے موافق ہو اور جو علوم کمکب و سنت اور جو کچھ ان دونوں سے مستفاد ہوا ہے' وہ ان دونوں کے سیجھنے میں مددگار ہیں یا ان کی طرف متند ہیں تو جو کوئی ان علوم سے موافق ند ہو خواہ وہ کیمائی علم ہو اس میں ذیالت ہے فضیلت نہیں ہے' اس سے انسان بہت زیادہ خوار ہو ما ہے اور کی دنیا و آخرت کی فرومائیگل ہے۔

# فرض علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے

جو علوم كه فرض بين انسان ان كے جانے بغير شين ره سكا- (انسان كو ان كا جاننا ضرورى ہے) حضرت انس بن مالك رضى الله عنه عنه دسل الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه اطلبوا العلم ولو كان بالصين ٥ علم طلب كره خواه چين بين جو (اس كے لئے ملك چين بي جاتا پڑے)- يہ تھم اس لئے ہے كه علم كا طلب كرتا مسلمان پر فرض ہے۔

# کون سے علم کاحاصل کرنا فرض ہے

علاء نے اس سلسلہ میں اختلاف کیا ہے کہ وہ کونساعلم ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ بعض اصحاب نے کما ہے کہ وہ علم اخلاص ، علم معرفت آفات نفس اور مفسدات اعمال کا ہے۔ کہ اخلاص کے لئے تھم دیا گیا ہے۔ افراض کا تھم دیا گیا ہے۔ اس کو نفس کا حکم دغرور ' اس کے مکائد اور پوشیدہ خواہشیں جاہ و بریاد کرتی ہیں ' اس لئے اس کے شخط کے لئے اس کا جانتا ضروری ہوگیا۔ بس جس طرح اخلاص فرض ہے اس طرح اس کا علم بھی فرض ہوگیا۔

بعض اصحاب کتے ہیں کہ معرفت خوا مخراور اس کی تغییلات کا جاننا فرض ہے۔ اس لئے کہ خاطری کسی فعل کی اصل اور اس کا مداء ہے! اور کل نشود نما ہے اور اس علم کے ذریعہ ملت طائکہ اور ملت شیاطین میں امتیاز کیا جا سکتا ہے (معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ نیک طینت لوگ ہیں اور یہ شیطان فطرت ہیں)۔ اور فعل کی صحت بغیر محبت کے نمیں ہو سکتی کی ایسا علم حاصل کی افرض ہو گیا جو بریرے کے افعال کو درست کر سکے۔

# علم الوقت كي طلب

بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ وہ علم علم الوقت ہے جس کی صراحت اس قول ہے ہوگی کہ حضرت سمیل بن عبداللہ تستری دولتے نے فرایا کہ علم الوقت ہے ہے کہ علم حال کی طلب کی جائے ' یعنی اس ہے وہ عظم حال عراد ہے جو دنیا و آخرت میں اس کے اور بندے کے مامین و قوع پذیر ہوتا ہے۔ بعض اصحاب کا ارشاد ہے کہ جس علم کے حاصل کرنے کا عظم ہے وہ علم یاطن کا طلب کرتا ہے کہ اس ہے بندے کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ علم بھی صالحین کی مجالت اور صحبت میں حاصل کیا جا سکتا ہے ' یہ صالحین وہ ہیں جو علمائے مو تیں اور زہاد مقربین ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنا انشکر ہیایا ہے اور طالبین ان کی طرف رجوع ہیں اور ان کے طریقے پر گامزان ہو کر قوت حاصل کرتے ہیں۔ اور ان سے رشد و ہدایت پاتے ہیں اور کی لوگ

<sup>(</sup>١) اظامى ك سلط مي الله تعالى كا محم يد ب وَ مَا أَمِرُوْ اللَّهِ لِيَعْبُدُ اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ 0

<sup>(2)</sup> خاطر لین مباخ مورف خاطرے مواد علم الفائل ہے۔ ود مودل کی طبائع کے مالات جانے کا علم.

علم رسول الله مل الله مل المال على جن علم اليتين كو عاصل كياجا سكاب علم اليتين كي تعليم دية بين)

بعض اصحاب کتے ہیں کہ وہ علم جو فرض ہے ' ثرید فردخت (کتے و شراء) نکاح و طلاق کا علم ہے کہ جب ان میں ہے کی کام میں شمولیت کا ارادہ کرے (تجارت کا یا نکاح کا) تو اس فخص پر واجب ہے کہ اس علم کو حاصل کرے۔ بعض اکابر کا ارشاد ہے کہ صورت حال ہیہ ہے کہ بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے اے یہ نہیں معلوم کہ اس کام میں جق اللہ کیا ہے (حق تعالی کا ارشاد کیا ہے) تو اس صورت علی اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی رائے ہے ایے کام کو انجام دے (اس پر عمل کرے) اس لیے کیا ہے) تو اس صورت میں اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی رائے سے ایسے کام کو انجام دے (اس پر عمل کرے) اس لیے کہ وہ جائل اور ناواقف ہے اور اس کے مالہ و ماعلیہ سے آگاہ نہیں (سود و ذیاں و حسن و آج کی اس کو پچھ خبر نہیں) ہیں اس موجود چاہیے کہ وہ اس فعل میں عالم سے رجوع کرے اور اس عمل کے بارے میں دریافت کرے تاکہ وہ اس کو بصیرت کے ساتھ جواب دے اور اپنی رائے ہے کہ اس کا حاصل کرتا اس حال میں فرض ہے جب کہ جمل موجود

# علم توحید کا حاصل کرنا فرض ہے

بعض بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ علم توحید کا حاصل کرنا فرض ہے 'اور کوئی کت ہے نظرو استدلال فرض ہے اور کوئی کتا ہے کہ وہ طریقہ نقل ہے بینی علم منقول اور بعض صوفیا فرماتے ہیں کہ جب بیندہ سلامتی باطن 'حسن تبول اور اطاعت و انقیاد کے ساتھ داخل اسلام ہے (مسلمان ہے ان صفات کے ساتھ) اور اس کے دل بین کوئی غلش یا کھٹک (شبملت ہے) نہیں ہے تو وہ بیندہ سالم ہے اور اگر اس کے دل بین کوئی خلش یا کوئی شبہ موجود ہے یا کئی چیز ہے وسوسہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے حقید ہیں قدح (نقص) پیدا کرنے والا ہے یا اس کو کئی شبہ میں جٹلا کرتا ہے اور اس شبہ اور قائلہ ہے وہ مامون و مصون نہیں ہے اور اندیشہ ہے کہ بید شبہ اور یہ قائلہ اس کو بدعت و صلاحت کے راستہ پر ڈال دے گا تو پھر اس پر واجب ہے کہ اپ شبہ کو مامون درست بات ہے گا تو پھر اس پر واجب ہے کہ اپ شبہ کو مامون درست بات ہے آگاہ کریں۔

# علم فرائض ﴿ سَجُكَانه فرض ٢

ﷺ ابو طالب کی فرماتے ہیں کہ ان پانچ فراکش کاعلم حاصل کرنا ضروری ہے جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اور وہ تمام مسلمانوں پر فرض ہیں اور جب ان پر عمل کو فرض کیا گیا ہے تو پھران کاعلم بھی فرض ہو گیا اور کتے ہیں کہ علم توحید ای پہنگانہ فراکش میں داخل ہیں اور اظامی بھی داخل ہے اس لئے کہ یہ (اظلامی) اسلام کی ضروریات میں ہے اور صحت اسلام کے لئے علم اظلامی ضروری ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے (فہردی ہے) کہ وہ تمام مسلمانوں پر قرض ہے "۔ پس اس تھم کا اقتصاء ہے ہے کہ کوئی مسلمان بھی اس کے علم کے بغیر نہ رہے۔ ہم اس سے پہلے جس قدر اقوال بھی اس سلمانے میں کہ مسلمان ان کے بغیر نہ رہے۔ ہم اس سے پہلے جس قدر اقوال بھی اس سلمانے میں چیش کرچکے ہیں ان میں اکثر ایسے علوم ہیں کہ مسلمان ان کے بغیر نہ رہے۔ ہم اس سے پہلے جس قدر اقوال بھی اس سلمانے میں چیش کرچکے ہیں ان میں اکثر ایسے علوم ہیں کہ مسلمان ان علوم اللہ علم الحال (تمام مالہ و ماعلیہ کے ساتھ) اور علم الیقین جو علمائے آخرت ہی ہے حاصل ہو سکتا ہے اور اکثر مسلمان ان علوم (ان چیزوں) سے آگاہ شیس ہیں تو آگر ایسے تمام علوم ان پر علم ان ب

فرض ہوتے اکثر مخلوق ان کے عاصل کرنے سے عائز رہتی۔ سوائے چند کے ایمت عی کم لوگ ان علوم کو حاصل کر سکتے تھے) اس لئے یہ تعلیم کرنا دشوار ہے کہ ان علوم کا حصول فرض کیا گیا ہے- ان اقوال میں میرا جھکاؤ تو شیخ ابو طالب کے قول کی طرف ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ فرائض مجلف کاعلم حاصل کرنا ضروری ہے اور یہ جو قول ہے کہ علم بچے و شراؤ تکاح و طلاق كاعلم فرض ہے مكراس كے لئے جوان امور ميں مشغول ہونا جاہے تو اپنى جان كى قتم اس كاعلم حاصل كرنا مسلمان پر فرض ہے اور میرے نزدیک مجنع ابو طالب نے جو فرملیا ہے وہ ایک جامع تعریف ہے ان علوم کی جن کی طلب فرض کی مجنی ہے۔ (علم المفرض كى طلب كى ايك جامع تعريف ع)- (والله اعلم)

#### اوامرو نواہی کے اقسام

میں اس سلسلہ میں کتنا ہوں کہ وہ علم جس کا حصول اور جس کی طلب ہرمسلمان بر فرض ہے وہ علم اوا مرو نواہی ہے اور مسلمان اس بات پر مامور ہے کہ وہ جانے کہ اس کام کے کرنے میں ثواب اور ترک پر عذاب ہے ' اور ای طرح نوائی کہ وہ جانے کہ اس کے کرنے پر عذاب اور ترک پر تواب ہے اور ان مامورات ومنسات میں بعض تو امراہے ہیں کہ ہر حال میں اور مروقت ان پر عمل از روے احکام اسلام لازم ہے اور بعض امور ایے جی کہ امروشی کو ان میں اس وقت دخل ہو تا ہے -امرونی ان براس وقت نافذ ہو تا ہے) جب کہ کوئی امر صادث ہو 'پس جو دوای لازم ہے جس کا عظم اسلام نے ازوم دوای کے ماتھ دیا ہے لین بیشہ کے لئے اس کا تھم ہے یا ممانعت ہے تو اس کام کاعلم ضرورت اسلام سے ہے اور وہ امور جو حادثہ بی اور امروننی کااس میں وظل ہے تواس کاعلم بھی اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب ایسے امور حادث ہوں کہ ایک مسلمان کو اس علم سے آگانی کے بغیر چارہ کار نمیں اور یہ تعریف ان تمام تعریفات سے جو اور بیان کی تمیں زیادہ عام ہے- والله اعلم! علم مفروض كي طلب

چنانچہ مشائخ صوفیائے اور علائے آخرت نے (جو دنیاے رخبت نہیں رکھتے) اس علم مغروض کی طلب میں کوشش شروع كى اور اينى مساعى كو بروئ كار لائے اور انسول نے اس كو شاخت كر ليا اور انسول نے امروشى كو قائم كيا اور بتوفق الى اس ے حمدہ برآ ہوئے اور جب وہ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے متنقیم اور ثابت قدم ہو گئے جیسا کہ باری تعالی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا تھا:۔

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ قَابَ مَعَكَ 0 پس آپ متعتم بو جائيں جيساكه آپ كوتكم وياكيا اور وہ بھي جس لے آپ کے ماتھ توب ک

تو الله تعلل نے (ان کی استفامت دیکھتے ہوئے) ان پر علوم کے وروازے کھول دیتے ،جس کا ذکر ہم اس سے قبل کر چکے ہیں-بعض شیوخ فراتے ہیں کہ اس خطاب استفامت کی طافت سوائے اس کے اور کمیں نہیں ہے جس کو اللہ تعالی نے مشاہدات قدی انوار ظاہری اور آثار صادق سے امداد فرمائی ہے اور جو ہرارادہ میں ثابت قدم ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: أَنْ تَبَنَّنَاكَ! اوراكر بم م كو البت قدم ندر كيج-

وَلُوْلا

یہ فرہا کر مشاہرہ اور روبرہ خطاب کے وقت تحفظ فرمایا اور مقام قرب سے سنوارا اور اس خطاب کے مخاطب باط انس پر مشمکن حضرت محمد مسلفے مسلی اللہ علیہ وسلم جیں۔ مجر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فائستَقِیم کَمَا اُمِرْتَ یعنی آپ ای طرح استقامت کریں جس طرح کہ آپ مامور رسالت جیں۔ اگر یہ بلند مقامات (ارشادات ربانی بہ سلسلہ استقامت) نہ ہوتے تو آپ جن امور کے لئے مامور ہوئے تھے ان جی استقامت نسی فرہا بکتے تھے۔

# استقامت تمام اعمال سے افضل

ابو حفق سے دریافت کیا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے جواب دیا' استقامت! کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نے ارشاد فرایا ہے کہ قائم اور مستقیم ربو حالا گا۔ تم اس کی حفاظت نہ کرسکو گے! الم جعفرصادق رضی اللہ عنہ لے فائستَقِمْ کَمَا اُمِرْت کے عَلَم کی تغیریں کما ہے کہ نیاز و فقر کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو اور صحت عزم کے ساتھ۔

صالحین کرام میں ہے کی نے رسول فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھاتو انہوں عرض کیایا رسول اللہ آپ ہے یہ روایت کی گئی ہے کہ آپ نے (کی موقع پر) فرمایا ہے ثیبتنی سور ق ھود و احواتها (جھے سورہ ہود اور اس کی اخوات نے ہو ڑھا کر دیا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بل" - یہ من کرمیں نے عرض کیا کہ کیا حضور کے بڑھا ہے کا باعث سورہ ہود میں بیان کے جانے والے انہا کے نقعی اور قوموں کی ہلاکت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "نہیں بلکہ اللہ تعلی کے اس عم نے فاستقم کما امرت!

پی جس طرح حضرت ہی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مصدقات مشلدات کے بعد اس خطاب سے مخاطب فرمائے گئے اور آپ کو حقائق استنقامت سے خاطب کیا گیا اس طرح ان علائے آخرت کو جو دنیا کی طرف راغب نہیں ہیں اور ان مشاکح صوفیاء کو جو مقربین ہیں اس سے بہرہ مند فرمایا ہے اور حصہ عطاکیا ہے اور پھران کو حق استقامت سے بذریعہ الهام آگاہ فرمایا گیا کہ ان میں حق استقامت کی اوائیگی کی جو استعداد موجود ہے اس پر استقامت کریں اس طرح استقامت کو افضل مطلوب اور اشرف مامور قرار دیا گیا (یعنی جن امور پروہ مامور ہیں ان میں سب سے زیادہ شرف استقامت کو ہے)۔

## طالب استقامت بن (طالب كرامت ندبن)

ابد علی جو رجائی فراتے ہیں کہ (اے صوفی) طالب استقامت بن کرامت کا طالب نہ بن ہرچند کہ تیرا نفس کرامت کا خواہل ہے لیکن تیرا رب تھے سے استقامت جاہتا ہے اور یہ جو کچھ کے ابد علی جو زجائی سے فرمایا وہ اس مسئلہ میں ایک بری بات اور اصل اصول ہے اور ایک ایسا راز ہے جس سے اکثر اہل سلوک نے فخلت برتی ہے طلب کرامت اور خواہش کرامت کا سبب یہ ہے کہ تصوف میں سعی و اجتماد اور عباوت کرنے والوں نے سلف السائین کے اسموار تعلی اور ان کی کرامات اور خرق عاوات کے بارے میں بات کچھ سن رکھا ہے (ان کو معلوم ہے اور انہوں نے سنا ہے کہ سلف السائین سے کرامات اور خرق علوات سرزد ہوتے ہیں) ہی ان کے نفوس بھی بھیشہ خرق علوت و کرامت کے خواستگار رہتے ہیں (چاہتے ہیں کہ ان سے بھی کوئی کرامت اور خرق علوت فلاہم ہو) اور اس امرکی خواہش کرتے ہیں کہ جو بھی سلف السائین کو اس سلطے میں نصیب ہوا

ے اس کا کچھ حصہ ان کو بھی مل جائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان طالبان کرامت میں سے اکثر اس سے بمرہ مند نہیں ہوتے اور نتیجته شکتہ خاطراور ممکین ہوتے ہیں اور پراین نش پر تھت رکھتے ہیں کہ ہمارے عمل میں ورسی نہیں ہے ورنہ ہم کامت و خرق عادت سے مرور بسرہ مند ہوتے اور ہم سے کامت ضرور سرزد ہوتی اگر ان لوگوں پر اس کی حقیقت ظاہر ہو جاتی (کے کرامت و خرق عادت ے وہ کیوں بہرہ مند شیں ہو سے) اور اگر اس اس راز کو پالیتے تو ان کی یہ مشکل مل ہو جاتی اور ب معالمه دشوار ان ير آسان مو جانا اس وقت ان كو معلوم مو جانا كه الله تعالى خرق عادات وكرامت كا وروازه بمى بمى جمیدین صادقین پر کھول دیتا ہے (بھیشہ ایسا شیں ہوتا اور وہ مجی صرف ان لوگول کو بد وصف نعیب ہوتا ہے اور اس سے بسرو مند ہوتے ہیں جو طلب صادق رکھتے ہیں اور اس کی راہ ش اجتماد کرتے ہیں)- اور حکمت البداس میں بدے کہ وہ جب خرق عادات اور کرامات کے صدور کو اپنی ذات سے مشاہرہ کرتے ہیں تو ان کے یقین کو اور ترقی ہوتی ہے اور پھر ترک ونیا کاعزم ان یں اور قوی ہو جاتا ہے اور حادثات ونیا سے نکل جانے کا ارادہ اور پھٹلی حاصل کر لیتا ہے اور بھی ایا ہوتا ہے کہ اس کے بعض بندے یہ مکاشفہ صرف یقین سے حاصل کرتے ہیں اور ان کے دل سے فیریت و برگاتگی کے بردے اٹھا دیے جاتے ہیں' بس اس کشف کی بدوات وہ خوارق عادات کے مطالعہ سے بیاز ہو جاتے ہیں اس کئے کہ خوارق علوات سے اصل مقصود و مراد تو یقین کا حاصل ہوتا ہوتا ہے اور جب کشف ہے یقین کلی حاصل ہو گیا تو پھر خوارت عادات کی ضرورت کمال ہاتی رہی' اور بس کو یہ دوات بقین حاصل او می اور پھراس کو کسی شے کا کشف ہوا تو اس سے بقین کا ازدیاد نہیں ہو تا کہ اس کو تو پہلے ہی یمین کلی حاصل ہو چکا ہے ہی حکمت البید اس کی مقتلنی تسیں ہے کہ ایسے فض کو خوارق عادات سے کشف قدرت ہو کہ آپ تواس کے لئے موقع استفتا ہے (وہ ایسے امور سے مستننی ہے) اور اس طالب کرامت و خرق عادات کے لئے حکمت الب کشف کی مقتفی ہے کہ وہ اس کا طالب و محتاج ہے۔ (کشف و کرامت کا خواشٹگار ہے) پس بیہ وو سرا محض جو بقین کلی حاصل کر چکا ہے اور جس کے لئے کشف قدرت کی ضرورت نہیں اکمل اور ائم ہے استعداد و المیت میں اس اول محض سے جو کشف تدرت اور خرق عاوت کا خواستگار ہے اس وجد ہے کہ اس کو تو یقین خالص تمام و کمال حاصل ہو گیا بغیراس کے کہ وہ کشف لدرت كامطالعه كرے وطلب كرامت و خرق عاوت من ايك آفت موجود ہے اور وہ عجب و غروركى آفت ہے اور يد جے يقين کلی حاصل ہو گیااس سے بھی محفوظ ہو گیا کہ اب اے کس چیزے مشاہدہ کی حاجت نہیں ہے۔

#### طالب صادق كاراسته

اس صورت میں طالب صادق کا راستہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے استفامت نفس کا خواستگار ہو کہ یکی کرامت کل (کرامت کل) ہے اب اگر اس طلب استفامت میں بھی کوئی امراہا وقرع پذیر ہوجائے جس کو کرامت یا خرق عادت سے تجیر کیا جا سکتا ہے تو جائز ہے اور مناسب ہے اور اگر الی کوئی بات ظہور میں نہ آئے تو اس کی اسے پچھے فکر نہ کرنا چاہیے کہ اس کے حق سے اسکی استفامت نفس کو پچھے نقصان کو پچھے کا خطرہ ضیں ہے۔ نقصان اور خطرہ صرف اس صورت میں ہے کہ اس کے حق استفامت نفس کو پچھے نقصان اور خطرہ حمد لینا چاہیے کہ اس کے حق استفامت نفس طالبین کے لئے استفامت نفس طالبین کے لئے

اصل اصول ہے۔ پن علیائے زاہر مشائع صوفیاء اور مقرین جب واجب حق استقامت کے قیام سے مشرف اور کرم ہو گئے (ان کو بید وصف حاصل ہو گیا اور کرامت کر دیا گیا) تو پھروہ ان تمام علوم سے بہرہ مند ہو گئے جن کے حصول کے لئے حقد من نے کہا ہے اور جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں اور انہوں نے ان کے حصول کو فرض قرار دیا ہے ان علوم میں علم حال 'علم قیام اور علم خوا طر سر فہرست ہیں ان سب کی تفصیل ہم آئندہ ایک خاص باب کے تحت انشاء اللہ بیان کریں گے۔ اس طرح علم یقین 'علم اظامی 'علم نفس اس کی معرفت تمام علوم ہیں سب سے زیادہ اہم اضامی 'علم نفس 'اس کی معرفت اور اس کی معرفت تمام علوم ہیں سب سے زیادہ اہم قوی اور عزیز و بزرگ ہے اور مقربین صوفیاء کے مسلک ہیں تمام آدمیوں ہیں اقوام الناس (تمام لوگوں سب سے زیادہ بھی اور اس کی حصول ہی توام الناس (تمام لوگوں سب سے زیادہ بھی اور مقربین صوفیاء کے مسلک ہیں تمام آدمیوں ہیں اقوام الناس (تمام لوگوں سب سے زیادہ بھی مقدم ہے۔

## علم معرفت اوراس كاوسيع دائره

علم معرفت كادائره نمايت وسيع ب، يه اقسام دنيا عوا و موس ك وقائق الخفي خوابشات لفس وص نفس علم ضرورت و مطلبه الس- (اس كى ضروريات سے وقوف از قبيل قول و فعل البس پنتا الارنا كمانا بينا اور سونا) علم حقائق توبه علم كنابان متور'علم سیات (جو اہرار کے حسالت شار ہوتے ہیں) علم مطالبہ نفس (فیرمطلوبہ کے ترک سے) خطرات معصیت کے رد کنے ے باطن كامطالبد- فنول خطرات ك روك ے باطن كامطالبه علم مراقيد- ان اشياء كاملم جو مراقيد عي خلل انداز بوتى بين-علم محاسبہ و رعایت۔ علم حقائق لوکل- ان چیزوں کاعلم جو متوکل کے توکل میں ہارج اور تخل ہوتی ہیں- اور وہ چیزیں جو لوکل میں خلل انداز نمیں ہوتیں۔ اس توکل کے جواز روئے ایمان واجب ہے اور اس توکل کے جو خاص الل عرفان کے ساتھ موزوں ہے- مابین فرق کا علم- علم رضا- مقام رضا کی معصیت اور گناه- علم زہر اور اس کا دائر، نفوذ لوازم ضرورت سے اور ان باتول کی تفريح جو اس كى حقيقت كابطلان شيس كرتيس ان سب كاعلم علم معرفت زمد في الزامد (زامد مي جو زمد پايا جا ؟ ب اس كى معرفت كاعلم) علم اتابت و التج معرفت اوقات دعا اس وقت كي معرفت وشافت جب دعا عدي سكوت كرنا جاسي علم مجت محبت عام (جس کی تغییرو تعبیرامتثال امرے کی من ہے) اور محبت خاصہ میں فرق (علائے دنیا سے ایک گروہ نے علائے آخرت کی محبت خاصہ کے واوے کی تردید کی ہے جس طرح کہ انہوں نے رضا سے اتکار کیا ہے اور کما ہے کہ وہ بغیر جرکے اور کھ نسي ہے) محبت خاصہ كے اقسام ، محبت ذات ہے محبت صفات تك محبت قلب اور محبت روح كا فرق محبت عقل اور محبت روح اور محبت نفس مقام محبت و محبوب كا فرق باہمي كيد تمام علوم اى كے تحت آتے ہيں- اور اى پريد سلسلہ ختم نهيں ہو ؟- كه اس ك بعد علوم مشامدات آتے ہيں ليتني علم محبت وائس، قبض وبسط قبض مهم، بسط و نشاط كا فرق، علم فنا و بقا، احوال فناك مايين تفاوت استتار و بچلی کا فرق- جمع و تفریق- لوامع و طوامع وبوادی کا فرق صحود سکر وغیره به تمام علوم علم معرفت کے دائرے میں آتے ہیں- اس سے تم اس کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہو' اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو ہم ان سب کو تنعیل سے بیان کریں کے اور متعدد جلدول میں شرح و بسط کے ساتھ ان کو پیش کریں گے لیکن افسوس کہ عمر کو ماہ ہے اور وقت عزیز ہے اگر غفلت شریک مال نہ ہوتی تو وقت تو اس سے بھی کم ہوتا۔ پس میری ب مختر تالیف (عوارف المعارف صوفیائے کرام کے تمام علوم کی

متاع گراں بما کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے (میں نے مختفراً تمام علوم صوفیاء کو اس مختفر کتاب میں پیش کیا ہے) خداوند کریم ہے امیدوار ہوں کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پنچے اور میرے فائدے کے لئے اس کو ججت بنائے۔ فتصان کے لئے نہ بنائے۔

# علوم ذوتى ووجداني

یہ جس قدر علوم میں نے بتائے ان کے علاوہ اور علوم ہیں کہ علیائے آخرت نے ان کے مقتضا پر عمل کیا اور اس سے علی اسے آخرت (زباد) کامیاب و تعمیل ہوئے اور یہ علی نے دنیا طلب پر حرام ہو گئے ہیں' ان علوم کو علوم ذوقیہ کہتے ہیں ان کی طرف نظر سوائے ذوق و وجدان کے نہیں پہنے گئی جس طرح کہ شکر کی مضاس کے وصف سے حاصل نہیں ہو سکتا ہو یہ علی مختصاں کے وصف سے واقف ہو تا ہے۔ علم صوفیاء اور علیائے زباد کا پہشرف بتاتا ہے کہ اور سب علوم کی خصیل دنیا کی محبت اور حقائق دنیا کی خلل اندازی کے بلوجود مستوزر و دشوار نہیں ہے بلکہ بسا او قات دنیا کی محبت اس علوم کی خصول ہیں محمد معلون بن جاتی خلل اندازی کے بلوجود مستوزر و دشوار نہیں ہے بلکہ بسا او قات دنیا کی محبت من قائم اندازی کے بلوجود مستوزر و دشوار نہیں ہے بلکہ بسا او قات دنیا کی محبت من قائم اندازی کے بلوجود مستوزر و دشوار نہیں کو خوارا کیا' مسافرت کی تحصول سے مارج دنیا حاصل ہو و رفعت کی محبت انسان کی مرشت میں داخل کی گئی اور جب الل دنیا نے مجمعہ لیا کہ ان علوم کے حصول سے اٹھائیں۔ غریت اختیار کی' لؤلوں اور خواہشات کا تعذر بھی قبول کر لیا اس لئے کہ مدارج دنیا حاصل ہوں گے) لیکن علیائے آخرت اور زباد کے علوم اور اس کے اس کی مدارج دنیا حاصل ہوں گے) لیکن علیائے آخرت اور زباد کے علوم اور اس کی دراج مناکہ اللہ تعلی کا آخرت اور زباد کے علوم اور اس کی دراج میں ملیل کی مدارج دنیا کہ اس ادشاد سے خلاج ہوا کہ اللہ تعلی کا انشان مختیات کو ترک نہیں کہنا کہ اللہ تعلی کا انشان میں انتیار سے کہ بے فضل اولو الالباب کے سوائمی کو حاصل نہیں ہو کا اور اولو الالباب اور ان کی طاح نہیں دی ہیں جنوں نے دنیا کی طرف توجہ نہیں فربائی۔

## لوگوں میں سب سے زیادہ دانشمند کون ہے

بعض فقهانے کما کہ اگر کوئی مخص اپنے مال کے سلسلہ میں یہ وصیت کرجائے کہ میرا مال سب سے زیادہ عظمند مخض کو دیا جائے یا اس پر خرچ کیا جائے تو مجروہ مال زاہدوں پر صرف کیا جائے کہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ وانشمند وہی ہیں۔ محرت سہیل "بن عبداللہ تستری" فرماتے ہیں کہ عمل کے بڑار نام ہیں اور ان میں سے جرا یک نام سے مجر بڑار نام ہیں اور اس میں سے جرا یک نام سے مجر بڑار نام ہیں اور جر نام کا آغاز ترک دنیا ہے ہو تا ہے۔

ی اللہ اللہ الفقوح محمد بن عبدالباتی نے حضرت عبداللہ خواص سے (جو حضرت حاتم اصم کے ہمراہیوں بیل سے ہیں) روایت کی ہے انہوں نے کما ایک دفعہ میں ابو عبدالر حمن حاتم اصم کے ہمراہ شررے میں پہنچاس وقت ان کے ساتھ تھ، سو میں افراد سے اور سب کا ازادہ تج بیت اللہ تھا ہے سب حفرات کمیل اور جبہ پنے ہوئے سے نہ توشد دان ساتھ تھا اور نہ کھے کھانے پینے کا سلان ہمراہ تھا۔ ہم سب شہرے میں ایک سود آگر کے پہل انزے یہ سودا اگر بھی ایک عابد دروایش تھے 'ہم سب لوگوں کی انہوں نے رات کو دعوت کی- جب صبح ہوئی تو انہوں نے شخ حاتم اصم سے کہا کہ اے ابو عبدالر حمن اگر تہیں سکی چیز کی ضرورت مو تو بتا دو (میں فراہم کر دول گا) میں ایک فقید کی عیادت کے لئے جاتا چاہتا ہول کہ وہ عرصہ سے بمار ہیں۔ م اللہ اللہ اللہ اللہ فقید دوست بیار ہے تو اس کی بیار برس (عیادت) ہمارے لئے موجب فضل ہے اور فقید کو دیکھنا بھی عبادت میں داخل ہے اس میں بھی تمهارے ساتھ ان کی عیادت کو چانا ہوں۔ یہ علیل فقیہ محدین مقاتل قاضی شررے تھے چنانچہ ہم موداگر کے ساتھ ان کے يمل پنچ- ان كا مكان بوا عاليشان تھا- بلند و بالا دروازہ تھا- حاتم اصم اس او فيح دروازے كو د كيد كر تحلك كرره كن اور كھ دير متككر رہے كے بعد كنے كے كم عالم كا دروازه اور اس قدر بلند و بالا! جب سب كو مكان كے اندر جانے کی اجازت ملی تو دیکھا کہ مکان کے اندر بہت نفیس فرش بچھاہے ، پردے بڑے ہیں نوکر جاکر خدمت میں معروف ہیں اور بت ے لوگ (بغرض طاقات و عمادت) جمع میں بد و کھ کر حاتم اصم پھر قلر میں دوب مج پھے در اوقف کرے اس والان کی طرف بوسع جمال قاضى صاحب فراش تھے' اس مجلس ميں پہنچ كر ديكھا تو نقيس فرش يمال بھى بچھے تھے اور قاضى صاحب اس تغیس فرش پر استراحت فرما رہے تھے اور ان کے سرانے ایک امرد مور مچل ہاتھ میں لئے جمل رہا ہے' امم کے دوست سوداگررے توفقیہ کے پاس بیٹ مے لیکن حاتم اسم اس طرح کرے رہے ابن مقاتل نے ان سے اشارے سے کما کہ بیٹہ جاؤا حاتم اصم نے کما کہ میں نمیں جیموں گا' تب ابن مقاتل نے کما کہ کیا تم کو کسی چیزی ضرورت ہے' حاتم اصم نے کما کہ بال' ابن مقاتل نے کما کو کیا حاجت ہے؟ حاتم اصم نے کما کہ آپ سے ایک سوال دریافت کرنا چاہتا ہوں' ابن مقاتل نے کما کہ پوچھو کیا یوچمنا ہے؟ حاتم نے کما کہ پہلے آپ اٹھ کر بیٹہ جائیں تب میں آپ سے سوال دریافت کون گا- لی ابن مقاتل نے حکم دیا اور ان كے لئے كي لكا ديا كيا- تب حائم نے ان سے كماك آپ نے يہ علم (دين) كمال سے حاصل كيا ب انمول نے كماك يس ف فلت ے حاصل کیا ہے (ان لوگوں ہے جو تُقد تھے) حائم نے کہائکہ انہوں نے کس سے حاصل کیا! این مقال نے کہا کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا۔ حاتم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم کمال سے حاصل موا؟ این مقاتل نے کماکہ جرئیل (علیہ السلام) سے بیس کر حاتم نے کماکہ اے نقیہ رے! وہ چیز جس کو جرئیل اللہ سے لاے اور رسول خدا ملی اللہ علیہ وسلم تک پنچایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو این اصحاب کرام باللہ تک پنچلیا اور اصحاب رسول نے تقد مسلمانوں تک پنچلیا اور ان تقد صفرات نے آپ سے میان کیا تو کیا تم نے ان حفرات سے مجمی یہ ساکہ جو مخص اپنے گھریں امیر ہو اور اس کے بہت سے نوکر جاکر ہوں' اللہ کے یمال بھی اس کی کی منوات و شان ہوگی (جس طرح دنیا میں کثرت مل رکھتا ہو اللہ کے پہل مرتبہ میں وہ بلند ہو گا) این مقاتل نے کہا کہ نہیں میں نے ایبا نہیں ساا حاتم نے کماکہ پھر کس طرح ساہے۔ تو ابن مقامل نے کماکہ میں نے یہ ساہے کہ جس مخص نے دنیا سے زہد کیا (کنارہ کش رہا) اور آخرت سے رغبت کی اور مساکین کو دوست رکھا اور آخرت کے لئے (توشر) پہلے سے بھیج دیا اللہ کے نزدیک اس کا رجبہ نیادہ ہے۔ یہ س کر حاتم نے کما کہ اے فقیہ رے! پھر آپ نے اس کی اقتداء اور پیروی کی ایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور صافعین کی یا فرعون و نمرود کی پیروی کی جنوں نے سب سے پہلے چونے اور اینوں سے عالیتان عمارتیں اور کل تغیر کرائے! اے دنیا پرست دکھے تو یمی کے کہ کل تغیر کرائے! اے دنیا پرست دکھے تو یمی کے کہ عالم اور اس حال میں! میں طلب دنیا میں) اس عالم سے بدتر نہیں ہوں ' یہ کمہ کر حاتم اصم ' ابن مقاتل کے پاس سے چلے آئے! ابن مقاتل ، حاتم اصم کی اس تقریر سے جیران رہ گئے۔

#### فقید طنافسی سے ایک سوال

شدہ شدہ یہ خبرابل رے کو پہنی کہ عاتم اصم اور این مقاتل میں اس قیم کی گفتگو ہوئی ہے تو لوگوں نے ان سے کما کہ ابو
عبدالر ممن (عاتم اصم ) قودین میں ایک بہت ہی ذیردست عالم موجود ہے آپ ان سے لئے (لوگوں کا اشارہ قودین کے عالم
طنانی کی جانب تھا) عاتم اصم قودین سے لئے پہنچ اور بروقت الماقات ان سے کما کہ اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے۔ ایک عجم
فض ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جمعے دین کی سب سے پہلی بات سکھائیں جو میری نماز کی کئی ہے 'اور بتلائیں کہ میں وضو
مرح کردل 'انہوں نے کمابہت اچھا پھر اپنے فلام سے کما کہ پانی لاؤ۔ فلام ایک برتن میں پائی لے کر آیا اور عاتم اصم وضو
کے لئے بیٹھ کئے پھر انہوں نے تمن تین دفعہ عمل کیا (یعنی ہاتھ دھوئے 'کلی ک ' تاک میں پائی چر حایا) پھر جب کمنیوں تک ہاتھ
دھونے کا غمر آیا تو انہوں نے دونوں ہاتھوں کو کمنیوں تک چار ہار دھویا۔ اس وقت طنانی نے کما کہ تم نے ایک چلو پائی کا امراف کیا اور اس کا ادادہ پچھ سیکھنے کا نمیں تھا بلکہ جمھ پر طنو کرنا تھا اور شرمندگی سے گھرکے اندر چلے گئے اور چالیس روز تک ہا ہرنہ نگے اور

# عاتم اصم كي تين خصلتيں

یماں سے حاتم اصم بخداد پنجے تو اہل بغداد جوق در جوق ان کے پاس آئے کی نے ان سے دریافت کیا کہ ابو عبدالر ممن تم ایک بجی غیر فصح مختص ہو' اور تہماری حالت ہے کہ جو کوئی تم سے کلام کرتا ہے تو اس کو عابن کر دیتے ہو یہ کیا بات ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جھے میں تین خصلتیں ہیں جن کی قوت سے میں اپنے دشمن پر غالب آجاتا ہوں۔ ان سے دریافت کیا کہ وہ کون کی خصلتیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک یہ کہ جب میراد شمن اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب وہ کہا کہ ایک یہ کہ جب میراد شمن اپنے نقس کی حفاظت اس سے کرتا ہوں کہ جمالت اس اور جب وہ فطاکرتا ہے تو میں رنجیدہ ہوتا ہوں۔ اور تیمرے یہ کہ میں اپنے نقس کی حفاظت اس سے کرتا ہوں کہ جمالت اس پر غالب آئے (جمالت کو لائس پر غالب نمیں آئے دیتا) حاتم اصم "کا یہ قول حضرت احمد بن جنبل" تک پنچا تو انہوں نے کہا کہ میں انظم نے کہا ان وقت تک نہیں ال کتی جب حاتم اصم نے کہا اے ابو عبداللہ (مصرت امام احمد" بن جنبل کی کینت) دنیا ہے تم کو سلامتی اس وقت تک نہیں ال کتی جب تک یہ چار خصالتیں تممارے اندر نہ ہوں گی۔ انہوں نے کہا! ہے کوئی ہیں؟ حاتم اصم نے کہا کہ اول یہ کہ اگر لوگ جمالت تک یہ چار خصالتیں تممارے اندر نہ ہوں گی۔ انہوں نے کہا! ہے کوئی ہیں؟ حاتم اصم نے کہا کہ اول یہ کہ اگر لوگ جمالت تک یہ جہالت اس حد تک کہا کہ اول یہ کہا کہ اول یہ کہا کہ اول یہ کہا کہ اول یہ کہا کہ دول یہ کہا کہ اول یہ کہا کہ اول یہ کہا کہ دول یہ کہا کہا کہ دول یہ کہا کہا کہ دول کہا کہ دول یہ کہا کہ دول کے کہا کہ دول کہ کہا کہ دول کے کہا کہ دول کے کہا کہ دول کہ کہا کہ دول کے کہا کہا کہ دول کے کہا کہ کہا کہا کہ دول کے کہا کہ دول کے کہا کہ دول کے کہا کہ دول کے کہا کہا کہ دول کے کہا کہا کہ دول کے کہا کہ دول کے کہا کہا کہ دول کے کہا کہ دول کے کہا کہ دول کے کہا کو کہا کہا کہ کوئی کی کے کہا کہ کوئی کہا کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہ دول کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کوئی کے کہا کہ

کریں تو ان سے درگزر کو- (تمہارے ساتھ جمالت کا برناؤ کریں تو تم درگزر کرد) ادر اپنی جمالت سے ان کو باز رکھو (اپنا جمل ان سے مت برتو) ادر ان کے لئے اپنی کوئی چیز خرج کرد ادر ان سے کسی چیز کے حصول کی توقع نہ رکھو! جب جالوں کے ساتھ (اہل دنیا کے ساتھ نکل جاؤ گے! پھر دہ بخداد سے مید منورہ چلے (اہل دنیا کے ساتھ نکل جاؤ گے! پھر دہ بخداد سے مید منورہ چلے آگ۔

#### الله تعالى سے درنے والے لوگ

الله تعالى كاارشاد ہے: انسا بندشى الله من عباده العلماء (الله سے ويى بندے ڈرتے ہيں جو عالم ہيں)
اس ارشاد رباني ميں علاء كا ذكر انسا كے علم كے ساتھ كيا كيا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے كہ جو الله سے نئيں ڈرتے ان اس ارشاد رباني ميں علاء كا ذكر انسا كے علم كا انظاع نمين ہوتا ہو كہ ايك فض نے جس وقت به كما كہ انسا بدخل الدار بغدادى اس كے معنى بير ہوئ كہ فير بغدادى كو گر ميں داخل ہونا منع ہے يا سوائے بغدادى كے كى دو سرے كا كھر ميں آنا لتفى ہے ہي سوائے بغدادى كے كى دو سرے كا كھر ميں آنا لتفى ہے ہي علائے آخرت كے لئے بير بات واضح ہوگئى كہ زمد و تقوى كے بغير مقالت قرب اور مواقع عرفان تك راہ نميں مل سكتى۔ ذہر تقوى كے بغير بير داستة مسدود ہيں۔

حفرت ابو بزید کے اپنے احباب نے فرملیا کہ کل رات میں میج تک کوشش کرتا رہا کہ میں لا الله الا الله کموں لیکن میں اس کے کئے پر قادر نہ ہو سکا احباب نے دریافت کیا ہے ہوا؟ انہوں نے فرملیا کہ لڑ کین میں میں نے ایک کلمہ تھا تو اب اس کلمہ کی دحشت نے مجھے آلیا اور اس کلمہ کے کئے سے مجھے روک دیا اور مجھے اس فض سے جیرت ہوئی ہے جو اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے اور وہ کی شے کے ساتھ اس کی صفات سے متصف ہے۔

# صفائے تفوی اور دنیا سے بے رغبتی سے علم راسخ ہو تا ہے

پس بد بات یاد رکھنا چاہیے کہ مغائے تقوی اور دنیا ہے کمال ورجہ بے رغبتی رکھنے بی سے بندہ علم بیں رائخ ہو ہا ہے۔
واسطی فرماتے ہیں کہ علم بیں رائخ دبی لوگ ہیں جو اپنی ارواح کے ساتھ خیب الغیب بیں را زوں کے را زسے رائخ ہو گئے
پس ہر کس و ٹاکس ان کو جسیں پچپان سکتا ان کو بس وبی پچپان سکتے ہیں جو اس شاخت کی صلاحیت و الجیت رکھتے ہیں! یہ
حضرات (الراست خون فی العلم) وہ ہیں جو قیم کے ساتھ وریائے علم بیں ڈوب کئے تاکہ ترقی حاصل کریں اس وقت ان کے
لئے جمع شرہ فردانے رعلم و معرفت) کے کھل گئے ان فردانوں کے ہراکی حرف کے نئچ کلام اور خطاب کے عجائبات قیم موجود

<sup>(1)</sup> صوفیات کرام نے اس ادشاد کی توری ای طرح فرائل ب. (2) کین عل ایک بات کی حی دی بات دات یاد آگی ادر ذاین سے دور نسی اد فی

تے پر اس آگائی کے بور ماکم کے ساتھ مختلو کی گئی (جب ان راخون فی العلم کے فعم نے ان جمع شدہ فزانوں کی معرفت ماصل کرلی جہاں عجائبات فعم کی ایک کائنات موجود تھی اس دقت پھروہ اسور ہوئے ان کو تھم دیا گیا۔

بعض صوفیائے کبار " فرماتے ہیں کہ رائخ وہ مخص ہے جو خطاب کے محل مراد سے واقف ہو ایعنی خطاب کا محل مراد کیا ہ اور اس کا منشائے خطاب کیا ہے) من فراز نے فرملیا کہ بید وہ لوگ ہیں جو تمام علوم میں کامل ہیں اور تمام علوم کی معرفت ے بہرہ ور بیں اس طرح وہ تمام ظائن کی متوں سے آگاہ ہوئے معن الاسعید کااس سلسلہ میں جو قول ہے اس سے بہ مراد نیں ہے کہ رائخ العلم کو تمام جزئیات علوم سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ ہرچند کہ انہوں نے تمام علوم میں کمال حاصل کرایا ہے اور وہ تمام خلائق کی محتوں ے آگاہ مو یکے ہیں اور یہ قول جو ابد سعید کا ہے اس سے یہ مراد شیس رائخ فی العلم کو لازم ہے کہ تمام علوم کی جزئیات سے بھی آگئی رکھتا ہو' اور ان علوم پر ہورا کمال اور عبور رکھتا ہو' اس لئے کہ حضرت عمر بن خطاب رمنی الله تعالى عنه راسخين في العلم ے تے اس ير يمي انهوں نے الله تعالى كے اس ارشاد كے معنى من توقف كيا فا كهته وابا (طرح طرح کے میوے اور گھاس) اور قرملا "اب" کیا چزے پر خود بی کما یہ بج " اللف" اور کھے شیں ہے بعض بزرگول ے منقول ہے کہ "اب" کے معنی میں یہ توقف معزت ابو بر راتھ نے فرملا تھانہ کہ معرت عمر راتھ نے! اس اس علم سے حضرت ابو سعيد كى مراد (تمام جزئيات كاعلم شيس ب بلك ان كى مراد ويى بجواس سے قبل بيان كر يك بين-اطلعوا على همم الخلائق كلهم احمعين 10س لئ كم متى نے تقوى كے حق كا اور زام نے زم كے حق كا اثباك كرويا جس ے اس کا باطن صاف اور قلب کا آئینہ روشن ہو گیا اور لوح محفوظ ہے کی قدر اس کا آمنا سامنا ہو کیا اور اس نے اپنی صفائے باطن سے علوم و اصول علوم کا اوراک کر لیا۔ پس علوم میں علاء کا جو منتا نے اقدام ہو سکتا ہے (یعنی علماء علوم میں جس مد تک جاسکتے ہیں اور جمل تک پہنچ کتے ہیں) اس سے وہ واقف ہے اور اس طرح کل علم کا فائدہ اس کو عاصل ہے- اب علم جزئيه سے عدم آگائي كے مليلے ميں كما جاسكتا ہے ك علوم جزئية تعليم اور ممارست سے نفوس انساني مستقم بين ان علوم كل نے ان کو اس امرے مستغنی کر دیا ہے کہ وہ جزئیات کی طرف اوجہ کریں اور ان میں مشغول رہیں اور صاف ظاہر ہے کہ جزى كلى كو منقطع نبيس كرسكا يعني اكر علم جزى حاصل نبيس تواس كواس امركى دليل نبيس بنايا جاسكا ك چو كله علم جزى حاصل نمیں اس لئے علم کلی بھی ماصل نمیں یا اس کے اہل تو وہی ہیں جو اس کے ظروف ہیں کی ان لوگوں کے ظروف نفوس ان جزئیات سے بھر کئے اور ای میں مشغول = کر رہ کئے اس طرح جزی کے سب وہ کل سے منقطع اور الگ ہو گئے-

بریات بارس برور میں میں سے مروری ہیں ہے۔ مروری چیزیں تھیں اور جس کی بنیاد شرع پر رکمی گئی تھی اخذ کرنے کے بعد اللہ تعالی کی طرف رخ کیا اور اشیاء سے قطع تعلق کر لیا تو اس وقت ان کی ارواح قرب اللی کے مقام سے واصل ہو گئیں اس وقت ان ارواح نے جو مقام قرب سے اتصال یا چکی تھیں ان کے داول پر انوار پنچائے جس کے باعث وہ قلوب ادراک

<sup>(</sup>۱) وہ آگاہ ہیں تمام طوق کی معول سے پورے طور ہے۔ اب اگر کوئی امریزی امراط سے رہ جائے تو اس سے کل کی انی شین ہو کتی جیسا کہ (اب) کے معیٰ کے سلط عن میان کیا کیا۔ (2) حتی اور زنبر کا مکب روش کمی قدر اور محلوہ کے محلاد حتل عن آلیا اور بقرر اپنی مختلت کے اس سے محتید و محتیجی ہوا۔

علوم کے لئے آبادہ اور صاحب استعداد بن گئے ہیں ان کی ارواح نے عالم ان کی توجہ کے باعث اوراک علوم کی حدے قدم آگے برحلیا اور اس دم وہ ایسے وجود سے جُرد اور منفرد ہو گئی جو علم کے لئے ظرفت کی صلاحیت رکھا تھا اور اس دقت ان کے قلوب اس کی نبیت کے باحث جو ان کو اپنے نفوس کے ساتھ ہے ظروف وجود کی بن گئے ' اب یہ قلوب علوم سے اور علوم ان قلوب سے باہم مل جل گئے۔ علوم کا یہ تا کف اس اتصال علوم کی مناسبت سے ہو لوح مخفوظ سے اتصال کے نتیجہ سے پیدا ہوا یہ ان سات یا در کھنا چاہیے کہ انصال کے معنی یہاں صرف یہ جی کہ ان کا انتقاش لوح مخفوظ میں ہے اور کی دو مرے جس نہیں اور قلوب کا اتصال مقام ارواح سے یہ معنی رکھتاہے کہ قلوب کا انجذاب نفوس کی طرف ہوتا ہے ہیں ان دو مورے جس نہیں اور قلوب کا اتصال مقام ارواح سے یہ معنی رکھتاہے کہ قلوب کا انجذاب نفوس کی طرف ہوتا ہے ہیں ان دو نون منصل ہوئے والوں لیمن قلوب اور علوم خود بخود حاصل ہو گئے اور عالم رہائی اس طرح دائے نی العلم ہوگیا۔

#### علم تممارے قلوب میں رکھاگیاہے

# جو چيزتم نهيس جانے اس كاعلم طلب كرو

شخ ابد النجب سروردی سے جھے یہ خرکی ہے کہ انسوں نے بدوایت الاوزائی مان بن عطیہ سے یہ ساکہ شداد بن اوس رضی اللہ حد دوران سنرایک حزل پر اترے اور فرایا کہ دستر خوان ہمارے سلنے لاؤ تاکہ ہم اس سے بازی کریں (بل بسلائمیں) لوگوں نے یہ بات ان سے سن کر کراہت کا اظہار کیا (کہ دستر خوان سے بھی کوئی بازی کرتا ہے) اس دقت انہوں نے فرایا کہ جب سے جی مسلمان ہوا ہوں جس نے کوئی بلت زبان سے نہیں نکالی کہ جس نے اس کو ممار (لگام) نہ لگائی ہو' ایک لگام لگائے کہ جد دو مری لگام لگاتا ہوں تم اس کے باعث میرے اور خلگی کا اظہار نہ کروا ہیں بی مثل ہے کہ فرشتوں کے آواب سے ادب حاصل کرتا ہے۔ انجیل جس آیا ہے کہ تم کوجس کا علم نہ ہواس کا علم طلب کرد لیکن جب تک تم اس پر عمل آواب سے ادب حاصل کرتا ہے۔ انجیل جس آیا ہے کہ تم کوجس کا علم نہ ہواس کا علم طلب کرد لیکن جب تک تم اس پر عمل

يعنى وه لوح محفوظ مين منقش و مندرج پين-

نہ کر لوجو کچے تم جانے ہو'ای طرح ایک صدیث میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ان الشیطان ربما یسوفکم بالعلم (شیطان اکثر علم میں تم پر سبقت لے کیا ہے) وصل براٹھ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس طرح کہ وہ ہم سے علم میں سبقت نے کیا ہے؟ تو حضور شائع ارشاء فردیا یفوں اطلب العلم و لا نعمل حتی تعلم (وہ کتا ہے کہ علم طلب کر اور عمل نہ کریمال تک کہ تو علم عاصل نہ کرای اس لئے بندہ بھیشہ علم بی عاصل کرتا ہے اور عمل کہ درجائے اور عمل نہ کیا۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت سے نیس ہے (کثرت روایت کا نام علم نیس ہے) بلکہ علم نام ہے خوف کا"۔ اور حسن کتے ہیں کہ یقینا اللہ تعلی صاحب علم و صاحب روایت کی پروا نہیں کرتا اگر پروا کرتا ہے تو قسم و صاحب درایت کی کرتا ہے۔ تمام علوم وراثت علوم درایت سے نظے ہیں۔ علوم درایت خالص دودھ کی مثال ہیں جو پینے والوں کے طلق سے با آمانی اتر جاتا ہے اور علوم وراثت کی مثال مکسن کی ہے جو خالص دودھ سے نکلتا ہے اگر دودھ نہ ہو تو کھن بی شہر ہو گا مکسن ایک ہیں ایک ہیں نہ ہو گا مکسن ایک تم کی چکنائی ہے۔ جو دودھ سے مطلوب ہوتی ہے اور یول پانی اور دودھ اپنی مائیت (پانی بین) میں ایک ہیں کئن دودھ کے ساتھ روح وہنیت (چکنائی) قائم ہے اور پانی پن کے ساتھ اس کا قوام اور رابط ہے۔ اللہ تعلی کا ارشاد ہے:۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُنَاءِ کُلُ شَنیْ حَیْ اور پانی ہے ہم نے ہرایک شے کو زندہ کیا۔

#### علوم اللسال أورعلوم الايمال

جیساکہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ ایمان کے لئے بہت سے فردع ہیں ان فردع میں سے ہر فرع کے بہت سے علم ہیں۔ پس علوم الاسلام علوم اللمان ہیں اور علوم الایمان علوم القلوب ہیں اس طرح ان کے لئے وصف عام اور وصف خاص ہے (ان کی دو طرح سے تعریف کی جاتی ہے) بالفاظ دگر و صف عام کو علم الیتین کما جاتا ہے اور اس علم الیتین تک کبھی تو بحث و استدلال سے پہنچا جاسکتا ہے اور اس خصوصیت میں یعنی بحث و استدلال میں علائے دنیا علائے آخرت کے ماتھ شریک ہیں لیکن وصف خاص وہ سکید (سکون و طام صرف علائے آخرت کے ماتھ شریک ہیں لیکن وصف خاص مرف علائے آخرت کے ماتھ موجوب ہیں اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتا ہے جس سے ان کے انجان اور زیادہ انجان پذیر ہوتے طمانیت ) ہو جو مومنین کے تو ب پر اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتا ہے جس سے ان کے انجان اور زیادہ انجان پذیر ہوتے ہیں (انجان میں اضافہ ہوتا ہے) اس سے طاب ہوا کہ اسم انجان این وصف خاص کے ماتھ تمام مراتب انجان کو مشتمل ہے

اور دصف عام کے ساتھ مشمل نہیں ہے اس طرح دصف عام کے اعتبار سے بھین اور اس کے تمام مراتب ذاکداز ایمان ہیں اور مشاہرہ بھین کے وصف خاص ہیں وافل ہے اور اس کا نام عین الیقین ہے اور جب ہی عین الیقین دصف خاص کے ساتھ اور مشاہرہ بھین کے وصف خاص ہیں وافل ہے اور اس کا نام عین الیقین اس وقت مشاہرہ سے بڑھ جاتا ہے کہ حق الیقین کا مقام اور مشقر آخرت ہے اور ونیا ہیں تو جو اس کے المل ہیں ان کو صرف اس کا ایک لمحہ (ایک کرن) میسر آتا ہے۔ (کل نہیں) اور بیہ حق الیقین علم الیہ کے تمام اقسام ہیں سب سے زیادہ بلند اور افضل ہے کہ اس کا وجدان علم صوفیاء اور زاہدان ذی علم کے اعتبار سے ان علماتے دنیا کے علم کے مقابلے شرح ججہ و نظراور استدلال سے درجہ بھین کو پنچ ہیں اس جیز کی مثال ہے جب کا فرانت و درایت ہیں کر آئے ہیں گویا ان کا علم وودھ کی مثال ہے جے ہم بھین و ایمان سے تعیم کر سے بیں کہ اصف ویا ہوا اور علم صوفیاء کا اللہ تعلی کی طرف مقلمت مشاہرہ سے ہمرہ ور ہوتے ہیں) اور عین الیقین و حق الیقین متل مقابدہ سے بہرہ ور ہوتے ہیں) اور عین الیقین وحق الیقین مسکہ (کمن) کے مائند ہیں جو دودھ سے صاصل کیا گیاہے۔ اس سے مشاہدہ سے بہرہ ور ہوتے ہیں) اور عین الیقین وحق الیقین مسلم سے بدرجما بلند ہے کہ ان علیات دنیا کے علم سے صرف علم الیقین علی مشاہدہ سے بہرہ ور ہوتے ہیں) اور عین الیقین صوفیا ہی کرام کا علم مشاہدہ سے بہرہ ور ہوتے ہیں) اور عین الیقین سے جو رہما بلند ہے کہ ان علیات دنیا کے علم سے مرف علم الیقین می مرف سے برہوں کی بروات علم الیقین کے مرتب سے بڑھ کر عین الیقین کی مرف کو بیتین کی مرتب سے بڑھ کر عین الیقین کی مرتب سے بڑھ کر ایسے تا ہے جو علم الیقین سے برہما بلند ہے۔

# علم کی فضیلت سے ایمان کی فضیلت ہے

جو پہرے ہم نے سابق میں بیان کیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ ایمان کی فضیلت علم کی فضیلت سے ہے (جس قدر علم افضل و اعلیٰ ہوگا ای قدر ایمان اپنی فضیلت کے اختبار سے بلند ہوگا) ذرائت اعمال (پھنٹی) اور اس کا وقار تو بس اس قدر ہے کہ جتنا صحمہ علم کا حاصل کیا ہے۔ حدیث شریف میں وارو ہے فضل العالم علی اللہ علیہ وسلم کے ایمی امتی عالم کو ای طرح علم کا حاصل ہے جس طرح بیجے اپنی امت پر فضیلت حاصل ہے 'یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ بیع و شراطلاق و عتماق کا علم نہیں ہے بلکہ حضور کا اشارہ علم بلند (وہ علم جس سے معرفت اللی حاصل ہو) اور توت یقین کی طرف ہے اور بھی الیا بھی ہوتا ہے کہ بیارہ عالم بلند ہوتا ہے اور اس کی بدولت صاحب ہو) اور قوت یقین کی طرف ہے اور بھی الیا بھی ہوتا ہے کہ بیارہ عالم بلند ہوتا ہے اور اس کی بدولت صاحب یقین کائل لیکن اس کے پاس فرض کفایات کا علم خیس ہوتا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب گرائ یقین کائل لیکن اس کے پاس فرض کفایات کا علم خیس ہوتا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب گرائی معرفت سے پوری پوری آگئی رکھے تھے اور علائے تابھین بوٹٹ سے کہ جب حضرات موجود تھے جو علم فتوئ اور احکام کے اندر ارشوان اللہ تعلی علی مرفت سے پوری پوری آگئی رکھے تھے اور علائے تابھین میں پھر اسے حضرات موجود تھے جو علم فتوئ اور احکام کے اندر ارشوان اللہ تعلی علیہ فراد استوار تھی چتانچہ روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بین عروضی اللہ تعلی عد سے کوئی مسئلہ بعض کی نبست بیری حظیم اور استوار تھی چتانچہ روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بین عروضی اللہ تو فرا دیا کر حضرت عبداللہ ایس عبد این المسیب رضی اللہ عنہ سے دویافت کو اس طرح حضرت عبداللہ ایس عبد ان کو فتوں عبداللہ ایس عبد ان کو فتوں اس کوئی من اللہ عنہ وروف کی اس کے کہ وروف کوئی ان کوئی دورے کہ رصفرت عبداللہ سے معلوم کرد۔ اگر اہل بھرو ان کے فتوے پر

عمل کریں تو رفصت ہے۔ ای طرح حضرت انس بن مالک فرملیا کرتے تھے کہ ہمارے آقا حسن رضی اللہ عنہ ہے دریافت کرد اس لئے کہ ان کا علم تازہ ہے اور ہم بحول گئے ہیں۔ تو ان صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تابعین حضرات کو حقائق تابعین کی طرف رجوع کرنے کے لئے فرما دیتے تھے حالا تکہ یہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تابعین حضرات کو حقائق ہیں تھین اور وقائق معرفت سحمایا کرتے تھے۔ یہ بات اس وجہ سے تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وقائق معرفت اور حقائق ہیں تابعین حضرات سے زیادہ قوی اور اعلم تھے کہ وی منزل کی طراوت سے معرفت رکھے تھے وی النبی کا ان کے سامنے نزول ہوتا تھا (اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرجو وتی آتی اس سے اصحاب کو آگاہ فرمایا کرتے تھے اور تابعین کو یہ شرف حاصل نہیں تھا اس سے تابت ہوا کہ اگر صاحب یقین کا ل کے پاس فروض کفلیات کا علم نہیں تو وہ اس اس کے عین الیقین کے منائی نہیں ہے اور نہ اس کے میں ارتقین کے منائی نہیں کے وادر نہ اس کے مرتبہ ہیں اس سے پچھ شزل واقع ہوتا ہے)۔ اور کشرت و وفور علم مجمل و مفصل بدون علم مجمل کے حاصل کیا اور سے معمل مفصل خواص کے بادر اس مجمل کا مفصل تو طہارت قلوب اور قوت عزیزی اور کمال استعداد کے حاصل کیا گیا اور یہ علم مفصل خواص کے ساتھ مخصوص ہے۔

#### بعض قلوب میں قبول دعوت کی صلاحیت موجود ہے

الله تعالى نے اپنے حبیب رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم ہے دعوت اسلام کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ:۔ اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ حَادِلْهُمُ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ O (اے رسول آپ ان (مشرکین) کو اپنے پروردگار کی راہ پر بلائے اچھی تھیمت کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایسے بحث کیجے جو نیک ہو) مزید ارشاد فرمایا:

ادعواالی اللّه علیه بصیرة - (آپ قراویجے کہ یہ میرا راستہ ہے یک کو اللہ کی طرف بھیرت ہے بلا تا ہول)

علاق کے ول ان دعوق کے قبل کر فی اور ان راہوں پر گامزن ہونے کی صلاحیت کے قابل ہیں لیکن ان ہیں ہو بعض نفوس سرکش اور جلد ہیں کہ وہ اپنی طبیعت اور جلت کی گرفتگی اور خشونت کے باعث ای پر قائم ہیں 'پس ایسے قلوب کو تخویف و وحید کی آگ ہے کہ طالبا اور وعظ و تربیت ہے فرم کیا اور بعض نفوس ان میں پاک و صاف اور پاک مٹی ہے جبتہ ہوئے ہیں اور وہ قلوب سے بھی زیادہ پاک ہوتے ہیں پس ایسے فخص کو جس کا نفس اس کے قلب کا معلون و مددگار ہے وعظ و ایسے میں اور وہ قلوب سے بھی زیادہ پاک ہوتے ہیں پس ایسے فخص کو جس کا نفس اس کے قلب کا معلون و مددگار ہے وعظ و جس کا نفس اس کے قلب کا معلون و مددگار ہے وعظ و جاتا ہے اور ایسا فخص جس کا قلب اس کے نفس کا معین و مددگار ہو اس کو حکومت کے ساتھ طلب کیا جاتا ہے ، پس جو دعوت پند و وعظ ہے تھی اس کو اہرار نے تجول کر لیا اور بید دعوت جنت و دوزخ ہے تعلق رکمتی ہے ، تجول کیا جاتا ہم جنت ہے اور عدم تجول ہیں اور بید وعوت معلے قرب مفائے معرفت اور اشارہ توجید کی صراحت سے ہے ، جب ان مقربین نے اس دعوت کو تجول کر لیا اور بید دعوت حطائے قرب مفائے معرفت اور اشارہ توجید کی صراحت سے ہے ، جب ان مقربین نے اس دعوت کو تجول کر لیا اور اس دعوت و قبل کر لیا تواس کو مقربین نے اس دعوت کو تجول کر لیا تواس کو مقربین نے اس دعوت کو تجول کر لیا تواس کے ساتھ اس کو قبول کر لیا تواس کو سورت اجابت نفوس سے متابعت اتحال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب کے متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب کی متابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت قلب کی اور اجابت کی متابعت اعمال کی

صاحب احوال بن گئے اس طرح اجابت صوفیاء کی بالکیہ ہے (اینی انہوں نے اقوال واعمال اور احوال کی متابعت عاصل کرلی)

اور فیر صوفیاء کی اجابت بالکیہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض ہے (بعض میں متابعت پائی گئی) حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے رحم اللہ مھیبالولم یہ بحف اللہ لم یعصه (لعنی اللہ تعالی رحم قربائے مہیب رضی اللہ عنہ پر کہ اگر اللہ ہے خوف نہ کرتا جب بھی محصیت میں جتال نہ ہوتا یعنی اگر اس کے پاس آئش دو ذرخ ہے امان کی کتاب نہ ہوتی تو صرف معرفت اللی کی مقلت ہی اس کو اس امر پر بر انگید بحته کرتی کہ وہ حق عودت واجبی طور پر ادا کرے اس وجہ ہے کہ اس نے حق کی مقلمت کو پچان لیا تھا۔ پس صوفیاء کی اجابت دعوت کی اور اختبار سے نہیں ہے بلکہ ان کی اجابت دعوت محبوب کے لئے اجابت مجب کی راہ سے ہے (بہ دعوت محبوب کے لئے اجابت محبوب کی اور اختبار سے نہیں ہے بلکہ ان کی اجابت دعوت محبوب کے لئے اجابت محبوب کے لئے اس کا اثر چند ماعتوں میں حقائق استقامت و جودت کے قیام پر استقامت صرف چند ماعتوں میں حقائق استقامت و جودت کے قیام پر استقامت صرف چند ماعتوں میں حقائق استقامت و جودت کے قیام پر استقامت صرف چند ماعتوں تک دکھا سکتا ہے اس کو استمادل قرآن یا گئے۔

اللہ تعلی کا ارشاد ہے:۔ فاما من اعطی والتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری 0(پس جس نے دیا اور خوف کیا اور ٹیک بلت کو کچ جانا تو قریب ہے کہ ہم اس کو آسان بنا دیا اور خوف کیا اور ٹیک بات کو کچ جانا تو قریب ہے کہ ہم اس کو آسانی ہے پنچا دیں گے (اس پر تمام امور مثلہ کو آسان بنا دیں گے)۔

بعض صوفیاء فرمائے ہیں کہ جس نے دارین کو دے دیا اور کسی چیز کو نہ دیکھا اور بے فائدہ باتوں اور گناہوں سے پر بیز کیا اور صدق بالحنی کے معنی ہیں طلب قرب پر اصرار کیا (جمارہا) کتے ہیں کہ یہ آیت معنرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازلِ ہوئی ان آیات میں ایک وجہ آخر اور بھی ہے (ان آیات کی تاویل اس طرح بھی کی گئی ہے)۔

اعطی اگل پر مواظیت کی و اتقی و ماوی شیطانی اور ہوائے فنس سے پر پیر کیا و صلق بالحسندی لوث وجود کی ایساسری البسری البسری

مزاحت سے موارد شہود کا تقفیہ باطن کے ازوم کے ماتھ (اینی موارد شہود جو قلب ہے اس کو لوث وجود سے پاک کرنا اس طرح کہ باطن مجی صاف ہو جائے) فسنیسرہ للیسری ہم اس پر سولت فی العل وائس کے دروازے کھول دیں گے والما من بخل جس نے اعمال سے مجل کیا واستغنی اور احوال سے مرکیا و کذب بالحسنی اٹی بھیرت کے نفوذ سے عالم مکوت میں گرد پھرنے والانہ تما فسنیسرہ للعسری 10س پر اعمال میں ہم اپنی آسائی کا دروازہ اس کر دیتے ہیں۔ اور تکاسل و سستی کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔

اس طرح ثابت ہوا کہ جب صوفیائے اکرام) کے نفوس و قلوب اور ارواح ظاہراً اور بالنا دعوت حق تبول کرلیس قرآن کے حصہ علم میں سب سے زیادہ اور معرفت میں سب سے کال ہوئے 'اس سے ان کے اعمال بھی اڈکی (سب سے زیادہ پاکیزہ) اور افضل ہو گئے۔

# قوى اليقين اور ضعيف اليقين كي ايك مثال!

حطرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فخص آیا اور ان ہے کما کہ آپ جھے ان دو فضوں کے بارے میں بتائیے کہ ان کی طالت کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے کہ ان میں ہے ایک فخص عبادت میں جردم کوشاں کیرالعل اور کم گنگار ہے لیکن فنیعت الیقین ہے اس کو متواز شک لاحق رہتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فربایا کہ اس کے عمل کو اس کا شک باطل کرتا ہے تو اس فخص نے کما کہ آپ اس فخص نے کما کہ تبدین ہے گربہت گنگار ہے ہے سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ خاصوش ہو گئے تو اس فخص نے کما کہ خدا کی ضم اگر پہلے فخص کا ضعف بقین اس کے نیک اعمال کو باطل کرتا ہے تو اس قوی بقین رکھنے والے کا بقین ضرور اس کے کل گناہوں کو باطل و محو کر دے گائے ہے تی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس فخص کا باتھ بگڑ لیا اور فربایا کہ میں نے اس فخص سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں بایا۔

#### یقین عمل سے افضل ہے

نعمان نے اپنے بیٹے کو جو نصائح کی تھیں ان جس بید نصائح بھی تھیں کہ آے بیٹے! عمل کی استظاعت بھین تی کے ساتھ بوتی ہے اور انسان عمل نہیں کرتا جب تک اس کے بھین بوتی ہے اور انسان عمل نہیں کرتا جب تک اس کے بھین بھی قصر نہیں گرتا جب تک اس کے بھین بھی قصر نہ ہو 'پی بھین علم ہے افضل ہے کہ اس بھین نے اس کو عمل کی دعوت دی اور اگر اس کو عمل کی دعوت بھین نہ دیتا تو وہ حق ذاو بیت اوا کرنے کے لئے قیام نہ کرتا۔ تو وہ عودیت کا ارادہ نہیں کرتا اور اگر بھین اس کو عمودیت کی دعوت نہ دیتا تو وہ حق ذاو بیت اوا کرنے کے لئے قیام نہ کرتا۔ پس کمال مو بھین ہے وابستہ ہے اور علم باللہ صوفیہ کے ساتھ مخصوص ہے 'اس سے ان صوفیہ پس کمال مو ایشن اور ان کے علم کی برتری ثابت ہے۔ اور علم نے زام بین کا فضل اور ان کے علم کی برتری ثابت ہے۔

## زامد وعارف عالم كافضل

اب مين ايك مسئله كى صورت بيان كري مول جس سے زابد عارف عالم كافعنل اپنے صفات ذاتى كے لحاظ سے غير زابد و

عارف عالم بر ظاہر ہو جائے گا- اس کی مثال یہ ہے کہ ایک عالم کی مجلس میں آیا اور اس جگہ بیٹھ گیا جو اس کے علم کے شلیان شان تھی اور جے وہ اپنے لحاظ ے مناسب و موزول جانا تھا چراکی ووسرا مخض ای کاجمسر آیا اور اس سے او تی جگہ ير جيند مليا- جب پہلے عالم نے ديکھا تو بہت جزيز ہوا- اور دنيا اس كى آتكھوں ميں تيرو و تار ہو گئي اور اس كالس چلنا تو وہ اس عالم كومار بیشتا- پس بیه ایک عارضه تھاجو اے لاحق موا اور ایک مرض تھاجس میں وہ جنلا موگیا اور اس کو اس کی بالکل خبر نہیں تھی کہ وہ ایک مرض میں جالا ہو گیا ہے اور علاج کا مختاج ہے اور اس نے اس طرف بالکل توجہ نمیں کی کہ اس مرض کا منتاء اور اصل کیا ہے اگر وہ جانبا کہ یہ اس کا نفس ہے جو ابھرا ہے اور اپنے جمل کے ساتھ نمودار ہوا ہے اور اس کا یہ جمل اس کے کبر کی وجد سے ہے اور اس کا کبر اس وجد ہے ہے کہ اپنی ذات کو اپنے غیرے بمتراور اعلی سجمتا ہے اور عالم اول نے اس کبر کے باعث بہ جان لیا ہے کہ وہ اپنے غیرے بہت افتل ہے اس کے اس خیال اور ارادے کو قوت سے قعل میں لاتے والی چیز تحبر ہے جب = دو سرے عالم سے تک آیا تو اس کے قعل سے تھریدا ہوا اور صوفی عالم زاہد کی صالت یہ ہے کہ وہ اپنے نئس کو كى صورت بيس مسلمانوں كے ساتھ تميز نيس كر؟ (يوا نيس مجملا) اور ندوه اين نفس كو مقام متاز پر فائز ديكنا چاہتا ہے كد کوئی اس کو مخصوص مقام پر بیشا ہوا دیکھ کر ممتاز سمجے اور اگر بالفرض اس کے لئے ایساکیا جائے (تاکہ اس طرح اس کی آزمائش کی جائے) اور اگر وہ دو سرے مخص کے امتیاز اور ترفع سے افسرواللہو تا ہے، نفس اس مرض کو دیکھ کراور سے سجھ کرک یہ مرض ہے اس کے علاج میں سستی اور بے بروائی کرے تو یہ حال اس کا گتاہ مو جا ؟ اس وقت وہ فورا اپنے مرض کو الله تعالى کی طرف رجوع کر ما اور اینے نفس کے ظمور کی شکایت اس کے حضور میں پیش کرما اور خوب توب عمل میں لاما اور اس طرح نفس کی اس حرکت کا قلع قمع کر ویتا اور قلب کو اللہ تعالی کی طرف وجوع کرتا اس کاب اشتخال مرض نفس کے دیکھنے اور علاج کے طلب کرنے ہے اس کو نجات دے وہتا اور وہ اس قکرے آزاد ہو جاتا کہ بس کا ہمسراس ہے اوٹیے مقام پر بیٹھ گیا اور پھر وہ اکثر اس او تج بیٹنے والے مخص سے تواضع و اکسار سے پیش آتا تاکہ گفارہ اس کے گناہ کا ہو جائے اور اس طرح اپنے مرض لاحقد كاعلاج كرتا- اس مثل سے دونوں مخصول كا قرق فاہر بوكيا-

پس جب اتمیاز کرنے والے نے اتمیاز کیا تو اس نے اپنے نفس کا حال اس مقام پر عوام الناس اور مناصب دنیا کے طالب کی طرح پلیا پس اب غور کرنا چاہیے کہ اس فض ش اور اس ش جس کو اس کا پچھ علم نہیں کیا فرق ہے (ظاہر ہے کہ دونوں کا حال بکساں ہے۔ اور پچھ فرق نہیں)۔ اگر ہم ان اکثر مسائل کی حمثیل جن سے زاہدوں کی فضیلت اور ونیا ہے ر فہت رکھنے والوں کا فضان نمایاں ہے ' پش کریں تو قار کین کے لئے باعث زحمت ہوگا۔ یہ امور (جو مہتم بالشان بیں) علوم الصوفیہ کے ابتدائی خدوخال بیں اس سے آپ ان کے علوم فقیہہ کا اور احوال شریفہ کا اندازہ کر لیجئے کہ وہ کس منزل پر ہوں گے۔ ابتدائی خدوخال بیں اس سے آپ ان کے علوم فقیہہ کا اور احوال شریفہ کا اندازہ کر لیجئے کہ وہ کس منزل پر ہوں گے۔

صواب كى توفق الله على عطا فراف والاعدا

4\_\_\_

# صوفیہ کے احوال اور ان کے مختلف طریقے

# ول کو کینہ سے خالی رکھناسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے

ﷺ العالم فیاء الدین ابو احمد عبدالوہاب بن علی براویان مخلفہ سعید رضی الله عند بن المسیب سے روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی الله عند فرایا کہ جمع سے رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے فرزند! اگر نجے اس بات پر قدرت ہو کہ تو صبح اور شام اس حال ش (بس) کرے کہ تیرے ول بیں کمی کی طرف سے کیند ند ہو تو ایساکر ' بھر آپ نے فرایا کہ اے فرزند! بید میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ رکھا(اس کا احیاء کیا) اس نے کویا جمعے جاایا اور جس نے مجلیا دور جس نے مجلیا دور جس نے مجلیا دور جس نے مجلیا دور جس کے مجلیا دور جس نے محلیا دور جس نے مجلیا دور جس نے مجلیا دور جس نے محلیا دور خس نے محلیا دور خس نے محلیا دور خس

پی ہے سب سے معظیم شرف اور کال ترین فضل ہے جس کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محض کے بارے یہ دی ہے جس نے سنت نہوی کا احیاء کیا۔ پی صوفیہ (کرام) وی حضرات ہیں جنوں نے اس سنت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا احیاء کیا اور اسپ اللہ علیہ و اس کے خام کی بناہ بلتہ ہے اور اس سے ان کا جو ہر فاا اور اسپ کے فتی واجب کے ساتھ مستھر ہونے کی وجہ مرف کی ہے اور ان کی فضیلت عیاں ہو گئے۔ اور احیا سات پر تقور ہونے اور اس کے طالبوں کے لئے چھوڑ ویا۔ کہ کینہ اور مرف کی جہ کہ انہوں نے لئے چھوڑ ویا۔ کہ کینہ اور مرف کی بہ کہ انہوں نے دنیا سے ذہر کو افتیار کیا اور اسے دنیا پر ستوں اور اس کے طالبوں کے لئے چھوڑ ویا۔ کہ کینہ اور اس کی طالبوں کے لئے چھوڑ ویا۔ کہ کینہ اور بالک بدپروائی اور ان کا افران دنیا اور ایال دنیا کے نزدیک رفعت و منزلت کی جہت ہے اور صوفیات کرام ہے اس سلمہ میں بالکل بدپروائی اور ب رفعت کی ہوئی ہوئی کو اور دوس کے کہا ہے کہ ہمادا طریقہ انہی لوگوں کی اصلاح اور دوس کے لئے الکل بدپروائی اور اس کے مزبلوں (گھوروں) کو کو ژا کرکٹ (علا آئی دنیا) سے پاک وصاف کرلیا ہے اور جب ان لوگوں کے جنوں سے جنوں کے این اور اس کے مزبلوں گی اور اس کی کو اس سے مناز ہوں کہ کہا ہے کہ دوس اس میں برکی کہ ان کے دلوں میں کی کی طرف سے بغض و کینہ نہ تھا۔ پس ان کا یہ قول کہ ای اس میں جنوں کہ این میں جب ہوں دوس سے متاز ہے ہیں جب یہ صورت اس کے نزدیک حقیر ہو گئی تو انہوں نے دی کہ مسلمان پر اس کو اس خیال سے متاز ہے ہیں جب یہ صورت اس کے نزدیک حقیر ہو گئی تو ایک کیا تیل موس سے متاز ہے ہیں جب یہ صورت کو در کو اس کے کہ اور اس کے کہ کہ اور اس کے کہ کوروں سے اگر اور اس کے کہ کہ کوروں سے اس کو اس کو

نفوس میں ان کانور سرایت کرتا ہے اور نور روح کے ملنے سے نفس پاک دصاف ہو جاتا ہے اور جننی خراب چیزی (عفونت والی اور نجاستیں) جیسے بغض اور کینہ خبف اور حسد اس میں موجود ہیں اس نور سے سب کے سب زاکل ہو جاتے ہیں- یعنی نفس نور روح سے پاک وصاف ہو باتا ہے یہ معنی جو بیان کئے گئے بالکل معج بیں اگرچہ قائل نے یہ معانی اپنے اس قول سے - E 2 11 11

#### ابل بهشت کی صفت

الله تعالى في الل جنت كي تعريف اس طرح قرائي إي

اور بم نے ان کے سینوں میں جو کینہ تھااس کو تکال لیا بھائی بھائی بن کر وو تحول ير أف مام منت يم وَنَزَحْنَا مَا فِي صَدَوْرِهِمْ وَتَنْ غِلَ إِنْحُوَانًا عَلَى ئۇ ئىغايىنى 0

حضرت او مفن فراتے ہیں کہ جو تلوب الله تعالی کی محبت سے مالوف اور اس کی محبت پر متفق اور اس کی مودت پر مجتمع اور اس کے ذکر سے مانوس ہو گئے ہیں ان میں کینہ اور حمد کس طرح باتی رہ سکتا ہے ، بیٹک بدول نفسانی وسوسوں اور طبعی سرورتوں (تاریکیوں) سے پاک و صاف ہیں بلکہ توقیق کے نور سے سرمکیں ہیں تو چروہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے جب صوفیہ کے نفوس کے مفات طاف قول اور اور فعلا احیاء سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باصلاحیت ہو گئے اور ان کے نفوس کی مفات بدل گئیں اور مجلب اٹھ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موافقت اور ہر شے میں آپ کی متابعت داقع ہو گئ تو اس صورت میں ان پر الله تعالی کی محبت واجب ہو گئی۔ جیسا کہ الله تعالی کا ارشاد ہے:۔

قُلْ إِنْ كَنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ "آپ فراد بَجَاك الرَّمَ الله كودوست ركح موتو ميري اتباع كردالله

# رسول الله صلى الله عليه وسلم كى انتاع الله سے محبت كى نشانى ب

الله تعالی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی متابعت کو بندے سے اپنی محبت کی نشانی قرار دیا ہے اور رسول اکرم صلی الله عليه وسلم كي حسن متابعت كي جزا بندے كے لئے اللہ نے اپني محبت ركھي ہے تو اس صورت ميں جس فخض كو جتنا وافر حصه متابعت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سے حاصل مو كا انتابى زياده حصه اس كو الله كى محبت سے نصيب مو كا- مسلمانون ك طبقات میں صوفیائے کرام کا طبقہ اور کروہ بی ایبا ہے جو حس متابعت میں کامیاب ہوا ہے' اس لئے کہ اس طبقہ نے اور حضرات صوفیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل کی اور آپ نے جس جس کام کا تھم دیا اس پر ثابت قدى سے عمل كيا اور جن باتوں سے روكاس سے رك كئے۔

الله تعالى كاارشاد ب:

وَمَاۤ لَكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

جو کچھ رسول مقبول (ملی الله علیه وسلم) تسارے پاس لائمیں اس کو ل

اوادرجس يحاصة كوسع فرائس ال عباز راوا

فَانْتَهُوا ۞

چنانچہ ان صوفیہ نے اپنے اعمال عیں آپ کی (کمال درجہ) پردی کی اور متابعت کی جدوجمد سے عباوت ہمجد نوافل ، روزہ نماز اور جو کچھ اس کے سوا ہے اس کی بجا آوری عیں آپ کی متابعت کی اور اقوال و افعال عیں متابعت سے یہ لوگ آپ اظانی سے متحلق ہوئے یعنی دیا۔ علم- درگزر- مریانی- شفقت- ہدایات- نصیحت اور تواضع سے بمرہ مند ہونے اور اس کی بدولت ان کو آپ کے اموال پاک سے کچھ حصہ خوف 'تسکین ' (کینہ) ہیت ' تعظیم ' مبرو رضا' زہد اور توکل سے بل گیا تو انہوں نے متابعت کی اور اس طرح انہوں نے تابحد کمال سنت کا احمال کیا (کال متابعت کی) اور اس طرح انہوں نے تابحد کمال سنت کا احمال کیا (کال متابعت کی) اور اس طرح انہوں نے تابحد کمال سنت کا احمال کیا (کال متابعت کی) اور اس طرح انہوں نے تابحد کمال سنت کا احمال کیا در اس موفی کون ہے؟

ی عبدالواحد سے کی نے دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک صوفی کون کی ؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے نزدیک سوفی وہ لوگ جیں جو اپنی عشل کے بقدر فہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم پر قائم جیں! اور اپنے دلوں کے ساتھ اس کی طزف متوجہ اور عائف جیں) اور اپنے نفوس کی شرارتوں سے بیخ کے لئے اپنے چیٹوا اور سروار اللہ متوجہ اور عائف جیں) اور اپنے نفوس کی شرارتوں سے بیخ کے لئے اپنے چیٹوا اور سروار اللہ دائمن پکڑے ہوئے جیں میری نظر جل سے لوگ صوفی جین اور حقیقت یہ ہے کہ میں صوفی کی پوری پوری اور جامع تعریف ہے ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا اور مولا کے ساتھ بھیٹہ فقر کا تعلق رکھتے تھے یساں تک کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے جی کہ رائو فرمایا کرتے جی کہ النی جمعے طرفہ العین کے لئے بھی نفس کے حوالے مت کراور میری جمہانی اس طرح فرما جیے بیجی کرتے ہیں ،

جن چیزول بھی صوفیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثابت بیں کامیاب ہوئے ان تمام میں اشرف اور اعلیٰ ان کا وصف وائم الافتقار ہوتا ہو آجر دوامی) اور دوام الافتجار بروقت اور بیشہ اللہ تعلیٰ ہے التجاکرتے رہنا) اور اس صدق افتحار کے وصف ہو دی بندہ متصف ہو سکتا ہے جس کا باطن صفائے معرفت سے صاحب کشف بگیا اور جس کا سینہ نور بھین سے روشن ہو گیا اور اس کا دل بساط قرب تک جا پنچا اور جس کا راز جمکاری کی لذت سے پر ہو گیا (لذت مسائرت جس کو میسر آئی) اس صورت بیں اس کا نقس حکی طور پر امیر سلطانی بنجاتا ہے (اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہر صال میں بجالاتا ہے) اس کمال کے باوجود (جو اس کو حاصل ہو گیا ہو گیا رہ جائے تو وہ سارے عالم اس کو حاصل ہو گیا ہو گیا رہ جائے تو وہ سارے عالم کو چونک دے کہ یہ چنگاری باتی رہ جائے والی ہوتی ہے '

پی اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف سے صوفی پر سے اس کا کسی قدر انکشاف قرا دیا اور اس کو شناسا کر دیا اس چیز سے جو
اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کشف قرا دی تھی۔ ایعنی شر نفس سے اس کو کسی قدر آگاہ کر دیا در اس کی معرفت
تحو ڈی بہت اسے حاصل ہو گئی کہ یہ آگائی اور معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل طور پر حاصل تھی) یکی وجہ ہے کہ
صوفی بیشہ اپنے مولی سے شرنفس کا استفاظ ، فریاد کر تا رہتا ہے گویا اسے بندے کے حق بی تاذیانہ بنا دیا گیا ہے کہ وہ نفس اس
تاڈیانے کو ہلاتا رہے۔ بندے کو اس کی معرفت (شرنفس) حاصل ہوتی رہے اس حالت کے ساتھ کہ بندے کی نظر انتجا کے
آستانہ پر گئی ہے اور صدق نیاذ کے ساتھ معروف دعا ہے (کہ نفس کے شرب معموظ رہے) اس طرح صوفی نفس کے مطاحہ

ت ایب لو کے لئے بھی خالی نہیں رہتا۔ جس طرح کہ وہ اپنے رب سے وم بھر کو عافل نہیں ہو تا اس طرح اللہ تعالیٰ نے معرفت نئس کو اپنی معرفت کے کہ من عرف نفیشدہ فقد عرف فقد عرف فقد عرف نفیشدہ فقد عرف فقد عرف اللہ ایما ہی جس معرفت نفس و معرفت رب بالکل ایما ہی ہے معرفت لیل کا ربط معرفت نمارے ہے۔

صوفی ہی تمام سنت مائے رسول الله صلی الله علیه وسلم كااحیاء كرتا ہے

پی سوائے صوفی کے اور کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے اس سنت کا دیاء کرے کہ وہی عالم باللہ اور زاہد فی الدنیا ہے ' تقویٰ کو مضبوط ہاتھ ہے گڑے ہوئے ہے ' (تقوی پر استقامت کے ساتھ عمل چرا ہے) اور صوفی کے سوا اور کون ہے جو اس طالت کے فائدے ہے آگاہ ہو کہ وہی (یعن صوفی) ہیشہ کی نیاز مندی کو اپنے پروردگار کی جناب میں تمک اور دست آویز بنائے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ پیاہ طلب کرتا ہے اور اس پناہ طلبی اور پناہ جوئی میں روح کا استفراق اور چاہ طلبی اور پناہ جوئی میں معروف وعا استفراق اور ول کی متابعت محل دعا (جناب باری) میں ہمروف وا سنفراق اور بناہ طلبی سنتراق اور دیاہ طلبی سے اور اس خرج اس تدبیر کے ساتھ جو صرف اللہ کی طرف ہے جو وہ کینہ (نفاق) حقد و حدد اور تمام اطاق رفیا۔ کے گزند ہے محفوظ اور مامون ہے تو یہ حال ہے صوفی۔

# احوال صوفياء پر دو چيزس حاوي بين

لَنْ نُوْشِرَكَ عَلَى مَاجَاءَنَامِنَ الْبَيْنُتِ

آنام صوفیہ کے احوال پر یہ دو چیزیں ملوی ہیں اور یہ دونوں صوفیاء ہی کے اوصاف ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس قول ہے ان دونوں اوصاف کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَللہُ یَہٰ جَبَیْنی اِلَیْهِ مَنْ یَسُمَاءُ وَیَهٰ یہ مِنْ یَسْنیْ اِلَیْهِ مَنْ یَسْنیْ اِلَیْهِ مَنْ یَسْنیْ اِلَیْهِ مَنْ یَسْنیْ اِلْیَهِ مَنْ یَسْنیْ اِلْیَهِ مَنْ یَسْنی الله تعالیٰ جس کو جاہتا ہے اپنی طرف برگزیدہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف برجوع لائے اس کو راہ راست دکھلات ہیں ان صوفیا ہیں ہے ایک گروہ ہدایت کے ساتھ مختص ہوا بشر طیکہ انابت کی شرط بجالات اور رجوع کرے لیکن اجباء صرف کی براے کی علت نہیں ہے یہ مجبوب مراد کا طال ہے جس کی ہدایت جی تعالیٰ کی طرف ہوا س کی عطاق بخش ہو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گیا ہو گی

(ان واضح دلائل پرجولے میں کہ ہم تھے کو بھی ترجے سیں دینگنے)

اس مقام پر المام جعفر صادق رضى الله عد فرمات ميس كه جب ان ساحران فرعون كو عنايات اذلى كى موائيس تكيس تو ده سجده شكر من كر يزے اور يك زبان موكرسب في كماكه: - امنا برب العالمين (مم رب العالمين پر ايمان لائے)-

#### اہل خالصنہ کون ہیں

ابو زراد طاہرین ابو الفضل کتے ہیں کہ ابو موی وقاق نے روایت کی کہ میں نے ابو سعید خراز " سے ساکہ وہ فرماتے تھے ك الل خالمه ب مراد وه لوگ ميں جن كو الله تعالى نے بركزيده كياكيا ب اور ائي تعتيں ان ير تمام كردى ميں اور ان كے لئے كرامت مها فرماكي اور ان سے حركات طلب (خوابشات) كو ساقط كرديا اور عمل و خدمت بيس ان كى حركات اور الفت و محبت میں ان کی خدمات و حرکات صرف ذکر و مناجات کی لذات اور قرب میں انفرادت حاصل کرنے پر مبنی ہو تمنیں (اور پھے ان کی حركات اور اعمال كامقعد نميس رہا بجزاس كے كه وہ القت و محبت الني من منتخرق بول اور اس كے قرب ميں إنفراديت و يكاكي كا درجه حاصل كري! الني اسناد كے ساتھ ابو عبدالر عمن سلمي بيان كرتے ہيں كه ميں نے احمد بن الحن اعمعي سے سناك انہوں نے کہا میں نے فاطمہ سے جو جو ہر یہ کے عرف سے معروف ہیں اور ابو سعید کی شاگر دہ بیں سناہے کہ انہوں نے کہا"میں نے معرت فراز ے ساکہ انہوں نے مراد کی تشریح اس طرح فرمائی کہ وہ استے حال سے بحربور اور اپنی حرکات پر مدد دیا ہوا ہے اور فدمت میں اس کی سعی بوری اور کفایت کی گئی ہے (مراد میں بید اوصاف ہوتے ہیں کہ مناتب اللہ حرکات و اعمال پر اس کو مدد دی جاتی ہے ادراس کی مساعی کو کال اور کافی بنا دیا جاتا ہے) اور وہ شوامد و توا ظرے محفوظ ہو تانے اس کی خدمات اور اس کی مساعی دیکھنے اور مشاہرہ میں نسی آتیں) ایسابی کھ اس امریس من او سعید نے فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مراد ایسا ہے جس کی حقیقت طاکفہ صوفیاء پر مشتبہ ہے اور وہ کثرت نوافل کے قائل نمیں ہوئے اور مشارع کی ایک جماعت کو دیکھا کہ ا اوا فل مي قلت ے كام ليتے تے تو ان كو كمان مواكه ان مشائخ كى يہ حالت ( قلت نوا قل) مطلقاً داكى ہے- (وہ بيشه ايا بى كرتے إلى اور وہ يد ند مجھے كد جن لوگول في ترك نوافل اور فرائض ميں اختصار كيا ان كى يد ابتدائى طالت محى جو مريدين کی ہوتی ہے لیکن جب اس مقام ہے رقی کرکے راحت ، آسودگی حال کو پہنچ گئے اور ریاضت کے بعد کشف ان کو حاصل ہوا تو وہ کیفیٹ حال سے مملد اور مالا مال ہو گئے۔ ہی انہوں نے اعمال کے تواقل اور زوا کد کو ترک کر دیا اور مراد لوگوں کے اعمال و نوا فل بدستور باتی رہے کہ ان بی چیزوں میں تو ان کی آگھول کی فسندک ہے (سے چیزیں ان کے لئے موجب مرور و شادمانی ہیں) اور یہ عرتبہ اس اول سے زیادہ اتم اور کائل ہے۔ جو پکھ ہم نے توضیح کی یہ صوفیائے کرام کے ایک طریقے کے بارے یس تقی (کویا یہ طریقہ طریق مراد ہے)-

## دوسرا طربقه يعني طريقه مريدين

دوسرا طریقہ سردین کا طریقہ ہے جن کے لئے انابت کی شرط رکھی گئے ہے وقت تعالیٰ کا ارشاد ہے و پھالی الیه من ینیب (اللہ ای کو اپنی طرف راہ دکھلا آ ہے جو توب اور اسکی طرف رجوع کرے) توبیہ اجتماد کا مطالبہ ان سے جو کیا گیا۔ یہ کشف سے پہلے ہے اور اللہ تعالی کے اس ارشاو ہے ابت ہو والذین جاھدو افینالنهدینہ مسبلنا (بن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی اور مجلوہ کیا بھیتا ہم ان کو اپن راہ دکھا دیں گے) ای کا تام کیارہ قبل کشف ہے اللہ تعالی ان مسائی اور عجابہ کو ہدارج کشف ہی مندرج فرماتا ہے جن میں ہر طرح کی ریاضت اور محنت ہے لینی شب ہائے تاریک کی بیداری "پتی ہوئی دو پروں کی تفظی اور طلب و شوق کے شعط ان مسائی میں بحرائے ہیں اس وقت تک کامیابی کے انوار ان کے برابر تجاب میں ہوئے دی ہر عادت اور مالوف ہے الفت کا رشتہ تو ٹر لینے میں ہوتے ہیں اور پھریہ ہر عادت اور مالوف ہے الفت کا رشتہ تو ٹر لینے ہیں۔ ای کا نام انابت ہے جس کی شرط اللہ تعالی نے ان کی کامیابی کے لئے لگا دی ہے اوم اس انابت ہے ہدایت کو مقرون و میں۔ ای کا نام انابت ہے جو ایوت می مقرون ہے یہ بھرایت خاص ہے اس لئے کہ بید ہدایت خاص اس ہدایت مام اس ہدایت عام اس ہدایت عام اس ہدایت عام ہے کوئی الگ چیز ہے جو ہدایت خاص کا شربہ وتی ہے اور اس کی جانب صوئی کو سید می راہ واضح ہو گئی کہ انابت اس ہدایت عام ہے کوئی الگ چیز ہے جو ہدایت خاص کا شربہ وتی ہے اور اس کی جانب صوئی کو سید می راہ جب میسر آتی ہے جب مسائی کے ذریعہ وہ ہدایت عام صاصل کر لیتا ہے اس وقت وہ عرکی تنگی ہے فکل کر ایر کی پر فشا قرافی جب میسر آتی ہے جب مسائی کے ذریعہ وہ ہدایت عام صاصل کر لیتا ہے اس وقت وہ عرکی تنگی ہے فکل کر ایر کی پر فشا قرافی میں ہوئی کے کشف و کرامات ان کے جدد اجتماد ہی پشتر ہیں وہ کی ریاضتیں ان کے جدد اجتماد ہی پیشتر ہیں وہ کوئی کی کشف و کرامات ان کے جدد اجتماد ہی پشتر ہیں راحوں کی ریاضتیں ان کے کشف و کرامات ان کے جدد اجتماد ہی پشتر ہیں گئی وہ فرق ہوں کہ وہ کوئی کی دونوں گروہ کا فرق ہی

#### حفرت جنید کا قول کہ انہوں نے تصوف کس طرح حاصل کیا

یکے ابوالفتے محد بن عبدالباتی رہ اللہ فرملیا کہ انہوں نے مختلف راوبوں کے توسط سے حضرت جدید رہ اللہ سے سا کہ انہوں نے مختلف راوبوں کے توسط سے حضرت جدید رہ الوفات (وہ کہ انہوں نے فرملیا "ہم نے یہ علم تصوف قبل و قال کے ذریعہ حاصل نہیں کیا ہے بلکہ بھوک' ترک دنیا اور ترک مالوفات (وہ چیزیں جن سے انسان کو الفت ہوتی ہے) ومستحسنات سے قطع تعلق کرکے پایا ہے۔ یکی قول حضرت خفیف رہ اللہ کا ہے کہ مراد کی ادادت یہ ہے کہ جدوجہد میں مداومت کی جائے اور راحت کو ترک کر دیا جائے۔

شیخ ابو عثمان فرماتے ہیں کہ مرمد وہ ہے جس کا دل اللہ کے سوا ہر چیزے مرگیا ہو (دل بی کسی چیز کی خواہش نہ ہو) وہ فقط اللہ کو چاہتا ہے اس کے قرب کا خواہل ہو ہا ہے اور اس کا مشاق! یمال تک کہ اس کے دل کی تمام خواہشات شوق اللی کی شدت ہے اس کے قلب سے نگل جاتی ہیں' ان بی کا قول ہے کہ مرمدوں کے دل کاعذاب سے ہے کہ وہ معاملات و مقامات سے مجوب ان کے اضداد کی طرف ہو جائیں پس سے دونوں طریقے احوال صوفیہ کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔

ان دو طریقوں کے علاوہ دو طریقے اور بھی ہیں لیکن دہ جُوت تحقق تصوف کے طریقوں سے سیس (ان سے تحقیق د جُوت طریق اے فرق ان سے تحقیق د جُوت طریق اِک تصوف کا نہیں ہو؟)

ان دو طریقوں میں سے ایک طریقہ تو مجذوب کا ہے کہ جو کشف کے بعد اجتماد کی طرف رجوع نہیں ہوا اور اپنے جذب پر قائم رہا اور دوسرا طریقہ اس علیہ و مجتمد کا ہے جو اجتماد کے در پے رہا اور مقام کشف تک نہیں پنچا اور صونیہ کے

نزدیک ان دونوں طریقوں میں حسن متابعت کے بغیر صحت نہیں ہو علی (بد دونوول طریقے ای وقت صحیح ہو سکتے ہیں کہ ان می حسن متابعت پیدا ہو) اور کی صوفیہ کی ان سے فصل کی دجہ ہے (صوفیہ ای حسن متابعت کے نہونے کے باعث ان طریقوں سے الگ تعلگ ہیں) جس مخض نے بہ خیال کیا کہ وہ بغیر متابعت کے فائز المرام اور کامیاب ہو جائے گا تو وہ دحوکے ہیں آگیا ۔ ہے اور پسماندہ ہے ' شیخ ابو سعید کتے ہیں کہ چ باطن ظاہر اس کے خلاف ہو ٹائیز اور ناحق ہے۔ شیخ جنید پر سنت کو قول و فعل میں حکمران بنا دیا تو اس نے حکمت کے ساتھ کلام کیا اور جس نے ہوا و ہوس کو اپنے نئس پر فرمانروا بنا دیا قولاً و فعلاً تو اس نے برعت کی گفتگو کی۔

#### خفرت بايزيد اسطاي كاايك واقعد!

حضرت بایزیز ،سطائ کے بارے جل سے دکایت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا کہ چلو آج چل کر دیکمیں جس نے خود کو وئی مشہور کر رکھا ہے۔ اور یہ محض اپنے گردو نواح جل زبد وعابد مشہور تھا۔ (اس کے زبد وعبادت کی شہرت تھی۔ چنانچہ ہم لوگ اس کی طرف چلے جب وہاں پہنچ تو وہ مشہور وئی اپنے گرے مجد کی طرف جانے کے لیے لکا اور اس نے قبلہ کی طرف تھوکا یہ دیکھ کر حضرت بایزید نے کما کہ النے پاؤں پھر چلو ہم سب کے سب واپس آ مجئے کہاں تک کہ اس سے سلام علیک تک نہ کی۔ حضرت بایزید نے ہم سے کما تھا کہ یہ مخض رسول اللہ سے بھام علیک تک نہ کی۔ حضرت بایزید نے ہم سے کما تھا کہ یہ مخض رسول اللہ سے تھا کہ کی معتمد این نہیں ہے تو پھریہ مقامات اولیاء اور صدیقین کے دعووں کا ایمن کس طرح ہو سکتا ہے۔

## مرتے وقت بھی حضرت شبلی کو سنت نبوی کاپاس تفا

حضرت شیلی رواقی کے خادم سے کسی مختص نے دریافت کیا کہ تم نے ان کی وفات کے وقت کیا مشلوہ کیا' خادم نے کما کہ جب ان کی موت کا وقت کیا مشلوہ کیا' خادم نے کما کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا اور ان کی زبان لڑ کھڑا گئی اور چیشانی پر (موت کا) پید آگیا آو انہوں نے اشارہ کیا کہ ججھے وضو کرا دو پس جس نے ان کو وضو کرایا لیکن جس ان کی داڑھی جس خلال کرنا بھول گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ بھڑا اور میری انگیوں کو اپنی داڑھی جس خلال کے لیے ڈال لیا (اللہ اللہ سے تھا پاس سنت نبوی شائیلم کا)

معرت سل بن عبداللہ تستری قرائے ہیں ' ہر وہ وجدا کیفیت) جو کتاب و سنت ہیں موجود نہیں ہے ہیں وہ باطل ہے (جس جد کی کتاب و سنت ہے موجود نہیں ہے اللہ علاوہ ہے (جس جد کی کتاب و سنت سے شمادت ند لحے وہ باطل ہے) ہیں سے صوفیہ کا حال اور ان کا طریقہ اس صورت کے علاوہ جو حال کا دعویٰ کرے وہ جمو تا اور گراہ ہے۔

<sup>(1)</sup> حفوت مح سروروی علید الرحت نے بیال لفظ مشبک استعمال کیا ہے فرایا ہے علما عذا مشتدل کارعث مراول الله مظال سن قان یا وجد مستاد و مافود کرویا ہے استری

5-4

# تصوف کی ماہیت

## بمشت کی کنجی مساکین اور صابر فقراء کی محبت ہے

حضرت تافع حضرت این عمر المراقظ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ الماقظ سے فرمایا کہ "برشے کی ایک کنی ہے اور جنت کی کئی ہے اور جنت کی کئی ، مساکین اور مبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ بید لوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہم نشین ہیں"۔ پس کی فقر تصوف کی ماہیت میں موجود ہے اور یکی اس کی بنیاد ہے) محد مدن کی ماہیت میں موجود ہے اور یکی اس کی بنیاد ہے) حدد مدن کی کھڑا ہے۔ اور یکی اس کی بنیاد ہے)

حضرت رديم كا قول

حضرت ردیم فرماتے ہیں کہ تصوف تین خصاتوں پر جن ہے اول تمک بالفقر و انتقار (فقراور محاج کی کو افتیار کرنا) دوم بذل و ایثار ہونا- سوم تقرض اور افتیار کو ترک کرنا- (لینی مشغولیت اور افتیار کو چھوڑ رہنا)-

#### حضرت جنيد كاارشاد

حطرت جنید ہے جب نصوف کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انموں نے فربایا کہ تصوف یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغیر کسی علاقہ کے رہو حطرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ تصوف نام ہے حقائق کے حصول اور خلائق کے مال و متاع سے نامیدی کا (مال و متاع علق سے کچھ امید نہ رکھنا) اور جو مخص صاحب فقر نہیں' صاحب تصوف نہیں ہے۔

حطرت شیل سے جب دریافت کیا گیا کہ فقیری کیا حقیقت ہے تو فرمایا فقیروہ ہے جو حق تعالی کے سوا کسی کی پروا نہ

# حضرت ابوالحن نوري

حضرت ابوالحن ٽوري فرماتے ہيں كہ فقير كى صفت ہيہ ہے كہ جب اس كے پاس پكھ نہ ہو تو پرسكون ہو' مضطرب نہ ہو اور جب پكھ موجود ہو تو بذل واچار سے كام لے-

بعض مشائخ عظام نے کما ہے کہ فقیروہ ہے کہ خناے احزاز کرے 'اس خوف سے کہ اگر اس کے پاس غنی آئے گاتو اس کے فقر کو تبلہ کر دے گا۔ جس طرح غنی کو بیہ خطرہ ہو تا ہے کہ ایسا نہ ہو فقر آکر اس کے خنا کو تبلہ و بمیاد کر دے - ان اساد

كے ساتھ جو پہلے گزر چكى ميں ابو عبد الرحمٰن نے كماك ميں نے عبد الله رازي سے سنا انہوں نے كما ميں نے مظفر قرميسيني ے ساکہ انہوں نے فرملیا۔ "فقیر وہ اے اللہ تعلل کی طرف حاجت نہ ہوا اور وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو بر حعری سے یو چھا فقیر کی کیا تعریف ہے؟ انوں نے کہ کہ فقیردہ ہے جو نہ کسی چیز کلالک ہو اور نہ اس کاکوئی مالک ہو سے جو انہوں نے کما کہ فقیروہ ہے جس کو اللہ کی طرف حاجت نہ ہو اس کے معنی ہے ہیں کہ وہ اللہ کی عبودیت کے وظیفوں میں مشغول ہے اسے رب کے اور اس کو بورا بورا احماد ہے اور جانا ہے کہ وہ اس کا چھی طرح محران ہے اس کو اپنی حاجوں کے عرض کرتے کی اس ليے ضرورت نيس بے كه وہ جاما ب الله تعالى ميرے حال كاجانے والا ب اس ليے وہ عرض حاجت وسوال كو درميان یں لانا نعنول سمجت ہے۔ اس طرح مشائخ کے اس بارے یس جو اقوال ہیں ان کے طرح طرح کے معنی اور مراد ہیں اس لیے كر انهول في ان من احوال كي طرف اشارے كئے بين! اور بيد اشارے ايك وقت سے مخصوص بين اور دوسرے وقت ك حال ہے مختلف ہیں۔ اس لیے ہم کو اس سلسلہ میں چند اصول و ضوابط استعال کرنا ہوں گے جو اس کے بعض کو بعض سے جدا كر سكين اس ليے كد انبول نے بت ى باتن ايك ساتھ تصوف كے معنى ميں بيان كردى جي جس كى مثل فقر كے منافى ہے ان حطرات نے فقر کے معنی میں بھی بہت ی چیزیں ایک ساتھ بیان کر دی ہیں- اس مقام پر شب واقع ہو تو وہل فاصل (فصل پیدا کرنے والا) بیان ضروری ہو جاتا ہے چنانچہ ندکورہ تعریفات میں کمیں ایسا ہوا ہے کہ مجھی فقرکے بارے میں اشار ہ کما كيا ہے اس سے زہد كے معنى مشتبہ مو مح ميں اور مجمى تصوف كے معنى ميں ايها موكيا ہے اور اس طرح جو طالب رشد و ہدایت ہے وہ ایک معنی سے دو سرے معنی میں تمیز نمیں کرپاتا اس لیے ہم یماں اس کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں مطوم ہونا عاميے كه تصوف رئيم فقيرے اور زيد مجى فير فقيرے اور تصوف فيرزيدے يس تصوف ايك ايساسم مواجو جامع ب معنى فقر اور معنی زہر کو مع دو سرے اوصاف و اضافات کے کہ ان اوصاف و اضافات کے بغیر انسان صوفی نسیں ہو سکتا خواہ وہ فقیراور زابد کيول نه جو-

معرت ابو حفق قراتے ہیں کہ تصوف کلیۃ آواب ہیں کہ ہروقت کا ایک اوب ہو حال کے لیے ایک اوب ہو اور ہر حال کے لیے ایک اوب ہو حفرت ابو حفق قرائے ہیں کہ ہروقت کا ایک اوب ہو حفرت کو جہتے گیا اور جس محض نے آواب او قات کو اپنے ذمہ لے لیا تو وہ مردول کے مرتبہ کو جہتے گیا اور جس نے ان آواب کو ضائع کر دیا تو وہ اس راہ سے بعید ہے کہ قرب کا گمان رکھے اور وہ بجول کے ورجہ سے مردود ہے (اس کو تبول کی امید نہیں رکھنا چاہیے) حضرت ابو حفق ہے بھی فراتے ہیں ظاہری حسن اوب باطنی حسن اوب کا عنوان ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا " لَوْ خِدشْعَ قَلْبَهُ لَهُ حَشْعَتْ جَوَارِ حُهُ ایعنی اگر انسان کا ول خاشع (خشیعت کرنے والا عشوع کرنے والے موں گے اس کے جوارح اور اصفاء بھی خشوع کرنے والے موں گے ا

شخ ابو محر جرین کے نصوف کے بارے میں دریافت کیا گیا (کہ تصوف کیا ہے؟) تو انہوں نے فرمایا کہ جراعلی علق میں داخل ہو و جاتا (جراعلی علق کو اپناتا) اور جرخلق رفیلہ یا اوئی علق سے نکل آنا (ترک کردینا) پس جب تصوف کی تعریف اعلی اخلاق کا حصول اور اوئی اخلاق کا رو قرار پائی اور اس طرح اس کی حقیقت کا اعتبار کر لیا گیا تو اس وقت ٹابت ہوا کہ تصوف ذہد اور فقر دونوں سے بڑھ کرم۔

بعض مشائخ کا قیل ہے کہ فقر کی انتااس کے شرف کے ساتھ تصوف کی ابتداء ہے۔

#### اہل شام کا طریقتہ

الل شام (صوفیہ اور مشائع شام) تصوف اور فقر میں تمیز ردا نمیں رکھتے وہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فیل شام اسٹی نمیر اللہ اللہ ان فقراء کے لیے جو اللہ کی راہ میں محصور ہوئے) وصف صوفیہ ہے، فرق مرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فقراء کے نام سے ذکر فرمایا ہے میں عقریب ہی اس بات کی وضاحت کروں گا جس سے تصوف اور فقر کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے گا! چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ فقروہ ہے جو اپنے فقر پر

وسادت کروں گاجی ہے تصوف اور فقر کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے گا! چنانچہ ہم کتے ہیں کہ فقروہ ہے ہو اپنے فقر پر وضاحت کروں گاجی ہے ہوئے ہو اس کی فشیلت کے باعث اس کو غنا اور اوگری پر ترجیح ویتا ہے اور اس بات سے مطلع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فقر کا ہو کچھ موض رکھا ہے۔ جیسا کہ رسول خدا الفاقات ہے ارشاد فربایا ہے یکڈ بنول فقر اَءً اُمّتِنی الْسَعَنةِ فَنْلِ الْاَغْنِیْمَا اَءِ نِصْف یوم پری الله عَلَیٰ الله فربایا ہے یکڈ بنول فاقی الله فقر وافل الله فربایا ہے یکڈ بنول کے افلات یوم پری وافل الله فربایا ہے یکڈ بنول سے الله فربایا ہور کے اور اس مندوں سے نصف یوم پری وافل الله فالله والله اور ایس کے اور سے نصف یوم پائی سو برس کا ہے) ہی جیسے ہی انہوں نے اس موض باتی کو دیکھ لیا ہے لوگ فائی حاصلات سے رک کے اور سے نصف یوم پائی سو برس کا ہے) ہی جیسے ہی انہوں نے اس موض باتی کو دیکھ لیا ہے لوگ فائی حاصلات سے رک کے واصلات فائی سے مند موثر کیا اور انہوں نے فقرو فاقد کو کھے لگا لیا اور سے لوگ بیشہ دوال فقر سے ترسان اور ڈرتے رہے کہ کروم رہ جائیں۔ یہ طریقہ صوفیہ میں مین اعلال (علمت و سب کا کام میں لانا) کملاتا ہے بینی فقر کو انہوں نے حوض کے سب اختیار کیا ہے اس لیے کہ ان فقراء نے عوض فقر کو بیشہ مر نظر رکھا ہے اور اس کے باعث وینا کو ترک کر دیا ہے۔

# طریق صوفیہ طریق فقراء سے بالکل جدا ہے!

لیکن صوفی ترک تعلقات اجر موجودہ کے باحث نہیں کرتا بلکہ وہ اموال موجودہ کے سبب سے تمام چیزوں کو ترک کے جوئے ہاں لیے کہ وہ ایمن وقت (وقت شاس) ہے نیزیہ کہ حصہ عاجلہ کو فقیر کا ترک کرنا اور لذت فقر کو حاصل کرنے کے فقر کی طرف لوٹنا اس کے ارادہ و افقیار سے ہوئی کے حال میں ارادہ و افقیار ایک علمت ہے (جس سے صوفی بیشہ گریزاں رہتا ہے) اس لیے کہ صوفی کا قیام تمام اشیاء میں اس کے ارادہ اور افقیار سے خمیں ہے بلکہ یہ ارادہ اللی سے ہوا ہے کی اس کو نہ صورت فقر میں فضیلت نظر آئی ہے ہو اس کی نہ صورت فقر میں فضیلت نظر آئی ہے اور اس کی اس کو فضیلت صرف اس چیز میں نظر آئی ہے ہو حق تعلق کی طرف سے اس کو ملی ہے، حق تعلق نے جس کی اسے قوشی بھی ہے اور وہ خود کو ای میں داخل رکھتا ہے اور اس کو اس بات پر یقین ہے کہ اس دخول کا عظم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلام (ایعنی صوفی جس حال میں داخل ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمکتار پاتا ہے کہ اس آمودگی کی حالت میں آ جو فقی اس کو دخول اللہ تعالیٰ کی موزی سے بھی دہ خود کو فضیلت سے ہمکتار پاتا ہے کہ اس آمودگی میں بھی دہ خود کو فضیلت سے ہمکتار پاتا ہے کہ اس آمودگی میں بھی اس کا دخول اللہ تعالیٰ کے عظم سے بی ہوا ہے (نہ کہ اس کے ارادہ و افقیار سے) جب دہ اس وسحت میں داخل ہو جاتا ہے جب بھی دہ خود کو اللہ تعالیٰ کی مزید کشادگی (فحت) کی کوشش نہیں کرتا 'اس کشادگی میں دخول صرف صاد قین کا حصہ سے اور وہ بھی اس صورت

یں کہ تھم الی کاعلم ان میں قوی اور محکم ہو جائے تب وسعت میں وہ واخل ہوتے ہیں اور اس طال (وسعت) میں لفزش قدم کے خطرات ہیں اور مد مین کے دووازہ موجود ہے (اس طال وسعت میں پہنچ کر اکثر معزات کے قدموں کو افزش ہو گرید کہ افزش ہو گرید کہ افزش ہو گرید کہ اس کی حکایت کو ایک امر محال سمجھا جاتا ہے جسیا کہ کما گیا ہے یَھٰلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةً وَ يَدْخِيلَى مَنْ حَيْنِي عَنْ بَيْنَةً وَ يَدْخِيلَى مَنْ حَيْنِي عَنْ بَيْنَةً وَ ايک امر محال موجود ہو اور جو زندہ ہوتا ہے وہ بھی بینہ سے ہوتا ہے)

## فقرتصوف كاساس

اب جب کہ ظاہر ہو چکا تو فقراور تھوف کا فرق واضح ہو گیا اہل یہ ضرور ہے کہ فقر تھوف کی اساس ہے اور اس کا اس کے ساتھ معنوی رابطہ اور قوام ہے کہ تھوف کے مراتب تک فقر کے راستہ سے پنچاجا سکتاہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ تھوف کے وجود سے فقر کا وجود لازم آتا ہے۔

حضرت جنید دالیج فرماتے ہیں کہ تصوف ہے کہ وہ تھے کو تھے تی ہارے اور ای ہے آپ تھے زندہ کرے (تیری اندگی اور موت می تیما کچے افتیار نہ ہو) اور کی وہ بات ہے جس کا ذکر ہم اس سے قبل کر بچے ہیں۔ صوفی قائم فی الاشیاء اللہ کے تکم کے ساتھ ہے اپ نفس (اراوہ و افتیار) کے ساتھ نہیں ہے اس کے مقاتل میں دیکھے تو فقیراور ذاہد وونوں اپنے نفس کے ساتھ اشیاء میں موجود ہیں اور اپنے اراوے سے واقف ہیں اور بقرر اپنے علم کے جدوجمد میں معروف ہیں اور صوفی کا صافی اس کو حاصل ہے فیرمائل ہے اور صرف اپنے رب کی مراو سے قائم ہے واپنے نفس کی جانب باوجو و میں )

#### حضرت ذوالنون مصري كاقول!

حضرت ذوالنون معمی نے فرملیا کہ صوفی وہ ہے کہ نہ طلب اس کو تحکاے اور نہ سلب کو جگہ ہے ہلائے۔ (طلب ونیا اس ادا ان بھرے اور طلت فقر ہیں ہے جین اور معتظر ب نہ ہو) حضرت ذوائنون کا بید ارشاد بھی ہے کہ صوفیہ نے اللہ تعالی کو تمام اشیاء پر موثر جانا اور اس کو برگزیدہ و مقدم رکھا تو اللہ تعالی نے بھی ان کو تمام اشیاء ہے برگزیدہ فرہا دیا۔ اور ان کے انارے ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفوس کے ظم پر علم اللی کو اور اپنے نفوس کے اراوے پر اراوہ اللی کو پہند کیا ہے اور اللی کو بہند کیا ہے اور اور اللہ کو بہند کیا ہے اس اور اراوہ نفس کو ترک کر دیا ہے)۔ بعض صوفیہ سے بچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ جم گروہ کی صحبت اعتمار کریں (کن لوگوں کے پاس بھٹیں) تو انہوں نے کہا کہ صوفیہ کے پاس! کہ برے ان کی تظریمی عذر کے باعث غریز ہیں اور کریں اور نہ تمال کے افترار کے باعث غریز ہیں اور اس صورت ہیں بیہ خدشہ باتی نہیں رہے گا کہ وہ تم کو بیٹ لوگوں کی طرح سمجھیں اور اس طرح تمارے نفس میں عجب و غرور پیدا کریں اور نہ تم اس کو ان کی صحبت میں اپنی پستی کا احساس کی طرح سمجھیں اور اس طرح تمارے نفس میں عجب و نہ فقیر کے پاس موجود ہے اور نہ ڈاہد کے پاس اس لیے کہ ذاہد ترک کی عظمت نہیں کرتا ترک کو برا سمجھتا ہے اور ای طرح لینے اور اخذ کرنے کو بھی اچھا تہیں جانا اور بی صال فقیر کا ہے ان کی عظمت نہیں کرتا ترک کو برا سمجھتا ہے اور ای طرح لینے اور اخذ کرنے کو بھی اچھا تہیں جانا اور بی صال فقیر کا ہے ان کی عظمت نہیں کرتا ترک کو برا سمجھتا ہے اور ای طرح لینے اور اخذ کرنے کو بھی اچھا تہیں جانا اور بی صال فقیر کا ہے ان کی عظمت نہیں کرتا ترک کو برا سمجھتا ہے اور ای طرح لینے اور اخذ کرنے کو بھی اچھا تہیں جانا اور کی صال فقیر کا ہے ان کی عظمت نہیں کرتا ترک کو برا سمجھتا ہے اور ای طرح لیا جان

یہ حالت اس لیے ہے کہ ان کے ظرف چھوٹے ہیں۔

#### صوفی کی مزید تعریف

بعض مشائع نے کہا کہ صوفی وہ ہے کہ جب صوفی کے سامنے دو ایتھے صل پیش ہوں یا دو ایتھے اظلاق بین اس کو افتیار دوا جسے تو دہ احسن کو پند کرے 'لیکن فقیر اور ذاہد ہے دونوں پوری تمیز دو ایتھے اظلاق بیں نہیں کرتے بلکہ وہ اظلاق ہے بھی اس کو افتیار کر لیتے ہیں جو ترک کی طرف ما کل ہو اور مشاغل دنیا ہے باہر جانے کی ان کو دعوت دے 'پی فقیر اور ذاہد اس اس کو افتیار کر لیتے ہیں جو ترک کی طرف ما کل ہو اور مشاغل دنیا ہے باہر جانے کی ان کو دعوت دے 'پی فقیر اور ذاہد اس استخلاب میں بھی اپنے علم سے فیصلہ کرتے ہیں لیکن صوفی کا صل ہیہ ہے کہ سامنے المیت اور صدق التجا اور حظ قرب کے باعث احسن و اشرف کا فیصلہ خود نہیں کرتا بلکہ اس کے انگشاف کا منجانب اللہ خواستگار ہوتا ہے کہ اس کو تو خط اپنے رب کی حضوری اور مکالمہ سے ہو دہ اس کا خواستگار ہے اور احسن طاق کے لیے اور مشورہ انتخاب کے لیے اشارہ کا منتظر رہتا ہے۔

دهرت رديم فراتے ہيں كه اپنے الل كو الله تعالى كے ساتھ اس كى مرضى پر چمو رُ دينا تصوف ہے جيساوہ چاہے اور پند كرے- جناب عمرو بن عثان المكى فرماتے ہيں كه تصوف يہ ہے كه بنده جروفت اس حال بي مشغول رہے جو اس وقت بيل افعنل د اول ہے (اقتضائے وقت كاخيال ركھے جواس وقت بيس افعنل اولى ہے اس كو افتيار كرے-

#### تصوف كااول داوسط وآخر

بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ تصوف کا اول علم ہے اور اس کا اوسط عمل ہے اور آخر موہبت ہے (عمایات ایردی) اور اس سلسلہ جس سے بھی کما گیا ہے کہ تصوف نام ہے ذکر باجماعت وجدیا ساعت اور عمل بہ تقلید وہیمت کا بعض معزات کا قول ہے کو تصوف ترک مکلف اور بذل روح کا نام ہے۔

#### حضرت سهيل بن عبدالله تستنري كاارشاد

صعرت سینل بن عبداللہ تستری فرملتے ہیں صوفی وہ ہے جو کدورت سے صاف کار سے خلل اور اللہ کے لیے انسانوں سے منقطع ہے اور جس کی نظر میں سونا اور مٹی برابر ہے۔ بعض ارباب نصوف سے جب اس کے بارے ہیں دریافت کیا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مخلوق کی موافقت سے دل کو صاف کرنا اظان طبعی سے الگ ہونا صفات بھری سے سرد ہو جانا (جمود پیدا کرنا) نفیاتی خواشات سے الگ تحکک ہو جانا صفات رو حادیہ کی منزل بننا علوم حقیقہ سے تعلق پیدا کرنا اور شربیت میں صفرت رسول خدا المنافظ کے کا کام تصوف ہے۔

#### حضرت ذوالنون مصري كوايك عورت كاجواب

حضرت ذوالنون ممري فرماتے ہيں كہ ميں نے سواحل شام ميں كى جگد ايك خانون كو ديكھا۔ ميں نے اس خانون سے دريافت كياكہ بى بى تم كمال سے آئى ہو اس خانون نے جواب دياكہ ميں ان لوگوں كے پاس سے آئى ہوں جن كے بارے ميں الله تعالى نے فرمايا ہے: تَدَجَّافَى حُنُوبُهُم عَنْ الْمُضَاجِع (جو خواب گاہوں كو اپنے پہلوں سے الگ ركھتے ہيں) ہدىن

كريس نے كماكم تم كو كمل جاتا ہے؟ خاتون نے جواب دياكم ان لوگوں كے پاس جن كے بارے يس ارشاد ربانى ہے: لا تُلْهِيْهِمْ تِحَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (جن كو الله كے ذكر سے نہ تجارت عافل كرتى ہے اور نہ خريد و فروخت كميل يس دُالتى ہے) يہ من كريس نے كماكہ ان حصرات كى كچھ اور صفات بيان كروتو اس خاتون نے يہ اشعار پڑھے۔

حضرت جنید فرماتے ہیں کہ صوفی زمین کی مثال ہے کہ اس پر ہریدی چرؤال دیتے ہیں لیکن اس میں سے جو چیز نکلی ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور یہ قول بھی حضرت جنید بی کا ہے کہ صوفی زمین کے مانند ہے نئے نیک وبد ہرا یک روند تا ہے اور وہ ایر کے مانند ہے کہ ہرا یک پر مایہ تکن ہوتا ہے اور بارش کی طرح ہے کہ ہرا یک سیراب کرتا ہے۔

تصوف کی بابت صوفیائے کرام کے ہزاروں اقوال موجود ہیں جن کا یمال نقل کرنا طوالت سے خالی نمیں ہم یمال ایک ضابطہ بیان کئے دیتے ہیں جو تصوف کے معنی پر حاوی محیط ہے خواہ الفاظ مختلف ہوں لیکن معنی کیسائیت اور قربت ہوگی۔

صوفی وہ ہے جو اپنے اوقات کو پیشہ کدورت ہے پاک رکھتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے قلب اور نفس کی گندگی ہے ہیشہ ساف کرتا رہتا ہے اور اس تعفیہ کو دو اس امرہ پہنچتی ہے کہ وہ بیشہ اپنے مولی کا محتاج رہتا ہے اس بیشہ کے فقر واحتیاج کے باعث وہ کدورتوں ہے پاک رہتا ہے اور جب بھی اس کا نفس جنبش میں آتا ہے اور اپنی صفات میں ہے کسی صفت پر ظاہر او تا ہے تو صوفی اپنی بصیرت نافذہ سے اور اک کر لیتا ہے اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے پس اس طرح اس کے اس تعفیہ دوائی کی بدولت اس کو جمیعت حاصل رہتی ہے (اگر اس کو اپنے نفس کی اس جنبش پر قابو نہ ہو تو اس سے اس کی بعث میں تفرقہ پڑجائے اور صفاحی کدورت پردا ہو جائے) اس طرح وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے قلب پر اور اپنے قلب کے ساتھ اپنے قلب پر اور اپنے قلب کے ساتھ اپنے نفس پر (گران) قائم ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: گؤنؤا قوّادِینَ لِلّهِ شُهدَا آ بِالْقِسْطِ ٥ (تم اللہ کے لیے قائم اور سیدھے گواہ عدل کے ساتھ ہو!) ہی قوامیت نفس پر اللہ کے لیے بالتحقیق تصوف ہے، بعض ارباب تصوف کا ارشاد ہے کہ تصوف سموایا اضطراب ہو (سمرایا اضطراب کا نام تصوف ہے) اور وقوع سکون تصوف نہیں ہے اور را ڈاس میں یہ ہے کہ روح پارگاہ اللی کی طرف تعینی گئی ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ صوفی کی روح مقالمت قرب کی طرف انجذاب کی گھات میں ہروقت گئی رہتی ہے (بی دوام اضطراب و سمرایا اضطراب ہے) طلا تکہ نفس اپنی حالت و ضعیہ میں (جس طرح کہ وہ بنائی گئی اور وضع کی گئی) اپنے عالم (عالم نفوس) کی طرف یہ نشین ہونے والی ہے (جمان سکون ہی سکون ہے) لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انقلاب (الثنائیلنا) بھی لگا نفوس) کی طرف یہ نشین ہونے والی ہے (جمان سکون ہی سکون ہے) لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انقلاب (الثنائیلنا) بھی لگا افتقار (نظرو مخابی) اور دوامی فرار کے صفات بھی موجود ہوں اور اس کے ساتھ اصابت نفس کے مواقع پر بھی اس کی نظر ہو ہو اور کہ فرار کی ضرورت ہو گی دوات ہو کہ فرار کا خوار کی ضرورت ہو گی دوات ہو کہ فرار کا خوار کی ضرورت ہو گی جاتے ہو کہ نام کی بیان کے گئے ہیں ہو کی جاتے ہوں اور باتی بھی جو متفرق اشارات کے گئے ہیں وہ سب یہ سال کی اخرار دیتے گئے ہیں۔ دو سب یہ ساتھ اشارات کے گئے ہیں وہ سب یہ سب کہ کہ کہ ہیں۔

6-4

# صوفی کیوں نام رکھاگیا؟

## رسول الله الإلى الله صوف كالباس زيب تن فرمات تص

حضرت الس بن مالک الشخ سے روایت ہے کہ رسول اکرم الفاق علام کی دعوت قبول فرما لیتے تھے سواری کے لیے گدھا استعمال فرماتے تھے اور صوف کا لباس کی خابری لیے گدھا استعمال فرماتے تھے اور انہوں نے اس لباس کی خابری نبست سے صوفیا نام رکھ دیا اور انہول نے لباس اس لیے افقیار کیا کہ وہ ملکا اور ملائم ہوتا ہے اور انہیاء علیہ السلام کا پہناؤا رہا ہے۔

رسول اکرم الله الله علیہ وصلے مخوہ (پٹان) سے سر انبیاء علیم السلام عبا پہنے ہوئے بیت الحرام جانے کے قصد سے گزرے ، حضور صلی الله علیہ وسلم کاارشاد یہ بھی ہے کہ " إِنَّ عِیْسُمی عَلَیْهِ السَّلاَمِ کَانَ یَلْبِسُ الصُّوْفَ وَالشَّعَر " حضرت عینی علیہ السلام صوف اور بالوں کالباس پہنا کرتے تے 'ان کی غذا اور درخوں کے پھل تے اور جمل شام ہو جاتی وہی رات اسرکرنے کے لیے رہ جاتے (وی ان کی منزل اور مکان ہو تا تھا)

# سرّا صحاب بدر صوف كالباس پنے ہوئے تھے

## صوفی صوف سے مشتق ہے

#### لفظ صوفی کے استعل کی ایک اور خاص وجہ

ارباب زہر اتقوی کو صوفی ہے منسوب کرنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب ان کو ان کے صوف ہے منسوب اور منصف کیا گیاتو وہ اس امر کا بھی مظرین گیا کہ دنیا ان کے پاس بہت کم ہے اور نفسانی خواہشات کی طرف ان کو بہت کم رفبت ہے ( نفس بی نفیس اور اعلیٰ پنے پر راغب کر تا ہے اور حرص دلاتا ہے) یہاں تک کہ جب کوئی فرد ان کی صحبت میں داخل ہو تا ہے اور ان کے طریقے کو افقیار کرتا ہے تو وہ بھی ان بی کی طرح اپنے نفس کو تعویٰ ہے تو ان کی گرتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ لباس کی طرح اس کا کھاتا بینا بھی ای و مرید نو ان کے طریقے میں داخل ہو تا کہا کہ کہ بیات سمجھ کروہ مرید نو ان کے طریقے میں داخل ہو تا ہے ' مرید ابتدا بی میں اس بات کو سمجھ لیتا ہے اور اگر کوئی دو سرا نام رکھا جاتا تو مبتدی کو اصل صفت کے سمجھنے میں دشواری ہوتی۔

اس کے علاوہ اس نام سے منسوب کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے وہ یہ کہ ان کو صوفی کے نام سے نگارا جاتا ہے تو

1- اگر مقرب بارگاہ کے نام سے ان کو موسوم کیا جا؟ قو ان کے حال کا افغا نسی ہو سکتا تھا اور ان کا قرب عوام الناس کی ذہانوں پر چھ کر شہرت یا جا؟ 2- جندی کو ان کے احوال کو مجھنا کم کھاٹا اور معمول لباس کے اختیار کرنے کے وصف کو مجھنا ان کے لیے ایک مشکل امر ہو؟۔ روحانی حیثیت ہے تو یہ ایک عظیم دعویٰ ہے اور جمت بتایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ صوف کالباس پینتے ہیں اس لیے ان کو صوفی کما جاتا ہے تو یہ معنی دعوے سے بالکل دور جیں (اس جس کمی فتم کا دعویٰ نہیں ہے) او جو چیز دعویٰ سے دور ہے وہی ان کے حال کے زیادہ مناسب ہے۔

#### لفظ صوفی کے استعال کا ایک اور فائدہ

صوفیہ کا چشمین لباس کا پمننا ان کی ظاہری حالت کو ظاہر کرتا ہے ان کے کسی حال یا مقام کا تعلق ان کے باطن ہے ہے پس اس صورت میں ظاہر کے ساتھ تھم کرتا زیادہ مناسب ہے بلکہ اس نام سے تواضع کا بھی اظمار ہوتا ہے۔ صوفی نام کی ایک توجید یا دجہ تسمید یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چو تکہ ان حصرات نے شکستگی تواضع 'اکھار' فروتی اور گمنای کو اپنا شعار بنالیا ہے توجید یا دوجہ تسمید یہ بھی بیان کی جاتی ہے جن کو پھینک دیتے ہیں اور کوئی ان کی حیثیت نمیں اور ان کی طرف آ تھ اٹھا کر بھی نمیں دیکھتا ہیں اس صوف (چیتھروں) کی نبعت سے اشمیں صوفی کما جاتا ہے!

لفظ صوفہ سے صوفی ای طرح ہے جے کوف سے کوفی یہ توجید بعض الل علم حفرات نے چیش کی ہے اور کتے ہیں کہ لفظی اشتقاق کے اعتبار سے یہ درست ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بیشہ سے زاہد 'علید اور متقی لوگوں کا لباس ای صوف کا رہا ہے۔

## کیاصونی صفہ سے منسوب ہے؟

شخ ابوزرعہ طاہر نے اپنے مشائح کی سندول کے ساتھ صفرت عبد اللہ ابن مسعود النظیمی سے بید صدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ النظامی نے ارشاد فرملیا ہے۔

يَوْمَ كَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ عَلَيْهِ جُبُّهُ صَوْفِ وَ عَرَاوِيْلِ صَوْفِ وَ كَسَاءَ صَوْفِ وَ عَمْ مِنْ صَوْفِ وَ نَمْلاهُ مِنْ جَلْدِ حِمَارِ غَيْرِ مَرْكَى (الحديث)

کہ جس روز اللہ تعالی نے حضرت موی طائھ سے (طور پر)
کام فرمایا تو وہ صوف کا جب صوف کی شلوار اور صوف کی چادر
جس کی آستینیں ہی صوف کی تھیں پنے ہوئے تتے اور آپ کے پاؤل
بس کدھے کی کمال کی جوتیاں تھیں جو بغیر کمائے ہوئے چڑے کی تھیں

بعض حفرات کتے ہیں کہ ان حفرات کا نام صوفیہ اس وجہ سے رکھاگیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بین اپنی علوبہت اور اس سے دلی تعلق رکھنے اور اس کے سامنے اپنے باطنی اسرار پیش کرنے کے باعث صف اول بیں ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ اسم دراصل صفوی تھاجو اپنے ثفق کے باعث صوفی بن گیا۔

بعض معزات کہتے ہیں کہ صوفیہ نام صغر کی نبت ہے رکھا گیا ہے جو رسول اکرم الفائی کے عمد مبارک میں غریب اور نادار مماجرین کے بارے میں اللہ تعالی نے اس طرح قرمایا

لِلْفُقَرْآءِ الَّذِیْنَ اُحْصِرُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللَّهِ لَا ہے ان ناواروں کے لیے ہے جو فدا کی راہ یمی محصور ہوئے یَسْتَطِیْهُوْنَ صَرْبًا فِیْ الْاَرْضِ O (روکے گئے) اور وہ زیمن پر سِر کرنے کی قدرت نہیں رکھے۔

اگرچہ صفہ سے مشتق ہوتا اشتقاق لفوی کے قاعدے کے اعتبار سے درست نمیں ہے لیکن معنی کے لحاظ سے میجے ہے کہ صوفیہ کا طال اسحابہ صفہ کے طال سے بالگل مشاہد رہا ہے کہ یہ امبحاب بھی اہل صفہ کی طرح باہم مل جل کر رہتے ہیں آپس میں الفت و محبت ہے جس طرح اسحاب صفہ کو' ان کی تعداد تقریباً چار سو افراد نقی اور مدینہ منورہ میں ان کانہ کوئی فائدان تھا نہ کوئی کنیہ وہ سب کے سب مبجد نبوی کے اس چوترے پر رہتے تھے جس طرح صوفیہ فائقاہوں اور ذاویوں میں رہتے ہیں' اسحاب صفہ نہ کھتی باڑی کرتے تھے نہ ان کے پاس دودھ والے جانور تنے اور نہ وہ تجارت کرتے' وہ دن ہم لکڑیاں بہتے اور کجور کی کمٹلیاں تو ڑتے اور تھے ہوئے رات کو عبادت کرتے اور قرآن مجید ان کو پڑھلیا جاتا اور پھر وہ اس کی تعادت میں مشغول ہو جاتے' رسول اکرم میں چھتے ان کی دلدی اور محواری فرمایا کرتے تھے اور اپنے اسحاب کرام کو بھی ان کی دلدی اور محواری فرمایا کرتے تھے اور اپنے اسحاب کرام کو بھی ان کی دلدی اور ان می کے ساتھ کھاتے ہیے۔

#### بارگاه اللي مين ابل صفه كي شان

الله تعالى نے ان اصحاب صف كى شان ميں يہ آيت نازل فرمائي-

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدعُوْنَ رَبَّهُمْ اور اے بَيْبِ ان لوگوں کو مت تکالے ہو اپ روردگار کو بالْغَدُوْقِ وَالْعَشِيّ يُرِيْدُوْنَ وَجُهَهُ صح و شام بکارتے ہيں اور اس کی رضا کے خواہل ہیں۔ اور دوسمی است

اور دو مری ہے آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ آپ خود ان لوگوں کے ساتھ مبر الفتار كریں جو اپن رَبَّهُمْ بِالْغَلْوْةِ وَالْعَشِيِّ پوردگار كو مج ، شام بكارتے ہیں۔ اور ہے آیت كريمہ ابن ام كلوم كے بارے میں نازل جوئی۔

عَبَسَ اَوَ تَوَلَّى اَنْ جَآءِهُ آپ نے تر شروئی افتیار کی (پیمن جیس ہوئے) اور الْاَعْمٰی O مِنْ بھی کھیر لیا جب آپ کے پاس وہ نامِط آیا!

حضرت این ام مکتوم اصحاب صفہ میں سے بھے اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ اپنے رسول اکرم الفاق کے اعتمالی کو پہند شیں فرملیا اور اس کا اظمار فرملیا (تو یہ شان تھی حضور احدیت میں اصحاب صفہ کی) رسول اکرم ساتھ اُج بہب ان سے مصافحہ فرمایا کرتے تھے تو آپ مصافحہ سے ہاتھ خود نہیں تھینے تھے کا وقتیکہ وہی جدا نہ کرتے اہل صفہ کی محافی کفالت کے لیے حضور اگرم الفاقینی ان کو خوشحال لوگوں میں تقیم کر دیا کرتے تھے (خوشحال اصحاب کے حوالے فرما ویتے تھے) ایک ایک محابی کے ساتھ تمن تین اور چار چار اصحاب صفہ کو بھیج دیا کرتے تھے 'حضرت سعد بن محافہ ان میں سے اس حضرات کو این گر لے جاتے اور ان سب کو کھنا کھلاتے حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اصحاب صفہ سے سر ایسے اصحاب کو

دیکھا کہ بس وہ ایک بی کیڑے سے نماز پڑھتے تے ان میں سے بعض معزات تو ایسے تے کہ ان کا کیڑا ان کے ڈانو تک بھی نمیں آیا تھاجب ورکوع کرتے تو باتھ سے اس کیڑے کو پکڑ لینے کہ کمیں ایسانہ ہو کہ سر کھل جائے۔

# الل صفه كافقراور رسول اكرم الكالياني كى تسلى

امحاب صغہ میں ہے بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک دن ہم کچھ لوگ رسول اللہ الفائظ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھواروں نے تو ہمارے پیٹ بڑاہ کر دیئے (جلا دیئے) پیٹول میں سوزش رہنے گئی ہے 'رسول خدا الفائظ ان کی یہ شکلت سن کر منبر پر تشریف نے گئے اور فرمایا کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے جو کتے ہیں کہ چھواروں نے ہمارے پیٹ میں سوزش پردا کر دی ہے! کیا تم نہیں جانے کہ یہ چھواروں میں خوالوں کا کھانا ہے اور ای کے ساتھ اہل میند نے ہماری فرزاری کی ہے اور ای ہے ہم نے تسماری فرزاری کی! میں ہم کھانا ہوں اس ذات ہے اور ای کے ساتھ اہل میند نے ہماری فرزاری کی ہے اور ای ہے ہم نے تسماری فرزاری کی! میں ہم کھانا ہوں اس ذات کی جس کے تبخد قدرت میں مجگر کی جان ہے کہ دو مینے ہو گئے ہیں مجگر کے گر سے وحوال نہیں اٹھا (کوئی چیز گھر میں نہیں پکی کے اور اور کے ہواں کے پاس پانی اور کمجوروں کے سوا پکھ نہیں ہے!

#### ابل صفه كورسول خدا الفرائطية كى بشارت

می ایوالفتور محمد بن عبدالباتی با مناد حضرت عبدالله این عباس التین عیاس التینی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم التین عیاس التین عبار التین میں ان کی جدوجہد اور اس حال میں بھی ان کی خوش ولی کو ملاحظہ فرمایا تو ان سے فرمایا کہ اے اصحاب صغہ! حمیس بشارت ہو کہ تم میں سے جو کوئی ان خوبیوں پر قائم رہے گا جن پر آج تم لوگ قائم ہو۔اور اس حالت پر خوش رہے گاتو وہ بھینا قیامت کے دن میرا رفیق ہوگا۔

## اال خراسان ان لوگوں کو محلفتیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں

کتے ہیں کہ اننی حضرات میں ہے کھ حضرات خراسان میں ایسے ہیں جو غاروں اور کھوہوں میں رہتے ہیں اور انہوں نے شہرد قریبہ کی سکونت کو ترک کر دیا ہے' خراسانی ان حضرات کو سگفتیہ کتے ہیں "فگفت" ایک غار کا نام ہے جس میں ان میں سے بعض حضرات رہنے ہیں اندا ان کو ای غار ہے مضوب کردیا۔ اہل شام ان حضرات کو "جو عیہ" کتے ہیں۔

قرآن تحیم میں اللہ تعالیٰ نے صاحبان فوزد فلاح کا ذکر متعدد بارکیا ہے اور ان میں سے ایک جماعت کو اہرار کے نام سے اور ایک کو مقربین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ بعض مقالت پر اننی لوگوں کو صابرین - صادقین - ذاکرین - عمین (صابروں - صادقوں - ذاکروں اور محبوں) کے الفاظ سے ذکر کیا ہے ' بسر حال لفظ صوفی ان تمام متفرق ناموں پر جوز کور ہوئے محیط و حاوی ہے ' باں یہ ضرور ہے کہ لفظ صوفی (صوفی کا نام) حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا (ان خورہ بالا بستیوں کو صوفی کے لفظ سے موسوم نہیں کیا جاتا تھا) کہتے ہیں کہ یہ لفظ تابیمین کے زمانے میں استعال کیا گیا۔

# ابوالهاشم بهلّ صوفي بي

حضرت حسن بھری رحمت اللہ علیہ ہوری ہے کہ ایک بار میں نے ایک صوفی کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا بیں نے اس کو کچھ دیتا چاہا لیکن اس نے قبول نہیں کیا اور کما کہ میرے پاس چار دمڑیاں (کو ڈیاں) ہیں جو میرے لیے کافی اس داس ہے بھی لفظ صوفی کا استعال حسن بھری کے عمد بیں پایا جاتا ہے) اس روایت کی تائید بیں یہ روایت ہے کہ حضرت سفیان توری دوئی دی اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں دیاکاری کی باریک باتوں سے واقف نہ ہوتا) جھے انہوں نے بتایا میں نے ان سے سکھا کہ رہاکاری کیا چیز ہے) یہ روایت امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ لفظ (صوفی) قدیم زمانے سے مشہور و معروف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ دو سری صدی جری تک استعال نہیں کیا گیا اس لیے کہ رسول اللہ اللہ الفظیانی کے عمد معود میں آپ کے کہ رسول اللہ الفظیانی کے عمد معود میں آپ کے اصحاب ایک دو سرے افضل اور بھتر اور کون سااشارہ یا نام ہو سکتا تھا۔

#### عمد رسالت ماب ما التي المح بعد مسلمانوں كى عام حالت

رسول فدا التلفظية كاعمد مسعود ختم ہونے كے بعد جن حضرات نے محلبہ كرام سے تعليم حاصل كى (اور شرف محبت پایا) اكو
تابعى كے نام سے موسوم كياكيا ليكن جب عدر سالت اور انقطاع وى كو دت دريا گزر كئى اور نور مصطفوى التي الدي ہوئے
ایک عرصہ گزر كيا كوگ مختلف الآرا ہوگئے اور لوگوں كے رائے الگ ہوگئے اور ہرصاحب الرائے اپنى رائے ميں خود
رائے ہوگيا اور اس طرفہ خيالى اور آزادروى كا متيجہ به نظاكہ نفسياتى خواہشات نے على فضاكو مكدر كرديا كر بين كاروں كى بنياد س
مائے ہوگيا اور اس طرفہ خيالى اور آزادروى كا متيجہ به نظاكہ نفسياتى خواہشات نے على فضاكو مكدر كرديا كر بين كاروں كى بنياد س
مائے ہوگيا اور البول كے ارادے متولول ہوگئے ، جمالتوں نے غلبہ پاليا اور اسكے كثيف پردے دلوں ميں پر گئے كاوتي برگئي اور رابب دنيا مزخرفات دنيا ميں كر گئا اور خطاكاريوں ميں جتلا ہو گئے ، لوگ اعمال صالح كو چھو ثر بيشے۔ بد اعماليوں ميں كر فار

# تقوف کی بنیاد کس طرح برای

ایے تاشائستہ اور فیر صالح ماحول میں کچھ حضرات نے عوالت اور گوشہ نشین کو فنیمت سمجھا اور ذاویوں میں جاکر بیٹھ گئے کبھی کبھار وہال بید لوگ جمع ہوتے اور پھر الگ ہو جاتے 'ان میں اہل صفاکا نمونہ موجود تھا' اسباب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جبکا بچہد یہ نظا کہ ایکے نیک اعمال کے استھے نائ کی آ کہ ہوئے اور اس ریاضت کے باعث ان میں صفائے فہم پیدا ہوئی اور علوم الیہ کے قبول کرنے کے لائق بن گئے اور اسلم آن کو ظاہری ذبان کے ساتھ ساتھ باطنی زبان اور عرفان حاصلہ سے ایک اور نیا عرفان حاصل ہوا اور اسطرح ایمان ظاہری کے ساتھ دو ایمان باطنی سے بھی بھرہ ور ہو گئے جیسا کہ حضرت حاریثہ ا

نے فرمایا کہ جب ججے فیر معمولی ایمان کے مرتبہ کا کشف ہوا جو عام لوگوں میں نسیں پایا جاتا تو اس وقت میں حقیقی اور صحیح معنول میں مومن بن گیا ان علوم نے ان فراویہ نشینوں اور گوشہ نشینوں کو نے علوم سے واقف کرایا اور انہوں نے ان علوم جدیدہ کے لیے اسک اصطلاحات ور انہی اصطلاحات اور انہی اصطلاحات اور انہی اصطلاحات اور انہی علوم جدید کو تعلیمات تصوف یا تصوف کما جانے لگا اور پھر اظاف نے اپنے اسلاف سے اسکی تعلیمات حاصل کرتا شروع کیں اور بیعام جدید کو تعلیمات تصوف یا تصوف کما جانے لگا اور پھر اظاف نے اپنے باقاعدہ علم و رسوم کی تشکل افتیار کرلی اور اسی وقت سے یہ المسلد جاری و ساری ہو گیا اور یہاں تک کہ زمانہ ما بعد جی اس نے ایک باقاعدہ علم و رسوم کی شکل افتیار کرلی اور اسی وقت سے یہ لفظ صوفی بھی ان میں رائج ہو گیا اور یہ حضوات خود بھی اس نام سے موسوم ہو گئے (صوفی کملائے) پس اس وقت سے یہ علم انجی نشانی ہے اور علم الهی ان کی صفت ہے 'عباوت اللی ان کا سرایا ہے اور تقوی ان کا لباس ہے 'حقیقت الجید کے اسرار انکے حقائق ہیں۔ صوفی کی تحریف

یہ حضرات (جو فضائل کے مالک جیں) اپنے کنیوں اور قبیلوں کو چھوڑ کر اور ان سے من موڑ کر فیرت کے قبول بی رہتے جیں اور حمرت کی ونیا میں آباد ہو مجھے جیں۔ اللہ تعالی نے فضل و کرم مے کھے بہ لحظ ترتی و صود کی جانب رواں جیں 'عبت کی آگ ان کے دل بی شخلہ ذن ہے اس پر بھی ان کی تعظی کا یہ عالم ہے کہ ھل من مزید (ہے کوئی جو اور زیاوہ کرے) کا نعمہ بلند کرتے جیں۔ النی ! جمارا حشر اس گروہ کے ساتھ کرتا اور ان کے طلات باطنی ہم کو نصیب قرباتا ! واللہ اعلم۔

<sup>(1)</sup> مد جرامیہ اور فی عمال کی کمرخ طاط کیے، صحف طام 11 ایک ایک تنظ ان دولوں ادراء کی افقاق دور ایالی ماری م دارق ؟ عبد علاق کیے عمری حرجہ کارخ افقادہ جال الدین سے عی المحمد



# صوفی اور صوفی سے مشابہ افراد

ہارے بی النے النے سروردی نے اپنے مشائح کی اساد کے ساتھ حضرت الس بن مالک النے ہے مروی ہے صدیث بیان کی کہ ایک فخض رسول خدا النہ ہے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! قیامت کب آئے گی؟ رسول خدا (اس فخض کو جواب دیتے بغی) نمار کے لیے کمڑے ہو گئے جب حضور ہوں ہے نماز سے فارخ ہوئے تو آپ نے فرایا کہ آپ نے اس سے فرایا کہ آپ نے فرایا کہ آپ نے فرایا کہ آپ نے اس سے فرایا کہ آپ نے فرایا کہ آپ نے فرایا کہ آپ نے فرایا کہ آپ نے اس کے فرایا کہ آپ نے اس کے فرایا کہ آپ نے اس سے فرایا کہ آپ نے اس کے فرایا کہ آپ نے کیا سلمان کیا ہے (بی مین زیادہ نماز ورق کا سلمان آپ نے نمیل کر سکا ہوں بہت زیادہ روزے میں نے نمیل رکھے اور نہ بہت زیادہ نماز پڑھی ہے) اور عمل کیرکی کوئی تیاری میں نے نمیل کہ اسان آپ کے ساتھ ہو گئے جس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں ہے س کر سمور کا نمات ہوئے جس کے ساتھ ہو محبت کرتا ہوں ہے س کر سمور کا نمات ہوئے جس کہ محبت کرتا ہوں ہے س کر سمور کیا جس کہ جس کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں ہے س کر سمور کیا جس کہ خود کرتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو میں نے کمی انتا فوش و فرم نمیں دیکھا جس قدر کہ وہ اس ارشاد رسول اللہ شکھیا ہے مسرور ہوئے۔

## متشبہ صوفی محققی کے ساتھ ہو گا

پی دہ مخص جو صوفیہ ہے مشلہ ہے یا اس نے ان ہے تشبہ افتیار کیا ہے اور کی دو سرے گروہ ہے تشبہ افتیار فرا ہے اور ان کی مجبت میں محوفیہ میں سرجود ہیں تو وہ بھی سوفیہ کے حاصل کرنے ہے قاصر ہے جو صوفیہ میں سوجود ہیں تو وہ بھی صوفیہ کے ساتھ ادادت و مجبت ہے (ہرچند کہ اس میں وہ اوصاف نہیں) جو حدیث ہم نے بیان کی ہے اس ہے واضح تر یہ حدیث ہے جے حضرت عبادہ بن صاحت رضی اللہ تعالی عدر حضرت ابو ذر فادی ہی ہے ماتھ اور ان کی ہے اس ہو واضح تر یہ حدیث ہے جے حضرت عبادہ بن صاحت رضی اللہ تعالی عدر حضرت ابو ذر محبت تو کرتا ہے لیکن ان جسے عمل نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کیا صورت چیش آئے گی؟ حضور الفاجیج نے فرایا اے ابوذر ابنے ماتھ کیا صورت چیش آئے گی؟ حضور الفاجیج نے فرایا اے ابوذر ابنے اللہ اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول اللہ اللہ وسلم اللہ اور اس کے رسول اللہ اللہ وسلم کیا کہ جن تو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ وسلم) ہے مجبت کرتا ہوں مضور نے فرایا کہ تم ای کے ساتھ ہو گے جس سے مجبت کرتے ہو! حضور نے فرایا کہ تم ای کے ساتھ ہو گے جس سے مجبت کرتے ہو! حضور نے فرایا کہ تم ای کے ساتھ ہو گے جس سے مجبت کرتے ہو! حضور نے فرایا کہ تم ای کے ساتھ ہو گے جس سے مجبت کرتے ہو! حضرت عبادہ بن صاحت اللہ کی بہتے ارشاد کیا ہو بہتے ارشاد کیا اور رسول اللہ اللہ اللہ ہو بہتے ارشاد فرایا ہو بہتے ارشاد کیا اور دسول اللہ اللہ ہو بہتے ارشاد کیا ہو بہتے اس کیا کہ میں اس کیا کہ دوراد کیا ہو کہ بھور کیا ہوں کو حضور کیا ہوں کیا ہوں کو حضور کیا ہو کیا ہوں کو حضور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو حضور کیا ہوں کیا ہوں کو حضور کے فرایا ہوں کو حضور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو حضور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو حضور کیا ہوں کو کیا ہوں کیا ہ

#### متشبه كامقام

بر حال جو لوگ حضرات صوفیہ سے تشاہد رکھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں ہے ان کی ای روحانی بیداری کا بتیجہ بو صوفیہ ہیں موجود ہے اس لیے کہ اللہ اور اللہ سے محبت رکھنے والے افراد کے کاموں سے محبت رکھنا روحانی کشش بی کا بتیجہ ہیں دونوں ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ مشاہد افراد کی راہ (قرب) ہیں نفسانی تاریکیاں حائل ہیں اور صوفی اس ظلمت روحانی سے آزاد ہو چکا ہے اور متصوف صوفی کے درجہ تک پنٹے کی کوشش میں معروف ہے ہیں متصوف اور مشد میں مماثلت صرف اتنی بات ہیں ہے کہ یہ دونوں نفسانی خواہشات ہیں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ مشب ہیں بھی نفسانی خواہشات ہیں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ مشب ہیں بھی نفسانی خواہشات بی ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ مشب ہیں بھی نفسانی خواہشات بی ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ مشب ہیں بھی نفسانی خواہشات بی ایک دوسرے کے شریک ہیں۔

#### صوفیہ اپنے مکانشفات کے باعث دو مرول سے متازین

حعزات صوفیہ کے طریق کار کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے ' ایمان کے بعد علم کا درجہ ہے اور آخر ہیں وجدان اور ذوق کا پس منتبہ کی صاحب ایمان ہے ' اس ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جو صوفیہ کے طریقے کے مطابق ہو اور کی ایمان تصوف کی عظیم بنیاد ہے۔ حضرت جنید کا ارشاد ہے کہ ہمارے مسلک کے مطابق ایمان لانا ولایت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیہ اپنے انوال نادرہ ' اور آثار غریبہ و تجییہ کے باعث اکثر مخلوق کے زدیک ممتاز ہیں۔ اس لیے کہ ان حضرات کو اپنے مکاشف کے ذرایعہ تضاد قدر اور علوم غریبہ کا علم حاصل ہے اور انہوں نے اللہ تعلقی کے عظیم تھم اور قرب کی جانب اشارہ کئے ہیں اور ان سب باتوں پر ایمان لانا قدرت پر ایمان لانے کے برابر ہے قوم کے اکثر افراد نے کرامات اولیاء سے انکار کیا ہے حالا نکہ جیسا ابھی ہم نے بیان کیا ہے ان کرامات پر ایمان لانا قدرت پر ایمان لانے کے جرادف ہے در حقیقت صوفیہ حضرات کے پاس اس قبیل کا غلم موجود ہے ' پس ان کے طریقے پر دنی لوگ ایمان لائے کے جو مزید فضل خداوندی سے مختم اور مخصوص ہوں گے۔

#### متشبه اور منصوف كافرق

ندکورہ تقریح سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ متب صاحب ایمان ہے اور متعوف صاحب علم ہے کیوں کہ اس نے ایمان اللہ نے بعد صوفیہ کے طریقہ کے مطابق مزید علم حاصل کر لیا ہے جس کے باحث اس کی معلومات میں اور صلاحیت میں اضافہ ہو گیا اور مزید علم سے اس کے اتمام و کمال پر استدلال کیا جا سکتا ہے اور صوفی صاحب ذوق ہے ہیں جو صادق متعوف ہے صوفی کے طال سے کی حد تک بسرہ ور ہے اس طرح متب کو بھی صوفی کے طال سے کچھ حصد لما ہے (اس صورت میں دونوں صوفی سے حال سے کچھ حصد لما ہے (اس صورت میں دونوں صوفی سے کچھ حصد مدا ہے (اس صورت میں دونوں صوفی سے کچھ حصد مدا ہے ہیں)

الله تعالى كى يه سنت جاريه ہے كه اليا صاحب حال بحے ذوق ميسرے اس كو اپ ورجه سے بلند اور اعلى درجه كاعلم بذريعه مكاشفه حاصبل بو كا مے چنائچه وہ اپ پہلے حال بي تو صاحب ذوق ہے اور اس حال بي جس كا اس كو كشف ہوا ہے وہ صاحب علم ہو گا اور جب اس سے بلند درجه پر پہنچ گا تو وہ صاحب ايمان بو جائے گا- پر جس طريق پر وہ گامزن ہے اس سے وہ مجھی نہیں ہے گا- اس طرح مرتبہ ذوق میں وہ صاحب قدم اور حال علم میں وہ صاحب نظراور اس سے بلند حالت میں صاحب ایمان ہو جاتا ہے- اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے-

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ 0 بِحَلَى فِيكِ بِرَاءَ تَحْوَل رِ آرام ع يَحْ وَ وَلِي رَج وَلِ

اس ارشاد باری میں نیک بندوں کی تعریف کی گئی ہے ان کو جو شراب (شربت) عطاموگی اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے:

وَ مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمِ عَيْنًا الله شراب مِن تنيم كَ جَيْثُ كَ شراب كَ آمِيرَثُ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ 0 عِن كو يه مَرْيَن حَيْن عَيْ ع

یعنی شراب اہرار میں مقربین کی شراب کی آمیزش ہوگی' یعنی جے مقربین صرف کریں گے۔ پس صوفی کے لیے یہ شراب خالص ہے اور متعوف کی شراب میں اس کی آمیزش ہے اور متعوف کی شراب سے متشبہ کی شراب میں میل ہے۔ الله اصوفی بساط قرب سے مرکز روح تک وینچنے میں سبقت حاصل کر گیا (اور متعوف وہاں تک نہ وینچ سکا) اس سے یہ بجھنے میں آسانی ہوگی کہ متعوف صوفی کے مقابلے میں ایسا ہے جسے زامد کے مقابلے میں تزمد ( ایمنی تزمد کے عمل میں کوشش اور عمل کا وظل ہے) تزمد کنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ متعوف مون سے متعوف اور روحانیت کے طریقے پر گامزن ہے اور اس راہ میں جدوجمد کر رہا ہے۔

## صوفی کو مقام مفردین حاصل ہے

رسول خدا الله المن کا ارشاد ہے اسٹیر واسبق المُفُرِدُون ( الله برمو که مغردین آگے براہ گئے ہیں) یہ س کر محابہ کرام الله بین کے دریافت کیا کہ یا رسول الله "مغردین" کون ہیں؟ حضور الله بین ہوایا ارشاد فرمایا کہ مغردین! ذکر اللی پر وہ شیفتہ اور فریفتہ لوگ ہیں جن کے بوجھ ان کے ذکر نے ان سے اثار دیئے ہیں اور قیامت کے دن وہ بلکے پیلک اور سبک بار آئیں گے۔ پس صوفی انمی مفردین کے مقام میں ہیں اور متعوف مقام سارین (چلنے اور سفر کرنے والے) ہیں ہیں وہ اپنی اس روصانی سرین ذکر اللی اور مراقبہ قلب کی گرانی اور مراقبت روصانی سرین ذکر اللی اور مراقبہ قلب کی گرانی اور مراقبت اور درست نگائی کی بدولت اس مقام پر باریاب ہو جائیں گے جمال اللہ تعالی دل پر نظر فرماتا ہے۔

النوا صوفی کی گوین (ایک طال سے دو سمرے طال میں پنچنا) اس کے قلب کے وجود سے ہے اور متصوف کی تلوین اس کے نقس کے وجود سے قائم ہے نیکن ہے تلوین 'متشبه کو میسر نہیں' اس لیے کہ بیہ تلوین صرف ارباب طال کے لیے ہے اور منتج افراد ارباب طال نہیں جیں بلکہ دہ سالک اور طالب حقیقت جیں اور صاحب طال کی منزل پر ابھی نہیں بہنچ جیں۔ لیکن میں دائرہ اصطفاحی شائل جیں۔

## قرآن كريم مين ان لوگون كاذكر كس طرح كيا كياب

اَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنا فَمِنْهُمْ الْخِدوں عَبِن لِيا التَّقِب كرليا) تقان على عليهم وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ الْخِدَون عَبِن لِيا التَّقِب كرليا) تقان على عليهم طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ اللهِ الْخِنْسِ لِعَلَم كَرَا وَالْحَالِم اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اس آیت کی تشریح میں بعض صفرات نے کہا ہے کہ ظالم سے مراد ذاہد مقتصد سے مراد عارف اور مابق سے مراد عاش اس آیت کی تشریح میں بعض صفرات نے کہا ہے جو معیبت اور آزمائش کے وقت بزع و فزع کرے (گمبراجائے ، پریثان ہو جائے) اور مقتصد وہ ہے جو بلاؤں پر مبر کرے اور مابق وہ ہے جو بلاؤں سے لطف اندوز ہو - (معیبت کو لذت خیال کرے) ایک اور بزرگ نے ان تینوں گروہوں کی یہ توجید کی ہے کہ ظالم وہ ہے جو خفلت اور اپنی عادت کے ماتھ معروف عیادت میں ہو - مقتصد وہ ہے جو جیت اور احسان کے ماتھ عیادت میں مشغول ہو!

ایک اور بزرگ نے اس کی توفیح اس طرح کی ہے کہ طالم وہ ہے جو ذکر اللی صرف اپنی زبان سے کرے مقتصد وہ ہے جو خدا کا ذکر اپنے قلب سے کرے اور سابق وہ جو اپنے رب کو بھی فراموش نہ کرے۔ حضرت عاصم افطاکی اس قول کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ طالم سے مراو صاحب اقوال ہے اور مقتصد صاحب احوال ہے۔ نہ کورہ بالا آیت کی توفیح و تشریح میں جس قدر اقوال ہم نے بیان کئے ہیں وہ مشہد (مشاہد) متصوف اور صوفی کے طلات سے بہت می قریبی تعلق رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ سب حضرات اہل قلاح و نجاح ہیں اور سب کے سب دائرہ اصطفاء میں داخل ہیں بلکہ خداوند تعالی کی بخشش خاص ہے نہیت رکھتے ہیں (ان سب پر اللہ تعالی کی بخشش خاص ہے)

## ظالم 'مقتمد اور سابق ہرایک جنت میں داخل ہو گا

صفرت شیخ رضی الدین ابو الخیراحمد بن اساعیل سے باسناد شیورخ عفرت اسامد بن زید الی تین سے مروی مدیث بیان کی ہے کہ رسول خدا الدون ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے اس ارشاد میں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهُ وَ مِنْهُمْ مُتُفَتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ مَسَابِقٌ بِالْخَدِیْرَاتِ اللّٰ یہ جو تین هم کے لوگ بیان کے گئے ہیں یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ابن عطا کتے ہیں کہ ظالم فعل میں باللہ تعالی ہے دنیا کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ مقتصد وہ ہے جو آخرت کی وجہ سے خدا سے محبت کرتا ہے اور سابق وہ ہے جو اللہ تعالی سے دنیا کی وجہ سے مواد میں فتا کر دیا ہے (خود ان کا ادادہ و مقصد کھی نمیں ہے) کی درجہ ادر صال صوفی کا ہے۔

متشبہ یا مشاہد وہ محض ہے جو صوفیہ کرام کا حال مشاہرہ کرکے ان کے قریب رہنے کی خواہش کرتا ہے اور اپنے لیے ضروری سجھتا ہے اور آئندہ چل کر کی قرب اس کے لیے ہر خیر کا چیش خیمہ بن جاتا ہے۔

#### متشبه يامبندي كاطريقه مدايت

میرے شخ ابوالنیب سروردی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دنیا دار حصرت شخ احمد غزائی کے پاس آیا اور (بدوہ وقت تھا کہ میں اصغمان ہیں مقیم تھا) وہ شخص حضرت احمد غزائی ہے خرقہ حاصل کرنا جابتا تھا چنانچہ شخ نے فرمایا کہ تم فلال شخص کے پاس جاؤ کہ وہ تم کو خرقہ دول گا۔ اس ششگو ہیں جس پاس جاؤ کہ وہ تم کو خرقہ دول گا۔ اس ششگو ہیں جس فخص کے پاس جائے کا آپ نے اشارہ کیا تھا اس سے مقصود میری ذات تھی چنانچہ وہ مخص میرے پاس آیا ہیں نے اس کو خرقہ کے معنی اس کے معنی اس کے آداب اور اس کے مقتنیات سے آگاہ کیا۔

میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ اس کو پہننے کا حقد ارکون ہے' میری یا تھی سن کراس کو خرقہ پہنتا بہت بی دشوار معلوم ہوا
اور اس کو پہننے سے تذہذب میں پڑگیا۔ (بھی چاہتا پہنے اور بھی خیال کرتا کہ نہ پہنے) حضرت شیخ کو جب معلوم ہوا کہ میری باتوں
سے طلب خرقہ کے بارے میں اس کے خیالات بدل گئے ہیں تو آپ نے جھے بلا کر طامت کی اور فرمایا کہ میں نے اس شخص کو
تہمارے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے اس ضم کی تعظو کرد کہ اس کے دل میں خرقہ پہننے کی رخبت زیادہ ہو جائے لیکن
تہمارے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے اس ضم کی تعظو کرد کہ اس کے دل میں خرقہ پہننے کی رخبت زیادہ ہو جائے لیکن
تم نے اس سے اس طرح بات چیت کی اور اس کو خرقہ کے بارے میں پکھ بتایا کہ اس کی ہمت بی ٹوٹ گئی۔ اگرچہ تم نے جو
پہنے اس میں اس طرح بات چیت کی اور اس کو خرقہ کے خوق وہی ہیں جو تم نے بتلائے لیکن اگر ہم مبتدی کے لیے ایکی تمام
پہنے ضوری قرار دیں تو پھروہ اکھڑ جائے گا۔ نفرت کرنے گئے گا اور ان شرائلا پر قیام سے اسنے بھڑ کا اظمار کرے گائیں ہم ان محفود کو خرقہ پہنا دیں اس مصلحت یہ ہے کہ جب سے صوفیہ
کے لباس میں ہو گا ان کی محفلوں اور مجلنوں میں شریک ہو سے گا اور اس طرح ان کے ساتھ اشخے بیشے اور خلط طط ہونے کی
کراست ہو گا ان کی محفلوں اور مجلنوں میں شریک ہو سے گا اور اس طرح ان کے ساتھ اشخے بیشے اور خلط طط ہونے کی
راستے پر چلے اور اس طرح اس کو ان بزرگوں کے احوال سے بھی حاصل ہو جائے گا۔

حضرت شیخ اجر الفزال کے اس قول کے مطابق ہمارے شیخ کاار شاد ہے جو انموں نے چند واسطوں سے حضرت جند کا قول دو ہرایا ہے کہ انموں نے فرمایا جب تم کی درویش سے ملاقات کرو تو اس سے علمی گفتگو نہ کرو بلکہ نرم کلای سے آغاز کرو کیونکہ اگر علمی گفتگو شروع کر دو کے تو اس کو دحشت ہونے گئے گی لیکن نرم کلای سے وہ تم سے مانوس ہو جائے گا۔

بر حال صوفیہ حضرت جب متشبہ افراد سے زم کلای افتیار فرماتے ہیں تو اس سے ایک طالب حقیقت کو فائدہ پنچا ہے۔ پس جو مخص مرتبہ میں جس قدر کائل اور علم سے ملامال ہو گاای قدر وہ مبتدیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آئے گا۔

## اس سلیلے تیں ایک بزرگ کاواقعہ

کماجاتا ہے کہ ایک بزرگ کے ماتھ ان کا ایک مرد طالب علم رہتا تھا ' یہ بزرگ اس کی وجہ سے خوب خوب راضت اللہ میں الزرائل رہت اللہ کے براد محم ، احرام،

رتے اور مجاہدات میں مشخول رہے تاکہ ان کا مجندی مرید ان مجاہدات و ریاضات کو اچی طرح و کھے لے اور ان سے اوب و اخلاق حاصل کرے اور اپنے عمل میں ان کی افتداء کرے اور یکی وہ نری کا طریقہ ہے کہ جب اس کو کسی مطلہ میں افتیار کیا جاتا ہے تو اس کی زیرو تی ماکل نہیں کیا جاتا ہے تو اس کی زیرو تی ماکل نہیں کیا جاتا ہے اللہ ایک حیامت صوفیہ کے طریقے چابجان لاتا ہے اور ان کے سلوک و اجتہاو کے مطابق عمل کرتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ صاحب مراقبہ اور صاحب مشاہدہ صوفی بن جاتا ہے لیکن جو مرجہ متعوف اور صوفی کے اعمال اور صال کی تقلید نہیں کرتا اور نہ وہ ان کے ابتدائی ضوابط اور اصول پر عمل کرتا ہے صرف وہ طاہری لباس اور شکل و صورت ان جیسی بنالیتا ہے 'ان کی میرت اور عاداؤں کو افتیار نہیں کرتا ہے صوفی کے مشاہدہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس کو مشتبہ نہیں کہا جا سکا۔ کیو تکہ اس نے اعمال و احوال صوفیہ کی تقلید نہیں کی بلکہ صرف (وہ ظاہری طور پر ان سے مشاہد ہو گیا ہے 'بایں بھہ ان صوفیا نے کرام کی صحبت عن جو کوئی جیٹے گا وہ ہے بہرہ نہیں رہے آا۔ کہ صدبت شریف میں آیا ہے من تشبہ بھو گیا۔ 'بایں بھہ ان صوفیا نے کرام کی صوفیہ میں جو کوئی جیٹے گا وہ ہے بہرہ نہیں رہے آا۔ کہ صدبت شریف میں آیا ہے من تشبہ بھو گیا۔

# نیکول کا ہم نشین بھی ناکام و نامراد نہیں رہتا

فن ابوالفتح محد بن سليمان نے اپ مشام كے واسطول سے معرت ابو جريره النظيف سے مردى يہ مديث بيان كى ہے ك "لوگول کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتول کے علاوہ مجی کچھ فرشتے ہیں جو راہوں پر گشت کرتے يس اور مجالس ذكر كو وعويد مع بي (كر الله كاذكر كمال مو ربا ب) توجب وه كى جماعت كو معروف ذكر پاتے ہیں تو وہ باہم ایک دو سرے سے کتے ہیں کہ آؤ! آؤ!! مقصود ال کیا جس محفل کی تلاش تھی وہ محفل مل کئی پس وہ اصحاب جماعت کو اپنے بازوؤں میں آسان تک ڈھک لیتے ہیں سب اللہ تعالی ( وہ سب سے برا عليم و خبير ) فرشتول سے دريافت فرماتا ہے كه ميرے بندے كياكتے تھے فرشتے كتے بيل كه اللي! وه تیری حمد و مثاه بیان کر رہے تھے 'اللہ تعالیٰ مجرار شاد فرماتا ہے کیا مجھے ان لوگوں نے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے یں کہ نمیں قوا اللہ تعالی فرمای ہے کہ اگر جھے دیکھ لیتے تب کیا ہو؟! فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ اور بھی زیادہ تیری تجید و تحید کرتے ہیں پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ جھے سے کیا مانگتے ہیں کما وہ تھے سے طلبگار بمشت ہیں- الله تعالی پر فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے بمشت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں! تب الله تعلق فرمائا ہے کہ وہ اگر بھت کو دیکم لیتے تو کیا ہو تا؟ فرشتے کتے ہیں کہ ان کے دلول میں اس کے حصول كي آرزو طلب اور نياده پيدا موتى الله تعلل ارشاد فرماتا ب اور كياكتے بي تو فرشتے كتے بيل كه وه ووزخ سے پناہ مانک رہے تھے۔ اللہ تعالی دریافت فرماتا ہے کہ کیا انموں نے دوزخ کو دیکھا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا نمیں! تو اللہ تعلق فرماتا ہے کہ اگر وہ اے دیکھتے تو! تب! فرشتوں نے جواب دیا کہ وہ اور نیادہ پناہ مانکتے 'اور اس سے بھاگے ' پر اللہ تعالی فرمات ہے کہ اے فرشتو! تم اس پر گواہ رہنا کے بے شک

وشبہ میں نے ان کو بخش دیا ۔ پھر ان میں سے ایک فرشتہ کتا ہے کہ اللہ العالمین ان میں سے ایک فخض دہاں موجود شیں ہے وہ فظ ایک ضرورت سے آیا تھا پھر اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمانا ہے کہ دیا جائم ہم تشین اور ہم محبت ہیں ایس ان کا ایک ہم نشین اور ہم محبت بے نصیب اور بے بسرو شین رہے گا (ہم اس کو بھی جنت عطا فرما کیں گی کی صوفیہ کا ہم جلیس اور ان کا مشہد اور محب (الطاف بالتی سے) کی موفیہ کا ہم جلیس اور ان کا مشہد اور محب (الطاف

8 -

# فرقنه ملامتیہ اور ان کے احوال

## ملامتی کے کہتے ہیں

بعض صوفیہ کا ارشاد ہے کہ طامتی وہ ہے جو خیر کو ظاہر نہ کرے اور اپنے شرکو بھی نہ چھپائے' اس کی توقیح یہ ہے کہ چو لکہ طامتی کے رگ و ہے افغاص سے لذت یاب ہوتے ہیں اور وہ سرایا صدق بنجاتا ہے اس لئے وہ پند نہیں کرتا کہ اس کے احوال واعمال سے کسی کو خبر ہو (کہ یہ بات مثانی اخلاص ہے)۔

شخ ابو ذرعة طاہر بن ابو الفضل المقدى نے اپنے شيوں كى اساد كے حوالہ سے بيان كيا ہے كہ حضرت مذيفہ رضى الله تعلق نے حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا كہ حضور اخلاص كيا ہے؟ سرور كائتات صلى الله عليه وسلم نے جواب ميں ارشاد فرمليا كہ ميں نے حضرت جبريل (عليه السلام) سے اخلاص كے بارے ميں دريافت كيا تو انحوں نے كما كہ ميں نے دب بالعزت جل شانہ سے اخلاص كے بارے ميں معلوم كيا تو رب العزت نے فرمليا كہ وہ ميرے دا ذون ميں سے ايك را ز برجس كو ميں اور حس دوست ركھا ہوں۔ "

پس ملامتہ کے لئے مزید اختصاص بس یک ہے کہ وہ اخلاص کی راہ پر گامزن ہیں اور اخلاص ہے متمک ہیں 'یہ لوگ اپنے احوال و اعمال کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ان کو لطف آتا ہے' اپنے احوال کے چمپانے میں وہ اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ اگر ان کے احوال و اعمال کی پر ظاہر ، و جائیں تو وہ اس طرح پریشان اور متوحش ہو جاتے ہیں جہ ایک گنگار اپنی معصیت کے انکشاف سے جیران و پریشان ہوتا ہے۔

## صوفی اور ملامتی کا فرق

پس ملامتی و قوع اخلاص اور اس کے محل و قوع کی ای طرح قدر و منزلت کرتے ہیں اور اس کو ای مضبوطی ہے پکڑے رہتے ہیں۔ (اس پر مضبوطی ہے قائم رہتے ہیں) اور صوفی کی حالت سے ہے کہ وہ اس کے اخلاص کو دیکھ کر اپنے اخلاص ہے گم ہو جاتا ہے 'صوفی ملامتی کے اخلاص کو دیکھ کر اپنے اخلاص کی حقیقت کو سجھتا ہے اور پھر اس میں گم ہو جاتا ہے ' ابو یحقوب السومی فرماتے ہیں کہ جب انھوں نے اپنے اخلاص میں ان کا اخلاص مشاہدہ کیا تو وہ اس اخلاص سے ایک ووسے انھوں نے کال شیں بایا۔

#### علامات اخلاص

حضرت ذوالنون مصرى فرماتے ہيں اخلاص كى علامات تمن ہيں اول سے كہ صاحب اخلاص كے لئے لوگوں كى تعريف اور پر مت يكساں ہو (وہ اپنے حق بيں لوگوں كى تعريف اور فدمت كو يكساں خيال كرے)- دوم اعمال بيں اعمال كے مشاہرہ سے ب نياز ہو جائے- عمل كرنے كے بعد ان اعمال كو بحول جائے "سوم اس بات كاخواستگار نہ ہوكہ آخرت بيں اس كے اعمال كااس كو اجر لمے گا!

شیخ ابو زرعہ نے اپنے شیوخ کی اساوے ساتھ بیان فرملیا کہ ابد عثمان جیدی سے منقول ہے کہ اخلاص ہیر ہے کہ اس کے حال کو دیکھ کر نفس محقوظ نہ ہو ہیہ عوام کا اخلاص ہے اور خواص کا اخلاص ہیر ہے کہ خواہ حالات ان کے موافق نہ ہول نیکن وہ اپنی طاعات و بندگی میں یکسور ہیں اور یہ طاعات ان کی نظر میں چکھ نہ ہوں اور نہ وہ ان کا پکھ شار کریں (بینی طاعات و بندگی میں وہ اپنی بندگی اور طاعت کو پکھ ابھیت نہ دیں اور نہ ابر وصلہ کے امیدوار ہوں) یہ اخلاص خواص کا اخلاص ہے۔

المخربی نے صوفی اور ملامتی میں اس طرح فرق کیا ہے کہ ملامتی اپنے حال اور اپنے فعل میں مخلوق سے نگل گیا۔ اس کو مخلوق کی پروا نہیں مخلوق کو ان سے الگ رکھتا ہے لیکن اپنے نفس کا ثبات رکھتا ہے (خود فراموش نہیں 'اپنی فات کو باقی رکھتا ہے) لیس وہ مخلص ہے اور صوفی اپنے حال اور اپنے نفس (اپنی ذات) کو بھی الگ کر دیتا ہے 'جس طرح اس نے دو سردل کو اس سے الگ کر دیا ہے لیس وہ بھی مخلص ہے لیکن مخلص خالص اور مخلص محض میں عظیم فرق ہے 'محالیہ کہ ملامتی مخلص محض محض میں عظیم فرق ہے 'محالیہ کہ ملامتی مخلص محض ہے اور صوفی مخلص خالص ہے۔

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كہ مخلص كے خلوص كا نقصان بس كى ہے كہ وہ اپنے اخلاص كا مشاہرہ كرے (خود كو مخلص كردانے اور شار كرے) ہى جب اللہ تعالى كى كے اخلاص كو خالص بنا دينا چاہتا ہے تو اس مخض كے ول سے اپنے اخلاص كے مشاہرہ كى خواہش كو تكال ليتا ہے (پراس مخلص كو اپنے اخلاص كے مشاہرہ كى خواہش كو تكال ليتا ہے (پراس مخلص كو اپنے اخلاص كے مشاہرہ كى آرزد باتى نہيں رہتى) اس طرح وہ مخلص (چكارا بایا ہوا) بن جاتا ہے! مخلص تو بہلے بى تھا اب مخلص بعد بن كياكويا مخلص و مخلص دونوں بن كيا-

## عارفول کاریا مریدول کااخلاص سے افضل ہے!

شخ ابو سعید حزاز کاارشاد ہے کہ عارفوں کا ریا بھی مریدوں کے اظامی ہے افضل ہے اور وضاحت اس قول کی ہے ہے کہ مریدوں کا اظامی رویت اظامی کی علمت ہے پاک نہیں (ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے اظامی کا مشاہدہ کریں)اور عارف اس علمت ہے منزہ اور پاک ہے کہ ہے عمل کو باطل کر دینے والی چیز ہے (رویت اظامی کی آرزو ہے عمل کا بطلان ہو جاتا ہے) گر عارف کے احوال واعمال ہے اس کے علم کال کے باعث پھی نہ کچے مرید کی کشش کے لئے ظاہر کر دیتا ہے یا اس لئے یا اس لئے وہ طال و عمل کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے نفسانی افلاق میں سے کوئی غلق اپنی اصلاح کے لئے زحمت کشی کا مختاج ہے اس کا فلق زحمت کشی کا مختاج ہے اس کے نفسانی افلاق میں سے کوئی غلق اپنی اصلاح کے لئے زحمت کشی کا مختاج ہے وہ سے دو چار ہو کر اصلاح پذیر ہو جائے لیکن سے طریقہ بھی ریا ہے باکل پاک ہوتا ہے۔

10 ساسلہ میں عارفوں کے پاس ایک بحث ہی دقتی اور مخصوص علم ہے جو ان کے علاوہ کی دو سرے کو معلوم نہیں اس سلسلہ میں عارفوں کے پاس ایک بحث ہی دقتی اور مخصوص علم ہے جو ان کے علاوہ کی دو سرے کو معلوم نہیں

ہے ' ذکورہ صورت حال میں اگر کمی ناقص العلم کو یہ ریا نظر آئے تو (یہ اس کی نظر کا دھوکا ہے) یہ ریا نہیں ہے بلکہ ان کا یہ فعل خدا کے عین مطابق صرف اللہ ہی کے لئے ہے جس میں نفس کا شائبہ شال نہیں ہے اور نہ اس میں کسی آفت کا وجود ہے رہے ریا وغیرہ)

حضرت رويم فراتے ہيں كہ اخلاص يہ ہے كہ اگر اس صاحب اخلاص كو اس كے عوض دارين كى پينكش كى جائے تو وہ اس كو جول ند كرك يا اس كے كى حصر پر راضى نہ ہو (دارين سے بچھ لينے پر راضى نہ ہو)-

## اخلاص کی تعریف بعض اور مشائع کی نظرمیں

بعض مشائخ کا ارشاد ہے کہ صدق اظام یہ ہے کہ صاحب اظام گلوق کو دیکھنے کو فراموش کرکے بیشہ حق کی طرف نظرر کھے اور طامتی گلوق پر نظرر کھتا ہے اور پر اپنے حال اور عمل کو اس سے چھیاتا ہے۔ مختربہ کہ جسیاکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اظام صوفی کا وصف ہے اور اس بنا پر حضرت ذقاق نے کہا ہے کہ ہر مخلص اپنے اظام کے دیکھنے پر مجبور ہے کیان سے ممال اظام کا نقصان ہے (ایسے صاحب اظام کامل نہیں جو اپنے اظام پر نظرر کھے) اظام تو وہی ہے کہ اللہ تعلیٰ جس کے صاحب دوالی کا محافظ خود ہوتا ہے یما قتل کہ اس کی سکیل کر دے۔

## صدق اور اخلاص میں فرق

ی جعفر الخلدی کے جی کہ میں نے ابو القاسم جنیہ کہ میں کے فرق ہے انہوں نے دولیا ہاں! صدق اور اخلاص میں کچھ فرق ہے انہوں نے فرملا ہاں! صدق اصل ہے اور پہلے ہے اور اخلاص اس کی فرط اور اس کے تائع ہے (بعد میں ہے) یہ بھی فرملا کہ ان دونوں میں ایک اور فرج ہے ہی فرملا کہ کہ یکی اظامی ہے اور ای کو مخاصت الماظامی کھٹے ہیں 'ای مخاصت الماظامی ہے افراص کا دجود ہے۔ اس بتا پر کہ سے ہیں کہ انظامی ہا اخلاص کا دجود ہے۔ اس بتا پر کہ سے ہیں کہ انظامی ہا اخلاص کا دجود ہے۔ اس بتا پر کہ سے ہیں کہ افاص ہی اخلامی کا شہو ہے۔ اس فالحص کی حضات الماظامی کھٹے ہیں 'ای مخالفت الماظامی میں اخلامی کا دجود ہے۔ اس بتا پر کہ کے ہیں کہ فاصت الماظامی کھٹے ہیں 'ای مخالفت ہو محاصت بندہ کا تمام رسوم کو ترک کر کے ہیشہ فاصت الماظامی کی دواست ہو اس کی دوست ہو جائے اور آخار (موجودات) کی دانت سے الگ تحالک ہو کہ عین ذات میں اس طرح کہ اپنے قیام کی روحت سے بھی محروم ہو جائے اور آخار (موجودات) کی دانت سے الگ تحالک ہو کہ عین ذات میں اس طرح کہ تعقود ہو جائے کہ افغاد استعمار سے بھی اس کو نجات مل جائے اس کی بر عکم طامتی اپنے اظامی کے باطن میں مقبود ہو جائے ہی اس کو میسر آجاتا ہے قام پر بہتے کہ صوفی کا حال میں موجود ہو جائے ہو اس کو میسر آجاتا ہو اس کو میسر آجاتا ہے۔ قرار رہتا ہے) لین اس طرح حقیقت اظامی سے اس کو آگائی حاصل نہیں موتی (لیمنی حال اخلامی کی مشارکتے ہیں دور ان کے احوال کی شروط سے ان کو آگائی خود رہتا ہے اور ان کے احوال کی شروط سے ان کو آگائی خود رہتا ہے اور ان کے احوال کی شروط سے ان کو آگائی سے تر ہو ہو ہو ہو گائی مشارکتے ہیں دور ان کے احوال کی شروط سے ان کو آگائی سے تر ہوں۔

#### عزاق میں فرقہ ملامتیہ

ہم نے عراق میں خود ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کا تعلق فرقہ طامتیہ ہے لیکن عراق میں یہ لوگ اس تام سے مشہور و معروف نمیں ہیں۔ اہل عراق ہی اس نام کو اپنی تفتگو اور بول چال میں بہت کم استعمال کرتے ہیں ' طامتیوں کے سلسلہ میں ایک روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک طامتی ہے درخواست کی کہ دہ ان کی محفل میں سائ میں شریک ہو لیکن اس لے انگار کر دیا اس سے جب عدم شرکت کا سب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ اگر میں محفل سائ میں شریک ہوں گاتو بھے وجد آئے گا اور اس طرح لوگوں کو میرے حال کے واقف ہوں۔

روایت ہے کہ احمد این الحواری نے ابو سلمان الدارائی ہے کہا کہ جب میں ظوت میں ہوتا ہوں تو جھے اپنے معاملات روایت ہے کہ اخمد این الحواری نے ابو سلمان الدارائی نے یہ من کر فرملیا کہ اس سے یہ واجوالی میں المین افزات المین الدارائی نے یہ من کر فرملیا کہ اس سے یہ واجو ہوتا ہے کہ تم ابھی کرور ہو (اپنے احوال میں پختہ نہیں ہوئے ہو) اپن اگرچہ طامتی اخلاص کے دامن سے دابستہ ہادر بہلا صدق پر معتمن ہے لیکن ابھی تک وہ رویت طاق کی قید سے آزاد نہیں ہوا (محلوق کا مشاہدہ کر رہا ہے) اور اخلاص و صدق محتین کا بقیہ جو اس میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہے اس میں باتی ہے جی نید بقیہ صدق و اخلاص اس کی نظر میں احسن ہے اور اس میں موجود ہے اور صوفی اس بقیہ سے پاک و صاف ہے عمل کے اعتبار سے بھی اور ترک طاق کے لحاظ ہے بھی اور اس نے اس ارشاد خداوندی کا راز پالیا۔

ناصیہ توجید کمل عی ہے اور اس نے اس ارشاد خداوندی کا راز پالیا۔

(ہرشے اللہ تعالی کے موا فانی ہے)

كُلُّ شَي هَالِكُ إِلاَّ رَخْهَهُ

چنانچ بعض صوفیہ کرام نے اپن غلب کے وقت جو کما ہے کہ فی اللمارین غیر اللہ (دونوں عالم میں اللہ کے سواکوئی موجود نمیں ہے) وہ آیت مندرج بالا کے یکی معنی مراد لیتے ہیں۔

#### ملامتی دووجوہ سے اپناطال چھپاتا ہے

لیکن ملامتی دو دجود ہے اپ حال کو پوشدہ کرتا ہے ایک دجہ تو بیہ کہ وہ چاہتا ہے کہ اے اخلاص ادر صدق کی تحقیق ہو جائے اور دو مری وجہ بیہ ہے کہ ان کا میہ جذبہ اختا اس دجہ ہے کہ فیرت کی دجہ سے وہ چاہتے ہیں ان کا حال فیر سے پوشیدہ رہے اس لئے کہ جو کوئی اپ محبوب کے ساتھ خلوت نشین ہوتا ہے تو اس کو برا معلوم ہوتا ہے کہ فیراس سے آگاہ ہو۔ جبکہ صدق محبت کی منزل پر تو اسے یہ مجی برا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو یہ بھی معلوم ہو کہ وہ اپ محبوب کو چاہتا ہے (ہر چند کہ محبت کا یہ املی مقام ہے) لیکن بطریق صوفیہ یہ بھی ایک فقص ہے اور اس کو بھی ایک علمت قرار دیا گیا ہے بسرحال ملامتی کا درجہ متعوف سے تو بلند ہے مگر صوفی ہے کہ ۔

#### ملامتيه فرقه مين ذكرك اصول

کتے ہیں کہ طامتی کے اصول کے اضبار ہے ذکر چار قتم کا ہے (۱) ذکر زبان (2) ذکر قلب (3) ذکر خفی ذکر باللہ (4) ذکر روی جب ذکر روی کی نوعیت درست ہو جاتی ہے تو ذکر سرو ' ذکر قلب اور ذکر زبان کی ضرورت نہیں رہتی ' اس وقت زبان و قلب اور دس خاموش ہو جاتے ہیں اس کا نام ذکر مشلوہ ہے۔ اورجب ذکر سر (ذکر خفی) کی پیچیل ہو جاتی ہے تو اس وقت زبان اور دل ذکر سے خاموش ہو جاتے ہیں (ذکر سر جاری ہو جاتا ہے) اس ذکر کو یہ لوگ ذکر ہیت کتے ہیں اور جب دنکر قلب درست ہو جاتا ہے جو زبان ذکر نہیں کرتی اس ذکر کو ذکر احمانات و تعت (الاء و النعم) کتے ہیں اور جب دل ذکر ہیں ست ہو جاتا ہے تو زبان مصروف ذکر ہو جاتی ہے۔ یہ ذکر عادت ہے۔

المامتيوں كے خيال كے مطابق ان اذكار جار كونہ بن سے مرذكر بن آفت بكى موجود ہے۔

#### آفات ذكرا

ذکر روح کی آفت ہے ہے کہ مریاطن کو اس پر اطلاع ہو جائے اور ذکر مریاطن کی آفت ہے ہے کہ قلب کو اس سے آگاتی ہو جائے اور ذکر مریاطن کی آفت ہے کہ قلب کی آفت اس کی نمود اگاتی ہو جائے اور ذکر نفس کی آفت اس کی نمود (اظہار) اور اس کی مقلت تک رسائی ہو عتی ہے۔

(۱) بھی در داکر فنتوں کے ذکر میں مشتول دیتا ہے اتی در سلم کے ذکر کو فراموش کر دیتا ہے ای کو بعد اور دوری سے تبیرکیا ہے بھاہر قریمی کما جائے گا کہ فحت کا ذکر سلم کا ذکر ہے کہ فحت کا دیود مسلام دیود سلم ہے۔ جب نظر ہوگی تو منعم کا مشاہرہ نمیں ہو سکے گا آگویا نعمتوں کا مشاہرہ منعم کے مشاہرہ سے محروم رکھتا ہے) ای وجہ سے ذاکر کی منظر ہوگا ہو تا ہ

یہ ہے فرقہ طامتے کا نظریہ ذکر جس کی تفصیل ہم نے پیش کی اور اس گروہ طامتی کی یہ فتمیں ہیں 'ان یس تمام لوگ ایک بی منزل کے راہ رو اور ایک بی مرتبہ کے حال نمیں ہیں۔ مختلف درجات ہیں۔ بعض لوگ بعض افراد سے اعلی ہیں۔ بعض پست ہیں۔ بعض متوسط درجہ پر ہیں۔ واللہ اعلم!

944

# نام کے صوفی

## یہ کون لوگ ہیں

پکھ ایے لوگ بھی بائے جاتے ہیں جو خود کو بھی قائدر سے کام ہے موسوم کرتے ہیں اور بھی ملامتیہ کے نام ہے' ملامتیہ کے بارے میں ہم پکھلے اوراق میں لکھ چکے ہیں اس (ملامتیہ) فرقے کے لوگوں کا حال شرف کی فضیلت رکھتا ہے اور مزت ماب ہے' یہ فرقہ سنت نبوی کا تھی اور اخبار و آٹار کا پابٹر ہے اور ان میں اظلامی و صدق موجود ہے اور یہ ملامتی صفرات ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جائے کہ یہ شریعت سے بیگانہ ہیں۔

قلندریہ سے ایک ایسے گردہ کی طرف اشارہ ہے جن کے داوں پر خوش دلی اور طبیت کے نشہ نے بہنہ کر آیا ہے (جن کے داوں پر خوش دلی اور طبیت کے نشہ نے انھیں جاہ ، بہاد کر دیا ہے اول پر خوش دلی مجائی ہوئی ہے) یہاں تک کہ ان کی عاد تیں بگڑ گئی ہیں ' اس خوش دلی کے نشہ نے انھیں جاہ ، بہاد کر دیا ہے ' آداب مجلس سے بگائے بن گئے ' لوگوں سے ملئے جلئے کے اطوار و آداب کی ان کو پرواہ نمیں انھوں نے آداب مجائست اور انتظام کی ہیڑاوں کو پاؤں سے اٹار کر پھینک دیا ہے ، مدوقت تر تک میں رہتے ہیں " خوش دلی کے میدان میں پھرنے کی بدولت روزہ نماز سے قافل ہوتے ہیں ' بس پھے فرائف ادا کر لئے ہیں۔ ان کو فاکولات و مشروبات کے استعمال کی بھی پھے پرواہ نمیں جنمیں شریعت نے جائز کیا ہے ' اس جواز شری اور رخصت سے بہت ہی کم قائدہ اٹھاتے ہیں۔

#### قلندرول کے اوصاف

اس طبقہ میں اکثر لوگ ایسے ہیں جنموں نے صرف اجازت پر اکتفاکیا ہے (رخصت شرعیہ پر عمل کرتے ہیں) لیکن فریمت کے حقائق کے طلب گار قبیں بنے (سی و عمل سے دور ہیں)۔ بایں ہمہ قلندریہ طبقہ کے افراد مال و دولت جمع کرنے سے بیزار و بے تعلق ہیں اور نہ زیادہ کی حرص و آرزو میں گرفتار ہیں لیکن ان کی روش عبادت گزار بیزول زاہدوں اور علاوں سے بیزار و بے الکل الگ تحلک ہے 'بس وہ ای مسرت اور خوشدلی کو کائی جھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو ہے (حاصل یہ ہے کہ نہ مال و دولت کی پروا ہے اور نہ زاہدوں کی طرح زہد و انقاکی طرف ماکل ہیں) اس طبیب خاطر کو وہ اپنے لئے کائی جھتے ہیں اور انھیں مزید معرفت شای کی خواہش نہیں۔

### ملامتیوں کے اور قلندروں کے مابین فرق

المتی تو اپنی عادات اور طاعات کو چھپاتا ہے اور قائدر اپنی عادتوں کی تخریب میں معروف رہتا ہے' المتی جزو احسان کے اصولوں پر کار بڑ ہے اور ای میں فضل و برتری سجھتا ہے لیکن اپنی وجدائی کیفیات اور احوال کو لوگوں سے پوشیدہ رکھتا ہے اور اپنی وضع و قطع لباس و حرکات میں موام کی طرح رہتا ہے محض اس لئے کہ اس کا طال عوام سے پوشیدہ رہے اس کے باوجود وہ در پردہ روحانیت میں اضافہ کا طالب رہتا ہے' اپنے ایک حال پر قائع نہیں رہتا اور اپنی تمام تر مسامی ترب النی کے حصول میں صرف کر دیتا ہے (ہراس بات پر جس سے براہ کو قرب النی حاصل ہو جدد بلیخ کرتا ہے) لیکن قائدر کی صورت کے مساتھ مقید و پابٹر نہیں ہے نہ اس امر کی پروا ہے کہ کوئی اس کے حال سے واقف ہے یا تا واقف 'اس کو صرف اپنی خوش دلی ہے کہ وئی اس کے حال سے واقف ہے یا تا واقف 'اس کو صرف اپنی خوش دلی ہے کہ وئی اس کے حال سے واقف ہے یا تا واقف 'اس کو صرف اپنی خوش دلی ہے کہ وئی اس کی مام ہے کہ وئی اس کا صرف مرابیہ اور اس کی ہو تجی ہے۔

#### صوفى كاطريقته كار

صوفی ان دونوں سے الگ ہر چیز کو اس کے موقع و تحل کے اعتبار سے دیکھا اور عمل میں لاتا ہے' اپ علم ذریعے اپ اوقات کی تدبیر کرتا ہے' اس کا لا تحد عمل تیار کرتا ہے' علی خلق کے مرتبہ پر رکھتا ہے اور امر حق کو اس جگہ پر (خلق کے حکم کا اور امر حق کا فرق اور دونوں کا مرتبہ اس کی نظر میں ہے) جس چیز کو چھپاتا چاہے اس کو چھپاتا ہے اور جس کا ظاہر کرتا مناسب ہے اس کو فلاہر کرتا ہے الغرض تمام امور خواہ ان کا تعلق زندگی ہے ہویا معرفت و حق طلبی سے ہر ایک کو حضور عشل مصحت توحید' کمل معرفت اور عابت صدق و اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے۔

## نام کے صوفی

ایک گراہ جماعت نے جو فتہ اور گرائی میں جاتا ہے خود کو طامت کنا شروع کر دیا اور انہوں نے صوفیوں کالباس پہن لیا تاکہ ان کو صوفی سمجا جائے بھی وہ یہ لباس اپنے بچاؤ اور تحفظ کے لئے پہن لیتے ہیں۔ طان تکہ صوفیہ یا صوفیت ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ ان کی خود فرجی ہے۔ وہ اہل اباحث (رندول) کا راستہ چلتے ہیں اور برخم خود یہ بجھتے ہیں کہ ان کے قوب (تمام تر) اللہ تعالیٰ کے اخلاص ہے بسرہ یابا۔ بھی مقصود تعلیٰ کے اخلاص ہے بسرہ یاب ہو گئے اور اس وقت وہ کھنے گئے ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد پالیا۔ بھی مقصود ہماری کا ممالی ہے۔ رسوبات شریعہ کی پابندی کرنا عوام اور کم خردوں کا کام ہے جو تقلید اور افتداء کی گھائی ہیں بچنے ہوئے ہیں مالانکہ ان کے بھی اقوال عین ذخرقہ اور بے دی ہیں اس لئے کہ ہروہ حقیقت جو شریعت کے خلاف ہے وہ زندر تھے۔ بی جنائے فریب لوگ اس حقیقت ہے تا آشا ہیں کہ شریعت عام ہے جن عبودے کا الین حقیقت کے واجہ ہو گا اور اس ہا س کے علاوہ کما جاتا ہے وہ کی حقیقت کے ورجہ تک نہیں پنچ ہیں۔ کما جاتا ہے وہ کی حقیقت کے ورجہ تک نہیں پنچ ہیں۔ کما جاتا ہے وہ کی خروں کو تکلیفات شریعہ سے نہیں کیا جا سکل جو حقیقت کے ورجہ تک نہیں پنچ ہیں۔ کی کاموں کا مطالبہ کیا جائے گا (جو محبت ہے) اس کا مطالبہ ان سے نہیں کیا جا سکل جو حقیقت کے ورجہ تک نہیں پنچ ہیں۔ کی کاموں کا مطالبہ کیا جائے گا (جو محبت ہے) اس کا مطالبہ ان سے نہیں کیا جا سکل جو حقیقت کے ورجہ تک نہیں پنچ ہیں۔ کی کاموں کا مطالبہ کیا جائے گا (جو محبت ہے) اس کا مطالبہ ان سے نہیں کیا جا سکل جو حقیقت کے ورجہ تک نہیں پنچ ہیں۔ کی ورب کی کیا جوں کو تحلیف کو تحریف کو تکون کو تکلیفات شریعہ سے آزاد کر دیا گیا ہے یا ان کی گردنوں سے بھر دیا گیا ہے۔ جاور ان کے بطون کو تحریف کو تکروں کو تکلیفات شریعہ سے آزاد کر دیا گیا ہے یا ان کی گردنوں سے بھر دیا گیا ہے۔

بی این دری ہے اپ شیوخ کی اسادے عتبہ بن مسعود ہے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے فرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد سعید میں لوگوں (مسلمانوں) کا موافذہ وی ہے کیا جاتا تھا اور اب وی کا یہ بسلہ ختم ہو گیا تو اب ہم تہمارے اعمال ہے تہمارا موافذہ کرتے ہیں۔ جو ہمارے لئے اظہار خیر کرے گااس کو ہم امن دیں گے اور اپنے ہو گیا تو اب کریں گے اس کے باطن ہے موافذہ و محابہ اللہ تعالی فرمائے گا۔ اگر اس سے سوائے نیکی کے اور پکھ ظہور میں آیا تو ہم اس کو امان نہیں دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے تہمت اور الزام ہے نیخے کی کوشش نہیں کی تو وہ لوگوں کی بر گمانی پر کسی کو طامت نہ کرے۔ ایسے مختم کو لوگ ضرور طامت کریں گے۔

ہم یہ دیکسیں مے کہ کوئی فض حدود شرقی میں سستی کررہاہے، فرض نماز کو چھو ڑے ہوئے اور دو سرے فرائض کی اوا تیکی سے بھی اور دو سرے فرائض کی اوا تیکی سے بھی اخماض و اہمال برت رہاہے، طاوت قرآن جمید اور روزہ و نماز کی طاوت اور لذت کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتا اور حرام و کروہات میں جاتا ہے تو ہم ایسے فخص کو رو کر دیں گے اور قبول نہیں کریں گے اور نہ ہمارے نزدیک اس کا بید وعویٰ قابل قبول ہوگا کہ اس کاباطن نیک اور درست ہے!

## شربعت کی پابندی ہر حال میں مروری ہے

میرے پیخ نیاہ الدین ایو النیب سروردی نے اپ شیوخ کی اساد کے ساتھ حضرت جنید کا یہ قول بیان کیا ہے کہ وہ ایک فض سے معرفت کا تذکرہ فرہا رہے تھے تو اس فض نے کہا کہ اہل تقوی اور عارف باللہ نو زہد و تقوی کو ترک کرکے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں یہ سن کر حضرت جنید نے فرملیا کہ یہ قول اس گروہ اور جماعت کا ہے جو یہ سیجھتے ہیں کہ وہ نیک اعمال بہانے کی پابٹری سے آزاد ہیں اور میری نزویک یہ ایک بری بلا ہے 'جو فضی چوری اور زنا کرے وہ ایسے فض سے بہتر ہے جو ایسا کہتا ہے 'اس میں کسی شبہ کی مخوائش ہی نہیں ہے کہ عارف باللہ نے یہ اعمال کئے ہیں اس سے موائش کی طرف رجوع کریں گے 'اگر میں ایک بزار سال بھی زندہ رجوں تب اعمال اس کو لے ہیں اور انہی اعمال کے ساتھ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے 'اگر میں ایک بزار سال بھی زندہ رجوں تب بھی میں اعمال حسن سے ایک ذرہ کم ضمی کروں سوائے اس کے کہ کوئی رکاوٹ ان کی اوا نیگی میں پیدا ہو جائے۔ حقیقت یہ بھی میں اعمال میری معرفت کے مولد اور میرے حال کے باعث تقویت ہیں۔

#### عقيده حلول

ائنی گراہوں میں ہے ایک جماعت وہ ہے جو طول کا عقیدہ رکھتی ہے ان کا بیہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں طول کرتا ہے۔ بیہ طول کرتا ہے۔ اس بیہ ہو تابلکہ وہ جن جسموں کو پہند فرماتا ہے ان میں طول کرتا ہے۔ اصل بیہ ہے کہ بیہ عقیدہ عیدائیوں کے لاہوت و ناموت کے نظریہ ہے ماخوذ ہے (ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جو خوبصورت چیزوں پر نظر کرنا مبلح سمجھتے ہیں) اور اس سلسلے میں کچھ اشارے ان کو بعض صوفیہ کے ان کلمات سے سلے جیں جو ان کی زبان سے غلبہ کی صورت میں نکل کئے ہیں جو ان کی زبان سے غلبہ کی صورت میں نکل گئے ہیں بھی طاح کا ''انا الحق'' کرنا یا جس طرح ابویزید (بسطامی) کے قول ''سجانی'' سے ظاہر ہوتا ہے خدا نہ کرے کہ میں نکل گئے ہیں بھی طاح کا ''انا الحق'' کرنا یا جس طرح ابویزید (بسطامی) کے قول ''سجانی'' سے ظاہر ہوتا ہے خدا نہ کرے کہ

جمارا عقیدہ ہو کہ ابو یزید کی زبان سے (سحانی یا اعظم شانی) ایسے کلمات آئی ذات کے بارے میں نکلے ہوں بلکہ بات یہ ہے کہ انموں نے اللہ تعالی کا کوئی قول نقل کیا ہو گا' ایسا ہی حلاج کے قول کے بارے میں قیاس کرنا چاہیے (کہ انہوں نے مجی بطور قول یہ بات کمی ہوگی)۔

## الله تعالى حلول سے پاک ب

اگر ہم کو بدیقین ہوتا کہ طاح نے بد قول ازردے حلول (ہم ردی) بیان کیا ہے تو ہم منصور طاح کو بھی رد کردستے بالكل اس طرح جيسے ہم نے اس فرقد كى ترديدكى حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم حارے كئے ايك روش شريعت لاكے ہیں' اس شریعت عزائے تمام نشیب و فراز ختم کر دیئے اور سب کو متعقیم کر دیا- ہماری عقول نے ان چیزوں کی طرف ہماری رینمائی کی ہے جن سے اللہ تعالی کا متعف کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے اور اللہ تعالی اس سے پاک ہے کہ کوئی شے اس می طول كرے يا وہ كى چيز ميں طول كرے البتريد مكن ہے كہ ان فريب ميں آئے ہوئے لوگوں ميں سے جو تطعى طور پر مكراہ ہيں کسی ایک مخص کو قدرتی طور پر فطانت و ذکاوت حاصل ہو اور اس نے باطنی طور پر ایسے کلمات اپنے دل سے گڑھ کئے ہوں اور ان کو خدا کی طرف منسوب کردیا ہو' اور ان کو خدائی کلبات کا نام دے کرید کد دیا ہو کہ خدا نے جھے سے یہ کما اور میں نے خدا سے وی کما- اس صورت میں یا تو بید مخص اپنے اللس اور اس کی باتوں سے ناواقف ہے یا اپنے پروردگار کے مکالے ک كيفيت اور نوعيت محادث سے آگاہ نسيس يا يہ صورت ہے ك وہ اپني ان باتوں كے باطل مونے كاعلم ركمتا بے ليكن اس كى تفسائل خواہشات اس کو برانگیخته کرے اس دعویٰ پر مائل اور مجور کرتی ہے یا وہ اس وہم میں گرفار ہے کہ وہ اس معالمے میں كامياب موكياليكن بيرسب مثلالت كى باتيس بين- بحربير سوال بيدا موتائ كداس كواس بلت ك اظهار كى جرات كون مولى! اس كاسبب يہ ہے كـ اس فے بعض الل حقيقت سے ايے كلمات سے بيں جو ان پر ان كے ظاہرى اور باطنى معالمات كے طويل ہو جانے کے بعد وارد ہوئے ہیں' لیکن اس نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ بدالل حقیقت اپنے طبقہ کے اصول کے مطابق زہد و تقویٰ کے ہر طرح پابند رہے ہیں (ان کے زہد و تقویٰ میں قصور کا گمان نہیں کیا جا سکتا) اس میائے باطن کے باعث ان کے بطون میں ایک شکل حاصل کرنی کہ وہ تمام کے تمام قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے ہیں (القائے ربانی سے قلوب مشرف ہوتے ہیں اور وہ اس القائے الی کا اظمار کلام کی صورت میں کرتے ہیں لیکن اٹکار کلام تمام تر قرآن و حدیث کے مطابق ہو تا ہے) ان اصحاب سے یہ خطاب اس حال میں ہوتا ہے کہ ان کے قلوب کلیٹا متخرق بجق ہوتے ہیں لیکن یہ کلام نہیں ہے جس کو وہ سنتے ہیں بلکہ اس کی مثل ایک بات (حدیث) کی ہے جو نفس میں پیدا ہوا اور فکرنے اس کو پالیا لیکن یہ کسی حال میں بھی كتاب وسنت كے خلاف نہيں ہوتے اور يہ ان كے علم كے مطابق ہوتے بيں ' يه كلام دراصل ان كے اسرار و بطون كى ايك مناجات ہے۔ اس کلام (الملات و القا) سے وہ اپنے نفوس کے لئے مقام بندگی اور اپنے مولا کے لئے راوبیت کو مزید طابت كرتے إن الهالت ، وه مقام بندگی ش اضافه اور باري تعالى كى ربوبيت كا مزيد عرفان حاصل كرتے ہيں }-اس طرح جو کچھ اس مقام پر ازا راہ انهام و القا ان کو حاصل ہو تا ہے اس کی نسبت تو وہ اپنے نفس اور اپنے مالک کی

طرف کرتے ہیں (کتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نفس پر اس طرح الهام یا القا قربلیا) لیکن ہایں ہمہ وہ یہ جائے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ ایک علم حادث ہے جس کو اللہ تعالی نے ان کے بطون میں پردا کر دیا ہے۔ پس اس راہ میں جو لوگ صحیح النفس اور مجھے الفہم ہیں وہ ان تمام باتوں کو جو ان کے نفوس بیان کرتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے جائے ہیں یمال تک کہ ان کا میدان باطن ہوائے نفسانی (کندگی) ہے پاک ہو جاتا ہے اور پر ان کے باطن میں ایک چیز الهام کرتی ہے اس کو وہ اللہ تعالی کی طرف اس طرح مضوب کرتے ہیں جس طرح ایک حادث کی نبعت محدت (پردا کرنے والا) کی طرف ہوتی ہے 'ایک نبعت فرف اس کو متعلم کے ساتھ ہوتی ہے تاکہ وہ کردی اور تحریف سے محفوظ رہیں۔

## ملامتيول من ايك كروه جريه كاب!

ائی لوگوں میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو یہ عم خود یہ مجھتے ہیں کہ وہ توحید کے ذخار سمندرول میں غرق ہیں لیکن ان کو اس حالت میں بہت و قرار نہیں ہے 'ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا نفس مدور فعل پر بالا رادہ قادر نہیں ہے بلکہ وہ مجبور محض ہیں' اور اللہ تعالیٰ کے عقل و ارادہ کے مقل لجے میں انھیں کوئی افقیار نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفسانی افعال اور گناہوں کے صدور میں وہ خود کو ہے ہیں مجھ کر ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں (محاصی ان سے سرزد ہوتے ہیں) ست ردی اور آرام و غفلت کی جینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین و ملت کے جو حدود قائم کئے ہیں ان سے فکل آتے ہیں اور اس منزل پر وہ شری ادر طال کی پابندی ترک کردیتے ہیں۔

کی نے حضرت سل رحمتہ اللہ علیہ ہے اس فض کے بارے بی دریافت کیا جو کہنا تھا کہ بیل تو ایک دردازہ کی مائند 
ہوں ' جب تک جھے کوئی جنبش نہیں دیتا ہیں جنبش نہیں کر الس کا یہ قول سکر حضرت سل نے فرمایا کہ یہ قول دو ہی مخصول 
کا ہو سکتا ہے۔ یا تو صدیق کا یا زندیق کا اگر یہ قول کی صدیق کا ہے تو اس قول بی اشارہ اس امری طرف ہو گا کہ اشیاء کا 
قوام اللہ تعالی کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ صدیق کا ہے تو اس کے اس قول بی اشارہ اس امری طرف ہو گا کہ اشیاء کا قوام اللہ 
تعالی کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ صدیق شریعت کے اصول کا اور عیودے کے تمام حقوق ادا کر انہ وگا اس وقت وہ یہ کے گا کہ تمام 
اشیاء کا دار و مدار اللہ تعالی پر ہے ' اور زندیق یہ بات کہ کر تمام ذمہ داریاں خدا کے حوالے کر دیتا ہے (خودان ذمہ داریوں 
ہے ہے جن جاتا ہے) اور پنے نئس سے ان کا تعلق نہیں رکھتا ' اپنے نئس سے تمام اعمال کو ساقط کر دیتا ہے اور دین کے دائرے 
ادر اس کے رسوم ہے الگ ہو جاتا ہے۔ (خود کو کسی بات کا مکلف ہی نئیں سمجھتا۔ 
ادر اس کے رسوم ہے الگ ہو جاتا ہے۔ (خود کو کسی بات کا مکلف ہی نئیں سمجھتا۔ 
ادر اس کے رسوم ہے الگ ہو جاتا ہے۔ (خود کو کسی بات کا مکلف ہی نئیں سمجھتا۔

پس جو محض طال و حمام اور شرعی مدود اور اس کے احکام کامتخذ ہے تو جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو دہ ایخ گناہ کا اعتزاف کرتا ہے اور اس امر کا قائل ہے کہ اس گناہ پر توبہ کرتا چاہئے۔ (پس وہ توبہ کرتا ہے) تو ایسا مخض سیج

(۱) ایک محتار ملان اس زعراتی و فدے کس بھڑے ہو الد ک اس مختارے ہے معامی کا مدور ہو جائے لین ہے قرے کہ وہ طال و حام ش تیز کر ک ہے۔ اگرچہ وولائا دیناوی ہے قب بھرہ اندوز ہو بہا ہے۔ محل کی عاش می موم اوم کے سؤ کر دہا ہے۔ امید ہے اللہ تعالی اس کو قتینی قرادے کا۔

مسلمان ب واد ادائے احکام میں ہے اس سے سستی اور فغلت طاہر ہوتی ہے اور خواہشات نفسانی کی تحریک ہے دنیا کے سفر کرتا ہو اندازوں سے خوب لطف اندوز ہوتا ہو یا وہ کی ایسے شخ کی خدمت میں باریاب ند ہوا ہو جو اس کو ادب سکمائے اور جو عیوب اس کی ذات میں جن ان سے اس کو آگاہ کرے (کسی شخ کا دامن ابھی تک اس نے نہ پکڑا ہو) اللہ تعالی عی توفق دینے والا ہے۔

#### باب 10

# مرتبه شیخ اور مشیعت کی شان

## رسول خدا كاارشاد كراي

ایک مدے شریف میں وارد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی تتم جس کے بعشہ میں میری جان ہے اگر تم چاہو تو میں تمبرارے سامنے تم کھا کریہ کہ سکتا ہوں کہ اللہ تعلق کو وہی افراد محبوب ہیں جو اس کے بندوں میں اللہ تعلق کی محبت کے جذبہ کو بیدار کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعلق کا محبوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف میں بندوں میں بلکہ وہ اس (مقعد کی سخیل) کے لئے مرگرم عمل ہوتے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في جس وصف كا تذكره است ارشاد بي قرمليا بيد مرتبه مشيخت اور وعوت الى الله كا ب مشاكخ لوكون كو خداكي طرف بلاستيجي اور خداك بندول كارشته خدا سے جو ژتے ہيں-

خدا کی طرف وعوت دینے اور بلانے میں ان کی مسامی بارگاہ النی میں قبولیت پاتی ہیں (اور خدا بھی ان ہے محبت کرنے لگتا ہے) ای بناء پر تصوف کے طرفقہ! طرفقہ تصوف میں شخ کا مرتبہ ایک اعلی اور افضل مرتبہ ہے بلکہ اس وعوت الی اللہ میں وہ بینبروں کی نیابت کرتا ہے۔ شخ این مرید میں اللہ تعالی کی محبت اس طرح پیدا کرتا ہے کہ وہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ تعالی وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس سے محبت فرمانے لگتا ہے بیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔

آپ فرماد بجئے کہ اگر تم اللہ ہے مجت کرتے ہو تو محری ویودی اور اجاع کرواللہ تم سے مجت کرنے گے گا- قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبب كم الله رباره دركن ٢٤

## شيخ مريد كوالله كابياراكس طرح بناتا إ!

شخ لوگوں کے دلول میں اللہ کی محبت اس طرح پردا کر دیتا ہے کہ وہ مرد کو تزکیہ نفس کے رائے پر چلاتا ہے اور جب اللس مزکی اور پاک ہو جاتا ہے تو دل کا آئینہ جلا پاتا ہے اور اس میں عظمت اللہ کی تجلیات پر تو گلن ہو جاتی ہیں اور جمال توحید اس میں جلوہ فرما ہو جاتا ہے۔ چٹم بھیرت کی سابی جلال قدم کے انوار اور کمال اذل کے نظارہ میں معروف ہو جاتی ہے (وہ

مشلمه حق ميس مصروف موجاتا ہے) اور اس تزكيه كامتيجه يه موتا ہے كه بنده اين پروردگارے محبت كرف لكتا ہے الله تعالى كا ارشاد ہے۔

قدافليح من ذكاها ٥

اور فلاح کی صورت کی ہے کہ بندہ خداوند تعلق کی معرفت میں کامیاب ہوآ- قلاح کی ایک اور بھی صورت ہے دہ ب کہ جب بندہ کا آئینہ تلب مزکی ہو کمیا اور اس کو جلا نصیب ہو گئی تو اس دفت اس کو اپنے اندر کی تمام کدور تیں اور برائیل نظر آئیں اور اس کی اصل حقیقت اس پر نملیاں ہو گئی اور آخرت کی بھی اصل اور اس کی تمام خوبیاں اس کو نظر آگئیں تو ای وقت اس کی چیئم بصیرت پر دونوں جمال کے حقائق اور متائج منکشف ہو گئے تو اس وقت بندہ خدا (مرید) نے وائی چیز کو اختیار کر لیا اور اس سے محبت کرنے لگا اور فانی چیز کو چموڑ دیا- اس طرح تزکیہ نفس کا ایک فائدہ اور نظا کہ اس سے مشائخ کا مرتبہ اور ان کی تربیت کے اثرات بھی واضح ہو جاتے ہیں' اس سے ثابت ہوا کہ بھنے اللہ تعالی کے لشکر کے نامرو معین سے بے لینی مشائخ الله تعالى كى فوج ہے جن كے توسط سے الا مريدول كو معج راسته ير لكاتا ہے اور طالبان حقيقت كى اس سے رہنمائى كرتا

مشائح کی کیا ضرورت ہے

مشائح کی اساد کے توسط سے ہم تک روایت پہنی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ایک محالی عبد الله بن بشر فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ میں یا اس سے زیادہ افراد جمع ہوں اور ان میں ایک مخص بھی ایبانہ ہوجو اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والا ہو تو پھر سب لوگوں کا معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے (ہر ایک معرض خطر میں پڑجاتا ہے) پس مشائخ اللہ کے وقار سے آگائی کا ذراید ہیں کہ مرید ان سے ظاہری اور باطنی ادب حاصل کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

یہ وہ لوگ میں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو ان کی

ٱوْلَٰعِكَ الَّذِيْنَ هَنَى اللَّهُ

ہداے کی وروی کر۔

فَيِهُلْلَهُمُ اقْتَدَهِ

پس جب کہ مشارم برایت یاب اور راہ یافتہ ہوئے تو وہ اس کے مستحق اور الل ہو گئے کہ ان کی پیروی کی جائے اور ان کو پر بیز گاروں کا پیشوا بنا دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد فرمایا (حدیث قدی) جب مرے بدور مرے مات مشول عالب موتی ہے

اذا كان الغالب على عبدى الاشتغال

توش اس کی تمام تر اور لذت این ذکر پر مرکوز کر دیتا

بى جعلت همته ولذته

نی ذکری ٥

مثالخ کے احوال

اور جب میں اپنے ذکر میں اس کی ہمت اور لذت کو مرکوز کر دیتا ہوں تو دہ جمع سے محبت اور عشق کرتا ہے 'اور میں

اس سے محبت اور عشق کرتا ہوں اور میرے اور اس کے درمیان پردہ ما تل ہے اس واقعاد عاموں اس وقت اس کا بیا طال ہو ا ہے کہ جب اور لوگ بعول جاتے ہیں تو وہ نمیں بحوال- ان کا کلام انبیا کا کلام ہے ، یہ لوگ ابطال حق (بطل عظیم) ہیں اور یہ دہ لوگ ہیں کہ جب بی ساکنان زمن پر کوئی عذاب کرنا چاہتا ہوں اور اال نشن کو ان کے کیفر کردار پر پہچانا چاہتا ہوں تو یہ لوگ بھے یاد آجاتے ہیں اور محض ان کی وجہ بی سے ان لوگوں سے اپنے عذاب کو روک لیکا ہوں۔

## سالک طریقت مرتبہ شیخ تک پہنچ جاتا ہے

سالک (طریقت) کے رتبہ متبعت تک پینچنے میں رازیہ ہے کہ سالک سیاحت نفس پر مامور ہے لیکن وہ اس کی صفات ين جا موتا ہو اب اين بعد وہ بيشہ صدق معالم كے ساتھ سلوك كرتا ہے يمل كك كد اس كاللس (ايك منول ير بالمحر) مطمن ہو جاتا ہے اور اس طمانیت کی بدولت اس کی فطری بدوت اور یوست (مردی اور خطی) دور ہو جاتی ہے ' وہ اس ردوت اور يوست بي سے أو سركشي اور اطاعت و انعقاد سے روكرواني كياكر تا تھا (جب يد دونوں چيزي ذاكل ہوكئيں أو عدم اطاعت و سرکٹی کی قوت بھی فنا ہو گئی اور نفس کو جب روح کی گری چنجتی ہے تو اس گری سے الی نری پیدا ہو جاتی ہے اور یکی وہ نبت اور نری ہے جا ذکر اللہ تعالی نے اس طرح فرلما ہے۔

ان کی جادی اور ان کے دل اللہ تعالی کی ذکر کے

ثُمَّ تَلِيْنُ حُلُوْدُهُمْ وَقَلَوْبُهُمْ الٰی ذِکْراللهِ ٥

جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو وہ عمادت کی اجابت كرتا ہے اور اطاعت و بندگى كے لئے سيجا ہے (طاعت و بندكى ك لئے ہمد تن آمادہ ہو جاتا ہے)۔

#### مومن کے دل کامقام

مومن كاول روح اور نفس كے مايين إور اس كے دو رخ بين ايك رخ لونس كى طرف ب اور ايك رخ روح کی جانب ہے' باعتبار روزح وہ روحانی اثرات سے بسرہ ور موتا ہے اور لئس کے رخ کے اختبار سے اس پر نغسانی اثرات اثر انداز ہوتے ہیں اس طرح اس کے باطن میں یہ محکش جاری و ساری رہتی ہے لیکن جب نفس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے تو کویا اسے سباحت نفس کا تکمہ کر دیا۔ اس کاسلوک ختبا کو پہنچ کیا اور وہ سباحت نفس پر مشمکن ہو گیا۔ اس کا نفس اس کا منقاد و مطبع بن گیااس وقت وہ خدا وند تعالی کے احکام کی اطاحت میں رجوع ہو جاتا ہے۔ نئس سے فراخت حاصل کرنے کے بور پھر سالک قلب کی طرف متوجہ اور اس کی اصلاح کے لئے مستعد ہو تا ہے کہ قلب میں جو مطان نئس کی طرف ہے اور قلب جو انس کی طرف موج ہے اس وقت تمام مريدين طابعين اور صاوقين كے لفوس مي نظر ميں اس كالنس موتے ہيں۔ كيونك وجود

<sup>(1)</sup> فيرديود على اربد عامريتي آب الش فاك و ياد كار قراين وللس كي فيراني عدل ب- اظاط اربد كاويود التي عامر اربد يا آهيمان عدو آب آب ے بدت والے عرف الل عدا الل عدارة اور بادے مرا كا تحل ب

جنسی کے اعتبار سے ان نفوس میں اور شخ کے نفس میں کچھ فرق نمیں ہوتا بلکہ غیبت ہوتی ہے یا یوں سجھ لیجئے کہ «نبست» کے اعتبار سے وہ اس کے ہم جنس ہیں 'ایک دو سری وجہ یہ بھی ہے کہ شخ ا مرد کے در میان ایک روحانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ الفت الی دونوں میں موجود ہے اور کی رشتہ الفت دونوں میں مشترک ہے۔ چتائچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

اگر تم دہ سب میکھ خرج کردیے جو روے نشن میں ہے تب مجی تم ان کے ولوں کو نمیں لما کتے تھے لیکن اللہ تعلق نے ان کے ولوں کو آلی میں لمادیا- لَوْ اَنْفَقْتَ مَافِى الْأَرْضِ حَمِيْعُامَّا الَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ الَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ الَّفَ بَيْنَهُمْ ٥ (11/0 - ركوع 4)

## مرید کانفس شیخ کاعین نفس ہے

(اس طرح شیخ و مریدی تالیف موجود ہے اور یکی مطلب ہے من رجعه کا) اسوقت جب مریدوں کے نفوس شیخ کے بین انس (حیثیت کے اعتبار ہے) بن جاتے ہیں اسوقت شیخ مریدوں کے نفوس کی بھی ای طرح تادیب کرتا ہے جیسی کہ اس نے اپنا لفس کی تادیب کی تھی اسوقت شیخ "تخلقوا باخلاق الله" کا مصداق بن جاتا ہے اور اس وقت الله تعالی یہ فرماتا ہے۔ الا لحال شوق الابرار الی تعالی وانی الی دیکو میرب ایمار کا شوق میرے دیداد کیلے طول پارکیا ہے (ان می شوق لفائھم لاشد شوقا (حدیث قدسی) ویداد بھی کیا ہے) اور بھی شرائے دیداد کا ان سے نیادہ شائی ہوں۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے صاحب (مرم) اور معوب (شخخ) میں ایک حسن تالیف قائم رکھا ہے (ایک رشتہ روحانی دونوں میں قائم ہے) اس لئے اس مقام پر مرم بز شخ بنجاتا ہے ' جیسا کہ ایک نومولود اپنی ولادت میں اپنے باپ کا بڑو ہے (اور بینے کی پیدائش پر ولادت کا شار کیا جاتا ہے حالا تکہ ولادت تو دو بار ہو چکی ' ایک ولادت روحانی اور ایک ولادت طبعی) جیسا کہ حضرت میں علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مخض کی ولادت وو مرتبہ نہیں ہوئی ' آسان کے مقام ملکوت میں وہ مخض داخل نہیں ہوسکا۔ ولادت اول میں تو اس کا اس عالم سے تعلق اور ارتباط قائم ہو جاتا ہے اور ولاوت روحانی کی بدولت روحانی دنیا اور ملکوت سے اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور ولاوت روحانی کی بدولت روحانی دنیا اور ملکوت ہے۔ اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔

اور ایسے ہم دکھلاتے تنے ایرائیم کو آسانوں اور زمینوں کی سلفتیں تاکہ اللی یقین سے ہو جائے۔ وكذلك نرى أبراهيم ملكوت السموت والارض وليكون من الموقنين O لقين خالص

یقین خالص اپنے کمال کے ساتھ طاوت روحانی میں حاصل ہو تا ہے اور ای طاوت روحانی سے مخ میراث انبیاء کا متحق بنا ہے ہی جس کو میراث انبیاء سے حصد نہیں طا بالفاظ دگر وہ پیدا ہی نہیں ہوا خواہ وہ کمال درجہ فلنت و ذکاء رکمتا ہو

<sup>(</sup>١) الني الدرالله تعالى يع اظلال يداكرد-

اس لئے کہ فطانت و زکاوت عقل کا بھیجہ ہے اور جب عقل نور شرع سے مسیر اور منور نہیں تو وہ ملکوت میں داخل نہیں ہو علی اور وہ بھی اور وہ بھیشہ ملک فلاہر میں عالم تذبذب میں رہے گی اور صرف علوم ریاضی جو علوم عظیہ جیں ان تک بی اس کا تصرف رہے گا اور عالم ملکوت پر پرواز نہیں کر سکے گی۔ یہ ملک ہستی اس کا فلاہر ہے اور ملک ملکوت اس کا باطن ہے۔ عقل روح کی زبان ہے اور بھیرت و واتائی جس سے ہدات کی شعامیں پھوئتی جی قطب روح جیں ' زبان قلب کی ترجمان سے اور جو مضمون یہ ترجمان اوا کرتا ہے اس سے قلب تو آگاہ ہے لیکن ترجمان ملی حقیقت شاس قلب نہیں ہے) کی وجہ ہے کہ وہ افراد جن کے پاس مقلبی تو جی بیو عظیم تو اور ان نوگوں کو عطاکیا گیا ہے جو مقلبی تو جی بیوں وہ ہدایت یا فرر ہدایت سے محروم جی بیو عظیم فداو ندی ہے اور ان نوگوں کو عطاکیا گیا ہے جو محمل میں بیدھے اور مجھ رائے ہے بیکے ہوئے ہیں اس کی محمل میں بیدھے اور وہ جو کھے بیان کر رہے جیں اس کی حقیقت سے محروم جیں) سردے وہ جو کھے بیان کر رہے جیں اس کی حقیقت سے محروم جیں کے اور وہ جو کھے بیان کر رہے جیں اس کی حقیقت سے محروم د ناواتف جیں۔

## خطاب الست بريم سے ايك دليل

جم طمی و دادت طبعی میں ذرات وجود اولاد باپ کی صلب (پشت) میں دویوت رکھے گئے تھے "بیہ ذات اولاد کی تعداد کے مطابق آئے دہ نسلوں میں خطال ہوتے بیل آرہے ہیں" ہیں اگر ہم سابق میں مقام پر بیان کر بچے ہیں" کی وہ ذرات ہیں جن سے فداوند تعالی نے ہوم میشاق کے وقت السبت بر بحم کیا میں تمہارا فدا نہیں ہوں؟ فربایا اور بیہ واقعہ بعن نوبان مرابی نے جواب میں بلی (بان) کما تعالی اس وقت جب اللہ تعالی نے پشت آدم علیہ السلام پر مسح فربایا اور بیہ واقعہ بعن نوبان کے مقام پر چیش آیا (جو کہ اور طاکف کے ماہین واقع ہے) تو پشت آدم علیہ السلام سے بید ذرات اس طرح رواں ہوئے ہیں محمد جملے المسام پر جس قدر اولاد آدم تعداد میں تھی ای قدر بید ذرات رواں ہوئے تھے 'اینی پرولد کے لئے ایک ذرہ تھا' جملے کہ بیٹ بہتا ہے" جس قدر اولاد آدم تعداد میں تھی ای قدر بید ذرات رواں ہوئے تھے 'اینی پرولد کے لئے ایک ذرہ تھا' میں بعض ایسے تھے جن کی صلب میں ان ذرات کا نفوذ ہوا اور بعض ایسے تھے کہ ان کی صلب میں ان ذرات کا نفوذ ہا لکل نمیں محمد اللہ معنوی یا مردین) کشت ہے ہوئی اور اس شخ سے وہ مرد (اولاد) علوم و احوال موال کی قبل ایس محمد کی ادات میں دے دیتے ہیں بید لوگ دو مرد (اولاد) علوم و احوال موال کرے جبی اور بید وہی اور بدون اللہ علیہ وسل مول اور بعض مشائ کے جس کی نماز علیہ وسل مول اور مسلی اللہ علیہ وسلم میں اور بی مال موال مول مشائ کی نشل میں جوئی اور اس محمد میں اللہ علیہ وسلم میں اور بید وی نسل ہے جس کی طامل موا ہوا ہے اور بعض مشائ میں جسلم کو دیا تھا۔ جمر کی وریا تھا۔ جمر کی طامل موا کہ جمر اللہ تھی ہو دسلم کو دیا تھا۔ جمر کی دیا تھی دسلم کو دیا تھا۔ جمر کی دیا تھید وسلم کو دیا تھا۔ جمر کی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ جمر کی دیا تھا۔

## کے اعتبارے آپ کے علم کی میراث الل علم کو پیچی رہے گ۔ میراث پیٹمبران کامقام

المارے بیٹ فیاء الدین الو النجیب سروردی نے اپنے مشائ کے حوالوں سے کیرین قیس سے یہ روایت کی ہے کہ وہ کتے ہیں کہ بیل صخرت الو الدروا آئے ساتھ جائع مجد و مشق یں بیٹا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ایک اللہ الدروا میں آپ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرق میں بیٹا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہوا۔ جس کے بارے بیل مجھے علم ہوا ہے کہ آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے واسطے (عن) سے بیان فرماتے ہیں ' (آپ فول جس کے بارے بیل اللہ واللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے بغیر کی واسطے کے) حضرت ابو الدروا نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کی سخواتی کام سے یا اور کسی کام سے آئے ہیں۔ اس مخص نے کہا کہ مرف اس کام سے! یہ من کر حضرت ابو الدروا نے فرمایا کہ جس میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور فرماتے سے کہ جس مخص نے علم کے لئے راستہ سے کیا اور علم کی خواہ میں میں سے کی راستہ پر لگا دے گا۔ (مَنْ سَلُكَ صَلِيْقًا بِلتمس بِهِ عِلْمُ اسْلُكَ اللّٰہ بِهِ طَلِي تَقَامِنِ طرف اللّٰہ بَةِ طَلِي تَقَامِنِ طرف اللّٰہ بَةِ طَلِي تَقَامِنِ طرف اللّٰہ بَةِ طَلِي تَقَامِنِ طرف اللّٰہ بَة عَلَى اسْلُكَ اللّٰہ بِه طَلِي تَقَامِنِ طرف اللّٰہ بَة عَلَى اسْلُكَ اللّٰہ بِه طَلِي تَقَامِنِ طرف اللّٰہ بَة عَلَى مَن اللّٰہ بَقَامِنِ طرف اللّٰہ بَة عَلَى اللّٰہ بِه طَلِي تَقَامِنِ طرف اللّٰہ بَة عَلَى اللّٰہ بِه طَلِي يَقَامِنِ طرف اللّٰہ بِه طَلِي يَقَامِنِ طرف اللّٰہ بَة عَلَى اللّٰہ بَة طَلِي اللّٰہ بِنَا اللّٰہ بَاسِ اللّٰہ بَاسَ کی راستہ بِ اللّٰہ بَاسَانَ اللّٰہ بِه طَلِي بَاسَانَ اللّٰہ بِنَا ہُو اللّٰہ بِنَانَ اللّٰہ بِنَانَ اللّٰہ بِاللّٰہ بِاللّٰہ بِاللّٰہ بِاللّٰہ بِاللّٰہ بِاللّٰہ بَاسَانَ اللّٰہ بِاللّٰہ بِاللّٰہ

#### طالب علم كي فضيات

حقیقت یہ ہے کہ طالب علم کو خوش کرنے کے لئے فرشتے اپنی باؤد بچادیے ہیں 'آسان و زهن ہیں جس قدر مخلوقات ہیں تمام طالب علم کی مغفرت کی وجائی ہے بہاں تک کہ پانی کی مجھلیاں بھی اس وعاش شریک ہیں اور یک وجہ ہے کہ عالم کی فضیلت عابہ محض پر اس طرح ہے جیسے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے ' بے شک علاء انبیاء علیم السلام کے وارث ہیں جو ورث میں نہ ورث میں نہ وینار ویتے ہیں اور نہ درہم دیتے ہیں' ان کا ورث بس یک علم ہے ' پس جس نے اس کو حاصل کیا اس نے اس مراث ہے حصہ پالیا۔ وہ اول محض جس کو اللہ تعالی نے علم و حکمت سرد فرایا وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں پھران سے یہ علم و حکمت سرد فرایا وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں پھران سے یہ علم و حکمت سرد فرایا وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں پھران سے یہ علم و حکمت ورث میں پایا اور انسان نے نسیان اور خطا اور خواہشات نفسانی کو بھی اس طرح ان سے ورث میں پایا۔

## تركيب جسد آدم

روایت ہے کہ اللہ تعالی نے جرائیل علیہ السلام کو تھم دیا کہ زمین کے تمام اجروے ایک معمی بحر کر لائیں۔ تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے ایک جو ہر کو پیدا کیا اور پھراس سے ذمین کے تمام اجزاء کو مرکب کیا پھراللہ تعالی نے ان مرکب اجزاء پر ایک نظروالی تو ان میں کلمات خدا وندی شنے اور جواب دیے کی صلاحیت پیدا ہو گئے۔ تب اللہ تعالی نے زمینوں اور آسانوں کو اس طرح خطاب فرایا:

إِيْنَيَّا طَوْعًا أَوْ كَرْهُا قَالَتَاۤ آتَيْنَا طَائِعِيْنَ ٥

تم دونوں آؤخواہ خوشی سے بانا خوشی کے ساتھ قودونوں نے جواب دیا کے جم فرائیردار بن کر آئے اس وقت زبین کے اجزاء نے اس خطاب سے ایک خاصیت کو اخذ کر لیا اس کے بعد اس سے یہ خاصیت اس طرح لیے لی گئی کہ اس سے صورت آدم (علیہ السلام) کو ترکیب دیا جائے ' تب ان اجزائے زبین سے جم آدم کی ترکیب کی گئی کہ یہ ترکیب اس خاصیت اخذ کردہ کا نقاضہ تھا' پھران اجزائے ارضی کی نبست سے اس بی آرزواور خواہش شامل ہو گئی۔ یہاں تک کہ فنا کے درخت کی طرف اس نے ہاتھ بردھائے۔ اور یہ شجر فنا وہ ہے جس کو بعض اقوال بیں گیہوں کا پودا بتایا گیا ہے' اس طرح اس قالب نے فنا کا راستہ پالیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے غایت لطف و کرم سے روح پھو گئی جس کی خبراس ارشاد رہانی بی موجود ہے۔

## شيخ كامسلك اور متيعيت كاقسام

پس شخ جو اس کے طریق سے کب احوال کرتا ہے تو بھی محبین کے ابتدائی حال میں اس کو چلایا جاتا ہے اور بھی محبین کے ابتدائی حال میں اس کو چلایا جاتا ہے اور بھی محبین کے انداز پر اوراس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ سالکین اور صالحین کا حال چار قسموں پر منقسم ہے یعنی سالک مجرد مجدوب مجدوب اور مجدوب مابعد سالک یاد رکھوکہ ان میں سالک محض (سالک مجرد) مشیحت کا اہل نہیں ہے اس محل اور یہ مقام محمل مشیحت تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی مقام پر پہنچ کر رک گیا ہے اور یہ مقام جمال وہ فیمر کیا ہے مقام محمل اور یہ مقام محمل محلات اور مقام ریاضت ہے وہ اس سے بلند مقام پر صعود نہیں کر سکتا اس لئے کہ صفات نفس اس میں باتی مقام محمل محمل محمل کرنے کے وقت اپنے مقام پر محمود نہیں کر سکتا اس لئے کہ صفات نفس اس میں باتی ہیں اور سے رحمت الی سے حصہ حاصل کرنے کے وقت اپنے مقام پر محمور ہوا ہے۔ وہ اس حال سے ترتی کرکے اس حال تک نہیں پہنچ سکتی جس مقار محمود مقل کا ہے کہ بغیر سلوک نہیں بہنچ سکتی جس سب سے صعوبات کی سوزش سے راحت و آرام پائے۔ یہی بچھ طال مجذوب محض کا ہے کہ بغیر سلوک

کے اللہ تعالی اس پر آیات یقین (بقین کی نشانیاں) ظاہر کروہا ہے اور اس کے قلب سے پچھ پردے ہٹا رہا ہے لیکن وہ معاملات کے راستہ پر گامزن نہیں ہو یا حالا تکہ معاملات کا اثر کائل ہے (ہم عنقریب اس تھتہ کی وضاحت کریں گے) یہ بھی مشیحت کا اہل نہیں ہے ' یہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حقد اور بسرہ لینے کے وقت اپنے حال پر ٹھمرا ہوا ہے۔ اپنے اعمال میں سوائے چند فرائنس کے ہاؤؤ نہیں ہے۔ (چند فرائفش کے علاوہ اور اعمال پر اس کا موافقہ نہیں ہے)۔

#### سألك مابعد مجذوب

سالک ابعد مجدوب وہ ہے جس کی ابتداء مجابرہ محت کئی لینی ریاضت ' مطلات بالاظام اور ابطا شرائط کے ساتھ ہو' بہب وہ ان مراتب پر پورا اتر تا ہے تو اس کو مجابرہ کی تجش ہے نکال کر راحت طال پر پہنچا دیا جاتا ہے گویا اس نے تلخ خنطل کے بعد شمد شیریں پالیا اور فضل کی بلندی پر آرام پاتا ہے کیونکہ وہ مجابرہ کی تنگی ہے نکال کر آسانی کے میدان میں آئیا ہے۔ (مجابرہ کی تختی ہے نکال کر راحت و آرام کی منزل پر آئیا ہے) ہماں پہنچ کر وہ قرب الی کی خوشبوؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور مشاہرہ کا دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے درد کی دوا حاصل کر سکے۔ اس وقت اس کا ظرف مشاہرہ کی لذت سے لبرہ ہو جاتا ہے اور کلمات حکمت اس کی زبان ہے اوا ہوئے گئے ہیں۔ لوگوں کے دل اس کی طرف ما کل ہونے گئے ہیں' ارواس پر نتوحات نہیں متواتر ہونے گئی ہیں اس طرح اس کا طاہر تو مسدود ہو جاتا ہے لین باطن معرض شود میں آجاتا ہے اور ارواس پر نتوحات نہیں متواتر ہونے گئی ہیں اس طرح اس کا طاہر تو مسدود ہو جاتا ہے لین باطن معرض شود میں آجاتا ہے اور جوہ کے لائق بڑتا ہے۔ اللہ تحالی اس کی جلوت میں ظوت کے خواص پیدا فرماوت ہے اس منزل پر پہنچ کر وہ ایسا غالب بن جاتا ہوئے کہ کوئی اس کو مفلوب نہیں کر سکتا۔ اور وہ دو سرواں پر تعرف کرتا ہے دو سرا اس پر تعرف نہیں کر سکتا۔ اور وہ دو سرول پر تعرف کرتا ہے دو سرا اس پر تعرف نہیں کر سکتا ایسا فیض مشیفت کے لائن ہے (شخع بن سکر کے اس سلسلہ ہیں واطل ہوا ہے کہ اس نے مجین کے طریقے کو افتیار کیا اور احوال مقربین پر پہنچ کیا۔ چو نکہ وہ ایمار صافحین جیسے عمل کرکے اس سلسلہ ہیں واطل ہوا ہے

## متيعت كابلند ترين اور كامل ترين مقام

لیکن معمیت کا بلند ترین اور کائل ترین مقام معمیدوب بابعد مالک "کامقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی کشف اور انوار یعین مطافرہا ویتا ہے اور اس کے قلب ہے تمام پردے اشا دیتا ہے اور اس کو مشاہرہ کے انوار سے منور فرما دیتا ہے اور اس کے دل کو انشراح و فراخ حاصل ہوتا ہے۔ ہے وہ اس دار عزور (ونیا) سے دور ہوتا ہے اور دارالخلد کی طرف رجوع ہوتا ہے اس وقت وہ علائیہ کہ ہے اس وقت وہ علائیہ کہ اشتا ہے کہ " لا اعبد ربا لیم ارہ" (میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے نہ دیکھا ہو (ایتی وہ مشاہرہ میں عبادت کرتا ہے) اس وقت اس کے باطن سے اس کے فاہر کو فیض پنچتا ہے اور مجابرہ اور معاطت کی صورت بغیر کی وقت اور عبادت کرتا ہے) اس وقت اس کے باطن سے اس کے فاہر کو فیض پنچتا ہے اور مجابرہ اور معاطت کی صورت بغیر کی وقت اور نہا کہ جاری ہو جاتی ہے بلکہ یہ مجابرہ و معاطت (کے شرا کہ) اس کو لذیذ و خوشگوار محسوس ہوتے ہیں اس وقت اس کا قاب بھی عمل کو اس کی عبد ہیں نرمی پیدا ہو جاتی ہے جیسی قالب بھی عمل کو اس کرح قبول کرنے لگت ہے تا کی علامت یہ ہے کہ اس کا قاب بھی عمل کو اس طرح قبول کرنے لگت ہے اس کے قلب میں جو اس کی جلد کے زم ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا قاب بھی عمل کو اس طرح قبول کرنے لگت ہے اس کے قلب میں ہے۔ اس کی جلد کے زم ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا قاب بھی عمل کو اس طرح قبول کرنے لگت ہے اس کے قلب میں جو اس کی جلد میں اس کے قبل کو اس کی جلد میں اس کے قبل کو اس کی جلد کے زم ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا قاب بھی عمل کو اس طرح قبول کرنے لگت ہے

جس طرح اس كا دل تبول كرتا ہے- اس وقت اللہ تعلق اس كے خاص ارادوں كو بردھاتا ہے اور با مراد مجودوں جيسى خالص محبت اس كو عطا فرماتا ہے ' اس سے محبت كو منقطع كرتا ہے اور چر محبت كرنے لگتا ہے ' اعراض فرمانے لگتا ہے اور پر سلملہ پام جارى فرما ديتا ہے- لئس كے جود كو اس سے دور كر ديتا ہے اور روح كى گرى سے اس كو گرماتا ہے ' اس وقت نفس كى رئيس اس كے دل سے الگ ہو جاتى جي (تنكمش عن قلبه عروق النفس) جيساكہ اللہ تعلق كا ارشاد ہے۔

اَللَّهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مُّثَانِيُ تَقْشَعِرُ مِنْهُ حُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ حُلُودُهُمْ

الله وه ب جس نے بھترین کلام کی کتب نازل فرمائی جس کے مضامین ایک دو سرے مضامین ایک دو سرے مضامین ایک دو سرے سے بیل اور دو برائے ہوئے ہیں "اس کلام سے ان لوگوں کے رو تھے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھران کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اپنے جاتے ہیں۔

آیات مندرجہ بلا میں سے خردی گئی ہے کہ جس طرح دل پہنے جاتے ہیں ای طرح جلدیں بھی زم پر جاتی ہیں اور سے حال مرف انمی کا ہو سکتا ہے جو محبوب المراد ہیں۔ صدیث شریف میں آیا ہے کہ جب ابلیس نے قلب تک کینچنے کا راستہ دریافت کیا تو اس سے کما گیا کہ سے راستہ تیرے لئے ممنوع ہے۔ البتہ تجھے نفس کی ان رگوں کے ذریعے راستہ مل سکتا ہے جو نفس کے ذریعے قلب سے ملتی ہیں 'جب تو ان رگول میں داخل ہو گا تو ان تنگ نالیوں (کے فشار) کی وجہ سے تو پرید سے شرابور ہو جائے گا اور تیرا پرید اس دل میں آب رحمت سے مل جائے گاجو قلب کی جانب سے ایک ہی سمت میں شپکتا رہتا ہے اس طرح تیرا تسلط قلب پر ہو جائے گا لیکن جس کو میں تیغیریا دل بناؤنگا اس کے قلب کے بطن سے میں ان رگوں کو دور کر دول گا اس طرح دو قلب (گول میں داخل بھی ہو جائے گا تب

## شخ کا قلب شیطان کے تسلط سے محفوظ ہے

پی وہ بامراد مجوب ہو مشیخت کا مزا وار اور اہل ہے اس کا قلب سلیم مادہ اور اس کا سید کشاوہ ہو جاتا ہے اور اس کی جلد نرم ہو جاتی ہے اس طرح اس کا قلب روح کا اور اس کا نفس قلب کا ہم مزاج ہن جاتا ہے اس طرح وہ نفس جو بدی کا تکم دینے واللہ ہاس کی جلد ہمی نرم پڑ جاتی ہے اور جب وہ روحانی کیفیات ہے ہمرہ ور ہو جاتا ہے تو وہ عمل کی طرف رجوع ہوتا ہے اس طرح ہیشہ اس کی روح فداو ند تعالیٰ کی طرف کھیچتی ہے اس صورت میں قلب روخ کا تالح ہو جاتا ہے ، قلب کا تالح نفس بن جاتا ہے اور نفس کا تالح تا ہو جاتا ہے اس طرح اجمال قالی میں ہم آہ تکی پیدا ہو جاتا ہے ۔ بلکہ وہ اس بن جاتا ہے اور نفس کا تالح تالب ہو جاتا ہے اس طرح اجمال قالی میں ہم آہ تکی پیدا ہو جاتا ہے ۔ بلکہ وہ اس بن جاتا ہے اور نفس کا تالح تا ہو جاتا ہیں اور قالم بن خلط طط ہو جاتے ہیں اور فاہر باطن کی طرف اور باطن ظاہر کی طرف ہو کر یک رنگ ہو جاتے ہیں اور ایک کوئی فرق نمیں رہتا مکست قدرت میں اور قدرت حکمت میں 'دیا آثرت میں اور آثرت دنیا ہی سمو جاتے ہیں اور ایک کوئی فرق نمیں رہتا مکست قدرت میں اور قدرت حکمت میں 'دیا آثرت میں اور آثرت دنیا ہی سمو جاتے ہیں اور ایک اضافہ نمیں ہو گا۔ پس اس حل میں جی بجانب ہوتا ہے کہ اگر تمام پردے انھاد ہے جائیں اس حل میں جی جانب ہوتا ہے کہ اگر تمام پردے انھاد ہے جائیں اس حل میں جی جانب ہوتا ہے کہ اگر تمام پردے آذاد ہو جاتا ہو دو ایا ہو دو اور دو اور دو بامراد مجوب حل کی قید ہے آذاد ہو جاتا ہو دو جاتا ہو دو دو دو دو دو اور دو بامراد مجوب حل کی قید ہے آذاد ہو جاتا ہو دو دو دو دو دو دو دو اور دو بامراد محبوب حل کی قید ہے آذاد ہو جاتا ہے۔

## قلب ونفس کی غلای ہے کس طرح آزادی ملتی ہے

وہ شیخ جو محبین کے رائے ہے مجب تک پنچا چاہتا ہے وہ نئس کی قید ہے تو آزاد ہو تا ہے لیکن قلب کی قید ہے آزاد نہیں ہو تا لیکن وہ شیخ جو بجائے محین کے رائے کے مجبوبیت کے رائے ہے محب تک پنچنا چاہتا ہے وہ قید نفس اور قید قلب دونوں ہے آزاد ہو تا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس توارضی تاریکیوں کا پردہ ہے اس لئے پہلی ہم کا شیخ اس ہے آزاد ہو تا ہے (ارضی تاریکیل اس کی راہ میں حامل نہیں ہو تی وہ این ہے آزاد ہو تا ہے) اور قلب ایک آسانی اور نورانی تجاب ہوتا ہے وہ اپنے ول کا مقید نہیں ہو تا بلکہ بالکل اپنے رب کا ہو جاتا ہے اس حرف وہ شیخ آزاد ہو تا ہے ، وہ وقت کا پابند اور وقت ہے متعلق نہیں رہتا۔ پس اللہ تعالی کی بندگ حق جاتا ہے اور وقت اس کے لئے ہو جاتا ہے 'وہ وقت کا پابند اور وقت ہے متعلق نہیں رہتا۔ پس اللہ تعالی کی بندگ حق اللہ تعالی کی بندگ میں اللہ تعالی کے حضور سجدہ ریز رہتا ہے 'ول بھی اس کا مومن بن جاتا ہے اور زبان سے اس کا قرار کرتا ہے (مرابا بندگ بن جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنے بعض سجدول میں ارشاد فرمایا کرتے تھے اس وقت اللہ کی بندگی اور عبودیت سے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنے بعض سجدول میں ارشاد فرمایا کرتے تھے اس وقت اللہ کی بندگی اور عبودیت سے ایک بال بھی اعراض و اختلاف نہیں کرتا۔ رواں رواں اور ایک ایک بال اس کے حضور میں سجدہ ریز ہے۔ اس وقت اللی ارشاد فرمایا کہ حضور میں سجدہ ریز ہے۔ اس وقت اللہ کی عبادت کی طرح بن جاتی ہے اللہ تو اللی ارشاد فرمایا ہے۔

جو کھے ذمینوں اور آسانوں یس ب سب کے سب خداوند تعالیٰ کی جارو ناچار عباوت کرتے ہیں اور ان کے سائے بھی میج و شام مجدہ ریز رہے وَلِلَّهِ يَسْحُدُ مَنْ فِيْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَطِلاَلُهُمْ بِالْعُدُو وَالْاَصَّالِ

-01

## سجدہ کرنے والے سائے عار فونکے قالب ہیں

پس سجدہ کرنے والے سائے 'اجہام عارفین ہیں۔ لینی یہ ظاہری دنیا ہیں مقرب ارواح کے سائے ہیں (جب ہی تو وہ ہمہ وقت سجدہ ریز ہیں) اس دنیائے ظاہر کے اجہام توکشف ہیں ان کے ظلال لطیف ہیں اور عالم غیب میں اصل لطیف ہیں اور ظلال کیشف 'پس جو نیک قالب ہیں ان کے لطیف و کشف و کشف وقوالب و ظلال دونوں) سجدہ ریز رہتے ہیں ' یہ جو حال بیان کیا گیا ان مشائخ کا ہے جو محبوب کے رائے پر گامزن ہیں ان کا یہ حال نہیں ہے کیا ان مشائخ کا ہے جو محبوب کے رائے پر گامزن ہیں اور جو مشائخ محبین کے رائے پر گامزن ہیں ان کا یہ حال نہیں ہو کیو ہیں یہ حالت ان کی کیونکہ وہ اعمال طاہری کی بیروی کرتے ہیں اور وجدان حال کی کیفیات سے ان کے دل لبرز نہیں ہوتے ہیں یہ حالت ان کی قوان ملک کی بیروی کرتے ہیں اور طرح عبت ہے کم مائیگل (کم نفیی) اس کا باعث ہے اگر دہ کیڑا انعلم ہوتے تو ان کی ظاہر ہو جاتا کہ اعمال کا احوال کے ساتھ ایسا ہی رابط ہے جیسا روح کا جسم کے ساتھ! اور پھروہ سجھ لیتے کہ اعمال سے اغماض اور بے پروائی اس طرح ناممکن ہے جس طرح عالم شاوت (دنیا) میں اجمام سے گریزنا ممکن ہے بس جب تک قوالب موجود ہیں اعمال بھی موجود اور باتی ہیں۔

## عارف محقق اوريشخ مطلق

جس نے اس مقام کو پالیا اور جو کوئی اس حال کے مطابق ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا تو وہی شخ مطلق 'عارف محقق اور محبوب و ارستہ و آزاد ہے' اس کی ایک نگاہ دوا کا کام کرتی ہے اور اس کا کلام شفاہے' وہ اللہ بی کے ساتھ مختگو کرتا ہے (جو پچھ کہتا ہے منجانب اللہ کہتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو اللہ بی کے ساتھ' جیسا کہ صدیث فاری میں وارد ہوا ہے کہ۔

جِنْهُ بِيْدَ بِيْده نُوا قُل كَ سَاتِهِ مِيرا قَرْب فِابِنَا ہِ بَاكَد مِن اس كو فِابول ويدًا اور جب مِن اس كو فائن اللہ اور جب مِن اس كو فائن اللہ اور جب من اس كو فائن ميرے ساتھ ولائے اللہ بول ہے اللہ اول دو ميرے ساتھ ولکا ميرے ساتھ بول ہے

وَلاَ يِزَالِ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوافِلُ حَتَّى أُحِبُهُ فَإِذَا أَخْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعًا وَ بَصَرًا وَيْدًا وَ مويدًا

بِيْ يَنْطِقُ وَ بِيْ يَبْصِرُهُ الحديث

پس کی طال بیخ کا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بخشا ہے اور اللہ کے ساتھ روکیا ہے 'نہ اس کی اپنی رغبت دینے ہیں ہے اور نہ روکی ہے نہ اس کی اپنی رغبت دینے ہیں ہے اور نہ روکنے ہیں بلکہ وہ اللہ کی مراد اور مرضی کے ساتھ ہے اللہ تعلقی اس پر اپنی مرادیں ظاہر فرما دیتا ہے تو پھر سب پکھ (جو اس سے سرزد ہوتا ہے) اللہ کی مراد سے ہوتا ہے۔ اس کی نفسانی مراد کا اس جس پکھ دخل نہیں ہو ج۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعلق عادت سے مری مورت میں نمودار ہو تو وہ اس مراد اللی کو پورا کرنے کے لئے ایسی بی (صاف و سے مری) صورت افتیار کر لیتا ہے نہ اس لئے کہ صاف سے مری شکل و صورت قائل تعریف ہے۔ بخلاف اس خادم کے جو عباد اللہ کی ضدمت پر قائم ہے (فدا کے نیک بروں کی فدمت کرنے والے خادم کا معالمہ اس سے بالکل الگ ہے۔

<sup>(1)</sup> ای مقام کو وی ددی کے اس طرح ظاہر قربلیا ہے گفتہ او گفتہ اللہ ہود : گنچ از حقوم مید اللہ ہود-

<sup>(2)</sup> ال الله جميل و يحب الحمال-

باب 11

# صوفيه كاحقيقي اور مشابه خادم

#### خدام صوفيه

باری تعالی نے حضرت واؤد علیہ السلام پر وجی تازل فرمائی کہ "اے واؤد! جب تم میرے کسی طالب کو و کیمو تو اس کے فاوم بن جاؤ"۔

ایسا خادم پررگوں کی خدمت محض اس کئے کرتا ہے جو اللہ تعالی نے نیک برعوں کے لئے مقرر فرما دیا ہے۔ خادم ان لوگوں کی خدمت انہیں آ رام پنچانے اور اللہ والوں (شیوخ حضرات) کو ذریعہ معاش سے فارغ یا بے نیاز کرنے کے لئے کرتا ہے، وہ اس سلسلہ میں جو کام کرتا ہے وہ نیک نی کے ساتھ محض اللہ تعالی کے لئے کرتا ہے، پس جس طرح شیح اللہ تعالی کی مراد اور منشاء (نیت) سے واقف ہے ای طرح شیح فادم بھی اپنی (خلوص) نیت سے واقف ہے اور وہ جو پکھ کرتا ہے محض اللہ کے لئے کرتا ہے پس دونوں میں فرق یہ ہے کہ شیخ مقربین لئے کرتا ہے بالکل ای طرح جس طرح شیخ جو پکھ کرتا ہے محض اللہ کے لئے کرتا ہے پس دونوں میں فرق یہ ہے کہ شیخ مقربین بارگاہ کی منزل پر فائز ہے اور خادم (صوفیہ) مقام اہرار پر مشمکن ہے، پس خادم بذل د ایار خدمت اور فیروں کے فیرے بھی نری کا برتاک اختیار کرتا ہے (خدمت علق کو اپنا شعار بنا لیتا ہے)۔ اور اپنا سارا وقت برک گان الی کی خدمت میں صرف کر وتا ہے اور وہ اپنا کام (خدمت علق) کو نوا فل اور اعمال حسنہ پر ترقیح دیتا ہے۔

## يشخ وخادم ميں اشتباه

پی فادم کی بیہ فدمت 'بذل وایار وکھ کربت ہے لوگ جو فادم اور چھ کے حقیق فرق ہے آشا نہیں ہیں فادم کو پی کا ہم مرتبہ سیجے لگتے ہیں 'ای طرح بعض فادم بھی اپ مرتبہ ہے نا واقف رہ کر خود کو چی بیٹے ہیں اس کی دجہ بیہ کہ ہمارے اس زمانے ہیں علوم تصوف اور علوم متداولہ کی کی ہو گئ ہے اور بہت ہے مشائخ فقراء نے نقمہ کھلانے پر قاعت کہ ہمارے اس زمانے ہیں کافی سمجھ لیانا ہی فدمت ہے) اس سے بہ نیس سمجھ لینا ایک فدمت ہے) اس سے بہ نیس سمجھ لینا چاہیے کہ الیا فحص فادم صوفیہ ہے گئے نیس ہے اکمانا کھلانا ایک فدمت ہے) اس سے بہ نیس سمجھ لینا چاہیے کہ فادم کی کوئی اہمیت بی نمیس ہے بلکہ فادم کے اس مقام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقام حسن صاصل ہے اور چاہیے کہ فادم کی کوئی اہمیت بی نمیس ہے بلکہ فادم کے اس مقام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقام حسن صاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو ہمرہ صالح کما گیا ہے 'چنانچہ بیہ صدیث فادم کی فضیلت پر دفالت کرتی ہے جس کو ہمارے شخ ابو

ذرعہ نے اپنے مثانے کی اساوے ماتھ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم مرالظہران کے مقام پر تشریف فرماتے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا' آپ نے حضرت ابو براور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنما سے فرمایا کہ معام بر محمل بھا ہوئے ۔ انہوں نے جواب یس عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارا روزہ ہے! بیہ من کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! اپنے دو ساتھیوں کے لئے ٹھر جاؤ! اور اپنے دو ساتھیوں کا کام کرد! تم نزدیک آؤ پھر کھاؤ یعنی تم دونوں روزہ رکھنے یعنی خدمت کے باعث ضعیف ہو گئے 'پس تم کو ایسے مختص کی حاجت ہو جہ تہماری خدمت کرد۔ جو تہماری خدمت کرد۔

اس لحاظ سے خادم فیفیات حاصل کرنا جاہتا ہے (حصول فغل پر حریص ہے) ہیں وہ بھی کسب کو اس کا ذریعہ بناتا ہے
اور بھی وہ دو مروں سے مدو طلب کرتا ہے اور دریوزہ گری کرتا ہے اور بھی وہ مال دقف کا ختظم بن جاتا ہے کیونکہ وہ بھتا ہے
کہ اس کی بھتر گرانی کر سکتا ہے اور اس امر کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس مال وقف کو ان نوگوں تک پہنچا دے جن کے
لئے مال وقف کیا گیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کی شریعت نے ممانعت نہیں کی ہے (لیکن لوگ پندیدہ نظروں سے اس حیثیت کو نہیں دیکھتے) تاکہ وہ خدمت خلق کا تواب حاصل کر سکے اس

#### فيتنخ كي بصيرت

شخ طریقت اپنی کال بھیرت اور علی قابلیت سے یہ جان اور سجمتا ہے کہ خرج اور انفاق کے لئے علم کال کی ضرورت ہے اور نیت نفس کی پوشیدہ خواہشوں سے بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے تب وہ خرج اور انفاق کے مواقع کو سجھ سکے گا اور اس سلسلہ میں خدمت انجام دے سکے گا لیکن اگر اس کی نیت خالص ہوتی اور شائیب نفس شال نہ ہو تا تو وہ اس معالمہ میں رغبت کرنا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ اس کی مراد (حصول فعنل) اس میں موجود ہے اس کی مراد (حصول فعنل) اس میں موجود ہے کین شخ پر یہ اعتراض وارد نمیں ہو سکا کہ اس می اس کی کوئی آر دو اور خواہش ہے کہ شخ تو ترک مراد کی منزل پر پہنچ چکا ہے وہ تو صرف مراد حق تحالی کو پورا کرتا ہے (اس کی ذاتی مراد پکھ نمیں ہے)۔

#### جنت كالمخضرراسته

حفرت جنید بغدادی رحمت الله علیه فراتے ہیں کہ بیل نے حفرت مری مقلی کہ یہ فراتے سام کہ بنت کو سدھ جانے کا ایک مخفر داستہ ہے ' بیل اس سے واقف ہول۔ بیل نے دریافت کیا کہ وہ کونسا داستہ ہے ' انہوں نے فرمایا کی سے پکھ طلب نہ کرے اور نہ کی سے پکھ اس کے کچھ دے (کی کو پکھ دے (کی کو پکھ دے (کی کو پکھ دے (کی کو پکھ دے کہ اس سے تو کی کو پکھ دے (کی کو پکھ دینے کے لئے تیرے پاس پکھ نہ ہونا چاہیے )۔

مر خادم یہ مجمتا ہے کہ جنت کا راستہ بذل و ایثار ہے اس لئے کہ نوافل پر خدمت کو نعیلت حاصل ہے ہرچند کہ

(۱) ای ضوص عی ہزدگان دین کے بیٹار واقعات موجود بیں کہ فدمت طلق کے جذب عی انبول نے اوٹی سے اوٹی نزین کام کو جمد عوق اختیار کیا ہے بشرطیکہ شریعت کی جانب سے اس کام سے ند ردکا کیا ہو۔ خادم نوا فل کے تواب پریقین رکھتا ہے لیکن بایں ہمہ خدمت کو ان نوا فل پر ترجیح ہے جو حصول تواب کے لئے کئے جاتے ہیں لیکن یاد رہے کہ اس سے وہ نوا فل مراد نہیں ہے جن کے ذریعہ روحانی حال اور کیفیت (باطن) کو درست کیا جاتا ہے کہ بیر نقر تمبل از وعدہ ہے

(وعدہ تواب سے پہنے ہی حال کی درتی موجود ہے)۔ یہ جو کما گیا کہ نوا فل پر خدمت کو فضیلت حاصل ہے 'یہ روایت اس قول کی دلیل ہے جو ہم سے ابو ذرعہ نے اپنے مشائح کی اساد کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک سفریس ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہتے ہم جس سے بعض کے روزے ہتے اور بعض بغیرروزے کے تتے 'سخت گری کا دن قا' اس جس ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا' ہم جس بعض اپنے ہاتھوں کو سورج کی اوٹ بنائے ہوئے سے نتے اور جن کے تتے 'جو لوگ ہوئے تتے 'جو لوگ ہوئے تتے 'جو لوگ ہوئے تتے 'جو لوگ ہوئے تتے 'جو لوگ روزہ دار جن کے پاس چادریں تعیس انھوں نے چادروں کی اوٹ بنائی تھی اور اس کے ساتے جس ہیٹھ گئے تتے 'جو لوگ روزہ دار تتے وہ ساتے جس ہوگئے اور انہوں نے خیے گاڑے اور سوار ایوں روزہ دار تتے وہ ساتے جس سو گئے لیکن جو بغیر روزے کے تتے وہ گئرے ہو گئے اور انہوں نے خیے گاڑے اور سوار ایوں روزہ دار تتے وہ ساتے جس سو گئے گئی وہ مت و کھی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''آج بے روزہ والے تواب نے (اونٹول وغیرہ) کو پانی چایا (ان کی سے خدمت و کھی کر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''آج بے روزہ والے تواب نے اثرے۔'' یہ حدیث دلیل ہے کہ نوا فل پر خدمت کو فضیلت حاصل ہے اور خلام کے لئے مقام نادر ہے جس کی اس کو رغبت اثرے ہے'

## حقیق خادم نه بونااور خادم کے مشابه بونا

وہ فخص جو اپ نفس کی آمیزش سے خدمت کے لئے نیت فالص نہیں رکھتا بلکہ وہ فادم کی مشاہت پیدا کرتا ہے اور فقراء کی خدمت ای تشابہ کے ساتھ ان کے مقام پر پہنچنے کی فقراء کی خدمت ای تشابہ کے ساتھ ان کے مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے محض کی خدمت نئی اور بدی کا مجموعہ ہوتی ہے چنانچہ نتیجہ اس آمیزش کا ہیہ ہوتا ہے کہ بہمی تو وہ اپنان اور حس عقیدت کی بناء پر صوفیہ کی صحیح خدمت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بھی اپنی نفرانی وجہ سے اس فدمت میں ناکام رہتا ہے اور وہ ایک شے کو اس کے فیر کل میں استعمال کرتا ہے اور بھی کہی فادم اپنی نفرانی خواہشات کی بنا پر ان لوگوں کی فدمت کرتا ہے جو اس فدمت کی آمیزش کی خواہ اپنی نفرانی رضائے حق تعالیٰ کرتا ہے اور بھی کہی فادم اپنی نفرانی رضائے حق تعالیٰ کی توقع کی ساتھ ہے بھی ہوتا ہے جو اس فدمت کی ایک وجہ حصول ثواب اور رضائے حق تعالیٰ کی توقع کی ساتھ ہے بھی ہوتا ہے کہ وہ تکوق فدا سے تعریف و ستائش کی توقع رکھتا ہے بلکہ اکثر اوقات تو اس کی فدمت سے رک گیا اس طرح وہ خوشی اور باخوشی دونوں سے والوں میں فدمت خات کی ایس طرح وہ خوشی اور باخوشی دونوں مورتوں بی صابح میں خدمت خات ہو اس کی فدمت سے رک گیا اس طرح وہ خوشی اور باخوشی دونوں صورتوں بی صابح میں خدمت خات ہو اس کی فدمت سے درک گیا اس طرح وہ خوشی اور باخوشی دونوں صورتوں بی صورت بوت بی فدمت خات بیل جاتا ہے اور نفس کی خوری نہیں کرتا۔ نہ فدا کی راہ میں اس کو طامت کی خوال صورتوں بی خودم سے خودم نہیں ہی بوتا ہے وہ خوشی اور بر طالت میں بوتا ہے وہ کو میں اس کو طامت کرنے والے کی طامت کی پروا ہوتی ہی خودم ہر مقام اور ہر طالت میں بوتا ہے وہ کی کرتا ہے۔

بضمع الشي الوضعه - مناب مل جو بوء بوع كراب في كو اس كى جك ير جس ك لئ وه وضع كى كل ب ركاب

پس اییا فخص جس کی وضاحت ہم نے اوپر کی ہے ' جھوٹ موٹ کا خادم ہے ' حقیقت میں خادم نہیں ہے اور خادم و متخادم میں وہی مخض تمیز کر سکتا ہے جس کو صحت نہت کا علم ہو ' اور جو دو سرول کی خواہشات کو کدورتوں سے پاک و صاف کرسکے۔ ہر مخص خادم و متخادم میں تمیز نہیں کر سکتا۔

متخادم كانثواب

اکثر نجیب متخادم کو بھی بعض خدمتوں اور کاموں کا ثواب مل جاتا ہے لیکن یا منعمہ وہ خادم کے مرتبہ کو شیں پہنچ سکتا اس لئے کہ اس کا طال نفسنی خوابشات کی آمیزش سے پاک و صاف نمیں ہوتا انکین جو مخص نقراء کی خدمت بر مامور ہے اور مال وقف اس کے سپرہ ب یا وہ مال وقف کو برها تا ہے یا حصول جاہ یا فوری طور بر کسی مفاد کی خاطر خدمت خلق میں مصروف رہتا ہے اس صورت میں وہ حقیق خدمت نہیں کریا بلکہ اس طرح وہ اپنی ذات کی خدمت کری ہے اگر اس کا مد ذاتی مفاد فتم ہو جائے تو وہ اس خدمت کو بھی ترک کر دے گا- با اوقات الیا بھی ہوتا ہے کہ یہ خدمت کرنے والا وو مرول سے ائی خدمت لیتا ہے اس طرح وہ دو سرول کی خدمت اپنے حظ نئس کے لئے کرتا ہے وہ محفلوں میں ان سے کثرت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے جاہ و منصب میں یہ ظاہر کرکے اضافہ کرتا ہے کہ اس کے ماننے والے (خدمت گار) بست ہیں ایسا مخض ور حقیقت اینے نفس کا غلام ہے اور ونیا کا طالب ہے اور رات ون ونیاوی چیزوں کے حصول میں سرگروال رہتا ہے اور ان کا حریص بنا رہتا ہے جن کے ذریعہ وہ اپنی قدر و منزلت قائم کر سکتا ہے اس طمیع وہ اپنے نفس اور زن و فرزند کو خوش ر مکتا ہے ' اس کی دنیاد ک حرص بوستی جلی جاتی ہے اور اس کی دنیاوی شان و شوکت بوستی چلی جاتی ہے وہ اسالباس پنتا ہے جو خادموں اور فقراء كانسي :وتاس كانف لذتول كي طلب يراس كو ابحارات بياس طرح رياست و امارت اس ير غالب آجاتي ب-اس قدراس کا مناخع برهتا جا اس کی حرص برهتی جاتی ہے چروہ فقراء پر دست درازی اور زیادتی شروع کرویتا ہے۔اس طرت فقراء ای بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کی زیادہ خوشاند کریں تاکہ اس خوشاند سے اس کی رضاحاصل کر سکیس اور اس ُں دست درازیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ انہیں بیہ خوف رہتا ہے کہ اگر وہ اس کی خوشامہ نہیں کریں گے تو جو وظیفہ ان کو وقف ے منا ہے واف وقف یا نتظم وقف اس کو برا کروے گا۔ پس ایسا محض نہ خادم ہے نہ متخادم بلکہ وہ مستخدم (خدمت لینے

ان تمام باتوں کے باوجود اکثر ایسا ہو تا ہے کہ یہ فقراء برکات سے بہرہ یاب ہوتے ہیں اور سبب اس بہرہ دری کا یہ ہے مستحد م فقراء کی خدمت کو غیروں کی خدمت پر ترجیح دیتا ہے اور مقدم سجھتا ہے اور اس صورت میں اے فقراء کے ساتھ نبست حاصل ہوتی ہے اور اس سلسلہ میں ہم ایک قول بطور سند پیش کر چکے ہیں کہ هم القوم لایشقی بھم جملیسسهم یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھی اور ہم نشین ان کی بدولت بدفعیب اور محروم نہیں ہوتے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ مستخدم خادموں کے ساتھ والوں میں شار ہو کر خادموں کے اجر ہے محروم نہیں ہوتے اور ان کاشار بھی خادموں ہی میں کیا جاتا ہے۔

12-4

# صوفيه اور مشائخ كاخرقه

### خرقه يوشي

خرقہ پوٹی یا خرقہ ہوٹی اور مرید کے مائین ایک رشتہ ارتباط ہے اور مرید کی جانب سے بھٹے کی خدمت میں ایک ذراید سے استی مرید شخ کو اپنا حاکم سلیم کر لیتا ہے) جب مصالح دنیوی کے لئے یہ سحیم (حاکم بنانا) شریعت میں جائز ہے اور پہندیدہ امر ہے تو پھر منکر خرقہ (خرقہ بوٹی) اس کا کس طرح الکار کرتا ہے جو ایک ایسے طالب صادق کو شخ پستاتا ہے جو اس کے پاس حسن عقیدت کے ساتھ آیا ہے اور ذہبی امور میں اس کو اپنا رہبر بناتا ہے تاکہ شخ اس کو راہ ہدایت پر لگائے اور اس کو اپنا رہبر بناتا ہے تاکہ شخ اس کو راہ ہدایت پر لگائے اور اس کو اپنا رہبر بناتا ہے کہ نفس کو شخ کے ضاوے وقوف بخشے اور بناتا کہ نفس و شمن کن کن راستوں سے راہ پالیتا ہے!

اس طرح مرید اپنے نفس کو شخ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی رائے کو شلیم کر لیتا ہے اور تمام معاملات میں اس کی مواجدید کا پابٹر ہوتا ہے اور تمام معاملات میں اس کی مواجدید کا پابٹر ہوتا ہے اور جب مرید نے مواجدید کا پابٹر ہوتا ہے اور اس کی خود کو شخ کے سرد کر دیا اور مرید کا شخ کے ساتھ بیعت کو تازہ کرتا اور اس کی تجدید کرتا ہے جو ایک سنت ہو جانا اللہ اور اس کی تجدید کرتا ہے جو ایک سنت

## خرقہ يوشى عين بيعت ب

شخ ابو زرعہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مشائخ کی اساد کے ساتھ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ ہم سنگی اور فرافی مسرت اور غم ہر حال میں آپ کے ادکام بجالا کی ہے اور ہم اولی الامر کے ادکام بجالائے میں نزاع نہیں کریں گے 'ہم جمال ہوں گے حق بات کمیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ادکام کی تقبیل میں کمی طامت کرنے والے کی طامت سے خوف نہ کھائیں گے۔ پس خرقہ بوشی میں بیعت ب اس طرح خرقہ محبت شخ اور اس مشینی ہے اور محبت ہی کے باعث مرید اس طرح خرقہ محبت شخ کے حصول کی دہلیزہے اور مقصود کلی دی محبت شخ اور اس مشینی ہے اور محبت ہی کے باعث مرید سے خیرکی توقع کی جاسمتی ہے۔

#### تفرف و تربیت شخ کے اثرات!

حضرت ابو القاسم قشری اپ فی ابد قال سے روایت کرتے ہیں کہ اس ورخت میں جو خود رو ہو ہ ہ اور جس کو بافیل نہیں نگا اس میں پے تونکل آتے ہیں لیکن اس میں پھل نہیں آتا اور دو ایا ور است ب جس کے بارے میں کما گیا ہے۔

وَيَحُوْزُ اَنَّهَا تَثْمُرُ كَالاَ شُحَارِ الَّتِيْ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالْحِبَالِ لْكِنْ لاَ يَكُوْنُ بِفَاكِهَتِهَا طُعْمُ فَاكِهَةِ البَسَاتِيْنِ:

اور ممکن ہے کہ اس عمر کیل بھی آجات جس طرح بیاوی جگلی ورخوں ش کیل آجا ہے بیکن اس کاؤا گفتہ اس کیل کی طرح نیس موتا جیسا کہ باتات کے پھلوں کا ہوتا ہے۔

اور جب باخبان اس کی بود لگاتا ہے اور پھر ایک جگہ ہے تکال کر اس کو دو سری جد خطل کرتا ہے تو اس کی حالت الحجی ہو جاتی ہے اور اس میں خوب پھل آتے ہیں' اس کی دجہ سے ہے کہ اس پر تعرف کیا جاتا ہے اس کی دیجہ بھال کی جاتی ہو جاتی ہو اس کے چھر اور خوب پھلٹا ہے جس طرح شریعت نے پڑھائے ہوئے (سدھائے ہوئے) کے کے علم کا اعتبار کیا ہے (کہ اس کا شکار کیا ہوا اور دو سدھیا ہوا نہ ہو اس کے شکار کو طال شیس کیا ہے)۔ جس نے بہت ہو مشائخ ہے تا ہے کہ "من لہ یر مفلح الایفلح۔ "جس نے قال پڑچانے والے کو نہیں دیکھا، وقال نہیں پائے گا۔ پس ہمارے سائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک موجود ہے اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک موجود ہے اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ہے کہ "جہم کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیل ہے کہ "جہم کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ہے کہ "جہم کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرچز کی تعلیم دی بیاں کہ محمود ہوں وہائے ہا اور اس کی صحبت جس رہتا اور اس ہو جاتا ہے (اس کا تابع ہو جاتا ہے) اور اس کی صحبت جس رہتا اور اس ہو جاتا ہے (اس کا تابع ہو جاتا ہے) اور اس کی صحبت جس رہتا اور اس سے اور ہو جاتا ہے (اس کا تابع ہو جاتا ہے) اور اس کی صحبت جس رہتا اور اس ہو جاتا ہے (اس کا تابع ہو جاتا ہے) اور اس کی صحبت جس رہتا اور اس ہو جاتا ہے (اس کی تعرف کے ارشادات و مقالت جو صال کے قرید بھے ہے ور دس ہو جاتا ہے ہیں۔ لیکن ہو جاتا ہے اور اس وقت شخ کے ارشادات و مقالت جو صال کے طون کو دس من منتا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہو صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مرید کو شخ کے لئے وقف کر دے۔ اور اپنے نفسیاتی ارادوں اور افتیار نفس کو ہو کے ساتھ فیض مجب مرید کو شخ کے لئے وقف کر دے۔ اور اپنے نفسیاتی ارادوں اور افتیار نفس کو ترک کے بھو میں کہ دو سرے اس کا وہ جائے۔

#### خرقہ اللہ تک رسائی کامبراہے

اس تاكف و رابط الى كى بدولت ماحب و معوب (مريد و مراد فيح و مريد كے مايين روحانی نبت اور فغرى طمارت كى مناسبت سے ايك ايسا احتواج اور ارتباط پيدا ہو جاتا ہے جس كے باعث مريد ابنا رشتہ فيح سے منقطع نبيں كر سكا اور ائ كى مناسبت سے ايك ايسا احتواج اور احتال كے ساتھ ترك افتيار كى منول سے ترقی كركے اللہ تعالی كے ساتھ ترك افتيار كى منول سے ترقی كركے اللہ تعالی كے ساتھ

ترک اختیار کی منزل پر پہنچ جائے گا (اب اس کا اختیار اس کا اختیار نہیں ہو گا بلکہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہو گا) اس وقت وہ خدا کا کلام اسی طرح سجھنے لگے گاجس طرح وہ شخ کا کلام سجمتنا تھا۔

اس خیر کل مبدا اور اس روحانی ترتی کا سرچشمہ مینے کی طازمت اور صحبت ہے اور خرقہ اس کا مقدمہ اور نقطہ آغاز ہے۔

#### خرقہ پوشی سنت رسول الله طافیدم

یخ ابو زرعہ نے اپنے شیوخ کی اساو کے ساتھ حضرت ام خالد بنت خالدہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پچھ کپڑے (لباس) پیش کئے گئے۔ اس میں ایک چھوٹی سیاہ کملی (خمیمہ) بھی متنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کملی کو کون پنے گلیہ سن کر حاضرین خاموش ہو گئے 'حضور 'نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس لاؤ چنانچہ میں حاضر خدمت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وست مبارک سے جمعے وہ کملی پسنائی اور دوبارہ فرمایا "اس کو پہنو اور پرانا کرو۔" آپ نے اس کملی کی سرخ اور زرو دھاریوں کو دیکھ کر فرمایا "اے ام خالد بید بہت ہی اچھی ہے۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح اور جس ہیت ہیں اس زمانے کے شیوخ خرقہ ہوئی کرتے ہیں ایسا طریقہ رسول اکرم اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبار کہ ہیں نہیں تھا۔ یہ صورت موجود اور اس پر مسلسل عمل اور اس کو صوری سجھنا اس وجہ سے ہے کہ شیوخ اس کو محس سجھتے ہیں اور اس کی اصل تو وہی مدیث ہے جس کو ہم اوپر بیان کر پھے ہیں (معزت ام خالا اللہ صلی اللہ صدیث) اور اس پر وہ سجیم شاہد ہے جس کا ہم اس سے قبل ذکر کر پھے ہیں 'برطال اس سے ذیادہ موکد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتاع اور کیا ہو سکتا ہو کہ غلق خدا کو خدا کی طرف دعوت دی جائے (کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتاع اور کیا ہو سکتا ہے کہ خلق خدا کو خدا کی طرف دعوت دی جائے (کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتاع اور کو وقت حق دیتا ہے)۔ اللہ تعالی خاص کی تفاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے پس ہے جس کا ابتاع کرتا ہے اور وہ تلوق کو دعوت حق دیتا ہے)۔ اللہ تعالی سے اپنی کیا گیا ہے اس بناء پر مرد کا اپ بھی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم (تھم 'تسلیم کرنا آیت تھیم میں اللہ علیہ اس کی اجبان کیا گیا ہو کہ اس بناء پر مرد کا اپ شخو کو حاکم تسلیم کرنا اس آیت تھیم کا احیا اور اس کا تازہ کرتا ہے۔ آیت تھیم میں اللہ سلی ارشاد فرماتا ہے۔

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَحَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيْحِلُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَحًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ۞ (باره هسوره

پی حم آپ کے رب کی- دہ ایمان دائے نیس ہیں جب تک دہ آپ کو حکم اور منصف نہ مان لیس اس محاسلے میں جس میں وہ آپس میں جھڑتے ہیں اور اس کے بعد دہ اپنے دلول میں نگل نہ پاکس اس فیلے نے جو آپ کر دیں اور دہ اس کو اچھی طرح آبول اور صلیم کرلیں۔

اس آیت کی شان نزول میہ ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رصی اللہ تعالیٰ عنه اورایک دو مرے محالی فی رسول خدا صلی

(1) حضور ملى الله عليه وسلم في ارشاد قوايا يه "مناه" به ادر مناه حبى ذيان عن التصادر حسن كوكح بين (باام عالد هذا مسناه والسناه هو الحسن بلسان المحبشه) موارف المعارف 87 وأب يدت ليس المحرقته على الهية التي تعتدها الشيوخ في هذالزمان لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الله عليه وسلم كى خدمت من حرة من واقع آب رسانى كى ايك نالى كا تنازع چيش كياد دونوں حضرات اس شراج (آب رسانى كى الله عليه وسلم كى قدمت من كرارشاد فرمايا كه اے ذہرا نالى) ے اپنے خرے كے درخوں كو بانى دوا كرتے ہے ، حضور صلى الله عليه وسلم نے تمام معالمه من كرارشاد فرمايا كه اے ذہرا تم آبياشى كرد ادر پھراپنے بمسائے كے لئے بانى جانے دو (اس كو بھى اس شراج سے بانى لينے دو) اس طرح آپ نے آب رسانى من يسلا حق حضرت ذهير رضى الله تعالى عنه كا تنايم كيابي فيصله من كروه صحابي جزير بوت ادر كما كه رسول الله ك اپنے بهو پھى من يسلا حق حضرت ذهير منى الله تعالى عنه كا تنايم كى اس سلسله مين بير آب تان بوكى ادر مسلمانوں كو رسول الله صلى الله عليه وسلم كا مناقد ادب سے چيش آنے كى تعليم دى گئى ادر اس ادب كو شرط

الان قرار دیا کیا ایعن ظاہری اور باطنی اطاعت و رضا شرط ایمان ہے)۔

#### سینے کے تصرفات باطنی

پس میں شرط مرید کے لئے شخ کے ساتھ ہے جب کہ وہ اس کو اپنا حاکم تسلیم کرے "پس خرقہ پس لینا گویا اس بات کا اقرار ہے کہ اس نے تمام حالات میں شخ کو مسم کرنے یا اس پر اعتراض کرنے سے خود کو محفوظ کر لیا ہے اور شخ پر اعتراض مریدوں کے حق میں ذہر قاتل ہے اور وہ مرید جو شخ کے تصرفات باطنی پر اعتراضات کرتا ہے وہ ارادت میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس کو فلاح میسر نہیں آئے "جب شخ کے باطنی تعرفات مرید کے قیم میں نہ آئی تو اس وقت اس کو حضرت موئ اور حضرت خطر ملیما السلام کا تصدیاد کرتا چاہیے کہ کس طرح حضرت موئ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے باطنی تصرفات پر اعتراض کے تنے لیکن جب اصل حقیقت ان پر ظاہر کی گئی تو موئ علیہ السلام کو اس میں وجہ صواب نظر آئی۔ (اور ستام کرتا پڑا کہ جو کچھ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا وہ درست تھا۔

#### خرقد پسنانے میں نیابت رسول اللہ مائی اے

پی مرید کو سمجھ لینا چاہیے کہ مخت کے ان تمام تعرفات میں جن میں مرید کو بظاہر اشکال نظر آتا ہے ، مخت کے پاس اس کی صحت کی جمت اور ولیل موجود ہے (شخ جو کچھ کر رہا ہے وہ درست ہے) مرید کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مخت کے خرقہ پہنانے میں شخ کا ہاتھ ' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہا ہے۔ اور آپ کے وست مبارک کا قائم مقام ہے ہیں وہ شخ کی قیادت کو تسلیم کر رہا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

اے تغیرا دولوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں دور دھیقت فداکے التھ پر بیعت کر رہے ہیں- فدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے ہیں جو کوئی اس بیعت کو تو ڑے گا دو اپنے ہی تقصان کے لئے تو ڑے گا۔ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهِ ۞

<sup>(</sup>١) بالول علام اقبال : - كُثَّى مسكين على إك و وادار يتم علم موى محل ب توب سائ حرت أو ش!

#### فيضان خرقه يوشى

چنانچہ جب شخ مرید کو خرقہ بہناتا ہے تو وہ مرید ہے خرقہ کے شرائط بجلانے کا عمدوبیان لیتا ہے اور اس کو خرقہ بوئی

یہ بہ شخ مرید کو خرقہ بہناتا ہے تو وہ مرید کے لئے ایک اسی صورت ہے جس کے پیچے مطالبات اللی اور مرضیات نبوی

اس کو نظر آتی ہیں۔ (شخ کے توسط ہے مرید فرائض اللی اور سنت رسول اکرم سٹھ کے ایک ہوجاتا ہے)۔ یہ چنزیں اس کو بالکل

اس کو نظر آتی ہیں جسے تک لباس ہے اعتمائے جسمانی نظر آتے ہیں۔ اس وقت مرید کا یہ اعتقاد اور بھی رائخ اور پختہ ہو

جاتا ہے کہ شخ ایک وروازہ ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے آستانہ لطف و کرم کی طرف کھول دیا ہے جہاں ہے وہ آستانہ کرم

اللی میں داخل ہو تا ہے اور لوٹ کرو ہیں پنچ جاتا ہے۔ پھر شخ بی کے ساتھ اس کی تمام واردا تیں وی اور وزوی معمانت سرائجام

ہوتی ہیں اور اس کا یہ اعتقاد ہو تا ہے کہ اس پر خداوند تعالی جو فعنل و کرم ٹازل فرما رہا ہے وہ شخ

اول الله تعالی کی بدولت اور ای کے واسط سے تازل ہو رہا ہے' اور جس طرح وہ اپنے شخ کی طرف رجوع ہو تا ہے ای طرح شخ اس کے لئے اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو تا ہے' اور اللہ تعالی کے لطف کرم کا دروازہ شخ کے لئے خواہ سے عالم بیداری میں ہویا حالت خواب میں ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ شخ بھی ہوائے نفسانی سے مرید کے معالمات میں کام نہیں لیتا کیونکہ مرید شخ کے پاس اللہ تعالی کی ایک امانت ہے اور وہ خداوند تعالی کے حضور میں مرید کی ضرورتوں کے بورا کرنے کے لئے فریاد کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالی ہے وہ اپنی ضرورتوں اور اپنی دینی اور دنیاوی حالتوں کے بورا کرنے کے لئے فریاد کرتا ہے۔

#### شیخ کااستغاث الله تعالی کے حضور میں

الله تعالى كا ارشاد ہے:۔ وَ مَا كَانَ لِبَنشْرِ اَنْ يُكلِّمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه (اور كمى آدى كى بيد طاقت نبيس ہے كہ وہ اللہ ہے كلام كرے گربيك الله تعالى اس كے دل بي القاء فرما دے يا ردے كے يتجے (بذريد الهام) ہے ياكمى رسول (قاصد)كو بيجے-

لندا قاصد یا وی کے ذریعہ کلام کرنا تو پینجبرول اور رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے' البتہ پردے کے پیچھے لینی بذریعہ الهام و القاء ہا تف غیبی یا خوابوں کے ذریعہ مشائخ اور جلیل القدر علماء سے کلام فرماتا ہے (پس اللہ تعالی اننی واسطوں میں سے کسی واسطے سے بغیروجی اور قاصد کے مشائخ کے استفاثوں کا جواب دیتا اور ان سے کلام فرماتا ہے۔

#### صحبت شیخ کے مدارج و مراتب

مریدین کی صحبت شخ کے ساتھ دو مراتب و مدارج بیل تقتیم ہے پہلا مرتبہ شیر خوارگی کے ماند ہے اور دوسمرا مرتبہ تر خوارگی کے ماند ہے اور دوسمرا مرتبہ ترک شیر خوارگی کا ہے' مرتبہ خوارگی کے دور اولین لینی ولادت معنوی کے بارے بیس ہم پہلے بحث کر چکے ہیں۔ شیر خوارگی کا دور وہ زمانہ ہے جب کہ مرید شخ کی صحبت میں ہمہ وقت حاضر رہتا ہے شخ کو اس شیر خوارگی کی مدت کا علم ہو تا ہے لیس مرید کو چاہیے کہ شخ کی اجازت کے بغیراس سے جدانہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اوب سکھانے اور

مينے كے سلسلہ ميں ارشاد فرمايا ہے-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ امْنُوْا بِاللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلْم اَمْرٍ جَامِع لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتَّى يَسْتَا ذِنُوْهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَا ذِنُوْكُ أُولِٰعِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ فَإِذَا اسْتَاذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَانِهِمْ فَاذَنْ لِمَنْ شِفْتَ مِنْهُمْ (باره 10 سوره نور)

مومن وی لوگ بیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے بیں اور جب وہ اس کے ساتھ کی کام بیں شریک (جمع) ہوتے بیں تو وہاں سے اس وقت تک نمیں جاتے جب تک اس سے اجازت حاصل نہ کرلیں ا لافراجب ت آپ سے (جانے کی) اجازت ما تکس تو آپ ان بی سے جس کو چاہیں اجازت دے دیا کریں۔

امر جامع 'ویٹی کام سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے ہیں شیخ مرید کو خود سے جدا ہونے کی اجازت اس وقت رہتا ہے جب وہ جان ایت ہواں ایت ہوار آئی چھڑانے کا زبانہ آلیا ہے (اب مرید کو مجھ سے جدا ہو جانا وہ جانا ہو جانا ہو گیا ہے ' استقلال نفس (مختاری) سے کام کر سکتا ہے ' مرید کے استقلال نفس (مختاری) سے کام کر سکتا ہے ' مرید کے استقلال نفس کا جو سے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے بیجھے کا دروازہ کھل جائے۔ جب مرید اس مرتبہ پر پہنچ جائے کہ وہ اپنے حوائج اور معملت کو بالواسطہ خداوند تعالیٰ کے حضور جی چیش کرستے اور خداوند تعالیٰ اپنے سائل محت منور جی چیش کرستے اور خداوند تعالیٰ اپنے سائل محت منور جی چیش کرستے اور شنیبہات کرتا ہے اس کا فہم اس جی پیدا ہو جائے تب سجھ لینا چاہئے کہ اس کی شیر خوارگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی شخ سے جدا ہو کیا تو پھروہ ختم ہو گئی وہ اس کے دودھ چھڑانے کا زبانہ آلیا) اور اگر وہ شیر خوارگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی شخ سے جدا ہو کیا تو پھروہ ان بدعوں جی پہلے ہی شخ سے جدا ہو کیا تو پھروہ کا این بدعوں جی پہلے ہی شخ سے جدا ہو کیا تو پھروہ کا این بدعوں جی پہلے ہی شخ سے جدا ہو کیا تو کو چیش آئی ہیں جس کا دودھ قبل از دوقت چھڑا دیا جاتا ہے اس سے بیا جات کا بات سے بیا بات ہوتی ہوتی ہے کہ اس مرید کے لئے جو خرقہ ارادت پین لین ہے شخ کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔

#### خرقد ارادات اور خرقه تبرك

خرقہ مشاکخ دو طرح کا ہو تا ہے ایک خرقہ ارادت اور ایک خرقہ تبرک اور مشاکخ اپ مریدین کے لئے جو خرقہ افتیار کرتے ہیں اور انسیں پہناتے ہیں وہ خرقہ ارادت ہے 'خرقہ تبرک 'خرقہ ارادت سے ملتا جاتا خرقہ بی ہوتا ہے 'خرقہ ارادت مرید حقیق کے لئے مختل ہے اور خرقہ تبرک مشہد کے لئے (مرید غیر حقیق مرید نسیں لیکن ان جیسا بنتا جاہتا ہے ۔ (بید میں بیلے بھی بنا چکے ہیں کہ جو جس جماعت کے مشاہمہ ہوتا ہے اس کا شار ای جماعت میں کیا جاتا ہے اس طرح مرید مشہد بھی جماعت مریدین بی میں شار کیا جاتا ہے)۔

خرقہ کا رازیہ ہے کہ جب ایک طالب صادق شیخ کی محبت ہیں داخل ہوتا ہے اور خود کو شیخ کی سرد گی ہیں دے دیتا ہے تو اس وقت وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے جو اپنے باپ کے پاس اور اس کی مگرداشت ہیں ہوتا ہے ' اور شیخ کو فقر صادق اور حسن استقامت کی بدولت جو کچے علم حاصل ہوا ہے ۔ اس علم باطن اور ابنی زبردست بصیرت کے مطابق اپ اس مرید کے باطن کی مگرانی کرتا ہے چنانچہ اگر مرید (اپنے زمر پر اعتبار کرتے ہوئے) ذاہدوں اور قانع درویشوں (متقشفین) کی طرح

موٹا اور کرورا لباس پیننا شروع کر دیتا ہے (اور ابھی وہ اس کا اہل نہیں ہوا ہے) اور اس کے نفس میں جو ایک پوشیدہ خواہش ہو اس کی بنا پر وہ چاہتا ہے کہ یہ لباس پیننے کے بعد اس کو ذاہد سمجھاجائے تو شخ (اس کے اس باطن سے خبردار ہو کر) اس کو نرم و لطیف لباس پینوا تا ہے اور اگر مرید کی بیہ خواہش ہوتی ہے اور اس کانفس چاہتا ہے کہ وہ چھوٹی آستین یا لبی آستین اور فراخ دامن کا مخصوص لباس پینے یا وہ نرم یا سخت لباس میں سے بالتخصیص کسی ایک لباس کو پیند کرتا ہے تو شخ اس کو ایسالباس پینوا تا ہے جس سے اس کو جھوٹی خواہش نفسانی کو فکست ہو اور بھی مرید بدن پر نرم اور باریک کپڑے پہنے ہوتے ہیں! اس کو پینوا تا ہے جس سے اس کو جھوٹی خواہش نفسانی کو فکست ہو اور بھی مرید بدن پر نرم اور باریک کپڑے پہنے ہوتے ہیں! اس کو مخصوص طرز اور وضع کے لباس کی خواہش ہوتی ہے تو شخ اس کی خواہش کو مثانے اور پامال کرنے کے لئے اس کے خلاف لباس بینا تا ہے۔

#### شیخ مرید کے اطوار کی اصلاح کرتاہے

جس طرح شیخ لباس کے معالمہ میں مرید کی اصابات کرتا ہے اس طرح وہ مرید کے کھانے پینے 'روزہ رکھنے نہ رکھنے اور دمرے دینی کاموں میں تفرف کرتا ہے اور ایسا طریقہ افتیار کرتا ہے جس میں مرید کی بھلائی ہو چنانچہ بھی وہ اس کو ہروقت ذکر میں مشغول رکھتا ہے ' نماز (فرائض) کے ساتھ نفلوں کا پڑھتا ضروری کر دیتا ہے ' طاوت کام اللہ میں معروف رکھتا ہے یا دو مروں کی خدمت میں لگا دیتا ہے ' بھی اندا ان بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کسب معاش میں لگا دیتا ہے بھی فتوح و نذرانے پر گزربسر کرنے کا تھم دے دیا جاتا ہے ۔ فرض کہ شیخ کو انشراح باطن ہوتا ہے اور مختلف مردوں کی مختلف استعدادات پر اس کو اطلاع ہوتی ہے (جو مرید جیسی اصلاح اور تربیت کا اہل ہوتا ہے ولی بی اس کی اصلاح اور تربیت کی جاتی ہے) اور مرید کو معادو معاش میں اس کی استعداد کے مطابق تھم دیتا ہے کہ اس میں اس کی اصلاح حال پنہاں ہوتی ہے 'چو تکہ مردوں کی استعداد و صلاحیت مختلف ہوتی ہے ' جو تکہ مردوں کی استعداد و صلاحیت مختلف ہوتی ہے اس لئے ان کی معاد و معاش کے سلسلہ میں ادکام بھی مختلف ہوتے ہیں۔

#### دعوت مراتب کا فرق استعداد کے اختلاف کے باعث ہے

چونکہ مریدوں کی استعداد میں تنوع اور اختلاف پایا جاتا ہے اس لئے ان کی دعوت ہدایت کے طریقے بھی مختلف ہوتے میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے-

اس سے ثابت ہوا کہ دعوت ہدایت کے تین مراتب ہیں ' حکمت موعظت اور مجاولہ (بحث) پس جس کو حکمت کے ذریعہ دعوت نمیں دی جائے گی اور جس کو موعظت اور مجاولہ کے ذریعہ دعوت نمیں دی جائے گی اور جس کو موعظت اور مجاولہ کے ذریعہ دعوت کی ضرورت ہے اس کے لئے حکمت کا ذریعہ سود مند نمیں ہوگا۔ ہرا یک کا مرتبہ الگ الگ ہے ' پس شخ کو اس کا علم ہو تا ہے کہ مردوں اور طالبان حق میں کون اہرارکی وضع پر ہے اور کون مقربین کے ڈھنگ اور طرز پر ہے۔ کس کو ذکر

دوام کی ضرورت ہے اور کس کے لئے ضرورت ہے کہ ایشہ نماذیں پڑھتا رہے کون ایساہے کہ اس کے لئے موٹے کپڑے
یا باریک کپڑے پسانا مناسب ہے۔ اس طرح وہ حرید کی علوت چھڑا کراس کو نفس کے ضعط سے نکالیتا ہے اور پھراس کو اپنے
افتیار سے (اس کی حالت کے مطابق) کھلاتا ہے اور اپنے افتیار سے جیسا اس کے مناسب حال ہوتا ہے لباس پساتا ہے اور اس
کی وضع اور بیئت معین کرتا ہے اور اس طرح مخصوص خرقہ اور بیئت سے اس کی خواہشات نفسانی کا علاج کرتا ہے اور اس
طرح وہ حرید کو راضی برضائے اللی ہونے کی تربیت دیتا ہے (مقام رضا کے قریب لاکر کھڑا کر دیتا ہے)۔

#### حقیقی مریدایک مارگزیده شخص کی طرح ہے

وہ مرید صادق جس کا باطن آتش ارادت سے شعلہ بار ہے وہ ابتدائے کار (کار ارادت) اور شدت ارادت میں ایک بار
کزیدہ مختص کی طرح ہوتا ہے جو (ذہر کا اثر زاکل کرنے کے لئے) دوا دارو اور جماڑ پھونک کرنے والے کا مثلاثی اور حریص
ہوتا ہے ' (ڈھونڈ تا پھر آ ہے کہ کوئی ایسا مل جائے جو بیہ اثر زاکل کردے) اور جب اے ایسا شخ مل جاتا ہے تو شخ کے باطن سے
الیے مرید کے لئے خود بخود ایک توجہ صادق نمودار ہوتی ہے جس سے بیہ چاتا ہے کہ شخ کو اس کی چی ارادت ہے آگئی ہے
اور خود مرید کا باطن بھی شخ کی محبت سے معمور اور لبریز ہو جاتا ہے 'دلوں کی بیہ باہمی الفت اور ارواح کی بیہ باہمی قربت اور ازل
سے دونوں میں جو باطنی رابطہ تھا اس کا بیہ ظہور محض اللہ کے لئے 'اللہ کی طرف سے 'اللہ کے ماتھ ہوتا ہے 'کوئی نفسانی
عرض اس میں شامل نہیں ہوتی محض اللہ تعالی کے لئے بیہ رابطہ اور تعلق پیدا ہوتا ہے) اس لئے وہ قبیص جو مرید صادق سے
عاصل کرتا ہے اور شخ پہناتا ہے وہ ایک ایسا خرقہ ہے جو مرید کو اس امر کی بشارت اور نوید دیتا ہے کہ شخ کی خصوصی توجہ اس
کے حال پر مبذول ہے اور بیہ خرقہ (قبیص) مرید کے لئے وہ کام کرتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبیص نے حضرت
لیقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا (کہ ان کی بصارت واپس آگئی تھی)۔

#### قيص يوسف عليه السلام كي اصل كيا تقي؟

منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ جی ڈالے گئے (آتش نمرود جی آپ کو پھینگا گیا) تو آپ کے بدن سے تمام کپڑے اتار لئے گئے تھے اور آپ کو برہنہ آتش نمرود جی ڈال دیا گیا تھا' اس وقت حضرت جر نیل علیہ السلام ان کے لئے بہشت ہے حریر کا ایک حلہ لیکر آئے اور ان کو پہنایا' مدتوں کی حلہ (قمیس) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دہا پھر ان کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کو وریڈ جی ملا حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قمیم کو ایک تعویذ جی رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے جی باس ترکہ جی بہنا حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے جی ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس تعویذ کو بھٹ بہنے رہتے تھے اور خود ہے کبی جدا نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو (بھائیوں نے) بربخہ کو ئیس جی ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹ و چرکل علیہ السلام کو (بھائیوں نے) بربخہ کو ئیس جی ڈال دیا تو چرکل علیہ السلام کو (بھائیوں نے) بربخہ کو ئیس جی ڈال دیا تو چرکل علیہ السلام کو بینادی۔

شخ مجاہد بان و شیوخ مروی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیدست عالم سے (اللہ تعالی نے ان کو علم ہے نوازا تھا) لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کی اس قیص ہے یعقوب علیہ السلام کی بصارت (جو ان کے فراق میں روتے روئے زاکل ہوگئی تھی) واپس آجائے گئی کیونکہ یہ قیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی ای سلسلہ میں حضرت مجابد مزید فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے جرئیل علیہ السلام نے فرملیا تھا کہ تم اپنی قیص (باب کے پاس کھان) بھیج دو اس لئے کہ اس میں بہشت کی فوشبو ہے یہ جس معیبت زدو یا بھار کو سکھائی جاتی ہے وہ تکدرست ہو جاتا ہے چنانچہ حضرت یوسف نے ایسانی کیا اور (فار تد بصیر ۱) ان کو بینائی واپس مل گئی۔

ای طرح شخ کا فرقہ مجی مرد صادق کے لئے جنت کی فوشبو سے بماہوا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی محبت اور ذکر کے سلسلہ میں اس کے حصد میں آیا ہے اور فرقہ کا پہننا اس قبیل سے ہے کہ اللہ تعالی کی عتابت اور اس کا فعنل اس مرد شامل عال ہے ، یہ تو تھی صورت فرقہ ارادت کی- اب ہم فرقہ تیرک کے سلسلہ میں وضاحت کرتے ہیں '

#### فرقه تبرك كي طلب

اور جو فخص خرقہ تبرک کاخواہل ہے تو اس کامقعود صرف ہے ہے کہ دہ صوفیہ کے اس لباس سے برکت حاصل کرے اس جر جو خرقہ ارادت کے لئے ضروری ہیں بلکہ ایسے مخص کو جے یہ خرقہ دیا جاتا ہے اس جر جر ارادت کے لئے ضروری ہیں بلکہ ایسے مخص کو جے یہ خرقہ دیا جاتا ہے اس جمعت کی جاتی ہے کہ دہ معدود شرعیہ کی پابئری کرے اور صوفیہ کی جماعت کے ساتھ اٹھے بیٹے تاکہ اس کی برکات سے متعفید ہو اور ان سے علوم آداب حاصل کرے (ان کے آداب سیکھے جائیں) اس سے ایک فاکدہ یہ ہوتا ہے کہ خرقہ تبرک حاصل کرنے الل بن سیکے کی وجہ ہے کہ خرقہ تبرک تو ہر طالب حقیقت کو دیا جا سکتا ہے لیکن خرقہ ارادت صرف طالب صادق بی کے مخصوص ہے (باتی لوگوں کے لئے ممنوع ہے)۔

#### خرقه كس رنگ كامونا چاہے

نٹی فام خرقہ مشائح کی نظر میں مستحن اور پہندیدہ ہے اور اگر شیخ کی خواہش ہے کہ مرید نیکٹوں خرقہ یالباس کے علاوہ کسی اور رنگ کا لباس یا خرقہ پہنے تو کسی کو اس پر اعتراض کرنے کی مخبائش نہیں ہے اس لئے کہ مشائح کی آرانقاضائے وقت کے مطابق ہوتی ہیں اور جو پکھ وہ کرتے ہیں بہ نقاضائے وقت کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پیر طریقت کا ارشاد ہے۔

کہ "ایک فقر چموٹی آسنین کالباس پہنٹا تھا تاکہ وہ خدمت کے وقت اس کا معاون ہو (خدمت کے وقت بھوٹی آستینیں ہارج نہ ہو گئی)۔ شخ کے لئے اس امریس کوئی مضا کقد نسی ہے کہ وہ مرید کو متعدد فرقے متعدد ہار پسائے اس ہم جسیا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے یہ مصلحت ہے کہ وہ مختلف فتم کے رنگ داریا سادہ فرقوں سے اس کی خواہشات نفسانی کا طلاح

(1) قرآن مجدی ای طرح ارثاد مراتی ہے کہ اذھبوا بقسیصی هذا فالغوہ علیه وحد ابی بات بصیر الاحرت و ش نے عائوں ہے کیا کہ برا یہ ورائن کنان ۔ با اور اے میں اس طرح ارثاد مراتی ہے کہ انھبوا بقسیصی هذا فالغوہ علیه وحد ابی بات بصیر الاحد البسیر الفه علیه وحد فار الدہد اور اے محرب بات محرب بات محرب بات کی دوئن اور بات محرب بات کی دوئن اور بات کی دوئن کی بی بات بات محرب الله محد الله المحام کا دوائن آپ کے حدید الله دیا تھ کے دارہ 13 - سردہ برست)

کرنا چاہتا ہے اور عام طور مشاکع جو نیلا رنگ پند کرتے ہیں اس میں خوبی ہے کہ نیلا رنگ میل کو چمپانا ہے اور اے جلد جلد و حلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس لئے ہی رنگ ورویش کے لئے زیادہ مناسب سمجھا گیا ہے۔ بعض ارباب تصوف نے نیلے رنگ کے سلسلہ میں جو مختلف توجیمات کی ہیں وہ سب تفضع پر جنی ہیں اور اپنے قول کو باور کرالے کے لئے چیش کی ہیں ' حقیقت ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ دین سے ان کا کوئی واسطہ اور رابطہ ہے۔

#### لباس كثيف كي توجيهه

یں نے صرت کے سرید الدین ابوالفخر ہدائی ہے ساکہ آپ نے فرطا "ایک مرتبہ بیں بغداد بین کی ابو کر الشروطی کے پاس مقیم تھا ' ذاوے کے ایک فقیر نکل کر ہوارے سامنے آیا ' اس کا لباس بحت میلا تھا ' بحض فقیروں نے اس سے کھا کہ تم اپ کی بڑے کیوں شیس دھوتے اس فقیر نے جواب دیا کہ جھے اتنی فرصت کھاں ہے ' بھائی! گئے ابو الفح" فرماتے ہیں بی اس فقیر کے جواب کی لذت " بھے اتنی فرصت کھاں ہے " آن بھی اپ نے دل بیں پاتا ہوں۔ واقعی اس فقیر کا یہ کمتا ہائل درست تھا ' اس کے جواب کی لذت " بھے اتنی فرصت کھاں ہے " آن بھی اپ اپ اور موٹ کی اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں ' ارباب طریقت نے ر تھی لباس ای وجہ سے پند کیا کہ وہ شغل لئے بی اس کی بات یاد کرکے اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں ' ارباب طریقت نے ر تھی لباس ای وجہ سے پند کیا کہ وہ شغل (ذکر الوی) میں مشغول رہے ہیں اور ان کو لباس دھونے کی فرصت کم ملتی ہے اب آگر شخخ مرید کے لئے سفید لباس یا کس اور رسی کا وفور علم اس کا حق ر کھتا ہے۔ اور رسی سے اور اس کا وفور علم اس کا حق ر کھتا ہے۔ اور رسی سے اور اس کا وفور علم اس کا حق رکھتا ہے۔ اس میں کوئی اچھامتھد پندل ہے اور اس کا وفور علم اس کا حق ہی دور تھوں کے اور رسی سے حضرات ان سے بغیر خرقہ تی کے اداب سلوک حاصل کرتے ہیں اور علوم معروف سے بھروور ہوتے ہیں۔ اور اس کا حق میں اور ماصل کرتے ہیں اور علوم معروف سے بھروور ہوتے ہیں۔

#### بزر گان سلف میں بعض حفرات خرقہ سے واقف نہیں تھے

یزرگان سلف میں اکثر مشاکن خرقہ کے بارے میں کچھ نہیں جانے تھے چنانچہ وہ اپنے مریدوں کو خرقہ نہیں پہناتے تھے پہل جو مشاکن خرقہ پہل ان کا مقعد بھی نیک ہے اور عمل صحح ہے' اس کی اصل سنت سے ثابت ہے اور شریعت میں موجود ہے (شریعت کے خلاف نہیں ہے) اور جو نہیں پہناتے ان کا طریقہ بھی درست ہے اور ان کا مقعد بھی نیک ہے۔ مشاکخ خواہ کوئی طریقہ افتیار کریں ان کے تصرفات صحح اور ہداہت پر بٹی ہوتے ہیں اور ان کی نیت نیک وصلی ہوتی ہے (خواہ وہ کوئی کام کریں) اور اللہ تعلیٰ ان کے ذریعے اور ان کے آثار سے انشاہ اللہ علیٰ خدا کو فائدہ پنجاتا ہے۔

13-4

## خانقاه نشينول كي فضيلت

#### وہ گھرجن میں اللہ کاذکر کیاجاتاہے

الله تعالى كاارشادي:

في بُيُوْتٍ آذِنَ اللَّهُ آنَ يُرْفَعَ وَيُذْكُرُ فِيْهَا السُّهُ يُسَبِّعُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوُ وَالاصال رِحَالْ لاَتُلِهْنِهِمْ يَحَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَاعُ الصَّلوٰةِ وَإِيْتَاءِ الرَّكوٰةِ يَحَافُوْنَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الصَّلوٰةِ وَإِيْتَاءِ الرَّكوٰةِ يَحَافُوْنَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الصَّلوٰةِ وَإِيْتَاءِ الرَّكوٰةِ يَحَافُوْنَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقَلُوْبُ وَالْإَنْصَالُ ○ ورود نور باره ■

یدوہ گرجی جن کے لئے اللہ نے محم دیا ہے کہ وہاں فدا کا ذکر ہائد کیا جائے وہاں وہ لوگ می و شام خداو تر تعلقی کی تشخ کر ستے ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں جنمی فدا کے ذکر " نماز اوا کرنے اور ذکو او ہے ہے نہ تجارت ما فل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت یہ لوگ اس دن سے ورتے ہیں جس دن دل اور آ تھیں الٹ لیٹ ہو جائمی گی۔

الله تعالی کے اس ارشاد میں "فی بیوت"۔ "یہ دہ گر جی " ے مراد مساجد جی " بعض اصحاب کتے ہیں کہ اس نے مراد مدید الرسول کے مکانات جی اجماع مخترین کا خیال ہے کہ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات جی اور کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند کھڑے ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ ان میں علی "اور فاطمہ" کا کھر بھی شائل ہے صفور ما بھیا نے فرمایا "بل اوہ ان میں بدھ کر

حضرت حسن بڑا لئے فرماتے ہیں کہ زمین کے تمام کمررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سجدہ گاہ بنا دیے گئے ہیں۔ اس اختبار ہے ذکر کرنے والے لوگوں کی تخصیص کی گئی ہے نہ کہ محکموں کی چمار دیواری کی (بینی آے مندرجہ بالا میں اہمیت ذاکرین کی ہے نہ کہ کمی مخصوص چمار دیواری یا کمرکی) ہیں جس جگہ اور جس مقام پر بھی ذاکرین جمع موں کے وی مقامات ایسے گر مراد لئے جائمی کے جن میں خدا کے تکم ہے اس کا ذکر صبح دشام بلند کیا جاتا ہے۔

#### حفرت انس بن مالك رضى الله كى صراحت

حطرت النس بن مالک روائد فرماتے ہیں کہ کوئی الی می اور شام نمیں گزرتی کہ زمین کے بعض سے دو مرے حصول سے
مید نہ پوچھتے ہوں کہ سماح تم پر کوئی الیا مخص گزرا ہے جس نے تم پر (تمہاری جگہ پر) نماز پڑھی ہویا اللہ کا ذکر کیا ہو ' پس بعض
مقالت اثبات میں اور بعض فنی میں جواب دیتے ہیں 'جو اجزاء اثبات میں جواب دیتے ہیں ان کو دو مرے اجزاء زمین پر فوقیت

و نفیلت دی جاتی ہے اور جو بندہ کی خطر نیٹن پر اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نماز اوا کرتا ہے تو وہ خطر زین خدا وزر تعالی کے حضور ش اس بات کی شاوت دیا ہے اور اس عملوت گزار بندے کے مرنے پر روتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کے اس ارشاد میں موجود ہے فَمَا بَکَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ O اور الن (کافرول کے مرنے) پر آبیان اور زیمن نمیں روتے۔ اس ارشاد ریان ہے یہ گات ظاہر ہوتا ہے کہ اہل طاعت کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آبیان اور زیمن الن (کی موت) پر گربیہ کنال ہوتے ہیں اور الن پر نمیں روئے جو دنیا کی طرف ماکل اور خواہشات نفسانی کے پابرتہ ہوتے ہیں۔ پس ساکنان خانقاہ وہ لوگ ہیں جن کے انوں طاعت الی بی مشخول ہیں اور اس سے الن کا ارتباط ہے اور دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف ہمہ تن مشخول ہیں (اس بڑا اللہ تعالی نے دنیا کو اللہ تعالی نے دنیا کو اللہ کی طرف ہمہ تن مشخول ہیں (اس بڑا ش) اللہ تعالی نے دنیا کو اللہ کا خادم بنا دیا ہے (وہ دنیا کے خادم نمیں ہیں)۔

حضرت عمران بن حمین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرملیا کہ جو اللہ تعلق کا ہو جا ا ہے (سب یکھ اللہ کے لئے چھوڑ دیتا ہے) تو اللہ تعلق اس کی روزی اور رزق ایس جگہ سے دے دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نمیں ہو تا' اور جو کوئی دنیا کا ہو جا آ ہے' اللہ تعلق اس کو ہمہ تن دنیا کے میرد کر دیتا ہے۔

### لفظ "ربلا" کی تحقیق اور اس کی اصل

رباط الفت میں اس مقام اور جگہ کو کہتے ہیں جمال گھوڑے بائد سے جاتے ہیں (ایعنی اصطبل) پھراس لفظ کو ان سرصدول کے لئے استعمال کیا جانے لگا جو مملکت اسلامیہ اور مملکت کفار کی حد فاصل ہوتی ہے (جمر) اور قوم یا دو سرے لوگ (سپاہی) جن کی حفاظت کرتا ہے ای طرح وہ محض جو خافتاہ نشین ہے اور حفاظت کرتا ہے ای طرح وہ محض جو خافتاہ نشین ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی طاحت میں مشغول ہے وہ بھی دعاؤں اور اطاعت گزاری سے برادوں اور برائل کو دفع کرتا ہے۔

عج العالم بوض الدين الو الخيراجد بن اساعيل قروي نے اپ مشائح كى اساد كے ساتھ معرت ابن عررض الله تعالى عنما سے مردى يه صدت بيان كى ب كد رسول خدا صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كد :-

"الله تعالى نيك اور صالح مسلمان ك زريد اس ك سو كمروالول اور پروسيول سے بلاول كو ثال ويتا ب"-

رسول اکرم ملی الله علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرملیا کہ - اگر اللہ کے عبادت گزار بندے شیر خوار بچے اور چے فرالے مولی نہ ہوتے تو الله تعلق تم پر ایساعذاب نازل فرمانا کہ تم سب (کافر) اس عذاب بیں پس کر رہ جائے "-

ایک دومری صدعت على حضرت جايرين عبدالله ب مروى ب كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايد.

"الله تعالى ايك نيك آدى كى بدولت اس كى اولاد اولاد كى اولاد اس كے گر والوں اور پروسيوں كى كامول كو مدهار ديتا ہے اور جب كى مب الله كى كامول كو مدهار ديتا ہے اور جب كى مب الله تعالى كى حفظ والمل ميں رہے ہيں"-

واؤد بن صالح کتے ہیں کہ جھے ہے ابو سلمہ بن عبدالرحلٰ نے فرایا کہ "اے ابن عم اکیا تہیں فرہے کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی تھی ،۔ اِصْبِرُوْاوَ صَابِرُوْ وَرَابِطُوْ- (مبر کرد ادر مقابلہ میں مبر کرد ادر ثابت قدم رہو) میں نے کہا جی نہیں 'مجھے نہیں معلوم! انہوں نے فرایا اے برادر زادے! رسول اللہ ساتھ کے زمانے میں

میں نے تہا ہی ہیں جسے میں سوم: ہموں سے موجہ ایر مطیل نہیں بنائے گئے تھے) پس یمال ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اسی جگیس نہیں تھیں جن میں گھوڑے بائد ھے جائیں (اصطیل نہیں بنائے گئے تھے) پس یمال ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا مراد ہے اور رَابِطُوا ہے مراد جماد نفس ہے اور جو خانفاہ ٹیں رہتا ہے وہ مجابد نفس ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَ جَاهِ لُمُوْا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِمَادِہِ ٥ اور اللہ کی راہ میں جماد کروجیساکہ جماد کا حق ہے

عبدالله بن مبارک کتے ہیں کہ یمال جمادے مراد "مجلدہ نفس" اور مجلدہ خواہشات ہے کہ اس کے ذریعہ جماد کا حق ادا ہو تا ہے ہی جماد اکبر ہے جیسا کہ خبر میں آیا ہے کہ جب رسول خدا صلی الله علیہ وسلم بعض غروات سے واپس تشریف لائے تو اس وقت آپ نے فرایا

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إلى جِهَادِ الْآكْبَرَ بم جاوامعْرے اوت رَجاواكرك لئ آسك إس"-

ردایت ہے کہ کی بئرہ صالح نے اپنے بھائی کو خط لکھا جس بی اس کو غزدہ بیل شرکت کی دعوت دی تھی اور اس کو لکھا تھا کہ "اے بھائی تمام سرحدیں میرے ایک گھریں جمع ہو گئی ہیں اور جھ پر گھر کا دروازہ بند ہو گیاہے"-اس کے بھائی نے اس کے جواب بیں لکھا۔

"اگر تمام لوگ کی طریقہ افتیار کریں جو تم نے افتیار کیا ہے تو مسلمانوں کے تمام کام درہم و برہم ہو جائیں اور کفار عالب آجائیں' اس لئے جنگ وجماد بہت ضروری ہے"۔

اس جواب کے جواب میں اس کے بھائی نے لکھا۔"اے برادر عزیز! اگر تمام لوگ وہ کام کرنے لکیں جس میں معروف ہوں اور وہ اپنے ڈاویوں میں اپنے معلوں پر بیٹے کر "اللہ اکبر" کا نعو لگائیں تو مسلمان تسطینطنے کے قلعہ کو مندم کر دیں!"۔

ابعض دانشمندوں نے کہا ہے۔ وعباوت فانوں سے آوازوں (کبیرات و تبیوات) کابلند ہونا جب کہ حسن نیت کے ساتھ ہوں اور خلوص قلب شال ہو' ان تمام گرہوں کو کھول دیتا ہے جن کو گردش فلکی مضبوطی سے باندھ دیتی ہے (تقذیر کے سطے حل ہو جاتے ہیں اور گرہیں کھل جاتی ہیں)۔

پس اگر خانقاہ والے مج طور پر اپنے مقاصد (روحانی) پر عمل پیرا ہوں 'حسن معاملت اور رعایت او قات کو طوظ رکیس اور ان چیزوں سے گریز کریں جو اعمال کو ضائع کرنے والی ہیں اور اعمال کو درست کرنے والی باتوں پر گئی سے قائم رہیں تو وہ ملک و ملت کے لئے خیرو برکیت کا باعث ہو سکتے ہیں۔

حضرت سرى مقطى كاارشاد عفرت سرى مقلى رهيد اس اداد دباني "اصبروا وصابرو ورابطو"-كى تشريح

ای طرح کرتے ہیں کہ:۔

"سلامتی کی توقع رکتے ہوئے شدا کد دغوی پر مبر کرد اور جنگ (جماد) کے وقت قابت قدی کا مظاہرہ کرد اور نفس لُوامَه کی خواہشات کو ردک دد اور ان باتوں سے بچو جن کا انجام ندامت ہے 'جب بید شراط بجالاد کے تو امید ہے کہ عزت کی بساط پر تم کامیانی حاصل کر سکو"۔

بعض معرات نے اس ارشاد ربانی کی اس طرح تشریخ کی ہے کہ اللہ تعالی فرما ا ہے:۔

اے میرے بندوا میری بلاؤں پر مبر کو میری افعتوں پر اپنی مدے تجاوز نہ کو میرے و شمن کے گر بہنج کر جماد کرو میرے موات میں تم میرے ویدارے کا میاب ہوجاد ".

#### خانقاہ نشینوں کے فرائض

خانقاہ نشینوں کے فرائفن میں وافل ہے کہ مخلوق سے قطع تعلق کرلیں اور حق کے ساتھ ابنا رشتہ جو ڑیں ' ترک کسب کرکے مسبت الاسباب کی کفالت پر اکتفا کریں ' میل جول اور ارتباط ہے اپنے نفس کو روکیں ' برے کاموں سے اجتناب کریں اور اور اپنی تمام کچیلی علوقوں کو ترک کرکے رات دن عباوت میں مشغول رہیں ' اپنے او قلت کی محمد اری کریں ' اوراوو و فا انف میں معروف رہیں ' نمازوں کا انتظار کریں (نماز اوا کرنے کے لئے تیار رہیں) اور خفاتوں سے خود کو محفوظ رکھیں ' اگر ان باتوں پر الل خانقاد و زاویہ نشین عمل ہیرا ہو جانے گاتو وہ ایک زبردست مجاہد (مرابط) بن جائے گا۔

#### حفرت رسالت بناه صلى الله عليه وسلم كاارشاد

میرے می اللہ النجیب سروردی کے اپنے مشائخ کی اساد و طرق سے معفرت سعید بن مسیب سے بہ روایت معفرت علی رضی اللہ تعلق عند بیان کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کروہات (دنیا) میں وضو کا پورا کرنا اور قدموں کا مجدول کی طرف بردهانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا تمام خطاؤں کو اچھی طرح دھو ڈالی ہے۔

ایک ردایت یس ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرملا که ند

"سنو! میں تم کو اس بات کی خبردول جس سے اللہ تعالی تمهاری خطائیں معاف اور تمهارے درجات باند فرما دے گا"-

لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله مین خور ارشاد فرمائے! حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که:المحروبات میں وضو کا پورا کرنا مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم بردهانا 'اور ایک نماز (اوا کرنے) کے ابعد ووسری نماز کا انتظار کرنا رباط ہے 'یہ رباط ہے۔ یعنی اس میں جماد کا ثواب ہے ''۔

باب 14

## خانقاہ نشینوں کی اہل صفہ سے مشاہمت

#### اصحاب رسول متحاييم كاوصف

الله تعالى كا ارشاد على لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ د فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّلِقِرِيْنَ ۞ (باره ١١ سوره تربه)

(بیک وہ مجد جس کی بنیاد تقویٰ اور بریمز گاری پر رکی گئی پہلے بی دن سے اس بات کی مستحق تھی کہ آپ اس میں قیام فرائیں' اس (مجد) میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خوب بی پاک و صاف ہوں' بیٹک اللہ اہل طمارت کو دوست رکھتا

اس ارشاد ربانی میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی مجی ہے 'جب ان سے بوچھا کیا کہ تم اوگ کیا عمل
کرتے ہو جو اللہ تعالی نے تہماری اس قدر تعریف (طمارت کے سلسلہ میں) فرائی ہے ان حعزات نے جواب دیا کہ ہم ڈھیلے لینے کے بود پانی سے طمارت کرتے ہیں۔ یہ اور اس تم کے جو دو سرے آداب طمارت ہیں وہ صوفیہ کا روز مرہ کا معمول ہیں۔ وہ ہر وقت اپنی خافقاہ میں رہتے ہیں ' اور اس کی خبر گیری کرتے رہتے ہیں گویا رباط (خافقاہ) ان کا گھر ہے اور وہی ان کا خیمہ و خرگاہ ہے 'جس طرح ہر قوم کے افراد کے گھر ہوتے ہیں اس صورت میں وہ اہل صفہ سے مشلہ ہیں ' اس مشامت کا مزید شہوت اس حدیث شریف سے مثابہ ہیں ' اس مشامت کا مزید شہوت اس حدیث شریف سے مثاب ہی حصرت ابد زرعہ آ نے اپنے مشارع کی اساد سے مشابہ ہیں ' اس مشامت کا مزید شہوت اس حدیث شریف سے مثابہ ہیں ' اس مشامت کا مزید شہوت اس حدیث شریف سے مثابہ ہیں اور ایک مشارع کی ہے کہ انہوں نے فربایا:۔

"جب کوئی فض مدینة الرسول می باہرے آتا اور اس کا یمال کوئی شام ابو تا تو وہ اس کے یمال قیام کرتا ہیں بھی ان لوگوں میں ہے ایمال قیام کرتا ہیں بھی ان لوگوں میں سے بول جنوں نے اہل صفہ کے ماتھ قیام کرنے کا اتفاق ہوا ہوں جنوں نے اہل صفہ کے ماتھ قیام کرنے کا اتفاق ہوا ہے)"۔

پس اہل ربلا بھی ایسے لوگ ہیں جن کے آپس میں ربلا و ضبط ہوتا ہے ان کے ارادے یکسال اور عزم ایک جیسا ہوتا ہے اور سب کے احوال میں یک رمجی ہوتی ہے ان کا سے ربط باہمی اہل جنت جیسا ہے جس کا قرآن پاک میں اس طرح ذکر کیا گیا یہ آئے سلمے بیٹا رہااس وجہ ہے کہ اب ان کا ظاہر و باطن کیمیل ہو گیا ہے 'اگر کوئی فض اپنے کی بھائی ہے دل میں کینہ رکھتا ہے تو ہرچند کہ اس کا رخ اس کے سلمنے ہو (وہ سلمنے بیٹھا ہو) لیکن اس کے لئے مقابلہ (آئے سلمنے) کا لفظ استعال نہیں کیا جائے گا اور اہل صغہ اس آیت کے مصداق شے (کیونکہ ان کے دل کینے ہے پاک وصاف شے) کینہ 'حمد دنیا ہے جمیلوں دنیا ہے جب دنیا کے جمیلوں دنیا ہو جاتی ہیں اور ان کے دل دنیا ہے بالکل الگ تھک شے 'وزیا کی مجب ان تمام ہمائی ہوتے ہین تو دل میں یہ چیزی بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کے دل دنیا ہے جمیلوں بالکل الگ تھک شے 'وزیا کی مجب ان تمام ہمائیوں کی جڑ ہے جور اہل صغہ نے دنیا کے جمیلوں ہمائی الکل انگ تھا کہ رایا تھا نہ وہ کھتی ہاڑی کرتے ہے اور نہ وہ جائی آر الل موٹی) پائے شے (جس سے دلوں میں حمد اور کینہ پیدا ہو تا کہ ان کا داور کینہ پیدا ہو تا کہ ان کے دلوں میں حمد اور کینہ پیدا ہو تا کی اس ان کے دلول ہے کینہ مث کیا اور حمد رخصت ہو گیا۔ یکی حال اہل خافتاہ کا ہے کہ وہ خااہر اور باطن میں یک رنگ ہوں۔ باہمی الفت اور عبت میں ان میں یکسائیت ہے اور اس پر سب جمع ہیں ایک ساتھ زندگی بر کرتے ہیں۔ ان کی باہمی گفتگو کرتے ہیں 'اکھ کھاتے ہیتے ہیں اور اس اجتمائی زندگی کی برکت سے بخو ہیں۔ بیک مائی در تکی ہے اختلاف نہیں ہے لین اکھ گفتگو کرتے ہیں 'اکھ کھاتے ہیتے ہیں اور اس اجتمائی زندگی کی برکت سے بخو ہیں۔

#### اکھے ہو کر کھاٹا پرکت ہے

وحثی بن حرب آپ والد اور اپ واوا کے حوالے سے بیان کرتے جیں کہ چند صحابہ کرام نے رسول فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کھلتے ہیں لیکن سر نہیں ہوتے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ س کر ارشاد فرمایا کہ شاید تم نوگ اللہ بیٹ کر کھلا کھلتے ہو! تم اکھنے ہو کر فدا کا نام لے کر کھلا کھاتو اللہ تعالی تمہارے لئے اس میں برکت شاید تم نوگ اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی خوان بیں کھنا کیدا کرے گا معتصرت انس بن مالک رضی اللہ حد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی خوان بیں کھنا کھلا اور نہ بھی بیت بیائے میں اور نہ بھی آپ کے لئے چہاتی پکائی گئی (نہ بھی چہاتیاں تاول فرمائیں "دول نے وریافت کیا کہ پھر آپ کی چہاتیاں تاول فرمائیں "نہ وان (سفرہ) پر کھلا تاول کہ پھر آپ کی چہاتی واک کہ تھراب ویا کہ ''آپ وسر خوان (سفرہ) پر کھلا تاول کہ پھر آپ کی چیز پر کھاتا نوش فرماتے تے ؟ حضرت انس بن مالک " نے جواب ویا کہ ''آپ وسر خوان (سفرہ) پر کھلا تاول فرمائی تھا۔

#### عزلت نشيني

اگر کوئی کے کہ علیون اور ذاہدوں نے الگ تملک رہنا کیوں افتیار کیا (اور اجہاعی ذندگی ہے ان کے گریز کا کیا سبب ہے)
اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس تنبائی کو آفات ہے محفوظ رہنے کے لئے افتیار کیا ہے کہ اجماع میں آفتوں کا سامنا ہے ان کے نفوس خواہشوں میں گر قار جو کر ان چڑوں پر فور کرنے لگتے ہیں جو ان کا مقصود اصلی نہیں ہیں۔ اس صورت میں ان کو (جو اجہاعی ذندگی سے پیدا ہوتی ہیں) تو انہوں نے اپنے ذاویوں اور خافتاہوں میں اپنے مصلوں (سجلووں) پر جمع ہوتا ہی مناسب کو (جو اجہاعی ذندگی سے پیدا ہوتی ہیں) تو انہوں نے اپنے ذاویوں اور خافتاہوں میں اپنے مصلوں (سجلووں) پر جمع ہوتا ہی مناب سے مقد میں معروف و کوشاں

ہو گیا۔ اور ان میں ہے ایک بھی ایسا نہیں کہ اس نے اپنے سجادہ (زاویہ) سے قدم باہر رکھنے کا قصد کیا ہویا اس سلسلہ میں
کوشش کی ﷺ کہ وہ اپنے سجادہ سے باہر نگلے' ان کی ہے سجادہ نشیتی سنت رسول بھی ہے جس کا جوت ہے مدیث بھی ہے جس کو
حضرت ابو سلمہ ہیں عبدالر عمن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بحنما ہے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ :۔

ومیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مجور کی چھال کی چٹائی بنائی تھی جس پر آپ دات
کی نماز (تھیر) اوا فرمایا کرتے تھے''۔

ام المومنين حفرت ميوند رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى عادت شريفه على كم آب معجد بين اين لئة تحجور (كي جُمَائي) كا ايك چهونا معلى نماز بزهند ك لئة بچهالا كرتے تند.

زادے اور خافظہ میں نوجوان ' بو رہے ' خلوم اور تفائی پند ہر شم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان سب میں مشائخ ضعیف کوشہ نشینی کو زیادہ پند کرتے ہیں اور دہ اس کے لئے زیادہ موڈوں ہیں ' اس اختبار سے کہ ان کا نفس آرام اور خواب کا زیادہ خواستگار ہو تا ہے وہ اپنے حرکات و سکنات میں آزادی کو زیادہ پند کرتے ہیں اس لئے وہ تفرد اور آرام کے خواہل رہتے ہیں ' برخلاف نوجوانوں کے کہ ان کی طبیعت زاویہ نشینی اور جماعت خانے میں بیٹے رہنے ہے گریز کرتی ہے اور فیرول کی نظریں ان پر پرنی رہتی ہیں اس کے گریز کرتی ہے اور فیرول کی نظریں ان پر پرنی رہتی ہیں اس کے لیے مقید ہو کر رہنا تاویب کا ذراعہ ہے۔ لیمن سے بات اس وقت سے حاصل نہیں ہوتی جب تک جماعت خانے یا خانقاہ میں ایک لوگوں برختی خانقاہ میں ایسے لوگوں برخت خانقاہ میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو جوانوں کے حفظ او قات ' منبط انفاس اور تربیت حواس کا انتظام و اجتمام کر سکیں' جیسا کہ رسول اللہ صلی کی ضرورت ہے جو جوانوں کے حفظ او قات ' منبط انفاس اور تربیت حواس کا انتظام و اجتمام کر سکیں' جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے اصحاب (رضوان اللہ تحالی انتھام اور جملم کے اصحاب (رضوان اللہ تحالی انتھام کی شرورت ہے جو جوانوں کے حفظ او قات' منبط انفاس اور تربیت حواس کا انتظام و اجتمام کر سکیں' جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے اصحاب (رضوان اللہ تحالی انتھام کر علیہ میں میں اللہ علیہ و سلم کے اصحاب (رضوان اللہ تحالی انتھام کی خوال

الحكُلِّ المُرِیْ مِنْفَهُمْ يَوْبِكِنِ شَانٌ يُغْنِيهِ (آج كونان عرب برايك كى زبل شان ہو الح كے كانى ہے)
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو آخرت كى فكر اس طرح وامن كير تحى كه ان كو ايك وو سرے كه بال كى خبر شيس ہوتى تھى۔ پس ارباب صدق اور صوفيہ كے لئے يہ سزاوار ہے كہ ان كا اجتاع ان كے تضيع اوقات كا موجب نہ ہو (ورنہ يہ انكل بيكار اور معفرت رسال ہوگى)۔ اور اگر جوانوں كے اوقات على لو ولعب اور لذائذ ذندگى كے ظل انداز ہوكے كا امكان ہوتو تو بھران سے لئے ہى بہتر ہے كہ وہ تنائى طلب كريں اور كوشہ نشنى كو اپنے لئے فاؤم كر ليں الى صورت بيل شيخ ذاويہ جو ان كو ايك كوشہ ظوت عطاكر دے تاكہ اس سے وابسة و كر اپنے نفس كو خواہشات اور فضول باتوں سے باز هي اور اس طرف اس كا خيال نہ جائے۔

مسلم المسلم في المارات كو كوارا كرسكا المسلم المسل

#### فدمت خلق عبادت كادرجه ركفتي ب

جو فض خافته میں تازہ وارد ہو اور اس نے علم (معرفت) كاذا كفته نہ چكعا ہو اور روحانيت كے اعلى درجه پر فائز نہ ہوا ہو تو

ایے مخض کو عظم دیا جاتا ہے کہ وہ خافتاہ والوں کی خدمت کرے یہ خدمت اس کی عباوت محسوب کی جائے گ- وہ اٹی حسن خدمت سے الل اللہ کے ولوں کو اپنی طرف ماکل کرلے گا اور ان کی برکات اس کے شامل حال ہو جائیں گی اور اس طرح وہ ایے عماوت گزار بھائیوں کا اپنی خدمت کے ذریعے سے معین و درگار ثابت ہو گا۔

رُسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ :۔ مسومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں ' ہرایک دوسرے سے بعض ضروریات کا طالب ہے پس ان میں جو لوگ اپنے دوسرے بھائی کی ضرورت پوری کریں گے ' اللہ تعالی قیاست کے دن ان کی

مرروتی بوری کریا"-

علادہ انہ خادم خدمت کے باعث بطالت اور کافل سے محفوظ رہتا ہے اور یکی بطالت و بیکاری دل کی موت ہے و مختمریہ کہ خدمت میں خدمت میں خدمت میں خدمت میں موقعہ ہے دراید اوصاف کہ خدمت میں صوفیہ کے ذراید اوصاف جیلہ حاصل کے جاتے ہیں اور انسان میں اوصاف حسنہ پردا ہوتے ہیں لیکن جب خلام اپنی جنس سے نہ ہو (ارباب تضوف سے نہ ہو) اور جو تخدوم سے جاریت کا طالب نہ ہو الیے محض سے خدمت لینا منامب نہیں ہے۔

ی اللہ منہ اللہ اللہ اللہ اللہ منہ اللہ منہ کا خور معول سے بیان کرتے ہیں کہ ویٹق روی کیتے ہیں کہ جس عمرین الخطاب رضی اللہ منہ کا غلام تھا' انہوں نے جھے سے فرملیا کہ تم اسلام قبول کرلو کہ جب تم اسلام قبول کرلو گے قو تم کو مسلمانوں کی امانت (ذمہ داریوں) پر مقرر کر سکوں گا' اس لئے کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کو جس مسلمانوں کی ذمہ داریوں کا اجمٰن نہیں بنا سکما! ان کے اس ارشاد پر جب جس نے اسلام لانے سے اتکار کر دیا تو معرت عمر رضی اللہ عنہ نے قربایا "لا ایکر آہ فیمی اللہ ین (دین جس زیرتی نہیں ہے)۔ جب ان کی دفات کا دفت قرب آیا تو انہوں نے جھے آزاد کر دیا اور جھے سے فرمایا "جمال تمارا دل چاہے طے حاؤ۔

مشائخ اور صوفیہ فیروں یا نا اہلوں سے صرف فدمت اینا ہی پند نس کرتے بلکہ ان سے ارتباط و اختلاط بھی ان کو پند نسی تھا کو نکہ جو مخص ان کے طریقے کو پند نسی کرتا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے طور طریقے وکچہ کر بجائے فائدے کے نقصان اٹھاتا ہے۔ صوفیہ سے بنگافلے بشریت ایسے افسال مرزد ہو جاتے ہیں کہ افیار اپنی کو تابی علم کے باحث ان سے کراہت کرتے ہیں (افیار ان افعال کو پند نہیں کرتے) اس لئے افیار سے فدمت لینے سے ان معزات کا کریز کی کبر و نخوت پر بنی نہیں ہے ۔ نہ یہ بات ہے کہ وہ کسی مسلمان پر اپنی برتری جنا رہے ہیں بلکہ ان کے کریز کی اصل وجہ خلق خدا پر شفقت کے مائٹ ہے۔

#### فادم مخدوم کی عبادت کے تواب میں شریک ہے

خادم جو ان جب ان حطرات کی خدمت جی معروف ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی طاعت بندگی جی معروف جی تو وہ بھی ان کے ثواب جی شریک ہوگیا جمال خادم یہ دیکھے کہ وہ کی شخ کی خدمت اس کے احوال بلند کے باعث شلیان شان طور پر انجام نہیں دے سکتاہے تو اس کی خدمت جس معروف نہ ہو بلکہ ایسے فض کی خدمت کرے جو اس کی خدمت کا الل ہے

كه الل قرب كى خدمت الله تعالى كى محبت كى نشانى ہے-

حضرت انس بن مالک تے باساد مروی ہے کہ جب رسول خدا سی جا کے تدوک سے واپس ہوئے اور مدید منورہ کے قریب پنچ تو حضور الله الله ہے فرایل کہ مدید میں بی کھے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے تہمارے ساتھ سنر کیا اور فراخ راستوں اور واویوں سے تہمارے ساتھ گزرے محلبہ کرام نے عرض کیا کہ حضورا وہ تو مدید میں رہ گئے تنے (پھر امارا ان کا ساتھ کس طرح ہوا؟) حضور سی جنور الله الله فرمایا ہیں! اکو عذر نے روک لیا تھا اگر تواب میں وہ تہمارے شریک ہیں)۔ پس وہ مخص جو صوفید کی خدمت کرتا ہے لیکن اس پر بھی وہ خدمت میں معروف رہ کر فاقلہ یا ذاوئے کے گرد چکر لگاتا رہا اور اکی خدمت میں اپنی بحربور کو مشش کے ساتھ سرگرم رہا اور یہ خیال آبر اللہ الله بعربور کو مشش کے ساتھ سرگرم رہا اور یہ خیال آبر اللہ اللہ اللہ تعالی اس فدمت کرتا ہو جائے تو اللہ تعالی اس خدمت کرتا ہے مواجع کو ضرور ہاند ہا ہو جائے تو اللہ تعالی اسکی خدمت کو ضرور ہاند ہا ہے اللہ تعالی اس خدمت سے اسکی ہی تعالیٰ ہو جائے تو اللہ تعالی اسکی خدمت کی اس کو ضرور ہاند ہا ہے۔

ای طرح اہل صفہ بھی نیک کاموں اور تقویٰ میں تعاون کرتے تنے اور دینی مصالح پر اپنی جان و مال سے مدد کرنے کے لئے مل جل کر کام کرتے رہے تھے (پس وہ بھی اللہ تعالی کے فضل عظیم کے سزاوار بن گئے)۔

# صوفیہ اور ارباب خانقاہ کی خصوصیات اہل خانقاہ کے خصائص

اس قتم کی خانقامول اور زاویوں کی بنیاد اس بادی و ممدی قوم کی زینت ہے۔ اہل خانقاه اور زاویہ تھینول کی خصوصیات الي متازين جن ك باعث وه دوسري جماعتول سے ميزو متاز ہو مجع بين يعني به اوصاف و خصوصيات دوسري جماعتول ميں موجود تمين مين- يه نوك الله تعالى كى طرف سے مدانت بافت ميں جيساك الله تعالى كا ارشاد ب "أوْلْعِكَ اللّذِيْنَ هَدَى اللّهُ

(كى ده لوگ يى جو مخاتب الله مدايت يافته ين اس في تم ان عى كى مدايت كى ويروى كروا)

امارے زمانے کے بعض لوگوں میں جو کچھ کو تابیل نظر آئی میں اور اسلاف کے طریقے سے وہ لوگ رو کروانی کرنے لگے یں- (بررگان سلف کے طریقے پر عمل میرا نہیں ہیں) تو ان کی اس کروری اور کو تکی سے ان کے اصل معللہ اور ان کے طریقہ کی صحت پر کوئی حرف نیس آتا (یہ ان کی ذاتی کروریاں ہیں نہ کہ طریق خافتای اور طریقت کے مسلک کی خرابی ہے)۔ اب بھی کے کھ رومانی اثر باتی ہے اور خافتاہوں میں صوفیہ کاجو اجتماع نظر آتا ہے اور اللہ تعالی نے جو بکھ اسپے لطف و کرم سے مثار کے اللے میا فرا دیا ہے ' یہ سب کچھ نیش ہے مشائخ سلف کا اور ان کی عمیعت خاطر کی برکات اور حطاع حل کے آثار ہیں- اب بھی خانقابوں یں اطاعت خدا وندی اور آواب ظاہری کے رسوم کی ایک بیت اجماعیہ تظر آئی ہے وہ بھی حنیقت میں اس نور جعیت (خاطر) کا ایک عکس اور پر تو ہے جو اسلاف کے باطنوں سے پر تو گلن ہو تا تھا اور اسلاف کے مسلک ك اتباع ك يكم آثارين! (كراب مجى يكم ستيال الى بي جو مح طريقه پرايخ اسلاف ك مسلك اور ان ك طريقه بر

#### تمام الل خانقاه ايك جسم كي طرح متحد بي!

خافتاه میں جسقدر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اتحاد اور متحدہ اواروں کے باعث ایک جم کی طرح ہوتے ہیں وو سری جماعتوں میں سے بات شیں ہے ان میں ایسا اتحاد شیں پایا جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے موشین کی تعریف اس طرح فرمائی ہے کا آنگہ م بنیان مَّوْصُوصٌ (اوہ مومنین ایسے متحدد متنق بیں اور اس قدر مضوط بیں جیسے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار) اور اس کے برعکس اعدائے ملین کاذکراس مرح فرملاہا تَحْسَبُهُمْ بَحَدِيْعُا وَّقُلُوْبُهُمْ شَنِّى ٥ (تم ان كو متحد و متفق خيال كرتے ہو طلائك ان كے دل پراگندہ ہيں -حعرت نعمان بن بشير ہے روایت ہے كہ بیں نے رسول خدا صلى الله عليه وسلم كويه فراتے ساہے كه :-"بيك مسلمان ايك جم كى مائد ہيں اگر كوئى عضو جلائے درد ہو تا ہے قوتمام جم میں تكليف ہونے لگتی ہے-ای طرح اگر كى مومن كو كوئى تكليف پنچتی ہے قوتمام مومنين اس كی تكليف محسوس كرتے ہيں يله صوفيد كے لئے جمعیت خاطر ضرورى ہے

تہام صوفیہ کے لئے یہ ایک لازی اور ضروری و کھیفہ (فریشہ) ہے کہ وہ اجتماعی خاطر (جمیت خاطر) کی بحربور حفاظت کریں ،
دلول میں پراگندگی پیدا نہ ہونے دیں ولی اور روحانی اتحاد ہے اس پراگندگی کا ازالہ کر دیں اس لئے کہ وہ سب ایک روحانی رشتہ میں نسلک جیں اور تالیف اللی کے رابطہ ہے باہم مربوط جیں اور مشاہدہ قلوب کے ساتھ وابستہ جیں بلکہ خانقابوں میں ان کی موجودگی ہی اس لئے ہے کہ تزکیہ قلب اور آرائنگی نئس حاصل ہو اور اس بنا پر ان کے بابین ربط و ضبط کا سلسلہ قائم ہے (کسی ونیاوی خرض ہے ایسا نسیس ہے) اس صورت میں ان کے لئے باہی خیرسگل اور محبت و رافت اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت ابو جریرہ رمنی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا "موس آئیل میں حضرت ابو جریرہ رمنی اللہ تعالی حد ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا "دموس آئیل میں ایک دو مرے کے ساتھ الحت و محبت ہے جی آئے جیں 'اور اس مخض میں جکھ بھی بھلائی نہیں ہے جو نہ خود دو مرول ہے محبت کرتا ہے اور نہ دو مرے اس ہے مجت کرتے ہیں۔ "

مجع ابو ذرصہ طاہر بن یوسف آپنے مشارکے کی اسناد کے ساتھ صفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سی کھیا نے ارشاد فرمایا- "ارواح ایک لفکر کی طرح ہیں جو ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں ' تو جان پہوان والی ارواح آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں اور جو ایک دوسرے سے متعارف شیں دہ الگ تحلک رہتی موں "-

یں کی طل اہل خانتاہ کا ہے کہ جب یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے دل اور ان کے باطن بھی جمتع ہو جاتے ہیں اور (اجٹرع سے جمعیت خاطر پیدا ہو جاتی ہے) اور ان کے نفوس ایک دو سرے کے مقید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دہ ایک دو سرے کے مال کے گراں ہوتے ہیں جیسا کہ صدعت شریف ہیں آیا ہے کہ دسومن دو سرے مومن کا آئینہ ہے"۔ پس جب کسی میں دہ تفرقہ (پریٹائی خاطر اور پراگندگی قلب) کا ظمور پاتے ہیں 'دہ دیکھتے ہیں کہ کسی صوفی ہی تفرقہ پیدا ہو گیا تو وہ اس سے نمجتے ہیں) اس لئے کہ تفرقہ کا ظمور نفسانی خواہش کا جمتجہ ہوتا ہے اور غلبہ نفس سے وقت کا زیاں ہوتا ہے وور اس کے جانور فلس سے کھیتے ہیں اس کو پھیان

<sup>(1)</sup> حفرت معظے نین فی شماب الدین سروردی کے مجیب مید حفرت فی سوی نے اس مدعث شرف کے معمون کو اس طرح نظم کیا ہے۔ پنی آدم اصطلع بکدیگراند کے در آفریش ذیک ہو ہوائد ہو مصوب بدد آورد دو ڈگار دگر مصوبارا نمائد قرار

لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ یہ فخص اب جمیت کے دائرے سے خارج ہو گیا اور یہ لوگ فیصلہ صادر کردیتے ہیں کہ اس لے تھم وصیت کو ضائع کیا' منبط نفس ہیں سستی برتی اور حسن رعایت اوقات کو ترک کردیا اس وقت اس کے ساتھ نفرت کا برناؤ کرکے اس کو پھردائر، جمعیت ہیں تھینچ کر لایا جاتا ہے۔

#### تنافراور محاسبه موجب خيرب

عارے مخف ضیا الدین ابو النجب سروردی اپنے مشاکح کی روایات کے ساتھ مخف محرین حبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرمات سے فرمات سے کہ میں اللہ میں اللہ میں خیرای وقت تک ہے جب تک وہ آپس میں نظافر رکھیں اور اگر وہ آپس میں مصالحت کرے گے اور باہم مل بیٹھیں کے تو تباہ بریاد ہو جائیں گے "۔ حضرت رویم" نے اس قول میں اس امرکی طرف اشارہ کیا ہے

کہ دہ باہم ایک دو سرے پر نظرر کھیں اور ایک دو سرے کا محامیہ کرتے رہیں (دیکھیں کہ کیں کی کا نفس اس پر عالب تو نہیں اور جب وہ اس فتم کے محامیہ اور محمداشت کو ترک کر دیں گے تو ایک صورت میں اندیشہ ہے کہ آپس میں چٹم پوٹی اور در گزرے کام لینے لگیں اور ان سے عافل رہ جائیں بوٹی اور در گزرے کام لینے لگیں اور ان سے عافل رہ جائیں اس صورت میں ان کا نفس اور ایک دو سرے کا محامیہ سے دوسرے کا محامیہ کرتے رہیں۔

حضرت عمروضی اللہ تعالیٰ حدہ فرمایا کرتے ہے کہ اللہ اس طخص پر رحم فرمائے جس نے جھے میرے عیوب سے باخبر کیا! بھی ابو ذرعہ اپنے مشارکتی کی اساوے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمروضی اللہ عند نے ایک مجلس ہیں جس میں مہاجرین و افسار دونوں موجود ہے فرمایا کہ "اے حاضرین! اگر میں تم کو بعض امور میں رخصت (اجازت) دیدوں تو تمہارا طرز عمل میرے ساتھ کیا ہو گا؟ بیہ سن کر لوگ خاموش رہے۔ حصرت عمروضی اللہ عند نے محرد کی ارشاد کیا۔ تیمری مرتبہ جب آپ نے فرمایا کہ بعض امور میں تم کو میں رخصت و اجازت دیدوں تو تم کیا کرو کے اس وقت جناب بشرین سعد نے جواب دیا کہ اگر آپ ایسا کریں تو ہم آپ کو طعنوں کے تیموں کا نشانہ بنا ڈالیس کے (آپ پر اعتراض کریں گے کہ آپ کو اس کا حق ضیں ہے)۔ یہ سن کر حضرت عمروضی اللہ تعالیٰ حد نے فرمایا کہ تم اب تم ہو۔ یعنی تم اپنی اعلیٰ اور مخصوص صفات ایمانی کے ساتھ قائم ہو۔

#### مخاصت کے وقت صوفی کی روش کیا ہونا جا ہیے

جب کوئی صوفی لئس سے مظوب ہو کر اپ کی بھائی سے جھڑ بیٹے یا آمادہ پیکار ہو تو دو سرے بھائی کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس کے نئس کا مقابلہ اپ قلب سے کرے کیو تکہ جب نئس کا نقائل قلب (صافی) سے کیا جاتا ہے تو برائی اور شرکا مادہ ذاکل ہو جاتا ہے اور اگر اس نے بھائی کے نئس کا مقابلہ اپ نئس کیا تو پھرا یک فتنہ کمڑا ہو جاتا ہے اور عصمت رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ تم ایک طریقے سے او شمن کی دشنی کی) مافعت کرد تاکہ وہ افض جس کے ساتھ تمماری دشنی ہے متمارے کرے دوست کی طرح ہو جائے اور یہ طرفقہ صرف دی لوگ افتیار کر سکتے ہیں جو صابر ہیں۔ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِي آخْسَنُ فَاِذَ الَّذِيْ يَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيُّ حَمِيْمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا

بی اگر کھے یا خادم کے پاس کوئی درویش اپنے بھائی کی شکایت لے کر پنچ (شکایت کرے) تو اس کو افتیار ہے کہ ان دونوں سے دس سے (جس کو شکایت ہے) جس پر چاہے خلق کا اظہار کرے 'اگر زیادتی کرنے دالے سے خلقی کا اظہار کرنا مقصود ہو تو اس سے کے کہ تو نے اپنے بھائی پر یہ ظلم تعدی کیوں روا رکھی اور جس پر تعدی اور زیادتی ہوئی ہو اس اظہار کرنا مقصود ہو تو اس سے کے کہ تو نے اپنے بھائی پر یہ ظلم تعدی کیوں روا رکھی اور وہ تم پر مسلط ہوا؟ تم کو چاہیے تھا کہ تم سے کے کہ تم سے کوئی ایسا گناہ سرزہ ہوا جس کی پاداش جس تم پر یہ زیادتی ہوئی اور وہ تم پر مسلط ہوا؟ تم کو چاہیے تھا کہ تم اپنے قلب سے اس کے نفس کا مقابلہ کرتے 'تم نے اپیا کیوں نمیں کیا اور اپنے بھائی سے رفتی ادرارا کا طریقہ کیوں افتیار نمیں کیا اور حق صحبت کیوں اوا نمیں کیا اس طرح وہ دونوں ہی قصور وار جی اور جمیعت کے دائرے سے فارج ہو گئے جی اس لئے دونوں کو طاحت کرکے جمعیت و انتحاد کے وائرے کی طرف واپس لایا جائے گا۔ پس وہ استخفار کرے گاور اپنی ہے گئائی پر اصرار دیسے گ

حعرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنماے مودی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ طیہ وسلم فرایا کرتے تھے:۔

اَللَّهُمَّ الْحَعَلْيَىٰ مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسِنُوا إِسْتَبْشِرُوا السَّتَبْشِرُوا اللهِ وَعِيد الله وعيد الله والمحال الله والمحال المرادع والمحاكام كرك وفن اول

وَإِذَا سَاءُ وَا اَسْتَغْفِرُوا ٥ إِن الدرجب ان عيدالي مردد و قي عقاستغار كرتي جي

اس طرح تعدی کرنے والے اور جس پر تعدی کی گئی ہے ان کی استفار ظاہری طور پر بھائیوں کے ساتھ ہوگی اور باطن ش اس کا تعلق اللہ تعالی سے ہوگا استففار کرتے وقت وہ اللہ تعالی کا مشاہدہ کریں گے 'اس طرح ، مصالحت میں استففار و اکسار کو اپنا کر خاکساری کے فقلہ کمال پر بعنی الی جگہ پہنچ جائیں گے جمال جو تیاں اٹاری جاتی ہیں۔ (خاکساری کا کمال ان کو حاصل ہوگا۔

#### فيخ ابو النجيب سروردي كاطريقه مصالحت

جارے فی کا طریقہ مصالحت یہ تھااور اس سلسلہ میں ان کا معمول اس طرح تھا کہ جب کی درویش کی اپنے بھائیوں کے ساتھ رجبش ہو جاتی ہتی تو آپ اس درویش ہے فراتے تھے اٹھو!اور استغفار پڑھواس پر وہ درویش کتا تھا کہ میرا باطن صاف شمیں ہے (استغفار کس طرح پڑھوں) تو آپ فراتے تھے تم کھڑے ہو جائے اور استغفار تو پڑھو تماری کوشش اور صلح کی خاطر قیام سے تم کو صفائے باطن مطاہو جاتی تھی اس کے دل میں تری قیام سے تم کو صفائے باطن مطاہو جاتی تھی اس کے دل میں تری پیدا ہو جاتی اور دو مرے درویےوں سے جو رجش اس کے دل میں ہوتی وہ دور ہو جاتی۔

اور حقیقت یہ ہے کہ جماعت صوفیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بالخنی کدورت (کمی کی ر بخش) کے ساتھ رات نمیں گزارتے اور نہ اس حل میں وہ کھلنے کے لئے جمع ہوتے ہیں 'جب تک یہ تفرقہ دور نہیں ہوتا اور سب کو جب تک جمیت

خاطر حاصل نہیں ہوتی وہ اس وقت تک کمی کام کے لئے جمع نہیں ہوتے اس کھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جب کوئی ایسا دروایش استففار کے لئے کھڑا ہو تو اس کی معافی کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما ہے دوایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرالیا کہ "تم رحم کرد تم پر رحم کیا جائے گا اور معاف کردو (آگ کہ تم سزا وار معافی بن جاتو) تم کو بھی معاف کیا جائے گا۔

#### ينتخ كى دست بوسى

استنفار کے بعد مج کی وست ہوی کی اصل مجی سنت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) یس موجود ہے ، حضرت عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عد فرائے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے ایک فرستادہ افتکر میں مجابد کی حیثیت سے شریک تھا لیکن الفاق اليا مواكد اس مريدين لوك وشن سے مقالم بن بعاك يدے اور بن بھى ان بعاكنے والوں بن شريك تھا- آخر كار ہم اوگوں کو خیال آیا کہ اس طرح بھاگئے سے تو ہم ضنب اللی کے سزا وار بن سے ہیں اب کیاکیا جائے ،ہم اوگوں نے بد ملے کیا کہ مینہ پہنے کر توب کریس کے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں خود کو پیش کردیں مے اگر حضور نے ہماری توب تیول فرمالی تو بهتر ہے ورند دوبارہ چراؤنے کے لئے جائیں گے- چنائچہ مدیند (منورہ) میں آگر ہم لوگ فماز فجر سے پہلے ہی کا شاند نبوت پر بہنچ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لاکر دریافت فرملیا کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم لے عرض کیا کہ جم بھوڑے خذمت میں حاضر ہوئے ہیں' آپ نے فرملیا نہیں! تم بھوڑے نہیں ہو لکہ تم دوبارہ لیث کر حملہ كرف والے مواتم مطانوں كے كروه ے موسيم مرده من كريم آپ كے قرعب بنچ اور آپ كے وست مبارك كو يوسد ديا-روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جب حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس بہنچ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عند كى وست يوى كى اس طرح حفرت الريد الفتوى" ع مروى ب كد جب بم رسول خدا صلى الله عليه وسلم كى خدمت بي عاضر ہوئے تو سوار ہوں سے از کر ہم نے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دست ہوی گی- ان احادث سے دست ہوی کا شرق جواز لما ہے لیکن ایک صوفی کے اوب کال کا قاضا ہے ہے کہ اگر دوسرے اس کی دست بوی کریں اور اس سے اس کے نفس میں رمونت بیدا ہو اور وہ خود کو دو سرول سے معزز مجھنے لگے تو وہ اس طریقہ سے باز آجائے (دست بوی کے طریقہ کو ترک کر دے) اور اگر اس کا اختال نہ ہو تو معافی ماتھنے کے بعد معذرت خواہ کو دست بوی کی اجازت دیدے اس وقت کوئی حمرج نہیں ہے۔ فرض کہ اس طرح باہی رنج و طال کے بعد ملح و آشتی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔

ان کی بیر و تنی نا انقاتی ایک فتم کا راز فرات سے وہ یماں سے لوٹ کر دل جمی اور طمانیت قلب کے ساتھ پھروطن واپس پنچ جاتے ہیں یوں مجھتا چاہیے کہ وہ غلبہ نئس کے باعث کچھ عرصہ کے لئے مسافر بن گئے تنے جب ان کو اس کا احساس ہوا تو نئس کو ملامت کرکے اور معانی طلب کرکے اپنے (وطن) اصل مقام لینی جمعیت و انتحاد روحانی کی طرف پھرواپس آگئے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس مر فراق سے اکثر درویش کو سلوک کی حول عی دد چار بوغ پڑتا ہے۔ مر فراق بھی ایک نفت ہے جس سے صوفیہ کے تھوب لفف اندوز ہوتے ہیں یہ صوفیہ کے لئے گئل ایک چھ روزہ سرے۔ کھل ایک چھ روزہ سرے۔

#### معذرت قبول کرلینا چاہیے

اگر کسی نے اپنے بھائی ہے اپنی ظلعی پر معافی طلب کی اور دو سرے نے اس کی معافی اور معذرت کو قبول خیس کیا تو اس نے ظلعی کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت قبول نہ کرنے پر سخت وعید فرائی ہے ' روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ «جس فض کے سامنے اس کے بھائی نے معذرت کی اور اس نے وہ معذرت قبول نہ کی تو اس پر وہی عاکد ہو گاجو اس فض پر عائد ہو گاجو خراج وصول کرنے اور بھی پر مامور ہے اور اس میں بدروائتی کرے "۔

حطرت جاہر رمنی اللہ تعالی عدے مروی ہے کہ حطرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:-اللہ کسی محض سے کسی نے معافی ما گلی اور معذرت کی اور اس نے اس معذرت اور معالی کو قبول نہیں کیا تو وہ حوض کو ٹریر نہیں آئے گا"۔

#### استغفار کے بعد بطور ہدیہ کچھ پیش کرناسنت ہے

بہ طریقہ بھی مسنون ہے کہ استفار کے بعد اپنے بھائیوں کی خدمت میں کھے پیش کرے 'چتائچہ روایت ہے کھب بن مالک رضی اللہ عند نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری توبہ بیہ ہے کہ میں اپنے تمام مال سے دست بردار ہو جاؤں اور اپنے خاندان کے ان محروں کو چھوڑ دول جمال بیٹے رہ کر جھے سے بید گناہ سمزد ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بید من کر فرمایا کہ اس مال کا تمائی حصہ تم دیدویہ کافی ہے۔

اس وقت سے صوفی کی بیہ سنت ہوگئی ہے کہ استغفار و توب کے بعد توب کرنے والے سے ہوان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کا بے طرز عمل تا نف و تالیف پر بنی ہے اور (وہ چاہتے ہیں کہ آئیں میں الفت و محبت قائم رہے) تاکہ ان کے باطن جمیت سے محروم نہ رہیں (جمیت خاطر پراگندہ نہ ہو) جس طرح ان کا ظاہر ربط و ضبط سے آراستہ ہے اس طرح ان کے باطن میں بید ربط و الفت قائم رہے ' بید وہ خصوصیت ہے جو مسلمانوں کے سوا اور کسی گروہ میں نہیں پائی جاتی۔

#### خدام خانقاه كي قوت لا يموت

صادق و مخلص فقیر حوفافتاہ میں مقیم ہے اور چاہتا ہے کہ خافقاہ کے بال وقف ہے یا اس بال سے بو آنال خافقاہ کے لئے ور ور ہے اکشاکیا جاتا ہے 'کھائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خدا کے ذکر ہیں اس طرح مشخول ہو جائے کہ اگر وہ روزی کمانا تو ایسا ذکر اس کے لئے ممکن نہ ہو تا اور اگر خافقاہ میں اس کو او قات فرصت میسر جس یا وہ او حراد حرکی باتوں ہیں معروف رہتا ہے اور وہ اہل باطن کی طرح ریاضت اور محت کے فرائض پورے نہیں کر رہا ہے (ریاضت باطنی میں معروف نہیں ہے) تو ایسے درویش کو خافقاہ کے مال وقف یا دو سرے ذرائع ہے جو مال خافقاہ کے لئے آیا ہے اس سے کھانا روا نہیں بلکہ اس کو خود این خافقاء کے لئے آیا ہے اس سے کھانا روا نہیں بلکہ اس کو خود ایٹ کے روزی کمانا چاہیے ' اس لئے کہ خافقاہ کا کھانا تو صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو یاو اللی میں اس طرح معروف و

متقرق ہیں کہ دو مرے کاموں کی ان کو فرمت ہی تمیں اور وہ ہمہ وقت اور ہمہ تن اپنے مولی کی یاد ی معروف ہیں اس لئے دنیا والے ان کی خدمت (فتوحات سے) کرتے ہیں۔

البت اگر ایسا فض ہے جو پر طریقت سے استفادہ کر رہاہے اور اس کی ذیر تربیت ہے اور اس کی ہدایت سے راہ راست پر فلمزن ہے اس کے بارے میں اگر شخ کی رائے ہے کہ اس کو خانقاہ سے کھانا دیا جائے تو شخ کا فیصلہ ضرور کسی بصیرت پر بنی ہو گا (وہ اس کو کھانا کھلا سکتا ہے)۔ بشرطیکہ شخ کا سے خیال بھی ہو کہ اس کو فقیروں کی خدمت میں لگا دیا جائے گا ایسی صورت میں فادم جو کھانا کھا رہا ہے وہ اس کی خدمت کا معلوضہ سمجھا جائے گا۔

شخ ابر عمروالزجاتی سے قعقول ہے کہ بی ایک عرصہ دراز تک صفرت جدید بغدادی کی خدمت بی دہا اس بوری درت بی حضرت جدید افدادی کی خدمت بی انہوں نے بچھ سے بی حضرت جدید نے نہ بچھ پر نظر ڈالی نہ یہ دیکھا کہ بی سی حم کی عبادت بی مشغول ہوں اور نہ بھی انہوں نے بچھ سے کلام کیا یہاں تک کہ ایک روز خافظہ بالکل خالی تھی اس وقت بیں اٹھا میں نے اپنے کپڑے انارے 'خافظہ کو خوب انہی طرح صاف استقراکر دوا۔ ہر طرف بانی چیڑکا بیت الخلاء کو بھی وجو ڈالا۔ شخ جدید جب خافظہ بی آئے اور یہ تمام مغائی دیکھی اور میرے اور گردو خبار پڑا ہوا دیکھا تو میرے لئے دعاکی اور مرحبا جزاک اللہ اور رضیت علیک بما تین بار فرملیا۔ یمی وجہ ہے کہ میشر مشائح عظام نو خیز جوانوں کو خدمت پر معور کر دیتے ہیں تاکہ وہ بدکاری سے محفوظ رہیں اس طرح ان کو دوجے مل جلتے ہیں۔ ایک حصہ معاطم کا دوسرا حصہ خدمت کا اروحانی مرات بھی حاصل ہوں اور اجر خدمت بھی میسر آئے)۔

#### رسول الله طلي الماس المرم كومختلف خدمات يرمامور كرديا تفا

الا جاتا ہے۔ لیکن جو ان کے لئے یہ عذر نیس ہے وہ کب کرسکا ہے۔ جماعت صوفیہ میں یہ طرفتہ عما جاری و ساری ہے!

اس خصوص میں شریعت کا فتریٰ یہ ہے کہ اگر خانقا کے دقف میں یہ شرط موجود ہے کہ ہر صوفی (خواہ ہو ڈھا خواہ جوان)
اور صوفیوں جیسالباس پہننے والا (متعوف) اور خرقہ پوش اس مال دقف سے فائدہ افعا سکتا ہے تو اس صورت میں ہر جوان اور
ہو تھے کے لئے یہاں کا کھانا کھانا ازروئے شریعت و فتوی جائز ہے لیکن یہ صرف جواز کی صورت ہے اہل باطمن کے بلند
ارادے اور بلند ہمتی کے خلاف (وہ اس طرح وہاں کا مال کھانا شایان شان نہیں جھتے اور اپنی بلند ہمتی کے منافی خیال کرتے
ہیں) اور اگر وقف میں شرط یہ ہے کہ جو محض عمل اور طال طریق صوفیہ پر گامزن ہے ، صرف وہی خانقاہ کے لنگرے مستفید اور
متابع ہو سکتا ہے تو اس صورت میں بیکار لوگوں اور انشیج او قات کرنے والوں کے لئے وہ جائز نہیں ہے اور اس سلسلہ میں
صوفیائے کرام اور مشائخ عظام کے معمولات اور ان کے طریقے مشہور ہیں۔

### سركار دوعالم من كايم كاليك ارشاد كراي!

می الته الا اللے لے اپنے مشائخ کے حوالوں سے معرت الا سعید اقد ری اللہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم مٹھا نے ارشاد فرمایا کہ:۔ "مومن کی مشل ایک ایسے محووث کی ہے جواصطبل سے بدکتاہے اور پھراصطبل ہی لوث کر آتا ہے۔ ابیطرح مومن سمو کرتاہے اور پھر ایمان کیطرف رجوع کرتا ہے اس لئے تم اپنا کھانا پر ہیز گارون اور جو مومنین تم میں صاحب معرفت ہیں اکو کھاؤ" یشت

ال سعد شرف كه الفاظ يه جي- مثل المومن كمتقل الفرس في أجيته يحول وَيَرْجِعُ اللّي آجِئته وَإِنْ الْمُؤْمِنَ يشهُوْ ثُمُّ يَرْجِعُ الْإِيْمَانَ ا
 فَاظَمْعُوْ طَعَامُكُمَ الْوَتْقِيّا وَأُولُوا مَعْرُوْفَكُمُ الْمَؤْمِنِيْنَ

36 🛶

## سفرو حضراور مشائخ کے احوال

#### اختلاف احوال

سنود حفریں مشائخ کے احوال مخلف ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ حضرات ابتداء میں سنراور انتها میں اقامت اور بعض ابتدا میں افقامت اور بعض ابتدا میں افقامت افتیار کرتے ہیں اور انتها میں سنر کرتے ہیں اور بعض محض اقامت پذیر رہے ہیں سنر نہیں کرتے اور بعض ہیں۔ ابتدا میں سنر رہے ہیں بجمی اقامت پذیر نہیں ہوتے۔ اب ہم ذکورہ بالاگروہوں میں سے ہرایک کے حال کی تشریح و تقریح اور ابن کے مقاصد کو میان کہتے ہیں لیتن ان مختلف احوال کے افتیار کرنے سے ان کے مقاصد کیا ہیں۔

#### ابتداء من سغر بعد من اقامت كرنے والے صوفيہ

وہ حفرات جو ابتدائے حال میں سفر کرتے ہیں اور انتہائے حال میں اقامت کو ترجیح دیتے ہیں' ان کا مقصد سفر اکتہاب فیض بر تا ہے بینی وہ علم حاصل کرنا چاہجے ہیں جرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ "علم طلب کروخواہ وہ چین بی میں کیل نہ ہو"۔ (اس کے لئے تم کو چین بی کیل نہ جاتا چے) کی بزرگ کا ارشاد ہے کہ "اگر کوئی شام ہے ہیں تک کا سفر اس مقدد کے لئے کرے کہ وہ ایک کلہ ہدایت کا کے لئے آس کا سفر ضائع نہیں ہو گا"۔

معول ہے کہ حضرت جاہر بن مبداللہ رضی اللہ عدر نے معفرت الس بن بالک المنظیف سے رسول خدا المنظام کا کف ایک معصد شریف سننے کے لئے معد منودہ سے بمن مک کا داستہ ایک باد میں طے کیا۔

#### طلبعلم

آتخضرت ملی الله علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فولا ہے کہ میرہ فض اپنے گرے طلب علم کے لئے باہر لکا ہے تو جب تک لوث کر (گروائیں) آتا ہے وہ اللہ کے رائے پر گھڑن رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالی کے لدشاد السائدحون کی تغیر میں مغمرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مزاد "علم کے طلب گار" ہیں۔

مجع ضیاء الدین ایو النجب سروردی ---- این مشائح کی اساد کے ساتھ معرت ہارون سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے کے اس کے آووہ فرمانے کے "رسول اللہ ساتھ کی ہد وصحت کیا خوب ہے کہ، آتخفرت نے ارشاد فرمایا لوگ

تمارے ملح میں اوگ تمارے پاس چاروں طرف سے ذہبی بھیرت اور دین کو یکھنے کے لئے آئیں گے۔ ہی جو لوگ آئیں اس وقت تم

ان کو نیکی کی تعلیم دو"- آپ نے بیہ مجی ارشاد فرمایا کہ:-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ٥ مَمْ مَامَل كَنَابِر مَلَمَان يَرْض اللهِ ٥

حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنماے روایت ہے کہ رسول شہر کابید ارشاد میں نے سنا کہ- "اللہ تعالی نے جمع پر دحی نازل فرمائی ہے کہ جو مض حصول علم کے لئے سفر افتیار کرے گاتو میں اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا"-

#### سفركے مقاصد میں سے ایک مقصد شیخ کی ملاقات بھی ہے

وہ مشائخ جو ابتدائے حال میں سفر افتیار کرتے ہیں ان کے مقاصد سفریں ایک مقصدید بھی ہو تا ہے کہ وہ اپنے مشائخ اور افلص ہمائیوں سے ملاقات کریں 'اس طرح ہر مرید اپنے مخلص ہمائی کی زیارت سے مزید فائدہ اٹھا تا ہے اور جس طرح اوگوں کی مختلو سے استفادہ کیا جاتا ہے اس طرح ان کا دیدار بھی فائدہ پخش ہو تا ہے۔ اس بنا پر ہزرگوں نے کما ہے کہ اگر تمہارے لئے کسی کا دیدار سود مند نہیں ہے تو اس کا کلام بھی تہمارے لئے سود مند نہیں ہو سکا۔

اس خصوص میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طلعی اور راست باز انسان اپنے کردار ہے اتنا فاکرہ پہنچا رہتا ہے بھنا اپنے مہمان اقوال ہے نبیں پہنچا سکنا (اس کے اقوال ہے نیادہ اس کے کردار ہے فاکمہ پہنچ جاتا ہے)۔ جب ایک طلعی مخض اپنے مہمان طالب علم کو اٹھتے بیٹے یہ خلوت میں محلوت میں اسکھکٹو میں اور خاموشی میں فرضیکہ ہر حال میں اس کو دیکتا ہے ہر حال میں اس پر نظر پرزتی ہے تو اس مشاہرہ اور اس نظر ہے طالب علم بہت کچھ فاکرہ افعا سکنا ہے گرجی کے احوال و افعال میں خلوص نہیں ہے تو ایسے مختص کی تعکم بھی اس کو پچھ فاکرہ نہیں پہنچا سکتی کیونکہ ایسے مختص کی تمام تر کھنگو نفسانی خواہشات ہے بحرابور ہو گی اور یہ ایک کلیے ہے کہ ول جس قدر نورانی ہوتا ہے کام بھی اس قدر نورانی ہوتا ہے اور نورانیت قلب بقدر استقامت ہوگی ہوتی ہوگی ہوتا ہے اور نورانیت قلب بقدر استقامت ہوگی ہوتی ہوگی ہوتا ہوگی اور وہ فرائنس بندگی اور حق عودے ادا کرتا ہو

دوسری وجہ سے کہ علائے کرام اور صاحبان باطن کی ایک نظر تریاق کا اثر رکھتی ہے۔ جب ان میں سے کوئی کی خلص انہان کی طرف و کھتا ہے تو اپنی بصیرت کے باعث وہ اس بات کا اندازہ کر لیتا ہے کہ اس خلص اور راست باذ انسان میں حسن استعداد ہے یا نہیں اگر ہے تو کس قدر ہے اور اس کی وہ مخصوص قابلیت جو مند فیض کے لئے ضروری ہے اس صاحب بصیرت مغدان پر فوراً منکشف ہو جاتی ہے اس طرح مخلص اور سے مقیدت مندوں کی محبت ان کے دلول میں رائخ ہو جاتی ہے اور اس لئے ان اور پھر وہ ایسے مخلصوں کو محبت کی نظر ہے دیکھنے گئتے ہیں چو تکہ سے صفرات خداوند تعلق کے مردان لفکر ہیں اس لئے ان بررگوں کی نگاہ کیمیا اثر کی بدولت مخلصوں کو بلند مراتب حاصل ہو جاتے ہیں اور ان کا حال چکھ ہو جاتا ہے اور اس کو ایک حیات تازہ میسر آجاتی ہے کوئی مکر اس حال ہے انکار کس طرح کر سکتا ہے جب کہ انڈ تعلق نے بعض اثرہ ہوں کو یہ

خاصیت عطا کی ہے کہ جب وہ کی انسان کو نظر بحر کر دیکھ لیتے ہیں قواس کو حلاک کرڈالتے ہیں- (جانورون کی ایک نظر جب بلاک کر عتی ہے توکیا انسان کی ایک نظر کلیا نہیں لیٹ عتی،۔

#### حفرت فيخ ابوالنيب سروردي كامعمول!

المارے می محرّم کا دستور تھا کہ وہ منی کی مجد ظیمت میں چکر نگاتے رہنے اور لوگوں کے چروں کو بنور دیکھا کرتے تھے جب ان سے اس کاسب پوچھا گیا تو انہوں نے فرملیا کہ اللہ کے بعض اپنے بھی بندے ہیں کہ اگر وہ کسی فخص کی طرف نظر بمر کرد کھے لیس تو وہ سعادت سے ملا مال ہو جاتے ہیں کہی میں ایک ہی نظر کی حلاش میں پھر رہا ہوں۔

#### سفر کاایک مقصد مجلیدہ نفس بھی ہے

سنر کے مجملہ مقامد میں ہے ایک مقعد یہ بھی ہے کہ مالوفات سے تقطع محبت ہو جائے (نفس جن چیزولُ کی جمبت میں گرفتار ہو ان سے آزاد ہو جائے اور اس طرح نفس کو عریدوں نو ان سے آزاد ہو جائے اور اس طرح نفس کو عریدوں وستوں اور وطن کی جدائی کی تلخیاں کوارا ہو جائیں اس جس نے ان علائق محبت کی جدائی پر مبر کر لیا اور ان کو اپنے لئے گوارا ہتا لیا اس کو بارگاہ الی سے مبر عطا ہو تا ہے جمویا اس نے ایک بہت مقیم فضیلت حاصل کرلی۔

شخ ابد ذرعہ ابن ابد الفعل الحافظ المقدى اپنے مشائح كى اساد كے ساتھ حضرت عبداللہ بن عرق بيان كرتے ہيں كه ايك مدنى هف كا مديد بى ش انقال ہو گيا رسول اكرم بالكا إلى جنازے كى نماذ پر حائى اور يحر فرمايا كاش به هف اپنے مولد كى بخائے كيس اور فوت ہوتا۔ محلبہ كرام نے عرض كيا يا رسول اللہ اس بين كيا مسلحت ہے؟ حضور نے ارشاد فرمايا كہ جو هفس اپنے جائے كيدائش كے طاوہ اور كيس وفات باتا ہے تو اس كے مولد سے اس مقام تك جمال اس نے انقال كيا ہے (جمال اس كے آثار ختم ہوئے ہيں) وہ تمام حصہ جنت بيں شار ہوتا ہے۔

#### سغرتفس کی بیاری کاعلاج ہے!

سنر کے مقاصد میں سے ایک عظیم متعدید ہی ہی ہے کہ لئس کے تمام راز اس پر منتشف ہو جاتے ہیں۔ اور نئس کی رخونت اس کی خود پندی اور دعاوی بث جاتے ہیں (نئس اس سے عاری ہو جاتا ہے) اور یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ حقائق بغیر سنر کے انسان پر آشکار نہیں ہوتے ای وجہ سے سنر کو ستر کھتے ہیں کہ وہ اظلاق کو تملیاں کر دیتا ہے (نئس کی برائیاں سنر میں ظاہر ہو جاتا ہے تو چروہ اس کے علاج کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو چروہ اس کے علاج کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو چروہ اس کے علاج کے لئے تیار ہو جاتا ہے او چروہ اس کے علاج کے لئے تیار ہو جاتا ہے (علاج کی طرف توجہ کرتا ہے)۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مبتدی کے نئس پر سفر کا اثر ایسا ہوتا ہے جس طرح نماز روزہ اور تھیر کے نوافل اثر کرتے ہیں جس طرح نظل خوال (علبد و زاہر) اپنی نظی عبادت سے خفلت کے مقللت کو چھوٹم کر قرب النی کے مقام کی طرف سفر کرتا ہے اس طرح ایک مسافر جب صرف خدا کے لئے حسن نیت کے ساتھ قطع منازل کرتا ہے ' دشت بخائی اور بیابان نوردی کرتا ہے تو وہ لذات دنیا کو ترک کرے سرالی اللہ کا قصد کرتا ہے (اس کاب سترسرالی اللہ بن جاتا ہے)-

ہارے شیخ محترم اپنے شیوخ کے حوالوں ہے شیخ نوری ملیہ الرحمتہ کا یہ ارشاد بیان فرماتے تھے کہ انھوں نے فرما یا تصوف ہام ہے خطوط نفسانی کے ترک کر دینے کا الذا جب ایک مبتدی نفس کے لذا کہ کو ترک کرکے سفر اختیار کرتا ہے تو اس کا لفس قرار پاکر بزم پڑتا ہے جس طرح نظوں کی ہداوت ہے نفس نرم پڑتا ہے۔ سفر کے ذریعے نفس ایسا صاف اور نرم پڑجاتا ہے جس طرح دیا تحت ہو جاتا ہے۔ اس کی فطری ختلی اور بدلا طرح دیا تحت کے عمل سے چڑا صاف طائم اور نرم پڑجاتا ہے اور اس کا کھرورا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی فطری ختلی اور بدلا ختم ہو جاتی ہے اور صاف و شفاف نکل آتا ہے اس طرح مسافر کی نفسانی سرکشی بھی سفرے دور او جاتی ہے اور جس طرح فیر مدلاغ چڑا دیافت کے بعد لیاس کی شکل جس ایس جو جاتا ہے اس طرح مسافر کے نفس کی سرکشی دور ہو جاتی ہے اور اس کی مجلد شی خور کر افتی ہے اور اس کی مجلد ہو جاتا ہے اس جس فطرے ایمانی عور کر افتی ہے۔ اور اس کی مجلد ہو جاتا ہے اس جس فطرے ایمانی عور کر افتی ہے۔ اور اس کی محلام ہو جاتا ہے اس جس فطرے ایمانی عور کر افتی ہے۔

#### آثار وعبر كامشلده

سفر کے مجملہ مقاصد میں ہے ایک یہ بھی ہے کہ مسافر دوران سفر آثار و جرکامشلیرہ کرتا ہے (ایے مقابلت کامشلیدہ کرتا ہے جن کے دیکھنے ہے جبرت حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان کی نظر افکار کے میدانوں میں پھرتی ہے اور وہ روے زمین کے مختلف جے بلند و بالا بہاڑوں اور بزرگوں کی قدم گاہوں کی زیارت اور بیر کرتا ہے اور جماوات کے ذروں ہے بھان اللہ کا خلفلہ اس کے کانوں میں پہنچا ہے (ان ذروں کی تنبیع سنتا ہے) اور او چراح قطعات ارضی کی زبان حال کو بیجنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مختلف قطعات زمین (اپنی زبان حال ہے اس کو کیا بیام وے رہے ہیں) تو ان جبرت خیز مناظر کے مشاہدے اور جبرت آگین آفاد کے مطاحد ہے اس کی روح بیدار ہوتی ہے اور نظر میں ہوشیاری آتی ہے کو تکہ قدرت کے بہت سے آیات و آفاد اس صورت میں اس کے مشاہدے سے گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

سَنُرِيْهِمْ أَيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى جَمِ ان كُو آقال من اورخودان كادات من الى ثانيال وكماكي عاكد

يَتَنَبِينَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (باره = سورله دمان) ان يركل جلي كرو في -

حعرت مری مقلی صوفیائے کرام سے خطاب کیا کرتے تے کہ جب جاڑے لکل جائیں بمار کاموسم آجائے اور در ختوں پر نے پتے لکل آئیں تو اس وقت سرو سنر خوب ہے۔

سنر کا ایک مقعدیہ بھی ہے کہ اس سے مبتدی کو گمائی (کا شرف) حاصل ہوتا ہے وہ گمائی تبول کرتا ہے اور حسن قبول (عوام) کو ترک کر دیتا ہے کیونکہ جب کی راست باز اور تقلص کی صدافت پورے طور پر آشکارا ہو جاتی ہے آو خلق کی طرف سے اس کو حسن قبول حاصل ہوتا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک راست باز انسان جو اخلاص کے دستہ کو مضوطی سے اس کو حسن قبول حاصل ہوتا ہے ایسا بہت کم معرفت و صدافت سے آباد ہے اس کو قبول عام میسرنہ آتا ہو۔ میں نے ایک جاسکہ جوئے ہے (مقلص ہے) اور اس کا دل اور معرفت و صدافت سے آباد ہے اس کو قبول عام میسرنہ آتا ہو۔ میں نے ایک

<sup>(1)</sup> كد ايم واقت عن بقول حرب معدى عليه الرخت برك ورفتكن بزور تظريونياد برورة وفريت سرفت كدكار مسافر قدم يران آثار ب سرفت مامل كراب-

یورگ کار قبل ناہ کہ وہ اپنے احباب و اسیب سے کتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ خلق خدا کا میرے پاس آنا جانا ہو' اس لئ الئے نہیں کہ آب میں اپنے نئس کو خوش کروں' مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں یا نہ آئیں۔ بلکہ اس کا مب یہ ہے رائلوں کی میری پاس آمدو رفت ہوگی تو اس سے جھے اپنی صحت مل کا اندازہ دیائے گا۔

پس جب کوئی طالب حقیقت اس قبول عوام میں جانا ہو تو اس میں یہ خطرہ ہے کہ کمیں وہ اس قبولیت کی بنا پر کاوق کی طرف ماکن جب کہ کمیں وہ اس قبولیت کی بنا پر کاوق کی طرف ماکن در ہو جائے کہ بعض او قات الی صورت میں نفس کوئی کے رائے ہے اس میں مداخلت کرتا ہے اور اسباب مجمودہ کے ماتھ اس میں راہ پالیتا ہے (اس وقت وہ خیال کرنے لگتا ہے کہ خلق میری طرف اس وجہ سے رجوع ہوئی ہے کہ میں ایراد میں ہے ہوں) اس وقت نفس وجہ مصلحت اور بزرگان خداکی خدمت کی نفیلت اس کو دکھاتا ہے اور وہ جو پچھ اس

کے پاس موجود رہے اس کو خرج کرنا بھر بھٹے لگا ہے ان امور اور این اسٹے لئے ستحسن باس انتباز بھٹے لگا ہے کہ اس کے باعث خلق خدا اس کی طرف رجوع ہوتی ہے حالا تکہ نفس اور شیطان مدتوں ایک صورت میں اس کے ساتھ موجود رہے ہیں اور سے دونوں (نفس اور شیطان) اس کو اسباب دنیا ہے مکون حاصل کرتے اور قبول خلق سے لطف اندوزی کی طرف اس کو تھینج لیتے ہیں اور اس طرح اکثر نفس اور شیطان دونوں ظاب آجائے ہیں اور اس میں تقمنع اور خلف پیدا کرتے ہر مجود کردیتے ہیں اور اس طرح طالب حقیقت (گد ڈی پوش) کی

رومانيت ستر مولى باوراس س رخته روماك ب

یں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے مرید سے فرایا کر "اب تم ایسے مقام پر پہنچ گئے ہو کہ اب تہمارے اندر برل شر) کے رائے سے شیطان وافل نہیں ہو سکا(تم سے گناہ ظاہری سرزد نہیں ہوگا) لیکن وہ طریق فیر کے ذراید تہمارے ندر دافل ہو سکا ہے۔ یہ بڑا نازک مقام ہے اس مقام پر قدم ڈکھا جاتے ہیں اندا جب کوئی رامتباز اور مخلص کسی الی خرائی میں جنا ہو جاتا ہے تو فداو تد بررگ وبرترا پی ساجتہ مخلوں اور چیش آنے والی مرحتوں سے اعداد فیمی کے ذراید اسکو سنرکے لئے آبادہ فربا دیتا ہے اس دقت وہ دوست اور آشناؤں سے قطع تعلق کرکے اپنے اس مقام کو ترک کر دیتا ہے جمال اس پر قبول لئے آبادہ فربا دیتا ہے اس دقت وہ دوست اور آشناؤں سے قطع تعلق کرکے اپنے اس مقام کو ترک کر دیتا ہے جمال اس پر قبول خلاک کا دردا ذہ کھلا تھا اب وہ ہر ایک سے منقطع ہو کر محتم خدا کا ہو کر سنر کے لئے لگا ہے یہ ایک بھترین مقصد سنرہ جو مار قبین کو حاصل ہو تا ہے کہ وہ اللہ شائی کے لئے منفر اور مجمود بن جاتا ہے (سوائے اللہ کے کس سے کھی تعلق نہیں رہتا)۔

پس یہ تمام مقاصد سفرجو ہم نے بیان کے ہیں وہ ہیں ہو مشائع کو ج ، فزوہ اور نیارت بیت المقدی کے سفرول کے علاوہ دو سرے سنرول کی ابتداء میں درکار رہے ہیں (یہ مقاصد ان کو چیش نظرر کھنا چاہیے) دواہت ہے کہ حضرت عمر دمنی اللہ تعالی عد مد: سنورہ سے بیت المقدس کی نیارت کے لئے روائہ ہوئے اور جب وہل پہنچ کے تو صرف پانچ نمازیں اوا فرما کر (پورا ن گرز کر) بہت عجلت کے ساتھ مدید منورہ دو سرے دن واپس آگے۔ نیادہ قیام کو مناسب نہیں سمجما۔

فام كے بعد منزلت ميں اضافه

ب الله تعالى داستباز اور مطفس اتسان پر ابتدائے مل على يمي (يعني ابتدائے سنري يمي) احسان فرمائے تو وہ مطلع سنوول

ے جرت حاصل کرتا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق علم ہے بہرہ ور ہو تا ہے اور صافحین کی ہم تشینی ہے استفادہ کرتا ہے اور اس کے دل پر حقین کے احوال کے مشاہدات کے فوائد گفت ہو جاتے ہیں اور بارگاہ اللی کے مقربین کی معرفت کی عطر بیزایوں ہے اس کا باطن عطر آئیں ہو جاتا ہے (میک افعتا ہے) اور وہ اہل اللہ کی نظروں کی حفاظت میں آجاتا ہے 'ان کے خواص اور ان کا باطن عطر آئیں ہو جاتا ہے ومیک آجاتا ہے 'ان کے خواص اور ان کے احوال نفسانی کی سیراس کو میسر آجاتی ہے۔ نیز سفراس کی اخلاقی قدروں اور اس کی پوشیدہ خواہشوں کو بھی اجاکر کردیتا ہے 'اس وقت اس کے باطن سے قبول عام کی خواہش ہے جاتی ہے 'گروہ ہر مقام پر غالب ہو گا مفلوب نہیں ہو گا۔ جس طرح اللہ تحالی نے حضرت موسی علیہ السلام کی زبان سے (فرعوں کو) ہے خبروکی کہ نہ

جب کھے تم ے خوف پرا مواق على تمارے ہاں ے فراد كركيا، ال

فَقُرْرِتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهْبَ لِيْ رَبِّي

بر خداد اد تعالى في محومت اور مك وخبر مايا-

حُكْمًا وَ جَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (باره ١٥ سوره الشعرا)

ان مراصل کے تھلہ کے بعد اللہ تعالی اس راسباز اور مطلص کو اس کے مقام کی طرف واپس بھیج دیتا ہے اور اپنے مطلم النعام سے اس کو سریلند فرماتا ہے' اس کو حقین کا چیوا بنا دیا جاتا ہے اس کو سریلند فرماتا ہے' اس کو حقین کا چیوا بنا دیا جاتا ہے تاکہ اس سے ہراہے یاب ہوں۔

#### ابتداء مين قيام 'انتنامي سفرى صورت اوروجوه

دہ را سباز مخلص ہو ابتداء میں مقیم اور انتمائے طال میں سیاحت و سنر کو افتیار کرتا ہے وہ ایسا مخص ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے لئے ابتدائے طال میں بی محبت مجھ فراہم کر وہا ہے اور ایک مخط عالم اس کو میسر آجاتا ہے جس کی گرانی میں وہ اس راستہ کو طے کرتا ہے اور مختیق کی معازل تک پنچا رہا ہے اس صورت میں وہ اپنی ارادت کے مقام کو نہیں ہو وڑا (اس مجد جع رہتا ہے) اور اس مخط کی محبت میں مستقا مغیم رہتا ہے جو اس کی عاولوں کی اصلاح کرتا ہے جس طرح معزت شیلی نے اپنے مرید معزی ہے ایک محبت میں فرما دیا تھا کہ اگر ایک جعد سے دو سرے جعد تک تممارے ول میں اللہ کے سواکی اور کا گزر ہو تو جمیس میرے پاس آنا حرام ہے۔ پس جس طالب کو ایک محبت میسر آجائے تو اس کے لئے سفر حرام ہے۔ اس لئے کہ ایک محبت ہراس سفراور فضیلت سے بور کرے جس کے حصول کا وہ اراوہ رکھتا ہے۔

یک رضی الدین ابو الخیراحرین اسامیل اپنے مشائ کے حوالوں ہے معرت ابو برائز قاتی کابیہ قول نقل کرتے ہیں کہ کوئی مید اس وقت تک حقیقت میں مرد نسی ہوتا جب تک اس کی بائیں جانب کا فرشتہ (جو برائیاں لکھنے پر مامور ہے) ہیں سال تک اس کی وقت اس کی کوئی برائی اور کوئی گناواس کا تحریر نہ کرے۔ پھر جس مختص کو ایسے بلتہ پایہ مختص کی محبت نصیب ہو جو اس کو اعالی روحانی مراتب اور بلتد مقاصد کی تعلیم دے اور عرم محتم اس میں پیدا کرے تو اس مرد کو اپنے ایسے بی کوئی محبت ترک کرک سنرافتیار کرنا حرام ہے۔

<sup>(</sup>٦) أكر دل عي اموا الله كاكر موق عرب إلى نه آناك الى صورت عي المارا ول الى قال في كر سوه الى عديد وراد عكد

#### كب سغرافتيار كياجك

جب اپنے بانہ پانے گئے کی محبت میں رہ کر اس کے مطلات اور روطانی بنیاد مضوط ہو جائے اور وہ حسن افتداء سے بمرہ ور ہو جائے اور احوال کے چشہ سے خوب بیرائی حاصل ہو جائے بمال تک کہ وہ خود الیا مود کامل بن جائے کہ اس کے دل سے آب حیات کے چشے بننے گئیں (روحانی فیضان جاری ہو جائے) اور اس کا نفس نیکی اور معادلوں کا اہل بن جائے اور اس میں یہ مطاحیت پیدا ہو جائے کہ اطراف و اکناف عالم میں رہنے والے ہمائیوں کے پر معرفت مینوں سے رحمت اللی کی خوشبو کیں موقع کے آاس وقت وہ ان سے طاقت کرنے کے لئے اطراف عالم میں نکل سکتا ہے اور دنیا کی بیر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بیروں کی فائدہ رسائی کے لئے اس کو شہوں شہوں کی بیر کراتا ہے اس وقت اہل صدق کے لئے اس کے حال کا معناطیس اپنی کشش سے اس کے پوشیدہ اسرار کو باہر نکال لاتا ہے کیونکہ یہ اہلیان ذمین بھی اپنے مخبر حق کے انتظار میں تھے جو ان کے داول میں خیرو طلاح کی تھم پائی کرے اس تھم پائی کے ذریعہ این کے پاس انفاس اور فیض محبت سے بھوت اہل صلاح یار ہو جاتے ہیں (بحت سے بندگائ طدا ان سے اکتب فیض کرکے اہلی فلاح و صلاح بن جاتے ہیں) لوگوں کے دلوں میں خیرو کو قرآن میں ان الفاظ میں چش کیا ہے ایک رہنمائی کرنے وائی قوم ہیں جن کے بارے میں انجیل میں یہ مثل بیان کی گئی ہے (جس

اليي کيتي جس كے بودے نے اپني كو نيليس تكليس اس كے بعد وہ بوهى

كَزُرْعٍ ٱخْرَجَ شَطَاهُ فَاذِرَهُ فَاسْتَفْلَظَ فَاسْتَوٰى

اور مونى يولى يمل كك كدوه اسيخ تول ير قائم يوكل-

عُلْى سُوْقِهِ- (ياره عج سور ؛ الفتح)

اس طرح ان مثائخ کی برکات ایک سے دو سرے کی طرف جیلتی ہیں اور اس طرح بطور دری ہے روطانی عمل سب یس مرایت کرجاتا ہے اور علم تصوف (طریقہ معرفت) افادہ کا پرتی اڑاتا ہے (سب کوفائدہ پانچاتا ہے)۔

#### ہدی اور اقتداء کرنے والے کا ثواب

حضرت ابد ہر رو وضی اللہ تعالی حد سے مردی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کو سید حمی راہ کی طرف بلایا اس کو اسی قدر ثواب ملک ہے جتنا اس کی اجاع کرنے والوں کو ملک ہے بغیراس کے کہ الن کے اج ہے کچھ کم کیا جائے (اان کے اجر سے چھھ کم نسیں ہوگا)۔ اور جو کوئی گراہی کی طرف بلاگا ہے تو اس پر اس کی اجاع کرنے والوں کے گناہ کے بماہر گناہ ہوگا ہے اور مجبعین کے گناہوں میں سے پچھے نسیس کھٹا۔

#### مقیم پر خیر کے دروازے کول دیے جاتے ہیں

جو صاحب مل اور مطعی بندہ اپنے مقام پر مقیم رہا اور اس نے سنر نسیں کیا وہ ایے مخص کی طرح ہے جس کو خداوند تعالی نے خاص ایمی تربیت میں لے لیا ہو اور اپنے لطف و کرم سے اپنی طرف میں کراس پر فلاح و صلاح کے دروازے کھول دیے ہوں۔ کبھی سے جذبہ ایسا شدید ہوتا ہے جو دونوں جمل کے عمل کے بمایر ہوتا ہے۔ بسرمال طالب صاوق کی طلب و راستبازی کا علم بھٹے کو ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو صدیقین بیں ہے کی کے پاس تربیت کے لئے پہنچا دیا جاتا ہے جو اپنے لفف و کرم اور کلام صدق مقال ہے اس کی تربیت کرتا ہے اور اپنی روحانی طاقت ہے اس کی مشکلات کا حل کرتا ہے 'چو نگہ ایک حالت بیس مراد و مرید یا طالب و مطلوب دونوں کی روحانی الجیت اور قابلیت درجہ کمال پر ہوتی ہے تو تھو ڈی می مجبت بھی کسب فیض اور اصلاح حال کے لئے کانی ہو جاتی ہے اور اس طرح اللہ تعالی کے عالم اسباب کے قانون کا مشا پورا ہو جاتا ہے۔ کسب فیض اور اصلاح حال کے لئے کانی ہو جاتی ہے اور اس کو سب بنا دیا طالب کی اصلاح کا) کہ بیر مختم صحبت کست کی اللہ تعالی نے طالب کے خانوں مشلوب بیدا کر دیا اور اس کو سب بنا دیا طالب کی اصلاح کا) کہ بیر مختم صحبت کست کی نشانی بن جاتی ہیں نشانی بن جاتی ہیں تھی کہنے کہ بیہ قلیل محبت بہت زیادہ محبت بہت زیادہ مشلوات اور میروسنر ساتی بن جاتی ہیں خانوں باطنی کی چند کرتیں (یا صحبت کے چھو الحات) آثار و اخبار کے مشلوب کا بدل بن جاتی ہیں دو مرس کے بیا تو کہنے میں کھولو اور دیکھو"۔ ورد مرکی چیزوں کے مشلوب کی ضرورت باتی نہیں رہتی) جیسا کہ کس بزرگ نے کہا ہے "اپنی آئکھیں کھولو اور دیکھو"۔ (دو مرکی چیزوں کے مشلوب کی شرورت باتی نہیں بر کرد اور دیکھو"۔

#### مشابره جلوه طور

بعض صالحین اور ارباب باطن کالمہ ہے یں نے یہ بات کی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ فدا کے بہت ہے نیک بندے الیے ہیں جو اپنے کالمہ ذانو پر سرر کھ کر طور سینا کا جلوہ دیکھتے ہیں (گھٹے پر سرر کھ کر مشاہدہ حق کر لیتے ہیں) کویا جب وہ گھٹنوں پر سر کھتے ہیں تو مقام قرب میں پہنچ جاتے ہیں 'پی جن لوگوں کی خلوت کی تاریکیوں ہے آب حیات کے جشے پھوٹ نگتے ہیں ق ان کو آب حیات کی جشے پھوٹ نگتے ہیں ق ان کو آب حیات کی جاش میں معاصل کریں اور آب حیات وہل پہنچ کر مصابدہ میں آبانی طبقوں کی میر کرنے) تو اس کو صاصل کریں 'اور جس کی شہود کی لیے شرورت ہے اور جس کے طبق موجود ہوں (جو مشاہدہ میں آبانی طبقوں کی میر کرنے) تو اس کو آسانوں کی طرف نظری دو ڈانے کی کیا ضرورت ہے اور جس کے حدقہ بائے چشم میں تمام کا نکات سمت کر آجئی ہو تو اس کو آبان نوردی اور دشت بیائی کی کیا ضرورت ہے اور جس کو اپنی فطری صلاحیت کے باحث اروان کے جمگٹوں میں (اوربام) باریانی می و تو دل کو پھر عالم صورت کی کیا طاحت رہی (کہ وہ چاتی پھرتی صورتوں کا مشاہدہ کرتا رہے)۔

حضرت ذوالنون مصري اور حضرت بايزيد اسطاي كے مايين سوال وجواب

روایت ہے کہ حضرت ذوالنون معری نے ایک فض کے ذریعہ حضرت بایزید ،سطائی کے پاس بیر پیغام ارسال کیا کہ -- "ان سے کمہ دو کہ کب جک خواب راحت میں رمو کے! قائلہ تو روانہ مو کیا"۔

حفرت بايزيد اسطائ تے يامبر كو جواب واكد جاؤ ميرے بعائى سے كمد ووكدند

"مردوه ب جو تمام رات سوئ اور مي دم قاظم ع يملي ي منول ير يني جائي".

یہ س کر حضرت ذوالنون معظیم معری نے فرملیا! مرحبا! ان کو مبارک ہوئی وہ کام ہے جمال تک ماری رومانیت کی رمائی

<sup>(</sup>١) اردد ادر فاري ك شعراك يمال اس معون كو ايك ستقل موهوع كي تينيت عاصل ب ا بزاردل اشعار آب كو اس موهوع يد لل جاكي كم (حرجم)

نس ؛ حغرت في بشرطان فرائے بيں كه اے قاريد! اے طابع اسر كو سنوا تاكد تم خوش ربو (باك وصاف ربو) اس لئے كه بانى بب زياده دير تك ايك جگد فيمرا ربتا ہے تو ده حغير بوجاتا ہے (رنگ اور مزه سب يكد بدل جاتا ہے) - يد ارشاد من كرايك بررگ نے كما كه سمندر بن جاؤ تاكه حغيرند بوسكو (سمندر كاباني ايك جگد قائم ربتا ہے ليكن حغير نبيس بوج)-

#### سفری تکالیف اور اس کے مفید نتائج

جب ایک مرد لینی طالب حقیقت اپ بالمنی اور روحانی سفر می مداومت کرتا ہے اور اس کو بیشہ جاری رکھتا ہے تو وہ اللہ اللہ کا مسافیس جلد بی طے کر لیتا ہے اور اس وقت منازل آفات (فلس کی خرابیوں) ہے گزر جاتا ہے ' اس کے ذموم اطلاق' پاکیزہ اور حمودہ اخلاق میں بدل جاتے ہیں اور صدق و اظلامی کے ساتھ وہ خداوند جل وظل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ' اس لئے اس وقت اس کی تمام پراگندیاں ہمیت خاطرے بدل جاتی ہیں اور حصر میں سفرے زیادہ اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس لئے کہ کوئی سفر بھی معیات اور پریٹائیوں سے خلا نہیں 'سفر کی زخمیس جب ناقوانوں کے علم میں آتی ہیں تو ان کا ضعف از سر نو کا دو ہو جاتا ہے۔ سفر کی فئی فئی مشکلات پر تابو پانا ایک بزے طاقتور انسان کا کام ہے ' ان پر تابو پانا کروروں کے بس کی بات شیں! حضرت عمر رضی اللہ تعلق عدے ایک فیص نے کس کے تزکیہ قلس کی تعریف کی تو آپ نے فربلا کیا تم اس کے ساتھ کس ایس سفر میں دے ہو جس کے ذریعے اس کے شرطانہ اضافی پر استدانال کیا جاسکے ' تو اس فیض نے نفی ہیں جواب دیا اس کسی ایس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عد نے ارشاد فربلا کہ بجر میرے خیال میں تم اس فیض کو ایجی طرح نہیں جائے ہیں۔

پی اللہ تعالیٰ جس مخص کو اس کے ابتدائے حال ہیں سنر کی پریٹانیوں سے پہلے اور اس کو وطن بی ہیں دلج بنی اور حسن ا اقبال سے آسودہ حال فرما دے اور اس کو ایسے اشخاص کی محبت لطف خداوندی سے میسر آجائے جو اس کے حال کی اصلاح کر دیں اور اس کی روحانی زندگی سد حرجائے تو سجھ لیجے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر بڑا احسان ہے' اس احسان کی تغییر اللہ تعالیٰ کے اس قول ہیں موجود ہے۔

> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَخْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ يَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبْ (باره 20-سوره طلاق)

جو الله عد ورب كاتو الله تعالى اس كه فقى كى راه لكاف كا اور اس كه في اليي جكه مد روق فراجم كرب كاجمال مداس كو وجم ا

مشائغ نے فرملیا ہے کہ یہ الطاف و افعام ایسے مخص کے لئے ہے جو اللہ تعلیٰ ہے اولگائے ہوئے ہے اور جب اس کو کمی نہ جہی مطالمہ میں کوئی مشکل ہیں آجاتی ہے تو اللہ تعلیٰ اس کے پاس ایسا کوئی مختص بھی دیتا ہے جو اس کی اس مشکل کو حل کر رہا ہے ہیں ایسا کوئی مشکل ہیں ایسا کی مشکل ہیں ہوائی تو اس کو بغیر سفر کے حضر دی جس رہا ہور اس کے قدموں کو نفوش شیس ہوائی تو اس کو بغیر سفر کے حضر دی جس

ون کابری کے افزار سے دورمے کان کال بائن کے افزار سے دریا کا بائن ٹری ہے در سندر کا گا دریا کے باف سے اوک برن بھر کے بیل اورکا دریاں کی سندری کرد سروں کو بات براب کری کے۔ ان کا کے باعث اگل دید ہیں۔ دور برای اورکا در سیار ہے۔ انسان کی فعال مراہ کاری کا جاتی ہے۔ انتمائی مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں اس طرح وہ اینداء سے انتمانک ایک ہی مقام پر ٹھرا رہتا ہے (مقیم رہتا ہے) ایسا مرتبہ اللہ تعلق کے یکھ می مقبول بندول کو حاصل ہو تا ہے (ہرایک کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوت)۔

#### بيشه سفريس رہے والے مشائخ

بعض بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ بیشہ سنر میں رہتے ہیں کمیں قیام نہیں کرتے اس لئے کہ وہ اپنے احوال کی اصلاح اور تزکیہ نفس کا ذریعہ سنری کو جھتے ہیں چنانچہ ایسے بی بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ "تم کوشش کرد کہ تم ہر رات ایک نئی معجد میں معمان بنو (ہر رات تمہارا قیام نئی معجد میں ہو) اور جب تمہاری موت آئے تو اس صل میں آئے کہ تم دو شمروں کے مابین ہو (سنر میں ہو)۔

شخ ابراہیم خواص کا تعلق ایسے عی مسافر طبقے سے تھا(ان کا گروہ بھشہ حالت سفریں رہتا تھا) اور آپ کی شہریں جالیس دن سے زیادہ قیام ضیں کرتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ چالیس دن سے زیادہ کی جگہ مقیم رہے تو ان کے توکل میں فرق آجائے گا۔ اس لئے کہ اس عرصہ میں لوگ ان کو اچھی طرح جان لیس کے (اور ان کا رجوع شروع ہو جائے گا) اس طرح یہ واقلیت توکل کے مثانی ایک بنیادی عیب بن جائے گی۔

حضرت ابراہیم خواص فراتے ہیں کہ ایک بار میں نے ایک جنگل میں قیام کیا اور گیاں ون تک کھ نیس کھایا آخر کار نفس نے بھتے اس بات پر آبادہ کیا کہ میں جنگل کی گھاس ہی کھالوں (آگ پید میں کھی پر جائے) اس وقت میں نے دیکھا کہ جنگل کی میری طرف بیدھ کر آر حی ہے ' یہ دیکھنے تی میں وہاں ہے ہماگ کھڑا ہوا جب میں نے پھر چیچے مز کر دیکھا تو وہ ہزہ وائیں ہوگیا تھا۔ کی نے آپ سے وریافت کیا کہ آپ اس مبزے سے کیوں بھائے تو آپ نے فرمایا کہ میرے نفس کو اس مبزے سے بعد ماک کہ میرے نفس کو اس مبزے سے بعد ماکن کرنے کا خیال ہوا ہو گیا تھا (نفس جاہتا تھا کہ اس کو کھا کر بھوک کو مطاوی)۔

حقیقت ین یک الوگ ہیں جو اپنے دین کے عقط کے بچے اوسر اوسر دنیا میں بھاگتے پھرتے ہیں اور ایک جگہ قیام نمیں کرتے۔ حضرت عظرت حضرت عبداللہ علیہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرینا کہ "اللہ تعلق کو مسافر سب سے زیادہ محبوب ہیں "!۔

لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ وہ کون سے مسافر ہیں؟۔ آپ نے فرملا:

دہ لوگ اپنے دین کے تحفظ کے لئے بھا کے بھا کے بھرتے ہیں! دہ سب قیامت کے دن حفرت میں این مریم علیہ السلام کے پاس اکتفا موں گے۔

برمال سزرد حضر کے افتبار سے یہ مختف مواحل و روحانی مدارج ہیں۔ جن کا ہم نے ذکر کیا لیکن ان سب حالتوں میں اوگوں کی نیت نیک ہی ہوتی ہے (پہلے سفر پھر مقام ، پہلے مقام پھر سفر بھیشہ مقام) ان تمام مراحل سے گزرنے والوں کے حسن نیت میں شبہ نہیں اور حسن نیت کا قاضا ہے ہے کہ صدق کو طلب کیا جلے 'خواہ احوال میں کیسی ہی تہد کی کیوں نہ ہو جائے صدق کا جذبہ ہر حال میں قاتل تعریف ہے ۔ پس جو کوئی سفر افتیار کرے اس کو چلہے کہ وہ اپنے حال کا محران رہے اور نیت کو

درست رکے (آلک سفر کے فوا کد سے بہرہ اندوز ہو سکے) یہ طوص نیت اور حسن نیت ہی کوئی آسان بات نیس ہے کہ اپنی نیت کو خواہشات نفسانی سے وی فخص پاک وصاف رکھ سکتا ہے جو بہت ہوا عالم اور زیردست پر بینز گار ہو اور لذا کذ دنیاوی کی جانب اس کا بالکل میلان نہ ہو' اس کے پر عکس اگر کوئی ایسا فخض ہے جس کے اندر کوئی نفسانی خواہش دنی ہوئی ہے اور حسن نیت کے لئے جس تقوی اور زہد کی ضرورت ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے اور وہ ای رخبت اور نفسانی جذبہ کے تحت سفر شروع کرے اور یہ خیال کرے کہ میرا یہ 'جہنہ جق ' ہے اور وہ جذبہ حق اور جذبہ نفس میں تمیز نہ کرسکے۔ ایسا فخص حسن نیت کی معرفت کا محل تر ہو گائیت کی درستی کا علم نہ ہو گائیت کی درستی کا علی ضرورت ہوگی۔ بسرطل میں یمل ان لوگوں کے لئے اجمان اس ملط میں پھی بیان کرتا ہوں جو ان وساوس نفسانی میں بیت کی خرورت ہوگی۔ بسرطل میں یمل ان لوگوں کے لئے اجمان اس ملط میں پھی بیان کرتا ہوں جو ان وساوس نفسانی میں۔ بتا ہیں کہ تک درویش اس سے باواقف محل ہیں۔

#### نشاط نفس کے نقصانات

جیساکہ میں نے ابھی کما ہے طبی ر جانات یا نشاط نفس میں اکثر او قات فقراء جانا ہو جاتے ہیں اور فقیر کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی جگاوں اور باخوں کی طرف نکل جائے اگرچہ بظاہر یہ خواہش ول کو بہت بھلی لگتی ہے ' حقیقت میں یہ نشاط خاطر بہت نقط ناظر بہت نشاط خاطر کو پورا کر دیا جاتا ہے تو اس سے نفس کو کشادگی حاصل ہوتی ہے اور نفسانی خرض پوری ہو جاتی ہے لینی جنگلوں اور باخوں کی سیرے نفس کھیل جاتا ہے اور جب نفس کو یہ کشادگی مصرف ہو میسر آئی ہے تو وہ قلب سے اتناعی دور ہو جاتا ہے اور قلب سے دور ہو کر پھروہ اپنی خواہشوں کے پورا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے بدب یہ صورت پیدا ہوئی تو قلب کو جنگلوں کی سیرے سکوں کمال حاصل ہوا یہ تو نفسانی خواہشات کی شکیل کا ذرایجہ ہو گیا گئے ہا س کو جو بظاہر سکون حاصل ہوا ہے اس کا سب سے ہے کہ نفس اس سے دور ہو گیا ہے جیسے کی انسان سے ایسا ساتھی دور ہو جاتا ہے جست کی انسان سے ایسا ساتھی دور ہو جاتا ہوئی قو تحت تھا۔

انجام کار کوئی خی نہیں ہے۔ ہی اس کے خطرات کو کی طرح نظرانداذ نہیں کیاجا سکہ جب کہ ول میں سنر کا ارادہ پر ا ہو تو

اس هم کے دسوسوں اور اندیشوں کو نظرانداذ نہیں کرویا چاہئے۔ بلکہ نئس اور اس کے فریب ہے یہی آگاہ رہتا چاہیے۔

اکی قبیل سے عالمیا رسول اللہ صلی اللہ صلیہ و سلم کا یہ ارشاد گرای ہے کہ "ان الشمس تطلع من بین قرنی الشبیطان" (فررشید شیطان کے دونوں سیگوں کے درمیان سے طلوع کرتا ہے) کیو تکہ طلوع آفاب ہی کے دفت نئس میں احقین پر اوگ اس کو مزاج اور طیائع کی نشاط آگیزیاں قیاس کرتے ہیں اس تھہ کی شرح بہت میں احتیال اور بہت دقیق ہے اس لئے میں بس ای پر اکتفاکرتا ہوں۔ بسرطل اس کی ایک نشانی ہے کہ بیار کی بیاری می کے دفت نئس طویل اور بہت دونیق ہے اس لئے میں بس ای پر اکتفاکرتا ہوں۔ بسرطل اس کی ایک نشانی ہے کہ بیار کی بیاری می کے دفت اس شر اضافہ اور شدت پر ابو جاتی ہی سرجھے لیتا چاہے کہ نئس کا اہتزاز (نشاط خاطر) آگر جگا ہو جاتی ہے اور دہ شنیت قبلی اور دہ شنیت قبلی اور دہ اللہ خاطر) آگر جگا ہو جاتا ہے اور دہ شنیت قبلی اور دہ اللہ قلب کی کر اکثر ایشراز نفس میں چھا ہو جاتا ہے وہ دہ گھتا ہے کہ یہ حرکات قلب ہیں صلاحہ دہ حرکات نفس ہوتی ہیں اور دہ اللہ کی طرف سے کلام کر دہا ہے اور اللہ کا طرف سے کلام کر دہا ہے اور اللہ کو سرائی ہو ہوتے ہیں ہوتے ہیں الاقا اس کھت کو اچھی طرح سمجھ این چاہیے کہ گھر حال ہیں ہی اس مقام پر حوام کے ضیل کہ خواص کے قدم ڈگھ جاتے ہیں الاقا اس کھت کو اچھی طرح سمجھ این چاہیے کہ گھر حال ہیں ہی اس مقام پر حوام کے ضیل کھر خواص کے قدم ڈگھ جاتے ہیں الاقا اس کھت کو اچھی طرح سمجھ این چاہیے کہ گھر اس کا طرف سے کا مائند رہے۔

سنرکے لئے استخارہ کرنا ضروری ہے

دردیش کے لئے سرکی ابتداء یں مجھ صورت حال معلوم کرنے کے لئے کہ سے کم یہ ضروری ہے کہ وہ نماز امتخارہ پڑھ لئے اس نماز کو کسی حالت میں نظرانداز نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ درویش پر سنر کی مجھ صورت حال واضح بی کیوں نہ ہو جائے یا سنر کی مصلحت اس پر ظاہر ہو جائے پھر بھی استخارہ پڑھنا خروری ہے کیو تکہ صحت خاطریا نیک بختی کے احتبار سے نوگوں کے مواتب جداگانہ بیں کہ کے لوگوں پر حقیقت امر جلد آشکار ہو جاتی ہے اور رسول اکرم صلی ادلی صنت کے لھا سے کسی مویت ہو جاتے ہیں صلاق استخارہ کو نظراندا دس کرنا چاہیے کہ اس میں برکت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے جیسا کہ ہمارے محق ضیاہ الدین ابو النجیب المسروردی علیہ الرحمت نے چھر مشائح کی اساد کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ حد سے مودی حدیث کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے فربلیا "درسول اللہ صلی ادلیہ علیہ وسلم ہم کو نماذ استخارہ کی اس طرح تعلیم دیتے ہیں جب تم جس سے کوئی کسی کام یا سنر کا ارادہ کرے تو وہ عدید نظل نماز پڑھے اور یہ دعایز ھے۔

## دعائے استخارہ سے

اللَّهُمُّ الِنِي اِسْتَجِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَفْدُرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْفَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ٥ فَانْكَ تَقْدِرُ وَلَا اَغْلَمُ وَانْتَ فَانَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُو تَعْلَمُ وَلَا اَغْلَمُ وَانْتَ عَلَّمُ الْفَيُوبِ ٥ اَللَّهُمُّ إِنْ اَكُنْتُ تَعْلَمُ إِنَّ هَٰنَا الْاَمْرَ (وَيُسَمِّيْهِ بِعَيْنِهِ) خَيْرٌ لِي فِي فِي دِيْنِي وَمِعَاشِي وَمَعَارِي وَ عَاقِبَةَ اَمْرِي اَوْقَالَ عَاجِلُ اَمْرِي وَاجْلِهِ فَاقْدِرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكَ لِي فَيْهُ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَوَالِي --- مِثْلِ ذَٰلِكَ --- فَاصْرِفِهُ عَيْنَ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرُ لِي الْمَعْدِرِ حَيْثُ كَانَ عَيْنَ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرُ لِي الْمَعْدِرِ حَيْثُ كَانَ عَيْنَ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرُ لِي الْمَعْدِرِ حَيْثُ كَانَ

فدایا ایس تیرے علم ہے استخارہ کرتا ہوں اور میں تیری ذات ہے توثق کا خواہاں ہوں اور تیرے معیم فضل کا طلب گار ہوں کو تکہ تو قدرت والا ہے اور میں لاچار ہوں۔ تو جائے والا ہے اور میں ناوالقف ہوں تو تی تمام پوشدہ چاتوں کا جانے والا ہے 'افنی اگر تیری مشیت یہ کام (کام کانام لے) میرے دین میری معاش' میری آخرت اور میرسے انجام کار کے لئے ہم محتی ہے اور میرے موجودہ اور آئدہ مغاوے لئے مناسب ہے تو مجھے اس کام کے مرانجام دینے کی ہمت عطا فرما اور اگر تیری حیمت میرے موجودہ کام کو میرے لئے منید فیس مجھتی اور وہ میرے لئے مناسب فیس ہے تو مجھے اس کام سے دور رکھ' اور جمال کسیں

17 = -

# سفرمیں صوفی کے قرائض و فضائل

سنر کے سائل اگرچہ فقہ کی کتب میں ذکور ہیں اور وہ سائل اس کتب کام بوض ہیں لیکن ہایں ہمد فقہ کے ایسے بنیادی سائل کو جو احکام شرعیہ سے ہیں حمر کا سیل اختصار یہاں بیان کرتے ہیں اولاً صوفی سائر کے لئے تیم 'موزوں پر مس اور نماز قصر اور جمع فی الصلو ہے کے سائل کا جاننا ضروری ہے ' ہی تیم مرض کی حالت میں اور نمایک کی حالت میں یا وضو ٹوٹ کیا ہے اور دوبارہ وضو کرنا ہے اور پانی موجود حسیں ہے تو ان تمام صورتوں میں تیم جائز ہے علاقہ ازیں اگر پانی کے استعال سے جان کے تماس کا اعراق کے بیت چائے کا خطرہ ہے تو قول میم کی ہے کہ ان صورتوں میں تیم جائز ہے۔

پائی تو پاس موجود ہے لیمن پیاس کی ہے یا کوئی سائٹی پیاسا ہے یا جانور کو پائی پلانا ہے اور اس بیس میہ پائی خرج ہونا ہے تو بھی ان تمام حالتوں بیس بیٹی کی ساتھ نماز پڑھے اور ایسی نماز کے احادہ کی ضرورت نہیں ہے علاوہ اذیں پائی کی سردی سے خاکف ہے بائی کے استعمال سے سردی لگ جانے کا خطرہ ہے اس صورت بیس بھی تیم سے نماز پڑھ سکتا ہے لیمن جب میہ خوف ذا کل ہو جائے تو نماز کا لوٹٹا ضروری ہے 'تیم اس صورت بیس جائز ہے جب کہ پانی کو مناسب مقامات پر حلاش کر لیا گیا گیا مقامت طلب ہے مراد وہ محکمیں ہیں جہل مسافر رک کر (یا پڑاؤ ڈال کر) ایندھن اور گھاس وغیرہ کی حالی کرتا ہے' پائی کی حلات سے مراد وہ محکمیں ہیں جہل مسافر رک کر (یا پڑاؤ ڈال کر) ایندھن اور گھاس وغیرہ کی حالی کرتا ہے' پائی کی حلات اس وقت کرنا چاہیے جب نماز کا وقت ہو جائے خواہ سفر قصیر ہو یا طویل ۔

اگر مسافر صوفی کو نماز کے آخری وقت میں پانی ملے کا بھین ہو کیان اس نے تیم سے نماز پڑھ لی تو قول میچ کی ہے کہ نماز ہو جائے گی اور بھتی نماز تیم سے پڑھی ہے اس کا اعادہ جس کیا جائے گا خواہ ابھی نماز کا وقت باتی تھا۔ لیکن اگر شروع بی سے پانی کے حصول کا گمان ہو تو اس صورت میں تیم باطل ہو جائے گا۔ جسے کوئی قائلہ آجائے (تو اہل قائلہ سے پانی ال جانے کی توقع ہو۔ اگر نمازی نے تیم سے نماز شروع کی جائز جس ہو گا) یا اور کوئی صورت پانی ال جانے کی متوقع ہو۔ اگر نمازی نے تیم سے نماز شروع کی لیکن اٹھائے نماز میں اس کو پانی نظر آگیا تو اس کی نماز باطل جس ہوگی اور نہ اس کے اعادہ کی ضرورت ہے لیکن مستحب سے کہ نماز تو دے اور پانی سے وضو کرکے بھر نماز پڑھے ہی اس سے۔

فرض نماز کے لئے تبل از دفت تیم نیس کرنا جاہیے۔ ہر فرض نماز کے لئے تیم کرنا چاہیے البتہ ایک تیم سے فرض اور نقل پڑھے جاکتے ہیں لین لقل نماز کے لئے جو تیم کیا ہے اس سے فرض نیس پڑھے جاسکتے۔ اگر کسی کو پانی اور بمٹی دونوں میں سے چھے نہ لیے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جب ابن دونوں (پانی اور امٹی) میں سے کوئی چیز دستیاب ہو جائے تو نماز کا اعادہ کے۔ جس مخض کونہ پانی طا ہے اور نہ مٹی (نہ وہ وضو کرسکاہے اور نہ تیم) ایسا مخض نماز تو پڑھ سکتاہے لیکن قرآن شریف کو جس چھو سکتا اور اگر وہ محدث جس بلکہ جنبی ہے (ایعنی اس پر حسل فرض ہے) تو اس کو نماز میں قرآن شریف پڑھتا بھی منع ہے وہ قرآن کے موض مرف اللہ تعلق کا ذکر کرسکتا ہے۔

يم فالص پاک مٹی سے جائز ہے

تم خاص پاک مٹی ہے جاڑنے ایک مٹی جس میں رہت اور چونا طاہو اس سے تیم نہیں ہو سکا البتہ اس فبار سے تیم خاص پاک میں جو اس کے دقت اللہ تعالی کا جاڑنے جو کی حیاان کی پہت پر موجود ہو یا کپڑے ہا تیم کے دقت اللہ تعالی کا جم لین چاہیے ' تیم کرنے والے کو چاہیے کہ مٹی پر ہاتھ مار نے سے پہلے نماز کے مباح ہونے کی نیت کرے۔ جب چرے کا مسح کرے تو چاہیے کہ ہاتھ کی تمام الگیاں باہم لی ہوں 'تمام چرے کا مسح کرنا ضروری ہوا کو کوئی محل فرض بغیر مسح کے دہ گیاتو تیم درست نہیں ہو گا دوبارہ ہاتھوں کی الگیاں کملی ہونا چاہیے اور دھونے کے ضروری مقالت کی ہونا چاہیے اور دھونے کے ضروری مقالت کی ہاتھ بھیرنا چاہیے 'اگر مس پورا کرنے کے لئے دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارنے کی ضرورت ہوتو ایسا کیا جا سکتا ہے تاکہ اس طرح کہا مشودی مقالت (مسل کا مل ہونا چاہیے 'اگر مس پورا کرنے کے لئے دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارنے کی ضرورت ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے تاکہ اس طرح کہا مشودی مقالت (مسل کا مسل ہونا چاہیے کا کہ اس طرح کے گئے تھا ہاتھوں کو بھیرے 'اس میں واڑھی کے ہاوں کے نگلے کی جگہ نئے مٹی مناف کی شرط دس ہے۔

موزول کا مح

<sup>(8)</sup> حرد الله على العلى المدالعنين قبل غسل الرحل الاعرى لايضح ان يسسح على العف ٥٠

ہے ای طرح اگر کوئی مقیم مسافرین جائے تو پھروہ مسافری طرح مسے کرے اگر جرابوں پر نمدایا سخت کیڑا چڑھالیا جائے ان پر بھی مسے کرنا درست ہے۔ جرابوں (شرج) پر بھی مسے جائز ہے بشرطیکہ دھونے کامقام ظاہر نہ ہو (تمام پاؤں چھپ جائے) بھٹے ہوئے موزوں پر مسے درست نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بعض صے کھلے ہوتے ہیں اور پاؤں کے بعض صے کہا ہوتے ہیں۔

## قصراور جمع صلوة (دونمازول كاجمع كرنا)

سنرکی حالت میں جمال تک قصراور ایک وقت میں ظمرو مصرکی نمازوں کا جمع کرنا ہے ' تو نماز ظرو عصر کو ایک وقت میں جمع تو کیا جاسکتا ہے لیکن ہر ایک نماز کے لئے جداگانہ تیم کرنا ہو گا اور گفتگو وغیرہ سے دونوں نمازوں نے مابین فصل پیدا نہ کرنے۔ ای طرح مغرب و عشاکو مسافر جمع کرسکتا ہے لیکن نماز مغرب میں قصر نمیں ہے۔ اور نہ نماز فجر میں قصر ہے ان دونوں نمازوں (مغرب و فجر) کو بالکل ای طرح ادا کرے جس طرح بغیر قصر و جمع کے ادا کیا جاتا ہے۔ سنت بائے موکدہ کو دوسنتوں میں جمع کرکے ظہرو عصر کے فرائعن سے پہلے پڑھے اور جب دونوں فرائعن سے فارغ ہو جائے تو نماز ظر کے فرائعن کے بعد جو دو سنتیں یا جار سنتیں پڑھتا ہے وہ پڑھے۔ ای طرح نماز مغرب و عشا جمع پڑھنے کے بعد ان کی سنت بائے موکدہ پڑھے اور سنتیں ادا کرنے کے بعد (عشا کے) و تر ادا کرے۔

## سواری پر بیشے کر فرض ادا نہیں کئے جاسکتے

سواری پر (سوار رہ کر) فرض کی حال جی اوا کرتا جائز نہیں ہے ، پڑاس کے کہ فروہ جی شریک ہو اور اڑائی برابر جاری ہو' البتہ سنت ہائے موکدہ اور ٹوافل سواری پر اوا کر سکتا ہے' اس حال جی رکوع و تجود اشارے ہے اوا کرے لیکن تجدے کے اشارے جی رافوع کے اشارے سے زیادہ تحقے گر اس وقت جبکہ وہ جھکاؤ پر قاور ہو (ہم کر بیٹا ہو) جینے کجاوہ ہو یا اور کی چیز جی بیٹھا ہو' سواری کی حالت جی منحہ کا راستہ کی طرف ہوتا روبہ قبلہ ہونے کا قائم مقام ہوگا' راستہ کی جانب سے منہ کو سوائے قبلہ کے کسی اور طرف نہ کرے' اگر اس نے اپنی سواری کو اس سمت سے موڑ لیا جد حروہ روال تھی اور وہ سمت قبلہ کی نہیں ہے (جد هر سواری کو موڑا ہے) تو اس صورت جی وہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر مسافر پیدل سفر کر رہا ہے تو سفر اس کو نشل بھی پڑھنا چاہیے اگر مسافر محرم نہیں ہے تو راہ کے رخ پر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر مسافر محرم ہو حالت احرام کو حالت احرام میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے' دکوع و تجود کے لئے اس کو اشارہ کانی ہے۔ سوار کے لئے احرام کے واسطے بھی رو . قبلہ بونے کی حاجت نہیں ہے۔

اگر مسافر مقیم مو گیااور پرسفرانتقیار کرایاتواس کے لئے اس دن کاروزہ پورا کرنا ضروری مو گیاای طرح اگر مسافر تھا پر

مقیم ہو گیا جب بھی اس کے لئے ہی صورت ہوگی کہ روزہ دار بن کردن تمام کرے کہ سفریس روزہ نہ رکھنے ہے ہے افضل ہے اس طرح (طالت سفریم) نماز قصر کرنا پوری نماز پڑھنے ہے افضل ہے۔ جس قدر ہم نے ہماں سفری طالت میں صوفی کے لئے شری ادکام کو بیان کیا ہے ان کا جان لینا اس کے لئے کافی ہے۔ (یعنی اس قدر شری ادکام کا سفر کے دوران صوفی کا جان لینا کا فی ہے۔ ان کا جان لینا اس کے لئے کافی ہے۔ (یعنی اس قدر شری ادکام کا سفر کے دوران صوفی کا جان لینا کا بین اس کے لئے کافی ہے۔ ان کا جان لینا کی ہے۔ کافی ہے۔ کی ہے کافی ہے۔ کافی ہے۔ کافی ہے۔ کافی ہے۔ کافی ہے کافی ہے۔ کافی ہے کافی ہے کافی ہے۔ کافی ہے کافی ہے کافی ہے۔ کافی ہے کافی ہے کافی ہے کافی ہے۔ کافی ہے کافی ہے کافی ہے کافی ہے کافی ہے۔ کافی ہے کافی ہے۔ کافی ہے کرنے کافی ہے کی کافی ہے کافی ہے کافی ہے کی کافی ہے کا

#### رفيق سفركي ضرورت

سنریں یہ متحب ہے کہ صوفی مسافر کی رفیق سنر کو تلاش کرے اور وہ ایسا ہو جو دیں معلمات میں اس کا مہرو مددگار ثابت ہو سکے جیسا کہ کما گیا ہے"۔ پہلے کوئی ساتھی تلاش کرد پھر سنر کرد' الرفیق شم الحطریق " حضرت رسول اکرم مظالیا الم عن مناسل کرنا ہے تھا سنر کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر کوئی صوفی اپنے لئس کی آفتوں سے باخبر ہے اور مجے بصیرت کے بعد وہ تماسل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے تماسل کرنے میں کوئی جرج اور خطرہ نہیں ہے۔

## امیر جماعت کا جماعی سفریس مونا ضروری ہے

اگر سفر جماعت کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو ان میں جو کوئی بھتر ہو اس کو امیر بنالیا جائے ' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے '''اگر سفر میں تم تین افراد ہو تو تم اپنے میں سے کی ایک کو امیر بنالو''۔ یمی وہ امیر جماعت ہوتا ہے جس کو صوفیہ "بشیر'' کے نام سے موسوم کرتے ہیں' امیراس مخض کو ہونا چاہیے جو ذہر و پر بینزگاری میں سب سے بردھ کر ہو بلکہ تقویٰ میں سب سے زیادہ اور مروت و سخاوت میں سب سے بیش اور سب سے زیادہ شفیق ہو۔

حضرت عبدالله ابن عمر رمنی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ "الله تعالی کے نزدیک بھترین سائقی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بھتر اور نیک ہو"۔

شخ عبداللہ مودی کے بارے میں معقول ہے کہ ایک بار ابو علی الریاطی ان کے ہم سفر بنے تو شخ عبداللہ نے کہا میں امیر
بنول یا آپ بنیں گے۔ ابو علی الریاطی نے کہا کہ آپ امیر ہیں! چنانچہ اپنا اور اپنے رفیق سفر (لینی ابو علی) کا سلمان اپنی کر پر
لادے چلتے رہے۔ اس صالت سفر میں ایک رات بارش ہو گئی چنانچہ شخ عبداللہ مروذی تمام رات شخ ابو علی الریاطی کے سریانے
کھڑے رہے اور ان کو ہارش سے پچانے کے لئے اپنی کملی سے وُھائے رہے اور جب ابوعلی الریاطی ان کو اس فعل سے
روکتے تو وہ فرماتے کیا ہیں تمارا امیر نہیں ہوں اور کیا تم پر میری اطاعت ، انقیاد واجب نہیں ہے!

## عزت ووقاركے حصول كے لئے امير بننا

اگر کوئی درویشوں کے ساتھ محض ان سے طاعت کرانے اور ان پر تھم چلانے اور اپنی عزت افزائی کے لئے امیرین کر رہے اور اس کی خواہش ہو کہ وہ امیرین کر ان خافقہ نشینوں اور خلوموں پر مسلط ہو جائے اور اس طرح اس کا لفس اپنی آر ذو کو پہنچ جائے تو یہ طریقہ جائل ہو البوسوں کا ہے جو صوفیائے کرام کے طریقہ کے بافکل خلاف ہے ' یہ طریقہ ان دنیا پرستوں کا

ہے جو اسوال دنیا جع کرنا چاہے ہیں ہیں وہ اپنی اخراض کی تخیل کے لئے ایسے ہی رفقاہ سنر کو انتقاب کرتا ہے جو دنیا کی طرف مائل ہوں اور پھر ہیہ سب بل کر اخراض لئم کی شخیل میں معروف ہو جاتے ہیں اور دنیا پرستوں کے ساتھ کھل بل جاتے ہیں تاکہ مقاصد نضانی کو پورا کر سکیں ان لوگوں کے ہیں اجتماع غیبت اور دو سرے کروبات سے خالی نہیں ہوتے اور اس سفرے مقصور ان کا سیر و تفریح اور حلب منفعت کے سوا اور پچھ نہیں ہوتا۔ جب تک کی خافتاہ سے ان کے مفاوات وابستہ رہتے ہیں لؤید لوگ وہاں اپنے قیام کی مدت کو طویل کر دیتے ہیں خواہ اسباب دینی وہاں میسرنہ آسکیں (دینی فوائد حاصل نہ ہو سکیں کیا دنیاوی مقاصد کے حصول کے باحث پڑے رہے رہے ہیں) اور جب دیکھتے ہیں کہ وہاں آمنی اور فترح کی قلت اور کی ہے تو خافقہ سے رخصت ہو جاتے ہیں طالا تکہ اسباب دینی کا حصول وہاں آسان ہو تا ہے اور ان کی کڑت ہوتی ہے (لین چو تکہ وین ان کا ختیا کے مقصود نہیں ہے اس لئے وہاں سے کھک لیتے ہیں) ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صوفیہ کا طریقہ نہیں ہے۔

#### بھائیوں کووداع کرنامتجات ہے ہے

سنر کے موقع پر اپنے بھائیوں کو رضت اور وواع کرنا مستربات ہے ہواور دعائے ماؤرہ ان کے حق می کرنا چاہیے۔
کی بردرگ کا ارشاد ہے کہ میں معرت عبداللہ این عرقے ساتھ مدید منورہ تک گیا پھرجب میں ان سے جدا ہونے لگا تو
ہنوں نے میری مشاجت کی (مجھے چھوڑنے بھے دور تک کے) اور کھا کہ میں نے دسمل اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ سناہے
کہ جناب القمان نے اپنے قرز تد ہے کھا کہ اے فرز ہا کہ باشہ جب کی چڑکو اللہ تعانی کی امانت میں دے دیا جاتا ہے تو وہ
اس کی مشاحت فرماتاہے اور میں جمراوین اور میری امانت اور جرے عمل کا خاتمہ اللہ کے میرد کرتا ہوں یا

حضرت نہدین ارقم رضی اللہ عد فے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دواعت کی ہے کہ آپ نے فرایا "جب تم یمل سے کوئی سو افقیار کرے آ تم کو جاہیے کہ اسٹے اعلی کو اللہ کے پرد کردو کہ اللہ تعلق الن دعلاں یمل یرکت مطافرا آ ہے جو دہ اس (مسافر) کے حق یمل کرتے ہیں۔

رسل افد صلی افد علیہ وسلم کام معمول تھا کہ جب آپ کی کو مداع فرائے و ارشاد فرائے۔ فداد تد تعالی تعویٰ کو جرا قاد راہ بنائے اور تیرے کتا بھی دے اور جو جس طرف توجہ کے اس جی فیر مطافر الے۔

جب ایک بھائی استے مسافرت کا ارادہ کرسنے دالے بھائی کو دواع کرے تو دہ اس بات کا احتقاد رکھ کہ جب وات دداع اس کو یہ اللہ کے میرد کر رہا ہے اور اس کے لئے وہائے خیر کر رہا ہے تو چینے اللہ تعانی اس کی دھا اس مسافر بھائی کے حق شی قبیل فرائے گا۔

#### ايك عجيب واقعه

روایت ہے کہ حضرت حمر رضی اللہ تعالی عدد (اپنے حمد خلافت ش) اوگوں کو صطیات دے رہے تھے کہ ایک فض اپنے ہے کہ مایک فض اپنے کو ساتھ این اللہ اس کو ایک صلید اللہ جیسا تھرا بینا ہے کہ مالا کہ جیسا تھرا بینا تھر سے کہ ساتھ این اللہ اس کو دیکھ کر فرمایا کہ جیسا تھرا بینا تھر سے مشاہد ہے تھ سے مشاہد ہے تھ سے مشاہد ہے تھی سے ایکی مشاہدت کی اور پاپ بیٹے تی نیس پائی۔ تو اس مخص نے کہا کہ اے ایمرالموشن ش آپ

## دور کعت نماذ پڑھ کرسٹرپر دوانہ ہوناچا ہے

سنر كرنے والے كو جاہيے كر جس حول سے كورج كرے أو دو ركعت نماز (الل) پڑھ كر كورج كرس اور اسطرح دعا كرت -اللهمه زد في التقوى واغفرلى ذنوبى و وجهنى للمحير اينما توجهت (الى ا تو جھے تقوى كا توشہ مطافرا اور ميرے كتابوں كو معاف فراوے اور يس جس طرف مؤجہ بول (جمل كيس جاؤن) جھے بمالى كيرف مؤجہ فراا)-

## رسول اكرم ما كالمعمول

حضرت انس بن مالک رضی الله عدے موی ہے کہ رسول خدا صلی الله علیہ وسلم جب کی منول پر نزول فرائے آق جب وہاں سے رواع کی فرمائے آؤ وو رکعت نماز اوا فرما کر روانہ ہوتے ہی وروایش مسافر کو چاہیے کہ جب وہ کی منول یا خافظہ سے کوچ کے آو وو رکعت نماز بڑھ کر کوچ کرے اور جب سواری پر سوار ہو جائے آؤید دعا پڑھے۔

شَبْحَانَ الَّذِي سَحُّرَلْنَا هَلَا وَمَا كُنُالَةً مُنْ وَمَا كُنُالَةً مُعْرِنِيْنَ 0 بِسْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اكْبَرْ تَوَكُلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ اللهِ اللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيّمِ 0 اللهُمُ انْتَ الْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْطُهْرِ وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْأُمْوْرِ 0

پاک ہے وہ ذات جس نے اس (جاؤر) کو اعادا مطبع اور تافی فرمانے ہے وہ ذات جس نے اس (جاؤر) کو اعادا مطبع اور تافی فرمانے ہوگ ورد گاک میں بنا کے تھے میں خدا کے ہم سے سفر کو شرور کرتا ہوں اور اللہ بہت بینا ہے میں نے اس پر بحروسہ اور کلے کیا ہے ا طاقت اور قدرت مرف اللہ کے لئے ہے جو سربائد اور مظمت والا ہے! الی ! قری اس جاؤر کی چیٹر پر مجھے سوار کرانے والا ہے اور علی تمام کاسوں علی تھے تی سے در کا طالب ہوں۔

## منزل سے روائلی کامسنون طریقہ

روائل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ منول سے علی الصبح کوچ کیا جائے اور سفر کی ابتداء جعرات کے دن سے کی جائے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے جعرات کے بہت کم اور کی دن سفر شروع فرماتے تے۔ اور جب آپ کہیں سمریہ روانہ فرمائے تو دن کے ابتدائی حصہ میں روانہ فرمائے۔

متعب ہے کہ جب کی منول اور پڑاؤ کے قریب بنچ تو یہ دعا پڑے:۔

اَللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَ رَبُّ اللَّهُمَّ وَبُّ الْأَرْضِيْنَ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبُّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اللَّرْضِيْنَ وَرَبُّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَصْلَلْنَ وَرَبُّ البَّحَارِ البَّحَارِ وَمَا زَرِيْنَ وَرَبُّ البَّحَارِ وَمَا خَيْرَ هٰذَا الْمَنْزِلِ وَحَيْرَ اهْلِهِ وَمَا حِرِيْنَ المَّعَالَ مَنْزِلِ وَصَرِيْنَ المَعْالَ مَنْزِلِ وَشَرِّا هْلِهِ ٥ وَاعْوَدُبِكَ مِنْ شَرِّهْ لَمَا الْمَنْزِلِ وَشَرِّا هْلِهِ ٥ وَاعْوَدُبِكَ مِنْ شَرِّهْ لَمَا الْمَنْزِلِ وَشَرِّا هْلِهِ ٥

بار الما إجو تمام آسانوں كا پروردگار ہے جن پر وہ سايہ الكن ہوتے ہيں اور تمام زميتوں اور ان كى اشائل ہوكى چيزوں كا رب ہے وہ جو تمام شياطين اور ان كى أم راہ افراد كا مواؤں اور ان چيزوں كا جو ان سے اثرتى جيں اور ان چيزوں كا جو ان سے اثرتى جيں اور جو سمندروں اور ان چيزوں كا جو ان پر بہنے والى جيں ، پروردگار ہے ا ش تحم ہے اس منزل اور اس منزل كے رہنے والوں كى بروردگار ہے ا ش منزل اور اس منزل اور اس منزل اور اس منزل اور اس

حنل کے رہے والوں کے شرے۔

اور جب منول ير پنج جائے أو دو ركعت فماز اوا كرے-

سافر کے پاس طمارت کا جملہ سلمان موجود ہونا چاہیے۔ روایت ہے کہ شیخ ابراہیم خواص چار چیزی اپنے پاس معرو سنر یس بردم رکھتے تے (چار چیزوں کو خود سے جدا نہیں کرتے تھے)۔ لینی لوٹا۔ سوئی دھاگا۔ فینجی اور ری۔

## رسول أكرم ما الكيام كامعمول!

حضرت عائشہ صدافقہ رضی اللہ تعالی عنها ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنر قرائے تھے تو آپ کے پاس بہ پانچ چیزی ہوتی تھیں۔ آئینہ - سرمہ وائی - اسرا - سواک اور کھا ایک روایت میں قبیجی کا بھی ذکر آیا ہے ' اور صوفیہ تو عصا بھی ساتھ رکھتے ہیں (اس کو بھی نہیں چھوڑتے) اور بہ بھی مسنون ہے - حضرت معاذین جبل رضی اللہ حد ۔ سم مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیا کہ جس نے منبر کو افقیار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور اگر ہیں حصا کو افقیار کروں تو عصا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام نے بھی افقیار کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عدم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ہے کہ عصا پر بھیہ لگانا انبیاء علیہ السلام کے افغان جس سے ہے۔ رسول فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عصافی جس سے آپ تکیہ لگایا کرتے تھے اور اصحاب کو عصا افغان جس سے تھے۔ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت جابر جھے نے کہ سے تھے۔ وسلم کی افقہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت جابر جھے

(1) مريد ده التكري عمل عمل المحلب شرك او حد اور مرداد دد عالم صلى الله عليه و ملم به المس فيس اس عمل شرك نيس قرائ في يركس فزده. اش ك القاظ به يرين دوى جاير عن عبد الله قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النخ اين محرت جاير" في حجرت ميداف" عد معامد كها يعث المثنية به او يا عن منافعة كها يعث المثنية به او يا يا منافعة كما يعث المنافعة المنافع حفرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے سے وضو فرما رہے تھے کہ لوگ علیت و سرعت کے ساتھ آپ کی طرف برح جس طرح روتے ہوئے نے کی طرف مال جمیٹ کر جاتی ہے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے وریافت کیا کہ اس عجلت اور جمیٹ کر آنے کا کیاسہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بہیں بانی نہیں مل کا ہے

کہ ہم پیک اور وضو کریں کی پانی موجود ہے جو حضور کے پاس ہے (اس لئے ہرایک چاہتا ہے کہ جلدی ہے پہنچ کر تھو ڈا سا

پانی حاصل کرے) یہ من کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹے پر اپنا دست مبارک رکھ دیا میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت ہائے مبارک ہے بانی اس طرح اہل رہا تھا جس طرح ہشتے ہے اہل ہے! پس اس پانی ہے تمام لوگوں نے وضو کر لیا (اور وہ سب کے لئے کافی ہو گیا) میں نے ان سے (یعنی حضرت جابر نے حضرت عبداللہ ہے) دریافت کیا کہ آپ کتنے لوگ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لئے کافی ہو تا اس وقت ہم غزوہ الحد میں مرف پندرہ سو افراد تھے (یعنی میہ واقعہ غزوہ حد جب کا ہے اس وقت وہاں مسلمانوں کی تعداد صرف پندرہ سو تھی)۔

## كريسة مونائهي صوفيه كى سنت ب

کر کا باندھنا بھی صوفیہ کی سنت ہے عظرت ابو سعید ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے (رضوان اللہ تعلق علیم) میند منوں سے مکہ معظمہ تک ج کے لئے پیادہ سنرکیا۔ صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ فیکوں سے اپنی مریس کس لوا پس ہم نے اپنی کریں فیکوں سے باندھ لیس اور آپ کے چیچے چیچے دوڑتے ہوئے روانہ ہوئے۔

آداب صوفیہ یں ہے ہے ہی ہے کہ جب سفر کے لئے روانہ ہوں تو صبح دو رکھت نماز ادا کرکے فاقعا ہے نکلیں 'جس طرح ہم لے گرے نکلے وقت دو رکھت نماز کے ادا کرنے کے لئے بیان کیا ہے۔ فاقعا ہے روانہ ہوتے وقت موزے اپنی آئے رکھے اس کے بعد مائی داہئی آئیں پہنے 'پر شیلی ہے اپنی کمرکو کے اور جوتے رکھنے کی تھیلی اٹھائے اور اوالا اس کو جماڑے پھراس جگہ جائے جہاں موزے پہنتا مقصود ہوں دہاں پہلے مصلے کو دو ہرا کرکے بچائے 'پر دونوں جونوں کے کون کو ایک دو مرے ہے رکڑے (اگاکہ نجاست خلک ان سے چھوٹ جائے) اب بابس ہاتھ میں جو کا اور دائے ہاتھ میں جو تے اس طرح رکھے کہ ان کی ایریاں تھیلی میں ہے کی طرف دائے ہاتھ میں جو تے رکھنے کی تھیلی میں جو تے اس طرح رکھے کہ ان کی ایریاں تھیلی کو کرے ساتھ باندھ ہوں پھر تھیلی کا منہ بند کر دے (باندھ دے) جو کا تھیلی میں باتھ اور بائیں درئے پر رکھ 'پراس تھیلی کو کرکے ساتھ باندھ کے اب سطے پر جیٹے جائے ، بائی ہاتھ ہے موزے کو اٹھا کر جماڑے اور اب اس مقام کی طرف درخ کرکے جمل سے سنر جوتے کا کوئی حصہ ذیمن پر ندگرے - موزے کو اٹھا کر جماڑے اور اب اس مقام کی طرف درخ کرکے جمل سے سنر کو از در در باہ ہو کہ کہ الوداع کے۔

اگر کوئی رفتی (از راہ خدمت یا محبت) اس کا سلمان مثلاً بستر یاعبا وفیرہ اٹھا کر خافتاہ کے باہر تک چلنا جاہے تو اس کو منع

نیں کرنا چاہیے۔ فافقا کے باہر مثابت کرنے ہو دوکدے اور اس کو رفعت کروے! باہر آگرجب مشکیزہ باندھ وا پہلے البلور رسم صوفیہ) اپنے بائیں باتھ کو اپنی وائن بغل کے بیچے ہے تکالے پھرائیں جانب مشکیزے کو باندھ لے والیاں کندھا خال رہنا چاہیے۔ مشکیزے کی گرہ وائی جانب رہنا چاہیے۔ انگے سفری اگر کی اینے مقام پر پنچ یا اس کے پکھ برادر ان طریقت اس کی چیووائی کی جگہ کریں یا چی طائفہ کی جگہ اس کو خوش آخرید کے (قو وہل مقام کرنا چاہیے) قو مشکیزہ کو کاندھے ہے انگار کر زیمان پر رکھ دے اور ان لوگوں کاخود بھی استقبال کرے اور انہیں رفصت کرے جب وہ لوگ رفعت ہو جائیں تو مشکیزہ کو حسب سابق پھر بائدھ لے اگر الی صورت چیش نہ آئے اور اپنی حول مقمود کے قریب بہتے جائے خواہ خانقاہ وغیرہ ہو یا نہ ہو' تو وہل مشکیزہ کو اتار دے اور اتارتے وقت اے اپنی یائیں بخل کے بیچے رکھ لے' اس طرح اپنی مضااور چھاگل (اوٹے) کو بائیں ہاتھ بیل لے لے۔

## رسوم سنرکی پایندی اور ان کاترک

یہ وہ طریقے ہیں اور وہ رسوم ہیں جو خراسان اور جمل کے فقیرول اور صوفوں میں پندیدگی کی نظرے دیکھے جاتے ہیں گیان عراق و شام اور مغرب کے صوفیہ اور فقراء ان رسوم کی پابھی جس کرتے وہ کتے ہیں کہ ان رسوم کی پابھی ام مشخن جمیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوگئ ہے۔ اس کی پابھی کرتے ہیں وہ کتے کہ یہ آواب سفر ہیں جو ہمارے اسلاف نے وضع کے ہیں۔ (اہارے لیکن وہ لوگ او ان رسوم کی پابھی کرتے ہیں وہ کتے کہ یہ آواب سفر ہیں جو ہمارے اسلاف نے وضع کے ہیں۔ (اہارے پر گول سے چلے آرہ ہیں) اور جب یہ لوگ اس رسوم کی اوالی میں کوئی کی اور خاتی دیکھتے ہیں آو ایسے فض کو وہ حکارت کی نظرے دیکھتے ہیں اور کتے ہیں کہ "یہ صوفی نسی ہے"۔ حق یہ ہے کہ دونوں گروہ (پندو چہند میں) افراط و تفریخ کا افراد میں کی نظرے دیکھتے ہیں اور کتے ہیں کہ "یہ صوفی نسی ہے"۔ حق یہ ہے کہ دونوں گروہ (پندو چہند میں) افراط و تفریخ کا افراد میں کرتا ہوں کا افراد نسیں کرتا ہوں کہ اور جو کوئی اس کی پابھری کی ہے کہ یہ دسوم شریعت کے خلاف نسیں ہیں بلکہ آواب میں واحل ہیں (ان کو آواب کما جاسکتا ہے) اور جو کوئی اس کی پابھری خیاس کرتا اس کے لئے بھی کوئی قباحت نسیں ہیں بلکہ آواب میں واحل ہیں واجب ہیں اور نہ ان پر تاکید آئی ہے۔ خیاس کرتا اس کے لئے بھی کوئی قباحت نسیں ہیں بلکہ آواب نہ شرع میں واجب ہیں اور در ان کا افراد خیل کے بین اور مد تفریخ سے مراک خیل کرتا ہیں کرتا ہوں در خواب ان آواب و رسوم کی پابھی شیل کرتا ہیں کرتا کہ وہ کہ افراد خواب ان آواب و رسوم کی پابھی شیل کرتا ہیں کرتا کہ جو فقراء اس آواب و رسوم کی پابھی شیل کرتا ہیں در مراح ہی گری کرتے ہیں اور مد تفریخ سے میں اور حواب ہیں ہیں۔

نوادہ مناسب اور مزاوار بات تو یہ کہ جس پیز کو شریعت میں منع کیا گیا ہے وہ بری اور تاپندیدہ ہے اور جو شریعت میں منع نہیں ہے وہ بری اور تاپندیدہ نہیں ہے (شریعت میں جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جائے اور جس سے نہیں روکا گیا اکر ہے انکار نہ کرے)۔ ایک صورت میں بنداران تصوف (ورویش بھائیوں) کے معمولات و تصرفات کو قابل احتزار سجمنا اس جا ہیے جب تک کہ مکرات میں جٹلانہ ہوں یا ان کے ان آواب سے مستجمات میں ظلل پیدانہ ہوتا ہو۔

-----الله تعالى عى توثق كادية والا ب-

18 -

# مراجعت سفرو قيام خانقاه

#### سفرسے واپسی

چاہیے کہ جب سزے واپس آئے قر آفات مقام سے اللہ تعالی کی بناہ چاہے جس طرح اس نے سفر کی تختیوں سے بناہ کی خی اور اس وقت یہ وطائے اور مد پڑھے۔

اللهُمُ إِنْ آعُودُ بِكَ مِنْ وَعُنَا السَّفَر وَكَاتِهِ اللهُمُ إِنِي آعُودُ بِكَ مِنْ وَعُنَا السَّفَر وَكَاتِهِ الْمَنْقِلِب وَسُوْ الْمَنْظِرْفِي الْأَهْلَ وَالْمَالِ وَالْوَلَدُ

اور جب اس شرکے قریب پنچ جس میں تمرے کا ارادہ ہے تو تمام المبیان شر (زعدہ اور مردہ) پر سلام بیم اسلام ملیم کے) اور جس قدر قرآن شریف پڑھ سکتا ہو پڑھ اور وہل کے مردول کے لئے ایسل ٹواپ کے اور زعدول کو بھی مد ثواب بچائے اور تحبیرات کے! رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم سے روایت کی گئ ہے کہ جب آپ فزدہ یا تج سے تقریف لاتے اور

جب كى بلندى برآپ كاكزر بوتا قر تين باد قرات الله و الله و الله و خلة لا شويلك له له المثلك و له المحملة و مقل المحملة و مقل مناجلة و المحملة و مقل الله و عقله و تعمل و ت

سوائے ایک اللہ کے اور کی معید تیل ہے اس کا گوئی شرک تیں ہے اس کے لئے حکومت ہے اور آنام ترفیعی ای کے واسطے ہیں اور وہ برق کے گارہے ۔ ہم واپس آرہے چیل عمادت کرتے ہوئے اور ہم اپنے ردودگار کو بھی کرتے ہوئے اور ای کی ترف کرتے ہیں اللہ تعلی نے اپنا دورہ کی کر کھالیا اور اپنے بھے کی دو فرائی اور تن تھا

جم اطرے زرہ اتاری اور انسل فرمایا! اور حام کیا (حمام می تشریف لے گئے)۔

اگر بوقت مراجعت شرین داخلہ کے وقت حسل نہ کرسکے تو وضو کرے 'سفید کیڑے پہنے اور خوشبو لگائے اور اپنے بھائیو ی (دوسے دردیشوں) سے ملاقات کی تیاری کرے اور جو خدا رسیدہ شہریس ہول ان سے برکت حاصل کرے اور اکلی زیارت کرے۔

#### دو سرول سے محض اللہ کے لئے محبت کی جلئے

حضرت الا برریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرطیا کہ ایک فض اپ گرے اپ ایک ہمان کا ادادہ کے لئے لکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ فرشتہ نے اس فض سے دریافت کیا کہ تہمارا کمال کا ارادہ ہے! اس نے جواب دیا کہ میں اپ بھائی کی طاقات کے لئے جا رہا ہوں' فرشتے نے کما کہ کیا اپنی قرابت کے اعتبار سے۔ اس فخص نے جواب دیا کہ میں مرف اللہ کے لئے اس سے مجبت کرتا ہوں۔ یہ من کر فرشتے نے کما کہ میں اللہ کی طرف سے بھیا گیا ہوں۔ یہ من کر فرشتے نے کما کہ میں اللہ کی طرف سے بھیا گیا ہوں۔ اور تہمیں بیر بیغام پہنچاتا ہوں کہ تم دونوں کی اس باہی محبت کی دجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی صفرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا کہ جب کوئی فض اپ بھائی کو یاد کرتا ہیا مصفرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا کہ جب کوئی فض اپ بھائی کو یاد کرتا ہے یا مصفرت اللہ سے لئے اس کی زیارت یا اس سے طاقات کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے ارشاد فرباتا ہے کہ سے خوش دقت میں دیا ہے۔ در ہمارا سفراجھا رہا ہے اور تم جنت کو اپنا شمکانہ بناؤہ"۔

ردایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرملا - پہلے میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا گراب تم ان کی زیارت کرد کیونکہ ان کی زیارت سے تم کو آخرت کی یاد آئے گی (وہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گی)۔

پس اس طرح درویش کو زندول اور مردول دونول سے فیض حاصل ہو گا۔ لازم ہے کہ جب درویش سفرے واپی بی شر ش داخل ہو تو کسی معجد بیل دو رکعت نماز ادا کرکے اس کی ابتدا کرے (داخذ کی ابتدا کرے) اگر جامع معجد بیل جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ اور اکمل طریقہ ہے ' اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و معلم جب (سفرے دائیں) تشریف لاتے تو سب سے پہلے معجد بیل تشریف لے جاتے اور دہال دو رکعت نماز ادا فرائے اس کے بعد کاشانہ نبوت تشریف لے جاتے۔ فقیر کے لئے ربالا ' خانقاہ بی بہنزلہ مکان کے ہا اس لئے خانقاہ کا قصد کرنا بھی گویا سنت ہے جیسا کہ حضرت طلح رضی اللہ عنہ سے مردی ہے ربالا ' خانقاہ بی بہنزلہ مکان کے ہے اس لئے خانقاہ کا قصد کرنا بھی گویا سنت ہے جیسا کہ حضرت طلح رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ جنب کوئی شخص مدینہ منورہ بیل داخل ہو تا تو اگر اس کا کوئی شناسا ہو تا تو وہ اپنے اس شناسا کے پاس قیام کرتا تھا۔ بیل بھی انبی لوگوں بیل سے تھا جنہوں نے صفہ بیل قیام کیا تھا (کیو تکہ مدینہ منورہ بیل شناسا نہیں تھا)۔

#### آداب خانقهي

جب خافتاه میں داخل ہوا تو الی جگہ جائے جمل موزے اتارتے ہیں دہاں پہنے کر کورے کورے اپنا ٹیکا کرے اس کے بعد تھیلے کو اپنے بائیں ہاتھ سے داہنی آسٹین سے لکالے اور سیدھے ہاتھ سے تھیلے کا منہ کھولے اس کے بعد اس میں سے

ائیں ہاتھ ہے جوتے نکال کر زین پر رکھ دے 'اس کے بعد اپنا پٹکالے کر تھلے ہیں رکھ دے 'اس عمل کے بعد اپنا الئی ہاتوں کا موزہ انارے اگر ہاوضو ہے تو موزے انار کر پاؤن کو بہیند دور کرنے کے لئے دھو ڈالے۔ جب مصلے پر قدم رکھ تو مصلے کے الئے کرنے کو الٹ کر اس سے کیلے پاؤں کو پوٹچھ ڈالے پھر قبلہ دو ہو کر دو رکھت (لفل) ادا کرے ۔ یہ خیال رہے کہ مصلے کی تجدے کی جگہ اس سے پابل نہ ہو الفرض یہ تمام رسوم طاہری جیں جن کو بعض ارباب تصوف نے مستحن کہا ہے اور پند کیا ہے اور ان کی تحدے کی جگہ اس سے پابل نہ ہو اس پر احتراض نہیں ہو سکتا 'کیو نکہ اکثر مشل کے نے ان رسوم کو پند کیا ہے اور ان کی کیا ہے اور ان کی طاہری دجہ یہ ہے کہ مرد کو ہر ایک امر جس ایک صورت خاص کے ساتھ پابٹر کر دیا جائے تاکہ وہ بیشہ ان کی پندیدگی کی طاہری دجہ یہ ہے کہ مرد کو ہر ایک امر جس ایک صورت خاص کے ساتھ پابٹر کر دیا جائے تاکہ وہ بیشہ ان کی پندیدگی جس تھور کرے اور ان پر احتراض نہ کیا جائے وہ ایک صاحت جس قتل احتراض ہو گا جب کہ اس سے کی داجب یا ادار جس میں دختہ پڑے (کی دادیات اس سے کی داجب یا مستحب امر جس دختہ پڑے اگر کی دادیہ پر اس سے کی داجب یا مستحب امر جس دختہ پڑے در کی داجب یا مستحب کو ترک کر دے)۔

اصحاب رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) صوفیہ کی اکثر رسوم کے پایئر نیس نے (ان کی بہت کی ایسی رسوم ہیں جن کی پایئری اصحاب کرام نے نہیں کی ہے)۔ نوجوان خافتاہ نشینوں کو زیا نہیں کہ کی نو وارد خافتاہ پر ان تمام رسوم کی پایئری عاکد کر دیں۔
بلکہ جو غلط ہاتی اس سے ظہور ہیں آئیں ان میں نیت کو دیکھتا چاہیے بیٹی نیک نیک نیت کا کھانڈ رکھتے ہوئے ان رسوم کی پایئری کا مطابہ کرتا چاہیے مثلاً ایک ورویش اپنی آسٹین چڑھائے بغیر خافتاہ میں واعل ہوا اور تمام سفر میں وہ اپنی آسٹین چڑھائے سفر کرتا رہا تو اس کو بتایا جائے کہ وہ محض دکھاؤے کے لیے یہ کام نہ کرے کیونکہ اس نے کی مستحب امری خلاف ورزی تو نہیں کی لیکن جس طرح وہ تمام سفر میں رہا ہے اس طرح خافتاہ میں واعل ہونے کے وقت بھی رہتا تو کوئی جرج نہیں تھا اس طرح پنگا باندھ علی اللہ علیہ وسلم کے باندھ کا حال ہے کہ پنگا باندھ کر مدید منوں ہے اس سلسلہ میں ہم پہلے بیان کر چکے جیں کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کروں پر نیکے باندھ کر مدید منورہ سے مکہ معظمہ تک سفر کیا تھا۔

نووارد کو بتایا جائے کہ آسٹین چڑھانے کا فائدہ ہے کہ اس طرح سافر کو سفر کرنے اور چلنے میں آسانی ہوتی ہے (ؤھیلی
آسٹینس لکی ہوئی اک البحن پیدا کر دیتی ہیں) الذا جو کوئی سفر میں پٹکا بائدھے اور آسٹین چڑھا کر سفر کرے تو اس کو اس طرح اسٹین چڑھا کر سفر کرے تو اس کو اس طرح اسٹین چڑھا کر سفر کر ہوئے ہیں داخل ہونا چاہیے اور اگر کوئی محض کر بستہ ہویا سوار ہو اور پٹکانہ بائدھا تو جھائی اور راستی کا نقاضہ بی ہے کہ وہ اس طرح خافظہ میں واغل ہو (اگر اس نے دو سری دیئت اختیار کی تو اس کے معنی سے ہیں کہ اس نے صدافت کو چھوڑ دیا) محض دکھاوے کے اور نہ کر میں ٹیکا بائدھے اگر ایسا کرے گاتو یہ تکلیف اور ریاکاری ہوگی جب کہ تصوف کی بنیاد مدافت پر ہے اور دکھاوے کی اس میں مخواکش نمیں ہے (بلکہ طات کی نظرے گر نابی اس کی بنیاد ہے)۔

خافقاه میں واخل ہوتے وقت سلام نہ کرنے کی توجیرہ

اورجو لوگ صوفیہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ خافتاہ میں داخل ہوتے دفت سلام کرتے میں پیش قدی نمیں کرتے

اور یہ طریقہ فیر مستمنے ہے۔ ایسے کتہ چین کو دروایش کے ارادے اور اس کی نیت سے آگاہ ہوئے بغیر کتہ بھیٹی میں مجلف میں کرنا چاہیے 'اس کے سلام میں چیش قدی نہ کرنے یا سلام کا جواب دینے کی بہت کی دجوہ ہو سکتی ہیں مجملہ ان کے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مسلام "فداوند تعلق کا اسم مبارک ہے اور اس سلسلہ میں معزت عبداللہ این عمر رضی اللہ تعالی مون اس معامت کو چیش کیا جا سکتا ہے کہ:۔

"رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک فض گزدا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹاب کر رہے تھے "کررنے والے نے آپ کو سلام کیا گر آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا مہاں تک کہ وہ فض آپ کی نظموں سے او جمل ہو کیا اس وقت آپ نے ویوار پر ہاتھ سے مرب لگائی اور چرے کا مسح فرمایا اس کے بعد آپ نے اس فض کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جھے سلام کا

جواب لوٹانے میں یہ امر مانع آیا کہ میں اس وقت پاک نیس تھا (ایعنی پاک ند ہونے کے باعث میں نے سلام کا جواب شہر دیا"۔

ایک وومری روایت یس الفاظ اس طرح آئے ہیں۔

"آپ نے اس فض کے سلام کا جواب اس وقت تک نیمی دیا جب تک آپ نے وضو نیمی فرالیا اس کے بعد آپ نے معذرت کی اور فرالیا کہ " یکھے اس مال میں کہ میں پاک نیمی تعاب بند نیمی آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں"۔

پی سفرے واپس آنے والے درویشوں کی جماعت میں کوئی بے وضو بھی ہو جاتا ہے پی اگر کوئی باوضو اسکو سلام کرے اور وہ بے وضو ہونے کے باعث اسکے سلام کا جواب ند دے تو اسکا حال (محدث ہونا) ظاہر ہو جائے گا۔ پس سلام کرنے کا سلسلہ اس وقت تک ترک کر دینا چاہیے جب تک جو وضو کرنا چاہے وہ وضو کرنے ہور جو اپنے پاؤں وحونا چاہے = پاؤں وحو لے اسطرح محدث کا حال ہوشیدہ رہے گا اور وہ رسول اکرم مانج ایم کی جروی کرتے ہوئے طمارت کے بود سلام کر سکیں گے۔

## سلام میں پیش قدی نہ کرنے کی ایک اور وجہ

کمی ایا ہو تا ہے کہ دہ حضرات ہو مقیم ہیں ان میں بھی بعض ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہوضو نہیں ہوتے وہ المہارت کے بعد ہی سلام کا جواب دینے کے اہل بن سکتے ہیں کیونکہ "مسلام" اللہ تعالیٰ کا اسم گرای ہے (اب آگر داخل ہونے دافل مور دولیش سلام کرے تو کس طرح جواب دیں " اس طرح داخل ہوتے وافل سلام میں پہل نہیں کر؟) اس سلسلہ میں ہیں ہمترین توجید ہے جو کی جاسکتی ہے۔ سلام میں چیش قدی نہ کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ عموا ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھائی سفر سے دائیں آتا ہے تو دو سرے بھائی بطائی بوتے ہیں اور آنے وافل درولیش سفر کے گردد فہارے آفودہ ہوتا ہے (وہ نہیں چاہتا کہ اس کرد و فہار کے ساتھ دو سرے بھائی اس سے کے لیس (وہ اگر سلام کرے گاتو دو سرے بھائی جوات دیں کے اور گئے میں اس کرد و فہار کے ساتھ دو سرے بھائی اس سے کے لیس (وہ اگر سلام کرے گاتو دو سرے بھائی جوات دیں کے اور گئے میں

ے) اس لئے دہ چاہتا ہے کہ وہ وضو کرکے ، گرد و خبارے پاک وصاف ہو جائے اس وقت وہ سلام اور معافقہ کرے ' (وضو اور پاکیزی سے پہلے ملام نس کر ہا)۔

ایک وجہ سلام میں پہل نہ کرنے کی ہے بھی ہے کہ خافتاہ والے صاحبان طل وصاحبان مراقبہ ہوتے ہیں اگر یکہارگی اور انھائک ان سے سلام کریں (سلام علیم کے) تو صاحب سراقبہ جو فک پڑتا ہے اور اس کا ول جو اس کا محافظ ہے اور مراقبہ میں مشخول ہے پریٹان ہو جاتا ہے (مراقبہ میں خلل پڑتا ہے اور تشویش میں جاتا ہو جاتا ہے اس لئے سلام سے پہلے انہیں الوس کرنے اور رفتہ رفتہ آگاہ کرنے کے لئے درویش وافل خافتاہ ہو کر پاؤل دھوے (گرد سفرسے پاک کرسے) وضو کرکے دو رکعت نماز اوا کرے اس اثنا میں خافتاہ والے اس کی آمد سے آگاہ ہو کر اس سے لئے کے لئے تیار ہو جائیں گے۔ اور وہ خود بھی اس وقت ان سے لئے کے فتل ہو جائے گا جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے "حتی تستنا نسبوا"۔ یمال تک کہ تم ایک دو سرے سے انوس ہو جائی) اس طرح تمام لوگوں کا آتیوائے سے بانوس ہو جاتا ہی اس کے حسب صال ہو گا۔ (درویش کے لئے شاوی ہو جائی) اس طرح تمام لوگوں کا آتیوائے سے بانوس ہو جاتا ہی اس کے حسب صال ہو گا۔ (درویش کے لئے تھلائی ہے)۔

## خانقاه دردلیش کاابنا گھرہے

سلام میں پہل نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب سفرے واپس آنے والا درویش خافتہ میں وافل ہو تا ہے یہ جگہ اس کے لئے کوئی نئی نہیں ہے (کہ وہ وہل قدم رکھے ہی سلام کرے) ملکہ پہل اس کے دو سرے بھائی رہے ہیں اور ان کی روطانی مجت نے ان کو ایک رشتہ میں خسلک کر رکھا ہے 'یہ حول اس کی ہی حول ہے اور یہ جگہ اس کی اپنی جگہ ہے کوئی فیر جگہ نہیں ہے اس لئے پہلے وہ خدا جگہ نہیں ہے اس لئے پہلے وہ خدا ہی مشتر ہے اس لئے اس کے ایک میں اوا مشخول ہو جاتا ہے)۔

پی جس طرح آنے والا درویش سلام میں کہل کرنے سے بوجوہ ذکورہ بالا معذور ہے ای طرح خافظہ نشینوں کو بھی ہے۔
لازم ہے کہ وہ خافظہ میں وافل ہونے والول پر سلام میں کہل نہ کرنے پر معرض نہ ہوں۔ کیونکہ سلام میں کہل نہ کرنے کی گئ معقل وجوہ ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں' لیکن ہے خیال رکھتا جاہیے کہ جس طرح سلام میں کہل نہ کرنے کی چند وجوہ ہیں ای طرح سلام میں کہل کرنے کی سلسلہ میں بھی ان کے پاس چھ ولائل اور معقول وجوہ ہیں یا

#### آداب شريعت اور آداب طريقت

حعرات موفیہ کے لئے کھے آواب تو وہ ہیں جن کا جوبت شریعت سے اور یکھ ایسے آواب ہیں جنہیں مشاری کرام نے
پند کیا ہے (اور ان کا معمول رہے ہیں) وہ آواب ہو شریعت سے فاہت ہیں ان میں کھ کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں جسے کرہائد منا،
مسااور آفلبہ سفر میں رکھنا۔ موزے پہننے میں سردھے پاؤں سے ابتداء کرنا اور اکارتے وقت ہائیں ہاؤں سے ابتداء کرنا۔ صفرت مادہ ہے کہ درمال مام میں کا درکے کو درمال مام میں کا درکے کہ درمال مام میں کا درکے کہ درمال مام میں کا درکے کہ مام میں کا کرنے کے بارے میں میں میں مرد موروں۔

الا جريره رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا ہے كه جب تم جوتے پانو تو سيدھے پاؤل سے ابتدا كردادر جب جوتے الكرد تو بائيں پاؤل سے ابتدا كرديا دونوں كو يكسال پانو ادر يكسال بى الكارد-

حضرت جاہر رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلین مبارک بائمیں پاؤں سے پہلے اتارتے تھے ور دائمی

پاؤل سے پیننے کی ابتدا فرماتے تے۔ ای طرح معلی کا بچھاٹا بھی ایک مسنون طریقہ ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں اور یہ بھی سنت سے ثابت اور مشروع ہے کہ کوئی فخص دو سرے کے عطفی پر نہ بیٹے اور یہ ایک طویل صدیث میں فہ کور ہے کہ کوئی فخض دو سرے فخص کے افتیار کی جگہ پر امامت نہ کرے اور نہ اس کی عزت کی جگہ (سند) پر بغیراس کی اجازت ماصل کئے بیٹے۔

## معانقه مصافحه اور پیشانی کابوسه مسنون ہے

ای طرح یہ بھی مسنون طریقہ ہے کہ جب کوئی اپنے بھائیوں کو سلام کرے تو ایک دو سرے سے بظائیر ہوں جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ جب صفرت جعفر رضی اللہ عنہ سے واپس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بظائیر ہوئے۔ ای طرح بوسہ لینا بھی مسنون ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے روایت ہے کہ جب صفرت جعفر رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آئے مول کے وسلا (وسلا پیشائی) کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ جھے فتح جبر نے انتا مسرور نہیں کیا جتنا جعفر کی آمد نے مسرور کیا۔ ای طرح بھائیوں ہے مصافحہ کرنا بھی آداب شریعت میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمانوں بھائیوں کے مصافحہ کرنا بھی آداب شریعت میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمانوں بھائیوں کے مصافحہ کرنا بھی آداب شریعت میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمانوں بھائیوں کے مصافحہ کرنا بھی متابہ ہے۔

حعرت الس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا" یا رسول اللہ جب کوئی فض اپنے دوست سے ملے تو کیا اس کے لئے بھکے (فم ہو کر لمے) آپ نے فرمایا نہیں! پوچنے والے نے عرض کیا تو کیا اس سے لیٹے اور اس کا بوسہ لے؟ آپ نے فرمایا نہیں! عرض کیا کہ مصافحہ کرے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں! مصافحہ کرے۔

خانقاہ نشین دردیثوں کے لئے یہ امرمتی ہے کہ دہ آنے والے دردیثوں کا مرحبا کہ کر خیرمقدم کریں۔ دعزت عرمہ م سے مردی ہے کہ میں جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دوبارہ "مرحبا بالراکب الحب الحقیق" فرمایا! اگر آنے والے کے لئے (از روئے تعظیم) کھڑے ہو جائیں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ مسنون ہے۔ منقول ہے کہ جس روز حضرت جعفر رصنی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور صلی اللہ

<sup>(1) &</sup>quot;قبلة المسلم اخاه المصافحة" (ملكن كابرراج بمال عد معافى كراب)-

## لي وسلم ان كے لئے (از راہ شغنت و عبت) كرئے ہو گئے۔ آئيوالے كو كھاٹا كھلايا جائے

خادم خانقاہ کے لئے بنہ امر متحب ہے کہ آنے والے کے لئے کھاتا پیش کرے۔ جناب لقیط بن مبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم دفد کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کا شانہ تبوت میں موجود نہ تھے ہم وہاں تھم گئے ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے تھم دیا کہ ہمارے لئے حریرہ نیار کیا جائے اور وہ ہمارے واسطے تیار ہوا اور ایک قتاع میں بحر کر ہم کو بھیجا گیا ، ہم سب نے حریرہ کھایا ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاے تو آپ نے ہم لوگوں سے دریافت کیا ، تم کو بھی (کھانے کو) طا؟ ہم نے عرض کیا ، جی بال یا رسول اللہ -

ای طرح آنے والے کے لئے بھی یہ متعب ہے کہ وہ اپنی آمد پر بطور حق قدم خانقاہ نشینوں کے لئے وکھ چیش کرے

موں ہے کہ جب سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے (ممانی) کے لئے ایک اونٹ ذریح کرایا تھا۔

## عصر کے بعد سفرے واپس شیں ہونا چاہیے

عصر کے بعد (سفرے واپس) آنا محروہ ہے اور اس کی توجید سنت میں موجود ہے کہ رسول اکرم ساڑیا نے رات کے چلنے ہے منع فرمایا ہے بینی رات میں سفرے واپس نمیں آنا جاہیے صوفیہ عصر کے بعد رات کے استقبال کی تیاری میں طمارت وغیرہ میں لگ جاتے ہیں اور ذکر و استغفار کی تیاری کرتے ہوتے ہیں (ایے وقت اگر کوئی خانقاہ میں آئے گا تو ان کا ہرج ہوگا)۔

صفرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ تم بیل ہے ہدب کوئی سفرے واپس آئے تو رات کے وقت اپنے اہل کے پاس نہ جائے کھب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سفرے دن چڑھے واپس تشریف لایا کرتے تھے 'اور دن چڑھے آنے کو مستحب بجھتے تھے 'اس طرح دن کے اول وقت بیس آتا مستحب ہے اور صوفیہ نے اس کو پند کیا ہے ' ہاں اگر ضعف کے باعث ور یہ و جائے یا کچھ الی بی بات ہو تو عصر کے وقت تک ان کی آمد کو (آنے والے کو) معذور سمجھا جاسکا ہے کیونکہ پیدل چلنے یا ضعفی کی دجہ سے در بیس جننے کا ایک اختال ہو سکتا ہے گرجب عصر کا وقت ختم ہو جائے اور اس وقت درویش آئے تو سمجھا جائے گا کہ دن کے شروع میں آنے کی سنت میں اس سے کو تاہی سمزو ہوئی ہے۔ کہ یہ صوفیہ حضرات عصر کے بعد آنے کو (سنت نبوی) صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی نہ کرنے ہیں۔

ی میں میں میں اور اخل ہونے ہے قبل عصر کا وقت ہو جائے تو اپنی والیسی دوسرے دن پر ملتوی کر دے تاکہ ووسرے دن چاشت

موارف المبارف

کے دقت دافل ہونے سے سنت کی جروی ہو جائے اس سلسلہ علی ایک تھتہ اور بھی ہے وہ یہ کہ مصر کے بعد نماز (نقل دفیرو) پڑھنا مردہ ہے اور مسافر کے لئے ضروری ہے کہ جب داخل ہو تو دو رکعت نماز (نقل) اوا کرے 'جب جعر کے بعد آتا ہو گاتر لماذ اوا نہیں کر سکے گا

## آنے والے کے ساتھ مودت سے پیش آنا چاہیے

مجمی کعار ایا افقال بھی ہو جا اے کہ خاتلہ علی داخل ہونے والے آداب داخلہ ہے کم آگاہ ہوتے ہیں اس وقت وہ کمبرا جاتے ہیں (ان کی مجھ علی نہیں آتا کہ کیا کریں) اس لئے مسئون طرفتہ یہ ہے کہ الل خافته ان کے پاس آگر بیٹیس اور ان ہے ہے تکانی اور محبت کے ماتھ لمیں ٹاکہ احماس بیگائی اور آواب سے عدم واقعیت سے بو تخیران علی پیدا ہو گیاہے وہ دور ہو جائے اور ان کی مرامیکی جاتی رہے 'اس عی بیری فعیلت ہے۔

حضرت آلا رفاد رمنی اللہ حدے مودی ہے کہ جب (بار اول) یس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوا تو آپ اس وقت عظیہ دے دے دے وہ چھ یں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ایک مسافر فض حاضر ہوا ہے دہ اسے دین کے
یارے یس معلوم کرنا چاہتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ دین کیا ہے او کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف
لانے اور خطبہ آپ نے چھوڑ دیا لوے کہ پاؤل وہاں ایک کری لائی گئ۔ آپ اس پر تشریف قرما ہوئے اور پار آپ نے جھے دی ا

پس بیہ بات قراہ اور صوفیہ کے اعلیٰ اظافی بی واقل ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نری اور مدارات سے بیٹی آئی اور اگر بھی تاہیں میں بھی سنتا ہوہیں یا بھیند بھہ باتیں دیکتا ہوہی ہوتا ہے کہ فاقعہ بی ایسا فیمی ہوتا ہے کہ فاقعہ بی ایسا فیمی ہوتا ہے کہ فاقعہ بی ایسا فیمی ایسا فیمی ہوتا ہے کہ فاقعہ بی ایسا فیمی ہوتا ہے کہ فلا اس کے بھر آجاتا ہے اور مواسم صوفیانہ کی ظاف ور ذکی اس سے بوتی ہے تو اس کو بھڑ کتا اور تھال باہر کر دیتا بہت بی ایس بھر آواب خافعی سے بوری بوری بوری واقلیت نہیں رکھے بیلی کیاں کہ بہت سے صلح بھر اور اولیاہ اللہ اللہ اللہ واللہ واللہ بھر تو جب ان سے بما سلوک کیا جاتا ہے ان کے ول پر اگندہ اور پر بیٹان بو جاتے ہیں (جمیت خاطر رضت بو جاتی ہے) اس کراہت اور باساس امور سے دین دنیا کی جاتوں کا امکان ہے کہ ان اس سے بریخ کرتا جا ہے کہ جاتوں کی اس کراہت اور باساس امور سے دین دنیا کی حقور کی درجہ رفی دمارا فرلیا کرتے ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم کے اخلاق عالیہ کو چیش نظر رکھتا جا ہے کہ حقور کی درجہ رفی دمارا فرلیا کرتے ہے اور رسول خدا میں بیانی بھر کر اس کو بما دیا گیا اور حضور ساتھ اس اعرائی کو بھڑی کر دیا گیا در حضور ساتھ اس اعرائی کو بھڑی کر دیا گیا۔ بردیا گیا کر دیا گیا۔ مشور ساتھ اس اعرائی کو بھڑی کہ ساتھ دریا گیا۔ کردیا گیا۔

پی یاد رکھنا جلہے کہ بخی در شی اور بر کاای خب بالمنی کی علامت ہے جو صوفیہ کے طلات کے بائل موانی ہے اگر خاندی میں کوئی ایسا محص آئے جو اس قال نہ ہو کہ اس کو دہاں رکھا جلے تو اس کو ماحفر چیش کرنے کے بعد دہاں سے رخصت کر بھا جلسے لیکن طاقمت اور فری کے ساتھ کم ارباب طاقتا کا بی فریقہ ہے۔

#### مهمان کے جسم کامساج اور دبانا

خانقاہ شن آنے والے دروایش کے جم کو دہاتا اور مساج کرنا بھی ایک امر متحن ہے اور اس کا جوت بھی اسوہ رسول اللہ علیہ اصلی اللہ علیہ وسلم) ش موجود ہے۔ صفرت عمر رضی اللہ تعالی عند سے معقول ہے کہ ایک روز بی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پری وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت ایک غلام آپ کی کروہا رہا تھا۔ یس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پری کی تو آپ نے فرمایا او نمنی نے جھے گرا دیا تھا (کمریس تکلیف ہے اس لئے کمروہوا رہا ہوں)۔

## جمم دبانے کاخوگر نہیں ہونا چاہیے

لکن سے طریقہ ای وقت مستحن اور پندیدہ ہے کہ جب تکان ہو یا سفرے واپی پر جم کو دہایا جائے تاکہ سفری کلفت دور ہو جائے لیکن اگر کوئی جم دیوائے کا عادی ہو جائے اور ہاتھ پاؤل دیوائے کو پیند کرنے گئے اس خیال ہے کہ اس سے فینو آجائی ہے اور جب تک فیند نہ آجائے ہاتھ پاؤل دہائے جائے دہیں تو ایسا کرنا فقیروں کے لیے مناسب نہیں ہے خواہ شریعت اجائی ہو گئے ساس کی رخصت اور اس کا جواز موجود ہو۔ بعض فقراء کے ہارے ہیں کما گیا ہے کہ جو ہاتھ پاؤل دیوائے کے عادی ہو گئے اور اس ممل سے لذت اندوز ہوتے تھے تو ان کو احتمام ہو جاتھا۔ چنانچہ وہ اس احتمام کو ہاتھ پاؤل دیوائے کی سزا تصور کرتے تھے یہ ایسے امور ہیں کہ ان میں ارباب غربیت کے لئے رخصت (جواز) کی مخوائش نمیں ہے اور نہ اس طرف ان کو رخبت کرنا چاہیے۔

## سفرے آنے والا کلام میں خود ابتداء کرے

منجلہ آواب سفرایک یہ بات بھی ہے کہ جب سفرے واپس آئے اور آرام سے بیٹے جائے تو اہالیان خانقاہ سے کام کی خود ابتداء کرے یہ انتظار نہ کرے کہ دو سرا جھ سے بات کرے گا تب ہیں بات کروں گا۔ مسافر کے لئے متحب ہے کہ جب مکان پر بہنج جائے تو تین روز تک لئے جلنے سے توقف کرے اور اس اٹنا ہیں لئے کا اراوہ نہ کرے نہ کس جمل ہیں جائے (کہ ای فرض سے وہ شریش آیا ہے) جب سفر کا تکان دغیرہ جاتی رہے اور اس کا دل ٹھکانے آجائے 'کلفت دور ہو جائے (اس لئے کہ سفرت طبیعت میں محکوت کے سفرت طبیعت میں محکوت کے سفرت طبیعت میں محکوت کے سفرت آجا ہے)۔ ای مصلحت سفرت طبیعت میں محکوت اور کا یہ وقفہ رکھا گیا ہے کہ اس مدت میں جبیت کی گرائی اور مزاج کا محدر رفع ہو جائے گا۔ حواس ٹھکانے آجا کی اطفی ہے تین روز کا یہ وقفہ رکھا گیا ہے کہ اس مدت میں جبیت کی گرائی اور مزاج کا محدر رفع ہو جائے گا۔ حواس ٹھکانے آجا کی جائے گا۔ اس کے جب باطن میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور وہ اپ نور باطنی سے مشائخ کی طاقات اور زیارت کے لئے مستحد اور آمادہ ہو جائے گا۔ اس کے جب باطن روش ہو جاتا ہے اس وقت شخ اور برادران طریقت کی طاقات سے اس کو حقہ باطنی میں آسکا جات گا۔ اس کے جب باطن روش ہو جاتا ہے اس وقت شخ اور برادران طریقت کی طاقات سے اس کو حقہ باطنی میں آسکا

میں نے اپنے شخ محرّم کو اپنے مردوں کو یہ تھیجت کرتے سام کہ تم اہل طریقت سے ایسے وقت کے سواجو ان کے پاس بہت بی خوشگوار ہو یاتیں نہ کرو! اس میں تمہارے لئے زبردست فائدہ ہے اس لئے کہ کلام کانور قلب کے نور کے مطابق

ہو آ ہے اور ساعت کا نور مجی قلب کے نور کے مطابق ہو آ ہے"۔ اس طرح وقت صافی میں جمکلای سے بھی قلب صافی کو فائدہ کانچا ہے۔

## رخصت ک اجازت ضرور مانگنا جاسیے

جب کوئی اپنے می طریقت یا برادران طریقت کے پاس آئے اور طاقات سے فارغ ہو جائے آو اس کو چاہیے کہ جب معاردوت اور رخصت کا ارادہ کرے آو اجازت طلب کرے اس سلسلہ جس معزت عبداللہ ابن عمردضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربلا ہے کہ جب تم جس سے کوئی ہخص اپنے بھائی سے طاقات کرے اور اس کی بم لشنی صاصل کرے آو اس کی اجازت کے بغیرنہ اٹھے (داہی نہ ہو)۔

اگر آندالا (ممان) چدر روز اس کے پاس قیام کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس افا وقت ہے اور اس کے نئس کو بیکار اور فلل رہنے کے یہ او قات کراں ہیں تو اس کو چاہیے کہ شخ ہے عرض کرے کہ اس کے سرد کوئی فدمت کروی جائے جس کو وہ بہال یہ اور جو فضی بیشہ اپنے پروردگار کی عبادت ہیں مشغول ہونے کا عادی ہے تو اس کے لئے یہ خفل کائی ہے (وہ عبادت ہیں مشغول ہونے کا عادی ہے تو اس کے لئے یہ خفل کائی ہے (وہ عبادت ہیں مشغول رہے) اگرچہ اہل خافتاه کی فدمت ہی عبادت ہے (لیکن یہ اس وقت مناسب ہے کہ فدمت کا وقت موجود ہو اور اس کو عبادت ہے انظراغ ہو)۔

19:

## وابسة اسباب و تارك اسباب صوفي

## صوفيه كاحوال مختلف

## ترغیب کے سلسلہ میں بعض دو سری روایات

حضرت الوہریوہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربلیا اگر تم سے کوئی افض ایک رک سے ککڑیوں کا ایک مشما باتد سے اور اپنی چیٹے پر لاد کر اس کو فروخت کرکے اس کی قیمت کھائے اور صدقہ دے تو اس بات سے بھترہے کہ کمی فض کے پاس آئے اور اس سے سوال کرے پھر جس سے سوال کیا ہے وہ اس کو کچھ دے یا نہ دے ہی بسر صورت اونچا ہاتھ (دینے والل) نیچے ہاتھ (لینے والے) ہے بسر ہے۔
حضرت بلال بن صیبن کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ آیا اور ابو سعید کے بہل معمان ہوا ، ہم اور وہ دونوں ایک جگہ بیٹے تو
ہاتوں ہاتوں میں انہوں نے جھے ہے کہا کہ ایک دن جب ہم میح کو اٹھے تو گھر میں ہمارے ہاس کھانے کو پکھ نہیں تھا میں نے
بوک ہے ججور ہو کر اپنے ہیں پر پھر ہاتدہ لیا۔ اس وقت میری ہیوی نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں جاؤ کہ آپ نے قلال محض اور قلال محض کو جب وہ آپ کے ہاس مانگنے آئے تو آپ نے ان کو پکھ دیا تھا۔ تم بھی جاؤ اور

كَهُمُ مَا كُولُ اللهِ وقت حضور صلى الله عليه وسلم خطبه فرما رب تقى اور اوشاد كر رب تقدم من يَسْتَعَفَّنَ يُغْنَهُ اللَّهُ وَمَنْ هُو مَنْ يَسْتَعَفِّنَ يُغْنَهُ اللَّهُ وَمَنْ هُو مَنْ يَسْتَعْفُ اللَّهُ وَمَنْ السَّعَفُ اللهُ وَالسَيْنَاهُ وَ وَاسْتِنَاهُ وَمَنْ السَّعَفُ اللهِ عَنْهُ وَالسَّعَفُ اللهُ عَنْهُ وَالسَّيْنَاهُ وَ وَاسْتِنَاهُ وَمَنْ السَّعَفُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَالِهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْكُوا وَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْكُوا وَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُوا وَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلْ

ہو نس طلب کرے گااللہ اس کو محقوظ رکھے گااور جولینانہ جاہے گااللہ اس کو قنی فرما دے گا۔ اور جو ہم ہے بکھ مائے آگر وہ چڑہم کو لے تہم اس کو دے دیں اور اس کی فخر اری کریں اور جو کوئی اے چھوڑ دے اور اس سے بے رکھ وائی کا اظہار کرے تو وہ ہم کو سوال کرنے والے ہے

4270

حضور کا بید ارشاد س کر بیل النے قدمول پر واپس آگیا اور بیل نے کچھ نہیں ماٹکا بس اللہ تعالی نے اس کے بعد میرے رزق بیل اتنی وسعت عطا فرمائی کہ بیل افسار بیل ہے کس ایک ایسے فض سے واقف نہیں جو جھے سے زیادہ تو گر ہو (انسار میں سب سے زیادہ مالدار بن کیا)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے سلسلہ میں تربیب و تخویف جس طرح فربائی اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ آپ نے فربایا تم میں سے جو کوئی دست سوال دراز کرتا رہے گا (ما تکا رہے گا) وہ اللہ تعلیہ کے حضور میں اس شکل میں جائے گا کہ اس کہ چرے پر گوشت کا نام و نشان نہیں ہو گا۔

حفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا کہ:۔
مسکین دہ نہیں ہے جس کو ایک لقمہ دو لقے اور ایک چھوہارا یا دو چھوہارے ملیں بلکہ مسکین ₪
مسکین دہ نہیں ہے جو لوگوں سے سوال نہ کرے اور کوئی اس کا مکان نہ جانیا ہو کہ مکان پر جاکر اس کو پچھے دے "۔

پس صادق اور مفلس فقیر کا حال اس حدیث بالا کا مصدات ہوتا ہے جو متعوف اور حقیقی فقیر ہے وہ لوگوں ہے کچھ طلب شیس کرتا بلکہ ان بیس کچھ ایسے مودب افراد ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی کوئی چیز ماتھتے ہوئے شرماتے ہیں یہاں تک ان بیس حیا اور ادب ہوتا ہے کہ جب ان کا نفس سوال کا ارادہ کرتا ہے تو ہیبت ال بی مانع سوال ہو جاتی ہے اور وہ سوال کو گتافی پر محمول کرتے ہیں اس صورت بی اللہ تعالی بغیر سوال بی کے اس کو وہ چیز عطا فرما ویتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم (خلیل اللہ) علیہ السلام کے بارے بیس معتول ہے۔

## حضرت ابراہیم علیہ السلام کاسوال کرنے سے انکار

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جر تیل علیہ السلام (اس وقت جب کہ آپ کو آگ جی ڈالا گیا) تشریف لائے اور وہ اس وقت بحک فضا میں تھ 'انہوں نے ظلل اللہ کے کما کہ اے ظلل آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا جھے تہاری کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت جر تیل نے کما کہ آپ امیخ رب سے پکھ ماتھئے آپ نے فرمایا کہ اے میرے حال کا علی خود میں مال کی کیا ضرورت ہے)

مجمی ایا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کھانے پینے سے دردلیش کمزور ہو جاتا ہے تو اس دفت وہ اللہ تعالی سے قوت بندگی طلب کرتا ہے(اللہ تعالی اس کو اتنی طافت دیدے کہ وہ بندگی کرسکے) اور مخلوق سے سوال نمیں کرتا تو اللہ تعالی اس کو اس کا حصہ مخلوق سے سوال کے بغیر پہنچا دیتا ہے۔

## خواہش نفس پر اللہ سے رجوع کرے

کی صائح بھرے کا یہ قول ہے کہ جب درویش کا نفس کی چڑی خواہش کرتا ہے یا اس بیں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس کا یہ مطابہ یا خواہش یا قواہش یا قواہش کے حوالی جو گی جو عقریب اللہ کی طرف ہے اس کو تینجے والل ہے اور اس خواہش کے وقت درویش کو اس کا علم ہو گیا تھا اس لئے درویشوں کے نفوس اکٹر ان پاقوں ہے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ جو دقوع پذیر ہونے وائی ہوتی ہیں اور ہونے وائی باقوں ہے ان کو خبردار کر دیا جاتا ہے۔ یا یہ خواہش نفس کی گناہ کی صفومت اور سزا ہوتی ہے جو اس ہو سرز ہوا ہے اس جب فقیر کو جہ بہت معلوم ہو اور اس کا نفس اس چڑ کا بار بار مطابہ کرے تو اس وقت فقیر کو چاہیے کہ الجھے اور انگہ تعالی ہے عرض کرے کہ الی ! اگر یہ مطابہ نفس کی گناہ کی سزا ہوتی ہو اور انگہ تعالی ہے عرض کرے کہ الی ! اگر یہ مطابہ نفس کی گناہ کی سزا ہے تو ہم گئی ہوں اور اگر میرے نفس کا یہ مطابہ اور خواہش اس رزق کے لئے ہو و تے میرے لئے مقدر کرویا ہے تو پھراس کو جلد میرے پاس پنچا دے 'پس اگر یہ مطابہ اور خواہش اس رزق کے لئے ہو تو تے میرے لئے مقدر کرویا ہے تو پھراس کو جلد میرے پاس پنچا دے 'پس اگر یہ مطابہ اور خواہش اس رزق کے لئے ہو تو تے میرے لئے مقدر کرویا ہے تو پھراس کو جلد میرے پاس پنچا دے 'پس اگر رشمنت ہو جائے گی ۔ رزق اس کے باطن سے یہ خواہش رخصت ہو جائے گی ۔ رزق اس کے باطن سے یہ خواہش رخصت ہو جائے گی ۔ رزق اس کے باطن سے یہ خواہش رخصت ہو جائے گی ۔ رزق اس کے باطن سے یہ خواہش رخصت ہو جائے گی ۔ رزق اس کے باطن سے یہ خواہش رخصت ہو جائے گی ۔ رزق اس کے باطن سے یہ خواہش رخصت ہو جائے گی ۔

## فقيرى اصل شان

پس فقیر کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی کے صنور میں اپنی ماجنس چی کرے تو اللہ تعالی یا تو وہ چیزیں اس کو عطا فراوے گایا ان کی خواہش اس کے دل سے دور کردے گایا اس کو ان خواہشوں پر مبرعطا فرادے گا۔ خدا دئد بزرگ و برتزی کے لئے

تیرے کرم نے دل سے ظب کو مناول باتی روی سکت ند ذبان سوال على احمل مطوى ا

جب حرت ظل الله في سوال كمية ي الكاد كروا الله تعلى كايل ادشاد الله علنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم 0 (حرجم)

حكت وقدرت كى بهت سے وروازے إيں وہ ان دروازول بن سے حكت و تدبير كادروازہ كول دے كايا قدرت كى راہ سے تحكت و تدبير كادروازہ كول دے كايا قدرت كى راہ سے تحمياب فرما دے كاور بطور شرق علوت اس كے پاس آذوقہ بنتج جائے كا جس طرح حضرت مربم عليها السلام كے پاس آذوقہ بنتج جاتا تھا جيساك الله تعلق نے ادشاد فرمايا ہے:۔

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا الْمَحْرَابَ وَحَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ اللَّي لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ 0

جب بھی (صفرت) ذکرا (علیہ السائم) ان کے پاس آتے تھے گراب (مہاوت خلنہ) یس او ان کے پاس دوق موجود پاتے تھے-(چنانچہ انموں فے ایک بار) ہو چھا! اے مریم بدر دوق تسارے پاس کمال سے بانچا تو انمول نے کماکہ بدخداکی طرف سے ہے

## الله تعالى فقيربر قدرت و حكمت كدروازك كحول ويتاب

ایک درولی اپنا واقعہ (اس سلسلہ) یں بیان کرتے ہیں ہیں ایک دفعہ بہت بحوکا تھا اور میرے حل کا نقافہ یہ تھا کہ یں کس سے یکھ ماگوں میں بغداد کے یکھ گرول کے سلسنے سے گزرا کہ شاید کی گھر سے جھے یکھ مل جائے اور اللہ تعالی اپنے کی بھرے کے ماقوں میں بغداد کے یکھ دلوا دے لیکن یکھ بھی تو کس سے شیں طا اور جس اس طرح بحوکا سو گیا۔ جس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی جھے سے کمہ رہا ہے کہ فالل جگہ جاؤ اور وہ جگہ جواب میں دکھا دی اور کما کہ جا ایک میلے کیڑے میں روٹی کے بھی خواب میں دکھا دی اور کما کہ جا ایک میلے کیڑے میں روٹی کے بھی کیا۔

اس جو مخض محلوق سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور صرف اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ ایسے بے نیاز سے وابستہ ہو جاتا ہے جس کو کوئی چیز عاجز نمیں کر سکتی اور اس پر حکمت وقدرت جیسے جاہے کمل جاتے ہیں۔

ورویش کے لئے بھریہ ہے کہ جب وہ اپنے عمل ہے کی چڑکا مظاہد کرے و مبر جیل کا مطابد کرے۔ مخلص انسان کا عمل انسان کا کا کمنا مان ایتا ہے (اگر مبر جیل چاہ گا و اس کو مبر آجائے گا)۔ ہمارے شخ (صخرت ابر الخیب سروروی ) نے (اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمیں نازل ہوں) یہ حکامت بیان فرائل کہ ایک روز عرب پاس میرا فرزند آیا اور جھے ہاکہ جھے ایک وانگ چاہئے میں نے اس سے کما کہ جیٹا وانگ کو کیا کو گے اس نے کما کہ جی اس سے قلال چیز فریدوں گا! پھر کما کہ اگر آپ اجازت ویں قویش میر کی سے قلال چیز فریدوں گا! پھر کما کہ اگر آپ اجازت ویں قویش میر کی سے قرض لے لول " مخل فرماتے ہیں کہ جس نے اس سے کما کہ بال جاتو اپنے نفس سے قرض لے لوگ اس سے قرض لے اس سے قرض لیا دو مروں سے قرض لینے سے بھر ہے اس معمون کو کی نے اس طرح نظم کیا ہے۔

اگر قو چاہتا ہے کہ مال قرض لے اور اس کو صرف کرے فنس کی فواہشات میں انتخل کے زمانے میں ا قوقش سے سوال کر کہ وہ مبر کے فزائے تیرے لیے قریق کردے ۔۔۔ جب فارخ بال کا زمانہ آئے قوائی صورت میں ہرا یک بخیل شد دینے پر معذرت طلب کر تا ہے پھر فنس اگر یہ کام کردے قوقو فنی ہے اور اگر اٹکار کردے إِذَا شِغْتَ أَنْ تَسْتَغُرَّض الْمَالُ مُنْفِقًا عَلَى الشَّهَوَاتِ النَّغْسَ فِي زَمَنِ الْعُنشِ فسل نَفْسَكَ الانغاق مِن كَنْلِصَبُّرَهَا عَلَيْكَ وَإِزْفَاقًا إِلَى زَمَنِ الْمُسْرُ فَكُلُ مَسُوعٍ بَعَدَهَا وَاسِعُ الْعُنْدِ فَكُلُ مَشُوعٍ بَعَدَهَا وَاسِعُ الْعُنْدِ

#### سوال كب كياجا سكتاب

پی جب فقیراس سلسلہ جی اپنی کوششوں کو صد پر پہنچادے (سعی بلیخ کرے) اور ضعف و توانائی اپنی صد کو پہنچ جائے اور اس کی ضرورت درجہ جبوت کو حاصل کرنے اور وہ اپنے مولی ہے سوال کرنے کے بعد بھی پچھے نہ پائے اور اپنے روحانی مشغلہ کے باعث اس کو پیشہ اور کسب کے لئے وقت نہ مل سے تو اس منزل پر پہنچ کر وہ سبب کا دروازہ محکمت اور سوال کرے کہ بعض صافحین نے فاقد کی اس نویت پر پہنچ کر ایساکیا ہے۔ حضرت ابو سعیر شخراز کے بارے بیل بیان کیا جاتا ہے کہ فاقد کی اس نویت پر پہنچ کر وہ اپنا باتھ بھیلاتے تھے اور فرماتے تھے۔ میکھ اللہ واسطے دے دوا اس طرح شخ ابو جعفر انحداد کا قصد ہے (آپ حضرت شخ جبنید کے استاد تھے) کہ وہ فاقد کی صافت میں مغرب و حشاء کے درمیان گھرے نگلتے تھے 'ایک یا دو دروازوں پر سوال کرتے اور جب بغذر حاجت ایک دن یا دو دروازوں کے لئے پکھ مل جاتا تو وائیں آجاتے اور جب شرچ ہو جاتا تو پھر نگلتے!

حضرت اہمائیم بن او حم کے بارے یس مشہور ہے کہ وہ ایموہ کی جامع مجد یس بدنوں تک احتفاف یس رہے (گوشہ گیر رہے) تین را تیں جب گزر جاتیں تو وہ افطار کرنے کے لئے دروازوں سے بکھ مانگ لاتے تھے (تیمرے روز سوال کرکے افطار کرتے تھے)۔

### حفرت سفيان تؤري كامعمول

حعرت سفیان اوری سے معقول ہے کہ جب وہ عاف ہین (صنعا) کا سفر کرتے تے تو رائے میں اوکوں کی ممانی پر گذارا کرتے تے اور سانے ملی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تے اور باتی جانے اور صدیف ضیافت بیان کرتے (ضیافت کا اواب صدیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیش کرتے) تو اوگ ان کے ساننے کھاٹا لا کر رکھ دیتے تھے۔ لی وہ اس میں سے بعد صابحت لے لیتے تھے اور باتی چھوڑ دیتے تھے۔

## يشخ ابو طالب كمي كاارشاد

شخ ابد طالب کی قرائے ہیں کہ ایک صوفی نے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرای کی کہ۔ "سب سے نیادہ طال کھانا مومن کے لئے اس کے ہاتھ کا کملیا ہوا ہے"۔ اس طرح تاویل کی ہے کہ اس سے مراد فاقہ کے وقت سوال کرنے ہے ہو لیکن چخ ابد طالب نے اس بزرگ کی اس تاویل سے افکار کیا ہے اور کما ہے کہ جعفر طلدی نے اس تاویل کو ایک چخ سے سنا تھا اور اس کو نقل کر دیا لیکن میرے خیال میں نہ کورہ صوفی نے ہاتھ کے کسب سے وہ مراد نسیں لی ہے جس سے چخ ابد طالب کی آئے افکار کیا ہے افکار کیا ہے افکار کیا ہے وقت اللہ تعالیٰ کی سے جع افکار کیا ہے (اور اللہ می نیادہ وانا تر ہے) بلکہ ہاتھ کے کسب سے مراد صاحت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ کا افکانا ہے اور کی سب سے نیادہ طال کھانا ہے جس کو مومن کھانا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو قبول فرائے اور اس کی طرف رزق روانہ فرائے۔ ہاری تعالیٰ نے حضرت موئ علیہ السلام کے اس قول کو مکانت ارشاد فرائیا ہے فرائے اور اس کی طرف رزق روانہ فرائے۔ ہاری تعالیٰ نے حضرت موئ علیہ السلام کے اس قول کو مکانت ارشاد فرائیا ہے رب انہ للمانزلت الی من حیر فقیرہ ہارانہ اللہ اللہ اللہ میں رزق کا محتاج نفیرہ ہون نفیرہ ہارانہ اللہ میں رزق کا محتاج ہوں جو قرائل فرائے!

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عدم اس ارشاد کی تغییر میں فرائے ہیں کہ موی علیہ السلام نے یہ اس وقت فرایا تھاجب کہ ترکاری کی مبزی لافری کی وجہ ہے ان کے بیٹ ہے نظر آتی تھی عضرت امام باقر فرائے ہیں حضرت موی علیہ السلام نے یہ اس وقت کما تھا جب کہ وہ مجور کی ایک عضلی تک کے ضرورت مند تھے۔ (کھانے کے لئے چموہارے کی ایک عضلی مجی ان کے پاس نہیں تھی)۔

بیخ مطرف فرماتے ہیں کہ سمجھو! خدا کی قتم! اگر نمی اللہ کے پاس کھی بھی ہو تا تو وہ عورت کے بیچے نہ جاتے الیکن جدو طالب نے ان کو اس عمل پر اکسلیا! چیخ ابو عبدالرحل سلکی فعر آبادی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کما کہ "انبی لمما انزلت الی من حیر فقیر "- تو ان کا یہ سوال علق سے نہیں تھا بلکہ حق تعالی سے تھا انہوں نے اس سوال میں لئس کی غذا نہیں ماتکی تھی بلکہ غذائے روحانی لیعن سکون قلب طلب کیا تھا۔

مخلوق كانزود مالمم اور مااليهم ميس

حضرت الاسعید خراز فرائے ہیں کہ علوق المم اور ماہ ہم کے درمیان تردد اور قکر میں ہے لینی جو کھے اس کے لئے ہے اور جو چیزاس کی طرف ہے 'جو اس کے لئے ہیں تو وہ اور جو چیزاس کی طرف ہے 'جو اس کے لئے ہیں تو وہ اس دقت ناذ و اداکی ذبان استعمال کرتا ہے! کیا تم نے اس بات پر فور کیا کہ جب موی طیہ السلام نے ان اشیاء کا خواص دیکھا جن کے ساتھ اللہ تعالی نہان استعمال کرتا ہے! کیا تم نے اس بات پر فور کیا کہ جب موی طیہ السلام نے ان اشیاء کا خواص دیکھا جن کے ساتھ اللہ تعالی نے ان سے خطاب کیا تو انہوں نے کما ار نبی انتظر السلام اور جب انہوں نے اس مول جو اور جب انہوں نے اپنے نفس کے معالمہ پر نظر کی تو اپنے فقر پر نظر کرتے ہوئے کما کہ انبی اس انز است الی من خدیر فقیرہ (اللی ! میں ای رزق کا محاج ہوں جو تو نائل فرائے! خو

یخ این مطافرات بیل کہ جب معرت موی علیہ السلام نے عیودیت کی نظرے رہوبیت کی طرف دیکھا و خصوع و خشوع کی نبان سے کلام کیا اور نیاز مندی کو سمجے لین خشوع کی زبان سے کلام کیا اور نیاز مندان زبان بیل مختلو کرنے گئے اور ان پر انوار الی کا ورود ہوا۔ یمل نیاز مندی کو سمجے لین علیم کے جانے یہاں وہ نیاز مندی مراد ہے جو ایک فلام کو اپنے مولی سے ہر صل میں ہوتی ہے وہ نیاز مندی نہیں جو سوال و طلب کے وقت سوالی میں ہوتی ہے

#### حقيقي محاجي

بع حین فرائے ہیں کہ قول فدکورہ میں حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالی سے کتے ہیں کہ الی ! جب قولے جھے طم الیتین سے مخصوص فرا ویا تو جب میں مختاج ہوں اس کا تو جھے مین الیتین اور حق الیتین تک ترقی مطا فرائے۔ فدکورہ بالا قول میں "نازل کر" کا جو لفظ آیا ہے اس سے پنة چا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کا مرتبہ اس وقت قرب الی کی حقیقت سے دوری کا تھا اس لئے کہ نازل کرنا تو بینے 'فقر کی حالت سے مختل ہے' اس وجہ سے انہوں نے صرف "نزل" پر قاحت کی (کہ جو چیز نازل کی جاری ہے وہ کانی ہے) بلکہ انہوں نے قرب نزل انازل کرنے والے کے قرب) کا ادادہ کیا۔

جب حزت موی علی الملام نے قدائی کام کے فواص مطوم کے قریاد اللے۔ الی کے اپنا جارہ و کھاتا کہ یں تجاوبہا و کماتا کہ یں تجاوبہا و کماتا کہ یں تجاوبہا و کماتا کہ یں تجاوبہا ہے۔ یہ تحجر حالم کی ہے۔ لسنا انزلت انی من عور ففیرہ کی تخیرہ کوڑے کے ملا ی جب تک حزت موی علیہ الحام کا واقف فائی تکرت ہو دخواری ہوگی۔ جرچھ کہ موارف المعارف کے اس زائد کا مطاد کرنے والے ہم کی اس واقد اور قرآئی قدے بخیل واقف اور آگاہ ہیں جان یمل خمیری تھوا اس واقی کو فائی کر دیا ہوں تاکہ جیسے زائد کے لیے قادی اس سے احتلاء کر کئی ۔ جن کے افران اس سے خال ہیں۔ برطل جم فقیر کافتر میچ اور درست حالت پر ہوتا ہے تو اس کی نیاذ مندی ہر حال بی خواہ وہ دنیا ہے متعلق ہویا آخرت سے ' کیساں حالت بی رہتی ہے (دنیا اور آخرت کے کاموں بی اس کی نیاذ مندی کیک رنگ ہوگی) اور وہ دونوں جمان کے کاموں بی اس کی نیاذ مندی کیک رنگ ہوگی) اور وہ دونوں جمان کے کاموں بی اس کی نیاز مند ہے' اور کا خرف رجوع کریگا اور وہ دونوں حزلوں کی ضروریات اس مولی سے طلب کرے گا جس کاوہ نیاز مند ہے' اور اس کی نظریس دونوں جمانوں کی ضرورت ایک بی جیسی ہوں گی کیونکہ دونوں جمان بی ضداد تد تعلق کے سوا اور کسی طرف مشخول نہیں ہے۔

## فتوح بر گزرااو قات

جب اللہ تعلق کے ساتھ صوفی کا تعلق خاطر کمل ہو جاتا ہے اور تقوی کے باعث اس کے زہد کی بخیل ہو جاتی ہے تو اس دقت اس کے لئے متعضائے علل یہ ہو جاتی ہے کہ دہ سب کو ترک کردے اور توحید صریح اور کفالت کال اللہ تعلق کی طرف ہے اس پر منکشف ہو جائے تو اس دقت اس کے باطن ہے راگا رنگ اور متنوع اہتمام کی ضرورت جاتی رہتی ہے لینی اس کے دل ہے کر معاش دور ہو جاتی ہے اور اس رتبہ کا علم اس کو اس طرح ہو گاکہ اللہ تعلق کے فضل و کرم ہے اسے اپنے ہر کام کی سزا و جاتا کا علم ہو تا رہے گا۔ حتی کہ اگر اس سے کوئی معمولی می ایکی غلطی بھی سرود ہو جائے جو شرایعت کے اختبار سے قاتل مواخذہ ہو آس کو فرا ای دفت اور اگر اس دقت نہیں تو اس دن سے ضرور معلوم ہو جائے گا جے اس سے کوئی کہ رہا ہے ۔ بھے اپنے اس کو فرا ای دفت اور اگر اس دقت نہیں تو اس دن سے ضرور معلوم ہو جائے گا جے اس سے کوئی کہ رہا ہے ۔ بھے اپ اس کناہ کا اور اس ضاکا علم ہے جو اپنے غلام کے بارے جس جھے سے سرزد ہوئی ہے۔

كى صوفى كے موزے كوچ بے لے كر إلا جب انسول في وه موزه و كالو بحث رنجيده موئ اور كماكد:

اكرة عبد دال في شيان س

لَو كُنْتَ مِن مَازِنْ لَمْ تَسْتَجَ إِبِلِي

مو الو تير اونث كواسين هيد كول يراف جات

بنواللقيطة ميس ذهل بن شيباتا

(اشارہ اس طرف ہے کہ اگر ﴿ اہل وَ کل ہے ہو ؟ وَ تَجْمِهِ اسِیْ موزے کے کترے جانے کا اس طرح افسوس نہ ہو ؟ کینیٰ جو ہوا دہ تیرے کئے کی سزا ہے }۔

جب صوفی اس حول پر بیخ جلے گاتو اس میں جرکام کی جزا حاصلی ہونے سے مزید خدا شتای حاصل ہوگی اور وہ میح طور پر مراقبہ اور علم بھی مصور ہو کر حقوق عودت کے ضائع کرنے سے محفوظ ہو جلے گا اور اس وقت صرف احکام التی کے بجلانے کا اس کو ہوش رہے گا اور غیر اللہ (کی طاحت و برکرگی) کے اثرات اس کے دل سے محوج ہو جا کیں گے اس وقت اس کو اس امر کا مشلودہ ہو جلے گا کہ رزق کا ویے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ اور وہی اس کا روکنے والا ہو گا در مائن کو اس اکر کا مشلودہ ہو جائے گا کہ رزق کا ویے والا مرف اللہ تعالی ہے۔ اور وہی اس کا روکنے والا مولی اور مائع جان شوق سے حاصل میں ہو گا۔ یعنی وہ اللہ تعالی کو رز آ اور مالاً مولی اور مائع جان لیا ہے نہ کہ ملما اور ایمانا اس وقت اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے۔ اور صرح توحید اور صرف قعل الی کی توفیق اس کو حطا کرتا

ا کی بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بار ان کو اپنے رزق کے حصول کی فکر دامن گیر ہوئی اور وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف لکل کے وہل ایک پرندے مجبرہ کو دیکھا جو اندھا۔ لنگڑا اور بہت ہی ضعیف تھا۔ دردیش اس کو بہت ہی تنجب سے دیکھنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس عابری و مجبوری کے باوجود کس طرح رزق دیتا ہو گاوہ ابھی اس کو اس عابری و مجبوری کے باوجود کس طرح رزق دیتا ہو گاوہ ابھی اس کو اس عابری و مجبوری کے باوجود کس طرح رزق دیتا ہو گاوہ ابھی اس کارش تھا کہ زمین

پھٹی اور اس میں سے دو سکورے (آ بجورے) ہرآمہ ہوئے ایک سکورے میں صاف تل رکھے ہوئے تے اور دو سرے آب خورے میں صاف پانی موجود تھا۔ قبرہ نے وہ تل کھائے اور سربہ و کرپانی بیا' زمین پھر شق ہوگئ اور وہ دونوں آ بجورے اس میں خاتب ہو گئے ' یہ باجوا و کھے کر ورویش کے دل سے طلب رزق کا خیال جاتا رہا اور اس نے کما کہ اللہ تعالی مجھے ای طرح رزق دیا جس طرح اس قبرہ کو ویا ہے۔ جب بھہ اس منزل پر پہن جاتا ہے تو اس کے باطن سے گوٹا گوں رزق کے حصول کا خیال رخصت ہو جاتا ہے اس وقت وہ کس سے سوال کرنے کو عوام کا مرجبہ سجھنے لگتا ہے (وہ خیال کرنے لگتا ہے کہ کس سے رزق کا ناما عوام کا کام ہے) وہ اس وقت وہ کس سے سوال کرنے کو عوام کا مرجبہ سجھنے لگتا ہے (وہ خیال کرنے لگتا ہے کہ کس سے رزق کے انعام کا مشاہدہ کرنے والا بن جاتا ہے اس وقت اس کا نصیبہ (کا رزق) خود بخود اس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور مولا کے دروازے اس پر کھل جاتے جیں اور بزی مداومت کے ساتھ افعال الی کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور امرائی جب صاوت ہوتے جیں قواس کے فلارے سے اس پر تجابیات الی کا کشف بصورت افعال الی کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور امرائی جب صاوت ہوتے جیں قواس کے فلارے سے اس پر تجابیات الی کا کشف بصورت افعال الی خود کھود کا گتا ہے اور امرائی جب صاوت ہوتے جیں قواس کے فلارے سے اس پر تجابیات الی کا کشف بصورت افعال الی ہونے لگتا ہے۔

## جل بطريق افعال ايك مقام قرب

جی بطریق افعال قرب کا ایک مرتبہ ہے۔ صوفی اس مرتبہ اور اس منزل سے ترقی کرکے جی بطریق مفات کے مرتبہ کو پہنی جاتا ہے اور اس منزل سے ترقی کرکے جی بطریق مفات کے مرتبہ کو بہنی جاتا ہے اور اس منزل اور مرتبہ سے اس کو جی ذات کا حصول ہوتا ہے۔ ان تجلیات میں مراتب بین کی جانب ایک اشارہ ب اور حقیقت توحید کے مقالمت تمام اشیائے کموفات سے املی اور برتر مقام پر ہیں 'جب صوفی پر افعال کے ذریعے تجلیات کا زول ہوتا ہے تو اس میں تنایم و رضا کا جذبہ بدرجہ اتم پیدا ہو جاتا ہے اور تجلیات صفات سے ایئت (جلوہ حقیق) اور انس و مجت پیدا ہوتی ہے۔ جی بلازات صوفی میں فااور بقاکی کیفیتوں کو پیدا کرتی ہے۔

#### مرتبه فنا

افتیار و ارادے کے ترک اور قبل الی ہے وقوف کا نام قا ہے لین اپنے ارادہ ہواؤ خواہشات کو بالکل فاکر دیا جائے (ارادہ خواہش کی لطیف ترین صورت کا نام ہے) یہ فا فائے ظاہری ہے اور خود شہود کی تجلیات کے ظہور ہے وجود کے آثار کا مث جاتا اور عو ہو جاتا فائے باطن ہے ' یہ حالت جی ذات کی صورت میں جادہ پذرج ہوتی ہے اور یہ اقسام بیتین کی سب سے کامل ترین صورت یا تھم ہے جو دنیا میں میسر ہو عتی ہے ' تھم ذات کی جی آ خرت کے سوا اور کسی عالم میں ممکن نہیں ہے بک وہ متام ہے جس سے شب معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمرہ اندوز ہوئے اور لن ترانی کم کر معرت موی علیہ الملام کو اس کے مشاہدہ ہے مع کر دیا کیا تھا۔

#### روايت البقيرت

یہ جو کچے میں نے جل کے سلسلہ میں کما ہے تو ہماں سے بات اچھی طرح ذہن نشین کرلینا چاہیے کہ جل سے ہمال ہماری مراد بصیرت ہے یا درجہ یقین کے مراتب! بندہ جل کے ابتدائی اقسام کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ یعنی دو مروں کے نسل ہے قطع نظر کے مرف قبل الی کامطالعہ کرے گاتو اس وقت اس کو مخلف اقسام کی فقومات حاصل ہوں گ-

فتوح کورد نہیں کرناچاہیے

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو بغیر طلب اور توقع کے ظاف رزق مل جائے تو چاہئے کہ
اس کو تبول کرلے اور جو رزق اس کے پاس موجود ہے اس بی اس سے وسعت پیزا کرے اور اگر ہر رزق پانے والا فنی ہے

(اس کو حاجت نہیں ہے) تب بھی اس کو واپس نہ کرے بلکہ ایسے مختص کو دے دیے جو اس سے زیادہ ضرورت مند ہے! یہ

مدے شریف اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ایک مختص اس نیت سے اپنی ضرورت سے ڈیادہ بھی قبول کر سکتا ہے کہ وہ اس کو

ایسے دو سرول پر خرج کر دے گا جو اس کے ضرورت مند ہول کے اور حقیقت بھی ہیہ ہے گئے تھے گی جارح اس جرفرق کو تبغیل

میں کرے گاجب کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ عطائے رزق فعل النی ہے۔

یں صوفی جب یہ فترح حاصل کرلے تو اس کو ضرورت مندوں پر خرج کردے 'وہ لوگ جو اس کو خرج کرنے سے روکے روکے جو اس کو وقت خرج کرتے ہیں جب کہ اللہ تعلق کی طرف سے ان کویہ خاص علم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جو پہلے کہ انہوں نے جو پہلے جن اس کو اس وقت خرج کرتے ہیں جس کہ انہوں نے جو پہلے ہی جس کے اور اس کا خرج بھی جس ہے (اس وقت یعنی اس علم کے بعد یہ صفرات اس فتوح پر تصرف کرتے ہیں ا

#### عطايا قبول كرنا

یع ابو زریہ طاہر نے اپ شیوخ کی اساد کے ساتھ حضرت حمرین الخطاب رمنی اللہ تعالی حد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے کچھ حطا فرماتے تنے تو جس آپ کی خدمت جس عرض کرتا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ آپ اس فض کی مرحمت فرما دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مندہے 'یہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ''لے لو اور یا تو اپن اور یا تو اپن ایسا کوئی مال آئے جس کی تم کو ضرورت نہیں ہے ' اور نہ تم نے اس کو ماٹھا تھا تو اس کو قبول کر لو اور جو نہ آئے اس کی طبح مت کرو۔

حطرت سالم کے بیں کہ اس مدے شریف کی وجہ ہے این عمر رضی اللہ تعالی عثما کی ہے کوئی چیز طلب نہیں کرتے سے اور اگر کوئی ان کو کچے صلیہ بیں بیش کرتا تو اس کو کبھی رد نہیں کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احکام کے ذریعہ صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم اعمین) کو اس طرف اچھی طرح ماکل کرویا تھا کہ ≡اللہ تعالیٰ کے افعال کا بغائر مطالعہ کریں اور اپنی تدبیر ترک کرکے اللہ تعالی کی حسن تدبیر کا مشاہدہ کریں۔

## علم حال كياہے؟

دعرت سل بن عبداللہ تستری ہے کی مخص نے دریافت کیا کہ علم حال کے کہتے ہیں 'آپ نے فرمایا ترک تدبیر کانام علم حال ہے ' اگر سے بات کی ایک بیں بھی روئے ذین پر پائی جائے تو وہ او تا والدین بن جائے (یعنی ترک تدبیر کلین کسی میں بھی نام دے زمن کا تقب بن جائے۔

لسي بايا جاتا

حضرت زیر بن خلا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "اگر کی فض کو اس کے ہمائی (مسلمان) سے بغیر مائے کچھ لے اور نہ وہ احسان جنا؟ ہو تو چاہیے کہ اس کو قبول کرلے اس لئے کہ ایس چیزرزق اللہ ہے کہ ضدا ویر تعالی نے اپنی طرف سے اس کے پاس بینچایا ہے۔ خدا ویر تعالی نے اپنی طرف سے اس کے پاس بینچایا ہے۔

جو مخض الله تعالى كے بيم موے رزق كو قبول كرك الله تعالى كے ساتھ قائم ہے تو وہ خطروں سے ماموں و مصون ہے ا خطرہ تو اس مخض كے لئے ہے جو رزق الله كو رد كركا ہے اس لئے كہ جو مخض آئے موئے رزق كو رد كركا ہے تو اس كا نفس اس ير مسلط مو جا كا

ہ اور یہ نفس اس کو بتانا ہے کہ اگر یہ رزق قبول کر لیا تو علق کی نظرے کر جاتو گے۔ المذا اس کو واپس کر دیا ہی بھتر ہے الکیان جو اس کو قبول کر دیا ہی بھتر ہے الکیان جو اس کو قبول کر لیتا ہے اس کا صدق الکیان جو اس کو قبول کر لیتا ہے اس کا صدق اور اظلامی خاہر ہو گا کہ دو مرول سے قبول کرکے حاجت مندول کو پہنچا رہا ہے۔ اس طرح یہ دونوں حالتوں ہیں زاہد ہے دو مرے لوگ اس کو نظرا سخسان سے دیکھیں گے اور لوگوں کو اس کی حالت (فقر) کا علم کم ہو گا ہی دہ مقام ہے جمال "الزبد فی الزبد" واجت ہو تا ہے دی زہد میں زہدا

#### الل فتوح کے مختلف احوال

الل فق میں کچھ اوگ ایسے ہیں بن کو علم ہوتا ہے کہ ان کے پاس فقوطت آئیں گے اور ان بیل کچھ ایسے ہیں کہ ان کو خوطت کی آید کا علم نہیں ہوتا بعض وہ ہیں جو فقر (نذرانہ) کا مال نہیں کھاتے بچواس صورت بیل کہ ان کو چھٹر علم اس کا اللہ کی طرف سے ہوگیا ہو 'یعنی نذرائوں کا مال اس وقت کھاتے ہیں جب اللہ تعالی کی طرف سے ان کو علم ہو جاتا ہے کہ اس کو کھالیانا چاہیے۔ بعض ایسے ہیں کہ خدا کی طرف سے علم کا انتظار کے بغیری فقر کا کا استعال کر لیتے ہیں کہ ان کا ہر تھل خدا کا فعل ہوتا ہے اور ہید فض اس فیض سے بیدھ کر ہے جو نقد م علم کا معتقر ہوتا ہے اس وجہ سے کہ ان کو اللہ تعالی کے ساتھ معیت کال حاصل ہے اور ترک افتیار ہیں ان کا حال ہے ہے کہ ان کو پہلے سے اس کا علم نہیں ہوتا یا وہ اللہ کی طرف فض کی معیت کو بیلے سے اس کا علم نہیں ہوتا یا وہ اللہ کی طرف فض کی نہیت کریں یا فعل الی کا اس جی مشاہرہ کریں' ایسے لوگ شراب مجبت سے سرشار ہو کر محض مشاہرہ فعت نی کے ذریعہ رزق ماصل کر لیتے ہیں۔ البتہ بھی بھی بی ہی ہی ہو باتی سے مقالی کرور تر ہے کہ یکن ہے حال پہلی دو حالتوں عاصل کر لیتے ہیں۔ البتہ بھی بھی بی ہو باتی سے شواب محبت سے مرشار ہو کر محض مشاہرہ فعت نی کے ذریعہ رزق حاصل کر لیتے ہیں۔ البتہ بھی بھی بی شراب محبت سے مرشار ہو کر محض مشاہرہ فی بی حال پہلی دو حالتوں عاصل کر لیتے ہیں۔ البتہ بھی بھی بی ہی ہو باتی ہے گئیں ہو باتی ہے کی بیہ شراب محبت کے مقال کرور تر ہے کو نکہ بیتول معرفین اس صل میں محبت و صدافت کی کردری پائی جاتی ہے۔

## صاحب فتوح صرف فتوح مي بعى اشاره غيبى كالمتظرر بتاب

جس طرح صاحب نوّح کے قبول کرنے میں علم الی کا منظر رہتا ہے ای طرح بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب فوّح اس ندِرانے اور تھے کے فرچ کرنے میں بھی علم (اشارہ اللی کا منظر رہتا ہے اس لئے کہ جس طرح لئس فوّح کو قبول کرنے پر ابھارہ ہے اور پشت پنای کرتا ہے بہر حال کائل ترصونی وہ ہے جو فتوح کے قبول کرنے اور اس کے فرج کرنے دونوں یس محت تقرف کی تحقیق اس کو جو چکی جو اس لئے علم کا انتظار (دونوں صور توں لینی قبول فتوح اور فرج فتوح) ہیں ای وجہ سے کیا جاتا ہے کہ تصت نفس کا اندیشہ جوتا ہے (کہ روہ قبول یا قبول و فرج ہیں شائبہ لفس تو نسی ہے) اور جب شائبہ نفس باتی نہ رہے لینی الترام نفسائیت دور جو جائے اور علم صریح حاصل جو جائے تو پھر نے علم کی از سر لو ضورت باتی نہیں رہتی بلکہ اس وقت اس کی حالت اس محض کی طرح جو جاتی ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے موردت باتی نہیں رہتی بلکہ اس وقت اس کی حالت اس محض کی طرح جو جاتی ہے جیسا کہ رسول فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدیث تدی ارشاد فرمائی کہ۔ "اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب ہیں اپنے بریرے ہے مجب کرتا ہوں تو ہی اس کی قوت ساحت یہ مدید تو تو بسارت بن جاتا ہوں اور پھر وہ جرے تی ذریعہ سے شخا ہے اور جرے تی ذریعہ سے دور ہو جاتی ہے محب تکرتا ہوں تو ہی اس کی قوت ساحت باس طرح جب فوح کی خود صوفی کو محرفت حاصل جو جاتی ہے تو پھروں محمح تصرف ہی کر سکا ہے۔ محرب دو صفت بہت ہی کہ سے دور ہی خود صوفی کو محرفت حاصل جو جاتی ہے تو پھروں محمح تصرف ہی کر سکا ہے۔ محرب دور جاتی ہی کر سکا ہے۔ محرب میں علی ہو جاتی ہے تو پھروں محمد ہی تعرف ہی کر سکا ہے۔ محرب میں علی ہو جاتی ہے تو پھروں ہی تصرف ہی کر سکا ہے۔ محرب دور ہو جاتی ہے تو پھروں کی تصرف ہی کر سکا ہے۔ محرب میں علی ہو جاتی ہی کر سکا ہے۔ محرب میں علی ہی کر سکا ہے۔ محرب میں علی ہو جاتی ہو باتی ہے تو پھروں کی طرح نامید ہے۔

ہمارے شخ ضیاہ الدین الو النجب سروردی رحمت اللہ علیہ 'شخ جملو الدہاس' کا یہ ارشاد میان فرماتے تھے کہ شخ دہاس نے فرمایا "یں فعل کے کھانے کے سوا دو سرا کھنا نہیں کھانا اور اس کی صورت یہ ہوتی بھی کہ خواب جس کسی محض کو بتا دیا جاتا ہے کہ میرے (حملو دہاس) پاس کوئی چڑ بہبجی جائے بلکہ خواب دیجھے والے کو یہ بھی بتایا دیا جاتا ہے کہ اتن مقدار جس بھی جائے اوہ رشخ حملو دہاس' اپنے خواب جس مشلمہ کر لیتے تھے کہ تممارے لئے قلال محض پر یہ چڑیں اتاری گئی جی (خواب جس جائے اوہ بھی جائے اور بھی جہرے اتاری گئی جس (خواب جس جائے اور بھی جائے کہ یہ چڑیں اتاری گئی جس (خواب جس جائے اور بھی جائے کہ یہ چڑیں بلور نذرانہ تممارے حضور جس چیش کرے) شخ حماد دہاس' فرمایا کرتے تھے جو جم رزق فعنل (خدائی رزق) ہے پرورش یاتا ہے وہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔

خدائی رزن یا رزن فعل سے مراووہ فقومات ہیں جو می طریقے پر اہل ہاطن کو جامل ہوں۔ بسرمال جس کو یہ فقرح حاصل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے فنی اور تو گھر بنا رہتا ہے لین وہ فنی باللہ ہوتا ہے۔

مع واسطی فرماتے ہیں۔ الله تعلق کا نیاز مند ہونا حردین کا بھترین درجہ ہے اور الله تعلق کے لئے (محلوق ہے) بے نیاز ہو جانا صدیقین کا امل حرجہ اور درجہ ہے۔ معظم الحراز فرماتے ہیں کہ عارف کی تدبیر خدا کی تدبیر عیں اللہ ہو جاتی ہے اس لئے فتوح حاصل کرنے والا اللہ تعلق کامشلیدہ کرتا ہے۔

#### فتوصات کے بارے میں چند حکایات

اس سلسلہ میں بہت سے واقعات بیان کے گئے ہیں اور بہت می حکایتیں مشہور ہیں ان تمام حکایوں میں یہ حکایت سب سے خوب ہے کہ کئی مختص نے بیٹے نوری کو لوگوں بے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور سوال کرتے ہوئے دیکھا اس مخض کو ان کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری اور وہ حضرت جنید کے پاس (ان کی شکایت لے کر) آیا اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا حضرت جنید نے اس مختص سے کماکہ تم کو نوری کا یہ سوال کرنا ناگوار نیس گزرنا چاہیے اس لئے کہ نوری لوگوں سے سوال نیس کررہے ہیں اس ملے کہ نوری لوگوں سے سوال نیس کررہے ہیں لیکہ وہ تو لوگوں کی آخرت کی چکھ ضرور تی اوری کر رہے ہیں اور لوگ اس طرح اجر پارے ہیں کہ ان کا اس میں پکھ نتھان

نہیں ہے۔ شخ جنیہ کا یہ فراتا ایسا ہے جیسا کہ کی کا مقولہ ہے "وینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ ہے بھتر ہے نہیں ہے۔ شخ جنیہ کا یہ فراتا ایسا ہے جیسا کہ کی کا مقولہ بیان کرنے کے بعد شخ جنیہ آنے فرایا کہ ترازو لاؤ چانچہ ترازو لاؤ کے اور آپ گئی اور آپ نے ایک سو ور ہم اس جی تو لے اور پھرایک مفی بحر کر در ہم ان سو در ہموں جی ڈال دیتے اور اس مخض ہے جو شخص فوری کی گاری کی گاری کی گاری کے گاری کی گاری کی گاری کے گاری کی گاری کے کہ بھی آنے کہ ہیں بھے فوری آنے کہاں لے جاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ بھی اپنے ک میں اپنے کے جد مختوں کی گاری کی گاری کے کہ بھی آن ان کی تعداد مطوم کرنے کے لئے قوال تھا پھر سے ہو کے ور ہموں جی اپنے کے اس ماری کے اس کا راز معلوم کرنے کے لئے قوال تھا پھر سے ہو کے ور ہموں جی اپنے گئے کہ جائے ہو گاری کی ملا معلوم کرنے کے لئے قوال تھا پھر سے ہو کہ وہ بدت ماری کا راز معلوم کرنے کی جرات نہیں کر سکا اور چھے شرم محسوس ہوئی۔ پھر ش فیلی لے کر شخ فرزی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو قبلی پیش کی انہوں نے ترازو منگا کر ہی ورزم قول کر الگ کر دیئے اور جھے کہ کر گئے جونیہ کے مارے کے بی ترزی کر ہے گاری کر دو اور کہ دو کہ میں تساری کوئی کی انہوں نے ترازو منگا کر ہی ورزم قول کر الگ کر دیئے اور جھے جواب کے میں کر مختوب کیا فرانے گے۔ شخ جنیو بہت ہی وائش مول دی گئے تر بھر ان کو وائی کر دو اور کہ دو کہ میں تسلی کوئی کر بھر جھر ہو ہوں ہو ہوں کر خواب کی نیت سے بھیج اور ایک سے بہت ہی وائش کے لئے اور ایک مفی کر کر میں ہوں کہ کہ میں کر معزت جنیہ تر میں سے وہ در ہم لے لئے جو محف اللہ کی مورز کی ایک کی اور فریا کہ تورز کی کے اپنی میں سے وہ در ہم لے لئے جو محف اللہ کی لئے ای اور میں حاضر ہوا اور تمام حال کہ سنایا۔ روئیداد می کر محضرت جنیہ ورزم کے اپنی میں انہ ورزم کے اپنی مال کہ سنایا۔ روئیداد می کر محضرت جنیہ تروی کے اور فریا کہ تورز کی کے اپنی میں وہ در ہم کے لئے دورز کی کے اپنی مال کہ دیا اور تمام حال کہ منایا۔ روئیل کہ تورزی کے اپنی مال کے لیا اور معلوں کے لئے بھیج تھے ، میں سے دورزم کے کر محضرت جنیہ تروی کے اور فریا کہ تورزی کے اپنی میں ان اور قواب کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی کوری کے اپنی میں کر محضرت جنیہ کے اور فریا کہ توروں کے اپنی میں کر محضرت جنیہ تروی کے اور فریا کہ کہ کہ دوروں کی کروی کے دوروں کی کرنے کی کروی کے دوروں کی کرو

#### غيبي امداد

ہم نے اپ یہ جو کو کے ہمراہیوں بی سے ایک صاحب سے یہ واقعہ سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے جو محترم نے فربلا آئ ہم کو ایک چیز کی ضرورت ہے (ہو جھے معلوم ہے) تم لوگ اپنی خلوت گاہوں میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو ہی اللہ تعالیٰ تم کو جو فتوح فرمائے (جس چیز کا انگشاف تم پر ہو) وہ جھے آگر بتا دوا چنانچہ حسب ارشاد ہم سب نے ایسائی کیا اور پھرہم ان کے پاس واپس آئے۔ ہم میں ایک صوفی اساعیل البطائی ہی تھے جب سب لوگوں نے اپنی اپنی معلوم شدہ چیز بتائی تو انہوں لے ایک کانفذ ہیں کیا جس پر تمیں وائرے بیخ ہوئے تھے وہ کانفز ہیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری فتوح یہ ہے (بھے فیب ایک کانفذ ہیں کیا جس پر تمیں وائرے بیخ وست مبارک میں لے لیا' ابھی پھی دیر ہی گزری تھی کہ ایک محض (خانقاہ میں) آیا جس کے پاس سونا تھا' اس نے وہ سونا شیخ محترم کے ہاتھ میں دے دیا شیخ نے وہ سونے والا کانفذ کھولا تو اس میں تمیں اشرفیاں تھی دائرے میں انہ فیار تھیں۔ اور جب شیخ نے وہ اثرفیاں شیخ اساعیل البطائی کے وائروں والے کانفذ پر رکھیں تو ہر ایک اشرفی نمیک نمیک وائرے میں آئی اس وقت شیخ محترم نے فربلا یہ فتوح شیخ اساعیل البطائی کی ہے۔ اور پھر اس مکاشفہ کا مفہوم تمام حاضرین (مریدین) کو سمجمایا'

# حضرت سيدنا فيخ عبدالقادر كبلاني كاواقعه

یں نے ساہے کہ حضرت میں عبدالقاور جیلائی رحمت اللہ علیہ نے ایک مختص کے پاس کی کو بھیجا اور کملوایا کہ تمہارے پاس فلال محض کا غلہ اور سونا (بطور امانت رکھا ہے) تم اس جس ہے جھے اتنا غلہ اور سونا ورو 'اس مختص نے جواب بیل عمل فحض کیا کہ امانت بیس کس طرح بیل تصرف کر سکتا ہوں (امانت ہے کس طرح آپ کو دے سکتا ہوں) اگر آپ ہے اس امر بھی نوٹی لول تو کیا آپ جواز کا فتو کی دے ویں گے؟ حضرت شخ عبدالقاور جیلائی نے اس کے اس عذر کے باوجود حسب طلب سونا اور غلہ دینے پر اصرار کیا۔ اور اس نے اس حسن عمن کی بنا پر جو حضرت شخ عبدالقاور جیلائی ہے تھا تو مطلوبہ غلہ اور سونا دے دیا۔ اس کے بعد اس امین کو امانت رکھنے والے کی طرف سے نواجی عواق ہے ایک خط طاجس بیں تحریر تھا کہ اتنا اتنا سونا اور غلہ میری امانت ہے حضرت شخ عبدالقاور جیلائی تو بین مقدار تھی جو حضرت شخ عبدالقاور جیلائی قد س مرہ العزیز نے اس محف سے طلب کرنی تھی۔ جب اس کو یہ خط مل گیا تو حضرت شخ نے ایمن کو توقف کرنے ہیں ملامت فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم فتوح کے بارے بھی ہیہ خیال کرتے ہو کہ ان کے اشارے صحت پر بخی نہیں ہوتے (ویکھا میرا اشارہ صحیح لکا یا اور فرمایا کہ کیا تم فتوح کے بارے بھی ہیہ خیال کرتے ہو کہ ان کے اشارے صحت پر بخی نہیں ہوتے (ویکھا میرا اشارہ صحیح لکا یا کہ کیا تا تھیں کہ ایک کیا تھیں کہ اس کو بید خط میں کیا تو حضت پر بخی نہیں ہوتے (ویکھا میرا اشارہ صحیح لکا یا کہ کیا تھیں کہ اس کی اس کی اس کے اشارے صحت پر بخی نہیں ہوتے (ویکھا میرا اشارہ صحیح لکا یا

#### بنرے کااللہ کے ساتھ معالمہ

اگر بندے کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوں اور وہ اپنی خواہشات کو رضائے الی میں فاکر وے تو اللہ تعالیٰ
اس کے دل سے دنیا کے عموں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے قلب کو غنی بنا دیتا ہے اور اس پر رفق و مدارہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بعض فقراء کے دل پر جو بچوم افکار طاری رہتا ہے اس کا سبب ہی ہے کہ اس صوفی کا اللہ کے ساتھ شغل کامل نہیں ہوا ہے اس کی مشغولیت کھل نہیں ہے اور حقائق عبودیت کی رعایت میں ابھی کو تابی ہے (حقائق عبودیت کھل طور پر ادا نہیں ہو رہے ہیں) ہی جس قدر ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کم ہو گا وہ اسے بی دنیا میں جتل ہو تھے اور وہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاکمیں تو افکار دنیا سے ان کو واسطہ نہیں دہے گا ان کی قناعت و روحانیت میں ترتی ہوگی۔

حفرت عوف ابن عبداللہ مسعودی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے ان کے تین مو ماٹھ مخلص احباب تھے اور دہ جر ایک کے پاس ایک دن تحمرت (اس طرح ان کا پورا سال معمانی میر گزر جاتا) ایک اور صاحب تھے ان کے تمیں مخلص دوست تھے وہ بھی جر ایک کے پاس ایک دن تحمرت (اس طرح ان کا ایک ممینہ معمانی میں گزر جاتا) ایک اور صاحب تھے ان کے سات بھائی تھے وہ ہفتہ میں ایک ایک دن جر ایک کے یمال تحمرت (اس طرح ایک ہفتہ معمانی میں گزر جاتا) یہ سب میزبان بھائی جانے ہوئے نوگ تھے ان کے محمد فخص کی خدمت سب میزبان بھائی جانے ہوئے نوگ تھے (آئیس میں مخاکرت شیں تھی) جب کی کو حق تغالی کامل خدا رسیدہ مخض کی خدمت میں لگا دیتا ہے تو یہ ایک بہت ہی خوشگوار نعمت ہوتی ہے۔

# ر زق شوم نہیں بلکہ مبارک ہے

ايك مخص شيخ ابو المسعود رحمة الله عليه كي خدمت من عاضر موا شيخ ابو مسعود مسعود بن خدا رسيده صاحب حال اشياء

کائات میں فعل اللی کے رموزے واقف تھے اپنے حال میں متمکن اور افتایار کی نفی کرنے والے تھے بلکہ ترک افتایار میں وہ کمام مقد مین صوفیہ ہے ممتاز تھے' ان کی روحانیت کے اعلی مراتب اور قوت و تمکین کا مشاہدہ تو ہم نے بھی کیا ہے۔ اس مخض کے حضرت شخ ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس روزانہ کچھ روٹیاں بھیج دیا کروں لیکن پھر جھے صوفیہ کا بیہ قول یاد آتا ہے کہ "بال خس" ہوتا ہے (المعلوم شوم) بیہ من کر شخ ابو مسعود ہے فرملیا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی "معلوم شوم" کو ہم ایس وار اس کے اس فعل کو ہم دیکھتے ہیں مارے واسط پاک و صاف کر کے بھیج دیتا ہے تو پھر ہم کس طرح اس رزق کو خس کمیں اور اس کے اس فعل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھی جھے۔ اس فعل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موم نہیں بھیتے!

#### شوم غذاہے انشراح خاطر نہیں ہو تا

ی حضرت ابو کر الکائی ہے یہ واقعہ ساکہ انہوں نے فرمایا میں اور عمرو المکی اور عیاش بن المدی تمیں مال تک اس طرح ایک ماتھ رہے کہ ہم میح کی نماز ظہر کے وضو ہے پڑھا کرتے تھے (ظہر عمر مفرب عشا اور فجر سب ظہر کے وضو ہے ادا ایک ساتھ رہے کہ ہم میح کی نماز ظہر کے وضو ہے پڑھا کرتے تھے (ظہر عمر مفرب عشا اور فجر سب ظہر کے وضو ہے ادا ہوں تھیں)۔ ہم لوگ مکہ میں بھالت تجرو بیٹے رہتے اور ہمارے پاس ایک پید برابر مال بھی نہیں تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ہم ایک ایک دو دو اور تین تین عمن عوالت تجرو بیٹے والی ہوتا کہ ہم ایک واصل ہوتی اور وہ اور تین تین عمر کی جارے پاس آتی تو ہم قبول کر لیتے اور کھا لیتے اگر ایسا نہیں ہوتا (فقوات حاصل نہیں ہوتی) تو بھوک رہے جب بھوک بہت شدید گئی اور اندیشہ ہوتا کہ اب فرائش کے ادا کرنے کی بھی طاقت جم ہے ختم ہوتیں) تو بھوک رہے تھے۔ انشراح خاطر ان کے کھانے بی ہے ہم کو حاصل ہوتا تھا۔ اس لئے کہ ہم ان کے ذبہ و تقویل ہے فوب منہ نہیں جاتے وہ ہم کو حاصل ہوتا تھا۔ اس لئے کہ ہم ان کے ذبہ و تقویل ہے فوب

کسی محض نے ابو بزیدے کماکہ آپ کوئی کام تو کرتے نیس پھر آپ کی محاش کمال سے آتی ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ تو دیکھتا ہے کہ میرا مولاجو کئے اور خزیر کو روزی دیتا ہے تو کیا و ابو بزید کو روزی نمیس دے گا-

سلی کے جیں کہ جی نے ابو عبداللہ رازی ہے یہ روایت سی ہے کہ انہوں نے کما "جی نے مظفر القریشی کی زبان ہے ساہے" وہ کتے تھے کہ "اللہ تعالی ہے اپنی کوئی عاجت بیان نہ کرے۔ کی ہزرگ ہے دریافت کیا گیا کہ فقر کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ عاجت کا دل میں پیدا ہوتا اور سوائے رب کے ہرا یک کی جانب ہے اس کامٹ جاتا کی اور سے نہ کمنا (تمام لوگوں سے رشتہ طلب منقطع ہو جاتا) فقر ہے۔ کی ہزرگ نے کما ہے کہ فقیر کا خیرات لینا اس ذات کی طرف سے ہو اس کو دیتا ہے رایعتی جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے خیرات ملی ہے' ہے رایعتی جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ملت ہے) اس خص کی طرف سے نہیں ہے جس کے ہاتھ سے خیرات ملی ہے'

اور جس فخص نے درمیانی واسطوں (وسائط) سے قبول کیا ایس وہ نام کا درویش ہے کیونکہ اس کی جمت پست ہے (پست جمتی کی دلیل ہے)۔

ہارے شخ ابو النیب سروردی رحمتہ اللہ علیہ اپنے مشاکع کے واسطوں سے بیان فرماتے تھے کہ شے سلیمان الدارانی نے فرمایا ہے' زاہدوں کا آخری منزل توکل کرنے والوں کا پہلا قدم ہے (زاہدوں کی آخری منزل توکل کرنے والوں کی بہلی منزل ہے)۔ پہلی منزل ہے)۔

#### رمبانیت منع ہے

روائت ہے کہ ایک عارف نے دنیا ہے اس قدر کنارہ کئی اختیار کی کہ لوگوں ہے نی کر جنگل میں نکل گئے (بہتی ہے منہ موڑ کر جنگل میں نکل گئے (بہتی ہے منہ موڑ کر جنگل میں پہنچ گئے) اور بید عمد کر لیا کہ میں کسی مختص ہے کوئی چیز طلب نہیں کروں گا میرا رزق خود میرے پاس آئے گا تب کھاؤں گا۔ چلتے وہ ایک بہاڑ کے دامن میں پہنچا اور وہاں سات ون تک بیٹھا رہا لیکن کھانے کو کوئی چیز نہیں لی یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت اس نے اللہ تعالی کے حضور میں عرض کیا کہ النی اگر تو جھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو میرا رزق جھے حطا فرما دے جو تو نے میری قسمت میں لکھ ویا ہے ورنہ جھے موت دے دے!

اسكے جواب ميں اللہ تعالی كيفرف سے اكو المام ہوا كہ ادميں اٹی عزت و جلال كی شم كھاتا ہوں ميں تمكواس وقت تك رزق نبيں دوں گا جب تك تم بہتی ميں نہ جاؤاور لوگوں كيساتھ رہنا ستانہ شروع كردو"-اس المام كے بعد وہ شرميں داخل ہوئے اور لوگوں (ے لے جلے اس وقت كوئى التے لئے كھاٹا لايا اور كى نے پائى پيش كيا بجب وہ خوب كھائى چكے تو اكمو يكھ دہشت ہوئى اس وقت ہا تف نيمي نے ان سے كما كہ تم چاہج تے كہ دنيا تياگ كر نظام عالم اور حكمت الى كو باطل كر دو اكيا تم بيہ نبيں جانے كہ اللہ تعالى كو اپنى قدرت كے ہاتھوں رزق دينے سے زيادہ محبوب و مرغوب يہ ہے كہ بندے بندوں كو رزق بہنچاكيں۔

# نظريه تؤحيد اگر درست ہے تو اسباب معدوم ہو جاتے ہیں

بسرطال جو صوفی فقطت پر تکیہ کئے ہے اور اس کا خوگر ہے اس کے لئے انسان کا ہاتھ اور فرشتوں کا ہاتھ کیساں ہے وہ قدرت و حکمت میں کوئی فرق نمیں کرتا اس کے لئے جنگوں میں چرنا اور قطع تعلقات کرکے بیٹے جاتا دنیاوی اسباب کا گردیدہ بن جانا کیسال میں ہے کہ جب اس کا نظریہ توحید درست ہو گاتو انسان کی نظرے تمام دنیاوی اسباب معدوم ہو جائیں گے۔

#### معاش کادروازہ کلید قدرت اللی سے کھولو

محد اسکاف یے کہا ہے کہ بیں نے سی بن محافر رازی سے ساہے وہ فرطتے تھے کہ دوجس نے محاش کے دروازے کو قدرت کی کلید کے بغیر کھولنا چاہا وہ مخلوق کے میرد کر دیا گیا (اللہ تعالی سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے) ایک عابد و زاہد اپنا داتھ بیان کرتے ہیں کہ بیں اچھا خاصا چیشہ ور فخص تھا' خدا کو یوں منظور ہوا کہ بیں اے ترک کر دوں ای وقت میرے ول میں سے بات کھنلنے گئی کہ معاش کماں سے آئے گی؟ اس دم ہاتف غیب نے جھے آواز دے کر کما کہ تم دنیا کوچھوڑ کر میری

طرف راغب ہو (بہ سب محبت) لیکن افسوس کہ رزق کے مطلہ میں جھے پر تھت لگاتے ہو! یہ تو میرا ذمہ ہے کہ میں اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کو تیرا خادم بنا دول یا ایک منافق کو جو میرے دشمنوں میں سے ہو تیرا متخراور محکوم کر دول (ہر ایک نجے رزق پانچائے گا' اب جس کو تو پند کرے)

# صوفى دنيا كامخدوم بننابسند نهيس كرتا

پس صوفی کا روحانی مقام درست اور وہ اپنی خواہشات سے الگ تعلک ہو گیا اور کسی شوق سے اس کا تعلق باتی نہ رہا تو اس وقت وہ اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے کہ دنیا اس کی خدمت کرے گی اور اس کی خادمہ بن کر رہتا پند کرے گی گروہ اس کا مخدوم بنتا پند نہیں کرے گی بلکہ فتوح خور (صاحب فتوح) نفس کی ہر خواہش اور ہر جنبش کو ایک گناہ اور جرم سمجے گا۔

#### حكايت الوب حمال

روایت ہے کہ حضرت امام اسم بن مغیل رضی اللہ تعالی عند ایک روز شارع بلب الشام کی طرف روانہ ہوئ وہاں پہنی کر انہوں نے آٹا خریدا اس دفت کوئی تھی یا حمال وہاں موجود نہ تھا آخر کار ابوب ہای حمال انفاق سے مل گیا' امام اسم بن مغیل رضی اللہ تعالی وہ آٹا انھوا کر گھر طرائے۔ حضرت امام احمد نے ابوب حمال کو اجمت دی۔ جب اجمت دے کر گھر میں واپس آئے تو دیکھا کہ گھر کے لوگوں نے تمام آئے کی روٹیاں پکالی جیں۔ اور چو تکہ روٹیاں بمت ہو گئی تھیں۔ اس لئے سکھانے کے لئے تخت پر پھیلا دی تھیں 'ابوب جمال نے انہیں دیکھ لیا تھا' ابوب بھیٹہ روزے سے رہا کر تا تھے' امام احمد نے اپنے فرزند صالی سے کما کے کہ تم ابوب کو روثی دے دو' صالی نے انہیں دیکھ لیا تھا' ابوب بھیٹہ روزے سے رہا کر تا تھے' امام احمد نے فرمایا ''انہیں بمال رکھ کہ تم ابوب کو روثیاں دی قوانموں نے واپس کر دیں امام احمد نے فرمایا ''انہیں بمال رکھ کو ۔''۔ جب پھے دیر گذر گئی تو انہوں نے فرمایا ابوب ''کو روشیاں دے دو اس بار جب صالی نے ان کو روشیاں دیں تو انہوں نے لیا گئی مرتبہ جب انہوں نے لیک نے بر جران ہو؟ انہوں نے کہا جی بال ! حضرت امام احمد نے فرمایا ابوب ایک نیک اور صالی مرد ہیں! پہلی مرتبہ جب انہوں نے لیے پر جران ہو؟ انہوں نے کہا جی بال ! حضرت امام احمد نے فرمایا ابوب ایک خواہش نفسانی کو بورا کرتے ہوتے جب ان کو روئیاں ورائی مرد ہیں! پہلی مرتبہ جب انہوں نے دوباں کو دونیاں کو دونیاں کو دیکھا تو ان کے نفس میں ان کی خواہش پیدا ہوگی۔ چنانچہ ان کی خواہش نفسانی کو بورا کرتے ہوتے جب ان کو روئیاں دوبارہ ہی نے ان کو جبجی اور انہوں نے (اس کو فتوح جان کر) تجول کریا نہیں چاہے تھے) اور جب وہ ملئے سے مایوس ہو گئی ہوں کر وہیں کر دیں (کہ وہ نفس کی خواہش کو بورا کرنا نہیں چاہے تھے) اور جب وہ ملئے سے مایوس ہو گئی ہو تو بورا کرنا نہیں چاہے تھے) اور جب وہ ملئے سے مایوس ہو گئی ہوں کر ایک کو تورا کرنا نہیں چاہے تھے) اور جب وہ ملئے سے مایوس ہو گئی ہوں کر ایک کو تورا کرنا نہیں چاہے تھے) اور جب وہ ملئے سے مایوس کو تورا کرنا نہیں چاہے۔

یہ حالت ارباب صدق کی ہے اگر وہ مجھی سوال کرتے ہیں تو صحح علم کے ساتھ سوال کرتے ہیں اور اگر سوال سے رکتے ہیں (سوال شیس کرتے) تو وہ بھی ایک حال اور ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے اور جب کسی چیز کو قبول کرتے ہیں علم کے بعد (جب شبہ دور ہو جاتا ہے) قبول کرتے ہیں۔

# ب ضرورت طلب كرنے والاصوفي نہيں ہے!

وہ صوفی جس کو فتوح کا حال میسر ضیں ہوا (فتوح کا مرتب اس سے پوشیدہ ہے) تو اس کے لئے صحح علم کی شرط کے سوال یا

کب کی اجازت ہے گروہ سائل جو ضرورت کے وقت کے بغیراور حاجت سے زیادہ طلب کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ارباب تصوف ہے اس کاکوئی تعلق نہیں ہے۔

حعرت عمر رضی اللہ عند نے ایک مائل کو مانگتے ہوئے ساتو آپ نے اپنے ماتھی سے فرمایا کہ میاں! میں نے تم سے کہا تھا کہ مائل کو کھاتا دیدو! انہوں نے کہا تی! میں نے کھاتا دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے نظر اٹھا کر دیکھاتو اس کی بخل کے بنچ ایک جھوئی روٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت عمر شنے اس سے دریافت کیا کہ تیرے اہل وعیال ہیں اس نے کہا نہیں! حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ تو سائل نہیں ہے بلکہ سوداگر ہے 'یہ کمہ کر اس کی جھوئی لے لی اور ضورت مند حضرات کے سامنے خالی کر دی اور اس کے درے مارے۔

# فقرعذاب بھی ہے اور نواب بھی ہے

حفرت علی رضی اللہ عند ابن ابی طالب سے معقول ہے کہ آپ نے فرملیا کہ اللہ تعالی نے دنیا میں فقر میں ثواب بھی رکھا ہے اور فقر میں عذاب بھی رکھا ہے۔ وہ فقر جس میں ثواب موجود ہے اس کی علامت بیہ ہے کہ صاحب فقر کے اطلاق کو ہوں' اپنے رب کا اطاعت گذار بڑہ ہو اور اپنے حال کی شکلیت لب پر نہ لائے اور اپنے فقر پر اللہ تعالی کا شکر بجالائے' او روہ فقر جس میں عذاب ہے اس کی علامت بیہ ہے کہ صاحب فقر کے اطلاق برے ہوں اور اپنے رب کا نافر مان ہو' اپنے فقر پر بہت شکوہ شکلیت کرے اور تھم الی یا تقدر پر فصہ کرے۔

ای لئے صوفیائے کرام کا طریقہ یہ رہاہے کہ خواہ ان کو فترح حاصل ہویا وہ علم کے ساتھ سوال کریں۔ ہر موقع پر وہ حسن ادب کو لمحوظ رکھتے۔ اور ہریدلتی ہوئی حالت کے ساتھ اپنی صداقت کا ثبوت پیش کرنے میں کو تابی نہیں کرتے۔

باب 21

# صوفیول کی از دواجی زندگی

#### صوفی کا تجرداور تامل

صوفی اگر مثلل زندگی افتیار کرتا ہے لین اگر نکاح کرتا ہے تو صرف اللہ کے لئے! بالکل ای طرح جیسے وہ صرف اللہ کے ای جود رہا تھا' جس طرح اس کے تجود کا ایک مقصد اور وقت ہے اس طرح اس کی مثال زندگی کا بھی ایک مقصد اور وقت ہے' جو صوفی صادق ہے وہ تجرد اور تالل کا وقت جانتا ہے اس لئے کہ صوفی کی سرکش طبیعت کے دہانہ میں علم کی نگام وقت ہے' جو صوفی عادت ہے اس کے لئے تجود کی زندگی بھر ہوتی ہے بجرد رہتا ہے اور اس کی طبیعت نکاح جلد کرنے کی طرف ڈال دی گئی ہے' جب تک اس کے لئے تجود کی زندگی بھر ہوتی ہے بجرد رہتا ہے اور اس کی طبیعت نکاح جلد کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتی اور اس لئے ہوتی ور اس کے جب ترویج پر قدم نہیں اٹھا تا (نکاح نہیں کرتا) ہاں جب فلس میں سے مطاحیت پیدا ہو جائے اور زن کی کرنے کا اس کو استحقاق ہو' جب نرمی پیدا ہو جائے' ہے امور اسی وقت مرزد اور ردنما ہوتے ہیں جب کہ نفس پورے طور پر مطبع و منقاد ہو اور جو کچھ اس سے چاہا جائے اس کو وہ قبول کرے جیسے ایک لڑکا کہ وہ بیشہ دل پہند بات کرے اور نقصان ا

توجب نفس منقاد ومطیع ہو جائے اور وہ تھم الی بجالانے کی تحریک کرے اور قلب کے ساتھ جنگ کرنے ہے بیزار ہو تو دونوں کے مابین انصاف اور عدل سے صلح کرا دی جائے اور دونوں میں سے ہرایک کے معاملہ پر انصاف کی نظر کی جائے۔

#### صوفی کے لئے بیوی کا متخلب

اور صوفیہ میں سے جس کی نے تجود کی لذت پر مبر کیا تو یہ مبراس وقت تک بی ہو سکتا ہے جب کہ کتاب اپن ہد کو پہنچ جائے لیعنی مقدر کا لکھا پورا ہو جائے' اس وقت صوفی کے لئے بیوی کا (انتخاب کرنا چاہیے اللہ تعلقی اس کا مددگار ہو گا اور اس کے اسباب مہیا فرما دے گا اور ایک ایسا رفیق زندگی اس کو انعام فرمائے گا جس کے ساتھ نکاح کرکے وہ اپنی زندگی خوشی ہے بسر کرے۔ اور اللہ تعلق اس کی طرف رزق بھیج گا۔

اور اگر صورت حال یہ ہے کہ مرید (صوفی) نکاح کرنے میں جلدی کرے اور اس کی طبیعت نکاح (کی ذمہ واربوں) ہے خوف ذوہ ند ہو اور خیانت کا اس میں شائبہ ہو اور شہوت نفسانی کا وسواس اس سے بلند ہونے لگے جو علم کی شع کو گل کر دیتا ہے اور وہ اپنے اعلی انجام سے (جو اس کے حال کا نقاضا اور اس کی ارادت کا باعث ہے اور صدق طلب کے لئے شرط ہے) نشیب میں کر جاتا ہے' اس اعلی مقام کھو دیتا ہے' اور چروہ صدافت و عقیدت کے شرائط کی بجا آوری نہیں کر سکے گا بلکہ وہ

اس سولت اور نام اجازت کی پستی می گر جائے گاجو اللہ تعالی نے عام مخلوق کے لئے از راہ الفت و کرم مقرر فرما دی ہے (عوام کی طرح ثکاح سے لذت اندوز ہو گا) لیکن سجھ لینا چاہیے کہ اس طریقے سے ورویش کی روحانی زندگی کو زبردست نقسان اور خسارہ پنچاہے پس اس فتم کی جلد بازی مردان کارکی پستی کا باعث بن سکتی ہے!

# يشخ تستري كاارشاد

شیخ سل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ جب مرد اس حالت میں ہو جمال سے ترقی اور افزونی حالت کی امید ہو اور الى حالت میں دو کی ابتلا میں داخل ہو جائے اور اس کو پست حالی کی طرف واپس آتا پڑے تو یہ درویش کے لئے عظیم حادیثہ

#### ایک درولیش کاعجیب جواب

ایک صوفی سے کماگیا کہ تم شادی کیوں شیں کرتے انہوں نے بواب دیا کہ عورت صرف مردوں کے لئے ہوتی ہے اور یس ابھی تک مردوں کے مقام تک پہنچا نہیں ہوں ہی شن کس طرح شادی کر سکتا ہوں' اس دیکیت کا مطلب یہ ہے کہ مخلص ادر صادق درویشوں کے بلوغ کا ایک خاص دفت (عوام کے دفت سے الگ) ہوتا ہے جب وہ اس بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں اس دفت وہ نکاح کرتے ہیں۔

#### تجردو تزوج كي فضيلت

بسرحال جرد ہونے اور ثکار کرنے کے سلسلہ میں جو اخبار و آثار موجود جیں ان جی تعارض ہے لینی تجرید کی فشیلت بھی موجود ہے اور تزویج کی بھی! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاوات گرای جی اس بارے بیں جو تنوع (رثگار گی) پائی جاتی ہے۔ یعنی لوگوں کے مطلت کے اعتبار ہے بعض احادث تجرید کی فضیلت میں جیں اور اس طرح بعض لوگوں کے احوال کے مقاضہ کے بموجب بعض احادث تائل و تزویج کی فضیلت میں جی بسرحال بیہ تعارض آثار و اختلاف صرف ان لوگوں کے لئے مقاضہ کے بموجب بعض احادث تائل و تزویج کی فضیلت میں جی بسرحال بیہ تعارض آثار و اختلاف مرف ان لوگوں کے لئے ہو جنوں نے اپنے کال تقوی اور ضبط نفس ہے اپنی آتش شہوت کو سرد کر لیا ہے (پس ان کے لئے تجریدی وجہ فضیلت ہے) وگرنہ وہ محض جے جمرد رہنے سے فقتہ کا اندیشہ ہو اور شوت کا اس پر غلبہ ہو۔ تو اس کے لئے نکاح کرنا ضروری ہے اور تائل ہی میں اس کے لئے نظیلت ہے۔ جس پر شہوت غالب نہ میں اس کے لئے نظیلت ہے۔ جس پر شہوت غالب نہ میں اس کے لئے نظیلت ہے۔ جس پر شہوت غالب نہ ہو (بعض بجرد رہنے کے حق میں جو اور بعض نکاح کرنے کے حق میں)۔

بسرحال جب سمی صوفی کی شادی ہو جائے تو اس کے دوسرے روحانی بھائیوں پر لازم ہے کہ اگر ان کا صوفی بھائی ختہ حال

وتنوع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لتنوع الاحوال ن اللوت ك مالات ك دالا كل يعت ادشادت ليرى ملى الشاعلية وسلم عن توراً بالإجاب-

ہے اور کمال کے درجہ پر ابھی نہیں پنچاہے تو اس کے ساتھ ایٹارے چیش آئیں اور اگر وہ دو سروں سے زیادہ طلب کرے تو انماض اور چیٹم پوشی سے کام لیں! جیسا کہ ہم اس فخص کے قصے میں بیان کر پچکے ہیں کہ جس نے مبراضیار کیا اور کامیابی اس وقت حاصل کی۔ جب اس کی کامیابی کا وقت آگیا تھا (یہ حکامت سابق میں بیان ہو پچک ہے)۔

حضرت عوف بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول اکرم مان کا کے پاس جب مال ننیمت آیا تھا تو آپ اس کو

ای دن بقتیم فرا دیتے تے تقتیم اس طرح ہوتی تھی کہ شادی شدہ مسلمانوں کو دو صے اور جرد کو ایک حصد دیا جاتا تھا)

ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ججے معرت عمار بن یا سر سے پہلے طلب فربایا (ورنہ بیشہ پہلے ان کو بی طلب کیا جاتا تھا)

اور ججے دو صے مرحمت فربائے اور معزت عمار بن یا سر کو ایک حصد دیا۔ وہ حصد انہوں نے لے لیا لیکن عمار بن یا سر اس قدر ملول ہوئے کہ ان کے بشرے سے تمام حاضرین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ کر لیا کہ عمار بن یا سر کو ایک حصد بلنے سے کوفت اور طال ہوا ہے اس وقت تمام مال غنیمت تقتیم ہو چکا تھا صرف سونے کی ایک زنجریاتی دہ گئی تھی 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم عصائے مبارک کی نوک سے اس کو اٹھاتے لیکن وہ پسل کر گر جاتی اس وقت آپ نے حاضرین سے فربایا۔ "جب تمہارے پاس یہ (سونا) زیادہ ہو جائے گاتو اس وقت تمہاری کیا حالت ہو گی؟ کی قبض نے کوئی جواب شیں دیا مرف حضرت عمار سے فربا کہ یا رسول اللہ ہم اس سے ذیادہ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں (انہوں نے اپنی ضرورت کی طرف سے اس قول سے اشارہ کیا)

تجرد کی زندگی

درویش کے لئے تجرد کی زندگی منید ہوتی ہے 'عالم تجرد میں اس کے خیالات کیسو رہتے ہیں اور اس کو جمعیت خاطر حاصل ہوتی ہے اس طرح اس کی زندگی بوی خوشگوار گزرتی ہے پس ابتدائی زمانے میں ورویش کے لئے بھی مناسب ہے کہ وہ تمام تعلقات سے انتظاع کرکے تمام رکاوٹوں کو دور کرکے سفر افتتیار کرے سفر میں خطرات سے دوجار ہونا چاہیے اس طرح معرفت اور خدا شناس کے رائے میں تمام ظاہری اسباب سے الگ تحلگ رہ کر ان رتجانات کو دور کر دے جو مشاہدہ کی راہ میں حائل

U

اس کے پر عکس اگر وہ ازدواتی زندگی کے جمیلوں جس گر فار ہے تو اس ازدواتی زندگی کی معروفیات ہے اس کے روحانی عرب میں بجائے بلندی کے پہتی آجاتی ہے اور بے فکری کی زندگی کے بجائے پریشان روزگار اور پریشان حال بن جاتا ہے بلکہ انسان بال بچوں کے جمیلوں جس بچش کر رہ جاتا ہے اور ایسے مقالمت کے اردگر دیکر لگانے لگا ہے جو مشتبہ ہوتے ہیں (شبہ کی روزی کے حصول تک پنچ جاتا ہے)۔ ترک دنیا کر چکا تھا ازدوائی زندگی جس گر فار ہو کر پھر دنیا کی طرف مائل ہونا پڑا اور اپنے مزاج اور عادات کے مطابق خواہشات نفسانی جس گر فار ہو جاتا ہے (اپنی طینت و فطرت کے بعدر شہوت نفسانی جس گر فار ہونا

فيخ ابو سليمان الداراني فرماتے ميں كه جس في تين چيزوں كو طلب كياوه دنيا كاجو كيا! اول محاش ووم ثكاح سوم احادث

لکمنا' اور میں نے اپنے ساتھیوں میں سے کی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ شادی کرنے کے بعد اپنے بلند مقام پر قائم رہا ہو- (بلکہ وہاں سے اس کو تنزل ہوا)-

حفرت اسامہ بن زیر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد مردول کے لئے عورت یا زیادہ معزت رسال اور کوئی فتہ نہیں ہو گا۔ حفرت معلق بن جبل فرماتے ہیں کہ ہم تخی اور شکد تی ہیں گرفآر ہوئے تو اس موقعہ پر ہم نے میرے کام لیا گرجب ہم کو فوش حلل کے ساتھ آزمایا گیاتو ہم میرنہ کرسکے (اور جادہ ثواب ہے ہٹ گئے) بخے جن فتول کا ڈر ہے ان ہیں سب سے نیادہ خطرناک فتہ عورتوں کا ہے اس حال ہیں جب کہ وہ سونے کے کئان 'شام کی ریشی جادر اور یمن کے سرخ بواف کا لباس پنے ہوں گی۔ اور دولت مندان کے عشوہ و انداز سے مات کھا جائیں گے (اور اگر فقیران کے دام ہیں آجائیں گے (اور اگر فقیران کے دام ہیں آجائیں گے اور دولت مندان کے عشوہ و انداز سے مات کھا جائیں ہوگی۔

تعیران نے دام بیں اجا یں ہے) او وہ صیروں او اس پیرل میں برے پر بیر ترین سے من پر بی ن و سول میں اللہ کی داللہ کسی داللہ کسی داللہ کسی داللہ کسی دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا عورت کے ند ہونے پر مبر کم لینا اس کی ہاتوں پر مبر کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: بہتر ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: بہتر ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:

اور انسان كو باقوال بيد اكياكيا ؟!

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ٥

مغرین نے اس کی تغیر میں لکھا ہے کہ انسان اس وجہ سے کزور ہے کہ وہ بغیر عورت کے نہیں رہ سکتا اور ای طرح اس ارشاد ربانی میں فرمایا گیا ہے:

رَاتَنَا وَلاَ تُحَيِّلُنَا مَالاً طَافَةَ لَنَا بِهِ ٥

اے امار پروروگار ہم پر = اوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت

1ç 0

اس ارشاد خداوندی میں طاقت سے ذیادہ بوجد ڈالئے سے مراد قوت شوانی ہے۔ پس فقیر اگر نفس کے مقابلہ پر قادر اور دس محالمت سے معالجہ نفس میں اس کو وافر حصہ ملا ہے اور وہ عورتوں پر صبر کرلے تو سجھ لینا چاہیے کہ اس نے پورا فعنل حاصل کیا ہے۔ اور ایجی عقل کو کام میں لایا اور ایک آسان کام کی طرف راستہ پالیا۔

حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ب كه دوسو برس كے بعد تممارے درميان سب ب بمتر فخض الحدث معنيت الحاق" ب محلية فض ب جس كے نه بيوى بوادر نه ادلاد

ایک فقیرے جب کماگیا کہ تم نکاح کر او تو انہوں نے کما کہ بین نکاح سے زیادہ حاجت مندایے نفس کو طلاق دینے کا ہوں۔ حضرت بشرین حارث ہے کماگیا کہ اوگ آپ کے بارے بیل چہ میگوئیاں کرتے ہیں انہوں نے کماکیا کتے ہیں؟ اوگوں ہوں۔ حضرت بشرین حارث نے کما کہ ان اوگوں سے کمدو کہ نے کما کہ وہ کتے ہیں کہ آپ نکاح نہیں کرتے اس لئے کارک سنت ہیں " بشرین حارث نے کما کہ ان اوگوں سے کمدو کہ میں سنت ہی سے فرض کی ادائیگی میں سنت ہی سے فرض کی ادائیگی میں مشغول ہوں (رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق میں سنت ہی سے فرض کی ادائیگی میں مشغول ہوں)

مجع بشرین طارث بی کاب بھی ارشاد ہے کہ اگریں ایک مرغی بھی پال لوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں ایک ایسا جلاد بن جاؤنگا جو بل پر کھڑا ہو (جمال سے عافیت اور پچ لکانا ناممکن ہے) یعنی ایک مرغی کی پرورش بھی توجہ الی اللہ میں رخنہ اندازی ہوتی ہے اور توجہ الی اللہ ہے تنزلی بربادی بی بربادی ہے۔

# صوفی ہردم نفس کشی میں مشغول رہتاہے

حقیقت یہ ہے کہ صوفی تجرد نفس اور اس کے مطالبات کی تھکش میں گر فار ہوتا ہے اور وہ ہروقت نفس کئی کے کام میں معرول رہتا ہے اب ان مطالبات کے ساتھ بی ساتھ وہ نکاح کرے اور اس کی بیوی کے مطالبات کا بھی اس میں اور اضافہ ہو جائے تو اس کی جدوجمد کمزور ہو جائے گی اور عبادت و زہد کے عزم و ارادے میں فتور پڑ جائے گا کیونکہ نفس کا تو بہ خاصہ ہے کہ اگر اس کو طبح پر ڈال دیا جائے تو وہ اس کا عادی بن جائے گا اور اگر قاعت کے رائے پر ڈال دیا جائے تو وہ اس کا عادی بن جائے گا اور اگر قاعت کے رائے پر ڈال دیا جائے تو وہ تائع ہو جائے گا۔

#### ہمیشہ روزے رکھنا نفسانی خواہش کاعلاج ہے

نوجوانوں صوفی اور مرید ثکاح کی خواہش کو دہانے کے لئے بیشہ روزے رکھتا ہے اس لئے کہ روزے نفس کو مغلوب کرتے اور اس کی خواہشوں کو نیست و نابود کرنے کے لئے بہت مغید کار آمدہے حدیث شریف میں آیا ہے:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّيِحَمَاعَةٍ "رسول اَرَم صلى الله عليه وسلم نوجوانوں كي ايك جماعت كياس ع مِنَ الشَّبَانِ وَهُمْ يَزْفَعُوْنَ الْحِحَارَةَ فَقَالَ يَا الرَّرِعَ وَهِ لَوْكَ يَحَرا اَهُ الرَّهِ عَلَى الله عليه وسلم نے فرمالا مَعْشَرَ الشَّبَانِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ الله الله والواقع عَلَى الله ووه لكاح كرا اور جو لكاح ن فَلْيَتَزَوَّجُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّومَ لَهُ الله عَلَى الله والما كاحم ركح

وہاء کے معنی ہیں خمسی کرنا عماوں کا دستور تھا اور اب بھی برصغیر ہندوپاک میں بید دستور ہے کہ بحروں کو خمسی کر دیتے ہیں تاکہ ان کی قوت فرید ختم ہو جائے اور وہ خوب فریہ ہو جائیں۔ چنانچہ اس کے جوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بید صدیث چیش کی جاسکتی ہے کہ ضبطی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشَیْنِ اَمْلَحَیْنِ مَوْجَوْدِنَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشَیْنِ اَمْلَحَیْنِ مَوْجَوْدِنَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشَیْنِ اَمْلَحَیْنِ مَوْجَوْدِنَ اللهِ علیہ وسلم نے وہ موٹے خصی کے ہوئے دینے قربانی فرمائے،

کتے ہیں کہ اگر نفس کو تم کمی کام جل مشغول نہیں رکھو گے تو وہ تم کو کمی کام جل مشغول رکھے گا ہی اگر نوجوان مرید بھیشہ کام جل مشغول رہے اور عبادت جل معروف رہ کر نفس کھی کرتا رہے تو اس عمل سے نہ صرف ہے کہ نفس کے خطرات کم ہو جائیں گے بلکہ جو عبادت وہ کرتا رہا ہے اس کے تمریا بھی اس کو حاصل ہوں گے! یعنی کثرت عبادت کا شوق پیدا ہو گا! اور اس پر آسانیوں کے دروازے کشادہ ہو جائیں گے اور عمل جل اس کو لذت محسوس ہو گی ہی اس کو اس بات سے غیرت آئے گی کہ اس کی بیوی کے باعث اس کے حال اور وقت جس کدورت پیدا ہو۔

# عالم تجرد میں حسن ادب

عالم تجریس مرد کا حن ادب یہ ہے کہ مرد کورتوں کی خواہش کو اپنے باطن ہیں جگہ نہ دے اور جب بھی اس کے دل میں عورت ادر شہوت کا خطرہ گزرے تو حن انابت (عصمت و عشت) کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف گریز کرے ' حق تعالیٰ اس کو اس خواہش کے بدارک فرہا دے گا۔ اور نفس کی خواہش کے بدارک فرہا دے گا۔ اور نفس کی خالفت میں اللہ تعالیٰ اس کی اعازت فرہائے گا۔ مرف کی شمیں بلکہ اس کے نفس پر اس کے قلب کا نور قلس الگلن ہو گا اور بیہ لواب اس کے حسن توبہ کا ہو گا۔ (اس کو توبہ النصوح کا اجراس طرح دیا جائے گا) جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گا تو نفس مطالبہ کہ مرید کو ان تمام عامناسب باتوں سے آگاہ کرے جن سے نکاح کرنے کے بود اس کو گزرنا پڑے گا شاہ اس کو تکاح کرنے کے بود اس کو گزرنا پڑے گا شاہ اس کو تکاح کرنے کے بود اس کو گزرنا پڑے گا شاہ اس کو تکاح کرنے کے بود اس کو گزرنا پڑے گا شاہ اس کو تکاح کرنے کہ بیس ابوں سے آگاہ کرنے جن سے نکاح کرنے کے بود اس کو گزرنا پڑے گا شاہ اس کو تکاح کرنے کے بود اس کو گزرنا پڑے گا شاہ اس کو تکاح کرنے کے بیس ابوں سے آگاہ کرنے کے بود اس کو گزرنا پڑے گا شاہ اس کو تکاح کرنے کے بیس ابوں سے آگاہ کرنے دیاں تو خواری کے مقام ہیں (فیرت و شرف کے نہیں) بیس کی جائے ہیں موجود گی ہیں گرانی اور حفاظت بھی درکار بعض چیزوں کو بے وجہ حاصل کرنا پڑتا ہے اور تھا جرح کرنے والوں سے (وہ عزیزہ و دشتہ دار جو رشتہ داری کا پاس دکانا نہیں ہے غرض یہ کہ اس قسم کی بحث می تکلیفیں ہیں جن کا شار عمل نہیں ہیں جن کا شار عمل کرنا پڑتی ہے چو نکہ طبیعت یوی کی طرف ما کل ہے اور اس کی عدم موجود گی ہیں گرانی اور حفاظت بھی درکار ہے غرض یہ کہ اس قسم کی بحث می تکلیفیں ہیں جن کا شار عمل نہار عمل نہیں نہیں جب غرض یہ کہ اس قسم کی بحث می تکلیفیں ہیں جن کا شار عمل نہ سے خوش کہ اس قسم کی بحث می تکلیفیں ہیں جن کا شار عمل نہ بس کی عدم موجود گی ہیں گرانی اور دخالات کے خواہ کی حدال ہے خوش کہ کہ اس قسم کی بحث می تکلیفیں ہیں جن کا شار عمل نہ کی در کار

#### جمديلا

سن مخض نے حضرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ جمد بلاکیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کثرت عمال اور قلت مال ابعض حضرات نے کہا ہے کہ عمال کی کثرت وو غربتوں میں سے ایک غربی اور مفلسی اور اہل و عمال کی کی وو تو گریوں میں سے ایک تو گلری ہے۔

حعزت ابراہیم بن اوہم فراتے ہیں کہ جو صوفی عور توں کی راتوں کا عادی ہو (جس کی راتیں عورت کے ساتھ گزر رہی بوں) وہ فلاح و نجات نہ پاسکے گا۔ اس میں شک نہیں کہ عورت آسودگی اور آرائش جم و تن کی طرف ماکل کرتی ہے اور مشغول باللہ ہونے کے لئے قیام کرنے اور شب و روز کے روزے رکھتے سے باز رکھتی ہے ایسے مرد کے باطن پر مغلسی کا خوف اور مال جع کرنے کی محبت غالب آجاتی ہے اور یہ سب کھے نتیجہ ہے تجودے دوری کا۔

ایک روایت یس آیا ہے کہ دو موسال گزر جانے کے بعد تجرد میری امت کے لئے مباح ہو گا-

#### خواہش نکاح

اگر درویش کے دل میں ثکار کی خواہش بار بار (علی التواتر) پیدا ہو' متواتر یہ خطرہ دل میں گزرے اور نماز ذکر اور تلاوت میں اس باطن اس قلر فلاح سے متاثر ہو تو ایسے مرید (صوفی) کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانے اور اس ک بعد اینے مشائخ اور برادران طریقت سے بے کم و کاست تمام حالت بیان کرے 'مساجد اور زیارت گاہوں میں جائے اور اس کو ایک اہم کام جانے اور اے کوئی معمولی کام نہ سمجھے اس لئے کہ بیر ایک بہت برے فتنہ اور خطرے کا وروازہ ہے جیسا کہ اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے۔

اِنَّ مِنْ اَزْوَاحِکُمْ وَاوْلاَدِکُمْ عَدُّوًا لَکُمْ ہِ بِئِک تماری بویاں اور تماری اولاد عماری وحمن ہے ہی ان فَاحْذَرُوْهُمْ-

پس صوفی (خواستگار نکاح) کو چاہیے کہ اللہ تعالی کے حضور میں خوب بی تفرع اور زاری کرے اور تمائی میں اس کے حضور خوب بی گریہ و زاری کرے اور بار بار استخارہ کرے' استخارہ کے ذریعہ خداوند تعالی کے فضل و کرم ہے بہتر صورت منکشف ہونے سے پہلے اگر اس کو مبرو طاقت میسر آجائے تو بہت بی اچھا ہے۔ فضل اللی اگر شامل طال ہو تو خواہ ممافت ہویا اجازت خواب کے عالم میں ہویا بیداری کے عالم میں یا ایسے مخض کا اشارہ ہو کہ اس کی زبان پر اس کے ذہن پر اور اس کی طالت پر صوفی یا طالب نکاح کو بحر پور و ثوق اس بات کا ہو کہ اس کا اشارہ چشم دل کی بصیرت پر جنی ہوتا ہے اور جب وہ تھم کرتا ہے تو حق کے ساتھ کرتا ہے (بعنی مرشد برحق کا اگر اشارہ ہو) تو اس کا نکاح کرتا ایسا ہے جس میں کوئی تدبیراور مصلحت شامل ہوتی ہے۔

# حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني كاارشاد كرامي

ہم نے معتبر ذرایعہ سے ساہے کہ کی صلح فض نے حفرت فیخ عبدالقادر جیالی ہے عرض کیا کہ آپ نے نکاح کس فرض سے کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جس نے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک جھ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرملیا اور تھم نہیں دیا کہ ''فکاح کر'' یہ من کر اس فخص نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امریس اجازت دی ہے پھر صوفیہ اس ارادے پر الزام کیوں دیتے ہیں۔ جس نہیں کہ سکنا کہ حضرت شخ نے کیا جواب دیا البتہ جس سے کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کا تھم دیا ہے (اجازت ہے) اور شریعت نے نکاح کی جواب دیا البتہ جس سے محرجہ فخص اللہ تعلیٰ کی طرف متوجہ ہے اور اس کا نیاذ مند بن کر اس سے استخارہ کرتا ہے تو عالم خواب یا پذریعہ کشف اللہ تعالیٰ اس کو متبنہ فرماتا ہے تو اس وقت یہ تھم رخصت پر نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک ایسا امر ہے جس کا انتباع فریاب غربیت کرتے ہیں کیو تکہ یہ علم صل سے ہواور تھم ہے نہیں ہو اور جوامریڈ راجہ القابیا کشف دل میں واقع ہواس کی صحت پر دلیل حضرت شیخ عبدالقادر کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرملیا:۔

"میں مرت سے شادی کا خواستگار تھا گر وقت کے خراب ہونے کے باعث بیں شادی کرنے کی جرات نہیں مرت اللہ تعالی سے بھے جرات نہیں کرتا تھا النہ اللہ مرکز تا رہا کیاں تک کہ جب اس کا مقررہ وقت آگیا تو اللہ تعالی نے بھے چار بیویاں عطا فرمائیں ان بیں سے ہر ایک بیوی میری مرضی اور فشا کے مطابق نگل- پس بی شمو میرے اس مبر جیل کا ہے جو شادی کرنے کے سلسلہ میں کرتا رہا"۔

پس یاد رکھنا چاہیے کہ فقیرجب مبرکر اے اور اللہ تعالی سے مشود کار کا طائب موتا ہے تو اس کو کشود کار حاصل موجاتی

ہے اور دشواری سے نجات کا راستہ مل جاتا ہے' اللہ تعلقی کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ يُتَّقِ اللَّهُ يَخْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَّيَرُزُقْهُ مِنْ حَيْثُلَا يَخْتَسِبُ ٥(﴿رِرُاسُالَ إِرْ189)

جو کوئی اللہ تعالی ہے ڈر تا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے راستہ ہاتا ہے اور اس کو اس جگہ ہے رزق دیتا ہے جمال سے اس کو خیال بھی نسیں

-031

# فقیر کو تضرع اور دعا کے بعد نکاح کرناچا سے

پی اگر فقیر نے زیادہ تفرع اور زاری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد نکاح کر لیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اجازت عاصل ہو گئی (بذریعہ المقاد کشف) تو اس کی مراد پوری ہو گئی۔ (فہو المراد) پھر تو کیا بی کسنے! اور اگر اجازت عاصل ہونے ہے پہلے بی اس کا پیانہ مبر چھک گیا اور تفرع و زاری کے ساتھ دعا کرنے پر اس نے اپنی پوری قوت صرف کر دی (لیکن اشارہ فیبی ہی اس کا پیانہ مبر پھک گیا اور تفرع و زاری کے ساتھ دعا کرنے پر اس نے اپنی پوری قوت صرف کر دی (لیکن اشارہ فیبی ہے محروم رہا) تو اس صورت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بہرہ یاب ہوگا اور اس کی نیک بھی مدت مطلب 'حسن امید اور اپنی رب پر بھروسہ کرنے کے باعث اس کو تائیدایندی عاصل ہوگی (چٹانچہ وہ بہرہ یاب رہے گا جس کو بھی ہم نے ذکور کیا) محرت عبداللہ ابن عباس ہے منقول ہے کہ "جوان جب تک شادی نہ کرے اس کی عبادت کا تحملہ نہیں ہو تا"۔

#### شنخ خراسان كاواقعه

مشائخ شرامان سے ایک شخ کا ذکر ہے کہ وہ نکاح بہت کیا کرتے تھے وہ بھی دویا تین ہوہوں سے خلی نہ رہتے تھے ان کی اس عادت پر صوفیوں نے بری لے دے کی تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہخص ہے جو یہ کمہ سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹھا (مراقبہ میں رہا) یا وہ روحانی مراقبہ میں مشغول ہوا اور اس کے دل میں بھی شہوت کا وسوسہ اور خطرہ نہیں بیدا ہوا۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ بھی بھی ایسا ہوتا ہے (دل میں وسوسہ شہوت پیدا ہوتا ہے) یہ س کر ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر میری تمام عمر میں ایک بار بھی تماری جیسی صورت حال چیش آئی تو میں جرگز نکاح نہ کرتا میری حالت ہے کہ اگر میرے دل میں بھی ایسا وسوسہ شہوت پیدا ہوتا ہے جو میری روحانی حالت میں رکاوٹ پیدا کر دے تو میں اسے دور کرنے کی میرے دل میں بھی ایسا وسوسہ کو دور کرنے کے بعد میں پھر اپنے روحانی مشغول ہو جاتا ہوں (کشرت اذروان میرے ذکر ویاد النی میں بھی دخل انداز نہیں ہوتی) وئی یزرگ فرماتے ہیں کہ سے میرے دل میں بھی معسیت میرے دل میں بھی دخل انداز نہیں ہوتی) وئی یزرگ فرماتے ہیں کہ سے ایک میرے دل میں بھی ہوا"۔

#### مصلحت ازدواج

الله تعالیٰ کے سے اور دوست بائدے قکر د بھیرت کے بعد نکاح کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مراد نکاح (یا ازدوائی زندگی ے) نفسانی خواہشات کا قلع قمع کرنا ہو تا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں بعض علائے را تخین اور زیروست قوت یاطن رکھنے والے معزات ایسے وقت اور ایسے احوال میں نکاح کرتے ہیں جو انمی کے ساتھ مختص ہوتے ہیں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مجامدوں مراقبوں اور ریافتوں کے بعد ان کے نفوس مطمئن ہو جاتے ہیں اور ان کے قلوب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کیول کہ قلوب ان دو حالتوں سے خلل نہیں ہوتے۔ مجمی وہ متوجہ ہوتے ہیں اور مجمی وہ بے رخی برتے ہیں ابعض صوفیائے کرام کہتے ہیں قلوب کے واسلے اقبل و ادبار دونوں مالتیں ہیں جب وہ اعراض (ادبار) کرتے ہیں تو زمی کے ساتھ راحت پاتے ہیں (ان میں شورش نفسانی برما نمیں ہوتی) اور جب وہ متوجہ ہوتے ہیں ان کو میثاق (وعدہ اذلی) کی طرف مجمردیا جاتا ہے بس اس صورت میں ان کی میہ توجہ (اقبل) کچھ دریا ہی کے لئے ہنتی ہے ورند وہ دوای طور پر متوجہ رہتے ہیں- اور توجہ کا یہ دوام اس وقت حاصل ہو ہ ہے جب نفوس مطمئن ہو جاتے ہیں اور منازعت سے رک جاتے ہیں اور قلوب کے معاملت میں یہ نفوس مداخلت نہیں کرتے جب نفوس اس وصف ہے متصف ہو جاتے ہیں اور اس کا طیش' اس کی سرکشی اور بدخوئی جاتی رہے تو اس صورت میں اس کے بہت سے حقوق قلوب پر عائد ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ان حقوق کے متعدد جھے جمع ہو جاتے ہیں ایک صورت میں (تکاح کرتے والا درویش) ادائے حقوق سے مطمئن ہو جاتا ہے ادر نفس ط اٹھا کر اور کشارہ اور وسیج ہو جاتا ہے۔ یہ علم صوفیہ کا ایک بہت ہی وقیق کتہ ہے۔ (ہرایک اس کو نہیں سمجھ سکتا) کیونکہ یہ حضرات نکاح مسنون کے ذریعہ نفس کو اس کا حق ادا کرنے کی گنجائش اور مواقع فراہم کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے صورت حال یہ تھی کہ وہ اپنی خواہشموں کی مخالفت کری رہا ہے اور اب صورت مد ہے کہ خود اس کا درد اس کے لئے دوا بن گیا ہے ' جائز خواہشات اور لذتیں نہ اس کے لئے معز ہوتی ہیں اور نہ اس کے ارادول میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے لینی اس کے ارادوں میں مخل نہیں ہوتی بلکہ جب مجمی پاک و صاف نفوس (نفوس زکیہ) اپنے حظوظ سے بسرہ ور ہوتے ہیں تو قلب میں اس سے اور زیادہ انشراح (کشادگ) اور وسعت پیدا ہوتی ہے اور اس طرح قلب و نفس میں خالفت کے بجائے موافقت پیدا ہو جاتی ہے اور ہر ایک دو سرے کے حال پر مہان ہو جاتا ہے اور باہی تعاون کا جذبہ قوی ہو جاتا ہے اور ایک کو جب کوئی حصہ ماتا ہے تو وہ جابتا ہے کہ دو مرے کو اس سے زیادہ میسر آئے (زیادہ حصہ لے) اس طرح جب مجمی قلب الله تعالی کے لطف سے بسرہ یاب ہو تا ہے تو وہ ننس کو بھی طمانیت و سکون کا خلعت بہناتا ہے اس صورت میں قلب اور بھی زیادہ اطمینان اس وجہ سے حاصل کرتا ے کہ نس کو زیادہ اطمینان حاصل ہو گیا ہے ' بقول شاعز۔

> آسان پوشاک بدلے تب کسی ....بدلے زیس ابرنے پوشاکیس دونوں کے لئے تیار کسیس (مص)

إن السّماء إذا الكَتَسْتَ كُسْتَ الشّغرى حلايديحها انعمام الراهم

الی صورت میں جب بھی نقس مخطوظ ہو تا ہے تو قلب کو بھی الی بی خوش ہوتی ہے جس طرح ایک شفیق مخص اپنے پڑدی کے آرام سے مرور ہوتا ہے۔ میں نے کسی درویش کا بیہ قول سنا ہے کہ "لفس قلب سے کہنا ہے اگر تو میرے ساتھ کھانے میں میرا شریک بنے تو نماز میں تیرا شریک بنول گا گراہے روحانی احوال کمیاب ہیں 'سوائے ایک عالم رہانی کے دو سرے مل اس کی صفاحتیں مفضود ہیں حالا نکہ بہت سے اس حالت کے مدی ہیں لیکن وہ ایسادعوی کرکے خود تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ایسا بی صفاحتیں مفضود ہیں حال سے ترقی کرتا ہے اور اس کو کوئی نقصان شیں پہنچا کہ بندہ کا علم روحانی جب کمال کو پہنچ ایسا بی صفحص نکاح کرکے اپنے احوال سے ترقی کرتا ہے اور اس کو کوئی نقصان شیں پہنچا کہ بندہ کا علم روحانی جب کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اس میں دو سری اشیاء سے فوا کہ اخذ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور اشیاء اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں (تکاح

#### کرے وہ روحانی فوائد ماصل کرتاہے اور نفسانی خواہش اس پراٹر انداز نہیں ہوتی) بزرگوں کے اقوال:- ان کو بیوی کی کس قدر احتیاج ہے

حفرت جنید گایہ عالی تھا کہ وہ فرماتے ہے کہ جھے ہوی کی اتن ہی احتیاج ہے جس قدر جھے غذا کی ضرورت ہے کی عالم نے کسی مخص کو صوفیوں کی برائی کرتے ساتو پوچھا کہ تمہارے خیال بیں ان جن کیا برائی ہے تو اس مخص نے کما' جناب! یہ لوگ کھاتے بہت ہیں' تو انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی ان کی طرح کھانے لگو اگر تم ان کی طرح بھوے رہو۔ اس مخص نے کما دو سری برائی ہے کہ وہ نکاح بہت کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم بھی اشتے ہی باعصمت بن جاؤ جھنے وہ باعصمت بن جاؤ جھنے وہ باعصمت ہیں۔ (جتنی وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر تم بھی اتنی ہی حفاظت کرو) تو تم بھی اتنی نیادہ شادیاں کرو! پھر اس عالم نے دریافت کیا کہ اور کیا ٹرانی ہے تو اس نے کما کہ وہ گانا بہت سنتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ جس طرح (گانا سنتے وقت) ان کی نظریاک ہوتی ہے آگر تیری بھی نظران جیسی ہوتی تو تو بھی ان بی کی طرح گانا سنتا۔

مجع سفیان بن مینید فرات بی که بهت ی عویاں بونا دنیا داری شیں بے کہ حضرت علی رضی اللہ عند جو تمام اصحاب کرام بی سب سے زیادہ زاہر تھے چار عویاں اور 17 لونڈیاں رکھتے تھے۔

وكان سفيان بن عيينه يقول كثرة النساء لبست من الدنيا لان عليا رضى الله عنه كان ازهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له اربع تسوة وسبع عشره سريه

0عوارف169-

#### اخبار الانبياے ايك خبر

انبیاء علیم السلام کے قسوں بی سے ایک قصد ہے کہ ایک علبہ دنیا ہے قطع تعلق کرکے عبادت بیں مشغول ہو گیا' اس نے ایک عبادت و ریاضت کا ذکر کی فض نے اس دفت کے نبی اللہ کے سامت کی کہ دہ زبدہ عباد کو بیہ خیاں انسان ہے گراس نے ایک سنت کو چھوڑ دیا ہے' جب عابد کو بیہ خبرہوئی اس دفت کے نبی کا اس کے بارے بیں بیہ خیال ہے) تو اس کو بہت مالل ہوا اور انس نے کما کہ جب بیس نے ایک سنت کو ترک کر ویا تو پھراس عبادت ہے کیا قائدہ' بیہ سوچ کر وہ ان نبی علیہ السلام کی خدمت بیں حاضر ہوا اور ان ہے حقیقت محالمہ دریافت کی' انہوں نے فرایا کہ تم نے سنت کو ترک کیا ہے' اس مخض نے کما کہ بیس نے سنت نکاح کو اس لئے ترک نہیں کیا دیا اس کو جائز نہیں سمجھتا ہوں' بلکہ اس لئے ہے کہ بیں ایک فقیراور ناوار فخص ہوں اور میرے پاس پکھ بھی نہیں ہے کہ بیں ہے کہ بی نہیں ہو جائز نہیں کہ بین کرسکا بیل خود لوگوں پریار ہوں کبھی بھی کوئی طاقا ہے اور کبھی کوئی اور! پس بھی خود میں پیشا ہوا ہوں) اور اس کو بھی کہ میں کو بین کردن س بی خود میں پیشا ہوا ہوں) اور اس کو بھی کوئی کہ میں کی عورت ہے نکاح کروں اور اس کو تحتی اور بلا میں پیشا دوں (جس میں خود میں پیشا ہوا ہوں) اور اس کو بھی ایک خواہ کری کہ میں کو مانع ہو کہ کوئی کہ میں کو مانع ہوئی کہ میں کو میں تک کردن س بی علیہ السلام نے فرمایا کیا صرف کی بات نکاح کرنے ہے تم کو مانع ہوئی کہ میں کورت سے تک کو مانا ہے السلام نے فرمایا کیا صرف کی بات نکاح کرنے ہے تم کو مانع ہے؟ اس نے کما کواہ کو کوئی کواہ اس کو بھی نگل کردن سے تم کو مانع ہے؟ اس نے کما

تی ہاں! انہوں نے فرمایا میں تھے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس پارسا فخص سے کردیا- حضرت عبداللہ این مسعود کما کرہتے تھے کہ میری عمر میں اگر دس دن بھی باتی رہ جائیں تب بھی جھے یہ بات محبوب و مرغوب ہے کہ میں نکاح کروں اور اللہ تعالی سے مجرد (حالت میں) نہ طوں! اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جنتے انبیاء علیم السلام کا ذکر کیا ہے وہ سب شادی شدہ تھے کسی ایسے نی کا ذکر نہیں ہے جو شادی شدہ نہیں تھا۔

کتے ہیں کہ حضرت یکی بن ذکریا ملیما السلام نے محض سنت کی انتاع کے لئے نکاح کر لیا تھا انھوں نے ہوی ہے بھی قربت نہیں کی میں کہ جھی کہ جب حضرت عیمیٰ علیہ السلام ذمین پر اتریں گے تو وہ نکاح کریں گے اور ان کے اولاد ہو گئ میہ بھی کہا گیا کہ شادی شدہ مخض کی ایک رکعت نماذ مجرد مخض کی ستر رکعت سے بھتر ہے۔

#### رسول خداً كاارشاد كراي

حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنماے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

نكاح ميرى سنت ب كى ميرى سنت برجس في عمل شيس كياده جمه ع شيم به لى تم لوگ نكاح كوا تاكد عن تم ع است كو زياده اَلنِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِيْ فَتَرَوَّ جُوْا فَاِنْيْ مُكَاثِرُ بِكُمْ الْأُمَمْ ٥

التحديث المي ہو فض ذي مقدرت ہو تو اس كو چاہيے كہ نكاح كرے اور جس كو مقدور نہ ہو اس كو چاہيے كہ روزہ ركھ اس لئے كہ روزے شہوت كو دور كر ديتے ہيں 'شاوی شرہ فض كو چاہيے كہ بيوى كے ساتھ زيادہ اختلاط نہ كرے ' زيادہ اختلاط ان كرے و دور كر ديتے ہيں 'شاوی شرہ فض كو چاہيے كہ بيوى كے ساتھ زيادہ اختلاط نہ كرے ' نادہ اختلاط اس كے اور اور دفا كف اور نظم او تات ميں خلال نہ واقع ہو ' اس لئے كہ قربت كي افراط ہے نئس اور اس كالشكر قوى ہو جاتا ہے اور مرد كي ميورت ميں فتور داقع ہو تا ہے ' شاوى شدہ فض كے لئے بيوى كے باعث دو آفتي موجود ہيں ايك آفت اس كے عام طال ہے تعلق ركھتى ہے اور دو سرى اس كے خاصل طال ہے عام طال كي آفت تو يہ ہے كہ بيوى كے سب ہے اس كو اسبب معيشت ميں زيادہ اہتمام كرنا پڑتا ہے حضرت حسن ہمری فرايا كرتے تھے كہ فدا كی شم زن مريد گفض كی صب ہے اس كو اسبب معيشت ميں زيادہ اہتمام كرنا پڑتا ہے حضرت حسن ہمری فرايا كرتے تھے كہ فدا كی شم زن مريد فرايشات و فرايش ميں ہوتى ہے كہ ايك زمانہ لوگوں كے لئے ايسا فرمانشيات پورى كرتے والے فرض ہے معميت كے صدور كا قوى امكان ہے) فہر ميں ہے كہ ايك زمانہ لوگوں كے لئے ايسا گا اور اس كو ايلى چزوں كى فراہمى كے خان ہو اور اس كو طاقت نسيں ہوگی کہ دوہ اس كو مفت و سے شمانوں پر پنچ گا آگے اور اس كو ايلى چزوں كى فراہمى كے خانے ہو اور اس كو ايلى چزوں كى فراہمى كے خانے ہو اور اس كو ايك چزوں كى فراہمى كے خان ہو جائے گا۔ ايكان كى ہا كرت صاحب ايمان كى ہا كرت ہو اس كو مفلى ہو ايك ہو جائے گا در اس كو ايك پور كري ہو ۔ جب دہ ايك تو در اس كو ايك ہو جائے گا۔ ايكان كى ہا كرت صاحب ايمان كى ہا كرت ہو اس كو مفلى ہو ہو كے ۔ جس كى اس كو طاقت نسيں ہوگی۔ جب دہ ايك تو در اس كو ايك ہو جائے گا۔ ايكان كى ہا كرت صاحب ايمان كى ہا كرت ہو اس كو مفلى خواہمى كے خان ہو كائے الكر ہو جائے گا۔ در اس كو طاقت سيس ہوگی۔ جب دہ ايك خواہم كے گان اس كو طاقت سيس ہوگی۔ جب دہ ايك خواہم كے خان ہو كرت كی اس كو طاقت سيس ہوگی۔ جب دہ ايك كو خان ہو كرت ہوگان پر پنچ گا

<sup>(</sup>۱) عام طور پر یہ حشور ہے کہ حضرت میمنی علیہ السلام فیر شادی شدہ ی آسان پر اٹھائے کے کین یمال مصنف علام کا ارشاد پالھوم ہے بالضوص نیم ہے۔ بعض اقوال ثاب کا شادی شدہ ہونا بھی فہ کور ہے اور ندول زعمن کے بعد آپ کا شادی کرنا بھی فہ کور ہے۔ (2) یمال خود مصنف علیہ الرحمت کے قول سے تائید ہوگی کہ رفع المما کا شادی محرب میں علیہ السلام کا شاح نیمی بوا قا۔

#### حضرت يونس عليه السلام كاواقعه

روایت ہے کہ حضرت ہوئس علیہ السلام کے پاس پھھ لوگ آئے آپ نے ان کی ضیافت کی اس کی وجہ ہے آپ باربار گھر اسے جاتے دہے' آپ کی بیوی آپ کو برابر ستا رہی تھی اور ان پر زیاد تی کر رہی تھی لیبن آپ خاموثی کے ساتھ اس کی بیہ ختیاں برداشت کرتے دہے' آپ کی بیری آپ کے مہمان اس صورت حال ہے آگاہ سے لیکن ادب کے باعث آپ ہے وریافت کرتے درائت کرتے تے آپ صورت حال کو سمجھ گے آور آپ مہمانوں ہے فرمایا کہ تعجب نہ کرواس لئے کہ بیس نے اللہ تعالی ہے دعا ما گی ہے کہ اللہ جو عذاب بھی پر آخرت میں کرے وہ دنیا ہی بیل جے دے دیا اس پر جھے تھم ہوا کہ اے بونس (علیہ السلام) تیرا عذاب فلل شخص کی جڑی ہے' اس سے مال کر کے اس سے مال کر کے اس سے مال کر کے اس سے مال کر کیا اب اس کے ہاتھوں بھی پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ تم و کھ رہے ہو تیکن میں اس پر صابر ہوں۔

پس اگر فقر پیوی کی فاطر مدارات میں حدے تجاوز کرے گا(اس کے ناز و نخرے اٹھائے گا) تو یقینا افراجات میں حد احتدال ہے بھو جائے گااور حد ہے زیادہ فرج کرے گا آگ ہوی کی رضا مندی اے حاصل ہواور وہ اس ہے خوش رہے۔ ایسا چاہیے کہ بھو جائے گااور مد ہے نیا ہوا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اسکے مثل اسکے لئے ایک آفت ہے صورت بیر ہے کہ جب وہ بیوی کے ساتھ کثرت ہے اختلاط رکھے گااور مباشرت میں حد ہے اتجاوز کرے گااس صورت میں نفس اعتدال کی قید ہے آزاد ہو جائے گااور جس قدر بیر سلمہ بیڑھے گائی قدر وہ فواہشات کا مطبح اور فرماں پذیر ہے گائی مورت میں اسکے قلب پر سمو اور فقلت طاری ہو جائے گی اور وہ ایسی حالت کو پند کرنے گئے اور فرماں پذیر ہے گائی مستی اور کلیل کے مواقع میں اسکے قلب پر سمو اور فقلت طاری ہو جائے گی اور وہ ایسی حالت کو پند کرنے گئے اور در شرائط اعمال میں سستی کرنے ہے اسکا حال مدر ہو جائے گا۔ ان دونوں آفتوں میں مو فرالڈ کر عادت زیادہ شدید ہوگی اور در اردات قلب میں کی پیدا اور ہونا اعمال میں سستی کرنے ہے اسکا حال مدر ہو جائے گا۔ ان دونوں آفتوں میں مو فرالڈ کر عادت زیادہ شدید ہوگی اور در اہل قرب و صفور کے ساتھ مخصوص ہے' اس کی وجہ ہے کہ اس میں نفس کے تعلقات (افزود ای تعلقات) کے مواقع فران مورث میں اور ایسے مواقع کے بکھڑت ظہور میں آنے ہو (جر وقت بیوی ہے قربت کرنے میں) نفس امارہ قوی ہو تا ہے اور اس میں مرشی بھوئے ہیں اور وہ اس بھی آئے ہوں ہونے کا تدارک صوف اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس منظم رکھوں ہونے کا تدارک صوف اس طرح ہو سکتا ہے کہ اور فعا ہوں کو موجوں کی ہم نشین کی فواہش کی فواہش کی فواہش کی فواہش کے بھوں کو دہ ہوں اور وہ ان باطنی آ تکھوں سے اسپنے موال کا مشہدہ کرتا رہے کہ اس باطنی آ تکھوں سے اسپنے موال کا مشہدہ کرتا رہے کہ اس باطنی آ تکھوں سے اسپنے موال کا مشہدہ کرتا رہے کہ اس باطنی آ تکھوں کی ہم نشین کی فواہش کی فواہش کی فرون کی مستور رکھے۔

مرے دل کاق ہم نشین ہو گیاہے اک یارے جم کی دو تی بلاے! کوئی جم کایارہے مریار دل کا مرایارہے! إِنِيْ جَعَلْتُكَ في الفواد محدثي فَالْجِسْمُ مِنَ الْحَلِيْسِ مَوَانِس وَابْحَتْ جِسْمِي مَن ارادَ

حلوسي وَ حَبِيْبُ قَلْبِيْ فِي الْفَوَادِ أَفِلْيَسَى

ان آفتوں میں سے دوسری آفت زیادہ طلب ویا کمیزہ ہے اور مقابل اس سے خطرہ محسوس کریا ہے اور وہ آفت بد ہے کہ

ردے کو اطف عمل سے آفت کی طلب ہوئی ہے لین روح حسن و جمل کی رعثانی ہے اس قدر مثاتر ہو جاتی ہے کہ وہ اس ذوالی الله استوق میں بھی ماکل ہو جاتا ہے جس کا تعلق بار کاہ اللی ہے ہے اس صورت میں لینی روح کے اس تاثر سے بالمنی روح میں افروگی پردا ہو جاتی ہے اور پھر فتومات کی ترقی کا دروازہ بھر ہو جاتا ہے روح کی اس افروگی کا شعور بہت مشکل سے ہوتا ہے اس لئے تم کو اس افروگی روح نے ڈرنا اور پچتا جا ہے۔

مثلدہ جمل کی لطافت ایک فتنہ بن من کئے ہے

مثلبه جمل كى المافت كا فتد ايك كروه في كيل جكاب إير كروه ان صوات كاب جوحن كازى سے مثلبه حل ك كاكل ين) اب اعداده كروكه جب ايك طال ورايد س (متكودر س مجت اور اس كم حسن س تاثر قول كرف كم باعث) روح میں افروکی پیدا ہو جاتی ہے اور مشق حقی میں مراقلت کا امکان پیدا ہو جاتا ہے اور روح اس کال نمیں راتی کہ وہ عمیت الی کے وظائف کے بجاآواری کرسکے تو ذرا اس بارے یس فور و کال کردین فیر شرقی طریقہ سے اس کا دھوی کرے اک وفت مازی ہے مثل حقی کا راستہ مل جاتا ہے) اور وہ سکون الس کے فریب میں باتلا ہو کیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا مخص یہ خیال کرکے وجو کے بین آجاتا ہے کہ اگر اس کی عبت نفسانی ہوئی آ لئس کو سکون حاصل نسیں ہو؟ ( یک سب سے بدا وجو کا ہے) کین حیقت یہ ہے کہ اپنے موقع ہے قلس کاسکون عارضی ہوتا ہے دوای نیس ہوتا بلکہ دہ روح کے سکون کو سلب کرکے اس طرح افذ كرا إ- اورنير محتا إ كه على كى ان يمايكال عدى كالا ول- جن يى ود مرع لوك مطاوه حن ظاہری پر معتون عد کر معالظ میں چھا ہو جاتے ہیں (بے خیال کرنا بھی فریب سے خالی جس میں نے اس معالمے میں بہت فور و حوض کیا اور اس متجدیر پنجا کہ اس میں فش و فحور کا رنگ موجود ہے یہ توشوت کی شراب کاجماک اور کف ( گالن) ہے اگر اس بن شراب كا اثر بالى ند دے توب جماك اور كا بى بائى ند رہتا جس طرح شراب بن سكود نشر ب اى طرح اس ك كف در جماك على بحى فشر ب الى اس ب ي وركما جلب (حن جاذى كو عشق هيل كاذريد يا واسط دس محمنا جلب) اگر کوئی مخص اس امر (مشاہد حسن مجازی) میں مال اور محبت کا وعوی کرے (روحانیت مجھے) اس کی اس بات کو قبول نسیں كا باب الكاكد ال كايد دوى جونا جوناع- كا وجه كد الماء في كماع كد مباشرت اور عماع عصل كريان على سكون بيدا ہوتا ہے۔ فواد مد حض محبوب كے علاق كى اور سے ہو كالداب مجد لينا چاہيے كر اس دعوے كى بنياد شوت ي جل ہے اور ہو اس علی دومانیت یا مل کادموئل کرتا ہے دو جمونا ہے۔ یہ تمام الحی اور مشکلات تو ان کی این ہو حالل زندگی اس -114-15

تجرد كافتنه

جرد فض کا فقد مد ہے کہ اس کے خیال بیں حورت کا تصور پیدا ہو (حور تی اس کے خیال بی جگہ پالیں) محرجس بجرد عض کا باطن پاک ہے وہ ان شموانی اور نفسانی آفات سے اسٹ باطن کو محفوظ رکھنے کے لئے توب اور فقراء کی مجت اور قربت

گا پٹہ افتیار کرتا ہے اور ان آفات کو ول و دائے ہے بٹا رہتا ہے جب اس کی قر اس تم کے وسوے پیدا کرتی ہے اور تصورات ایسے افسائے تراشتے ہیں تو خیال دل ہے فکل کرسنے ہیں پنٹی جاتا ہے اس صورت ہیں اصفائے حس کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اس وقت اس کو اصفائے احساس کا بورا بورا ٹوف کرتا چاہیے گویا یہ ایک بافکل پوشیدہ عمل ہے اور اس فخص کے لئے جو مخلص اور حق برست ہے اور جو بیداری کے عالم ہیں حضوری (مشلبه) کی کوشش کر رہا ہے 'بعت برا ہے 'عشو کا احساس بھی ایسے مقلوم ہے 'کو تک یہ کما گیا ہے کہ طار فول کے قلب بیس کسی خیال احساس بھی ایسے فض کے لئے بحث برا ہے اور ایک مقیم خطو ہے 'کو تک یہ کما گیا ہے کہ طار فول کے قلب بیس کسی خیال احساس بھی ایسے وقت کا گزر فالیا ہے جے موام ہے اس قبل ناروا کا صابور ہونا۔

باب22

# ساع کی فضیلت و قبولیت

الله تعالى كاارشاد ب:-

اے رسول! میرے ان بندول کو خوشخری پنچاد یکئے جو بات کو من اللہ اس کے بھترین کلام کی اتباع کرتے ہیں' مید وقی لوگ ہیں جن کو (اللہ تعالیٰ) نے بدایت دی ہے اور یکی لوگ دا تشمند ہیں۔ (بار، 28)

بعض صوفیہ نے اس ارشاد باری کے سلسلہ میں کما ہے کہ "احسن" کے معنی سے بیں کہ زیادہ ہدایت اور رشد پنچانے والا مو (زیادہ سے زیادہ راہ راست و کھانے والا ....) اللہ تعالی کا ارشاد ہے:-

اور جبوه كلام جورسول الله يراتاراكيا سنة بين توان كى آكمول كوتم آنسو بماتا ويكمو ك كونك ان كوحق بات معلوم موتى ب-

وَإِذَاسَمِعُوا مَا أُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرْى أَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْع مِمَّاعَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ-(بار 17٠)

#### ساع کی حقیقت

یہ ساع (سنا) جن کا سنا ہے جس کے بارے بی اہل ایمان بھی اختلاف بیس کرتے (کسی کو اختلاف سیس ہے) اسکے بننے والوں
کے بارے بیں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ صاحب عشل اور ہدایت یافت ہے یہ وہ ساع ہے کہ اسکی حرارت یقین کی برود ت (محمثہ کہ) ہے متاثر ہو کر آتھوں ہے اشکباری کا سبب بنتی ہے ' بھی یہ آنسو حزن و ملال کے آنسو ہوتے ہیں کہ حزن و مالل بیس حرارت ہے۔ بھی یہ ذوق و شوق کے آنسو ہوتے ہیں اور شوق بھی (مزاجاً) گرم ہے بس جب ان صفات ہے متصف ساع اس صاحب دل پر اثر آفریں ہوتا ہے یقین کی برودت ہے مملو اور پر ہے تو اس تصادم ہے آنسو کیلئے اور بہنے گئتے ہیں (ظاہر ہو کہ حرارت اور برودت کے تصادم ہے بائی شکتا ہے) اور جب دل بیس ساع کا نزول ہوتا ہے تو وہ نزول دو طرح کا ہوتا ہے' اگر وہ نزول خفیف ہے تو اسکا اثر جسم پر ظاہر ہوتا ہے اور جسم کے روقتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تحاثی کا ارشاد ہے:۔

تَقُشُعِوُ مِنْهُ جُولُو دُ الَّذِیْنَ یَخْدَشُونَ رَبَّهُمْ اور جسم کے روقتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تحاثی کا ارشاد ہے:۔

تَقُشُعِوُ مِنْهُ جُولُو دُ الَّذِیْنَ یَخْدَشُونَ رَبَّهُمْ اور جسم کے روقتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تحاثی کا ارشاد ہے:۔

تَقُشُعِوُ مِنْهُ جُولُو دُ الَّذِیْنَ یَخْدَشُونَ رَبَّهُمْ اور جسم کے روقتھ کے موجاتے ہیں جیسا کہ اللہ تحاثی کا ارشاد ہے:۔

تَقُشْمَعُو مِنْهُ جُولُودُ الَّذِیْنَ یَخْدَشُونَ رَبَّهُمْ اور جسم کے روقتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تحاثی کا ارشاد ہے:۔

تَقَشْمَاتِ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ الل

"اس (كلام ك اثر) ب ان لوكول كى جلدول ك يل كمرت مو جاتے بيں جو اپنے پروردگارے ڈرتے بيں"-

سمجی اس کانزول عظیم ہو تا ہے اور اس کا اثر دماغ کے اور ہو تا ہے اس چیز کے مانڈ جو عقل کی مخر ہوتی ہے اس حادث اور نئی چیز کے نزول کے اثر سے آتھوں سے آٹو روال ہو جاتے ہیں اور مجمی اس اثر کانزول روح پر ہو تا ہے اور اس سے روح میں ایسا تموج اور اہتزاز ہو تا ہے کہ جسمانی قالب کا دروازہ اس کے لئے تھک ہو جاتا ہے (اور ایسا محسوس ہو تا ہے کہ ردر اس دائرہ نگ سے نکل جائے گی) اور اس میں سانا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت چینیں نکلنے لگتی ہیں اور ایک بلچل برپا ہو باتی ہے' یہ تمام احوالش ارباب حال میں پائے جاتے ہیں' بھی کیعار خواہش نفسانی کی شہ پر جموئے مدی اس حالت کی نقل اتارتے ہیں (جموث موث اپنے اوپر جد اور حال طاری کر لیتے ہیں)۔

#### حفزت عمر رضى الله عنه كاايك واقعه

ردایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعلق عنہ جب قرآن پاک کی طاوت فرماتے تو اکثر ایسا ہو تا کہ آپ نے ایک آیت طاوت فرمائی تو گرید در گلو ہو جائے (آنسووں ہے ان کا گلا رندھ جاتا) اور اگر وہ کھڑے ہوتے تو گر پڑتے اور پھریہ حالت ہو جاتی کہ ایک دن یا دو دن گھرے باہر تشریف نمیں لاتے تھے یماں تک کہ لوگ آپ کی عیادت کو تشریف لاتے اور یہ بھے کے آپ کی عیادت کو تشریف لاتے اور یہ بھے کہ آپ کی عیادت کو تشریف لاتے اور یہ بھے کہ آپ کی عیادت کو تشریف لاتے اور یہ بھے کہ تو آپ کی عیادت کو تشریف لاتے اور یہ بھے کہ آپ کی عیادت کو تشریف لاتے اور یہ بھے کہ آپ کی عیاد ہوگئے ہیں کہ سماع اللہ تعلق سے جلب رحمتہ کا ذریعہ ہے۔

#### بعض اور عجيب وغريب روايات

دعزت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت الی بن کعب رصی اللہ عند نے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے ساخت فرائی۔ قرآن پاک سن کر تمام حاضرین پر رقت طاری ہو گئی اس وقت سرور کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام سے فرایا کہ رفت کے وقت دعا کو غنیمت جانو (جب اس طرح رقت طاری ہو تو دعا مانگا کرو)۔

جناب ام کلؤم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعلق کے خوف ہے بندے کے جسم پر رویجئے کوڑے ہو جائیں تو اس وقت اس ہے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح سوکھ ور فت ہے سوکھ پے جھڑ جاتے ہیں۔ اور یہ مجمی صدیث شریف میں وارد ہے کہ جب بندے کے جسم پر اللہ کے خوف ہے رویکئے (بال) کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعلق اس بندے پر دوزخ حرام کر وقا ہے۔ اور یہ وہ تمام امور ہیں جن سے انگار نہیں کیا جا سک اور نہ اس میں اختلاف کی مخوائش ہے۔

#### لحن کے ساتھ اشعار کاسننا

البتہ أن كے ساتھ اشعار فنے ميں اختلاف ہے اور اس سلسلہ ميں بكترت اقوال ہيں اور احوال بحی محتلف ہيں ابعض لوگ جو اس كے منكر ہيں ≡ اس كو فسق ہے تجبير كرتے ہيں اور جو لوگ اس كے حريص (اور عادى) ہيں وہ كتے ہيں كہ بيد "حق واضح" ہے (يعنی ایک واضح حقيقت ہے) كيمن ہي دونوں فريق افراط و تفريط كے شكار ہيں۔ كى مختص نے ابو الحن بن سالم رحمتہ اللہ عليہ ہے دريافت كيا كہ آپ سام كا الكار كس طرح كرتے ہيں جب كہ حضرت جنيد بغدادى" مضرت سرى سقطى اور حضرت زوالنون مصرى (رحمم اللہ تعالى) اسے سناكرتے ہے "انہوں نے جواب دیا كہ ہيں سام كا الكار كس طرح كر سكتا ہوں جب كہ جن سام كا الكار كس طرح كر سكتا ہوں جب كہ اس مخص نے جائز ركھا ہے اور سنا ہے جو جھ ہے بہت بہتر ہے۔ حضرت جعفر طيار" بحى سام سام سكام دي ہے جس من ابو و نصب ہو اور سما ہے جو جھ ہے بہت بہتر ہے۔ حضرت جعفر طيار" بحى سام سام سكام دي ہے جس من ابو و نصب ہو اور سمى قول صحح ہے۔

# حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها سے ایک روایت

ام المومنين حفرت عائشه رضى الله تعالى محمات مدايت م كد ايك روز حفرت الويكر رضى الله تعالى عند آب ك باس تشريف لائے- اس وقت دو كنيرس آپ كے سامنے كا ربى تھي اور دف بجا ربى تھي اور رسول الله صلى الله عليه وسلم اس وقت روائے مبارک اوڑھے ہوئے تھے ان لوہڑیوں کو گاتے اور وف جباتے پاکر حطرت ابو بکر رضی اللہ عند نے ان کو جمراکا اس وقت مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے روئے مبارك سے چادر بٹاكر فرمايا اے ابو بكر ان وونوں كو چمو ژود (مت جمزى) كرية خيد ك دان يل-

حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنما سے ایک اور روایت مروی ہے کہ میں نے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کو دیکھا کہ وہ مجھے اپنی جاور (مبارک) میں چمیائے ہوئے تھے اور میں ان جینیوں کو دیکھتی ری جو مجد میں کمیل رہے تے۔ میں اتن ور سك يد تاك ويحتى ري كر آخر كار خود اكراكي (تحك كلي) حزت في ابوطاب كي في اس سلدي جو يكى بيان كياب وه اس كے جواز ير دليل ہے اور انہوں لے اس كو بحت ب الحين اور اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ب نقل كيا ہے اس سلسلہ میں ان کا قول معترب کہ وہ وفور علم ' كمل عل ' زيد و ذرع ' تنوى اور تجرب عدمف اور احوال سلف ے آگا تھ' نیادہ می اور درست فیملہ کرمجے تھے وا کتے ہیں کہ ساع حمام ہی ہے اور طال بھی جس نے اسے نفس کی تحریک اور شوت اور ہوا وہوس سے سناوہ حرام ہے اور جس نے اس کو معتولیت اور مبلح طرفتہ یر اٹی کنیرا یوی سے سنا اس کی صورت عديد ع كوتك بسرطل اس ين لوكا مفرموجود ع اورجس في اس كو قلب كي توجد عد سااور اس بن اي مطل كامثلوه كيا جو اس كے لئے دليل داه يس (يعن رببراصلى كے رائے ير لگادے) تو ايساسل مباح بي قول مح ابوطاب كي كاب اور 4-8 C

لین اس قول کو مطلقا ساح کی تحریم اور اس کی ممافعت پر دلیل نمیں بنا کتے جس طرح قاری البدہے ہوئے لوگ اور اس کی حرمت میں مباقد کرنے والوں کا وطیو اور طرفقہ ہے (کہ وہ ساع کو مطلقاً حرام کتے ہیں) اور نہ اس کے بر علی مطلقاً اس كو مياح كما جاسكا ہے جس طرح او و نعب كے رسا اور اس كو شرت دينے والے اور اس كى اباتست ير اصرار كرتے والے (ك بعض شرائلا و آداب ك سات المع مل عباكة ين-

# سرع کے سلسلہ میں قول فیمل

اب می تھیل کے ماتھ اس کی حرمت و اباحث ر بحث کرتا ہوں اور تحریم و طلت کے ساتھ اس کی اہیت اور حقیقت کو پیش کروں گا (اور جاؤں گا کہ طال کس صورت اور ماہیت یں ہے او حرام کس صورت یں ہے)۔ وق اور شابہ (رباند ایک هم كا ساز) كا جمال تک تعلق ہے تو شافتی زیب میں اسكى كانى مخبائش ہے (شافعی ندیب میں اسكى ممانعت نسی) کین احتیاط ان سے یری کرنا بھتر ہے' تاکہ اختلاقی سائل معرض بحث میں نہ آئیں' ہل اگر جنت'دوزخ آخرت كا شوق وذوق اور خداوند قدوس كى حمد وركا مبلوتون كا ذكر أخرات كى ترفيب ير مشتل اشعار يزه جائي تو الكارك

مطلقا مخبائش نيس ہے اي ديل ميں وہ قصائد اور تعميل جي شال جي جو حاجيوں اور كابدوں كے لئے لكم جائي بن ميں جماد اور فج کی خمیل میان کی گئی ہول جن کا ایسا اثر مرتب ہو سے جو جماد کے ورم ش فرکت پیدا کرے اور فج کے شوق کو

البت اليا اشعار جن من مجوب ك فدوفال قدوقامت كا ذكر او يا عورتول ك حسن جمل كي تعريف او جن فعلول من ر معاس الى معلول على ديانترار اور ويدار لوكول كاكرر بحى نيس مونا جابيد يا الى محفليل قائم كرنا الك نايان شان نس ہے- ہاں اگر اشعار ایسے ہوں جن عی جوائی اور وصل افراض اور آرندوں کا بیان ایسے رموز اور کنایات اساتھ ہو بنکو حل تعالی کی ذات پر محول کرنا دشوار نہ مو (اشارے اور کٹائے کے ساتھ حمد و گا میان کی گئی مو) یا ان اشعار عل مرمدا ے احوال کی چگو بھی مطالبین حقیقت پر آفات کا زول ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ او کوئی اگو سے تو اسپے سکے پر نادم مو یا کسی ارادے اور عرام کی اس یک تجرید ہوئی ہوتو اس حم کے سل سے کس طرح الکار کیا جا سکتا ہے جب کہ یہ کہاجاتا ہے کہ بحض ارباب ا جد کی غذا صرف ساع ہے اور وہ لوگ ای ساع کے ذریعے مدارج قرب ووصل کو ملے کرتے ہیں اور اس ك ذريد ان ين ايا دوق و شوق بيدا مو ا ب جس ك ذريد فقر و فقد (بحوك) كى سوزش بحى خم مو جالى ب- ايكى صورت من اکثر الیا ہوتا ہے کہ ایک صاحب مل ایک شعر سنتا ہے اور اس کو حضور قلب مصر موتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت اور مالت یہ ہوتی ہے کہ چیے اس نے یہ شعر کی مدی خوال سے ساہے اس نے اس کی آقش هوتی کو بھڑ کا رہا ہے۔ مثلانہ آتُوبُ اِلْبَكَ إِنَا رَخْمُنُ إِنْنِي ، آسَاتُ وَ قَدْ تَصَاعَفْتُ اللَّمُنُوبُ الیں ہوں عشق لیل سے علی تائب الما اللہ کی ایل ہر وقت کما تھے۔ اس طرح امر حق را عام رہے کے لئے ان کی قرت ارادی علی استخام پر اور جاتا ہے اور ان علی ایک نیام مر برا او جاتا

ے چانچہ ایے علی کے اڑے وہ ذکر کل على مشخول موجلتے ہیں۔

#### طات وجد كى شافت

مارے بعض احباب کا بیان ہے کہ ہم است ووستوں کے وجد کی صالت کا اعدادہ تین چڑوں میں کر لیا کمنے تھے۔ اعل سوال کے وقت اوم ضمد کے وقت سوم سلم کے وقت معنوت جنید بغدادی قرائے الل کر اس کروہ (صوفیما پر تین موقعول م فدا ک رحت کانزول ہو کے اول کملے کے وقت کو تک وہ فائد کئی (ی صوب بداشت کے اور کمانا کملے ہیں۔ دوم جب باہم ال کر ذکر الی کرتے ہیں' اس لئے کہ وہ اس وقت احوال مدھین اور احوال انجام علی کلام کرتے ہیں' سوم سلاع ك وقت اس لئے كه اس وقت وہ اس كو روحانى كيفيتوں كے ساتھ غنة جيں اور بارى تعالى ك سامنے حاضر ہوتے جي (يك تین مقالت ان پر زول رحت کے ہیں۔

#### حفرت اوہم کاجواب وجد کے بارے میں

کی نے حضرت اوہم سے ساع کے وقت صوفیہ کے وجد کے بارے میں دریافت کیاتو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ان باتوں سے آگئی ماصل کرتے ہیں جو دو سروں سے پوشیدہ ہوتی ہیں اور جب وہ ان محانی سے سرور ماصل کرتے ہیں تو اس وقت وہ محانی ان کو اشارہ کرکے اپنی طرف بلاتے ہیں ای حال میں اچانک ایک تجاب حاکل ہو جاتا ہے اور وہ اس سرت و فرح کے بجائے تالہ و بکا میں جتا ہو جاتے ہیں اور پھراس وقت سے صورت ہوتی ہے کہ کوئی (اس غم سے) کپڑے پھاڑتا ہے کوئی روتا ہے او کوئی چین ہے او کوئی چین ہے اور کوئی سے اور کوئی چین ہے۔

ابو ذرع فراتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ کے واسطوں سے محر بن سلیمان کا یہ قول سنا ہے کہ ساع کا سامع تجاب اور جل (مشاہرہ) کے بین بین ہوتا ہے، تجاب سے اس کے اندر سوز پیدا ہوتا ہے اور جل سے مزید نور پیدا ہوتا ہے۔ تجاب سے مریدیں کے حرکات پیدا ہوتا ہو تا ہے اور جل معام ہوتا ہے اور محل مریدیں کے حرکات پیدا ہوتے ہیں اور یہ ضعف و مجرکا محل و مقام ہے اور جل سے واصلین (حق) کو سکون عاصل ہوتا ہے اور یہ مقام اور درجہ ان لوگوں کا ہے جن کو (اس راہ میں) حملین واستقامت عاصل ہے اس طرح یہ محل حضوری بھی ہے کہ اس مقام پر سوائے اس کے کہ صاحب حال بیت کے مقالمت کے باعث صدمہ بر صدمہ اٹھاتا ہے۔

# حضرت ابو عبدالرحن سلمي كاارشاد

شخ ابو عبدالر من سلمی کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے جد محترم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ مستم (صاحب ساع) کو چاہیے کہ وہ دفل (کے کانوں) سے سنے اور نفس اس کا مردہ ہو رال زندہ اور نفس مردہ ہو تب سنے) اس مخض کے لئے جس کا دل مردہ ہو اس فنص ندرہ ہے ' ساع جائز شغیں ہے ' اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد (یَزِیدُ فِی الْنَحَلْقِ مَایَشَاءُ) ' ﷺ گلوق میں جو چاہتا ہے اصافہ کرتا ہے '' کی تغییریہ ہے کہ اس اصافہ میں اچھی آواز بھی شائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ الله اَشَدُ اُدُنَا بِالرَّ جُلِ الْحَسَنِ الصَّوتِ بالقر آن اللہ علیہ و مرد کین مطرد کینرے گانے کو کان لگاکر متا ہے۔ موج ہے کہ اس صاحب قنیة الی قنیة علیہ و موج ہے کہ مار سام کو کان لگاکر متا ہے۔ موج ہے کہ مارد کینرے گانے کو کان لگاکر متا ہے۔ موج ہے کہ مرد کینرے گانے کو کان لگاکر متا ہے۔ موج ہے کہ کہ موج ہے کہ موج ہے کہ موج ہے کہ کہ موج ہے کہ

# حضرت جيند بغدادي كاارشاد

حفرت جنید بغدادی فراتے ہیں کہ "میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا میں نے اس سے کہا کہ تو ہمارے دوستوں پر کس چیزے غالب آتا ہے یا اان سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان پر غالب آتا اور قابو پاتا دشوار ہے اور ان سے بچکہ حاصل کرتا ہمت مشکل ہے سوائے دو موقعوں کے! میں نے کہا کہ وہ دو دوقت یا دو موقعے کو نے ہیں؟ تو اس نے کہا ان سے بچکہ حاصل کرتا ہمت مشکل ہے سوائے دو موقعوں کے! میں نے کہا کہ وہ دو دوقت یا دو موقعے کو نے ہیں؟ تو اس نے کہا ایک تو سائع ہوں اور اس سے میں ان پر قابو پالیتا ایک تو سائع کے دفت اور دو مرے دیکھے دفت کہ میں اس دفت ان سے بچکہ چا لیتا ہوں اور اس سے میں ان پر قابو پالیتا ہوں "۔ میں نے اپنا یہ خواب اپنا ہیک شخ سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں یہ خواب دیکھا تو اس سے کہتا اے احمق (شیطان) کیا تو ان لوگوں کے حقیقی سائع اور حقیقی نظر سے بچکہ فائے وہ اٹھا سکتا ہے یا بچکہ حاصل کر سکتا ہے 'یہ جواب س کر میں

نے كماك آپ نے كا فرمايا (حقيق مل اور حقيق نظر شيطان كے غلب سے محفوظ ہے)- حضرت ام المومنين عائشہ رضى الله عنهاكى لوندى كا گانا

حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعلیٰ عنہا ہے مروی ہے کہ "میرے پاس ایک کنیز تھی جو بچھے کچھے گانا سنا رہی تھی اسی ان اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ کنیزید ستور گاتی رہی ' پھر حضرت عمر (رضی اللہ تعلیٰ عنہ) آئے تو وہ کنیزان کو دکھے کہ کہ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجہم فرمایا (حضرت) عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے کس بات پر تجہم فرمایا ۔! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیز کے گانے کا واقعہ جایا! (حضرت) عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کس بات پر تجہم فرمایا ۔! رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیز کے گانے کا واقعہ جایا! (حضرت) عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا کہ یا رسول اللہ عیں اس وقت تک یمان سے نہیں بٹوں گا جب تک یس وہ نہ س لول جو پکھ اللہ کے رسول نے ساعت فرمایا ہے! یہ س کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوعڈی کو تھم دیا اس نے وہی گانا سایا"۔

#### شيخ ابوطالب كمي كاارشاد

شیخ ابو طالب کی سے روایت ہے کہ شیخ عطاً کے پاس دو خوش گلو لونڈیاں تھیں جو گانا سایا کرتی تھیں' ان کیزوں کے بھائی ان کے پاس آتے سے (اور گانا سنتے سے) شیخ ابو طالب کی فرماتے ہیں کہ جس نے قاضی ابو مروان سے طاقات کی' ان کے پہل بھی متعدد کنیزیں تھیں جو گانا گایا کرتی تھیں جو صوفیہ کے جمع کی گئی تھیں (کہ دو صوفیائے کرام کو گانا سنائیں) یہ قول جو بیں نے نقل کیا ہے ابو طالب کی کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لیکن میرے نزدیک اس سے ابتذب اور پر ہیز زیادہ محمر ہو' سماع اسی وقت قبول کیا جا سکتا ہے (مماسب ہے) جب کہ پاک ہو اور آئھیں بڑ ہوں۔ اللہ تعالی کے حم کی اس شرط کو پورا کیا جائے کہ (یعلم خالفة الا عین و مما تحفی الصلور) اللہ تعالی آئھوں کی بدویا تی سے اور داوں میں جو پکھ بوشیدہ ہے' اس سے آگاہ ہے''۔ (یعنی دل پاک ہو اور آئکھ خیانت نہ کرے کہ اللہ تعالی سے یہ پوشیدہ نبیں ہے) میں کت بوں (شیخ سروردی ) کہ شیخ ابو طالب کی کا یہ قول جیب و غریب ہے بمرحال اس جسے امرے پختا اور پاک رہنا ی سمح ہے۔

رسول خدا صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابو موی اشعری کی (عمدہ آواز کی) تعزیف میں فرمایا ہے کہ "انہیں حضرت واؤد علیہ السلام کے سازول میں سے ایک ساز عطاکیا گیا ہے-

شعركى حفيقت اور شعرخواني

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقعہ پر ارشاد فرمایا ہے: "شعر میں بھی بیشک حکمت ہے (دانائی کی باتیں ہیں)

. صنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فض حاضر ہوا اس وقت یکھ لوگ قرآن پاک کی علات کر رہے تھ اور یکھ اشعار پر سنے میں مشغول تھے۔ یہ و کھ کراس فض نے عرض کیا کہ قرآن (بھی پر حاجا رہا ہے) اور شعر (خوانی بھی ہو رہی ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرملیا کہ دیمی یہ چیز (ہوتی ہے) اور مجھی وہ (چیز ہوتی ہے)

ایک بار عابد (مشہور شام عرب) نے رسول جدا صلی اللہ طیہ وسلم کے حضور میں بداشعار برسے کہ

وَلاَ عَنْهُرَ فِيْ خُكُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ يَوَارِد تَحْمِى صَغُوّهُ أَنْ يَكُنْرَا كُو يَهُ عَلَى مَا مُو لَ مُرے كو يَكُ عَلَى كُلُوا مِن كُلُو عَلَى مِن الْمُر اَصْلَوَا وَلاَ مَن اَوْرَدَ الْأَمْرِ اَصْلَوَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله

الله عليه وسلم كى اس دعا بي بلغة تقريباً سوسال تك ذيمه وسم عد فرطيا العد الا ين الله مهادا حدث برك فراع - بال صور كى الله عليه وسلم كى اس دعا بي بلغة تقريباً سوسال تك ذيمه رب اور ان كه الله وائت لوگول بي سب سے زياده حسين شے (ان كه الله عليه وائت اتنى طويل عمر كے بود بھى حسي گرے اور ان كا منه بقد تسيل بوا) اس طرح سے رسول اكرم صلى الله عليه وسلم حضرت حمان بن فابعت رضى الله عدرت حمان ان الله عليه وسلم حضرت حمان بن فابعت رضى الله عدر كے لئے مسجد من منبرر كوا ويتے تھے جس بر كورے او كر آب (محرت حمان) ان لوگوں كى جو بي افسار بردها كر آب (محرت حمان) ان الله عليه وسلم كل شان والا بي فاز باتن كئے تھے الي درسول خدا صلى الله عليه وسلم كل شان والا بي فاز باتن كئے تھے الي مرح الله بي جب منظم إلى الله عليه وسلم فريا كرتے ہے درسول خدا (معنى الله عليه وسلم) كى جماعت كرتے دہيں جب شك وہ رسول خدا (معنى الله عليه وسلم) كى جماعت كرتے دہيں گ

#### حضرت ابو العباس خطر كاواقعه

کی صالح فض نے حضرت او العماس عظرت ما قالت کی اور ان سے وریافت کیا کہ آپ کا سام کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم لوگوں میں اس کے بارے میں اختماف ہے آو انہوں نے جواب میں فرملیا کہ سلم ایک صاف و شفاف پائی ہے اس پر سوائ طلوک اور کس کے قدم جمیں فحمر بجے۔ حضرت شاہ النوری کا ارشاد ہے کہ جمیں خواب میں رسول اکرم صلی اللہ ملیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا ہی میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس سلم سے افکار فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا ہی میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس سلم سے افکار فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمانی ہی تو ہیں! اس علم نے جواب میں ارشاد فرمانی اللہ علی تم ان باق کو بداشت کو کہ وہ تسارے دوست اور اصحاب ہی تو ہیں! اس واقعہ کے بعد بیشہ شاہ النوری فرمانی کرتے تھے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ علیہ وسلم) نے بچھے کئیت (ابو علی) صطافر بائی ہے۔

#### مورت انكار

ا تکار کی صورت یہ ہے کہ تم ان مردول کو جنہوں نے طریقت یا لمنی یس قدم رکھا ہے اور اس کی ابتدا کی ہے اور ان کے نفوس نے صدق مجلیدہ کی مطل بھی جنیل چنیل ہے جس کے باعث ان پر صفات نفس اور احوال قلب بخوبی طاہر نہیں ہوئے بیں تو اس ابتدائے حال میں ان کی حرکات میں منبط و تھم پردا نہیں ہوتا اور حرکات کا یہ منبط و تھم طم (طریقت) کے قانوان ہی کے ذریعے سے او سکتا ہے ان مریدول کو اس وقت (جب قانون علم کے ذریعہ کی ان حرکات میں انصباط پیدا ہو جائے)۔ معلوم او سکتا ہے اور وہ اسپنے مشاغل میں اچھائی برائی کو سمجھ سکتے ہیں (ہی ابتدائے حال ہیں مریدول سے الی حرکات ظمور میں آجاتی ہیں جو ساع کے لئے افکار کی صورت پیدا کر دیتی ہیں)۔

#### حضرت ذوالنون مصري كاايك واقعه

حضرت ذوالخون معری کے بارے میں کما جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ بغداد تشریف لائے تو ان کی خدمت میں پکھ لوگ حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ایک قوال بھی تھا ان لوگوں نے حضرت ذوالنون سے اجازت طلب کی کہ وہ قوال پکھ آپ کو ستائے! آپ نے اجازت دے دی تو قوال نے یہ اشغار ہیں کئے:۔

یہ اشعار من کر دوالوں پر کیف طاری ہو گیا اور وہ ہوش میں کھڑے ہو کر وجد کرنے گئے اور ان کی پیٹائی پر خون بہتے لگا کین ہے نہیں پر نہیں ٹیک رہا تھا و دوالوں کا ہے وجد دکھ کر حاضرین میں سے ایک فیض کھڑا ہوا تاکہ وہ بھی وجد کرے حضرت دوالوں نے اس کی طرف دیکھا اور کما کہ اے فیض اس ذات سے ڈر اور اس کا خوف کر جو تھے دیکھا ہے جب کہ تو کھڑا ہوتا ہے ہے من کروہ فیض بیٹے کیا کہ اس کا اس طرح بیٹھنا اس کی صداقت حال اور علم کی دچہ سے تھا اس لئے کہ وہ فیض کال حال نہیں تھا اور وجد کے لئے کھڑے ہونے کے قائل اور اس کا اہل تھیں تھا۔

بی اکثر ایا ہوتا ہے کہ ساع کی محفل میں کوئی محض وجد کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے جو اس کے راز ہے آگاہ نہیں اور حقیقت ہے بے خبرہ اس کا اس طرح کھڑا ہو جاتا اس سب ہے ہوتا ہے کہ جب وہ ایک موذول اور مناسب راگ لین کے ساتھ سنتا ہے اور نفس کا جاب جو انبسالا و فشالا ( نفرہ ) کے باعث اراتا ہے ول کے چرے پر پڑ جاتا ہے اور اس کا فوف اور طبع کی وہشت کم ہو جاتی ہے تو پھروہ ایک اور وہنیت کے ساتھ رقص شروع کر دتا ہے لیکن سے تھنع سے خالی نہیں ہوتا اور ایسا وجد اہل حق کے زود کے حزوی حرام ہے کہ ایسا رقع کر فالا تقلب ہے لیکن اس کا بی انبسالا تقلب اللہ کے لئے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تقلب قلس کے ریگ میں رقا ہوتا ہے جو تفضائیت کی طرف ماکل اور ہلاکت تقلب کے موافق ہے (بلاکت تقلب کا در بلاکت تقلب کے داس نے اب تک وجہ تقلب اور محف اللہ کے لئے اس اس کے دست نیت کی طرف راست ما ہے اور نہ ارادت کی انبسلا کا مشاہدہ می نہیں کیا ہے۔ ایسے محض کو ان حرکات رقص سے نہ حسن نیت کی طرف راست ما ہے اور نہ ارادت کی

محت کی شاخت ہو پاتی ہے 'چٹانچہ ایسے ہی رقص کے لئے کما گیا ہے اکر قص نقص (رقص ایک زیال ہے) اس لئے کہ وہ مبعیت سے ظہور میں آیا ہے (اہتزار روح و قلب سے نہیں) اور نیت صالح کا اس میں دخل نہیں ہے ' خاص طور پر جب کہ اس کا حرکات رقص میں نفاق صرح اور دور گئی کی آمیزش ہو تا کہ حاضرین مجلس کا دل بملایا جائے اور نیک نیتی کے بغیروہ رقص کی حرکات میں (اپنی نشاط نفس سے مغلوب ہو کر) بھی محافقہ کرتا ہے بھی دست ہوئی کرتا ہے اور کھی بابوئی کرنے لگتا ہے ارباب تصوف ان حرکات کا قاتل اعتبار نہیں سیجھے ' ایسے ہض کا سوائے لباس اور ظاہری صورت کے اور کوئی تعلق نہیں ہے ارباب تصوف کی صورت کے اور کوئی تعلق نہیں ہے اربیاب تصوف کی صورت کے اور ان جیسالباس پین لیا ہے ۔

#### امرد قوال کے فتنے

اگر قوال یعنی ایسا نوجوان ہے جو ہے ریش و برودت بن ایسا قوال انس کے لئے جاذب توجہ بنجاتا ہے (اوگ اس کی صورت ہے متاثر ہونے لگتے ہیں) اور اس ہے محقوظ ہوتے ہیں اور ہالمن میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اگر کسی عورت ہی مال مجلس کے قریب ہوں اور ان کی توجہ اس طرف ہو تو ایسے موقع پر وہ لوگ جن کا باطن نشانی خواہشات ہے پر ہم کی حرکات اور وجد کے ذریعے پیغام رسانی کا کام لیتے ہیں۔ یہ قطعی طور پر فت ہے ، جس کی حرمت پر اجماع ہے یعنی بالد جماع حرام ہے ان لوگوں ہے جو اس تھم کی حرکات ہے اپنا خمیر گندہ کرتے ہیں اہل مواخیر (باذاری لوگ) زیادہ بھتر ہیں کہ بالد مان کو قور سب پر عمیاں ہے وہ جو کھے کرتے ہیں تعلم کھلا کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی ان بدکاریوں کو تا واقفوں کے سامنے ان کا فتق و فجور سب پر عمیاں ہے وہ جو کھے کرتے ہیں تعلم کھلا کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی ان بدکاریوں کو تا واقفوں کے سامنے ان کا فتی حرکات الی ہیں کہ کوئی دیانتہ ار محض ان کو گوارا شیں کر سکتا! ان پی برائیوں کے باعث تو محدور بھی ہیں۔ (واقعی ان انکار درست بھی ہے) کہ ایسی حرکات مقتل نفرت ہیں سوائے تھنے او قات اور کیا ہے؟ اگر کوئی منکر ساخ کی نو آموز سالک کے سامنے ایسی حرکتوں کو پیش کرکے انکار مقتل بی دلیل بنائے تو ایسی محمول اور صحبتوں ہے وہ نو آموذ حرید رک جاتا ہے اور پر ہیم کرتا ہے تو ایسا انکار صحبے ہے۔

# صادقین کار قص

کمی ایدا ہوتا ہے کہ بعض صادیقین (ہے ورویش) وجد و طال کا اظہار کے بغیر رقص کرنے لگتے ہیں اور اس بی ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بعض فقراء سے حرکات رقص میں موافقت کریں۔ ہیں وہ موزوں حرکات کے ساتھ رقص شروع کر دیتے ہیں بغیراس کے کہ وہ وجد و طال کا دعویدار ہو۔ لیکن ان کی بیہ حرکات بھی لغوی شار کی جاتی ہیں 'اگرچہ شری نظ نظر سے بیہ حرام نہیں ہیں لیک گونہ لہو و لعب موجود ہے۔ البت ان حرکات کو مباح بیہ حرام نہیں ہیں لیک ان کے ساتھ طامبت (کھیل کود) اور یہ تمام ہاتمیں ترویخ قلب کاموں ہیں شار کیا جا ساتھ کی دور کر نے اور ان میں سے بعض حس نیت کے باعث عبادت بھی کی جاسکتی ہیں بشر طیکہ نئس کی تکان دور کر لے رول گئی) میں داخل ہیں اور ان میں سے بعض حس نیت کے باعث عبادت بھی کی جاسکتی ہیں بشر طیکہ نئس کی تکان دور کر لے کے لئے ہو جیسا کہ حضرت ابو الدرد آ سے منقول ہے کہ انہوں نے قرایا دمیں باطل شے سے اپ نئس کی تکان کو دور کرتا

ہوں تاکہ یہ میرے حق کے لئے مددگار ثابت ہو یکی وجہ ہے کہ آرام کی غرض سے بعض مخصوص اوقات میں نماز پڑھنا مرمدہ قرار دیا گیا ہے تاکہ اللہ والے (پکھ دیر) آرام کر سکیں اور ترک عمل (عبادات) سے نفس کی بعض ضروریات پوری ہوں اور اس مسلت سے اس کو انبساط حاصل ہو۔

انسان اپنی ظفت میں مخلف اجزا (اربعہ عناصر) ہے مرکب ہے اور اپنی تخلیق کے اظہار ہے گوناگوں ہے (اس کی تشریح ہم کمی جگہ پہلے کر بچے ہیں) پس اس کے قوائے جسمانی محض حق پر مبر نہیں کرکتے تو اس تھم کی تفریح مباح کاموں میں بھی مشغول رکھا جاتا ہے جن کی طرف اس کا رتجان ہو تا کہ امور حق کی اوائیگی کے لئے وہ مستعد ہو سکے مباح شریعت میں باطل نہیں ہے اس لئے کہ مباح کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اطراف برابر ہوں یعنی دولوں جانب اعتدال ہو (عمل اور عدم عمل برابر ہو) لیکن یہ احوال (طریقت) کی نبیت سے باطل ہے لینی روحانی نقط نگاہ سے باطل ہے۔

# حفرت سل بن عبدالله تستريّ

یں نے حضرت سمل بن عبداللہ تستری کا یہ قول صادق کی تعریف پی پڑھا ہو ہے ہیں کہ اس کا جہل اس کے علم کی افزونی کا موجب ہو اور اس کا جریاطل اس کے حق کے ازویاد کا سبب اور اس کی دنیا اس کی آفرت کے اضافہ کا موجب ہو۔

اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عور تیں مرغوب تھیں تاکہ یہ امر آپ کے نفس شریعت کے خط اور اس کی طمارت و تقدیس کا سبب بن جائے 'اس لئے ان خطوط کے باعث ان (امہات الموسنین) کے حقوق بھی آپ کے لئے زیادہ ہو طمارت و تقدیس کا سبب بن جائے 'اس لئے ان خطوط کے باعث ان (امہات الموسنین) کے حقوق بھی آپ کے لئے زیادہ ہو گئے تئے 'اسی دجہ وہ مباح امور جو دو سروں کے لئے شرعاً جائز تنے اور طریقت و حال ہیں جن کو پند کیا گیا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں از تشم عبادات تنے 'جیسا کہ نکاح کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ وہ ایک تشم کی عبادت ہے' مسلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں از تشم عبادات تنے 'جیسا کہ نکاح کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ وہ ایک تشم کی عبادت ہے' اس کی طویل شرح ترک نوا فل نقل کے سلملہ میں کی ہے (جیسا کہ اس سے تبل اس بارے میں کما جاچکا ہے)۔

اس اصول ذکورہ کے تحت رقص کرنے والا درویش جو روحانی وجد اور حال کا مدگی شیں ہے 'وہ منکر کے انکار سے خارج ہے (اس ساع سے خارج ہے جس کالوگ انگار کرتے ہیں) للذا الیا رقص نہ اس درویش کے لئے مفید ہے اور نہ اس کے لئے معز ہے 'اکثر الیا ہوتا ہے کہ حسن نیت کے باعث الیا تفریح کام عبادت بن جاتا ہے خصوصاً جب کہ فاعل کے نفس میں اس تفریح کے معمود الطاف اللی پر نظر رکھنا ہو' یعنی تفریح امور میں الطاف اللی کی یاد کرے اور خیال کرے کہ ان امور میں بھی رحمت اللی اس کے شامل حل ہے 'لیکن ایسا رقص شیوخ (طریقت) کے شامان شیں ہے اور نہ ان کی افتداء کرنے والے معزات کے لئے زیبا ہے کیونکہ اس میں بھی لہود لعب کا ایک پہلو موجود ہے یا وہ لہو ولعب سے مشابہ ہے اور ظاہر ہے کہ لہو ولعب ان کے مناب ہے اور ظاہر ہے کہ لہو ولعب ان کے منصب بلند کے شایان شیں ہے اور اس شم کی بات صاحب حمیون کے حال کے ظاف ہے!

# مطلق ماع كاانكار نهيس كرنا چاہيے

ماع كامطلقاً انكار ممنوع م كيونك بغيركى صراحت كے ماع كا انكار ان تين حال سے خالى نميں ہو گا اول سے كم مكر ماع

یا تو سنن واخبارے واقف سی ہے یا وہ اپنے نیک کاموں پر مغمور ہے یا وہ الیا مردہ دل اور بد ذوق ہے کہ اپنی مردہ دل اور بد غراتی کی وجہ سے اس کا اٹلار کر رہا ہے۔ اب ہم ان تخوال ہالی کا الینی دعوہ اٹکار) کا ایک ایک کرکے بتواب دیتے ہیں۔

اگر پہلی صورت ہے لین وہ آفار و اخبارے پاواقف ہے تو اس کو دہ صدیث پڑھنا چاہیے جو ہم اس سے تمل حعرت مائشہ رمنی اللہ تعلق عندا موری فائش کر بچے ہیں اور دیگر آفار و اخبار جو اس سلسلہ بی سوجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو رقص کرنے کی اجازت دی تھی، جسے مہر نہری بی جبٹی کا رقص کرنا اور عائشہ رمنی اللہ تعالی عندا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رقص کا دیکھنا! لیکن یہ ای وقت ہے کہ رقص کر لے والے کی حرکات اور اس کی جنبش ان حمومیات سے باک ہو جن کا ذکر ہم کر بچے ہیں۔

دد مرئ صورت اور وجہ انگاریہ کہ مگر کو اپنے نیک کاموں پر گرو فرور ہے (اس لئے وہ سام کا مگرہ) قو اس کا ہوا ہے یہ ہو کہ تنایم ہے کہ تم اپنی مبلوات کے باحث مقرب بار گا اٹنی ہو تو ذرا فور کرد کہ یہ درجہ تم کو اس لئے ماصل ہوا کہ تہمارے اصفا مبلوت بی مضول رہے اور اگر تممارے ول کی یہ نیت نیک شہ ہوتی تو تممارے جوارح لینی ہاتھ پاؤں کے اس مختل دوجه ) کی بھی قدر نہ ہوتی اس لئے کہ تمام اعمال نیوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ (انسا الاعسمال بالنبات) ہر محص کے اس دور کی بھی بھی جو اس نے نیت کی ہے لین عمل کی طرف امید و دبی بھی ہو ہی اس نے نیت کی ہے لین عمل کی طرف امید و بھی بھی ہو ہی اس طرف شور کی ساتھ و وہ اس شعر کے مقوم پر فور کرے اپنے پردرگار کی مطرف شادی یا خم علی ماری اور نیاز مندی کے ساتھ و کھتا ہے اس کا دل خدا کے ذکر سے چین ہو جاتا ہے۔ طرف شادی یا خم عازی اور نیاز مندی کے ساتھ و کھتا ہے اس کا دل خدا کے ذکر سے چین ہو جاتا ہے۔

ای طرح جب درولیش (صوفی) کی پرندے کی آواز ستاہ اور وہ دل کش آواز اس کو پند آئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت اور قدرت پر فور کرنے لگا ہے کہ معبود برحل نے اس پرندے کا گاا کتا اچھا عظا ہے اور اس کو کس طرح آواز (ملتی) پر قابود یا ہے اور کس طرح یہ انجھی آواز اس کے ملل ہے کال دی ہے اور کانوں تک پہنچ ری ہے اس ای گار میں خداوی

<sup>(</sup>۱) حفرت مزد رضی اطر قبائی حد کی شاخت کے بعد ان کی صافحزادی کی بعد ٹی احماب جانے تے اور برایک ان عمل سے فیلیل قد یہ کل حفرت جنزی بدی بک کی خار تھی اس کے حضور اکرم ملی اللہ طب و سلم نے یہ فیصلہ فربلاک خالہ بسترار ماں کے ہے المانا بکی حفرت جفو کے برد کر دی گئ

قدوس کی تنج اور اس کے ذکر میں معروف ہو جاتا ہے اس طرح جب وہ کی (فوش گلو) فض کی آواز سکتا ہے تو اس دفت اس کے اس اس حم کے تصورات اور خیالات اس کے ول میں پروا ہوتے ہیں اور اس دفت اس کا دل ذکر حق میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ساخ کی فوروں سے کس طرح افکار کیاجاتا ہے۔

#### ایک بزرگ کاواقعہ

#### الع كس صورت بيس منع ب

#### ماع کے مثر کے جذبات مردہ

مج کھا۔ سام کانظار ایدا فحم ، بج کرا ہے جس کاول مند ہداور اس کی طبیعت جادے لین اس على مدافئ ساع ال

نس تو اس وقت كما جائے گاكه و اس نامرد فخف كى طرح ب جولذت جماع سے نا آشنا ب گويا و و ايك نايينا ب جو حسن و الجمال كى رعنائيوں سے بيگانه محض ب اور جو شخص نا آشنائے رنج و غم ب وہ رنج غم اور استرجاع (افعالله و افعالله و اجعون) كوكيا جائے!

جب یہ صورت مال ہے تو اس ہے بوچھا چاہیے کہ پھر بھلا تو اس عاشق صادق کی مجت کا کیوں متر ہے جس کا باطن مجت اور شوق مجوب میں پرورش پا رہا ہے اور وہ وکھ رہا ہے کہ اس کی روح قض عضری کے تک مجس میں مجبوں ہے اور اس کا روح قض عضری کے تک مجس میں مجبوں ہے اس آزاد ہونے کے لئے پھڑا پھڑا رہی ہے اس کی روح کو جب سیم وطن کے مرد مرد جھو تھے مس کرتے ہیں تو وہ ان سے المف اندوز ہوتی ہے اس کو عرفان النی اور معرفت کے لئے کری ایک جھلک نظر آرہی ہے لیکن اس کی روح نش کی ونیا میں پردلی کی صورت میں مقیم ہے اور اس کو عالم شہود (مشاہدہ) کی کوئی جھلک بھی نظر نہیں آئی ہر چند کہ کشت اعمال سے نشس کی مشرکی ہے اور اس کو عالم شہود (مشاہدہ) کی کوئی جھلک بھی نظر نہیں آئی ہر چند کہ کشرت اعمال سے نشس کی مشرکی طرح کوچہ وصال تک رسائی نہیں ہوتی اور حریم جمال کے تجابات نہیں اٹھے تو اس صورت میں صوفی ایک آء مرد بھر بھر آ ہو اس سے خوش ہو آ ہے ' مثنی اور گزند کی شدت سے ہلاکت میں بھی ایک راحت پاتا ہے اس وقت وہ اسے نفس اور شیطان سے کہ یہ دونوں اس کی راہ میں حائل ہیں اس طرح مخاطب ہو تا ہے۔

نسیم الصبح یخلص الی نسینمها 
جھ کک ذرا تیم کے جموکوں کو آنے وو 
علٰی قلْبِ مَحْزون تَجَلْت هَمُوْمَها 
دل ہے مرے بٹاتی ہے غم کے جوم کو 
علٰی کَبَلِ لَمْ یَبْقِ اِلاَّ صَمِیْمها 
حکی جگر کو جلد التی نمیب ہو 
وَافْدَالِ داء العاشقین قَدِیْمُهَا 
جو ہم مرض قدیم وہ رسوا ہے کو بکو 
رتجہ متوم از عمل برطوی)

شاید منکریہ کے کہ محبت تو تھم کا بجالانا اور اس کے سوا کچھے نیس اور اس میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے اس قول سے وہ منکر تو اس ماس محبت کا انکار کرتا ہے جو خواص اور اہل باطن کی محبت ہے حالانکہ یہ حضرات مراتب ایمانی میں عالم محسوسات سے بھی بلند پہنچ چکے ہیں اور کشف مشاہدات کی کثرت کے باعث وہ اپنے نفس اور اپنی روح کو بھی قربان کر چکے ہیں۔ میں امرا میل کا ایک لڑکا کثرت مشاہدہ کے بعد میماڑ سے بنچے کود پڑا

حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عند سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اسرائیل کے ایک فرزند (اڑکے) کا

ذکر فرمایا کہ وہ ایک بہاڑ پر رہتے تے 'اس اڑک نے اپنی مال سے دریافت کیا کہ آسمان کس نے پیدا کیا' مال نے جواب دیا اللہ تعالی نے ' مال سے دریافت کیا کہ دریافت کیا کہ زشن کو کس نے پیدا کیا؟ مال نے جواب دیا اللہ نے 'اس نے پھر پوچھا بہاڑوں کو کس نے پیدا کیا' مال نے جواب دیا' اللہ تعالی نے ' یہ سن کر کیا' مال نے جواب دیا' اللہ تعالی نے ' یہ سن کر لائے نے کہ اس نے جواب دیا' اللہ تعالی نے ' یہ سن کر لائے نے کہا کہ اللہ تعالی اس قدر شان و شوکت والا ہے (اس کڑت مشاہدہ کے بعد) اس لڑکے نے اپنے آپ کو بہاڑ سے نیچے گرایا اوریاش باش ہو کر مرکبا۔

# حسن ازلی فهم کی تعبیرے بالاترہے

الله تعالیٰ کا حسن ازلی پاکیزہ روحوں پر جلوہ گر ہوتا ہے اور وہ حسن پاکیزہ عقبی و اور اک کی رسائی اور ان کی تشریح و تنجیر ہے پاک ہے (فہم و اور اک اس کی تغییر نہیں کر سکتے) اس لئے کہ عقب کا تعلق عالم سم جری ہے ہے اس کو صرف خداوند عالم کا پنتا چلا ہے (بظاہر عالم ہے اس کی رسائی نہیں ہے کہ وہ عالم پنتا چلا ہے (بظاہر عالم ہے اس کی رسائی نہیں ہے کہ وہ عالم غیب کی تجلیات میں مستور ہے لیکن ارواح قد سے پر اس کا انکشاف ہو جاتا ہے۔

#### مثلده جمال الهي

مشاہرہ جمال خدا وندی ایک بہت ہی خاص درجہ ہے گریے عام ہے اس سے بلند تر وہ محبت خاص کا درجہ ہے جب کہ کمال جمال کریائی اور مستقل عطا و بخشش کے جمال کا مشاہرہ کیا جائے 'اس جی وہ صفات خدا وندی بھی شامل ہیں جو عالم دوام جی آشکار ہوئے اور وہ بھی ہیں جو ازل جی لوازم ذات رہے ہیں 'حواس خامری ان کمالات کے جمال کا بھی مشاہرہ نہیں کر سکتے اور نہ عقل و قیاس ان کا کھوج لگا کتے ہیں لاتھ اس جمال کے مشاہرہ کے حصول کے سلسلے جی ایک جماعت الی ہے جس نے محش کی مفات کے خود کو مخصوص کرلیا ہے ہیں اس کے مطابق ان جی ذوق و شوق اور وجد و سام کا جذبہ موجود ہے لیکن پہلی جماعت کو تجلیات ذاتی ہے اور ان کا سام بھی بحد شود

# بعض مشائخ کامانی پر چلنا

چنانچہ ایک شخ طریقت نے بیان کیا کہ ہم نے ایک الی بہاعت دیکھی ہے جو پانی پر چلتی تھی۔ اور ای حال میں ساع پر بے افتیار دجد کر رہی تھی۔ ایک دو سرے بزرگ کا قول ہے کہ ایک بار ہم ساحل پر تھے ہمارے ایک ساتھی نے جب ساع سنا تو وہ سطح آب ہی پر لوٹ بچٹ ہونی تو) دو پھر تو وہ سطح آب ہی پر لوٹ بچٹ ہونی تو) دو پھر اپنے مقام پر والیس آگئے (ساحل پر آگئے) یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ ساع کے وقت آگ پر لوٹے گئے اور آگ کی ایپ مقام پر والیس آگئے (ساحل پر آگئے) یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ ساع کے وقت آگ پر لوٹے گئے اور آگ کی حرارت کا ان کو احساس بھی نہیں ہوا۔ ایک روایت ہے کہ جب میں ان کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آئے ہے ایسانور نکلا جو سٹم کی ان کر کر لیتے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب میں ان کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آئے ہے ایسانور نکلا جو سٹم

کی لو پر پر رہا تھا اور اس کو روک رہا تھا (جس کے باعث عمع کا شعلہ آگھ پر اثر انداز نہیں ہو سکا) یہ بھی روایت ہے کہ بعض مشائخ پر جب ساع میں وجد طاری ہو یا تو وہ زمین سے اٹھ کر جواجی معلق ہو جاتے (تقریباً چند گر او نچ) پروہ فضا میں چلتے اور عرائي مقام يانوث آت-

# ينخ ابوطالب على كاقول

مع ابوطالب كى النيخ تعنيف (قوت القلوب) من فرماتے ہيں كہ اگر كوئى مخص مطلقاً (اور مجملاً) عاع كامكر ہے تو اس طرح کوا وہ سر صدیقین کا مکرے اگرچہ ہم کو اس بات کاظم ہے کہ اس صورت (انکار علع) سے ہم قاریوں اور عابدول کے ولوں سے زویک ہو جائیں گے (قاری اور علید سل کے مطربیں) لیکن ہم اس کے باوجود اس سے انکار نمیں کریں گے اس لئے کہ ہم ان قاربوں اور عابدوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں- اور ہم نے اپنے اسلاف اور حفرات تابعین سے ساع کے سلسلہ

میں جو کچھ ساہے اس کا ان لوگوں کو علم نہیں ہے۔

اور جو کھے کما گیا یہ حضرت ابو طالب کی کا قول ہے جن کو احادیث رسول اللہ اور اقوال و آثار محاب کرام رضی اللہ تعالی عنم كابت زياده علم تحااور اس علم كے ساتھ اس مسئلہ بي انهوں نے اجتبادے بھي كام ليا ہے اور اس مسئله كى انهول نے صبح حقیقت معلوم کی- ان تائیری اقوال کے بلوجود ہم نے متكرین ساع کے دلائل مجی (عذر خواجی كے ساتھ) ساع كے جواز

ے ماتھ ماتھ وٹن کردیے ہیں۔

معرت مجع شا" نے کسی محض کو سے شعر ردھتے ہوئے سا

يَكُوْنُ لَهُ عِلْمٌ بَهَا أَشْقُلُ عَنْ سَلَّمٰى فَهِلْ مِنْ مُنْحَيِرٍ ب كوئى ايما! منزل سلنى كادے با!

日卷日分明 改美 二 美 " نميس خداك فتم! وونول جمل يس اس كے نزول كا پد وين والا كوئى یہ شعر سن کر انہوں نے ایک تعوہ مارا اور فرمایا کہ

أَيْنَ تَنْزِلُ

ارباب محتیق کتے ہیں کہ اع مفات باطن کے رازوں میں سے ایک راذ ہے جس طرح اطاعت فاہری مفات کا ایک را ڑے' اور جس طرح حرکت و سکون صغات ظاہری جیں اس طرح احوال و اخلاق صغات بالمنی ہیں۔

# سيخ ابو نفرالسراج اور ابل سلع كے درجات

من المراج فرائے میں کہ اہل ساع تین حم کے لوگ ہیں ، پہلی حم ان لوگوں کی ہے کہ برم ساع میں وہ جو مجھ سنتے ہیں اے س کروہ تجلیات حق کی جانب رجوع ہوتے ہیں (احکام اللی کی طرف مزید توجہ کرتے ہیں) دوسری فتم میں وہ لوگ داخل وشال میں جو ساع کی برم میں جو کچھ نتے ہیں اس کو من کر اپنے احوال کے مخاطبات اپنے مقامات اور او قات کے ا كاطبات كى طرف رجوع كرتے بيں بيد لوگ وہ امحاب علم و فضل بيں جو اس صدق و حقيقت كامطاب كرتے بيں جس كے و اس ساع میں اشارے پاتے ہیں (رجوع الى اللہ كے لئے) تيسرى متم ميں وہ فقراء اور مجرو حفرت شامل ہیں جنهوں نے دنیا -

تعلقات منقطع كر لئے بيں اور جن كے ول اس ساع كے باعث لوث دنيا اس كا مل جمع كرنے اور مال كو روك كر ركھنے كى كدورنوں سے ملوث نميں ہوتے بك ساع كو وہ اہتى و نشلا قلب كے لئے سنتے بيں اور بيد ساع ان كے لئے سب سے زياوہ لائق اور موزوں ہے اور وہ تمام لوگوں بيں سلامتى سے سب سے زياوہ قريب اور فتنوں سے محفوظ بيں اور بس!

جو دل ساع من کرونیا کی محبت میں اور بھی زیادہ گرفتار ہو جاتے ہیں ان کے لئے ساع تکلف ہور نفتع ہے۔ کی بزرگ ے ساع میں تکلف کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ اس کی کیا حقیقت ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بہ تکلف ساع کے دو پہلو ہیں' ایک تو یہ تکلف منفعت دنیاوی اور طلب مال کے لئے اختیار کرے تو یہ فریب اور خیانت ہے' دو سرا تکلف ساع میں یہ ہے کہ اس کو طلب حقیقت کے لئے اختیار کیا جائے جسے کوئی اپ اندر بہ تکلف وجد کی صورت اور کیفیت پیدا کرے تاکہ اس پر وجد طاری ہو جائے تو یہ کیفیت بیدا کرے تاکہ اس پر وجد طاری ہو جائے تو یہ کیفیت بین ایک ہے جسے بحالت قرار رونے کی کوشش کرے۔

#### ساع کے اجتماع کوبدعت کہنے والا

کوئی ہے کتا ہے کہ سائ کے بلئے اجھاع کی ہے ہیئت مخصوصہ برعت ہے تو اس کے بواب میں ہم کمہ یکے ہیں کہ بدعت تو وہ ممنوع امر ہے جو کس ایس سنت کے خلاف ہو جس کا حکم دیا گیا ہے اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھراس ہیں کوئی حرب نہیں ہے بطور مثال ہوں سکھنے کہ کوئی ہی آنے والے کہ استقبال کے لئے کھڑا ہو جائے تو عماوں ہیں ہے رسم نہیں تقی 'المذاکیا اس کا ترک کرنا ضروری ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کس پر تشریف تقی کراس کے برخلاف بعض ممالک لاتے تو آپ کے لئے بھی لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھ (کہ عماوں ہی اس کا وستور نہیں تھی گراس کے برخلاف بعض ممالک میں سے طریقہ جاری و ساری ہے اس داس ملک کے رواج کے مطابق اگر کوئی ہی می کی کے استقبال کے لئے یا اس کی خاطر داری کے لئے کھڑا نہ ہو) تو داری ہی رخش پیدا ہوگی اور لوگوں کو رخ ہو گا۔ بنا بریں ہے طریقہ آواب جبل ہی شار ہو نے لگا ہے اس ہی سنت ماثورہ ہی سنت ماثورہ ہی خلاف نہیں ہے کہ وہ کی سنت ماثورہ ہی سنت ماثورہ ہی اسکے خلاف نہیں ہے کہ وہ کی سنت ماثورہ ہی اسکے خلاف نہیں ہے)۔

**23ب**ا

# ساع كارداوراس كاانكار

#### مجلس ساع كاانعقاد برينائے نفس!

ہم نے گزشتہ اورات میں سائے کے جواز کی متعدد صور تیں بیان کی ہیں اور اس سلسلہ بیں اہل صدق و صفا کے آواب اور طریقے بھی بیان کے ہیں ' لیکن چو ذکہ اس دور میں اس کی وجہ ہے بہت سے فقتے رونما ہو گئے ہیں اور سائ کی پاکیزگ ان فتوں کے باعث زائل ہو گئی ہے اور ابنائے زمانہ میں اس کا ذوق و شوق اس قدر برسے گیا ہے کہ اعمال حسنہ میں انہوں نے کی کر دی ہے اور لوگوں کی حالتیں اس قدر بگر گئی ہیں کہ سائ کی محفلیں بڑی کشرت سے قائم ہونے گئی ہیں' نوبت یمال تک پہنچ گئی ہے اور لوگوں کی حالتیں اس قدر بگر گئی ہیں' اب دلی ر فبت کے حصول کے لئے یہ اجتماع منعقد نہیں ہوتا جیسا کہ عظم درویشوں کا طریقہ تھا بلکہ اب تو محض نفسانی خواہشات کی تحریک اور سر تماشے کے لئے ایسے اجتماعات ہوتے ہیں جس کے نتیجہ میں مریدوں کی روحانی ترقی منعقطع ہو گئی ہے اور اب اس طریقے سے سوائے تھیج اوقات کے اور پچھ حاصل نہیں ہوتا اور مزید برآل یہ کہ اس سے لفف عباوات بھی گھٹ گیا ہے۔

اب ایسے اجماعات کا مقصد نفسانی خواہشات ہے محظوظ اور عیش و عشرت ہے لفف اندوز ہونے کے سوا اور پھی نہیں ہے' بس ایسا اجماع اور ایس محفل سلع ارباب صدق و صفاکی نظریس ناجائز و مردود ہے' ان حضرات کی نظریس سلع صرف عارف و خدار سیدہ بزرگ کے لئے جائز ہے' مبتدی مرد کے لئے یہ مباح وجائز نہیں ہے۔

#### حفرت جنيد بغدادي كاارشادا

آپ فرماتے ہیں کہ اگر شخ یہ مشاہرہ کرے کہ مرد کو ساع کا شوق ہے تو اس کو سجھ لینا چاہیے کہ اس ہیں سستی اور اس کے ذوق عبادت ہیں تکابل و سائل باتی ہے۔ روایت ہے کہ معزت جند بغدادی نے ساع کو ترک کر دیا تھا کو گول نے آپ ہے دریافت کیا کہ پہلے تو آپ سلع ہے رغبت رکھتے تھے (اب آپ آپ شن کی کیوں ترک کر دیا) تو انہوں نے فرمایا کہ ہیں کس کے ساتھ سنتا تھا کو گوں نے کما کہ آپ اپ لئے سنتے تھے اپ نے فرمایا کن لوگوں سے سنتا تھا پھر خود ہی فرمایا کہ اس کے ساتھ سنتے تھے پھر جب ایس کو میا کہ اس کے الل کے ساتھ سنتے تھے پھر جب ایسے لوگ تایاب اور تابید ہو گئے تو چھوڑ دیا لاڈا جب الی روحانی صحبت ختم ہو جائے تو سائے کو ترک کر دینا چاہیے۔

پس مشائخ نے ساع کو اس کے قبودا اور آداب کے ساتھ افتیار کیا تھا اور اس سے ان کامتعمدیہ تھا کہ وہ آخرت کو یاد

کرے جنت کی طرف راغب ہوں اور دونرخ سے محقوظ رہیں 'طلب حق میں اضافہ ہو اور ان کے احوال میں حسن و دوسی آ جائے ' بانیمد یہ محفلیں مجمی کیمار ہوتی تھیں (آجکل کی طرح ہر روز نہیں ہوتی تھیں) ان حضرات نے اس کو اپنا معمول اور عادت نہیں بنایا تھا۔ کہ اس کی وجہ سے اورادو وظائف بی کو ترک کردیا جائے۔

## گانا مردہ اور باطل شے ہے

صفرت امام شافعی رضی اللہ عند سے متقول ہے' انہوں نے کتاب القعنا میں کہا ہے کہ غنا (گا) ہو لہو کے لئے ہو وہ کروہ

ہ اور باطل سے مشاہد ہے' نیز ارشاد فرملیا کہ جو کوئی کثرت کے ساتھ اس کو نے ساسند و بیو قوف ہے اور اس کی گواہی مردود ہے۔ امام شافعی کے تمام اصحاب (بیروں) کا اس پر انقاق ہے کہ غیر محرم خورت سے ساخ جائز نہیں ہے خواہ وہ آزاد ہو یا فیرون ہونت ہو یا پردے کے بیچے ہو (کسی صورت میں اس کا جواز نہیں ہے)۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ عند یہ بھی فر آئے ہیں کہ بائری بجانا کروہ ہے اس کو زعریقوں اور بے دیوں نے ایجاد کیا تھا تاکہ وہ اس میں مشغول کرکے لوگوں کی توجہ فر آن ایم مشغول کرکے لوگوں کی توجہ قرآن ایم مشغول کرکے لوگوں کی توجہ نہیں اور انہی آواز کے ساتھ قرآن خوانی میں کوئی حمت نہیں ہے۔ امام مالک رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کیئر فریدے اور فریدنے کے بعد معلوم ہو کہ وہ مغنیہ (گانے والی نہیں مالک مدینہ) اور امام ایو صنیفہ رضی ہے ۔ امام مالک مدینہ) اور امام ایو صنیفہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کہ دو اس عیب کی بنا پر) والهی کردے اور کبی تمام مدینے والوں (طائے مدینہ) اور امام ایو صنیفہ رضی اللہ میں ہے۔ کہ ملک ہے۔

### گاناسناكناه ب

گان سنا گاناہ ہے اس کو سوائے چند فقہا کے اور کمی نے جائز قرار شیں دیا ہے اور جن فقہانے اس کو جائز قرار دیا ہے وہ

بھی متبرّ مقاب اور مساجد میں کھلم کھلا اس کا سنتا جائز قرار شیں دیتے ۔ اللہ نعلیٰ کے اس ارشاد (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ
یَشْمَرِیْ اَلْهَ وَ الْحَدِیْثِ ()اور کچھے لوگ ایسے میں جو لبو و لعب کی یا تیں خریدتے ہیں) کی تفیر میں معفرت عبداللہ این
مسود رسنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غنا (راگ) اور اس کا سنتا ہے اور اللہ تعلیٰ کے اس ارشاد (وَ اَنْتُمْ سُامِدُونَ
کی تغیر میں معزے عرمہ رمنی اللہ عنہ معزت عبداللہ این عباس کا قول فقل کرتے ہیں کہ اس کے معنی حمیری ذبان میں
کانے کے ہیں۔ اہل یمن جب کیتے ہیں کہ سَمَدَ فُلانٌ قواس کے معنی ہوتے ہیں کہ فلاں فیض نے گایا۔

الله تعالى ارشاد فرانا ہے وَاسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ (اے شیطان كر سے تو ان ميں ے جس كو چاہ اپنى آوازے بريثان كرا- معرت مجلد رضى الله فراتے ہيں كه اس ارشاد إلى عن شيطان كى آوازے راگ اور ساز

رویں صلی اللہ علیہ وسلم سے رواعت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیانَ اِبْلِیْس اَوَّلَ مَنْ نَاحَ وَ اَوْلَ مَنْ نَاحَ وَ اَوْلَ مَنْ نَاحَ وَ اَوْلَ مَنْ نَاحَ وَ اَوْلَ مِنْ عَوْف رضی مِنْ تَحَا ٥ سب سے پہلے گاتا گیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی

الله تعلل ے مروی ہے۔ کہ رسول خدا صلی الله علیہ وسلم فے ارشاد فرملیا کہ:

" میں نے دوبد مال آوازوں سے منع کیا ہے' ان میں ایک آواز گلنے کی ہے اور ایک آواز معیبت کے وقت (گریہ و زاری) کی ہے"-

حطرت عثان رضی اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جس روز ہے جس نے مرور کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیعت کی ہے اس روز ہے میں نے آج تک نہ گاتا گایا اور نہ اس کے سفنے کی آرزو کی اور نہ سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہے۔

حضرت حبداللہ این مسعود رضی اللہ عند کا ارشاد ہے کہ "گلاول میں تفاق پیدا کرتا ہے" دوایت ہے کہ حضرت عبداللہ این عمر (ایک دفعہ) کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو احمام باندھے ہوئے تنے اور ان میں ایک مخض گانا گا رہا تھا آپ نے یہ دیکھ کر فرایا کہ اے لوگو! آگاہ ہو جاؤ کہ خدا تہاری نہیں نے گا (آپ نے یہ جملہ دو مرتبہ دہرایا)۔

ایک مخص نے جناب قاسم بن محمد الفاظائ سے گلنے کے بارے میں دریافت کیاتو آپ نے اس مخص سے کہا کہ "میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں اور تمہارے لئے اس کو کروہ جانتا ہوں"۔ یہ سن کر اس منعی نے کہا کیا یہ حرام اللہ ؟ آپ نے جواب میں فرملیا جب اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو الگ الگ کر دوا ہے تو سجھ لو کہ گاتا کس میں شائل ہو گا ایعنی گانا باطل میں داخل ہے)۔

حعرت فضیل بن عیاض رضی الله تعنالی عد فرماتے ہیں کہ گانا زنا کا معترب معترت ضحاک رضی الله عد فرماتے ہیں کہ راگ دل کو فساد ہیں جائی رضی الله عد فرماتے ہیں کہ راگ دل کو فساد ہیں جائی ہورگ کا ارشاد ہے! راگ داگ شموت کو زیادہ اور مروت اور آدبہت کو تباہ کرنے والا ہے ' راگ شراب کا قائم مقام ہے اور نشر کی طرح کام کرتا ہے۔

یشک ان بزرگ کابیہ قول میچ ہے کہ جو مخص موذول طبع ہے وہ تو راگ اور اشعار من کر ہوش میں آتا ہے لیکن جو نفس کا بندہ ہے سل مے ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جمکو وہ خود پہند نہیں کرتا بجیے الکلیاں نچاتا اور چھکٹا 'تالمیاں بجانااور رقص کرنا 'ق اس موقع پر اس سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جنکو بدعقلی کے سوا اور کیا کہا جائے اور اس سے بیو توفی کا اظهار ہوتا ہے۔ حصر میں حسین لصری محکل مشلمہ

حضرت حسن بصری کاارشاد

حطرت حسن بھری ہے مروی ہے کہ رف بجانا مسلمانوں کا شعار نہیں ہے اور اس سلسلہ میں رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم ہے جو یہ منقول ہے کہ آپ نے اشعار ساعت فرمائے تو اشعار کا سنتا گانے کے جواز کی دلیل نہیں ہو سکم اس لئے کہ شعر تو کلام منقوم کا نام ہے اور اس کے علاقہ جو بچھ کلام ہے وہ کلام منقوم ہے ، جو کلام (خواہ منقوم ہے یا منٹور) عمدہ ہے یہ اچھا ہے اور جو کلام مراج ہے وہ برا ہے لیکن غنا (صرف کلام منقوم سے پیدا نہیں ہو تا بلکہ) الحان سے پیدا ہو تا ہے (سرول کے اور جو کلام برا ہے وہ برا ہو تا ہے (سرول کے امتواج ہے کہ اس ذمانے کے مطرول کا تصور کیجئے کہ مغنی دف ہاتھ بیں امتواج ہیں اب انساف شرط ہے کہ اس ذمانے کے مطرول کا تصور کیجئے کہ مغنی دف ہاتھ بیں لئے بیغا ہے اور جم کی نشست اور شعر خوانی کی یہ بیئت مہد

صفور سردر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو سکتی تھی یا اس طرح کی ہوتی تھی اور کیا قوال قوالی گانے کے لئے لایا جاتا اور اوگ اس سے قوالی خنے کے لئے ای طرح جمع ہوتے تھے۔

بینک و شہ ہر مخص اس کے جواب میں کی کے گاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذبانہ میں ہیہ بات نہیں خور کرنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی نغیات ہوتی تو حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اس سے کس طرح یوں بے اعتمالی فرمات الذواگر کوئی مختص یہ کتا ہے کہ یہ (گانا مثل قوالی سنتا) تو ایک فغیلت کا کام ہے اور اس کے سرانجام دینے کے لئے اجتماع ضروری ہے تو اس کو سجھ لینا چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابہ اور سحابہ اور سحابہ اور سحابہ اور سحابہ اور سحابہ اور سحاب اور اس کے اعلی ذوتی و شوتی سے واقف نہیں ہے بلکہ بعض متا فرین نے چو نکہ اس نعل کو بنظر استحسان دیکھا اس کو مستحس کہا ہوئے ہیں کیونکہ اس سلہ میں متافرین (مشاخ) کی روایات پیش کرتے جب ان کے سامنے سائے میں موالی کی روایات پیش کی جاتی ہیں تو وہ اس کے جواب میں متافرین (مشاخ) کی روایات پیش کرتے ہیں طال نکہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلاف کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد باسعادت سے (بہ نسبت متافرین کی زیادہ شریب سے اور ان کا طریقہ اور مسلک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد باسعادت سے (بہ نسبت متافرین کی زیادہ شریب سے اور ان کا طریقہ اور مسلک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد باسعادت سے (بہ نسبت متافرین کی زیادہ شریب سے اور ان کا طریقہ اور مسلک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد باسعادت سے زیادہ مشابہ تھا۔

### تلاوت قرآن س كروجد كرنا

بہت ہے ایسے درویش بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی خلات کے وقت بھی بعض حرکات کرتے ہیں اسلام خلبہ شوق اور وجد سے فلل ہوتے ہیں۔ حضرت میراللہ بن عودہ بن ذیر رضی اللہ صنہ کہتے ہیں کہ بی اوری جان اسلام بنت انی بکر (رضی اللہ عنہ) سے دریافت کیا کہ (آپ کے زمانے بیں) جب قرآن کریم کی حلاوت ہوتی تھی تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ انہوں نے فرملیا 'جیسا کہ ان کے ہارے بیل قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کی آئھوں سے آئسو رواں ہوتے تھے اور بدن پر رونگئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بیل نے کما کہ آج کل تو یہ طالت ہے کہ جب قرآن کریم کی خلاوت ان کے سامنے ہوتی ہے تو لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی قش کھاکر گر پڑتا ہے 'یہ من کر انہوں نے فرملیا۔ "شیل پونگارے ہوئے شیطان سے بناہ مانگتی ہوئی"۔

نتی ہے کہ صفرت عبداللہ این عمر رضی اللہ عند ایک عراقی کے پاس سے گزرے جو وجد بی تصنع کے ساتھ گرنے کی کوشش کر رہا تھا' آپ نے وہاں موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ یہ حرکت کیوں کر رہا ہے؟ لوگوں نے کما کہ جب اس مخص کے سامنے قرآن کی خلوت کی جاتی ہے اور وہ اللہ کے ذکر کو سنتا ہے تو وہ اسی طرح گر پڑتا ہے۔ صفرت این عمر رضی اللہ عند نے فرمایا ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں محر کبھی ایسا نہیں کرتے تھے بینی گرا نہیں کرتے تھے۔ اس کے اندر شیطان میس کرا ہم بھی اللہ علیہ وسلم) ایسا نہیں کرتے تھے۔

<sup>(</sup>ا) معن ير ايك شيطالي كام ب-

### حضرت ابن سيرين كاارشاد

حفرت ابن سیرین کے سلنے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو وہ گر پڑتے تھے' تو آپ نے فرمایا کہ جمارے اور ان لوگوں کے ورمیان فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں ٹیں سے کوئی شخص اپنے گھر کی چھت پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ جائے پھراس کے سامنے قرآن پاک اول سے آخر تک پڑھا جائے اور اس وقت وہ جذبہ سے سرشار ہو کر چھت سے گر پڑے' تب وہ سجا ہے۔

حضرت ابن میرین کامیہ قول مطلقا انکار پر جنی نمیں ہے کہ بھی کہمار صادق الحال ورویشوں ہے بھی الی حرکات مرزو ہو جاتی ہیں ' البند ان کا یہ قول ان لوگوں کے خلاف ہے جو بناوٹ اور تصنع کے ساتھ الی حرکات کرتے ہیں اور ان دنوں ایسے بی لوگوں کی کثرت ہے ' اور اس میں بھی دو صور تیں ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ عمل تصنع اور رہا پر جنی ہوتا ہے اور بعض لوگوں سے الی حرکات ان کی کم علی اور جمالت کے باعث مرزد ہو جاتی ہیں اور اس میں نفس کی آویزش بھی ہے ' ان کو یہ علم نمیں ہوتا ہے کہ ان کی ایسی حرکات نہی حرکات نہی حیثیت سے معنرت رسال ہیں اور نفس کی یہ عادت ہے کہ وہ پوشیدہ طور پر چھپ چھپا کر پچھ ہاتے کہ ان کی الی حرکات نہی حیثیت سے معنرت رسال ہیں اور نفس کی یہ عادت ہے کہ وہ پوشیدہ طور پر چھپ چھپا کر پچھ

### حفرت موى عليه السلام كاايك واقعه

معنول ہے کہ حضرت موی طید السلام ایک بار اپنی قوم کے سامنے وحظ فرما رہے تنے اس انتاج س ایک فض نے متاثر ہو کر اپنی قیص پھاڑ ڈالی کید دکھ کر حضرت موی علیہ السلام نے اس فض سے فرملیا کہ اپنی قیص کیوں پھاڑ ہے بلکہ اپنے ول میں شرح اور وسعت پیدا کر۔

### امرد غلام کاساع مکروہ ہے

اگر سلاع کسی امرد (ب ریش نوجوان) سے سنا جائے تو فتنہ پیدا ہونے کا امکان ہے اس لئے اہل حقیقت نے اس کو پہند جمیں کیا ہے بلکہ مردہ سمجھا ہے 'یقبہ بن الولید کا قول ہے کہ اہل حق ایک امرد (بر ریش لڑکے) کی طرف ریکھنے کو کروہ سمجھتے ہیں۔ ہیں۔

علی عطاء فرائے ہیں کہ جس دیدار کے نتیج میں دل میں خواہش پیدا ہو وہ فلاح و نیرے خالی ہے' ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک براگ فرماتے ہیں کہ میں ایک پر بیز گار اور متنی نوجوان کے لئے ایک وحشی در ندے ہے بھی زیادہ خطرناک اس امرد کو سجھتا ہوں جو اس کی صحبت میں رہتا ہے (امرد کی صحبت وہم نشینی متنی توجوان کیلئے در ندہ سے زیادہ خطرناک ہے) ایک اور تابعی بزرگ کا قول ہے کہ نوطی تین فتم کے ہوتے ہیں' ایک وہ جو صرف دیکھتے ہیں' دو سمرے وہ جو مصافحہ کرتے اور بخلگیر ہوتے ہیں (لینی

امرد کو لیٹاتے چٹاتے ہیں) تیرے وہ لوگ جو لواطت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ پس صوفیائے کرام کے لئے ان باتوں سے پختا ضروری ہے بلکہ ان کو چاہیے کہ مشتبہ مقالت سے بھی گریز کریں کہ تصوف تو مرایا صدق اور سرایا سعی یا عمل کا نام ہے (پس ان سے کوئی ایسا عمل سرزو نہ ہونا چاہیے جو صدق و صفا کے مثانی ہو)۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ تصوف سرایا جدوجہد کا نام ہے اس میں کی بزل (نامعقول بات) کو شائل نہ کرو بسرطل ہے وہ روایات ہیں جو سل سے اجتناب پر اکساتی ہیں اور ان سے سائے سے بین جو سل سے اجتناب پر اکساتی ہیں اور ان سے سائے سے بہیز فاہت ہو تا ہے۔

اس سے پہلے باب میں ساع کا جواز مشروط طریقے سے اابت ہو چکا ہے اور یہ بھی بتایا جاچکا ہے کہ ساع کو ندکورہ بالا برائوں سے پاک و صاف رکھنا چاہیے اور ہم نے متعد و استعار اور راگوں کے مابین فرق سے اس کو بھی واضح کر دیا ہے، بسرحال یہ ایک حقیقت ہے (جس کو چھپایا نہیں جا سکتا) کہ صالحین حضرات کی ایک جماعت الی ہے جو ساع نہیں سنتی ہے، لیکن یہ حضرات ان لوگوں کو برا بھی نہیں مجھتے جو حسن نیت اور تمام آداب کے ساتھ ساع سنتے ہیں!

باب: 24

## سلع اور وجد کی حقیقت استغناء اور علو مرتبت کے لحاظ سے

سے بات ذہن نظین رکھنا چاہئے کہ وجد کے ذریعہ انسان اس چیز کو پاتا ہے جے کھو چکا ہے (کھوئی ہوئی چیز کا احساس ہوتا ہے)

پس جس شخص نے کوئی چیز کھوئی بی نہیں ہے وہ پائے گا کیا! لین اگر گمشرگی کی کیفیت نہیں ہے تو وجد کی کیفیت بھی پیدا نہیں

ہوگ 'گمشرگی کی کیفیت کا وجود اس اعتبار ہے ہے کہ جب بھے کا وجود اپنی صفات اور اس کے باتی ماندہ احوال ہے متصادم

ہوتا ہے پس اگر بندہ خالص ہے لینی جس نے خالص بندگی اختیار کی ہے وہ جرچیز ہے آزاد ہو کر وجد اور حال کی کشت ہے

الگ اور آزاد ہو گیا' اس لئے کہ وجد و حال تو اس بھایا کا شکار کرتا ہے جو عملیات و انصابات اللی کے پیچے رہنے ہے پائی جاتی ہیں

(وجد میں وہ امنی چیزوں کو پاتا ہے جو انصابات النی ہے اس کو حاصل نہیں ہوئی تھیں)۔

### ينخ حصري رمانيد كاارشاد:

یکے حمری را بھی فراتے ہیں کہ کتا زوں مل ہو وہ محض جو حرکات کا محان ہو (کی تحریک نے دوق د شوق مجت پیدا ہو) اس اعتبارے ملے کا وجد ایک حق رست انسان پر بھی دیبا ہی اثر کرتا ہے جیسا ایک باطل پرست پر ' بید دونوں حتم کے لوگ (حق پرست د باطل پرست) باطنی طور پر وجد سے متاثر ہوتے ہیں ' ان کی فاہری صاحب پر بھی اس کا نمایاں اثر مرتب ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ان کے جذبات و کیفیات بھی تبدیل ہوتے ہیں انکین ان دونوں کی کیفیات میں فرق ہوتا ہے اور فی مائین فرق بیست کے نتیجے میں ان کے جذبات و کیفیات بھی خواہشات کی بنا پر وجد میں آتا ہے اور حق پرست اپنے ارادہ دلی کی بدوات وجد کرتا ہے ای لحظ سے یہ کا گیا ہے کہ سل خواہشات کی بنا پر وجد میں آتا ہے اور حق پرست اپنے ارادہ دلی کی بدوات وجد کرتا ہے ای لو دور کے ساتھ دور کرتا ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بناء پر وجد میں آتا ہے دور ہی متاثر کرتا ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بناء پر وجد میں آتا ہے اور جس کا باطن اللہ کی محبت سے وابستہ ہے وہ اپنے ارادہ قلب کے ساتھ دور کرتا ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بناء پر وجد میں آتا ہے اور جس کا باطن اللہ کی محبت سے وابستہ ہے وہ اپنے ارادہ قلب کے ساتھ دور کرتا ہے دور ان محب اور جس کا باطن بیس جو محب کے خلاب ارستی و المحب کا جاب سادی و نورائی ہے ' ہیں جو مخص شود حق کی تجلیات کے دوای مشاہدہ کے باعث شہود حق سے خاص محفوظ ہے اور وجود کے داموں سے اس ۔ خوش پر بیست ہوئی ہے (موجودات کے مشاہدے کے ہاعث شہود حق سے غافل خمیں نہیں وتا ہے) وہ سائ نہیں متا اور اگر منتا ہے تو من کر وجد میں نہیں آتا۔

#### حضرت ممثاد ونيوري كاارشاد:

صفرت ممثلا دندوری کے ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن میں قوال موجود تھا) جب ان لوگوں نے آپ کو اپنے قریب دیکھا تو وہ لوگ خاموش ہو گئے اقوالی برکد کر دی) آپ نے ان لوگوں سے کما کہ تم جس شفل میں مشفول ہو اس کو جاری رکھو' فدا کی قتم! اگر دنیا بحر کے تملشے (لوولعب) میرے کان میں بھر دیتے جائیں تب بھی وہ میرے شغل اور میرے کام میں رخنہ انداز نہیں ہو سکتے اور نہ وہ میری بتاری دور کر سکتے ہیں۔

پس دجد روح کی چی و پکار ہے اگر دجد کرنے والا باطل پرست ہے تو گر فنار نفس ہو جاتا ہے اور اگر حق پرست ہے تو گر فنار قلب بن جاتا ہے 'پس دونوں صور توں میں وجد و حال کا تعلق روح سے ہے۔

## وجد كس طرح بيدا موتاع:

بھی وجد اشعار کے معانی و مطالب کے بیجھنے سے پیدا ہوتا ہے اور بھی صرف نغوں اور راگوں سے پیدا ہوتا ہے اگر کسی الخص میں وجد فئم معانی و مطالب سے پیدا ہوا وہ سامع باطل پرست ہے 'جب بھی اس باطل پرست کا نفس روح کے ساتھ ساع شریک ہو جاتا ہے اور اسی طرح حق پرست کا ول روح کے ساتھ شریک ہو گالیکن وہ ساع جو محض نغوں پر محدود و منحصر ہے اس مرف روح شریک ہو تی برست کا فش اور حق پرست کا دل چوری چھے اس کو سنتا ہے۔

روح کا نغوں سے لذت یاب ہونا اس وجہ سے کہ عالم روطنی حسن و جمال کا مجموعہ ہے اور کا نکات میں تاسب کو پہند مجما گیا ہے قولاً ہی اور فعلاً ہی! نیز شکل و صورت کا تاسب ہی روحانیت کی میراث ہے لیں جب روح عمرہ نغمات اور متناسب آوازیں سنتی ہے تو مناسب اور ہم جنس ہونے کے باعث ان کا اثر قبول کر لیتی ہے لیکن عالم محمدت کے مصالح کے پیش است شرقی قبور سنتی ہے مقید کر دیا گیا ہے (ورنہ عظیم فقنے پیدا ہو جاتے) اور ان پابندیوں پر عمل کرنے ہی پر انسان کے حال اور مستنبل کی فلاح کا انحصار ہے۔

نغمات سے لطف اندوز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نغمات ایسے رموز و اشارے ہیں جن سے روح چیکے چیکے نفس سے باتنی کرتی ہے اور جس طرح عاشق و معثوق کے درمیان اشارے سے اور کنائے ہوتے ہیں ای طرح نفس اور رو ، ۔ ابن اشارول اور کنائوں سے باتیں ہوتی ہیں اور نفس و روح کے درمیان حقق و محبت کا تعلق موجود ہے چنانچہ روح کو استعال کیا جاتا ہے (عاشق ہے) اور نفس کو مونث (وہ معثوق ہے) اور نذکر و مئونث کے درمیان عشق و محبت کا پایا جانا ایک اطری آمرہے چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَحَعَلَ مِنْهَا زُوْحَهَا لِيَسْكُنَ النِّهَا جم فاس كاجو ژا ينايا كدوه آرام و سكون بات

اس ارشاد میں ان تعلقات کا ذکر ہے جو باہمی تلازم اور میل لینی عشق و محبت کا سبب میں اندا روح نغمات کو اس لئے

عوارف المعارف پند رق ب كدوه عاسقول كے ورميان رازو نياز كا ايك واسط بين جس طرح عالم حكمت من حفرت حوا مليها السلام كى أفريش و تخليق معزت آدم عليه السلام سے ہوئی ای طرح عالم قدرت میں نفس کو روحانی روح سے پيدا كيا كيا اى وجه سے ان میں بدیاہی تعلق پیدا ہو گیا کہ نفس روح روحانی کے باعث اس کاہم جنس بن گیا اور تمام حیوانی ارواح میں صرف ای کوب شرف حاصل ہے کہ وہ روحانی روح کے زیادہ قریب ہے الندا اس ظاہری عالم کے آدم وحواکی طرح النس بھی (حوا ملیما السلام) كى طرح روطانى روح سے بيدا ہوا ہے اس سبب سے ان كے درميان عشق و محبت كے تعلقات بيدا ہو كئے اور ان ش سے ا یک ذکر ہے اور دومرا مونث (نفس مونث ہے اور روح فركرہ 'روح عاشق ہے اور نفس معثوق) الذا روح كو نغمات اى وجد سے پند جیں کہ وہ عاشق و معثوق کے درمیان مراسلت و مکالمت کا کام دیتے جیں جیساک ایک شاع کمتا ہے:

تَكَلَّمَ مِنَّا فِيْ الْوُجُوْدِ عُيُونُنُا فَنَحْنُ سُكُوتٌ وَّالْهَوٰيٰ يَتَكَلَّم حمل ایلی ترجمال ہیں' ایکی آگھوں کو سلام ہم تو ہیں خاموش' کین عشق ہے محو کلام

جب روح نغمات سے محظوظ اور لذت اندوز ہوتی ہے تو اس نفس پر جو نیار محبت ہے وجد طاری ہو جا یا ہے اور اس سے متعلق ہر چیز وجد میں آجاتی ہے ای طرح قلب جو ارادہ کامعمول ہے وہ بھی ان اندرونی کشاکش کے باعث وجد میں آجا ہے۔

وَالْأَرْضِ مِنْ كَاشُ الْكِرَامِ نَصِيْب شِّرُبُنَا واَهَرِقْنَا عَلَى الْأَرْضِ حُرعَةً میکٹی کے وقت اک جمد نش کو بھی وا ہم کریموں سے اسے مجی ایک حصر فل کیا

نیکن باطل پرست کالفس اس کے آسان کی زین ہے اور حق کا قلب اس کے آسان روح کی ذین ہے۔

### أيك جو مركال كامقام:

وہ مخض جو کال مردول کے مقام اعلی پر پہنچ کیا ہے اور مختف عارضی کیفیات سے آزاد ہے وہ تو ایک جو ہر کال ہے جو معرت مویٰ علی نبینا علیہ السلام کی طرح این ننس اور اپنے قلب کی پاہوش کو مقدس وادی میں چھوڑ کر(1) سلطان باجروت کے حضور حقیقت میں پہنچ جاتا ہے اور تجلیات الی کے انوار کے ذریعہ اس نے (ان فانی) ادا زوں کے اجرام کو جلا دیا ہے اور اس کی روح اس وقت اپنے محب کے راز و نیاز کی طرف متوجہ نمیں ہے کیونکہ اس وقت وہ آثار انوار محبوب کے مشاہدے میں مشغول ہے' وہ عاشق جو خود ضاجر ہے لیتن مرکر دال ہے ہے دو سرے عاشقول کی تعلمتوں کے دور کرنے کی کس طرح فکر کر سکتا ہے' پس ایسے مخض پر جو اس مقام پر فائز ہو' ساع کچھ بھی اڑ نہیں کر سکتا۔ (<sup>2)</sup>

<sup>(1)</sup> حطرت موی طید السلام پر ارشاد کیآلیا تھا "اے موی اٹی تعلین اتار او کہ تم طوی کی مقدی دادی على بو-

<sup>(2)</sup> حطرت مشاد ديوي في اي وجد س سل يس معروف لوكون س كما قاك تمارا ساع يه براثر الداز تيس موسكك

اور جب نغمات اپنی اس لطافت اور روحانی د لکشی کے باوجود اس کی روح پر اثر انداز نہیں ہو سکتے تو پھر الفاظ و معانی کے اثر انداز ہونے کی کمال مخبائش کہ وہ تو ان نغمات ہے بھی زیادہ کثیف ہیں 'وہ دل جو لطیف اشارات کے بار کا متحمل نہیں ہو سکتا جہ سکتا وہ عبارات کے بارگراں کا کس طرح متحمل ہو سکتا ہے۔

### وجد ایک وار داتی کیفیت ہے:

دجد اس وارداتی کیفیت کانام ہے جو ضداوند بزرگ و برتر کی طرف سے وارد ہوتی ہے لیکن جس بندے کا مقصود خود ذات اللی ہے وہ اس عطا کردہ واردت پر اکتفاء اور قناعت نہیں کر سکتا اور جو مختص قرب التی کی منزل پر ہے اس مختص کو بید واردات اپنی طرف ماکل نہیں کر سکتی ہیں (لیس ایسا مختص وجد سے بے نیاز ہوتا ہے) اس لیے کہ بید واردات خداوند مجدوعلا سے دوری اور ابتد کی مظریں مقرب بندہ اور ان واردات سے اس لئے بے نیاز ہوتا ہے کہ جس کو قرب التی میسر آگیا اس کے دوری اور ابتد کی مظرین دہ ان واردات کی طرف متوجہ ہو کر کیا کرے۔

## مقام قرب سے بعد 'وجد کی منزل پر پہنچاتا ہے:

علادہ اذیں وجد ایک آگ ہے اور مقرب بڑے کا ول سرایا نور ہے 'چ نکہ نور نار ہے لطیف ہے ہیں ہاں گئے وہ سرایا نور قلب پر مؤر نہیں ہو عتی اس لئے کہ کثیف شے کا غلبہ لطیف شے پر ناممکن ہے 'پی جب تک ایسا مقرب بڑہ اور مرد کامل اس جادہ استقامت راہ قربت پر گامزان رہے گا اور اپنے جسمائی ر بحانات کے باعث اپنے اس مقررہ راستے ہے (راہ قربت) مخرف نہیں ہو گائی پر ساع کے ذریعہ وجد طاری نہیں ہو سکلہ لیکن جب اس میں فتور و قصور پردا ہو جائے یا خداوند محمن کی جانب سے وہ کی آزمائش میں ڈال دیا جائے اور وہ اس اجلا کی مخلف صور توں کو برداشت کرنے کے تو اس وقت چو نکہ وہ اپنے وجود کی دنیا میں واغل ہو جائے گا تو اس اجلا کے باعث میں تجاب القلب کی طرف اوٹ آئے گا۔ پس اگر کی خدا رسیدہ مخض کے دنیا میں اور وہ مقام قلب پر بہنچ کر قدموں کی افترش اس کو مقام نکس پر بہنچ کر قدموں کی افترش اس کو مقام نکس پر بہنچ کر قدموں کی افترش اس کو مقام نکس پر بہنچا دی ہے)

الرے ایک شیخ نے فربایا کہ ایک مخص ساع میں وجد کرنے لگا کی بزرگ نے ان سے کما کہ یہ کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا کہ میرے اندر کوئی چڑ تھس گئی ہے جس نے جھے اس وجد کے مقام پر پنچادیا ہے۔

حفرت می سات مرا ایکن میں سے بیان کیا کہ میں معرت کی ساتھ مدوں بی ساتھ مدول کے ساتھ مدول کے رہا لیکن میں نے بید میں دیکھا کہ علاوت قرآن یا کسی اور چیز کی ساعت سے ان کی طبیعت میں تغیر آیا ہو' جب ان کی عمر کا آخری حصہ تعاق ایک ہاران کے سامنے قرآن چید کی بیہ آیت پڑھی گئی فالنوع لا یُوخدُ مِنْکُمْ فِنْدَیَةٌ (آج تم سے کوئی فدید نہیں لیا جائے گا)۔
ایک ہاران کے سامنے قرآن جید کی بیہ آیت پڑھی گئی فالنوع لا یُوخدُ مِنْکُمْ فِنْدَیَةٌ (آج تم سے کوئی فدید نہیں لیا جائے گا)۔
ایک ہاران کے سامنے قرآن جید کی بیہ آیت پڑھی گئی فالنوع لائیں جب میں نے اس کا سبب دریافت کیا قو قرایا کہ اب میں

عوارف المعارف

کرور ہو گیا ہوں' ای طرخ آیک مرتبہ انہوں نے یہ آیت کی اُلْمُلكُ یَومَثِذِ الْحَقُ لِلْرَحْسُن "آج کے دن بادشاہت اور عوصت مہان خدا کی ہوگی" یہ سنتے ہی وہ مضطرب اور بے چین ہو گئے ' جب ان کے سائقی این سالم نے ان سے سب دریافت کیا تو فربلیا چی کرور ہوگیا ہوں' یہ سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت اگر کمزوری یہ ہے تو طاقت کون ک ہے؟ آپ نے فربلیا جی کمزور ہوگیا ہوں' یہ سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت اگر کمزوری یہ ہے تو طاقت کون ک ہے؟ آپ نے فربلیا روحانی طاقت یہ ہے کہ چیخ پر جب کوئی وجد طاری ہو تو وہ اس کے ذریعے اس کیفیت وجد کو برداشت کر سلے اور یہ عارضی جذب اس جی کوئی تبدیلی پیدا نہ کر سے۔

## حضرت ابو بكرصديق بناتنه كاارشاد:

ای قسم کا ایک ارشاد حضرت ابو بکر بڑھڑ کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ "ہم ایسے تھے لیکن اب تلاوت قرآن کے موقع پر کی کو روتا دیکھ کر ہمارے دل بھی سخت ہو گئے ہیں۔" اس ارشاد کا مطلب ہے ہے کہ اب قرآن کریم کی تلاوت کی ہیئت تاثیرے دل مانوس ہو گئے ہیں اور اس کی تاثیر اور تجلیات ہے اس قدر آشنا ہو چکے ہیں کہ اب وہ کوئی نئی اور جیب پیز معلوم نہیں ہوتی 'جس کے باعث طبیعت میں تغیراور انتشار پیدا ہو۔" اس کے مطابق ایک بزرگ کا یہ قول ہے کہ "میری روحانی کیفیت و صالت نماز سے پہلے بھی والی بی ہوتی ہے جیسی نماز کے بعد۔" اس قوت میں اس طرف لطیف اشارہ ہے کہ میری حالت شہود حق کی حالت ہم صورت میں اور ہرحال میں خواہ سطح ہو یا نہ ہو یک میل ہوتی ہے۔"

### حضرت جنيد رطافي كاارشاد:

حضرت جنید بغدادی کا ارشاد ہے کہ اگر علم میں اضافہ ہو جائے تو اس کے ساتھ وجد و حال کی کی نقصان ہواور معز نہیں ہے بلکہ علم کا اضافہ زیادہ اہم ہے ' وجد و حال کے اضافہ ہے ' شخ حماد کا قول ہے کہ گرید و زاری وجود کا باتی حصہ ہے۔ " ہرحال جو لوگ اشاروں اور کنایوں کے سیجھنے والے جیں ان کے لئے یہ تمام اقوال جو ہم نے بیش کئے اپنے مفاہیم کے اعتبار ہے ایک دو مرے سے قریب تر ہیں ' ان میں فرق و نبائن نہیں ہے لیکن ایسے لوگ اس زمانے میں کمیاب ہیں (ممکن ہے کہ یہ اقوال ان کے فیم میں نہ آ سکیں)۔

### ساع کے وقت گریہ و زاری:

ساع کے وقت کچھ لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے وہ گریہ و زاری کرنے لگتے ہیں' اس گریہ و زاری کے محرکات الگ الگ ہوتے ہیں کچھ لوگ خوف اللی ہے ڈرتے ہیں کچھ شوق و محبت کے اہتزاز سے اشکبار ہو جاتے ہیں اور کچھ و فور مسرت سے آنسو بمانے لگتے ہیں چنانچہ ایک شاعر کہتاہے:

صَفَح الشُّرُودِ عَلَّى حَتَّى النَّيْقِ ب تن بدن بي ميرے يه عالم مرود كا آپ ك الفات نے پخش دي مادي كائلت

### اععوام:

حضرت الایکر الکتائی فراتے ہیں کہ عوام کا ساع ان کی طبیعت کا اقتضاء ہے لیکن مردوں کے ساع میں رخبت (طبعی) اور ضدمت و رِجاکا دخل ہے ' اولیا اللہ کا ساع ' اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے انعلات کے پانے کے باعث ہے ' عارف کا ٹل کا ساع مشاہدہ تی پر بنی ہے لیکن اہل حقیقت کا ساع کشف و مشاہدہ ہے (سنع میں ان پر کشف و مشاہدہ کی کیفیت و حالت طاری ہوتی ہے) پس ان طبقات میں ہے ہرایک طبقہ کا ایک مخصوص مقام ہے ' آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ واردات ظہور میں آتی ہیں تو موافق اور ہمنو ا میسر آ جا تا ہے ظہور میں آتی ہیں تو وہ کی نہ کی شکل میں مقدادف ہوتی ہیں اور ای کا ردپ دھار لیتی ہیں جو موافق اور ہمنو ا میسر آ جا تا ہے ۔ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے ' یہ اہل سلم کے روحائی تصورات اور ان کی باطنی کیفیات ہیں ' گر ابھی جو کچھ ہم نے سلور بالا ہیں ایک کیا ہے وہ ان لوگوں کا حال ہے جو سلم کی احقیاج ہے بالاتر ہیں۔ گریہ و زاری کی کیفیات کا یہ اختلاف مختف نومیتوں کا بوت ہے جیسا کہ ہم ابھی ذکر کر پیچے ہیں لیمنی خوف ' شوق اور مرور! ان سب میں بائد اور اعلیٰ درجہ گریہ سرور کا ہے (اس کی مثال ایک ہے کہ ایک مخت طویل سنر کے بعد اپنے اہل و عیال کو دیکھ کر مائے مرت ہے آنسو بہانے گئے الل و عیال کو دیکھ کر مرت ہے آنسو بہانے گئے الل و عیال کو دیکھ کر انتہائے مرت ہے آنسو بہانے گئے آ

### گریه ادراک:

گرید و زاری کا آخری سب سے بلند درجہ یی ہے جو ٹلیب ہے اور جس کا بیان بھی ٹاور اور اس کی شرح ٹاور تر ہے اس
کی تقریح و تشریح اس وجہ سے ٹاور ہے کہ عوام کے قیم اس کے اوراک سے قاصر چیں ' بالعوم اس کا ذکر انکار کے مقابلہ میں

بر آ ہے ای وجہ سے انتخبار کے ساتھ اس کو پوشیدہ رکھا جا آ ہے (اس کی عظمت اور اس کا کبر چو تکہ عام طور پر قیم میں نہیں آ
ستا اس لئے اس کو پوشیدہ کتے ہیں) لیکن اس کو صرف وہ لوگ بچھتے ہیں جو اس تک پہنچ پاتے ہیں (جن کو یہ عاصل ہو جا آ
س) یہ گریہ اوراک یا گریہ وجدان گریہ صرور نشاط سے مختف ہے یہ صرف حق الیقین کے درجہ پر ظاہر ہو تا ہے (وہی لوگ اس سے بہرہ یا ہ ہوتے ہیں جو حق الیقین کے درجہ پر پہنچ جاتے ہیں) اس گریہ وجدان یا اوراک کا موجب یہ ہو تا ہے کہ طوث اور قدیم میں اس تبائن و اختلاف کے باوصف جب تصادم ہو تا ہے تو عظمت الی کی سطوت شعلہ زنی کرتی ہے اور اس سطوت اور رعب جلال کے باعث حادث سے آنسوؤں کا ترشح ہو تا ہے اس کی مثال الی ہے جیسے مختف اجرام فلکی کے تصادم سطوت اور رعب جلال کے باعث حادث سے آنسوؤں کا ترشح ہو تا ہے اس کی مثال الی ہے جیسے مختف اجرام فلکی کے تصادم سطوت اور رعب جلال کے باعث حادث سے آنسوؤں کا ترشح ہو تا ہے اس کی مثال الی ہے جیسے مختف اجرام فلکی کے تصادم سطوت اور رعب جلال کے باعث حادث سے آنسوؤں کا ترشح ہو تا ہے اس کی مثال الی ہے جیسے مختف اجرام فلکی کے تصادم

ے باداوں سے قطروں کا ترشح اور پکیدگی شروع ہو جاتی ہے گرید کی قتم بہت ناور الوجود ہے بسرحال اس سے فنا کا احساس بیدار ہو تا ہے۔

## شیخ ابو محمد الراشی کی ساع کے وقت کیفیت:

کتے ہیں کہ بیخ ابو محمد الراشی کا بالکل ہی حال اور یکی کیفیت تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ساع میں مشنول کرکے خود ایک گوشہ میں جاکر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے' بایں ہمہ ساع کے یہ نفلت نمازی کی نماز کی طرح باطن میں سرایت کر جاتے ہیں اور جب نفس (فیرارادی طور پر) اس سے محکوظ ہو تا ہے۔

اس وقت مقام روح اس انس مجت کی وجہ ہے اور بھی واضح اور صاف ہو جاتا ہے اور نفس روح ہے دور رہتا ہے خواہ نفس اس صورت حال بیں مطمئن بی کیول نہ ہو) لیکن وہ اپنی خلقت اور جبلت کے باعث روح ہے اجنبی رہے گا' اس وقت نفس کی دوری کی وجہ ہے روح کو طرح طرح کے فتوح حاصل ہوتے ہیں پس اگر نماز کے دقت یہ نغمات (سام) کانوں تک پنچ بھی کی دوری کی وجہ ہے روح کو طرح طرح کے مطافی کی تغییم ہیں کی طرح حاکل نمیں ہو سے بلکہ معلی کی صلوۃ بغیر کی مجھی تو یہ نمازی کی مناجات اور کلمات نماز کے مطافی کی تغییم ہیں کی طرح حاکل نمیں ہو سے بلکہ معلی کی صلوۃ بغیر کی مزاحمت یا خلل کے پایر منجیل کو پنج جائے گی جس کی وجہ صاف ظاہر ہے یعنی ایمان کی بدولت اس کے سینے کو کھول کر مزید وسیح کر دیا گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بردا احمان ہے کہ وہ محمن و مثان ہے۔

## سلع کچھ لوگوں کے لئے بمنزلہ دوا ہے:

ای اغتبارے کما گیاہے کہ ساع کھ لوگوں کے لئے بمنزلہ ووا ہے اور ایک دوسری جماعت کیلئے روصانی غذا ہے مر پکھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کے لئے یہ صرف بچلے کا کام کرتا ہے (گری اور حرارت کو برووت سے بدلتا ہے)۔

ارشاد فرملیا کہ "قرآن کریم کی حلسلہ یں سرور کانتات ساتھ کی یہ حدیث شریف ہے کہ آپ نے حضرت ابی بن کعب" سے ارشاد فرملیا کہ "قرآن کریم کی حلاوت کرد۔" انہوں نے کما کہ حضور کیا یس آپ کے سائے قرآن پاک پڑھوں حالا نکہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے! حضور ساتھ ہے ارشاد کیا کہ بیں چاہتا ہوں کہ کسی دو سرے سے قرآن مجید سنوں (اس لئے تم پڑھو) چنانچہ انہوں نے سورة النساء کی حلاوت شروع کی جب حضرت ابی بن کعب بڑھ نے یہ آیت پڑھی:

شَهِيْدٍ وَجِفْنَا بِكَ اس وقت كيا حل وكا جب بم برقم ايك كواه طلب كري ك

فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاء شَهِيْدًا ٥

اور آپ کوان لوگوں پر گواہ مقرر کریں گے۔ (سورة النسام)

حضور مرور ددعاكم مليجاب آيت من كرافكبار بو كار آب كي دونون آجمين الكباريوكين)-

ای طرح ایک روایت ہے کہ رسول اگرم مانج ایک بار جراسود کے پاس آئے اے چوبا اور بہت دیر تک اپنے لب مقدس اس پر رکھ کر افتکبار ہے اور فرملیا اے عمر (فاتش) ہید وہ جگہ ہے جمل آنسو بملئے جاتے ہیں۔

پس جو محض معمکن ہے اس کی طرف یہ اقبام بکا عود کرتے ہیں اور اس بکا میں ایک فنیلت موجود ہے جس کو حضور ساڑی ایک فنیلت موجود ہے جس کو حضور ساڑی ایک ذات کے لئے طلب فرملا ہے ' حضور شاؤی کا ارشاد ہے کہ ''اللی بچھے تو خوب رونے والی آ بھیس عطا فرہادے ' یہ الحکباری اللہ تعالی کی راہ میں ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے ساتھ ہو اس لئے یہ کمل ہے کہ ہم اللہ تعالی کی شان کری کے عطا فرمودہ وجود کے ساتھ مقام کی طرف لوٹے ہیں' (اللہ تعالی اپنی شان کری کے طفیل ہم کو مقام بھاء کی طرف واپس کری ہے عطا فرمودہ وجود کے ساتھ مقام کی طرف لوٹے ہیں' (اللہ تعالی اپنی شان کری کے طفیل ہم کو مقام بھاء کی طرف واپس کری ۔

#### باب 25

# ساع کے آداب اور توجہ

اس باب مي جم سل كے آواب ، جامد ورى اور مشائخ عظام كى اس باب كو بدايات كو بيان كريں كے اور اس باب ميں بتايا جائے گا۔ كد اس سلد ميں كونى باتيں قاتل قبول بين اور كن باتوں سے احراز كرنا جائے۔

### محفل ساع میں کس طرح آئے

تصوف کی بنیاد صدافت پر رکمی گئی ہے خواہ کوئی حالت ہو (وہ صدق سے خلل نہیں ہوتی) پس ایک طالب صادق کو خلوص نیت کے ساتھ ہائ کی بیات کی محفل میں اختر ہونا چاہئے 'لازم ہے کہ اس محفل میں نفسانی خواہشات سے پر بیز کرے بلکہ اس کو یہ لوقع رکھنا چاہئے کہ یمال آگر وہ مزید روحانیت حاصل کرے گا۔ پس جب وہ محفل میں شریک ہو تو سچائی 'مثانت اور وقار کو ہر طرح باتی رکھے۔

علا ابو بكر الكتائي كا ارشاد ہے كہ صاحب ساع كو چاہئے كہ ساع بي شركت ہے الى لطف اندوزى اور خطى و قرح نہ ركے جس سے وہ وجد و شوق بي آكر مست نہ مدہوش بن جائے اور اس پر جذبات و كيفيات كا اس قدر غلبہ ہو جائے كہ وہ مثانت و وقار كو ہاتھ سے وہ ديدے 'پس ايك طالب صادق كو چاہئے كہ ان تمام حركات سے حتى الامكان كريز كرے جو وجد بي لانے والى ہو على جاس طور پر مشائح كرام كے سامنے اس تم كى حركات نہ كرے۔

#### دکایت 💌

ایک نوجوان حضرت جنید بغدادی کے ساتھ رہتا تھا جب بھی وہ ساع سنتا تھا تو چیخا تھا اور اس کی حالت بالکل فیر ہو جاتی تھی' ایک روز حضرت جنید نے اس سے فرمایا اگر آئندہ تم سے ساع میں ایس حرکت مرزد ہوئی تو تم کو میری محبت ترک کرنا ہو گی آپ کی اس ہدایت کے بعد اس نے ضبط کرنا شروع کیا' جب وہ اس طرح اپنی چیخ کو ضبط کرتا تھا تو اس کے ہر عضو سے پیدنہ کے قطرے نہیئے گئے تھے۔ (شدت ضبط سے میں حالت ہو جاتی تھی) آخر کار اس نے ایک دن (محفل ساع میں) ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔

## اعاع کی لغزش ابست سے گناہوں کاموجب ہے

یہ امر صدق سے بعید ہے کہ بغیر وجد ٹازل ہوئے وجد کا اور بغیر حال کا دعویٰ کیا جائے بلکہ یہ عین نفاق ہے۔ مشہور ہے کہ نصری (۱) رحمتہ اللہ ساع کے بوے حریض تھے ان کو ساع کا بہت شوق تھا) ان کی یہ حالت دکھے کر لوگوں نے ان پر اعتراض

(1) المرآبادي اس سے ابد القاسم بن محد نمر آبادي مراد بيں جو اپ بام كے بجائے اپ وطن كي نبت سے زيادہ موام على مشور تھے۔

كياان كے اعتراض كے جواب من آپ نے فرملاك ساع كاستااس سے كسيس زمادہ بمتر ب كه جم ايك جگه بين كر لوگوں كى نیبت کریں ' ان کے روحانی بھائی بیچ ابو عمرو بن مجید نے کہا اے ابوالقاسم! ساع میں جو لفزش واقع ہو جاتی ہے وہ کئی سال تک غیبت کرنے سے بھی بری ہے۔ ہم بیٹے کر برسوں تک اگر لوگوں کی غیبت کریں 'ساع کی لفزش تو اس سے بھی بری ہے اس وجہ ے کہ ساع کی لغزش میں اللہ تعالی کے کی گناہ ہیں (ساع کی لغرش میں اللہ تعالی کی متعدد غافرمانیاں ہیں) ایک گناہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی پر جموث لگاتا ہے بعنی مری ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی نے اس کو روحانیت بخش ہے حالانکہ وہ اس سے محروم ہے اور الله تعالى ير جموث لكاتا بدترين كناه ب دو سرك بدك وه اكثر حاضرين المجلس ساع) كوبيه فريب ويتاج كه وه لوك اس كى نبت حسن ظن رتھیں اور فریب دنیا ایک خیانت ہے لیتی ووفلا بن اور نارائ ہے ' رسول اکرم مملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ "جس نے ہم کو فریب ریا وہ ہم جس سے نہیں۔" تیسرے میہ کہ اگر وہ باطن پرست ہے (خیال باطل میں جتلا ے) اور لوگ اس کے بارے میں حسن علن رکھتے ہیں لیکن کھ عرصہ بعد لامحالہ اس سے ایسے امور سرزد ہول مے جس سے ان حسن ظن اور عقیدت رکھنے والوں کی عقیدت میں فرق بیدا ہو گاجس کے نتیج میں وہ بزرگوں سے بدعقیدہ ہو جائیں گے (اس باطل پرست پر قیاس دو سرے بزرگوں کا بھی کریں گے) چنانچہ اس طرح باداسطہ ان لوگوں کو نقصان بنیج گاجن کو بزرگوں کے ساتھ حسن ظن ہے اور اپنے اس بد عقیدہ بن کے باعث وہ نیک بندوں کی اعانت سے بھی محروم ہو جائیں گے؛ ان خرابیوں کے علاوہ بھی اس امریس بہت ی خرامیاں بنمال ہیں جو خورد فکر کے معلوم ہو سکتی ہیں۔ مجملہ ان کے ایک بزی خرالی یہ ہے کہ ایبا جوٹا مدی معیت حاضرین مجلس کو مجبور کرے گا کہ وہ لوگ نشست ، برخاست میں اس کی تعلید اور عروی کو اہنا شعار بنائي اس طرح وہ خود بھي تصنع اور تكلف كرتا ہے اور دوسروال كو بھي اٹي باطل پرت كى تقليد پر مجبور كرتا ہے باتشمه الى محفل اور مجلس مي كچه ايے صاحبان بعيرت مجى بوتے بيں جو اپنے نور فراست سے يد معلوم كر ليتے بيں كديد مدى باطل رست ہے لیکن آواب محفل کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کی پابدی کے باعث ایسے صاحبان بھی ای قتم کے عالم الفات کے ارتکاب ير مجبور موجاتے جي-

اس من من کابوں کی اگر تفصیل کی جائے تو بہت کچھ تکھا جا سکتا ہے ' مختصریہ کہ ایسے معلمات میں خدا کا خوف کرنا چاہئے اور (بہ تضنع) و جدو حال کی حرکتیں نہیں کرنا چاہئے ، بجواس کے کہ ایک رعشہ دار کی حرکت پر قابو نہ پا بھے یا چھینکنے والے کی طرح چھینک پر قابو پانا محال ہے (جینی وجدو حال پر جب ضبط و قابو نہ رہے تو اس کا اظہار کرے)۔ یا اس کی حرکت وجد اس کی طرح ہو جائے۔ (جس پر اداوہ غالب نہیں آسکتا) اس وقت قدرتی تقاضہ (یا خیرارادی طور پر) اس کا حرکت کرنا

## شيخ سرى مقعلى كاارشاد

حطرت بیخ سری مقلی فرماتے ہیں کہ وجد کرنے والا اس وقت نعوہ زن ہو سکتا ہے جب اس کی حالت الی ہو جائے (بیودی اس منزل پر آجائے) کہ اگر اس کے چرے پر نلوار کا وار بھی کیا جائے تو اس کو تکلیف اور ورد کا احساس نہ ہو 'الل وجد میں منہ سے اراد تا اس طرح نعوہ نکل وجد میں بیہ حالت شاذہ ناور بی دیکھتے میں آتی ہے۔ بھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ سلم اور وجد میں منہ سے اراد تا اس طرح نعوہ نکل

جاتا ہے جس طرح سائس نے رہا ہو لیکن یہ نوعیت اور کیفیت اضطراری ہوتی ہے ارادی نہیں ہوتی۔ پس جب ایسی حرکات اور نعموں کا منبط کرنا بی ضروری ہے تو کپڑے مجاڑنے ہے پر میز اور کریز تو اور بھی ضروری ہونا چاہئے (بدرجہ اولی لازم ہے) کیونکہ اس میں ایک قباحت تو مال کے ضیاع کی ہے اور ایک تنم کی فضول خربی ہمی! قوال کی طرف خرقہ کچھینگٹاغیر مناسب ہے

کڑے چاڑنے کی طرح گانے والوں کی طرف ترقہ پینکنا ہی ہمناب ہے البتہ اس صورت میں جب کہ ہر کیفیت اضطراری ہو اور اس میں ریا کاری اور تفنع کا شائبہ نہ ہو' ایسی صورت میں گلنے والوں کی طرف ترقہ بینکنے میں کوئی قبادت نہیں ہے' حضرت کعب بن ذہیر (رضی اللہ تعالی صنہ) کے سلسلہ میں ذکور ہے کہ جب وہ (قبول اسلام کے لئے) رسول خدا صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی خدمت میں مجر نبوی میں طاخر ہوئے اور آپ نے وہ قصیدہ پیش کیا جس کا معرصہ اول بد ہے ۱۱) بانکٹ شعاد فقلبی الیون مکشتول۔

جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ شعریز حا

اِنَّ الرُّسُولُ بَسْف بَستضاء بهِ مُهَندٌ مِنْ شيُوف الله مَسْلُولُ الرَّسُولُ الله مَسْلُولُ مِسْلُولُ الرَّسُورِ صَلَى الله عليه وسلم نے ساحت فرما کر دریافت فرمایا تم کون ہو؟ اس کے جواب میں پہلے معرت کعب نے کما اَشْهَدُ اَنْ لا اِلله اِلله وَالله وَاسْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً رَسُولِ الله وَ پُر کما کہ حضور کعب بن ذہیر ہوں! (اسلام تحول کرنے کے بعد اپنانام بتایا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردائے مبارک جو آپ اوڑھے ہوئے تنے ان کی طرف اچھال دی۔ (چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے فاصلہ رہتے)۔

جب حضرت اجرمعاوید رضی الله عند کا زماند آیا تو انهوں نے حضرت کعب بن ذہیر کے پاس پیغام بھیجا کہ تم ہمارے ہاتھ رسول خدا صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ردائے مبارک دس بزار درہم میں فروخت کر دو تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پوشاک پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکا (اس کو کسی چیز کے عوض نہیں دول گا) آخر کار جب حضرت کعب رضی الله عند کا انتقال ہو گیا تو حضرت اجرمحاویہ رضی الله عند نے ان کی اواد سے یہ ردائے مبارک بیس بزار درہم کے عوض حاصل کرلی کسی وہ روائے مقدس ہے جو امام الناصر الدین الله کا جو کہا ہو کہا ہو کہا ہو جدد زریں ہے۔ (2)

## صوفیائے کرام کے آداب

صوفیائے کرام کے کچے مخصوص آداب ہیں جن کا یہ حضرات الرّام رکھتے ہیں اور لوگ صحبتوں میں ان مخصوص آداب

<sup>(</sup>۱) یہ قسیدہ کعب "عبی ادب میں قسیدہ بات معاد اک نام سے مشور ہے۔ میں نے متن میں جس طرح محمد لکھا ہے ای طرح لکھ دیا ہے۔ حضور سرور کا تنامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرمہ جانی میں ترمیم فیہا دی متی۔

<sup>(2)</sup> حفرت و شعر الدين سروردي ك ذال عن ناصر الدين الله تحت ظافت ير محمكن تقل

کی پایٹری کو آداب معاشرت کتے ہیں اگرچہ صوفیائے حقق بین نے ان آداب کی پابٹری نہیں کی ہے لیکن انہوں نے ان آداب کو ٹاپند نہیں سمجھا ہے اور ان آداب پر انہوں نے عمل کیا ہے 'شریعت بھی ان امور (آداب) کا انکار نہیں کرتی ہے اس اختبار ہے ان آداب کو اب ٹاپند کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی 'انمی آداب بی ہے ایک ہے کہ اگر کی صوفی پر سام میں وجد کی کیفیت طاری ہو جائے اور حالت وجد میں اس کا خرقہ گر جائے یا وہ اپنا خرقہ قوال کی طرف پھینک دے تو اس وقت تمام حاضرین محفل نگھ مر ہو جائیں لیکن شرط ہے کہ ہے مگر جو اور اگر ایسا قفل شیوخ کی موجودگی میں نوجوان ہے مرزد ہو اور اگر ایسا قفل شیوخ کی موجودگی میں نوجوان ہے مرزد ہو تو شیوخ مجلس پر ان نوجوانوں کی تقلید ضروری نہیں ہے ایک صورت میں دیگر حاضرین مجلس بھی شیوخ محفل ہی اجباع کریں گے 'محفل کے نوجوانوں کی اجباع ان کے لئے ضروری نہیں ہے جب ساع کے بحد وہ وجد سے حالت سکوں میں آجائیں تو یہ خرقہ یا عمامہ قوال سے واپس لے لیا جائے گا اس وقت تمام حاضرین بھی اپنے اعمال ناھے مربر رکھ لیس کے ناکہ جمع کی موافقت کھل ہو جائے۔

تقسيم خرقد كيارے مين دورائين!

جب خوقہ قوال کی طرف پھینا جاتا تو (وہ صلیہ کے طور پر) قوال کا ہو جاتا ہے بشرطیکہ صاحب حال نے اس کے عطا کرنے کا اراوہ کیا ہو اور اگر قوال کو عطا کرنے کا اراوہ نہیں تھا تو ایک صورت جس مشاکح کی دو رائیں ہیں ' بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ قوال کا ہو جاتا ہے کہ اس کے وجد کا اصل محرک قوال تھا اور خرقہ بھینئے کا اصل محرک وی ہوا ہے (پس خرقہ اصل محرک یعنی قوال کا ہول ہے) اور بعض حضرات کتے ہیں کہ اگرچہ وجد کا اصل محرک قوال کا قول ہے لیکن اس وجد جس تمام حاضرین محمل کی برکات ہے یہ وجد طاری ہو' اور نہ محمل قوال کے اشعاریا قول ہے وجد کی یہ کی یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی البتہ قوال کو بھی افراد محمل جس شائل کیا جا سکتا ہے۔

### ایک مدیث مبارکہ سے استنادا

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوم بدر میں فریلیا کہ "جو فض (آج) ایسے مقام پر فحمرے اس کے لئے یہ درجہ ہو اور جو ہو اس کے لئے اس قدر اور ہو ہو اس کے لئے اس قدر اور ہو ہو اس کے لئے اس قدر اور ہو معنوں کا یہ ارشاد س کر نوجوان (مجلدین) جلد جلد آگے برجہ گئے اور ضعیف العراور سرداران فشکر اسلای جمنڈون کے قریب رہے ، جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح مند فرملیا تو نوجوان نے یہ خواہش طاہر کی کہ یہ فتح ان کے نام سے موسوم ہو۔ اس وقت معمر حضرات نے عرض کیا کہ اے نوجوانوا ہم تمہاری پشت و بناہ سے (تمہاری پشت پر بطور محافظ سے) المذا اس مال فنیمت کو ہم سے الگ نہ رکھو' اس میں ہمارا ہمی حصر ہے۔ اس موقعہ پر اللہ تعالی نے یہ آیت ناذل فرمائی:

يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِللهِ وَالرَّسُوْلِ 0 (وه آپ ے مل غيمت كے بارے ميں پوچتے ہيں كمه ريجة كه مال غيمت الله اور اس كے رسول كا ہے)۔ اس تكم خداوندى كے بعد آپ نے مال غيمت تمام لوگوں ميں بحد مساوى تقسم فيادا۔ بعض حفرات کا خیال ہے کہ اگر قوال جماعت صوفیہ کا ایک فرد ہے تو اس کی حیثیت بھی ان بی کے ایک فرد کی ہوگی اور اگر وہ کوئی فیر مختص ہے (جماعت صوفیہ سے نہیں ہے تو پھراس کو پکھ نہیں ہے اور یہ خرقہ صرف ورویشوں میں تقسیم ہو گا۔ بعض حفرات کتے ہیں کہ قوال اگر آجرت اور معاوضہ پر بلایا گیا ہے تو اس کو خرقہ کے تبرکات سے پکھ نہیں طے گا البت اگر وہ بطیب فاطر بغیر معاوضہ یہ خدمت انجام دے رہا ہے تو اس کو بھی حصہ طے گا۔ یہ تمام امور اس وقت کے ہیں کہ محفل اگر وہ بطیب فاطر بغیر معاوضہ یہ خدمت انجام دے رہا ہے تو اس کو بھی حصہ طے گا۔ یہ تمام امور اس وقت کے ہیں کہ محفل بھی ایسا شخصے موجود ہو جس کی بزرگی اور حکم کی اطاعت کرتا ہے پر واجب ہو تو پھر ہیں شخصے موجود ہو جس کی بزرگی اور حکم کی اطاعت کرتا ہے پر واجب ہو تو پھر ہو حکم دے گا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ (شخ محترم اپنی رائے سے اس کا فیصلہ کرے گا) کو تکہ اس معاملہ میں صالات ہیں اختلاف بایا جاتا ہے پس شخط محفل اپنی صوابدید کے مطابق کام کرے گا اور کسی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہو گا۔ ہیں اختلاف بایا جاتا ہے پس شخط محفل اپنی صوابدید کے مطابق کام کرے گا اور کسی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہو گا۔

خرقہ کے بدلہ نفتر رقم بھی دی جاسکتی ہے

اگر صاحب محفل یا گلعی محض نے اس خرقہ کی رقم یا اس کا معلوضہ بصورت ذر اوا کر دیا اور تمام حاضرین محفل اور قوال بھی اس ذر معلوضہ پر رضا مند ہیں اور اس وقت وہ محض اپنا خرقہ واپس لے لیگا۔ ہاں اگر کسی محض نے اپنا خرقہ عطا کرنے کی نیٹ سے یا ایڈر کے طور پر قوال پر پھینکا ہے (اور اس خیال کے تحت اس نے اپنا خرقہ اٹارا تھا) تو اس صورت ہیں خرقہ قوال بی کو دیا جائے گلہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالت وجد ہیں ایک پاخلوص درویش روحانی جذبہ نے معلوب ہو کر بافتیاری ہیں اپنے فرقہ کو پھر خرقہ کو اگر کوئی محض حاصل کرتا چاہتا ہے تو ایسے موقع پر صوفیائے کرام اس خرقہ کو مزید کھڑے کردیتے ہیں چو نکہ قوید خداوند تعالی اس خرقہ کو مزید کھڑے کو مزید کھڑے کہ دوستے ہیں چو نکہ قوید خداوند تعالی کے فعنل و کرم کی ایک نشانی ہے اور خرقہ کا چاک کرتا ہی وجد کا ایک اثر ہے اس طرح خرقہ فعنل الی سے متاثر ہوا ہی بسب لوگوں کا حق ہر کہ دوستے جس کے قوم خت و مزت و اگرام کے لحاظ سبب لوگوں کا حق ہر رکھنا بہتے 'کسی شام کی قول ہے۔

تضوح ارواح بحد من ٹیابھم یوم القدوم تقرب العهد بالڈار آدداح ٹید کک پی مطر کہاں ہے وہ آج آرہے ہیں کہ یوم وصال ہے (عمر)

مطر معلم فرامل فرامل کیم آدی ہے کہ مد آرہ ہیں. (جگرمروم)

سرور کوئین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ باولوں کا استقبال کرتے اور ان سے برکت ماصل فراتے اور ارشاد فرماتے! "بیہ اپنی رب سے ابھی جمکلام جو کر آرہے جیں اسی طرح دریدہ خرقہ بھی اللہ تعالی کے تقرب سے ایک تعلق رکھتا ہے ہیں دریدہ خرقہ کے لئے بی عظم ہے کہ وہ حاضرین جی تقتیم کر دیا جائے اور جو خرقہ دریدہ نہیں ہے اس کے بارے جل محفل بی کا فیصلہ اٹل ہے اگر وہ جاہے تو بعض دردیشوں کے لئے اس کو مخصوص کر سکتا ہے اور چاہے تو اس کو بارے بی مورت جل اعتراض کا موقع نہیں ہے کہ کو پارہ پارہ کردے ، بسرصل کی صورت جی اعتراض کا موقع نہیں ہے کہ کوئی ہیں بید کے کہ اسراف اور فنول ترکی ہے ،

بہااد ات ایدا ہو اے کہ ضرورت شدید کے وقت ایک چھوٹا خرقہ بھی بوے خرقہ کافائدہ پنچا اے۔

### رسول خدا ملتي كايك ارشاد كرامي

حضرت علی این ابی طالب رضی الله عند سے مروی ہے کہ انہوں نے فرطیا کہ کمی مختص نے حریر کالباس ہدیت رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے فدمت میں بھیلہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول قربا کر جھے عطا فربا دیا' میں اس کو پہن کر آپ کی خدمت میں حاضر جواتو آپ نے فرملیا جس چیز کو میں نے اپنی ذات کے لئے پند نہیں کیااس کو تہمادے لئے کس طرح پند کروں گا' ہراس کے کھڑے کرکے خواتین کی اوڑ حنیاں (دویٹے) بنا دیں۔

ای سلسلہ میں ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اس لباس حریر کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دولی سلسلہ میں ایک دولیت میں اس کو پہن اول " تو آپ نے فرایا نہیں! بلکہ فواصلہ (فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت حزو رضی اللہ تعالی عندی اس کا کیا کروں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و معلم) کے لئے اس کی او ڈھنیاں بنا دو اس روایت میں ہے کہ سید ہدید ود جرا سلا ہوا حریر کالباس تھا۔ پس کیڑے کا تلوے کوے تقتیم کرونا سنت ہے۔

### نیشا بور کی ایک دعوت

پارہ پارہ خرقہ کی تمام حاضرین مجلس میں تختیم کرنا جائے خواہ وہ ہم مشرب ہوں یا ہم مشرب نہ ہوں الله اتنا ضرور ہے کہ ان لوگوں کو (جو صوفی تنیس ہیں) صوفیائے کرام سے حسن تکن نہ ہو (ایسے لوگوں کو نہ دوا جائے جو صوفیہ سے عقیدت و حسن کل نمیں رکھتے)

طارق بن شاب ہے روایت ہے کہ اہل بھرونے نہاوی والوں ہے محارب کیا' اہل کوفد ان کی کمک کر رہے تھ' معفرت عمار بن یاسر" اہل کوفد کے سروار تھے' اہل بھرواس محارب بی کامیاب ہوئے' کامیابی کے بعد اہل بھرونے مال ننیمت میں اہل کوفد کو شائل کرنا نہیں چاہد اس وقت بنی خیم کے ایک شخص نے عمار بن یاسرے اس طرح خطاب کیا کہ اے سروار! کیا تم المارے مال غنیمت میں شریک ہونا چاہجے ہو' حضرت عمار "نے اس مخص کو تو پکھے جواب نہیں دیا لیکن انہوں نے (خلیفہ وقت) حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کو بیابیات لکھے بھیجی' حضرت عمر "نے ان کو جواب میں لکھا کہ مال غنیمت میں ہر اس مخفس کا حصہ ہے جو جنگ میں شریک ہو۔"

### قوال کو خرقہ دیا جانے کا استدلال ایک مدیث سے

بعض مشاریخ کی رائے ہے کہ خرقہ وریدہ تو حاضرین جی تقتیم کر دیا جائے لیکن جو فیروریدہ ہو (حالت وجد جی جے پھاڑا نہ گیا ہو) وہ قوال کا حصہ ہے 'است دیا جائے گا اور ان حضرات نے اپنے اس قول کا استدلال حضرت قادہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں "غزوہ حتین جب ختم ہوا اور ہم لوگ لڑائی سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کی فرض کو قتل کیا ہے معتقل کا ساڈو سلمان ای کو فے گلہ یہ استدلال فیروریدہ اور میج وسالم فرقہ منہ نے فرمایا جس نے فرمایا جس نے کی فرض کو قتل کیا ہے معتقل کا ساڈو سلمان ای کو فے گلہ یہ استدلال فیروریدہ اور میج وسالم فرقہ منہ ہے گئے وردیدہ کی فرقہ کی خصرت او موئی اشعری کی تھی کیا جائے گلہ اگر تقتیم کے وقت باہر سے کوئی اور فرق بھی آئیا تو اس کو بھی حصہ ملے گلہ چنانچہ حضرت او موئی اشعری کی تھے ہیں کہ ہم فوج فیجس کی اس کا حصہ دیا (صرف اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاض ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بھی اس کا حصہ دیا (صرف ایس مائی دوا رکھی گئی) ورشہ ہمارے سوا اور جو کوئی اس فتح (خزوہ) میں موجود نہیں تھا اس کو مال نئیمت سے حصہ نہیں دیا گیا۔

حضرات صوفیہ میں بعض لوگ ذوق تصوف نہ رکھنے والے کو پہند نہیں کرتے جیے ایسا عابد مرتاض جو ذوق ساع ہے بہرہ یاب نہیں ہے لیس وہ انکار کرتا ہے ' یا کوئی ایسا مخص آجائے جو ساح کا مکر نہیں ہے لیکن دنیا دار ہے جو اس محفل ' یا اپنی مارات اور خاطر تواضع کا خواہل ہے ' یا کوئی ایسا مخض جو زیردی وجد کی صالت اپنے اوپر طاری کرے اور اپنے ایسے وجد سے لوگوں کی بریشانی خاطر کا باحث بے تو ایسے تمام لوگوں کو یہ حضرات اینی ارباب تصوف پند نہیں کرتے ہیں۔

عن ایو ذراعہ طاہر چند واسطہ سے حضرت الس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا اللہ علیہ وآلہ فدمت می حاضر نے کہ نزول وئی کے ساتھ حضرت جرکا تشریف لاے اور کما اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ کی امت کے فقراء آپ کی امت کے دولت مندول سے نصف ہوم پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ آدھا دن پائی سویرس کا ہو گا صفرت جرکتل علیہ السلام سے یہ (خوشخبری) من کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحت مرور ہوئے اور آپ نے حاضرین سے فرایا کیا تم میں کوئی ایسا فض موجود ہے جو اس وقت کی اشعار پڑھے 'ایک دیماتی فض نے عرض کیا کہ تی ہل یا رسول اللہ! صفور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا! اچھا ساؤ! اس وقت اعرابی نے یہ اشعار پڑھے۔" کہ تی ہل یا رسول اللہ! صفور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا! اچھا ساؤ! اس وقت اعرابی نے یہ اشعار پڑھے۔" کہ تی ہل یا رسول اللہ! صفور صلی اللہ علیہ کہنیوں فکا کہ تی ہل یا رسول اللہ! صفور صلی اللہ علیہ کہنیوں فکا کہ تابید کہنیوں فکا کہ تابید کی ایسا کو ایسا کہ کہنیوں فکا کہ کہنیوں فکا کہ کی ہل اور اللہ اسمان کی کہنیوں فکا کہنیوں فکا کہ تابید کی ایسا کو لا کہنیوں فکا کہنیوں فکا کہنیوں فکا کہنیوں کی کہنیوں فکا کہنیوں فکا کہ کہنیوں کی کہنیوں کی کہنیوں فکا کہنیوں کی کہنے کی کہنوں کی کہنے کی کہنوں کو کہنوں کی کہنوں کی کہنوں کی کہنوں کی کہنوں کی کہنوں کی کو کہنوں کی کرنے کی کہنوں کی کرنے کی ک

قَد لَسعت حِبَّة الهدیٰ کَبَدِی فَلاً مَلبِب لَهَا وَلاً رَاقی اور الهدیٰ کَبَدِی فَلاً مَلبِب لَهَا وَلاً رَاقی اور الله الیے ماتی لے جھ کو جس کا تریاق اور علاج نیں الله الحبیب الَّذآی شغَفْتُ بِهِ فَعِنْلهُ رَقیبِتی وَتِریَاقی الله الله الله عرف یار کے پاس اس کا تریاق اور نیس ہے کہیں الله اگر ہے تو مرف یار کے پاس اس کا تریاق اور نیس ہے کہیں الله اگر ہے تو مرف یار کے پاس

یہ اشعار س کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وجد کی کیفیت طاری ہوگی اور دوسرے اصحاب پر بھی وجد طاری ہو کیا' ای وجد کی حالت میں آپ کے بیش مبارک سے روائے مبارک ڈھلک گی پھر جب یہ کیفیت ختم ہوگی تو ہر فض اپنی اپنی جگہ پر بیٹہ کیا اس وقت معلویہ بن سفیان نے کما' یارسول اللہ! آپ کا یہ کمیل کتنا بیارا ہے' آپ نے فرمایا اے معلویہ خاموش رہو! وہ فخص صاحب دل (کریم) نمیں جو اپنے حبیب کا ذکر سفنے پر اہتزاد اور حرکت میں نہ آئے' پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روائے مبارک کے سو کھڑے کے اور حاضرین میں ان کو تقتیم کردیا۔ یہ حدیث ہم نے سندول (ا) کے

ساتھ پیش کردی ہے جیسا کہ ہم نے سنا تھا لیکن اس کی صحت ہے جو شین کرام نے انقاق نہیں کیا ہے (انبول نے اس کو صدیث سمجے نہیں کہا ہے ، اور ہم نے ہمی الی کوئی صدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے معقول نہیں پائی جس ش رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وسلم کا وجد اور محقل سام ہے مشابہ ہو' سوائے صدیث کہ کو مدیث ممجے تشلیم کر لیا جائے تو یہ صوفیہ معزات کے لئے اور اس زبانے کی مجالس سام اور خرقہ پارہ پارہ کرکے اس کو تقدیم کرنے کے سلمہ میں ایک جمت اور دلیل ہے' فور میرے دل میں ہو دور کا نکات صلی اللہ علیہ خود میرے دل میں ہو دور کا نکات صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے مزاج مبادک اور طبح مقدس کے مطابق نہیں ہے' حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمال تک ہاری معلومات کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا محرے اور کا تعلق ہے ایک قبول نہیں کرتے ۔ (واللہ عالم پالصواب)

<sup>(1)</sup> اس مدعث کے دادیان حترت فی المثل نے اس طرح وان قرائے این: اید در اے اسیت دائد اید انتقال مافق مقدی سے اندول نے اید منمور بن عهد المسلک مقتری مرقی سے اندول نے اید کی انتقال بن منمود بن نعر الکھری المراقدی سے وان کیا ہے کہ شہم میں کلیب نے اید کی اندی دائوں سے اندول نے کہا کہ بم سے معید مامر نے ان سے شبہ اور دھیں نے میدالموں میں میں سے اور ان سے عترت المن نے دواجت کی ہے (اس کے اور بی مدید ہے۔)

26

## أربعين كي حقيت

يعني

## خلوت نشینی کے وہ چالیس روز جس کاالتزام صوفیہ کرتے ہیں

اس چل روزہ خلوت کشنی یعن "چلہ" ہے صوفیہ کا کوئی خاص ایبا متعمد نیس ہے جس کو بعد بیں بورا نہ کیا جا سکے (اور ایک وقت معین ہے اس کا اوا کرنا ضروری ہے) بلکہ اس کی تضیعی کا باحث ہے ہے کہ چونکہ لوگ (مریدین) وقت کی پابندی نمیں کرتے (پابندی وقت کے عادی نمیں ہوتے) اس لئے چلہ کشی کے ذرایعہ ان کو پابندی وقت کا عادی بنایا جاتا ہے تاکہ اس طرح وہ بیشہ پابندی وقت کے ساتھ انجام دے عیس اور جس طرح ان چاہیں دن بی وہ اپنے اوقات ہر کرتے ہیں اس طرح بیشہ بابندی وقت کے ساتھ انجام دے عیس اور جس طرح ان چاہیں دن بی وہ اپنے اوقات ہر کرتے ہیں اس طرح بیشہ بابندی وقت کے ساتھ انجام دے عیس اور جس طرح ان چاہیں دن بی وہ اپنے اوقات ہر کرتے ہیں اس طرح بیشہ بابندی وقت کرارس ا

## چىل روزه خلوت يا چلەكى اصل

ان چالیس دن کی ذکر کے ساتھ مخصیص اس نئے رکمی مئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔

مَنْ اَخطص للهِ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحاً طهرت بنايِيْعُ جمل على الله على ون الله ك واسط فالعس كروية (عاليس ون ظوص الْحِكْمَةَ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ (حديث نبوى) كم ماته ذكر الى يس معوف مها) و حكت ك الشفاس كول ع

پوٹ کر اس کی نبان پر آباتے ہیں۔

حضرت مویٰ کے قصد میں ہمی اس اربعین (جلد) کی مخصیص پائی جاتی ہے اللہ تعالی نے ان کو (وس راتوں کا اضاف

کرکے) چالیس کمل کرنے کا تھم ریا چٹائی۔ ارشاہ ہوا: وَوْعَلْنَا مُوْسَى ثُلاثِیْنَ لَیْلَةً الله الله علی الله سے تیں راآوں کا وعدہ کیا وَّانْمَنْنَا هَا بِعَشْرٍ فَنَدَمَّ مِیْقَاتُ اور ہم نے اس کو دس راآوں کے ساتھ اپرا کیا اس طرح رَبِّهِ اَرْبَعِیْنَ لَیْلَةً ((پارہ 9 سورہ اعراف) وہ اپ پروردگار کے پاس چالیس راآوں تک رہے۔"

## حضرت موسیٰ علیه السلام کی چالیس راتوں کی تفصیل

حضرت موی علیہ السلام نے جب وہ معریس تھ کی اسرائل سے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالی ان کے دشنوں کو ہلاک کردے گا اور اُن کے چنگل سے بی اسرائیل کو نجلت بل جائے گی تو وہ ان کے لئے فداوند تعالی کے پاس سے کتب لائس گے جس جس طال و حرام اور دو مرے احکام و توانین کا ذکر ہو گا چنانچہ جب فرعون کو اللہ تعالی نے ہلاک کر دیا تو حضرت موی (علیہ السلام) نے اللہ تعالی سے اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ وہ تمیں دن روزے رکھیں (بیہ السلام) نے اللہ تعالی ہے ب یہ تمیں دن دوزے رکھیں (بیہ دھتدہ کا ممینہ تھا) جب بیہ تمیں دن ختم ہو گئے بیخی تمیں راتی پوری ہو گئیں تو حضرت موی علیہ السلام کو اپنے منہ کی ہونا گوار محسوس ہوئی تو انہوں نے خرنوب کی کٹری سے منہ سے مسواک کی اس وقت طائلہ نے ان سے کما کہ تمارے منہ سے گوار محسوس ہوئی تو انہوں نے خرنوب کی کٹری سے منہ سے مسواک کی اس فوشیو کو ختم کر دیا' پھر اللہ تعالی نے ان کو منہ کی فوشیو سو تھتے تھے (مفک کی فوشیو آئی تھی) تم نے مسواک کرکے اس فوشیو کو ختم کر دیا' پھر اللہ تعالی نے ان کو منہ کی فوشیو سے بھی زیادہ انچی معلوم ہوتی ہے'

## حضرت موی علیه السلام کے روزہ کی کیفیت

حضرت موی طابق کا روزہ ایبا نہیں ہو تا تھا کہ دن جی کھانا جا چھوڑ دیں اور رات کو کھائیں فکی بلکہ چالیہوں دن بغیر
کھائے ان کو گذارتا پڑے تھے۔ اس سے بہ بات ثابت ہوئی کہ معدہ کا کھانے سے خالی ہونا اس سلسلہ جی اصل بنیاد ہے کہ
تضرت موی علیہ السلام بھی اللہ تعالی سے کلام کرنے کے لاگن اس وقت ہوئے (جب کہ ان کا معدہ غذا سے بالکل خالی تھا)
پی خدا رہدہ بھوں کو (روحانی علوم یا علوم لدنی جو اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ بھی ایک تم کا مکالمہ ہے اس جو مخص خالی معدہ کے ساتھ چالیس دن تک اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالی اس پر علوم لدنی کے درواز سے کھول دیتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آئہ وسلم نے اس بارے جی ارشاد فربلا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ و آلہ اس بارے جی ارشاد فربلا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ و آلہ اس بارے جی ارشاد فربلا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ و آلہ اس بارے جی ارشاد فربلا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ارشاد کرای جی چالیس دن کا تعین نہیں ہے۔

الله تعالی نے جو موی علیہ السلام کو تھم دیا اور اس میں چالیس دن کی قید لگائی بین چالیس دن کی مدت مقرر کی اس میں یک حکمت تھی جس کی حقیقت سے سوائے انبیاء علیم السلام کے دو سرا کوئی واقف نہیں ہے جب کہ اللہ تعالی نے ان کو اس عکمت سے آگاہ کرنا چاہا یا اس کے پکھ اور مخصوص بندے جیں (انبیاء کے سوا) جن کو اللہ تعالی نے اس حکمت سے وقوف عطا فرما دیا ہے۔ اس راز میں بھی ایک حکمت موجود ہے۔ (واللہ اعلم!)

میرے خیال میں چالیس دن کی قید میں رازیہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنا چاہا (اے منظور اوا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرملے) تو اس مٹی کو خمیر کرنے کی بدت بھی چالیس دن مقرر کئے گئے تھے جیسا کہ روایت میں آتا ہے۔

تحسرطینة ادم بیده اَربَعْیْنَ صَبَاحًا الله تعلق نے حضرت آدم کی مٹی کو چاہیں دن تک خیرکیا چونکہ آدم طیہ السلام دولوں جمان کی آبادی کے معمار (اول) تنے اور قداوند تعلق کی بیر شیبت تھی کہ ان سے دنیا کی آبادی اور نقیر بھی ہو اور جنت کو آباد کیا جائے اس لئے ان کو مٹی ہے اس ترکیب کے ساتھ پیدا کیا جو عالم حکمت و شادت اور
اس وار دنیا کے مناسب تھی 'اگر اس بی سقل اجزاء کی آمیزش نہ ہوتی تو قانون حکمت کے مطابق دنیا کی آبادی اس سے ممکن
نہ ہوتی اس لئے ان کو مٹی ہے پیدا کیا اور چالیس دن تک اس طینت و شرست کو خمیر کیا ٹاکہ اس چالیس دن کی تخیر (خمیر
اٹھائے) ہے ذات النی اور ان کے درمیان چالیس تجاب ماکل ہو جائیں 'درگاہ الی اور مقالت قرب ہے وہ ٹھنگ کر رہ جائیں
اگر یہ تجابات ان کے مانع نہ ہوتے تو یہ دنیا معمور نہ ہوتی 'پس عالم حکمت این دنیا کی آبادی اور زمین پر ظیفت اللہ کے منصب
پر فائز ہونے کے لئے مقام قرب ہے انہیں دور رکھا گیا۔

## چالیس پردول کا اٹھناکس طرح ممکن ہے

پس نی آدم ہر روز متوجہ الی اللہ یہ کر اور حصول معاش (کی اگر) ہے منہ موڑ کر ایک تجلب کو دور کرتا ہے ، پس بھے سے بیہ تجلبت اشخہ جائیں گئی تدریدہ یا کہ اصدے کے قرب میں پنجا جائے گا (کہ وہی تمام علوم کا مرکز اور مرہشہ ہے اس طرح روزانہ طاحت اور حصول معاش ہے آزاد رہ کر جب صوفی کے جائیں دان پورے ہو جاتے ہیں تو وہ تمام چائیں تجلبت انجہ جائے ہیں اور پھراس پر علوم و معارف عظمت اللی کے نورانی پر تجلبت انجہ جائے ہیں۔ صدحت نفس کے امیان (نشس کا کلام) علوم المامیہ میں تبدیل ہو جائیں گ اور عقمت اللی کے ورانی پر تعلیم افرار و تجلیلت اللی ہی بن جاتے ہیں۔ صدحت نفس کے امیان (نشس کا کلام) علوم المامیہ میں تبدیل ہو جائیں گ اور عقمت اللی کا فران کو تجول کرنے کی صلاحیت پروا ہو جائے گی۔ اس سے ہیہ بھی جاہدہ ہوا کہ اگر اور اس کا کلام نہ ہو تا تو علوم الیہ کا انہی کو تجول کرنے کی صلاحیت پروا ہو جائے گی۔ اس سے ہیہ بھی جاہدہ ہوا کہ اگر تس اور اس کا کلام نہ ہو تا تو علوم الیہ کا خور د ہوتا (صلوم الیہ کا خطور اس محدث نفس اور نشس کے باعث قلور میں آیا ہے) کہ صدحت نفس افرار الیہ کو تجول کرنے کے نظر ورد موجود ہیں ہے ، مردار کو نین صلی اللہ علیہ اللہ اس کے قب میں بلذات تجول کرنے کے کہ اس کی توجہ عالم فیب کی طرف ہاس انست کی طرف اس کی توجہ عالم فیب کی طرف ہاس کی توجہ عالم فیب کی طرف ہاس سے خاہر میں ہو تھر ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں اس میں جڑ پکڑے ہوئے ہیں۔ پس قلب اور رور کو تھرت ہیں) افروں ہیں ، پس تاس طرح علوم کی حوام کی موجہ کر تا ہے اور دورا ہیں ، پس کی معاون قب سے علوم کے جو ہر نگال لاتا ہے ، موجہ کہ اس کی طرف رجوع ہی کر اور دورا ہے تو تس کی معاون کی معاون کے عام کے جو ہر نگال لاتا ہے ، موجہ کہ تاس کی طرف رجوع ہو کر اور دورا ہے ، میں اور دورا ہے کہ دورا کی ہوں گا اور دونیا ہے الگ تھلک ہو کر اپنی ہستی کی مسافت (اجمیدہ) کو طبح کرتا ہے اور دورا ہے نوان کی معاون کے علوم کے جو ہر نگال لاتا ہے ، موجہ کی شرف میں دورو کی ہو کر اپنی ہوتا کی معاون کے عام کے جو ہر نگال لاتا ہے ، موجہ کی میں دورو کی ہو کر اپنی کی معاون کے عام کے جو ہر نگال لاتا ہے ، موجہ کی معاون کے علوم کے جو ہر نگال لاتا ہے ، موجہ کی کر ان کی دورون کی کر ان کیا کہ کر دورون کی کر دورون ک

والوگ سونے اور چاندی کے کانول (معاون) کی طرح بیں جو لوگ عمد جابلیت بی بھڑین بیں وہ اسلام بیں معرف میں بھڑین بیل وہ اسلام بیل مجل بھڑین بیل بشرطیکہ وہ صاحب فلم موں۔"

ال کو اللہ تعالیٰ ہے دور رکھنے والے بیں ہماں تک کہ چلہ کے چالیس دن پورے ہونے پر روزانہ ایک طبقہ یا تجاب دور ہو اس اللہ علی ہے جاب دور ہو جاتے ہیں اور جب اس چلہ کے بعد اس طالب حق کی بیاس دنیا ہے کم اور جائے اور وہ اس پُر فریب دنیا ہے کہ اس پر جو بائے اور وہ اس پُر فریب دنیا ہے کنارہ کش ہو کر اس عالم کی طرف متوجہ ہو جائے جو غیر فانی ہو تو سجھ لینا چاہئے کہ اس پر چلہ کا سجھ اثر مرتب ہوا اور اس کی بھر گی اور اخلاص بیں صحت ہے (یعنی چلہ کا سجھ اثر و چلہ کشی کرنے والے کی بھرگی اور افلاس کی ست کا اس دفت پن چلنا ہے کہ جب کہ چلہ کشی کرنے والے ونیا ہے دلچیں رکھنا کم کردے اور وہ ترک ونیا پر افلاس کی ست کا اس دفت پن چلنا ہے کہ جب کہ چلہ کشی کرنے والے ونیا ہے دلچی رکھنا کم کردے اور وہ ترک ونیا پر کل وزیا ہو اس کی بھر کی گئی ہوں کہ گئی کہ تک خصول میں کامیاب نہ کیا تو اس کے لئے حکمت کا حصول میں کامیاب نہ ہو سکا ہو تو جب کہ اس نے وائن کو صحح طور پر اوا نہیں کیا (جو چلہ کشی بیس اس پر عائد ہوئے تھے) اور وہ اس ظوت میں کامیاب نہ ہو سکا ہو تو جب کہ اس نے اپنے فرائف کو صحح طور پر اوا نہیں کیا (جو چلہ کشی بیس اس پر عائد ہوئے تھے) اور وہ اس ظوت تیں کی خدا کے ساتھ تو اللہ کہ میں اضاص نہیں کہ مداوند تیارک و تعالی کی صحح بری گئی خلوص کے ساتھ کریں۔ آ کو مما اُمر وقا الا لیتے عبد کو اللہ فیدادندی ہے۔ اس کو بکی سے مواجہ نوا اور جس محص میں اضاص نہیں وہ خداوند تیارک و تعالی کی صحح بری خدالے میان کو بھی سے مواجہ ان کو بھی سے مواجہ نوال کی بھری خلوص کے ساتھ کریں۔ آ کو مما اُمر وقا اِلا لیتے عبد کو اللہ فیدائی کے ساتھ کریں۔ آ کو مما اُمر وقا اِلا لیتے عبد کو اللہ فیدائی کے اس کہ کا تعم دیا جہ کہ وہ اللہ کی بھری خلوص کے ساتھ کریں۔ آ کو مما اُمر وقا اِلا لیتے عبد کری خلوص کے ساتھ کریں۔ آ کو مما اُمر وقا اِلا لیتے عبد کہ کہ وہ اللہ کی بھری خلوص کے ساتھ کریں۔ آ کو مما اُمر وقا اِلا لیتے عبد کہ کہ اللہ کی ای طرف کے ساتھ کریں۔ آ کہ ممانے کہ کہ اُمر اُمر کی خلوص کے ساتھ کریں۔ آ کہ ممانے کہ کہ کہ اُمر اُمر کی کہ کہ کہ اُمر کی خلوص کے ساتھ کریں۔

لی ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے عمل میں خلوص پیدا کرکے ان آرمنی اور خاکی طبقات کو دور کر ہے جو

### قیامت میں اخلاص مقبول ہو گاادر شرک مردود

فیخ طاہر بن ابی الفضل (باسناد) صغوان بن صبال رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فے ارشاد فرملیا "قیامت کے دن اخلاص اور شرک دونوں دو زانو ہو کر خداد ند جل وعلاکے سامنے حاضر ہوں گے 'خداو نُذ تعالیٰ اظلام کو تھم دے گاکہ تو اہل اخلاص کے ساتھ جنت میں جا اور شرک سے فرملیا جائے گاکہ تو اہل شرک کے ساتھ جنم میں ما"

مدے ذکورہ بالا کی اساد کے ساتھ معرت مذیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رواعت ہے 'وہ فرماتے ہیں کہ سمی نے رسول خواصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرت جرئیل (علیہ السلام) خواصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اظام کیا ہے؟ صنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرت جرئیل (علیہ السلام) سے دریافت کیا انہوں نے رب العزت سے اس بارے بیں سوال کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا۔ " محقو سرو مِن سری اُدُدعتهٔ فلب من اُحببت من عَبادی " "وہ میرا ایک راذ ہے جے بی نے اپنے محبوب بردے کے دل بی بطور امانت رکھا

## كافت نفس اور خلوت نشيني!

کھ لوگ وہ بیں جو اپنے ننس کی مخالفت کرکے خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں 'اس لئے کہ نفس بالطبع خلوت نشینی سے بچتا مادر خلوق کے ساتھ اشنے بیٹنے (جلوت) سے اس کو رغبت ہے لیں جب اس کو اس کی مانوس جگہ سے بیٹایا جائے اور وارف المعارف

اطاعت خداوندی کاعادی بنایا جائے تو ایس ہر تنخی کے بعد قلب کو طاوت نعیب ہوتی ہے! خلوت نشینی کے سلسلہ میں مشائخ عظام کے ارشادات

خلوت نشینی کے سلسلہ میں حضرت ذوالنون مصری ۱۱رشد ہے۔ "میں نے خلوت سے زیادہ اور کوئی چیزا خلاص پیدا کرنے والی شیں دیکھی پس جس نے خلوت کو افتیار کیا اس نے کویا اخلاس کے سنون کو پکڑلیا اور اس طرح صدق و حقیقت کے ایک بڑے رکن کو حاصل کرلیا۔

«عفرت شیلی نے ایک مخض کو جو ہدایت کا طالب تھا اس طرح نصیحت فرمائی۔ «خلوت کو اپنے لئے لازم کرے اور لوگوں ے اپنے نام کو مٹاوے' اس وقت تک جب کہ تجمعے موت آئے دیوار کی طرف اپنامند رکھ۔"

یکی بن معافر رازی فرماتے ہیں کہ خلوت صدیقین کی آرزو ہے اور جس انسان کا باطن خلوت کی آسودگی اور فراغت کی ، خرف ما کل ہو اور اس کا افس اس کی طرف راخب ہوتہ یہ اس کے کمال استعداد کی ایک کال اور سب سے بدی دلیل ہے۔ "
معرت رسالت مآب مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حالت روایت کی گئی ہے جو خلوت نشینی پر دلالت کرتی ہے۔

حضرت ذہری ہوائت فروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے روائت کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم پر نزول وی کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ اولاً آپ کو سوتے میں دریائے صادقہ نظر آتے تے 'آپ ہو خواب دیکھتے فوہ می صادق کی طرح میں ہو تا قلہ اس کے بعد آپ شائل کو پند فرمانے گئے اور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہال مسلسل کی کئی رات تک قیام فرما رجے اور عبارت میں مشخول رجے ' پھر آپ وہال سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما کے پاس مسلسل کی کئی رات تک قیام فرما رجے اور عبارت میں مشخول رجے ' پھر آپ وہال سے حضرت خدیجہ فیز د و اِسٹلها یمال تک تشریف لاتے اور پھر پہلے کی طرح عاد حمل وابس تشریف لے جاتے شُم یر جدیم اِلٰی خدید ہو اِسٹلها یمال تک کہ غاد حراجی حق کا آپ پر نزول ہوا یعنی ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا' پڑھیئے '' آپ نے جواب میں فرمایا ''میں پڑھیا نہیں جواب میں کر فرشتے نے بچھ اپنی گرفت میں نواندہ نہیں ہوں'' اس جانیا'' صنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا یہ جواب میں کر فرشتے نے بچھ اپنی گرفت میں خواندہ نہیں ہوں'' اس فرشتے نے بچھ پھر پکڑا اور راد چاہی طرح تیمری بار دبایا اور یمال تک دبایا کہ میں تھک گیا پھر بچھ چھوڑ کر کہا کہ:

اِفْرَا بِاللهِ وَبِلْكَ اللَّذِي عَلَمَ مَنْ عَلَق اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ مَنْ عَلَق اللهِ عَلَى الله عليه وآله وسلم فرشتے كے وفعنا فاہر ہو جائے ہو وہشت ذوه عالمت مِن عقرت فديجه رضى الله عنها كے پاس واپس آئے اور فرایا "مجھے كملى اُرْها دو۔" "مجھے كملى اُرُها دو۔" "مجھے كملى اُرُها دو۔" محملے اُرُها دو۔" محملے اُرُها دو۔" محملے اُرُها دو۔" محملے اُرها دو۔" محملے اُرها دو۔" محملے اُرها دو۔" محملے اُرها دو۔" محملے محملے اُرها دی يمال تک کہ (پکھ دير كے بود) وہ كيفيت جاتى رى، اس وقت آپ نے صفرت فديد رضى الله تعالى عنها نے فرمایا کہ مجھے اپنى عشل كے بارے ميں خوف پيدا ہو كيا ہے اور تممارى اس محالمہ ميں كيا رائے ہے محمرت فديجہ رضى الله تعالى عنها نے فرمایا کہ مجھے اپنى عشل كے بارے ميں خوف پيدا ہو گيا ہے اور تممارى اس محالمہ ميں كيا رائے ہے محمرت فديجہ رضى الله تعالى عنها نے کہا ، ہرگز نميں ايبا ہو گا خداوند تعالى آپ کو رسوا نميں کرے گا (ابد تک) کہ آپ تو صلہ رحى فرماتے ہيں 'تج ہو لئے ہيں' دو مروں کا بار اٹھاتے ہيں' تنى دست لوگوں كى مدد فرماتے ہيں' تيموں کو کھانا کھانا تے ہيں' اور

لوگول کی معیبت میں کام آتے ہیں' پھر صفرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقد بن نو فل کے اس لے گئیں ورقد عمد جالیت میں نفرانی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں کھا کرتے تھے چنانچہ وہ انجیل کو عبرانی زبان میں گرر کیا کرتے تھے اس وقت وہ بہت ہو ڑھے اور تاریخا ہو گئے تھے۔ ان کے پاس پہنچ کر حضرت خدیجہ (رضی اللہ تعالی عنما) نے اللہ عنما) نے اس کے باک ہماکہ اے چھا ذرا اے بھیج کی باتیں تو شفے۔ ۱۱)

## ورقہ بن نو فل کی تقریر

ورقد بن تو فل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کما کہ ججے بتاؤ کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری روسکیا و اللہ سائل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کما کہ بی وہ ناموس (فرشتہ وتی) ہے جے حفرت موی علیہ السلام کے پاس اللہ تعلیٰ بھیجا تھا کاش جس اس وقت زندہ اور جوان ہو تا جب تہماری قوم تم کو شر (کم) سے نکل دیگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیاوہ لوگ ججے (کمہ سے) نکال دیں گے۔ ورقد نے کما بال! جو کوئی بھی اس قتم کا پیغام نے لائے ہو تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ و مشمی کی ہے 'اگر جس اس وقت زندہ ہواتو جس تماری مد کرول گا۔

### حفرت جابرهبن عبداللدكي روايت

حضرت جابرین عبداللہ (رضی اللہ عنہ) ہے مروی ہے کہ جس نے رسول سٹھٹے ہے سنا ہے کہ حضور «فترت وتی" (سلسلہ وقی منتظع ہو جانے) کا ذکر فرما رہے تھے تو آپ نے فرملیا کہ دمیں ایک وفعہ جا رہا تھا کہ جس نے آسان سے ایک آواز سنی جس فی منتظع ہو جانے) کا ذکر فرما رہے تھے تو آپ نے فرملیا کہ دمیں نازل ہوا تھا' اس وقت وہ زجن و آسان کے درمیان ایک کری پر فیل سے نازل ہوا تھا' اس وقت وہ زجن و آسان کے درمیان ایک کری پر بیٹے ہوئے تھے ہوئے تھے ہوئے تھے ہوئے تھے کہ کہ اور جس نے (معرت فدیجہ سے زماونی 'زماونی 'کہا۔
اس وقت اللہ تعالی نے یہ وی نازل فرمائی۔

بُالَيْهَا الْمُدَّيْرُ قُمْ فَانْلِرْ مَا وَالرُّحْزَ فَأَهُمْ O اے کبل اورْجے واسلے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی میان کرو!

رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے معقول ہے کہ فترت وی کے ذائے میں کئی بار میں نے اراوہ کیا کہ میں بہاڑ کی چوٹیوں سے خود کو نیچ گرا کر ہلاک کر لوں! لیکن جب بھی میں اس ارادے سے بہاڑ کی چوٹی پر پنچا اور چاہتا کہ خود کو گرا ووں تو معرت جرئیل علیہ السلام نمودار ہو کر کہتے!

يا محمَّدا إِنَّكَ رسول اللَّهِ حَقَّا٥ اللهِ عَمَّا آپ درهيّقت الله ك رسول اين!

ال اکثر مغرین و محدثین کاس پر اظال ب که درقد بن نوفل ام المومنین حفرت خدید رضی الله تعالی عند کے برادر عم زاد تے لین حفرت شاب الدین سرودی نے یہ تحریف المادف مقالت لگه خدایده ، با عم إسمع مِن ابن انحیال (موارف المادف مقالا طبح بروت) ش نے رجہ میں اس کی پایندی کی ہے۔

میدس کر میرے دل کو تسکین ہو جاتی لیکن فترت وی کاجب مید زمانہ بہت طویل ہو گیاتواس متم کا خیال میرے اندر پھر پیدا ہوا اس وقت بھی جرئیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور ای متم کے الفاظ پھر کے!

پی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایندائے بعثت کے بے طالت بی وہ اصل اور بنیاد ہیں جو مطائح کہار اپنے مردول اور طالبان حقیقت کو خلوت نشنی کے سلسلہ جی تحقین و تعلیم کرتے ہیں امشائح کی خلوت نشنی کی تعلیم کی بنیاد یکی طالب و واقعات ہیں) اس لئے کہ جب یہ خلوت اللہ تعالی کے لئے خالص ہو می جبی وہ خلوت نشین او کر خلوص کے ساتھ ذکر اللی بین مصرف ہوں کے تو اللہ تعالی ان کے دل پر وہ باتیں طامل ہو)۔ گویا اللہ تعالی ان کے دل پر وہ باتیں طاہر قرما دے گا جو خلوت بی ان کو مانوس ہوں (ان باتوں سے ان کے دلوں کو تسکین طامل ہو)۔ گویا یہ نیمنان اللی اس بات کا معلوضہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے لئے دنیا (جلوت) کو ترک کیا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خلوت نشینی تو بھشہ اور دوای جاری ہونے والا عمل ہے ، چلہ بورا کرنے سے تو حق سحانہ تعالی ک بشار توں اور اس کے بوشیدہ مطیلت کی محض ابتداء ہوتی ہے۔

#### باب 27

# جمل روزہ خلوت کے کشف و کرامات (نوح آربعین)

کچھ لوگوں نے خلوت نشینی اور چلہ کشی کے معالمہ میں فاش غلطی کی ہے اور غلط روش کو اپنایا ہے اور انہوں نے اس سلسلہ کے کلمات میں تحریف کی ہے اور افغاظ کو غلط معالی پہناتے ہیں گویا شیطان نے ان کے نفس پر غرور کا دروازہ کھول دیا ہے اور وہ اس اخلاص کے بغیر جو خلوت نشینی کاحق ہے 'خلوت میں جا کر بیٹھ گئے ہیں' ان لوگوں نے یہ سن لیا تھا کہ مشائح کبار اور صوفیائے عظام سے خلوت نشینی کے موقع پر خلاف علوت جمیب و غریب واقعات (کرامات) ظاہر ہوتے ہیں ہیں اس چے کو وہ ماصل کرنے کے لئے خلوت گزیں ہوتے ہیں لیکن (یاد رکھنا چاہیے) یہ ایک روحانی بیاری اور تمام تر گرائی وضلالت ہے۔

## خلوت نشيني كي ابميت

ہیں یہ درست ہے کہ صوفیائے کرام نے خلوت نشینی اور عزات گزینی کو محض اپنے دین کی حفاظت احوال انس کی جبتو اور صرف اللہ تعالی کے لئے عبادت بجالانے کے لئے اختیار کیا ہے ' شخ ابو عمرو اللفاظی ہے منقول ہے کہ ایک حفوند کے لئے اپنے انجام کی باتوں کا مجھنا اس وقت تک آسان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان امور پر مضبوطی ہے قائم نہ ہو جو ابتدائے حال میں اس پر واجب ہیں اور ان باطنی مقلات (مراحل) کی اضطلاح نہ کرلے جن کی معرفت ضروری ہے جن کے ذریعہ اسے معلوم ہو سکے کہ ترتی کی منزلیس فے کر رہا ہے یا عزل کی!

'پس طالب معرفت کے لئے ضروری ہے کہ وہ خلوت کے مواقع تلاش کرے تاکہ دو مرے مشغلے اس کی راہ میں حائل ہو کر اس کے اصل مقصد کو تیاہ نہ کریں (کہ اس صورت میں وہ جو جاہتا ہے اس کو حاصل نہیں ہو سکے گا)۔

شیخ ظاہر بن ابوالفعنل نے باسناد متعدد شخ ابو تخیم مغربی کا یہ قول بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا جو محض خلوت کی جلوت (محبت) پر ترجے دے بعنی خلوت افتیار کرنا چاہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ذکر اللی کے علاوہ تمام افکار سے خلل ہو جائے اور اپنی رہنے دور نس جو ظاہری اسباب کا خوگر ہے ان سے بالکل خالی ہو جائے اور اپنی اسباب کا خوگر ہے ان سے بالکل خالی ہو (ظاہری اسباب کا خوگر ہے ان سے بالکل خالی ہو (ظاہری اسباب سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو) اگر اس کی خلوت نشینی ان اوصاف سے متصف نہیں ہے تو پھراس کی سے خلوت اس کو یا تو کسی بلاجی جنلا کرے گی یا کسی فینے میں ڈال دے گی۔

### حفزت ابو بكرٌوراق كي نفيحت

محد بن ملد سے روایت ہے کہ ایک مخص مین ابو بروراق کی خدمت بیں حاضر ہوا اور کما کہ آپ جمعے کچے تھے ت

عوارف المعارف

فرہائے' انہوں نے فرہایا کہ میں نے دنیا اور آخرت کو خلوت اور قلت میں پایا بینی دنیا اور آخرت کی بھائی خلوت اور قلت میں پائے۔ پس جو مختص کمی بہانے سے یا کس سبب کی بنا پر خلوت نشین ہوا تو اس کا بیہ فعل شیطانی ہے 'شیطان اس کے اندر تھس کر طرح کی خرابیوں کو آراستہ و پیراستہ کرکے اس کے سامنے پیش کر دے گا اور اس طرح وہ شیطان سے دھوکے اور فریب میں جتلا ہو کر برعم خود سے بجھنے لگے گا کہ وہ اجتمے روحانی مرتبہ تک کر دے گا اور اس طرح وہ شیطان کے دھوکے اور فریب میں جتلا ہو کر برعم خود سے بجھنے لگے گا کہ وہ اجتمے روحانی مرتبہ تک پہنچ کیا ہے (لیکن اس کی دجہ سے کہ جو لوگ ضروری پہنچ کیا ہے (لیکن اس کی دجہ سے کہ جو لوگ ضروری آداب اور پابندی شرائط کے بغیر خلوت نشین ہو جاتے ہیں اور اس حالت میں ذکر و افکار کرنے لگتے ہیں ساس طرح ایک عظیم آداب اور پابندی شرائط کے بغیر خلوت نشین ہو جاتے ہیں اور اس حالت میں ذکر و افکار کرنے لگتے ہیں ساس طرح دیہ ہیں اسلان خلوت نشین کا یہ طور طریقہ نہیں ہو تا)۔

## خلوت نشینی کا حاصل خیالات کی میسوئی ہے

اس میں کوئی کلام نمیں کہ تمائی اور خیالات کے کیو ہونے ہے انسان کا باطن صاف ہو جاتا ہے اب اگر باطن کی ہے مفائی ' ذہب کی اجباع اور رسول خدا معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کی پیروی کے باعث حاصل ہوئی ہے تو اس صفا ہے روشن مفیری (صفائے قلب) ذکر الی کی حاوت اور پر خلوص عبادات کا ظہور ہو گا اور اگر یہ صفائے باطن نہ تبی رہنمائی اور اجباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کا نتیجہ نہیں ہے تو اس سے محض صفائے نفس حاصل اوگی اور اس صفائے نفس کا ذریعہ علوم ریاضیہ (ا) حاصل ہو سکیں گے جو وہراوں اور فلفوں کو ختبائے مقصود ہیں ہی ایسے محض کو جس قدر اس سے انعماک ہو گا۔ ای قدر اللہ تعلق ہے اس کی دوری برحتی جائے گی۔ جو لوگ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے خواہ وہ خافقاہ کے علوم رطرفیت کے علوم) بی کیوں نہ حاصل کریں شیطان ان کو فریب جی جا کرتا رہے گا اور یہ فریب اس حد تک براہ جا گا کہ وہ یہ تجھنے لگیس کے کہ ان کے یہ رباطل) تصورات سے چی ہیں اور انہوں نے اپنی منزل مقصود پالی ہے حالا نکہ ان کو یہ انجمی طرح سمجے لینا چاہئے کہ ایکی خلوت نشینی کا یہ اصل طرح سمجے لینا چاہئے کہ ایکی خلوت نشینی کا یہ اصل حقمد تو نہیں ہے ' کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے ' دحق سجائی راہب بھی فاکدہ اٹھائے ہیں لیکن خلوت نشینی کا یہ اصل مقصد تو نہیں ہے ' کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے ' دحق سجائی راہب بھی فاکدہ اٹھائے ہیں لیکن خلوت نشینی کا یہ اصل مقصد تو نہیں ہے ' کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے ' دحق سجائی راہب بھی فاکدہ اٹھائی ہے گرتم اس سے کرامت کے طالب بو۔ '' دی

#### كثف وكرامت

مجمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے مخلص بندول سے خلاف عادات کشف و کرامات کا بھی اظمار ہوتا ہے۔ اور مستقبل کے بارے میں ادر بھی خلام رہیں ہوتیں لیکن کرامات کے اس عدم صدور سے ان کی حالت میں بارے میں ان پر بعض باتیں خلام ہو جاتی ہیں اور بھی ان کی شان کے خلاف شیں ہے بلکہ ان کے لئے قاتل اعتراض بات تو یہ ہوگ کہ ان تقور پیدا شیں ہوتا اور یہ بات کچے ان کی شان کے خلاف شیں ہے بلکہ ان کے لئے قاتل اعتراض بات تو یہ ہوگ کہ

<sup>(1)</sup> علم مردد التفس يعنى دم كش كى مثل بحى الني علوم رياضيه أبي سے ايك علم ب جو اكثر جو كوں اور يوكوں كو بى حاصل ہو ؟ ب (مترجم)

<sup>2)</sup> کس قدر افسوس کی بات ہے۔

وہ جادہ متنقیم سے منحرف ہو جائیں۔ اگر ایسے صفرات کو کشف عطا ہو جاتا ہے تو اس خصوصیت سے ان کے ایمان میں مزید پختگی پیدا ہو جاتی ہے اور ایمان کے ازویاد کا موجب بن جاتی ہے میں اور وہ خلوص دل سے مزید ریاضیات 'زہر و تقوی اور افعال حدنہ میں معروف ہو جاتے ہیں (ان کی عبادات میں اور بھی ترقی ہو جاتی ہے)۔

### شريعت كى عدم بيروى اور كشف!

اگر یہ کشف و کرامات ان لوگوں سے ظہور ہیں آئے جو شریعت کے پابٹر اور مفید نہیں ہیں تو وہ راہ حق ہے ہٹ کر مزید غور و مماقت ہیں گرفتار ہو جاتا ہے' ایسے لوگ خلق خدا پر دست درازی اور تعدی کرتے ہیں اور مخلوق کو حقیر بجھتے ہیں اور اس حالت ہیں رہتے رہتے ایک منزل آجاتی ہے کہ وہ کلیۃ اسلام کے طقہ سے نکل کر قوانین شرعیہ اور طال و حرام کے منکر ہو جائے ہیں (دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے ہیں) ان لوگوں کا (عادانی سے) بید خیال ہوتا ہے کہ عبادت سے مقصود صرف ذکر اللی ہے (رسول اکرم منتی ہے کہ عبادت کے مقدود صرف ذکر رفتے ہیں اور رفت دفتہ الحدد بے دبنی ہی گرفتار ہو جائے ہیں۔ (دائد تحالی ہم کو اس محموظ رکھے (آئین)

### وقوع مشابره

بہا او قات بعض سالکان طریقت کے ولوں میں پکھے اس متم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کو وہ روحانی واقعات کھے ہیں اور اصل حقیقت ہے آگئی کے بغیروہ ان واقعات کو مشائح کرام کے وقائع کے مماثل و مشاہد خیال کرنے لگتے ہیں اصل حقیقت اس سلملہ میں ہے کہ اگر خدا کا کوئی مخلص بندہ ہے اور وہ چالیس روز تک خلوت میں جیفا ہے تو بسا او قات مخلف لوگوں پر مخلف کیفیات کا ورود ہوتا ہے اس وقت بعض حضرات کا باطن یقین کائل کی بدولت بالکل صاف ہوتا ہے گیا ان کے ول سے تجابات اٹھ جاتے ہیں اور اس وقت ان کی الی حالت ہو جاتی ہے جیسے ایک بزرگ کا قول ہے کہ "میرے قلب نے ول سے تجابات اٹھ جاتے ہیں اور اس وقت ان کی الی حالت ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ (بجائے خلوت "میرے قلب نے ایک بزرگ کا قول ہے کہ اسٹینی) کے اعمال حنہ مخرات ان کو مشاہدہ حق مول کو دوک کر 'نماز' روزہ' خلاوت قرآن مجید اور مقررہ وقت پر اذکار و اوراد کے فیضان سے اس مقام تک مختیج ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ صرف ایک ذکر ہی کی بدولت ان کو مشاہدہ حق حاصل ہو جاتا ہے اور بھی مسلسل اذکار' مبخگانہ نماز اور سنن موکدہ کی اوا نیکی کے بعد باتی اوقات میں ذکر ہی ہیں مشخول رہتا ہے (اور مشاہدہ حق میں بھی دکر میں معروف رہتا ہے (اور مشاہدہ حق میں ان کی دون ہے جے پروردگار دے)۔

بھی ذکر میں معروف رہتا ہے (تب کسیں جاکر مشاہدہ حق میسر آتا ہے' ہو اس کی دین ہے جے پروردگار دے)۔

## كياذكرمي لااله الاالله كمناكل ي

مشائخ ایک جماعت نے ذکر کے لئے لا إلله إلا الله كو قبول كيا ہے۔ وہ فرماتے بيس كريد كلمه باطن كو منور كرنے و خيالات

<sup>(1)</sup> ادریہ نیس بھتے کے معطفے رسال خیش راک دیں بعد اوست کر باؤلا بدی تمام بولمبی ست (مکیم الاست اقبال)

میں یک رکئی اور یکسوئی پیدا کرنے میں زیروست خاصیت رکھتا ہے بشرطیکہ حق پرست مخلص اس پر مداومت کرے اس وقت یہ کلمہ اس کے لئے عطیہ اللّٰی بن جاتا ہے!

## حضرت عیسی السلام نے بارگاہ خداوندی میں التجاکی

جناب ولید "بن مسلم باساو حضرت عینی علید السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار بارگاہ احدیث بی انہوں نے عرض کیا کہ اللی جھے اُمت مرحومہ (اُمت جھی مسلی اللہ علیہ وآلہ و سلم) کے بارے بی آگاہ فرما! اللہ تعافی نے ارشاہ فرمایا کہ جھی علیہ الصلہ ہ والسلام کی امت بیں اینے گوشہ نشین متی علیم الطبع اور پر گزیدہ علاموجود ہیں جو دو مرے پیفیروں کی مائنہ ہیں 'جو لوگ میری تحوری ہی بخشی و مرحمت پر خوش ہو جانے والے ہیں اور بی بھی ان کے قلیل عمل کو قبول کرلیتا ہوں 'بی ان کو لا اللہ اِلاَ اللّه کمنے پر جنت عطاکر دوں گا۔ اے عینی (علیہ السلام) جنت ہیں انمی لوگوں کی کشرت ہوگی اس لئے کہ کی اور قوم کے افراد نے لا اِلله الا اللّه کی ایمی اطاحت نہیں کی جیسی کہ ان کی ذبانوں نے کی ہور نہ کی قوم کی کردتیں اس طرح سجدے ہیں جبکی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص (رضی اللہ عند) ب روایت ہے کہ بینگ قریت میں یہ آیت مرقوم ہے۔

"ترجمہ: اے پیغبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم نے تم کو شلع بشارت دینے والا اور ڈرانے والے بناکر
بیجاہے (تم ان کے لئے پناہ اور ناخواندہ عموں کے لئے فزانہ ہو) تم میرے بندے اور میرے رسول ہو۔

میں نے تمارا نام متوکل رکھاہے جونہ ہل کے سخت ہیں اور نہ کڑوی بات کنے والے ہیں نہ بازاروں شل
فیضنے چلانے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے ہیں بلکہ معلق اور درگذر کرنے والے ہیں میں

ان کی روح اس وقت تک قبض نمیں کروں گاجب تک ان کے باعث کرو ملت سید ھی نہ ہو جائے اس
مرح کہ وہ لا اللہ کہ کر اند ھی آسمیس اور بسرے کان اور غلاف ہیں لیٹے ہوئے دلوں کو

لا إله الأالله كاورو

اگر بررہ (ظوت میں) دل کے ساتھ اپنی زبان سے لا الله اللّٰ اللّٰه کی تحرار کرتا رہے۔ تو یہ کلمہ اس کے دل میں اپنی جڑیں بنالیتا ہے اور نفس کی ہاتیں اس کے دل سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کے دل میں اس کلمہ کا مغموم کلمہ نفس کا قائم مقام بن جاتا ہے، پس جب یہ کلمہ دل پر مستول ہو جائے اور ذبان اس کو بے تکلف ادا کرنے گئے تو اس دفت قلب اس کلمہ کو اپنی اثار اس طرح جذب کرلیتا ہے کہ کسی دفت آگر ہے کلمہ زبان اور قلب سے دور بھی ہو جائے تو اس دفت بھی اس کا نور قلب میں رہتا ہے اور اس دفت یہ ذرک نور کے ساتھ آئی میں رہتا ہے اور اس دفت یہ ذرک نور کے ساتھ آئی میں رہتا ہو جاتا ہے اور اس دفت ہو دار کی خلوت نشین کا نام مکاشفہ مشاہدہ اور معاشفہ ہو در کی خلوت نشین کا میں مقاشفہ مشاہدہ اور معاشفہ ہو اور کی خلوت نشین کا مام مکاشفہ مشاہدہ اور معاشفہ ہو در کی خلوت نشین کا مام مکاشفہ مشاہدہ اور معاشفہ ہو در کی خلوت نشین کا میں مقاشفہ مقاشفہ مشاہدہ اور معاشفہ ہو در کی خلوت نشین کا میں مقاشفہ مقاشفہ مشاہدہ اور معاشفہ ہو در کے ساتھ کا میں دیا ہو جاتا ہے اور کی خلوت نشین کیا تام مکاشفہ مشاہدہ اور معاشفہ ہو در کی خلوت نشین کی میں دیا گیا ہو می کا نام مکاشفہ مشاہدہ اور معاشفہ ہو دیا ہو جاتا ہے اور کی خلوت نشین کیا ہم مکاشفہ میں میں بنا کی کا میں میں بنا کی کا مور میں بنا کی کا میں میں بنا کی کا میں میں بنا کی کا میں میں بنا کی کا میا میں میں بنا کی کا میں میں میں بنا کی کا میں میں بنا کی کی دور کی بنا کی کی دور کی خلوت نسین کی کا میں میں بنا کی کا کام دیا کی کا میں میں کیا کی دور کی کیا ہو کی کی دور کی کو کی کیا کی کی دور کی کیا ہو کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کیا ہو کی کی دور کی کی د

### مختلف أحوال ذكر

بعض اصحاب مدق و صفا ایسے ہیں کہ ان کو مقام (مکاشفہ و مشلبه) ذِکر کلمہ ہے حاصل نہیں ہوتا بلکہ قرآن پاک کی طاحت ہوں اسحاب مدق و صفا ایسے ہیں کہ ان کو مقام (مکاشفہ و مشلبه) ذِکر کلمہ ہوتا ہو اور ای کے ساتھ ساتھ طاوت ہے ہوئی حاصل ہوتی ہے 'بھر طیکہ قاری قرآن کوٹ کے ساتھ طاوت قرآن حکیم کرتا ہو اور ای کے ساتھ ساتھ زبان کی جدوجہد (طاوت) کے ساتھ قلب بھی ہم آہنگ ہو۔ (بے حضور قلب صرف طاوت کر لینا کافی نہیں ہے) تاکہ اس صورت ہیں طاوت تو زبان سے جاری ہو اور کلام ربانی کا مفہوم نقسانی باقوں کا قائم مقام بن جائے (مفہوم قرآن کے وقت نفسانی کلام موجود نہ ہو) اس وقت طاوت کی بدولت باطن منور ہو جاتا ہے اور کلام ربانی کا نور قلب کا جو ہر بن جاتا ہے اس طرح وہ ذکر ذات بن جاتا ہے۔ (و یَعجو هر نور کلام فی القلب و یکون منه ایضا ذکر الذات) کلام کا یہ نور مظمت اللی کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے (عظمت اللی کا مشاہدہ صاصل ہو جاتا ہے)۔

## حقائق کی تجلیات لباس تخیل میں

کھی ایرا بھی ہوتا ہے کہ ذکر و تلاوت کی اس طاوت کے حصول ہے پہلے اللہ تعالی کے اس مخلص عباوت گزار بندے پر کمال انس و محبت اور ذکر کی طاوت سے خود فراموشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس وقت حقائق کی تجلیات سوئے ہوئے انسان کی طرح تخیل کے لباس اور پیوائے میں نظر آتی ہیں مثلاً کوئی فض خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے سانپ کو مار ڈالا ہے تو خواب کی تحبیریہ دی جائے گی کہ خواب دیکھنے والا اپنے دعمن پر عالب آجائے گا۔ اور حسب تعبیروہ و مشمن پر فتح یاب ہو گیا۔ خواب کی تحقیل کے اس کو کرا دیا۔ اور یہ ظلبہ یا فتح ایک روح مجرد کے مائند میں کو فرشتہ خواب چنانچہ یہ کشف تھا جس کا مکاشنہ حق تعالی نے اس کو کرا دیا۔ اور یہ ظلبہ یا فتح ایک روح مجرد کے مائند ہے جس کو فرشتہ خواب کے سانپ کے روپ میں پیش کر دیا تھا اپس روح جو کشف فتح و ظفر ہے وہ خبر حق ہے۔

### خیال کی حقیقت

اب رہا نیال وہ ایک صورت مثالی ہے جو بدن کے مائد ہے جو خواب دیکھنے والے کے نفس سے پیدا ہوئی ہے ہیں مکاشفے فلاح و ظفر کی روح سانپ کے بدن مثال سے حرکب ہو گئی تھی ای وجہ سے اس کی تجیر کی ضرورت پیش آئی اگر اس حقیقت کو کشف جو روح ظفر سے بغیر کمی تمثیل کے ہو جاتا ہے تو تعبیر کی ضرورت باتی نہیں رہتی اور وہ عالم خواب میں سانپ کے بیائے مجرد فلح و ظفر کو دیکھا۔

### خواب ہائے پریشاں

مجمی ایبا ہو تا ہے کہ عالم بیداری بی وہم خیال عالم خواب بی گڈٹ ہو کر بغیر حقیقت حال کے نظر آتے ہیں ان کو خواب مائے پریٹان یا اضغاف احلام کتے ہیں اور ان خواب مائے پریٹان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔

مجمی جمار خلوت نظین اس طل سے بھی گزرتا ہے کہ اس کے تصور سے ایک الیا خیال ابھرتا ہے جو حقیقت ظرف منیں بن سکتا (جس کی چھے حقیقت نمیں ہوتی ہے) ایسے خیال پر کسی واقعہ یا حقیقت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی اور نہ وہ اس

لائق ہو تا ہے کہ اس کی طرف توجد کی جائے کیونکہ وہ فظ خیال ہے کوئی واقعہ نمیں ہے۔

اگر کوئی حق پرست ذکر الئی میں اس طرح مشغول ہو کہ وہ عالم محسوسیات ہے بالگل بیجبر ہو گیااور اس حال میں اس کے پاس کوئی مختص آئے تو اس مختص کی آمدی اس کو مطلق خبر نہیں ہوگی کیونکہ وہ ذکر النی میں گم ہے۔ جب ذکر الیم حالت ہے گزر تا ہے تو ابتدآ اس کے نفس سے ایک مثال اور خیال رونما ہوتا ہے اور اس میں کشف کی روح پھو تکی جاتی ہے (وہ خیال اور تمثیل کا ایک وہ خود اس تمثیل یا اور تمثیل کوشف سے بدل جاتی ہے) پھر جب ذکر النی میں محو' اپنے حال میں واپس آتا ہے تو مضان النی وہ خود اس تمثیل یا خیال کی تفریح کے بید تعبیرو تفیراس کے باطن سے ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالی کا ایک عطیہ ہے یا اس کی تشریح و تغیراس کا مرشد و شخ بیان کرتا ہے بالکل ای طرح جس طرح معتبر خواب کی تعبیریان کرتا ہے تصوف میں اس کو "واقعہ" کہتے ہیں اس کا مرشد و شخ بیان کرتا ہے بالکل ای طرح جس طرح معتبر خواب کی تعبیریان کرتا ہے تصوف میں اس کو "واقعہ" کہتے ہیں اس کے کہ یہ تمثیل کے لباس میں کشف حقیقت ہے۔

### ذكرميں خلوص شرط ہے

لیکن صحت واقعہ کے لئے یہ ضروری ہے یا اس کی پہلی شہ یہ ۔ ذکر میں خلوص ہوا رو سری شرط ذکر میں محوصت و استغزاق ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ ونیا ہے برغبتی ہو اور تقویٰ پر اس کو مداوت ہو کیونک اللہ تعالیٰ نے "واقعہ" کے کشف کا سبب حکمت کا جایا ہے اور حکمت کا نقاضہ زہد و تقوی ہے (اگر زہد و تقویٰ نہیں تو حکمت نہیں اور جب حکمت کا فقدان ہو گاتو کشف کا اظمار نہیں ہو سکیا)۔

### خبراللي ادر كشف

مجھی ایہا ہوتا ہے کہ ذاکر پر حقائق بغیرلباس تمثیل ہی کے منکشف ہو جاتے ہیں ایسے احوال کو کشف و خرائی ہے موسوم کیا جاتا ہے ' بھی ایسا ہوتا ہے باطن سے سنتا ہے اور کہی محض ساحت ہے ' بھی ذاکر اس خبر کو اپنے باطن سے سنتا ہے اور کھی ہوا کی حرکت سے محسوس کر لیتا ہے (باطن کے واسلے سے سیس) جیسے ہاتف غیبی (غیب سے پکارنے والا) ان تمام صورتوں میں ہوا کی حرکت سے محسوس کر لیتا ہے (خبراس کے بارے میں ہوتی ہے) یا بھی کسی دو مرے فض کے سلسلہ میں (جے میں کورت یہ ضوات، تعالیٰ بنانا چاہتا ہو) تاکہ اس صورت میں ذاکر کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو۔ اس کے علاوہ کشف کی ایک صورت یہ نوتی ہے کہ خواب میں جینہ ' کسی چیز کی حقیقت کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔

## کشف کے سلسلہ میں چند روایات

کی بزرگ کے سلسلہ میں بید روایت ہے کہ انہیں ایک پیالہ میں شربت ہیں کیا گیا تو بجائے چنے کے انہوں نے بیالہ ہمی شربت ہیں کیا گیا تو بجائے چنے کے انہوں نے بیالہ ہمی شربت میں ایک عظیم حلوث رونما ہو گیا۔ اب جب تک جھے اس کے بارے میں (تفصیل ہے) معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک میں مید شربت نہیں پول گا۔ آخر کار ان کو کشف ہوا کہ مکہ منظمہ میں ایک جماعت واخل ہوئی تھی اور اس کو وہاں قتل کر دیا گیا

حضرت ابو سلیمان الخواص نے فرملیا کہ "میں ایک وفعہ اپنے گدھے پر سوار چانا جارہا تھا "کدھے کو کھیاں ستاری تھیں اور ان
کھیوں سے نگ آگر وہ اپنا سرجھکائے ہوئے تھا میں نے اس کے سرپر اپنا ڈنڈا مارا ( ٹاکہ سرا شاکر چلے ) تو گدھا اپنا سرا شاکر جھ سے
کنے لگا۔ "تم یہ جھے نمیں مار رہے ہو بلکہ اپنے سرپر مار رہے ہو۔" یہ سن کرلوگوں نے جرت سے کما کہ کیا یہ واقعہ آپ کے ساتھ
چیش آیا یا آپ نے سنا ہے انہوں نے فرمایا کہ گدھے کی یہ باتیں میں نے اس طمرح سنی جی طرح تم نے بھے سے ابھی باتیں
سنیں۔"

ھی احتیاد کر است میں احتیاری کتے ہیں کہ جی طمارت کے سلسلہ جی بہت احتیاد کر؟ تھا ایک رات جی احتیاکر رہا تھا یمال تک کہ ایک تالی رات ای طرح احتیا کرتے گزر کی لیکن طبیعت کا اطبینان نمیں ہوا جی اس صورت طال سے پریشان ہو کر رونے لگا اور بارگاہ اللی سے عرض کی کہ "اے پروردگار جھے معاف فرما" ای وقت غیب سے آواذ آئی (میں نے کی کو دیکھا نمیں) کہ اے ابو عبداللہ "علم میں معافی ہے۔" ۱۱)

مجمی اللہ تعلق اپنے بندہ پر آیات و کرامات کا کشف اس لئے فرمانا ہے کہ اس کی مزید تربیت ہو اور اس کے بقین و ایمان کو تقویت حاصل ہو سکے۔

### جعفرخلدي راثيثه كاايك واقعه

ایک روایت ہے کہ چیخ جعفر خلدی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک فیتی گلینہ تخل وہ ایک دن کشتی کے ذرید دریائے وجلہ عبور کر رہے سے انہوں نے طاح کو کرائے کے چمے دینے کے لئے کبرا (گرہ) کھولی اس وقت وہ گلینہ وجلہ جس کر پڑا ، شیخ جعفر خلدی کو کھوئی ہوئی چیز مل جانے کے لئے ایک وعایاد تھی۔ شیخ نے وہ وعا پڑھنا شروع کی اور گلیند ان کو ان کافذوں ہی جس مل کیا جو انہول نے کرایے کے پیے دیتے وقت الٹ لچٹ کے تھے وہ وعایہ ہے۔

یَا جَامِعَ النَّاسِ لِیَوْمِ النَّاسِ لِیَوْمِ اے لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے جس میں کوئی لاُڑیْتِ فِیْهِ اِجْمَعَ ضَالَیَتِیْ نَ شَک و شبہ شی ہے میری کھوئی ہوئی چیز جھے لوٹا دے۔ ہمارے ایک شخ کو جو ہدان میں بھے 'کسی فخص نے یہ واقعہ سایا کہ اس کی ایک بار خلوت نشینی کی حالت میں اپنے بیٹے کے سلسلہ میں یہ مکاشقہ ہوا کہ اپنی کشتی ہے دریائے جیمون میں گرنے والا ہے (بے خبری کے عالم میں قصداً نہیں) یہ معلوم ہونے پر انہوں نے اس کو پیمیں سے (مقام مکاشفہ سے) جمڑکا' اور اس طرح وہ دریا میں گرنے سے بی گیا۔ یہ محض نواح ہدان میں تھا اور اس کا بیٹا وریائے جیمون میں '۔ کچھ عرصہ کے بعد جب لڑکا واپس آیا تو اس نے بتلایا کہ میں پانی میں گرنا ہی چاہتا تھا کہ والد کی مرزائش کی آواز من کر سنبھل گیا اور گرنے سے بیجا

## حفرت عمررضى الله عنه كاياسكارية الجبكل فرمانا

ای طرح حضرت عمر رضی الله عند لے مدیند منورہ میں (قبر رسول پر بیٹھ کر) جب "یا ساریت الجبل" فرمایا اور اس وقت

سارية كالشكر نهاوند (فارس) من تعن بيه آوازس كر نهاوند من اسلامي الشكرن بها أي آثر بكرى اور وشمن بر (فخ ياب بوئ لوگول في جناب سارية سے وريافت كياكه تم في يكبار كى بها أى آثر كول بكرى تو انهوں في فرماياكه جم في معزت عمر رضى الله عنه كى آوازسى كه وه فرما رہے جي يا "سارية العجبل"

### ایمان کے چار ارکان

ابن مالم فراتے ہیں کہ ایمان کے چار رکن ہیں 'ایک ایمان بالقدرت ایک رکن ایمان بافکمت 'ایک رکن قوت و طاقت سے مبرا۔ اور ایک رکن ہرایک چیز ہی خداوند جل و عذا سے مدوگار کا خواستگار ہونا۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایمان قوت و طاقت سے مبرا کے کیا معنی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس بات پر ایمان لاتا اور انکار نہ کرنا کہ اللہ کا ایک بندہ مشرق ہی دائی کردٹ سے داہئی کردٹ سے داہئی کردٹ سے داہئی کردٹ سے داہئی کردٹ سے بائیں کردٹ نے تو مشرق کی بجائے وہ مغرب ہیں ہو اور تم کو اس بات پر تیجب نہ ہو اور اس کو وقوع ہیں تم کوئی شک نہ کرو بائی ان لاکر اکہ بال اللہ تعالی کی قدرت سے ایسا ہو سکتا ہے)۔

## حفرت شخ سروردی سے روایت

جھ سے ایک فقر کے سلملہ میں ای طرح کی ایک حکامت بیان کی گئی کہ وہ بزرگ مکہ میں تنے اور ایک مخص بقداد میں ،
کمہ میں اس بغدادی کے مرنے کی فہر مشہور ہوئی۔ پس اللہ تعالی نے اس کی بزرگ پر مکاشفہ سے یہ فاہر کیا وہ بغدادی زندہ
ہے اور بازار میں ایک سوار کے ساتھ جل رہا ہے ، اس وقت ان بزرگ نے اس بغدادی کے احباب کو مطلع کیا کہ تممارا
دوست فوت نہیں ہوا ہے ، اور حقیقت کی تھی! خود اس درویش نے جھے بتایا کہ منمس نے اس مخص کو بازار میں دیکھا ہے اور
میں نے اپ کانوں سے بغداد کے بازار کے ایک لوہار کے ہتھو ڑے کی آواز سی۔ "

لیکن جس کو یقین کال کی دونت حاصل ہو چکی ہے اس کو کسی چیز کی (از قشم کشف و کرامات) ضرورت نہیں ہوتی یہ تمام کرامات ول جس ذکر کرکے جاگزیں ہو جانے اور قلب کے ذاکر ہو جانے ہے کم درجے کی ہیں (قلب کے ذاکر بن جانے کے مقابلے جس ان کی حبیت خانوی ہے بین بھی بعض حصرات کو ایسے واقعات کا مکاشف کرایا جاتا ہے اور مرتبہ کشف عطا کر دیا جاتا ہے ہے یہ تمام باتلی تقتیت بھین کے لئے ہیں لیکن وہ محض جس کو شرف یقین حاصل ہے اس کو ان مکاشافات کی حاجت نہیں ہوتی ان مکاشفات کی حاجت نہیں ہوتی ان مکاشفات کی حاجت نہیں ہوتی ان مکاشفات کی حکمت میں مردوں کے لئے تقویت اور سوال کرنے والوں کے لئے تربت کا سامان موجود ہے تاکہ اس کے ذرایعہ ان کے بیشن میں اضافہ ہوا اور وہ نفس کشی کی طرف کا کل ہوں اور دنیا کی لذتوں کو ترک کر دیں اور اپنے نفس سے آبادہ پیکار ہو جائیں۔ ان کے پرسکون عزم میں ایک بیجان برپا ہو جائے اور پھروہ وقت ان کاموں میں صرف کریں جس کے ذریعے پیکار ہو جائیں۔ ان کے پرسکون عزم میں ایک بیجان پر پا ہو جائے اور پھروہ وقت ان کاموں میں صرف کریں جس کے ذریعے قرب اللی حاصل ہو سکے اور وہ اس مزل پر پہنچ جائیں کہ ان لوگوں کے طریقے کو پند کرنے لگیں جن کو بقین کال سے کشف کا حصول ہوا ہوا ہوا ہوا ہیں ان پر پرجیدہ مقابات کو سل و کا صول ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا روز رائ پر خاہر کردیے گئے ہیں۔

## عیسائی راہب اور ہندو یوگی ہدایت کے راستہ پر گامزن نہیں

گاہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عیمائی راہیوں اور برجمنوں سے ایسے امور کا صدور کرایا جاتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر اس چلے بلکہ گرائی اور بلاکت کے راستے پر گامزن ہیں' ان سے ایسے امور کا صدور کرد استدراج کی حیثیت رکھتے ہیں (اپنی ناوائی سے) اپنی اس حالت پر نازاں ہوتے ہیں' اس میں مثیت التی ہے ہے کہ اس طرح وہ گراہی و صلالت اور بارگاہ ضدادندی سے دوری میں گرفتار ہیں (پس ہندو ہوگیوں' برجمنوں اور راہیوں کی خلوت نشین' ان سے کشف و کرامات کا خلبور ایک شم کا کمرد استدراج ہے جو ان کے شرف کا موجب نہیں بلکہ بارگاہ احدیث سے دوری' واماندگی اور محردی کا باعث ہے' اس لئے ان میں ہے عزم پیدا کر دیا جاتا ہے اور ان کو ایسے امور پیش آنے لگتے ہیں)'۔

## سالک کو چاہئے کہ وہ اپنی کامیابی پر نازال نہ ہو

سالک طریقت کے لئے یہ ضروری ہے کہ اگر اس کو اس سلسلہ میں (از کشف و کراہات) پکھ حاصل ہو جائے تو وہ اس پر نازاں نہ ہو مثلاً اگر وہ پانی پر چلے یا ہوا میں اڑے تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو گا جب تک وہ زہد و تقویٰ کا پورا پورا حق ادا نہرے۔ اگر حق زہد و تقویٰ ادا کر رہا ہے تو یہ کرامت اس کی ترقی میں مانع نہیں ہوں گی گر جو فض (سالک) اس غلط خیال میں الجھ کر رہ گیا یا اس غلطی پر تاعت کر بیشا (کہ اب کو جھ سے کرامات کا صدور ہونے لگا ہے الذا میں کمال پر پہنچ گیا) اور اس نے اپنی خلوت تشینی کو اخلاص نہیں ہے) تو اس مورت میں کرکوانی خلوت تشینی کو اخلاص نہیں ہے) تو اس صورت میں کرکوانی خلوت یہ کروان سے نام کروانی کو حقیر صورت میں کرکوانی خلوت و میان اس وقت وہ عبادات کو حقیر صورت میں کرکوانی خلوت ہو جاتا ہے اور مورد و تکبر کو ساتھ لے کر دہاں سے نام خرام رخصت ہو جاتا ہے اور سے دنیا قات کو جھین لیتا ہے اس کے دل سے شریعت کا احرام رخصت ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ دنیا و آخرت دونوں میں رسوا ہوتا ہے۔

پس ایک طالب صادق کو اچھی طرح سجھ اینا چاہئے کہ خلوت سے مقصود اصل تقرب حق تعلق ہے اس طرح کہ اس کے تمام او قات اجھے کاموں میں بسر ہوں (صرف تنائی میں بیٹے جانا کافی ضیں ہے بلکہ شرط بیہ ہے کہ خلوت کے تمام او قات 'طاعت و عبادات اور اجمال حند میں بسر ہوں) وہ اپنے اعتماد جوارح کو کروبات سے محفوظ رکھے۔

ظوت نشینوں کے لئے اوراد' تقتیم او قات اور ہداومت اذکار ان کے احوال سے غائب ہوتی ہے (ہر ایک کے لئے لا تحد عمل کیسل نہیں ہے) اور بیض اصحاب کے لئے صرف ایک ذکر کا ورد ہی موزوں اور مناسب ہوتا ہے' کچے حضرات کے لئے اوراد کے بعد اذکار کو ضروری سمجھا جاتا ہے' ان فرق مراتب کا علم ایک بیخ کائل کو ہوتا ہے (وہ بالخصوص مردوں کے احوال اور ان کی استعداد سے باخیر ہوتا ہے) ورنہ عام طور پر شخ کا مطمع نظر عوام کی خیر خوامی ہوتا ہے اور وہ ان کے لئے ہدردی کا جذب دل میں رکھتا ہے' وہ تو لوگوں کو اپنا نہیں بلکہ خداوند قدوس کا مرد (آباح فرمان) بناتا جاہتا ہے لینی اس کی اس خواہش میں شائبہ دل میں بھت ہوتا' بلکہ وہ اتباع کو پیند کرتا ہے اس میں فساد راہ نہیں باتا بلکہ مزید اصلاح ہو جاتی ہے'۔

باب 28

# چلہ نشینی کس طرح کرنا چاہئے (چلہ نشینی کے آداب)

روایت ہے کہ حضرت واؤد علیہ السلام ایک فلطی میں جتلاء ہوئے (۱) تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں چالیس دن رات تجدہ ریز رہے ' تب کہیں بارگاہ خداوندی سے ان کو معافی نصیب ہوئی۔

اس سے ثابت ہوا کہ خلوت نشنی اور عرات گرتی ارباب صدق و صفاکا طریقہ ہے اور بیشہ اس پر عمل ہیرا رہے ہیں۔
اور جو قض اس پر ہداومت کرنا ہے اور بیشہ عمل ہیرا رہتا ہے تو اس کی تمام عمری اس میں گرر جاتی ہے اب اگر کوئی فخض مثالل زندگی بسر کر رہا ہے (اہل و عیال کی قبود میں اس کا نفس گرفتار ہے) تو ایسے فخص کو بھی اس خلوت نشینی سے پکھ حصہ حاصل کرنا چاہئے حضرت سفیان ثوری باسناہ چند فرماتے ہیں کہ جو هخص خلوص دل کے ساتھ چاہیں دن تک خداوند تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے' اس کو دنیا سے رفیت کم ہو جاتی ہے اور آخرت سے اس کا لگاؤ بورے جاتا ہے' دنیا کے امراض اور اس کے علاج کو واقف کر دیتا ہے اور اس طرح وہ بندہ خدا سال میں (کم از کم) ایک مرتبہ اپنے نفس پر ضرور قابو حاصل کر ایتا ہے۔

## چله کشی کی اصل

جب کوئی مرید خلوت نشنی کا ارادہ کرے تو اس کا سب ہے اہم اور اصل اصول ہیہ ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دے اور جو پھر اس کی خکیت میں ہے سب ہے ہے تعلق ہو جائے اور اپنے لباس' مصلے کی پاکیزگی و عباوت کی پوری دکھ بھال کے بعد طسل کرے پھر دو رکھت نماز پڑھے' نماز ہے فراغت کے بعد اللہ تعالی ہے گریہ و زاری اور خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے ماسل کرے پھروں کو دور گئیہ کی اپنے فاہر و ہاطن کو کیساں رکھ 'اپنے دل ہے کرو فریب' بغض و حسد اور خیانت جیسی برائیوں کو دور کردے اس کے بعد خلوت میں قدم رکھ۔

## خلوت سے صرف نماز باجماعت کے ادا کرنے کے لئے نکلے

خلوت لشین کے بعد وہاں سے پھر نماز جعد اور نماز ( مجائد) باجماعت ادا کرنے کے لئے قدم باہر نکالے کیونکہ نماز باجماعت کی پابندی قوڑنا نامناسب و ناروا ہے۔ اگر وہ نماز باجماعت کی ادائیگی کے لئے خلوت گاہ سے باہر آناکی خرابی کا باعث

جھتا ہے تو الی صورت میں اپنے ساتھ ایک رفتی رکھے جس کے ساتھ وہ خلوت گاہ میں نماز باہماعت ادا کر سکے پھر منفرد نماز
پڑھنا کی صورت میں مناسب نہیں کہ ترک جماعت ہے بہت می خرابیاں پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے ' ہمارے مشاہدے ہے یہ
گزرا ہے کہ بعض لوگ خلوت نشینی میں فاتر العقل ہو گئے ہیں۔ (عقل وقعم ہے ہاتھ دھو ہیٹے ہیں) شاید یہ بات ترک جماعت
کی نوست ہے اُن میں پیدا ہو گئی۔ لیس نماز ہاجماعت ادا کرنے کے لئے خلوت سے باہر آتا چاہئے ' نماز ہاجماعت بھی ایساذکر
ہوائیں صورت میں بھی وہ ایساذاکر رہے گا۔ جس سے اس کے ذکر خلوت میں فتور پیدا نہیں ہوگا۔

## نماز باجماعت میں شرکت کے لئے نکلے تواحتیاط کرے

نماز باجماعت کے لئے جب ظوت گا ہے نظے تو اس امری احتیاط کرے کہ رائے ہیں بار بار ادھر ادھر نہ دیکھے اور آوازوں کی طرف زیادہ دھیان نہ دے' اس لئے کہ قوت مصورہ اور قوت معیلہ اللی عقتی کی طرح ہیں جس پر بہت ہے مناظر اور شنیدہ کیفیات منقش ہو گئی ہیں۔ ان ہے اس کے اندر وسوے' نغسانی تصورات اور خیالات پریشان پیدا ہوں گے مہیں اس کو یہ کوشش کرنا چاہئے کہ وہ جماعت میں ہروقت شریک ہو جائے اور ایام کے ساتھ اس کی تجمیر تحرید فوت نہ ہو' ایام جب سلام پجیرے اور نماز ختم کرکے رخصت ہو جائے تو اس کو بھی خلوت گاہ میں واپس آجانا چاہئے' اس بات سے پر بیز کرے کہ خلوت گاہ میں فائس آجانا چاہئے' اس بات سے پر بیز کرے کہ خلوت گاہ سے نائے وقت محلوق کی نظراس پر نہ بڑے اور لوگ اس کی خلوت نشنی سے باخبر نہ ہوں جیسا کہ ارشاد ہے:

لاَ تَظْمَعْ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ وَ الرَّ لَوَ لَوَكُول سے اپنی طولت عامل ہے لا پر الله الله الله الله عند النَّاسِ تعلق کے حضور عمل اپنی نوات (قدر افوائی) کی امید ند رکھ

کی وہ چیز اور تکت ہے جس کے باعث بہت ہے اعمال خیر فاسد ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سے پر ہیزنہ کیا جائے اور بہت سے احوال (باطنی) سد حرجاتے ہیں اگر اس کا لحاظ رکھا جائے (لیخی لوگوں پر اپنی خلوت لشینی کو اپنے بزرگی اور برائی بتانے کے لئے فاہر نہیں کرنا چاہئے جمال تک عمکن ہو اس کو چھپائے) خلوت لشین کو چاہئے کہ اپنا تمام وقت خداوند تعالی کی رضا کے حصول میں صرف کرے و آن پاک کی تفاوت کرے یا نماز پڑھے یا مراقبہ میں مشغول رہے اور جب ان چیزوں سے تعک جائے تو سو جائے اگر سالک طریقت کا ارادہ ہو تو رکھتول کی تعداد (معینہ) کو پورا کرے 'یا تلاوت و ذکر کی مقررہ مقدار کو پورا کرلے (تب بی سوئے) تو اس کو یہ کام بقدرت کا انجام دیتا چاہئے (ایک عباوت کے بعد دو سری عبادت میں مشغول ہو) اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وقت کی شرط کو پورا کرے (عبادت کی شرط کو پورا کرے (عبادت کی شرط کو پورا کرے (عبادت کے ایک بی رکوع یا ایک دکھت بی پی گزارے تو ایسا کر سکتا ہے (ایک افتیار ہے)۔

#### ديگر آداب خلوت

خلوت میں بیشہ باوضو رہنا ضروری ہے اور جب تک نیند کا غلبہ طاری نہ ہو اس وقت تک نہ سوئے بلکہ اس سے تبلی اس معولی نیند) بار بار نیند کو ٹالنے کی کوشش کرے بسرحال شاند روز اس کا یکی شغل رہنا چاہے 'اگر وہ کلمہ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ کا وَاکر معمولی نیند) بار بار نیند کو ٹالنے کی کوشش کرے بسرحال شاند روز اس کا یک شغل رہنا چاہے گئے جائے تو چر ذبان کو حرکت دیے بغیراہے تھب کو اس کا وَاکر منائے! شخ جائے تو چر ذبان کو حرکت دیے بغیراہے تھب کو اس کا وَاکر منائے! شخ جمل بن عبداللہ

فرہاتے ہیں جب تم کلہ لا إلله الا الله كو تو اس كو خوب كھنچو اور قدم حق پر نظر ركھتے ہوئے اس كو ول بن قائم كرو اور ماموائے حق سب كو ياطل كر دو۔ خلوت نشين كو يہ سجھ لينا چائے كہ يہ امر (چلہ كشى) ذنجيركى طرح ہے جو مختلف كڑيوں ك ايك دو مرے سے لمنے پر كمل ہوتى ہے ہى اپنے اوپر لازم كرے كہ اس كا ہر كام رضائے اللى كے لئے ہو (ہروہ كام كرے بس اللہ تعالى كى رضا ہو)۔

## خلوت نشيني مين غذا كيامونا جايج

آربعین ایمنی چلہ میں غذا کیا ہونا چاہیے اس سلسلہ میں یہ طوظ رہے کہ زیادہ بھتر تو یہ ہے کہ روٹی اور نمک پر کفایت

کرے 'اور تمام رات کے لئے صرف ایک رطل غذا استعمال کرے (ایمنی تقریباً 1/2 سیر) اور یہ عشاء کے بعد خاول کی جائے و زیادہ

اگر اس غذا کے دوجھے کر لئے جائیں بینی نصف ایمدائے شب میں اور نصف آخر شب مشاء کے بعد استعمال کی جائے تو زیادہ

اچھا ہے اور اس سے معدہ ہاکا رہے گا اس طرح شب بیداری 'نماذ اور ذکر میں مدو لے گی۔ اور اگر بطور سحری کے سحرک وقت کھائے تو اس کا اس افتیار ہے 'اگر بغیر سالن کے اسے روٹی کھاٹا وشوار ہو تو سالن کا استعمال کرے اگر کوئی الی چیز ہوجو روٹی کا بدل ہو سمتی ہے تو پھراتی مقدار میں روٹی کم کر دے 'اور اگر چاہتا ہے کہ ایک رطل سے بھی کم غذا استعمال کرے تو کیارگی نہ گھنائے بلکہ ہر روز ایک ایک لقمہ کم کرتا جائے اس طرح چلہ کے آخری عشرہ میں اس کی غذا کی مقدار نصف رہ جائے 'اگر خلوت نشین قوی الجیش یا طاقتور ہے تو اپنے نشس کو چلہ کے آخری عشرہ میں اس کی غذا کی مقدار نصف رہ جائے 'اگر خلوت نشین قوی الجیش یا طاقتور ہے تو اپنے نشس کو چلہ کے آخری عشرہ میں اس کی غذا کی مقدار نصف رہ جائے 'اگر خلوت نشین قوی الجیش یا طاقتور ہے تو اپنے نشس کو چلہ کے آخری عشرہ میں اس کی غذا کی مقدار نصف رہ جائے 'اگر خلوت نشین قوی الجیش یا طاقتور ہے تو اپنے نشس کو چلہ کے آغاز تی سے نصف رطل کا عادی بنائے اور ہر رات تھوڑا کھوڑا گھرٹا شروع کرے بہل کا کہ کہ جائے آخری عشرہ میں اس کی میہ غذا 1/4 رطل رہ جائے۔

## مشائج کی رُوحانیت کی بنیاد چار چیزوں پر ہے

مشائح کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمارے روحانی معالمہ کی بنیاد ان چار چیزوں پر ہے (1) کم خوری' (2) کم خوابی' (3) کم خوبی' اور (4) عزات گزین شدید بھوک یا انتمائی گرش کے بید دو وقت رکھے گئے جیں' پہلا وقت چو بیس گھنٹے کے بعد ہوتا ہے اس صورت بیس فیذا عشاء کے بعد ایک مرتبہ کھائی جائے بھوک کا دو سرا انتمائی وقت بھرویں گھنٹہ کی ابتداء کے وقت ہے' اس صورت بیس دو راتمی (۱) طے کی جیں اور تیمری رات افطار کی۔ اس طرح ایک دن اور ایک رات کی غذا 1/3 رطل ہوئی' ان دو وقت کے علادہ ایک در میائی درجہ بھی موجود ہے لیمن ہروہ راتوں بیس سے ایک دات کو افطار کرے اس طرح روزانہ کی خوراک کا اوسلا نصف رطل ہوگا۔ یہ طریقہ ای وقت متاسب اور سزا وار ہے کہ اس کے باعث خلوت تھین اپنے اندر ضعف اور جگ دلی محسوس نہ کرے اور اس کے ذکر بیس اس سے افردگی اور انتقباض پیدا نہ ہو اگر ان باتوں بیس سے کوئی بات بھی پیدا ہو پھراس کو ہر دات افطار کرنا چاہئے لیمن کی رطل غذا دو وقت میں یا پھرا یک ہی وقت جس اس قدر کھالے۔ (یعنی ایک رطل)

<sup>(1)</sup> چونکہ ایما عمل شرفا روزے کی تویف سے فارج ہے اس لئے اصطلاح صونیہ اس کو روزہ یا صوم کے بجائے مے کما جاتا ہے افوی معنی بحوک اور اشتما کے جی۔ مج المشاخ کے اقاظ یہ جی "فیکون الطبی لَیلیَتَنْ والافطار فی اللّیلة الشائشة" ۞

ابتدائے چلہ کئی میں اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنائے کہ دو راتوں میں ایک رات افطار کرے اور اگر ہر رات افطار کرنے کا لفس خواہاں ہو تو قاعت کرے اور اگر نفس کو ہر رات افطار کرنے کا عادی بنا دیا ہے یا اس کو ہر رات افطار کرنے کی چھوٹ دیدی ہے تو وہ ایک رطل خوراک پر اکتفائیس کرے گا بلکہ سالن اور دو سرے لوازمات کی بھی خواہش کرنے گئے گائیں اس پر دو سری باتوں کا قیاس کر لینا چاہئے 'اس لئے کہ نفس کا طریقہ سے ہے کہ اگر اس کو طبع و حرص کے مواقع فراہم کئے جائیں کے تو وہ یقیناً حریص بن جائے گا۔ اور اگر قناعت کے راستہ پر ڈال دیا جائے گائو وہ قائع بن جائے گا۔

بعض بررگول کامعمول ہے رہا ہے کہ انہوں نے روزانہ اپنی خوراک گھٹانا شروع کی یمال تک کہ نفس قلیل ترین غذا کاعادی

بن گیا۔ بعض نیک بندے مجور کی تخطیوں (کے شار) ہے اندازہ اور حساب لگاتے اور روزانہ ایک تخفی کم کر دیتے 'بعض
صفرات کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ گیلی لکڑی کے وزن ہے اس کا حساب رکھتے 'ہر روز وہ جس قدر سو کھ جاتی اور اس کا وزن کم
ہو جاتا بقدر کی وہ اتنی تی اپنی غذا کم کر دیتے 'بعض مشائح روئی کا اٹھا کیسواں (1/28) حصہ روزانہ کم کرتے 'اس طرح مینے
میں ایک روئی کم ہو جاتی تھی 'بعض صفرات کا وستور ہے رہا ہے کہ وہ خوراک میں تو کی نہیں کرتے تھے لیکن مدت افطار
برهاتے جاتے تھے لیمن کی کئی رات کھانا نہیں کھاتے تھے۔ چنانچہ مشائح کی ایک جماعت کا یہ معمول رہا ہے کہ ان میں سے
برهاتے جاتے تھے لیمن کی گئی رات کھانا نہیں کھاتے تھے۔ چنانچہ مشائح کی ایک جماعت کا یہ معمول رہا ہے کہ ان میں سے
ایک سات سات وی دس دس اور چدرہ چدرہ دن کھانا نہیں کھاتے تھے 'بلکہ بعض تو چالیس دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے '

## نور مشلمدہ بھوک کی سوزش کو فنا کر دیتا ہے

ی جوک سورش کمال چلی جائی ہے کی محض نے دریافت کیا کہ جو محض چاہیں دن تک نہیں کھاتا تو اس عرصہ جس اس کی بھوک کی سورش کمال چلی جائی ہے (بھوک اے کھانے پر مجبور کیوں نہیں کرتی) تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا کہ نور مشاہدہ بھوک کی سوزش کو فاکر دیتا ہے ای قبیل کا سوال جی نے ایک بزرگ ہے کما تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا اس سے بیہ مترشح ادر فاہر ہوتا تھا لیعنی اس جواب کا مفہوم بیر تھا کہ ''وہ جلوہ ذات ہے ایکی فرحت محسوس کرتے ہیں کہ بھوک کا احساس ہی ہٹ جاتا ہے۔'' اس قبیل کے واقعات روز مرہ کی زندگی جس بھی خلق خدا جس چیش آتے رہتے ہیں کہ ایک محفی بھوکا ہے اور اچانک اس نے کوئی خوشخبری سنی تو (فرط مسرت ہے) اس کی بھوک جاتی رہتی ہے' میں حالت خوف کی صورت میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ ' میں حالت خوف کی صورت میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ (خوف کے عالم بیں گر سکی کا احساس ختم ہو جاتا ہے)۔

بسرحال جو قضی صدق و افلاق کے ساتھ ندکورہ طریقوں میں سے کسی طریقہ پر عمل بجرا ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے سے نہ تو عشل میں کسی فتم کا فتور پیدا ہوتا ہے اور نہ کوئی جسمانی تقصان ہوتا ہے ان باتوں کا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ظوم قلب کے ساتھ عبادت اللی میں مشغول نہ ہو (ایس حالت میں بھوک بھی ستاتی ہے ، عقل بھی متاثر ہوتی ہے اور جسمانی کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے)۔

### بھوک کی شدت کی آخری مد

بحوك كى شدت اس وقت كمال كو پینے جاتى ہے جب روثى ميں اور دوسرى ماكولات ميں پچھ تميزند رہے (كھانے والے

کے سامنے جو پچے رکھ دیا جائے وہ اے کھا لے) اور اگر بھوکے فض نے روئی کا تعین اور تخصیص کر دی (کہ بیل تو روئی ہی کھاؤں گا) تو سمجے لینا چاہئے کہ وہ گرسنہ نہیں ہے۔ تین دن بھوکا رہنے کے بعد گر سکی اپنی آخری صدیہ پہنچ جاتی ہے اور اس وقت یہ تعین اور تخصیص ختم ہو جاتی ہے ' کئی بھوک صدیقین کی بھوک ہے اس وقت پکی نہ پکی کھا بقائے جم کے لئے ضروری ہے تاکہ فرائض بڑی اوا ہو سکیں لیکن بیہ ضرورت صرف ان لوگوں کے بلٹے ہے جو بقدرت تقلیل غذا پر عمل نہیں کرتے (رفتہ رفتہ غذا کم نہیں کرتے (رفتہ رفتہ غذا کم نہیں کرتے) لیکن جو صفرت بتدرت غذا کم کرنے پر عال جی وہ اس سے نیادہ پر بھی چالیس دن تک مبرکر کتے ہیں جس کی صراحت ہم اور کر بھے جیں 'بعض صوفیائے کرام "کا ارشادیہ ہے کہ بھوک کی حد آخری ہے ہے کہ جب مرکز کتے ہیں 'جس کی صراحت ہم اور کر بھے جی 'بعض صوفیائے کرام "کا ارشادیہ ہے کہ بھوک کی حد آخری ہے ہو جس تھوک وہ بالکل خالی ہے 'جس تھوک گئی آمیزش نہیں ہوتی وہ بالکل پانی کی طرح صاف ہوتا ہے جس پر کھی نہیں چھتی۔

بعض صحابه كرام رضوان الله تعالى اور مشائخ عظام كى كر سيكى!

مروی ہے کہ سفیان توری اور اہراہیم بن آوھم رضی اللہ عنما تین تین دن بھوکے رہتے تھ 'حفرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ چھ دن تک بھوکے رہے 'حفرت عبداللہ بن زمیرسات دن تک گرست رہے اور ہمارے داوا محر بن عبداللہ المعروف بہ شخ عویہ جو احمد اللسود الدینوری کے اصحاب میں سے تھے' ان کاحال یہ تھاکہ وہ جالیس جالیس دن بھوکے رہے ہیں۔

طے مشائغ کے سلسلہ میں گر بھی کی آخری صد امارے زمانے کے ایک بزرگ نے حاصل کی ہے جو زاہد خلیفہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اور ایسر میں رہتے ہیں "میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے' ان کی خوراک کی کی اور بھوک کا بیہ حال ہے کہ وہ میں بین مرف ایک باوام کھاتے ہیں' ہم نے نہیں سنا کہ طے اور بتدر تج خوراک کم کرنے میں بیخ زاہد خلیفہ کے سواکوئی اور اس حد کمال تک پہنچا ہو' ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ابتدا اس کی اس طرح کی تھی کہ وہ ترکھڑی کے سوکھنے کی مقداد کے مطابق خوراک کو گھناتے تھے ای طرح بتدر تے تخوا کم کرتے کرتے جالیس دن میں ایک باوام تک وہ پہنچ

## ای راه پر صادقین بھی چلتے ہیں اور ریا کار بھی

یہ وہ طریقہ ہے جس پر در حقیقت محلصیں اور حق پرستوں کی جماعت عمل پیرا ہے لیکن گاہے گاہے فیر گلص اہتخاص بھی (اپنے مصالح کے باعث) اس راہ پر گامزان جو جاتے ہیں جس کا باعث یہ ہے کہ خواہشات جو اان کے باطن میں پوشیدہ ہیں وہ تقلیل غذا ان پر آسان بنا دیتی ہے اور وہ صرف مخلوق کو اپنی طرف اس عمل سے متوجہ کرنا چاہتے ہیں (لوگوں میں اس کے طلح کی شہرت ہو جائے) یہ بین نفاق ہے (ہم اس سے اللہ کی پناہ ماتھتے ہیں) لیکن مخلص انسان کا طے اس کے بائک بر عکس ہے وہ طلح اور گر ستی کو اس صورت میں برواشت اور گوارا کرتا ہے جب کہ اس کے حال سے کوئی واقف نہیں بوتا کا گر احیانا اس کی فاقد کشی سے لوگ واقف ہو جائیں تو اس صورت میں اس کے عزم اور ارادے میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے ورنہ اس کو فاقد کشی سے زحمت نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اظامی پانا جاتا ہے اور اس کی نگاہیں اس اللہ کی طرف گلی ہونہ کی طرف گلی

ہوتی ہیں جس کی رضا اور عبادت کے لئے وہ بحوکا رہتا ہے 'لیکن جب اس کا بید طے لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کی غریت میں کی اور ضعف آجاتا ہے کی ایک مخلص نشائی ہے الذا جب کوئی سالک طریقت بید محسوس کرے کہ وہ اس بات کو پہند کرنے لگا ہے کہ لوگ اس کو کمتری کی نگاہ ہے دیکھیں تو اس کو چاہیے کہ وہ خود کو طرح گردائے اور سمجھ لے کہ اس کے طے میں نفات کی آمیزش شروع ہو گئی ہے۔

### مخلص کا قلب انوارہے بھرجاتاہے

جو هخص محض الله تعالی کے لئے بحوکا رہتا ہے تو الله تعالی اس کے باطن کو فرحت عطا کرتا ہے اور یہ فرحت الی ہوتی ہے کہ وہ کھانا بھول جاتا ہے (اس فرحت ہے اس کو گر نگلی کا خیال ہی نہیں آتا اور اگر خیال آبھی جائے تو بھی کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کا باطن تجلیات و انوار اللی ہے لبریز ہوتا ہے اور اس کا روحانی جذبہ قوی ہو کر اسے عالم روحانی کے مرکز اور فقر کی طرف کھینچتا ہے جس کے نتیج میں اس کا دل خواہشات اور نفسانی شوات کی ونیا سے نفرت کرنے لگتا ہے (دل کا میلان شوات کی ونیا سے ہٹ کر روحانیت کے ملاء اعالی کی طرف ہو جاتا ہے)۔

#### جذبه روحاني كااثر

اگر نفس کو کمال طمانیت حاصل ہو اور قلب روش کے ذریعے انوار روحانی اس پر منتکس ہو رہے ہیں اور نفسانی جذب روحانی جذب ہو الگ تخلگ ہو گیا ہے تو ایک صورت ہیں ہے روحانی کشش مقاطیس کی اس کشش اور اثر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جس سے وہ لوہ کو اپنی طرف اس لئے کھینج لیتا ہے کہ ہوتی ہے جس سے وہ لوہ بیں تبول کشش کا ماوہ موجود ہے جو مقاطیس کا ہم جنس ہے (اگر یہ ماوہ موجود نہ ہو تا تو مقاطیس اس کو اپنی طرف جو ہر کشش کا ماوہ موجود ہے جو مقاطیس کا ہم جنس ہے (اگر یہ ماوہ موجود نہ ہو تا تو مقاطیس اس کو اپنی طرف جو ہر کشش رکھنے کے باوجود نہیں کھینچ سکتا تھا) پی اس ہم جنسیت کی بنا پر مقاطیس اس کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے تو اس سلک خلص کا ہے کہ جب اس کے قلب کے ذریعہ روح کا نورانی تکس اس کے نفس پر پڑتا ہے اور منتکس ہوتا ہے تو اس مالک خلص کا ہے کہ جنس بن کر اس کی کشش کو قبول کر لیتی ہے اس وقت نتیجہ سے پر آمہ ہوتا ہے کہ نفس کے لئے دنیادی سے جو روح اصلی کی ہم جنس بن کر اس کی کشش کو قبول کر لیتی ہے اس وقت نتیجہ سے پر آمہ ہوتا ہے کہ نفس کے لئے دنیادی مفت کے جو اس میں بھی الگر علیہ والہ وسلم کے اس ارشاد گرائی کے منتی بھی طرح بچھنے لگا ہے۔

اَبِيتُ عِنْدُ رَبِي يطعمنِي وَيَسْقيني ٠ شي النه رب كياس رات كزاراً اول جو يحص اكيا اكلامًا باما ب

یے طالت جو میں نے بیان کی اس پر ہر مخص کا قادر ہونا ممکن نہیں ہے اس معیار پر وہی پورا اتر سَنَا ہے جس کے اعمال و اقوال اور اس کی تمام زندگی اور تمام احوال ضروری اور اہم بن جائیں اس وقت اس کا کھانا بھی ایک ضرورت ہو گا (اِلاً عبد نصیرا عَمالهٔ وَسَائرا حَوالهٔ ضرورةٌ فیتاولُ مِنْ الطعام اَیضاً ضرورةً) اور اگر مثلا بے ضرورت وہ ایک کلمہ بھی زبان سے اداکرے تو اس میں بھوک کی آگ بھڑک اٹھے جس طرح لکڑیاں آگ سے شعلہ زن ہو جاتی ہیں کیونکہ خوابیدہ لفس ہراس چیڑ سے بدار ہو جاتا ہے جو اس کو جگائے اور جب نفس بیدار ہو جاتا ہے تو اپنی خوابشات کی طرف تھینچنے لگتا ہے (پس اس راہ میں منبط نفس از حد ضروری ہے) جب سالک طریقت منبط نفس سے واقف ہو اور علم بھی حاصل کر چکا ہو تو اس کے لئے طے اور فاقہ کشی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے خصوصاً اس وقت اور بھی زیادہ جب کہ عطیات اللی سے کی چیز کا اس کو کشف بھی ہوگیا ہو (ایسے ہمنص پر طے کا راستہ بہت آسان ہے)۔

### ایک درولیش کاعجیب وغریب واقعہ جو طے میں پیش آیا

ایک فقیرنے اپنا واقعہ جھے سلیا' اس نے کما کہ ایک وفعہ جھے شدت ہے بھوک لگ رہتی تھی لیکن ہیں نے سوال کے لئے اپنی زبان نہ کھوئی' (کسی سے طلب نہیں کیا) اور نہ میرا کوئی پیشہ ہی تھا کہ اس کے ذریعہ پکھ کما کما تا جب پکھ عرصہ کے بعد بھوک انتہائی شدت کو پہنچ گئ تو اللہ تعالی نے جھے (افطار کے لئے) ایک سیب عطا فرملیا' میں نے وہ سیب لے کر جب اسے کھانا چہا تو میں نے اس کو قوڑا تو اس بیں سے ایک حور نکل' جب بیں اس حور کو دیکھا تو بھوک کی خواہش مٹ جاتی اس طرح جھے کھانے کی کئ ون تک خواہش مٹ جاتی اس طرح جھے کمانے کی کئ ون تک خواہش نہیں ہوتی۔

ورویش کا جھے ہے یہ کمنا کہ سیب کے اندر ہے حور نکلی (وَ ذکر لی ان الحور اِخر جت من وسط الفتاحتهُ) ایمان بالقدرت چونکہ ایمان کے ارکان ہے ہے الذا اس حکایت کو تعلیم کرلیا گیا (اور اس سے انکار نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالی اپنی قدرت ہے ایماکر مکتا ہے)۔

## سل بن عبدالله تستريّ (١) كاارشاد

شخ سل بن عبداللہ تستری فراتے ہیں کہ جس نے چالیس دن کا طے کیا اس کے لئے عالم ملکوت کی قدرت نمودار ہو جائے گی' یہ بھی کما جاتا ہے کہ بندہ اس دفت تک ایسا حقیقی زہر جس میں کسی قتم کا شائبہ اور آمیزش نہ ہو' اختیار نہیں کرتا جب تک ملکوت کی قدرت کا مشلم دند کر لے۔

<sup>1)</sup> صاحب تغیر تستری جو دنیائے اسلام علی صوفیات طرز پر تکسی جانے والی پہلی تغیر ہے۔

<sup>(2)</sup> مادب "قوت القلوب" موضوع تسوف رحقيم كآب!

معوم منشف ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالی جس طرح جابتا ہے اپنی تجلیات کو تملیاں کرتا ہے۔

واضح رہے کہ کم کھانا اور طے اگر ایک مخصوص فنیلت ہوتی تو تمام عیجبر(علی نیما و علیم السلام) اس فنیلت کو ضرور حاصل کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خصوصیت اور اس عمل کو اس کی انتمائی بلندیوں تک پہنچاتے گراس میں شک و شبہ گی مخبائش نہیں کہ یہ امر بھی فضیلت میں واظل ہے کہ عملیات خداوندی اور فضل ایزدی کے حصول کا صرف بی ایک ایک طریقہ نہیں ہے 'بہت ممکن ہے کہ روزانہ کھانا کھانے والا اس مخص سے افضل ہو جو چالیس دن تک فاقد کش رہتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا مختص ہے بدرجما افضل و بہتر ہے جس کو قدرت کے مفاجع کا کشف نہیں ہوتا اس مختص سے بدرجما افضل و بہتر ہے جس کو قدرت کے مفاجع کا کشف نہیں ہوتا اس مختص سے بدرجما افضل و بہتر ہے جس کو قدرت کے مفاجع کا کشف نہیں ہوتا اس مختص سے بدرجما افضل و بہتر ہے جس کو قدرت کے مفاجع کی گئف نہوتا ہے۔

#### قدرت کے معنی

پس بیر سجھ لینا چاہے کہ قدرت قادر مطلق کا ایک اثر ہے اور جو مخض اس قادر مطلق کی قرمت کا اہل بن گیا اس کو قدرت سے نہ تو انکار ہو تا ہے اور نہ قادر کی کسی قدرت سے تعجب ہو تا ہے قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے کہ عالم عکمت کے پردول کے اجزاء سے اس کا ظہور ہو رہا ہے۔

بر نوع جو بندہ خلوص دل کے ساتھ چالیس دن تک خداوند لاشریک کی عبادت کرتا ہے اور ان طریقوں سے جن کاہم نے اوپر ذکر کیا ہے اپنی روحانیت کے قیام کی جدوجہد میں معروف رہتا ہے تو اس چلہ کی برکات اس کے تمام اوقات اور ساعات پر نازل ہوتی رہیں گی۔ بسرحال ہد ایک پہندیدہ طریقہ ہے جس پر صالحین کی ایک جماعت نے اعتاد کیا ہے۔ صلحائے سلف کی ایک جماعت نے چلہ کشی کے لئے پورا مادہ زیقتدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن مخصوص کر لئے تھے ' بھی موئی علید السلام کا جہاست نے امری موٹی علید السلام کا اربعین ہے (موئی علید السلام کے چہل روز یکی ماہ ذیعقدہ کائل اور ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن تھے)۔ پس جس مخص نے خالصا اللہ تعالی کے لئے چالیس دن عبادت کی اس کے دل سے حکمت کے جشے آئل کر اس کی زبان سے جاری ہوئے ہیں۔

# اخلاق صوفيه

صوفیا ع کرام کو اقتراع رسول خدا صلی الله علیه وسلم میں اور نوگوں سے زیادہ حصد طا ہے اس لئے احیاء سنت کے وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں (دو سرول کے مقابلہ میں احیاء سنت می ان پر زیادہ ذمہ داری ہے) حسن اقتراء اور احیاء سنت می نام ہے رسول الله صلی الله علیه و آلہ وسلم کے اخلاق سے متصف ہونے کا

حضرت انس بن مالک بڑاتھ سے مردی ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ نظیہ وآلہ وسلم نے جھے سے ارشاد فرمایا! اسے فرزند! اگر تم سے بیہ ہوسکے کہ تممارے مج وشام اس طرح گزریں کہ تممارے ول بی کس کے خلاف میل اور کدورت نہ ہوتو ایسی زندگی بسر کرو (مج و شام اس طرح گزارو) پھرارشاد فرمایا اے فرزند! بیہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے بچھے زندہ کیا اور جس نے میری طرح) زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

### صوفیائے کرام نے سنت کااحیاء کیاہے

یہ صوفیائے کرام بی ہیں جنہوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء کیا ہے کہ انہوں نے ابتداء بی سے
آپ کے اقوال پر عمل کیا (جس کی ان کی توفیق دی گئی تھی) اور اپنی روحانی زندگی کے در میان آپ کے اعمال مقدسہ کی پیروی
اور اقتداء کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں اعمال نبوی کی پیروی رائخ ہو گئے۔ حسن اظلاق بغیر تزکیہ لاس کے پیدا نہیں ہو سکتے
اور تزکیہ ای وقت ہو سکتا ہے جب کہ شریعت کی سیاست و قیادت تسلیم کرلی جائے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اعلى و پاكيزه اخلاق كے بارے من قرآن كريم من ارشاد بـ

وَإِنَّكَ لَعَلَى مُحلَّةٍ عَظِيْمٍ ٥ يَكَ آبِ أَعَلَى مُعلَّقٍ بِ فَارَز إِنَّ الْحَالَ مِعطَقُوكُ صلى الله عليه وسلم

چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الناس نے اور سب سے پاکیزہ نفس نے اس لئے علق میں بھی آپ ان سب سے احسن و اعلیٰ نے۔ شخ مجام کے جی آپ اور اخلاق حسنہ کا معظیم دین (۱) مراد ہے اور دین اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کا مجدعہ ہے۔ حصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا

<sup>(1)</sup> يعني آپ دين عظيم پر يل-

گیا (کہ آپ کے اخلاق کیسے سے) تو آپ نے فرملا "آپ کا فلق قرآن کریم ہے۔" صفرت قادہ رضی اللہ عند نے کما کہ اس کے معنی یہ بین کہ آپ قرآن کریم کے احکام پر عمل فرماتے ہے۔ اور جن کاموں سے وہ روکتا ہے آپ نہیں کرتے ہے، بسرطال معزت عائشہ رضی اللہ عند کے اس ارشاد "وَ کَانَ خَلْفَهُ الْقر آن" میں ایک برا راز نہاں ہے اور یہ ایک دقیق

علی بات ہے (ایک علم عاصل اس جی بوشیدہ ہے) جس کی آپ نے وضاحت نہیں فرمائی اللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما کو وصی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس محبت کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کو خصوصی علم دین عطا فرمایا تعاجیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرای ہے۔

خُلُواشَطَرِدِيْنِكُمْ مِن هٰذِه الحُمَيْرِا (حليث شريف)

تم ان حميرا (معرت عائشه رضى الله عنما) سے دين كا ايك حصر سيكمو!

رسول اکرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے ارشاد کی وضاحت یہ ہے کہ نفوس انواع واقسام کی سرشت اور طبائع کے ساتھ پیدا کئے جی بینی مخلوق مختلف العبائع پیدا کی گئی ہے کہ یہ اختلاف ان کے لوازم اور ان کی ضروریات کے مطابق (۱) ہے ، جن کو مٹی سے پیدا کیا گیا ان کی طباع ای کے مطابق جیں (2) اور جن کی تخلیق پائی سے ہوئی ہے ان کی طباع ای کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہیں اس طرح بعض طباع "حما و مسنون لینی سری ہوئی کالی مٹی سے اور بعض "صَلَصَالِ کالْفَخار" کی مختلفاتی ہوئی کی مٹی ہوئی کی مٹی سے دور بعض "صَلَصَالِ کالْفَخار" کی منادی کہ منادی کے مادی اور ان میں درندگی جوانیت اور شیطانی صفات رکھ دی گئی ہیں ، قرآن کریم میں اس شیطانیت کی طرف جو انسانی طبیعت کا خاصہ سے ارشاد کیا ہے ، بیٹی فرمایا گیا:

حَمَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَّصَالِ كَالْفَخَّارِ وَ حَلَقَ الْحَانَ مِنْ مارِجٍ مِّن نَّارٍ O "اس (خالق كانتات) في النان أو شيرى كى طرح كانكناتى منى اور جنوں كو آگ كے صافعہ شعلے سے پيدا فريا۔ " (ياره 27 موره رحمٰن)

(چونکہ آگ سفال اور کیے برتن میں واقل ہے اس لئے شیطائی آگ کا اثر اس میں موجود ہے) لیکن باری تعالی نے اپنے المغف و کرم اور عنایت عظیم کے باعث شیطان کا حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے وجود کرای سے نکال لیا تفا (آپ کی طبیعت مقدس اور طینت پاک) "ممارح سنف نگار" کے اثر سے منوہ اور پاک فربایا دیا تھا اس سلسلہ میں طیمہ "بنت صارث (طنیمہ سعدیہ") کی بید طویل روایت موجود ہے کہ:

"ہم اپنے گریس نتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہماری بھیٹروں بکریوں کے ساتھ (چاگاہ یس) نتے کہ ایکایک ان کا رضائی بھائی ہمارے پاس ووڑ تا ہوا آیا اور کئے لگا کہ ہمارے قربیش بھائی کے پاس دو مخص آئے جو

<sup>(1)</sup> طباع کاب اختلاف حناصر اربد لین آب آآت فاک و باد کی ترکیب کے لخاظ سے کد ان بی سے اظباط اربد بن میں لین بلغم سودا مغرا اور بادی ا اب ترکیب وجود عل اور جوٹی کے صورت پذیر ہونے کی شکل علی جو عضر زیادہ ہوتا ہے طبیعت ای کے تالج ہوتی ہے۔

<sup>(2)</sup> جس عضر کاغلب ہے طبیعت علی بھی ای کاغلبہ ہوتا ہے۔ (عش)

سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے 'ان دونوں نے قریش بھائی کو لٹا دیا اور ان کا پیٹ چاک کیا (یہ س کر) بی اور ان کا رضائی باب لین میرا شوہر دو ڈتے ہوئے ان کے باس پہنچ تو ہم نے ان کو کھڑا ہوا پایا لیکن خوف ہے ان کا رنگ بدلا ہوا تھا' ان کے باپ نے جسٹ ان کو گلے نگایا اور پوچھا اے فرزند! کیا حال ہے! تو انہوں نے کہا کہ دو فخض آئے تھے جو سفید لباس بیں تھے انہوں نے جھے لٹایا اور میرا پیٹ چاک کیا تب اس بیس سے پچھ نگالا اور اس کو باہر پھینک دیا پھراس کو (لین پیٹ کو ویبائ کر دیا جس طرح پہلے تھا' یہ س کر ہم ان کو (چاگاہ ہے) واپس لے آئے پھران کے باپ (میرے شوہر نے) کہا اے جلیم! بھے اندیشہ ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی گزند نہ پہنچ پس امارے ساتھ چلو' قبل اس کے کہ ایس ویکی بات فلاہر ہو جس کا ہم کو خطرہ ہے ان کو کہ خاندان میں ہٹچا دیں'

طيمه لا كمتى بي كه:

" یہ س کر میں نے ان کو اٹھا لیا اور ان کی والدہ محرمہ کے پاس لے آئی تو انہوں نے گھرا کر فرہا اب طیمہ" ہم ان کو کیوں والپس لے آئیں جب کہ تم کو ان سے بڑی مجب تھی اور تم بڑی آر ذو کے ساتھ ان کا کو اپنے ساتھ لے گئی تھیں ، ہم نے کہا کہ واللہ ہم کو کوئی تکلیف شیں ہے ، " ہم خداوند تعالیٰ نے ان کا کچھ نہ کچھ جی ہی ہے ہی ہم صرف اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ان کو کوئی گرند نہ پنچ یا یہ معرض ہلاکت ہیں بڑ جائیں (ان کو واپس لانے کا اس کی سب ہے) ہم نے ان کو ان کے گھر واپس پنچا ویا ہی مناسب سمجھا محرض ہلاکت ہیں بڑ جائیں (ان کو واپس لانے کا اس کی سب ہے) ہم نے ان کو ان کے گھر واپس پنچا ویا ہو ، ہم ہنانا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کے اصرار کے باعث ہم نے پورا واقعہ اور تمام روسمیداد کہ سائی۔ ہو ، ہم ہنانا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کے اصرار کے باعث ہم نے پورا واقعہ اور تمام روسمیداد کہ سائی۔ تمام ماجرا س کر حضرت آمنہ نے فرہلا کہ " ان کے بارے ہیں جہیں شیطان کا اندیشہ ہے " فداوند تمام ماجرا س کر حضرت آمنہ نے فرہلا کہ " ان کے بارے ہیں جہی ہیں شیطان کا اندیشہ ہے " فداوند ہوئی کہ وقعہ والا ہے 'کیا ہیں تم کو اس شان کی طرف راہ نہیں پاکٹا ' بیٹینا عمرے اس فرزند کی ایک عظیم شان کا ظہور ہوئے والا ہے 'کیا ہیں اس فرزند کے حمل سے تھی تو اس سے ہلکا حمل کوئی نہ تھا۔ (۱) زمانہ حمل میں جھے خواب ہو کہ دب ہیں اس فرزند کے حمل سے تھی تو اس سے ہلکا حمل کوئی نہ تھا۔ (۱) زمانہ حمل میں جھے جب آپ کی والدت ہوئی تو اس طرح پیدا نہیں ہوا کہ بوت خواب منہ اٹھائے ہوئے تھی او قرتم ان کو یہاں والدت آپ ہاتھوں ہاتھوں پر سارا لئے ہوئے آسمان کی جانب منہ اٹھائے ہوئے تھی او قرتم آن کو یہاں والدت آپ ہاتھوں ہاتھوں پر سارا لئے ہوئے آسمان کی جانب منہ اٹھائے جوئے تھی 'و قرتم آن کو یہاں والدت آپ ہاتھوں ہاتھوں پر سارا لئے ہوئے آسمان کی جانب منہ اٹھائے جوئے تھی 'و قرتم آن کو یہاں دیا تھوں ہوئے تھی 'و قرتم آن کو یہاں دیا ہوئے آسمان کی جانب منہ اٹھائے کہ وہ کے تھی 'و قرتم آن کو یہاں دیا ہوئے ۔ ''

(روایت حلیمہ ختم ہوئی)

<sup>(1)</sup> حضرت من قد قدس مرہ العورز كے الفاظ يہ جي "خصلت به فك حملت حملاً قسط أخف منه" يمال حمل كى كى كو بعور حيل بيان كياكيا ب ورند حضرت آمند كاب حمل اولين و آخرين تقلد حضور ملى الله عليه وآلد وسلم كے موا حضرت آمند كے بعل پاك سے اور كوئى مولود پيرا شير بوا-

## نفس مقدس نبوى ما في المادر نفوس بشرى كا فرق

اس کے بعد کہ اللہ تعالی نے اپ رسول کو شیطان کے جے ہے پاک اور مطرکیاتو نبوی نفس مزی (رسول کا پاک و مطرنس) نفوس بشری کی حد پر قائم رہا ہو اپنے اخلاق اور صفات کے ساتھ معرض وجود بش آئیں جس سے مراد وہ رحمت ہے جو مخلوق کے لئے آپ کی ذات کرامی میں موجود تھی لیکن کمی نفوس امت بی اس طرح منزہ و مزکی نہ تھے بلکہ وہ مزید ظلمت کے ساتھ موجود تھے کی ہماں سے جمال سے اس نفاوت کا پہتے چان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے حال میں ہوئی نہیں ان صفات (بشری) جو آپ کی ذات مقدس بی باقی رہ گئی تھیں انہوں نے اپ ظہور کے لئے آیات محکمات کی عدد کی گئی) تاکہ جو صفات مظلم باقی رہ گئی ہیں ان کا قلع قمع ہو جائے ہہ آپ کی خزیل سے مدد طلب کی (وحی سے ان صفات کی عدد کی گئی) تاکہ جو صفات مظلم باقی رہ گئی ہیں ان کا قلع قمع ہو جائے ہہ آپ کی خزیل سے مدد طلب کی اور آپ کی امت کے لئے رحمت عام اللی تھی لینی حضور سرور کا تمات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف صفات (بویہ) کے ظہور کے قلب کے موقع پر مختلف او قات میں آبات قرآنی کا نزول ہوا جیسا کہ ارشاد رہائی ہے۔ و قال و منازل کیا گئی آپ کہ اس کو اس طرح اس باقی ایک منازل کی سے موقع کے ان پر تمام قرآن ایک ساتھ کیوں ناڈل تبسی ہوا ہم اس کو اس طرح اس باعث میں بادہ کی ناڈل کیا کہ ہم تمارے دل کو مضوط رکھیں اور تم سے آہت آہت اس کو پڑھوائیں" (مورہ فرقان پارہ ناڈل کیا کہ ہم تمارے دل کو مضوط رکھیں اور تم سے آہت آہت اس کو پڑھوائیں" (مورہ فرقان پارہ ناڈل کیا کہ ہم تمارے دل کو مضوط رکھیں اور تم سے آہت آہت آہت اس کو پڑھوائیں" (مورہ فرقان پارہ ناڈل کیا کہ ہم تمارے دل کو مضوط رکھیں اور تم سے آہت آہت آہت اس کو پڑھوائیں" (مورہ فرقان پارہ

وں کو اس لئے مضبوط کیا گیا کہ اس وقت جب کہ صفات کا ظہور ہوتا ہے تو نفس کی حرکت سے دل جس ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے پس اس اضطراب کو دور کرنے کے لئے دل کو ثبات بخشا گیا۔ (نفس اور قلب کا باہمی تعلق پوشیدہ نہیں)۔ جنگ أحد كا واقعہ

چنانچہ ہر اضطراب (قلبی) کے وقت ایک آیت (وئی الی) کا نزول ہوا جس میں اخلاق کا ایک اعلیٰ درس موجود ہے خواہ بالمراحت یا بالاشارہ 'مثلاً جب (جنگ احد میں) آپ کے وہ وندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے روئے انور پر خون بنے لگاتو لائس نویہ شریفہ میں ایک اضطراب اور حرکت پیدا ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے مبارک پر وہ خون ملتے جاتے اور ارشاد فرماتے تھے:

كَيْفَ يفلح القوم حضُوا وَ خَه نبيهِ مَ وَهُوَ يَدعُوهُ مَ إِلَى رَبهِ مَ (الحمث)

وه قوم كس طرح قلاح پائ گ جس نے اپنے نبی كے چرے كو رغين بنا ويا محض اس لئے كه وه ان كو ان

ك پروردگار كى طرف بلاتا ہے۔
اس وقت آپ كى تسكين كے لئے يہ آیت تا اُل ہوئی۔
اَنْ سَلَكَ مَنَ الْأَمْرِ شَنْى ءُ ٥٠

آپ كااس معالمہ سے كوئى تعلق ميں ہے۔

آپ كااس معالمہ سے كوئى تعلق ميں ہے۔

اس وی اللی کے نزول کے بعد قلب نبوی کو سکون عاصل ہو گیا اور اس زیادتی پر مبر آگیا ، چو نکہ قرآنی آیات ان صفات خلفہ کے ظہور میں آنے پر مختلف اوقات میں نازل ہوتی تھیں ای وجہ سے اخلاق نبویہ کا تعلق قرآن سے قائم کیا گیا (اور معرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنمانے فرملیا کان حلق الفُرانُ (بینی آپ کا فلق قرآن قرار پایا) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے نفس شریفہ میں یہ صفات اس لئے بلق رکمی گئیں کہ آپ کے ارشاد گرای کی صراحت ہو سے إنّ ما اُنسسی لاسن (میں اس لئے بعول جا موں تا موں تاکہ تمارے لئے سنت قائم کول۔ (یہ بھی امت کے لئے میری سنت بن جائے)۔

الذا آیات قرانی کے نزول کے وقت آپ کے صفات نفس کا ظہور اس لئے ہوتا تھا کہ امت کی اصطلاح ہو سکے اور ان کے نفوس اوب پذیر ہو سکیں میاں تک کہ وہ پاک وصاف بن جائیں اور ان کے اخلاق سنور جائیں اور اس کا باعث آپ کی وہ رحمت ہے جو ان کے حق میں آپ کی زحمت میں موجود تھی۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کرای ہے!

الکا نحاکم ق مَنْحُرُ وُنَةٌ عِنْدَاللّٰه تَعالَٰی فَاِذَا ازَادِ اللّٰهُ تَعالَٰی بِعَیْدِ خَیْرًا مِنْهُ منها خَلقًا

(المعث)

"الله تعالى كے پاس اخلاق كا فراند جمع ب بب الله تعالى كى برے كے ساتھ بملائى چاہتا ہے تو اس كے الله تعالى حاجة

صنور صلى الله عليه وآله وسلم في اي باعث فرالياكه:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لاتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَقِ0

من ای واسطے معبوث کیا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کا عملہ کرون۔

مرور کوئین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ کے ایک سو سے پکے اوپر اخلاق ہیں ان میں سے ایک مجی وہ جس کو عطا فرما دے وہ جنت میں داخل ہو گا۔ (إِنَّ اللَّهُ تعالیٰ مایشة و بضع عَشرَ حلقًا من اَ تَاہُ واحداً منها دَ خول الْ جنَّة ٥) ہیں ان کا شار اور حصر "نہیں ہو سکا صرف وی آسانی سے ہو سکتا ہے جو کسی نی یا رسول پر نازل ہوئی ہے (صرف نی یارسول بی ان کو شار کر سکتا ہے)۔

الله تعالی نے صرف اپنے آساء حد جو صفات الی ہے آگاہ کرتے ہیں گلوق پر اس لئے ظاہر فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بیروں کو ان کی طرف بلاتا ہے اگر وہ قوائے انسانی کے ساتھ اظاق خداوندی ہے متصف ہونے کی صلاحیت اور اہلیت نہ رکھتا ہوتا تو پھر بندوں کو اس کی وعوت نہ دی جاتی ہوتا تو پھر بندوں کو اس کی وعوت نہ دی جاتی ہوتا تو پھر بندوں ہو ساتھ سے اللہ کی صفت قوائے بشری میں نہ رکھی جاتی تو اللہ تعالی اپنے اساء صفاتی بندوں پر ظاہر نہ فرماتا)۔

اس وضاحت کے بعد یہ طاہر ہو جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما کا یہ ارشاد کہ قرآن کریم آپ کے اخلاق بین "کان خطلَق القر آن" اس بین ایک رمز خاص پنیل ہے اس سے اشارہ خفی اخلاق ربانی کی طرف بھی ہوتا ہے ان کو مراحت کے ساتھ یہ بات کمنے بین کہ آپ اخلاق الی سے متصف ہیں 'بارگاد اللی سے تجاب و شرم محسوس ہوئی اللذا بطور رمز

آپ نے "کَانَ خَلْقه القر آن" فرما کر انوار جال ہے شرم کرتے ہوئ اپنے لطیف قول یا لطافت بیان ہے اس حقیقت کو پوشیدہ رکھا یہ امر حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما کے ونور علم اور کمال اوب پر ولالت کرتا ہے۔ اب ذرا حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما کے ذکورہ قول اور قرآن مجید کی ان روافتوں پر فور کیا جائے تو دونوں کا ربط باہمی ظاہر ہو جاتا ہے بینی:
وَ لَقَدُ آتَیْنَدُ فَ سَبْعًا مِنْ اللّٰمَ شَانِی وَ الْقُرُ آنِ الْعَظِیْمِ (مورہ جمرارہ 14)
"بیک ہم نے تم کو دو جرائی ہوئی سات آیتی (سورة فاتح) اور قرآن حکیم عطا فرمایا ہے۔"

أورجبت

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُعلْتِ عَظِيْمِ هِ اللهِ اللهَ اللهَ بِ فَارُ اور متعف بي- (پ 29) كاراً فَارُ اور متعف بي- (پ 29) كاراً ايك ربط ہے-

فلق عظیم کی شرح حضرت جنید کے قول سے

حضرت جدید رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے افلاق کو عظیم اور اعلیٰ اس لئے کما گیا کہ آپ بھہ وقت الله تعلیٰ کی طرف متوجہ ہے، چیخ واسطی نے فرمایا کہ اس ارشاد کی وجہ بیہ ہے کہ آپ نے حق تعالیٰ کے لئے دونوں جمال کو قرآن کر رہا تھا اور ان سے پچھ مرو کار تعلق نہ رکھا تھا۔ بعض حضرات کا بیہ بھی قول ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپ اظلاق سے لوگوں کے ساتھ حس معاشرت کا التزام فرمایا لیکن اپنے دل کے ساتھ ان سے علیحه دے کی وہ بات ہے جو بعض صوفیہ نے تصوف کی حقیقت اور اس کے سعنی میں بیان کی ہے (ا) یعنی المنحلق مع المنحلق و المصلق مع المحق (محلوق کے ساتھ حسن اظلاق اور الله کے ساتھ خلوص)۔

بعض معرات كتے ہيں كه سرور كونين صلى الله عليه وآله وسلم كے علق كو اس وجه سے عظيم كما كيا ہے كه تمام محلوقات آپ كى نظر بيں خالق كائنات كے مشاہرہ كے باعث صغرو حقير ہو محق "يه بحى كما كيا ہے كه آپ كا علق اس لئے عظيم ہے كه اس بيں مكارم اخلاق اور خصائل جليلہ جمع تھے۔

رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے حسن خلق کی دعوت دی ہے

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الى امت كو حسن خلق كى دعوت اس صديث مي وى ب جس كو حفرت جابر رضى الله عند في روايت كيا ب كه:

"رسول الله سلى الله عليه وآلد وسلم في فرمايا كه قيامت كدن تم يس سب عد زياده ميرا محبوب اور جهد على الله على ال

<sup>(1)</sup> یعنی تصوف یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حس محاشرت روا رکھے اور دل کو دنیا کی راضب ند کرے اور حق کے حقوق کو گائم کرے۔

اظلاق بھترین موں گے) اور تم میں سے وہ لوگ مجھے تابیند ہیں اور وہی قیامت کے دن میری مجلس سے سب سے زیادہ دور مون کے جو بہت ہاتونی ہیں اور چیج کی کر باتی کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی متکبر بھی

ن واسطی نے فرملیا کہ "فلق حظیم" یہ ہے کہ نہ وہ کی سے خصومت رکھے اور نہ کوئی اس سے خصومت رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جو یہ فرملیا کیا ہے کہ إِنَّكَ لَعَلٰی خُتلُقٍ عَظِلْهِم ۞ (پیکل آپ اعلی اظال سے متعف جیں) وہ اس لئے فرملیا کیا ہے کہ آپ اپنے پاک باطن میں مشلمہ حق سے لذت یاب تھے۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ اس کے معنی یہ جیں کہ آپ اور رسولوں سے زیاوہ فداوند دوعالم کی نوتوں سے استفادہ فرمایا۔

یع حین فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کو اس لئے عظیم کما کیا ہے کہ آپ مشاہدہ حق کے باعث بھائے خلق ہے متاثر متبیں ہوئے بعض صالحین کا ارشاد ہے کہ تقویٰ کا لباس پہنا اور خداوند تعلق کے اخلاق کو اپناتا "خلق عظیم" ہے جب کہ کسی بدلہ کا خطرہ طبیعت میں بنتی نہ رہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ اس (خلق عظیم) سلسلہ میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد زیادہ جامع و مائع ہے۔

وَلَوْ تَقُوّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْاَقَاوِيْلَ لا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَعِيْنِ 0 (پ27 مورہ) اگروہ (محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم پر ہاتی ہائے (علا بات ہماری ذات سے منسوب کرتے ہیں) تو ہم ان کا دِایاں ہاتھ مکڑتے (مواخذہ کے لئے)

### فناوبقاكي توجيهه

صراحت اس کی سے کہ جب اللہ تعلق نے اس طرح فرملاؤ إنّكَ لَعَلَى خُولْتِ عَظِيْمٍ تو اس میں خطاب میں آپ كو حاضر ذكر كركے آپ كو غافل كر ديا كيا ليكن آپ كو مجاب وجود (همير حاض) ميں مستور كر ديا كيا اور فركورة بالا آيت ميں (همير غائب سے خطاب كيا كيا اس لئے اس ميں) فائے ہی وہ پہلی آيت سے زيادہ كھل ہے۔ "

میرا خیال ہے کہ بیہ قول فور طلب ہے' ان بزرگ کو یہ کمنا چاہئے کہ آگر وَلُو تَفَوَّلَ والی آیت میں فائے تو خُحلُقِ
عَظِیْہِ والی آیت میں بقا ہے۔ اور یہ مسلم ہے کہ فائے بعد بقا' فائے زیادہ اکمل وائم ہے اور یکی منصب رسالت کے لا اُقَّ
اور شلیان شان ہے فاکو یہ اعزاز تو ای وجہ ہے حاصل ہے کہ وہ وجود غرموم کی مزاحمت کرتی ہے جب کہ صفات غرموم کو
وجود سے نکال ڈالا گیا ہو اور اوصاف و صفات وجود بدل گئے ہوں تو اس صورت میں وجود غرموم می نہیں رہا اور جب وجود
غرموم نہیں رہا تو چرفا میں فضیلت کیے باتی رہی (وہ تو وجود غرموم کی مزاحمت کے ساتھ مشروط ہے) اب تو اس کی حضوری اللہ
کے ساتھ ہے نہ کہ نفس کے ساتھ' اس صورت میں یمال کونسا تجاب باتی رہا 'ایس ثابت ہوا کہ ایک بقا' فا سے افضل (۱) ہے۔

<sup>(1)</sup> قار کین کرام ندکورہ بالا تغییر کی طرف توجہ فراکس جیسا کہ جس اس سے قبل عرض کرچکا موں بھن صوفیائے کرام کی یہ تغییرات نہ بالمعنی ہیں اور نہ بالا تار و اخبار! ان تمام تقامیر کی مدار اصلی معنرت ہے سل بن عبداللہ تستری یا پھر معنرت ہے تھی الدین ابن اکبر دحمت اللہ طیہ کی تغییر ہے جو حتی یالئی پر مشتل ہے۔

آکٹر پزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کو "خلق عظیم" عطا فرمایا گیا ہو اس کو اعلیٰ مقامات دیے جاتے ہیں کیونکہ مقامات ک تعلق عام ہے اور اخلاص کا تعلق علوات و صفات ہے۔ حضرت شخ جنید رحمتہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ خلق عظیم یہ چار ہیں (۱) سخاوت (2) الفت (3) تصیحت (4) شفقت ' شخ ابن عطا فرماتے ہیں کہ "خلق عظیم" یہ ہے کہ اس کے صاحب کو کوئی اختیار نہ ہو کینی اس نے اپنی خواہشوں اور نفس کو فنا کر دیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس اور خواہشوں کو فنا کر دیا تھا اور آپ کو اپنی ذات پر کوئی اختیار نہ تھا آپ کلیت اللہ تعلی کی مرضی کے تابع تھے۔

شخ ابر سعیہ قرقی فراتے ہیں کہ عظیم خداد نہ تعالی کی ذات ہے اور اس کے اظلاق ہیں جود کرم درگرد معانی اور اصان ہے بیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ اللہ تعالی کے اظلاق ایک سوسے کچھ زیادہ ہیں اور جس نے اللہ تعالی کے کمی ایک علی خات کو انہایا وہ جنت میں داخل ہو گائیں جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظلاق خداد ہدی کے اللہ تعالی کے کسی ایک علی خطری کہ کر تعریف فرائی۔ مصف ہو گئے اس دقت خداوند تعالی نے قرآن پاک میں وَ اِنَّافَ لَعلی خُولُق عَظِیْم کم کر تعریف فرائی۔ بین لوگوں نے یہ ہی کما ہے کہ آپ کے مرف اظلاق کو دو عظیم "اس وجہ سے کما گیا ہے کہ آپ نے صرف اظلاق کو کائی سمجھا بلکہ آپ نے آگے بور کر اور سر فرمائی اور اوصاف کی منول پر نہیں ٹھرے بلکہ ذات حق تک جا پہنچ۔

# حضور اللهيم كاخلاق كو خلق عظيم كب كما كيا

بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ جب سرور نشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرزین تجازیں مبعوث فرملیا کیا تواس وقت آپ کو تمام دنیاوی قوتوں اور خواہشوں سے روک دیا گیا آپ کو غربت و کربت میں ڈال دیا گیا جب آپ ان آزمائشوں سے کرر کر برگزیدہ اخلاق کے مالک بن گئے اس وقت آپ کے بارے میں ارشاد فرملیا گیاؤ اِنَّلْفَ لَعَلَٰی مُحلَٰتِی عَظِیْم ۞

و الله عليه والد وسلم فرايا كرتے تھے كه مكارم اظال وس جي كه وہ بعض آوى ميں ہوتے بين كى كه انهوں نے فرايا رسول الله سلى الله عليه والله وسلم فرايا كرتے تھے كه مكارم اظال وس جي كه وہ بعض آوى ميں ہوتے بيں ليكن اس كے بينے ميں نميں ہوتے اور بينے ميں ہوتے بيں اس كے آتا ميں نہيں ہوتے كو نكه الله تعالى ميں ہوتے بيں اس كے آتا ميں نہيں ہوتے كو نكه الله تعالى جس كو چاہتا ہے يہ سعادت عطافرا اس اور دس اظال يہ بيں:

(1) یج بولنا (2) دنیا ہے بالکل ٹامیدی رکھنا (3) اگر اس کا پڑدی بعوکا ہو تو خود پیٹ بحر کرنہ کھائے (1) سوال کرنے والے کو دینا (5) احسانات کا بدلہ دینا (6) المانت میں دیانت (7) صلہ رحمی (رشتہ داروں ہے سلوک) (8) دوست کے حقوق ادا کرنا (9) مممان نوازی (10) دیا (جو ان تمام خوبوں کی فیادے۔

حضرت رسول اکرم معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا حضور ہون سے اخلاق ہیں جن سے متعف ہونے کے بعث ناوث والی اور تقویٰ کی جنت میں داخل ہوں مے؟ حضور معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا "حسن اخلاقی اور تقویٰ کی دریافت کیا گیا کہ دوزخ میں کثرت سے کن چیزوں کی بدولت لوگ واعل ہوں مے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا و ثوتی اور

غم الین غم ہے مراد فانی لذتوں کے ضائع ہونے پر غم کرنا جن کے باعث انسان پریشان اور ناراض ہوتا ہے کدرت پر اعتراض کرنا اور قسمت پر شاکر و صابر نہیں ہوتا (راضی برضائد ہونا) خوشی ہے مراد دنیاوی کا مرانیوں اور کامیابیوں پر خوش ہے پھولے نہ سانا۔ طال نکہ اس خوشی کی قرآن کریم میں ممافعت آئی ہے 'ارشاد ہوتا ہے۔''

لِكَيْلاً تَاء سُوْاعَلَى مَافَأَتَكُمْ وَلاَ تَفْزَحُوا لِمَآ أَتْكُمْ-

"تم كى چزكے زيال پر عمكين نه مواورجوتم كو حاصل مواس پر خوش مت مو-"

اور کی دہ خوشی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

الْفَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ٥ (باد 20 مورة هم)

ودلین جس وقت قارون سے اس کی قوم نے کما کہ أو (اس دولت پر نہ اترا) خوش مت ہو'اللہ تعالیٰ (اس

طرح) خوش ہونے والوں کو دوست نمیں رکھتا۔ (۱) "

لیکن جو خوشی آخرت سے تعلق رکھتی ہے بینی انبساط اخروی ہے وہ محمود و پسندیدہ ہے (اس سے نہیں روکا گیا ہے) کہ خوشی میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفُرَ حُوْا- (إروالا مورة يونس)

اے پغیر کمہ دیجے! یہ خدا کافضل دکرم اور اس کی مریانی ہے ' تو اس پر خوش ہونا چاہے۔

می عبدالله بن مبارک نے حسن اخلاق کی تعریف و تغییراس طرح کی ہے کہ "حسن خلق کا منہوم یہ ہے کہ خلفتہ روی اور خندہ چیٹانی کے ساتھ بھلائی کی جائے اور لوگوں کو اذہ نہ پنچائی جائے۔"

### صوفيه كي اخلاقي حالت

صوفیائے کرام اپنے نفوس کو ریامتوں اور مجلم دی سے اپنے نفوس میں یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ دہ تہذیب و اخلاق سے بہرہ یاب ہو جائیں بینی ان کے اخلاق سد هر جائیں البتہ ان میں بعض ایسے افراد بھی ہیں جو عمل تو کرتے ہیں (ریاضت ادر مجلم سے میں معروف ہوتے ہیں) لیکن اپنے اخلاق کو نہیں سنوارتے کچھے زہاد ایسے ہیں کہ وہ اخلاق کے پابند ہیں (حس اخلاق پر کاربند ہیں) مگر کچھے ایسے بھی ہیں جو حسن اخلاق پر کاربند نہیں ہیں 'مگر حقیقی صوفیہ کی جماعت تمام حسن اخلاق کی پابندی کرتی

## حسن اخلاق کے نقطہ نظرے تصوف کی تعریف

شخ ابو کر الکائی کا ارشاد ہے کہ "تصوف سرایا اخلاق کا نام ہے جس نے کی (حسن) خلق کا اضافہ کیا اس نے تصوف میں اصافہ کیا ، سرحال جو لوگ علیہ جیں انہوں نے اعمال کو اس لئے تبول سرلیا ہے کہ وہ اسلام کے نور کی روشنی میں چلتے ہیں اور جو زائد جی انہوں نے بعض اخلاق حسنہ کو تبول کرلیا ہے کہ وہ ایمان کے نور کی روشنی میں گامزن جیں اور صوفیہ چو کر اہل تقریب

<sup>1)</sup> قارون نے جب دیکھا کہ اس کے ٹڑانے کی سنجوں کو چند طاقور لوگ بھی مل کر شیں اٹھا تھے تو اٹرائے گا مید وعمد ای موقع پر کی گئ-

ہیں وہ نور احسان کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب اہل قرب اور صوفیائے کرام کے باطن نور یقین کی حاصل کر لیتے ہیں اور وہ ان کے باطنوں میں بڑ کاڑلیتا ہے تو گھر ہر تھب میں اطراف و بواب ہے نور لقین حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس وقت تقلب کا بصن حصہ نور اسلام ہے سفید اور روش ہوتا ہے اور بعض صے نور ائیلن ہے منور ہوتے ہیں اور پھر تمام قلب نور احسان و ایقان ہے منور اور روش ہو جاتا ہے اس وقت اس کا تکس نفس پر منتکس ہوتا ہے اور تھب کا ایک رخ نفیس کی احسان و ایقان ہے منور اور روش ہو جاتا ہے اس وقت اس کا تکس نفس کی منور کرتا ہے) لیکن نفس کا ایک رخ قلب کی طرف اور ایک رخ طرب کا ایک رخ قلب کی طرف اور ایک رخ طرب ہوتا ہے بعل سے سمجھ لینا چاہے کہ جب تک کل قلب روش نہیں ہوتا ہوت میں ووز وجین (دونے والا بنجاتا ہے) لیتی ایک رخ روح ہوتا روح کی طرف اور ایک متوجہ ہو جاتا ہے پھر روح کی طرف اور ایک رخ نفس کی طرف ہوجہ ہو جاتا ہے پھر روح کی طرف اور ایک رخ نفس کی طرف اور و اشراق ہے پورا حصہ ملاتا ہے تو وہ پورا روح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے پھر روح کی طرف اور ایک حقوب ہو جاتا ہے تو ہو ہورا روح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے پورا حصہ ملاتا ہی کہ خور ہو جاتا ہے لین نفس کا طرف ہوتی ہو تھی ہوتا ہے جو متوجہ الی القلب اور اس ہو قلب کی طرف اس کا جو رخ بھی ہوتا ہے وہ منور ہو جاتا ہے لین گلس کا وی رخ منور ہو جاتا ہے جو متوجہ الی القلب اور اس سے قریب ہوتا ہے 'اس کی طمانیت اس کے منور ہو جاتا ہے لین گلس کا در من منور ہو جاتا ہے جو متوجہ الی القلب اور اس سے قریب ہوتا ہے 'اس کی طمانیت اس کے منور ہو جاتا ہے لین گلس کا در من جو بھیا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

یٰا یُّھاالنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اُرْجِعِیْ اِلٰی رَیِّكَ رَاضِیَةً مَّرْ اِلْمِیَّةُ ٥ اے انس مطمئن او خوش ہو كراہے پردردگاركى طرف اوث جادہ بھی تھے سے خوش ہے۔

لاس کے اس رخ کی تابانی جو قلب کے قریب ہے ایک بی ہے جیسے صدف کے اس ایک رخ بی پائی جاتی ہے جو اس کو موقی کے اس ایک رخ بی بائی جاتی ہوتی ہے جو اس کو گئی تابانی سے حاصل ہوتی ہے اس طرح تفس میں جو پچھ ظلمت باتی رہ جاتی ہے وہ صرف اس رخ کے باعث ہوتی ہے جو سرخت اور طبعت کے نزدیک (اور قلب نورانی سے دور) ہوتی ہے جس طرح صدف کے چرونی رخ بی کدورت اور ظلمت باقی رہتی ہے جو اس کے اندرونی نورانیت کے بالکل پرظاف ہے۔

جب النس كے دو رخوں بي سے اس كا ايك رخ منور ہو كيا تو وہ تمذيب اظائل اور تبديلي صفات كى طرف متوجہ اور ماعى ہو جاتا ہے اس در از مضمر ہوكہ اس دقت صوفى كا دل ماعى ہو جاتا ہے اس دجہ الله الله الله ہوتا ہے اور ذكر تلبى و لسائى بي معروف رہتا ہے اب وہ ذكر ذات كى طرف توجہ كرتا ہے (اس كو ذكر ذات كى طرف توجہ كرتا ہے (اس كو ذكر ذات كى طرف ترق ہوتى ہے) اس دقت وہ عرش الى كى مائد ہو جاتا ہے يعنى جس طرح عرش اس عالم بيل علق و محمت بيس قلب كى حيث بين جاتا ہے۔

حدرت نمل بن عبدالله تستري كيتے ہيں " قلب عرش كے مشاہد اور ذاكر كاسيند كرى كى مائد ہے وريث قدى ہے: "زمين و آسان جھے اپنے اندر نميں ساكتے ليكن بنده مومن كے دل يس ميركى انجائش ہے اس كادل جھے اپنے اندر ساسكا ہے۔ " .

# قلب کاذکرذات سے نورانی بن کراخلاق اللی سے تعلق پیدا کرلینا ہے

جب قلب اس طرح ذکر ذات سے نورانی و نور آگیں اور ہوائے قرب سے بحر مواج بن جاتا ہے تو اس وقت اظال سند اور صفات اللس کی نہوں میں بہنے لگتے ہیں (صفات اللس اظلاق سند میں تبدیل ہو جاتے ہیں) اور اس وقت اظلاق اللی سے تحلق ثابت ہو جاتا ہے (اظلاق اللی اس میں ثابت و رائخ ہو جاتے ہیں)۔

ارچہ القاسم گورگائی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نانوے اسائے حند سالک طریقت کے اوصاف بن جاتے ہیں اگرچہ سلوک کی منزن میں ہو اور واصل بجی نہ ہوا ہو۔ شخ ابوالقاسم کے اس قول کا مطلب بیہ ہے کہ بندہ سالک ہراسم خداوندی سلوک کی منزن میں ہو اور واصل بجی بخر بھری کروریوں اور انسانی کو تاہیوں کے مناسب صال ہوتی ہیں (بشریت جس کی متحمل ہو ہے ایک صفت کا حامل بن جاتا ہے جو بشری کروریوں اور انسانی کو تاہیوں کے مناسب صال ہوتی ہیں (بشریت جس کی متحمل ہو ساتی ہے) مثلاً وہ اللہ تعالی کے اسم صفاتی "الرحیم" ہے "رحم کرنے" کی صفت یا وصف بقدر طاقت بشری افتتیار کر سکتا ہے۔

مشائح کرام اور صوفیائے عظام نے اساء و صفات کے بارے میں جو پکھ کما ہے اور جو علوم تصوف میں سب سے زیادہ بائد پاید اور اہم میں اور ان کے ناور علوم کا ایک حصہ ہیں 'وہ اس کے مطابق ہے جیسا کہ ہم ابھی کمہ چکے ہیں (صوفیائے کرام نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے جس طرح ہم نے صواحت کی ہے) اگر کوئی اس سے ملول فداوندی کا ذرہ برابر بھی خیال کرتا ہے (جیسا کہ فرقہ ملواحہ کے مقائد ہیں) تو وہ زندیتی (۱) ہے اور الحاد کا علمبردار ہے۔

# رسول اکرم مان کا یک ارشاد گرای جو محاس اخلاق کا جامع ہے

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حضرت معاذ رضى الله تعالى عنه كو ايك وصيت فرمائى (جو مكارم اخلاق كى جامع عنور في ارشاد فرمايا ال معادة إبين تم كومدايت كرامول كه:

- 1- فوف فداكد-
  - -118 -2
- 3- ايفائ عمد كرو-
- 4- امانت ادا كرو-
- 5۔ خیانت کو ترک کردو۔
- 8۔ ہماوں کی فر گیری کو-
  - 7- ييول يروم كماؤ-
- اله مختلوس نرى التيار كرو-

<sup>(1)</sup> اظاتی خداوندی سے تحلق پیدا کرنے میں یا ہوئے میں بقدر طاقت بشری کی قید سے نظریہ حلول باطل ہو جاتا ہے۔

9- ملام مي بيل كرو-

10- حس عمل بيدا كرو-

11- اميدول كوكوماه كروو-

12- ایمان کو پکڑے رہو۔

13- قرآن يس غور كرو-

14- آفرت ے محبت رکھو۔

15 حلب' آ فرت' کے خیال سے گریہ و ذاری کرد۔

16- لواضع اختيار كرو-

17- بدوبار فخص کو گلی ند دو اور کی بولنے والے کو ند جمثلاؤ۔

18- كنهاركي اطاعت اور امام عاول كي نافر اني ند كروا زمين پر فساد برياند كروا

10- نیز میں حمیس تھیجت کرتا ہوں کہ ہر جرو شجریا (مٹی) زمین سے گزرتے وقت اللہ سے ڈرو

20۔ ہرگناہ پر توب کرو' اگر وہ پوشیدہ کیا ہے تو پوشیدہ طور پر قوب کرد اور اعلانیہ کیا ہے تو قوب بھی علانیہ کرد۔ اللہ تعالیٰ نے آپنے بیروں کو ای طرح اوب سکھلیا ہے اور ان کو مکارم اخلاق اور محاس آواب کی تعلیم دی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عند نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ واللہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "اسلام مکارم اخلاق اور محاس آواب سے گھرا ہوا ہے۔"

حضرت ابو الدردا رضى الله عند سے مردى ہے كه حضور أكرم صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا ہے ميزان عمل ميں ركمى جانے والى چيزوں بين حسن عمل سے زيادہ كوئى چيز كرال بار نسيں ہے اور حسن عمل كرنے والا اى كى بدولت تمازى اور روزہ داركے درجه كو پہنچ جاتا ہے۔

رسول فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم افلاق کا بیا عالم تھا کہ آپ سب سے زیادہ تنی ہے کہ رات کے وقت نہ آپ کی پاس کوئی درہم باقی رہتا نہ دینار (دن ہیں جو کچھ آپ کے حضور ہیں آتا آپ شام تک وہ سب تقتیم فرما دینے) اگر احیانا کچھ فی جاتا اور کوئی مستحق نہ ملتا تو آپ اس وقت تک کا شانہ نبوت کو واپس نہ ہوتے جب تک اس کو تقتیم نہیں فرما دینے تھے۔ آپ کا مقصود مطلوب دنیا نہیں تھی چنانچہ عمونا آپ کی غذا چھوہارے اور جو تھی جو بہت باکی اور کم قیمت غذا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ اور جو تا تو آپ اس کو راہ فدا میں شرچ فرما دینے تھے ' بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کسی نے سوال کیا ہو اور آپ نے اس کو کچھ عطانہ فرمایا ہو' اس کے بعد آپ اپنی عام غذا بی پر قناعت فرماتے (کمجور اور جو) کھور اور جو کا انتانی ذخیرہ ہو تا کہ سال ختم ہونے سے پہلے بی وہ ختم ہو جا ا

(ميوز حتى رَبُمَا احتاج قبل انقضاء العام)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پھٹے ہوئے جوتوں کی خود بی مرمت کرلیا کرتے تھے کڑوں میں خود بی پوند لگا لیتے تھ کرکے لوگوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتھ تھ آپ سب سے زیادہ حیا والے اور سب سے زیادہ متواضع تھے۔ فصلوت الرحمٰن علیہ وعَلٰی آلِه واَصْحابِهِ اَجْمَعَیْن O

اب-30

# اخلاق صوفيه كي وضاحت

اظلاق صوفیہ یں سب سے بہتر خلق تواضع ہے' بندہ کے لئے تواضع سے بہتر کوئی اور لباس نہیں ہے' جو مخض تواضع کا خزانہ حاصل کر لیتا ہے' وہ جر مخض کے سامنے اپنی اس حیت کو ایک اندازہ پر قائم رکھتا ہے اس طرح وہ دو مرک مخض کو بھی اس کے سمجے مقام اور رہے پر رکھتا ہے' جس کو تواضع حاصل ہو گئی وہ خود بھی آرام سے رہتا ہے اور دو مرول کو بھی اس سے آرام پنچتا ہے۔

يَعْقِلَهَا إِلَّا الْعَالِمُوْنَ ال كَت كو جائے والے ى الجي طرح مجھ كے إلى

## تواضع کے بارے میں احادیث نبوی ماتھ ایم

حفرت الس رمنی الله عند سے مروی ہے اکد حضور معلی الله علیه وآلد وسلم نے فرمایا " بیشک الله تعالی نے میری طرف به وحی نازل فرمائی۔ " تم تواضع افتقیار کرو اور کوئی مخص ایک دوسرے پر زیادتی ند کرے۔

سرور کائنات صلی الله علیه وآلہ وسلم نے "قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّهُ فَاتَبِعُوْنِيْ۔" کی تغیریں ارشاد فرایا به البتاع (جس کا تھم دیا گیا ہے) نیکی تقویٰ خوف اور تواضع کے ساتھ ہو۔ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کا بہ عالم تھا کہ آپ آزاد اور غلام سب کی دعوت قبول فرماتے سے خواہ وہ دودہ کا ایک گھونٹ یا خرگوش کی ایک ران ہی کیوں نہ ہوتی آپ آپ آزاد اور غلام سب کی دعوت تھے اور خود بھی اس کو استعمال فرماتے تھے۔ اس طرح آپ کنیزیا غلام کو جواب دینے بیل اس موقع) اس کا صلہ بھی دیے تھے۔ اس طرح آپ کنیزیا غلام کو جواب دینے بیل بھی خود نہ فرماتے تھے۔ اس طرح آپ کنیزیا غلام کو جواب دینے بیل بھی خود نہ فرماتے تھے۔ اس طرح آپ کنیزیا غلام کو جواب دینے بیل بھی خود نہ فرماتے تھے۔ اس طرح آپ کنیزیا غلام کو جواب دینے بیل بھی خود نہ فرماتے تھے۔ اس طرح آپ کنیزیا غلام کو جواب ارشاد فرماتے تھے)۔

سلیمان "بن عمروبن شعیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تواضع کی چوٹی کی بات یہ ہے۔
کہ جس سے تم ملواس کو پہلے سلام کرواور جو تم کو سلام کرے اس کا جواب دُو' مجلس جس کمتر جگہ پر بیٹھنے جس تم کو عار نہ ہو۔
تم کو یہ خواہش نہ ہو کہ کوئی تمماری تعریف کرے یا تم پر احسان کرے۔ "آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ "مبارک اور لوید ہے اس محض کو جو بغیر کو تابی' تقص کے قواضع اختیار کرے اور محتاجی کے بغیر خود کو محتاج جانے۔'

ﷺ جنید " ے کی نے سوال کیا کہ قواضع کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بازدوں کا جمکانا اور پہلو کا زم کرتا ہے "حضرت فضیل" ہے تواضع کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا " حق کے سامنے سرتشلیم فم کرنا اور حق بات کو کسنا۔" انہوں نے فرمایا کہ جو محض اپنے نفس کی قدروقیت کا اعتبار کرتا ہے تواضع میں اس کا حصہ نہیں ہے (اس کا تواضع ہے کوئی تعلق نہیں ہے)۔

حضرت وہب "بن منہ" فرماتے ہیں "اللہ تعالی کی کتابوں میں مکتوب ہے۔" اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب میں نے آدم کی
پشت سے ذروں کو برآمد کیا اس وقت میں نے (حضرت) مولیٰ علیہ السلام کے دل سے زیادہ متواضع کی قلب کو نہیں پایا اس
لئے میں نے ان کو منتخب کرکے ان سے کلام کیا رکلیم اللہ بتایا) بزرگوں کا مقولہ ہے 'جو اپنے نفس کی پوشیدہ باتوں کو پہچان لیتا ہے
وہ بھی غرور یہ تکبر نہیں کرتا بلکہ وہ تواضع اختیار کر لیتا ہے اگر کوئی ہخص اس کی خرمت کرے تو اس سے وہ نہیں جھڑتا اور
جب کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ خداوند تعالی کا شکر اوا کرتا ہے۔

بب رس بن بن بن المسلم المسلم

حفرت لقمان (علیہ السلام) نے کہا ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک سواری ہے اور عمل کی سواری تواضع ہے '

حدرت وری فراتے ہیں کہ پانچ فتم کے لوگ دنیا ہیں سب سے زیادہ عرت والے ہیں۔ (۱) ذاہد عالم۔ (2) فقد صوفی۔
(3) تواضع سے چیش آنے والا غنی۔ (4) شاکر و صابر فقیر اور (5) روشن مغیر شریف کی فیٹ فراتے ہیں کہ اگر تواضع کا سے شرف موجود نہ ہو تا تو ہم راہ چلتے خطرے میں پڑ جاتے کو سف بن اسباط کے بارے میں منقول ہے کہ کی مخص نے ان سے سوال کیا کہ تواضع کی حد کمیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تم اپنے گھرے نکاو اور راستہ میں جس کی سے بھی طواس کو فرد سے بھتر سمجھو!

## اسیران فرنگ سے شخ ابو النجیب سروردی کاسلوک

میں نے اپ شیخ ابوالنجیب سروردی سے ایس ہی تواضع کا مشاہدہ کیا میں ایک مرتبہ شام کے سفر میں ان کا جسفر تھا انٹا کے سفر میں بعض مرواروں (ونیاواروں) نے فرکلی قیدیوں کے سرول پر (جو صلیبی جنگ میں اسیر کئے گئے تھے) جو بیڑیاں پنے سخے ہمارے لئے کھانے کے خوان بھیج جب وسر خوان بچھیا گیا تو قیدی بر تنوں کے خالی ہونے کے انظار میں بیٹے گئے اس وقت شخ محرّم نے ایک خاوم ان مسب قیدیوں کو جلا لو تاکہ وہ بھی ہم درویثوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں خادم ان سب قیدیوں کو جلا لو تاکہ وہ بھی ہم درویثوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں خادم ان سب کو لے کر آیا اور سب کے سب ایک صف میں وسر خوان پر بٹھا دیئے گئے اس وقت شخ اپ معلے سے اشحے اور خرامال سب کو لے کر آیا اور سب کے سب ایک صف میں وسر خوان پر بٹھا دیئے گئے اس وقت شخ اپ معلے سے اشحے اور خرامال خرامال ان کے پاس آگر ان کے درمیان میں بیٹھ گئے گویا وہ بھی ان میں سے ایک جیں اس کے بعد سب نے کھانا کھایا' اس وقت ہمیں آپ کے چرے پر ان کے باطن کے خلوص' تواضع لللہ' عاجزی اور اکساری کی وہ جھک نظر آئی جس سے ان کے وقت ہمیں آپ کے چرے پر ان کے باطن کے خلوص' تواضع لللہ' عاجزی اور اکساری کی وہ جھک نظر آئی جس سے ان کے ایک نظر آئی جس سے ان کے ایک نظر آئی جس سے ان کے ایکان او وسعت علم و عمل کا پید چانا تھا۔ ۱۱)

<sup>(1)</sup> موفیائے کرام " نے اپنی ای تواضع ہے لاکول غیر مسلول کے دل جیت نئے اور وہ دائد اسلام میں داخل ہو گئے۔ صاحبان شریعت ان کے اس طرز عمل پر بیشہ معترض رہے ہیں وہ کس مے کہ ایسا عمل ذات نقس ہے۔

شخ ابو زرع کتے ہیں کہ میں نے شخ جریری کاب قول سا ہے کہ "اہل معرفت کاب خیال میج ہے کہ دین اسلام کا سرمایہ یا فج امول طاہری اور پانچ امول بالمنی ہیں ' ظاہری اصول تو یہ ہیں ۔ "

را) کی بولنا (2) مخاوت کرنا (3) جسمانی طور پر تواضع کرنا۔ (4) دو مرول کو اذبت سے بچانا (5) کسی انکار کے بغیر خود تکلیف اذبت برداشت کرنا۔

بانج باطنی اصول سے ہیں-

(١) این آقاو مردارے محبت کرنا (محبّت وجود سیده)

(2) این نعل پر شرمندگی (3) این رب سے حیا کرنا (4) این آقا کے وصال کی امید رکھنا (5) آقا سے جدائی کاخوف کرنا" شخ یکی بن معاذ کتے ہیں "نواضع" یوں تو تمام محلوق سے اگر مرزد ہو تو اچھی ہے لیکن اگر دولت مندول سے مرزد ہو تو بہت خوب ہے' ای طرح تحبر عام محلوق سے اگر مرزد ہو تو برا ہے لیکن اگر کسی صاحب فقر سے اس کا ظہور ہو تو بد ترین ہے' دھزت زوالنون معری فرماتے ہیں' تواضع کی یہ تین علامتیں ہیں' اپنے نفس کو حقیر جائنا' تاکہ نفس کا عیب معلوم ہو سکے (2) توحید کی حرمت کے لئے لوگوں کی تعظیم و تحریم کرنا (3) تجی بات اور نصیحت کو ہر محض سے قبول کرنا۔'

## انسان کب متواضع ہو تاہے

حطرت بایزید ،سطائی ہے دریافت کیا گیا کہ انسان کب متواضع ہوتا ہے' آپ نے جواب دیا جب اپنی ذات پر اپ نفس کا کوئی جن نہ سجھے' (کیونکہ وہ اس کی شرارت اور خبٹ ہے واقف ہے) اور خود کو مخلوق بی سب سے برتر سجھے۔
بعض حکماء کہتے ہیں کہ جمل و بخل کے ساتھ تواضع کو ہم عجب و غرور کے ساتھ سخاوت اور اوب سے بہتر سجھتے ہیں'کسی وائشمند ہے دریافت کیا گیا کہ آم کو ایکی نعت کا علم ہے جس پر حمد نہ کیا جائے اور کسی ایک بلاکا علم ہے کہ صاحب بلا پر کسی کو رحم نہ آئے' اس نے کہا ہل وہ نعمت ہے اور وہ بلا کبر و نخوت ہے۔

## تواضع كي اصل

تواضع کی اصل یہ ہے کہ ذات اور بھر میں اعتدال قائم کرنا تواضع ہے لین تکبرتو یہ ہے کہ انسان خود کو اپ حقیق مرتبے ہے بلند سمجے اور ذات کی خات کی جو آلی ہو الیاں مرتبے ہے بلند سمجے اور ذات کی حق تعلی ہوتی ہو الیاں مرتبے ہے بلند سمجے اور ذات کی خش تعلی ہوتی ہو الیاں مرتبے ہے اس کی ذات کی خشر میں ہمارے مشاکخ نے تواضع کی تشریح و تصریح میں بہت ہے ایسے اشارات کے میں جن سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں تواضع اور ذات مترادف میں یا وہ ذات کو تواضع کا قائم مقام سمجھتے میں یا ان اشارات سے پت چاتا ہے کہ انہوں نے خواہشات نفسانی کو افراط کی بلندی سے تفریط کی پستی پر پہنچا دیا ہے۔ (۱) میرے خیال میں ان کا اس سے مقصد یہ ہے کہ مشاکح کرام کو

<sup>(1)</sup> ہر طن کے تین پہلو ہوتے ہیں ایک صالت افراط لیعنی صد ہے بڑھ جانا ایک صالت تفرید لیعنی صد ہے بیٹے چلے جانا اور اس کا ورمیانی درجہ اعتدال ہو اس کی ایک مثال ہے وضاحت کر ایوں کہ شجاعت کی افراط ہے کہ خطرناک مواقع پر چی قدمی کی جائے جیسے چلتی ٹرین ہے کو پڑے یہ شجاعت کی صد افراط ہے 'ان چیزوں ہے ڈرے جو محض وائم ہول سے صد تفریط ہے 'اور ان دونوں کا اعتدال شجاعت ہے جس کے بڑاروں مثالیں نگامیں ہے گزرتی ہوتی ہیں (مترج)

اپنے مردوں سے غرور کیرکا چو نکہ اندیشہ رہتا ہے اس لئے وہ ان کو اس توت کا قلع قنع کرنے کے لئے مبلغہ سے کام لیتے ہیں اور حد تفریط تک ان کو پہنچا دیتے ہیں کیونکہ یہ مشاہدہ ہے کہ روحانی حالت کی غلبہ کی ابتدائی صورت میں شاذی کوئی مرد خود پہندی اور عجب سے خالی ہو تا ہے یمال تک کہ اکابر صوفیہ سے بھی بہت سے ایسے احوال مفسوب ہیں جن سے خود پہندی کا بہندی اور عجب سے خالی ہو تا ہے یمال تک کہ اکابر صوفیہ سے بھی آتے تھی رکھتے ہوں کہ سکر حال کا ایک تھی وائرہ ہو وہ اپنی ابتدائی حالت مرزد ہوئے ہوں)۔

کوئی صاحب بصیرت اگر بنظر تعمق دیکھے تو اس پر ظاہر ہو جائے گاکہ اس قسم کی روحانی واردات کے نزول کے موقع پر نظر نظر تعمق دیکھے تو اس پر ظاہر ہو جائے گاکہ اس قسم کی روحانی واردات کے نزول کے موقع پر چوری چھے سنتا ہے تو روحانی سنتا کے نظری کی چوری چھے سنتا ہے تو روحانی سربلندی کی بناء پر اس کو وہ بات (جو اس نے چوری ہے سن) گرال نہیں معلوم ہوتی 'پس اس وقت نفس کی تحریک ہے ایسے کلمات زبان سے ادا ہو جاتے ہیں جن سے خود پسندی یا تحمر کا ظہار ہوتا ہے جیسا کہ ایک بزرگ نے اس حالت سکر میں فرمایا:

مَنْ تحت حضر السمآء مثلی اس نیکوں آمان کے نیچ ہے کئی جے جیا

یا----ایک بزرگ کایہ قول ہے:

فَدَي على رقبةِ جميع الأولياء ميرا قدم تمام اولياء كي مردنوں پ م

یا----- ایک اور بزرگ نے فرملیا ہے:

اسر جت وَالْحنت وَطَعْت فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَقُلْت حَل مِنْ مَّبَارِز فلم يَحرج إلَى أحدُّ ٥ "بيس نے ذين كى اور لگام كو كمينچا اور تمام روئے ذين كا چكر لگايا اور مد مقابل طلب كيا" كرميرے مقابلہ كے لئے كوئى نہيں آيا"

### اس صورت حال كاحل

اگر کی مخص (سافک طریقت) کو ایکی مشکل پڑی آجائے اور اسے یہ علم نہ ہو کہ اس کے نفس نے چوری سے کچھ سنا ہو اور وہ کوئی ایکی بات کمنا چاہتا ہو جس کو تخبراور خودبندی پر محمول کیا جا سکتا ہو تو لازم ہے کہ اس ختم کے اقوال کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محلبہ کرام بڑا تھ کے عمل کی ترازو جس تولے اور اس وقت ان معزت کی تواضع کو پیش نظر رکھے کہ وہ اس ختم کے اقوال ذبان سے نکالنا پند نہیں کرتے تھے اور اس سے پربیز کرتے تھے اور نہ کسی بندہ حق کے لئے مناسب سمجھتے تھے کہ وہ ایسے اقوال کو ادا کرے۔ بسرطال ایسے مخلص معزات کو ایسے کلام کی تاویل کا ایک پہلویہ ہے لیمن میں ماج اسکتا ہے کہ ان کا میہ کلام یا ان کے بیہ اقوال مستول کی حالت میں ان سے ادا ہوئے ہیں اور ایسے متوالوں اور مستول کا بیمکہ میں اور ایسے متوالوں اور مستول کا بیمکہ میں ان سے ادا ہوئے ہیں اور ایسے متوالوں اور مستول کا

کلام بداشت ی کیا جاتا ہے (کہ دہ از تتم شخیات (۱) ہوتا ہے)۔ مشائخ نے ایسے اقوال کا صدور انتمائی تواضع سکھاکر روک دیا

ہوشمند مشائخ جانتے ہیں کہ نفوس انسانی میں ہے بوشیدہ یہاری موجود ہے اس لئے وہ تواضع کی تشریح میں اس قدر ہڑھ گئے کہ اس کو ذات کی حد تک پہنچا دیا (تاکہ نفس ایسی چوری نہ کر سکے اور سالک ان شطیات سے محفوظ رہے) تاکہ اس کے ذراید وہ مریدوں کے نفوس کی سرکشی وعلاج کر سکیں اور پھر رفتہ رفتہ ان کو تواضع کی صد اعتدال پر پہنچادیں لیکن اس طرح کہ وہ اپنچ اصلی درجہ سے ذرا کم درجہ پر رہیں۔ کہ جب نفسی سرکشی سے محفوظ ہو جاتا ہے تو پھروہ بغیر کسی کی وہیشی کے اپنے اصل مقام پر بر قرار رہتا ہے (افراط و تفریط کی طرف ماکل نہیں ہوتا)۔ لیکن نفس انسانی چو تکہ آتش سے متاثر ہوا ہے اور وہ ایک شخیرے کی طرح اسلسان کھنگوناتی ہوئی مٹی سے بنا ہے اس لئے اس کی سرشت میں سرکشی جبلی اور فطری ہے 'آگ ایک شخیرے کی طرح اس لئے نفس بھی سریازی کی طرف جمہ وقت ماکل رہتا ہے الذا مشائح کرام نے قواضع بی کے ذریعہ بی کا علاج مناسب سمجھا اور اس کو اس کے اصل مقام سے بہت ہی کم درجہ پر گرا دیا تاکہ خرور و تکبراس پر متاثر نہ ہو سکے اور اس کے اصل مقام سے بہت ہی کم درجہ پر گرا دیا تاکہ خرور و تکبراس پر متاثر نہ ہو سکے اور اس کے اصل مقام سے بہت ہی کم درجہ پر گرا دیا تاکہ خرور و تکبراس پر متاثر نہ ہو سکے اور اس کے اصل مقام سے بہت ہی کم درجہ پر گرا دیا تاکہ خرور و تکبراس پر متاثر نہ ہو سکے اور اس کے اصل مقام سے بہت ہی کم درجہ پر گرا دیا تاکہ خرور و تکبراس پر متاثر نہ ہو سکے اور اس کے اس سے بھراس پر متاثر نہ ہو سکے اور اس کے اس سے بہت ہی کم درجہ پر گرا دیا تاکہ خرور و تکبراس پر متاثر نہ ہو سکے اور اس کے اصل مقام سے بہت ہی کم درجہ پر گرا دیا تاکہ خرور و تکبراس پر متاثر نہ ہو سکے اور اس کے اس کی سے بھی کم درجہ پر گرا دیا تاکہ خرور و تکبراس پر متاثر نہ ہو سکے اس کی سے بی بیا ہے اس کے اس کی سرت میں کی درجہ پر گرا دیا تاکہ خرور و تکبراس پر متاثر نہ ہو سکے اس کی سرت کی کی درجہ پر گرا دیا تاکہ خرور و تکبراس پر متاثر نہ ہو سکھ

## كبركي حقيقت

کبر انسانی اس خیال اور گمان کو کہتے ہیں کہ وہ وو سرے بہت بڑا ہے اور اس کے اظہار کو تکبر کہتے ہیں اکبر ایک صفت ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی اور میں موجود نہیں ہے اگر مخلوقات میں سے کوئی اس صفت سے متصف ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے کبر انسان میں حقیقاً غودر و خود پندی سے پیدا ہوتا ہے اور خود پندی محاس سے عدم وقف کا دو سرانام ہے اس متم کی جمالت خلاف انسانیت ہے (انسانیت کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان محاس کو پہچانے اور خود پندی کا دعویٰ نہ کرے) کی سب ہے کہ اللہ تعالی نے محکوری کو ناپند فریا ہے۔

الله تعالَى كاارشاد ہے۔ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ 0 "الله تَكبر كرنے والوں كو پند نبيل كر؟-" ايك اور مقام پر فراليا: اَلَيْسَ فِنْ جَهَنَّمَ مَثْوٰى المتكبِّرِيْنَ 0 "كيا جنم تَكبر كرنے والوں كا ٹمكانہ نبيں ہے"-"

<sup>(</sup>١) اصطلاح تصور على ايس كلام كو شطحيات كما جاتا ب-

ایک صدیث قدی میں آیا ہے:

إزارِي فَمَنْ نَازَعْنِي وَاحِدً مِنهما قصَمَتَهُ ٥ (مديث تدي)

"كبريائي ميرى جاور ب اور عظمت و بزرگ ميرا لباس پس جس في ان دونون يس سے كى كو لينے كى خوابش كى بين اس كوياش ياش كردول كا-"

ایک دو سری رواعت میں اس معصف قدی کے آخری الفاظ یوں آئے ہیں قَلَمتهٔ نار جهنم می اے جمع میں بنک دوں گا۔

## انسان کی حقیقت اور اس کی سرکشی

الله تعالى نے انسان كى مركشى كارواس طرح فرلما ہے (اورانس كى حقیقت ہى اس پر واضح كردى ہے) ارشاد ہوتا ہے: وَلاَ تَمشِ فِنِي الْأَرْضِ مَوْحًا إِنَّكَ لَنْ تَنْحُرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْمِعِبَالَ طُلُولاً O "لينى ذهن پر اكثا كر اترائے ہوئے مت چلو كيونكه نه تم اس طرح چل كر ذهن كو پھاڑ سكو گے اور نه پہاڑوں كى طرح بلند ہو سكو گے (كه ان كو پامل كر سكو) انسان ذرا اپنى مخليق پر فور كرے كه وہ كس چيز سے بنا ہے (اس صورت ميں غودرو محجركيا اس كو شايان ہے)۔"

الله تعالى ارشاد فرماتا ب:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلْقَ ٥ خُعِلِقَ مِنْ مَّاءِ دَافِقِ ٥ (الاية)

"انسان ذرا خور کرے کہ وہ کس چیزے پیدا کیا گیا ہے الحض) ایک اچھلنے والے پانی (ماوہ حیات) ہے۔" اللہ تعلق کا بیہ قول کس قدر بلیغ ہے۔

قُتِلَ الْإِنْسَانَ مَا آكُفُرَهُ مِنْ آيّ شَيءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وَقَلَّرَهُ ٥ (الرّآن پاره 30 مرزة مس)

"فارت ہو یہ انسان! وہ کس قدر ناشکر گذار ہے! خدانے اس کو کس چیزے پیدا کیا (جانتے ہو) اے محض ایک نطفہ سے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد اس کا اندازہ لگایا۔"

ایک بزرگ محض نے ایک متکبرے کما تہاری پیدائش نطقہ نلاک سے ہوئی ہے اور تہمارا انجام ایک گذی لاش ہے اور تم ان دونوں کے بین بین (پیٹ کی) گندگی اٹھائے پھرتے ہو تقریباً ای مفہوم کو ایک شاعر نے اس طرح اوا کیا ہے۔

کیف یزھو من رّجیعه اُبد اللّه صحفیٰ اُبد اللّه صحفیٰ اُبد اللّه م صحفیٰ اُبد اللّه م صحفیٰ اُبد اللّه م صحفیٰ اندھ ہے گندگی کا جب کہ تو ایک وجے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں بسرطال جب تواضع قلب سے فکل جائے اور اس کی جگہ غرور و تحبر لے لیں لو پھر اعضاء بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور بیر مسلم ہے کہ جو ظرف میں ہوتا ہے وہی اس سے شیکتا ہے۔ جب تواضع کی صفت دل سے رخصت ہو جائے اور اس کے اور اس کے اور اس کے صفت دل سے رخصت ہو جائے اور اس کے اور اس کے صفت دل سے رخصت ہو جائے اور اس کے اور اس کے صفت دل سے رخصت ہو جائے اور اس کے اور اس کے اور اس کے صفت دل سے رخصت ہو جائے اور اس کے اور اس کی صفت دل سے رخصت ہو جائے اور اس کے اور اس کے اور اس کی صفت دل سے رخصت ہو جائے اور اس کے اور اس کے اور اس کی صفت دل سے رخصت ہو جائے اور اس کی جو سے مقت دل سے رخصت ہو جائے اور اس کی جو سے دی سے

بجلے کبر اور خرور جگہ نے لیں تو پھراس کا اثر گرون میں بھی پیدا کرتا ہے اور بھی رخساروں میں ظاہر ہوتا ہے اور انسان کامنہ گرجا ماہ جبسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

گرجا مائے جب اکد اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ولاً نصّع فر خدا ف تم لوگوں سے اپنا عد نہ بگاڑو

ادر مجی اس کاار سرول پر چنجا ہے ارشاد خدادنی ہے۔

وَوُارُءُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ ۞ (باده 28 مورة منافقون) " چرانهول في الميرا اور تم في ديكها كه وه غرور اور كبرے منه مورث ين س

بی غور اعضاء اور جوارح پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی اس اثر اندازی ہے بہت می قسمیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ کثیف ہیں جیسے فیخی (جس) گھنڈ (زھو) اور عزت و خود داری و فیرہ فور گھنداری (نازش) اور خودداری صورت کے لحاظ سے کبر و غرور سے مشاہد ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان میں فرق ہے جس طرح کبھی کبھار ذات تواضع کے ساتھ مشاہد ہو جاتی ہے حالا تک تواضع ایک پندیدہ فعل ہے اور ذات ایک امرنا پندیدہ 'ای طرح کبر و غرور تو ندموم ہے لیکن عزت اور خود گھنداری ایک اچھی صفت ہے 'جیسا کہ باری تعالی کا ارشاد ہے!

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ 0 ورح مرف الله الله الله على مومن كے لئے ہے اس سے البت ہوا كہ عرب كر و غرور سے بالكل ايك الگ چيز ہے اس لئے كى مومن كے لئے يہ شليان شيس كه وہ خودكو ذليل سمجے (اپنے نفس كو ذليل كرے)

## عزت کیا ہے؟ اور کبر کیا ہے؟

عوت کی تعریف میہ ہے کہ انسان خود کو پچائے اور حقیقت نفس کو پچپان کراس کا اکرام اس طرح کرے کہ اس کو ونیاوی اغراض و مفاد کے حصول کے لئے خوار نہ بنائے اور کبریہ کہ انسان اپنے نفس سے ناواقف ہو اور اس کو اس کی منزلت سے بالا تر سمجے 'کسی مخص نے حسن سے کما ''آپ کا نفس کس قدر عظیم ہے! آپ نے جواب دیا جس عظیم نہیں ہوں لیکن عزیز ضرور ہوں (یعنی صاحب عزت) چو تکہ عزت ندموم نہیں ہے لیکن کبر جس اور اس جس مشاکلت پائی جاتی ہے چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد

۔ نشن کیبڑون فی الاَرْضِ بِغَیْرِالْحَقِ O نشن پر تم بغیر حق کے (ناحق) کبر کرتے ہو'
اس میں یہ امر پوشیدہ ہے کہ عرت حق کے ساتھ ہے (اور اگر ناحق ہو تو وہ کیبرہ) ہیں جو مختص ذات کی طرف انحراف
کے بغیر تواضع کے مدود پر قائم رہتا ہے گویا وہ عرت کے راہتے پر ہے جو آتش کبرکی پشت پر بنائی گئ ہے (این اس راہ کی غلط
روی کبر کے راہتے پر ڈال دیتی ہے) ہیں اس راہتے پر علاء را تحین' مقربین بارگاہ احدیت' ابدال اور صدیقین ہی ابت قدم
رہ سکتے ہیں)۔

بعض صوفیہ نے کہا ہے "جس نے تکبر کیا اس نے اپنے نفس کی پہتی کا جوت دیا اور جس نے تواضع کو افتیار کر کیا اس

نے کرم طبعی کو ظاہر کیا۔ حضرت ابوداؤد ترذی کا قول ہے کہ قواضع کے دو رخ جن ایک ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ادامرو نوائی جی قواضع کرے کیو نکہ نفس راحت طلب واقع ہوا ہے اس لئے وہ اس کے تھم سے خفلت برتآ اور پہلو تھی کرتا ہے اور شہوت کے سبب سے جو اس میں ددیوت کی گئی ہے اس کی نمی میں خواہش کرتا ہے (اس چیز کی خواہش کرتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے) دو سری صورت ہے ہے کہ اپنے نفس کو عظمت اللی کے لئے پست کر دے پس اگر اس کا نفس کی الی چیز کی خواہش کرے جو اس نے اللہ کے لئے چھوڑ دی جی تو وہ اپنے نفس کو اس خواہش سے روک دے واسل ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس خواہش سے روک دے واسل ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس خواہش می دوک دے وہ اپنے کہ دے۔

یہ پیش نظر رکھنا چاہے کہ بندہ تواضع کی حقیقت کو اس دقت تک نہیں پینچ سکتا جب تک اس کے دل بی نور مشاہدہ کی تابانی نہ ہو۔ جب نور مشاہدہ کی تابانی ہو تی ہوتا ہے تو اس سے نفس میں گداز پیدا ہوتا ہے اور اس گداز سے کبر و عجیب کی صفائی ہو جاتی ہے۔ (کبرو عجب اس گداز کے باعث نفس سے نکل جاتا ہے) اس دفت اس میں لینت و نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور خلق کا اور حق کا مطبع بن جاتا ہے اس کئے کہ اس کے آثار وجود اس گداز کے باعث بالکل مٹ جاتے ہیں اور اس میں جو التماب اور شعلہ اس گئی تھی دفت یر ختم ہو جاتی ہے اور غبار (انانیت) فرد ہو جاتا ہے۔

## رسول اكرم النَّه إلى كوتواضع عد حصد وافر الما تفا

ہمارے نبی علیہ الصلوة والسلام کو تواضع ہے سب ہے زیاوہ حصد طلا تھا' آپ اس کو مقامات قرب بی بھی استعال فرماتے سے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنما ہے مروی ہے اس طویل حدیث ہے تابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنما ہوگ ہے اس طویل حدیث ہے تابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتی ہیں کہ ایک شب بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے قریب نہیں بایا تو جھے نسوانی جذبہ کے تحت خیال گزرا کہ آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں' چنانچہ بیس اتھی اور بیس نے تمام ازواج مطمرات کے کمرول بیس آپ کو طاش کی توجہ میں آپ کو موجود نہیں بایا اس کے بعد بیس آپ کی تطاش بیس مجد میں گئی تو ایس کے اور شیس بایا اس کے بعد بیس آپ کی تطاش بیس مجد میں گئی تو ایس کے وحل ہو سیدہ کپڑے کے (جو بچھ جاتا ہے) مرد بحود بایا اور مجدے کی حالت بیس آپ زبان مبارک ہے یہ الفاظ اور مجدے کی حالت بیس آپ زبان مبارک ہے یہ الفاظ اور ایس کے تھے۔

"الد العالمين! ميرا دل اور ميرا خيال محى تيرے حضور على مربسجود ب ميرا دل تحد بر ايمان لايا ب اور ميرى ذبان اس كا اقرار كر ربى ب اور اب على تيرے حضور على حاضر بول اے عظمت والے اور اے بدے بدے بدے كنابول كو بخشے والے فدا! على تيرے سلمنے موجود بول۔"

حفور صلی الله علیه وآله وسلم کاید ارشاد فرمانا۔ "میرا ول اور میرا خیال تیرے حضور یس مربسهدود ہے۔" توید قول اقاضع کی انتہاء "آپ نے ارشاد فرما کر وجود سے آثار کو اس طرح منا دیا کہ ظاہر و باطن میں ایک آن بھی سجدے سے الگ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔

### تواضع ایک سعادت ہے

جب صوفی بساط قرب میں بہنچ کر بھی تواضع خاص ہے بسرہ یاب نہیں ہوا تو پھر دہ تواضع خلق ہے بھی بسرہ مند نہیں ہو گا۔ حقیقت میں یہ ایک سعادت ہے جب یہ کسی کو نصیب ہوتی ہے تو کائل نصیب ہوتی ہے "مختریہ کہ تواضع صوفیہ کے فضائل اظلاق میں ایک شریف خلق ہے اور ان کے اطلاق کا ایک اہم حصہ ہے۔

صوفیہ کا دو سرا اہم اظائی فعل مدارات اور حمل ہے جس کی بدولت وہ مخلوق کی افت کو برداشت کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمل کی ایک مثال ہے واقعہ ہے کہ یہودیوں کے درمیان آپ نے ایک صحابی کو متعقل پایا باینہمہ آپ نے ان پر نہ کاوان ڈالا اور علم اللی ہے قدم آگے نہیں بوھایا اور اس قتل کی دیت (یعنی سو اونٹ) بھی اپنے پاس سے ادا کی' طلاظہ آپ کو اور آپ کے اصحاب کے لئے اس وقت ایک اونٹ بھی بست اہم تھا تاکہ ان کی بے سروسلانی پھے کم ہو سکے۔

آپ کے حسن ہدارا کا بید عالم تھا کہ آپ نے بھی کھانے کو یرا نہیں کما اور نہ بھی کمی خادم کو جھڑکا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ عمروی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس برس تک خدمت کی اس طویل عرصہ جس آپ نے جھے اف تک نہیں کما اور اگر (آپ کی اجازت کے بغیما جس نے کوئی کام کر لیا تو آپ نے بھی بیہ نہیں فرملیا کہ بید کام کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق جس سب سے زیادہ بلند تھے آپ کے پاک کف دست سے زیادہ نرم فز (ریشم) و حربہ کو بھی نہیں پایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ پینے سے زیادہ معطر جس نے مشک یا کسی اور خوشبو کو نہیں پایا۔

پس ہر ایک کے ساتھ خواہ وہ ہسلیہ ہویا دوست یا اپنے الل و عیال ہوں یا عام مخلوق واضع سے چیش آنا صوفیہ کی اخلاقی خصوصیت ہے اس طرح تحل اور دو سرول کی افت برواشت کرنے سے نفس کا جو ہر کھانا ہے۔ کتے ہیں کہ ہرشے کا ایک جو ہر ہے اور انسان کا جو ہر عقل ہے اور عقل کا جو ہر مبرو تحل ہے۔

## مخل اور دو سرول کی اذبت برداشت کرنے کے سلسلہ میں احادیث

حضرت ابن عمر عموی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو لوگوں کے ماتھ رہی سمن رکھتا ہو اور ان کی اذبت پر مبر کرتا ہو ایبا فخص اس ہے کمیں بہتر ہے جو لوگوں کے ربط ضبط نہ رکھتا ہو اُلے ہو اول الذکر کو لوگوں کی اذبت پر مبر کرتا ہو تا ہے جب کہ دو سمرے کو اس سے واسطہ بی شمیں پڑتا) ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں ہے کوئی ابو ضمنم کی طرح نہیں ہو سکتا کو گوں نے عرض کیا کہ صفور ابو ضمنم کا کیا عمل تھا آپ آپ نے فرمایا وہ روزانہ صبح کے وقت سے کہتا تھا "والہ العالمين! میں نے اپنی آبرد آج اس فخص پر صفور ابو ضمنم کا کیا عمل تھا آپ نے فرمایا وہ روزانہ صبح کے وقت سے کہتا تھا "والہ العالمين! میں نے اپنی آبرد آج اس فخص پر قربان کر دی جو بچھ پر ظلم کرے پس جو کوئی ججھے مارے گا میں اسے شمیل ماروں گا اور جو بچھ گامیاں دے گا میں اسے گالیاں نہیں دوں گا۔ اور جو بچھ پر ظلم کرے گامیں اس پر ظلم شمیل کروں گا۔ "
منیں دوں گا۔ اور جو بچھ پر ظلم کرے گامیں اس پر ظلم شمیل کروں گا۔ "

میں اندر آنے کی اجازت طلب کی اس وقت گرے اندر میں موجود مھی اپ کے ساتھ تھی) اس وقت آپ نے فرمایا "بنس ابن العثيره يابيه الفاظ فرمائ اخوالعثيره يعني كنيه ممائي يا بينا بهي كيابرا موتابي بيه فرماكر آب في اس كو اندر آن كي اجازت مرحمت فرا دی اور اس سے بات چیت فرائی جب وہ مخض چلا کیا تو یس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آپ نے پہلے تو اس کے بارے میں فرمایا جو فرمایا لیکن پراس کے ساتھ لطف و مدارا سے تفتیکو فرمائی (اس کا کیا سبب ہے) حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے فرملیا اے عائشہ (رمنی الله تعالی عنها) بدترین مخص وہ ہے جس کو لوگ اس کی سخت کلای کے باعث چھوڑ دیں '

حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم جمال کمیں رہو اللہ سے ڈرو اور برائی کا بدلہ نیکی ہے وو' وہ نیکی اس برائی کو مٹاوے گی اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ' اس لئے کہ حسن مدارا کے سوا اور کوئی چیز نہیں جس سے انسان کے وفور علم اور قوت دانش کا پند چاتا ہے اور نفس کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اس کو تالیند كرا ہے جو اس كے ظاف عمل كرا ہے اور اس وقت نفس ميں غصر كى آگ بحرك الحقتى ہے ہي حسن مدارا سے نفس كى حدت اس کی نفرت اور اس کے طیش کا تدارک ہو جاتا ہے۔

حضرت جابر عصروى ب كر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمليا كياش حميس نه بتاؤن كه دوزخ كي آك كس ير حرام إسنو!) برايك زم (فو) سل ١١) اور قريب ير (يه آك حرام ع) عَلَى كُلَ هين لين سهل قريب) ابو مسعود انصاری رمنی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مخص آیا عضور نے اس سے "تفتُّلو فرمائی (تو رعب نیوت سے) وہ مخص کاننے لگا (یہ دکھ کر) حضور "علیه التحیته والثنا" نے اس مخض ے فرمایا' ڈرتے کیوں ہو میں بادشاہ نہیں ہوں میں تو قریش کی ایک الیک خاتون کا فرزند ہوں جو (بوجہ غرمت) قدید (سکھایا ہوا

سواس مكرمةِ ابنّاء اليسار کی بدے زائے ہی حیت عی کامت کے وَلاً يمارُون إن مَارُو اِ بَاكثار روش یہ اپنی قائم یں کوئی جھڑے اوے الجے النجوم الَّتِي يَسرى بهَا السَّاري عادوں کی طرح میں رہنما کوئی اگر بھے (حس برطوی)

گوشت) کھاتی تھیں 'بعض صوفیائے کرام نے صوفیوں کی نرم روی اور لینت کے بارے میں ارشاو کے ہیں۔ هَيْتُونَ لَيْتُوْنَ اليسار بنو يسر میں ملا مال سل و کی ، زی ہے یہ بدے لا يَنْطَقُونَ عن الْفحشاء ان نَطَقُوا کلام فحش و سب و شتم کب ان کو گوارا ہے من قل مِنْهُمْ تقل الأقيت سَيِّدهِمْ روش ہر ایک کی ہے قائدانہ کر لے کوئی

حضرت ابوالدردا رمنی الله عنه سے روایت ہے اسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعالی نے جس کو رفیق و

<sup>(1)</sup> وہ جو لوگوں کے لئے زم کا قت بے لئے سل اور ملنے جلنے میں قریب ہے۔

زی سے بسرہ باب فرمایا ہے گویا اس کو خیرسے بسرہ مند فرمایا ہے اور جے زم مزاری سے کوئی حصد نمیں ملا سمجھ لو کہ اس کو خیر سے کوئی حصد نمیں ملا۔

## رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كابدله

ایک عنی نزاد فض نے حضرت عبداللہ بن الی بحر بھتے ہے کہا کہ فزوہ حتین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھت ہے۔ بھاجہ پنچی اور وہ اس طرح کہ میرے بھاری جو تیوں ہے آپ کا پائے مقدس دب گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدس میں ایک کو ڑا تھا آپ نے ایک کو ڑا بھے رسید کیا اور فرمایا "تم نے جھے بہت تکلیف پنچائی" آپ کے اس ارشاد کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں رات بھر اپنے نفس کو اس پر طامت کرتا رہا کہ میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنظیف پنچی میں نے بیان کہ فلاں محض کماں ہے؟ میں نے تکلیف پنچی میں نے بینی ہوں بھو سے بات گذاری۔ میں دم ایک آدی بھے سے پوچینے لگاکہ فلاں محض کماں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ میں بول 'جھے سے کل یہ خطا سرزد ہوئی تھی 'اس نے جھے اپنے ساتھ لیا اور میں لرزاں و ترماں آپ کی خدمت میں پنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بی وہ میں ہو جس نے بوتے سے میرا پاؤں دہا کر جھے ایڈا پنچائی تھی اور میں پنچاتو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بی وہ حس نے بوتے سے میرا پاؤں دہا کر جھے ایڈا پنچائی تھی اور میں نے تمارے ایک کو ڑا ارا تھا! تو اس کے بدلے میں یہ اس کے بھراس بیں انہیں لے جاؤ! (یہ تماری ہیں)۔

### ايار

صوفیائے کرام کا ایک علق "ایار و مواسلت" بھی ہے" اس جذب پر ان کو قوت ایمانی" رحم اور شفقت آبادہ کرتی ہے وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کو قرمان کردیتے ہیں اور جو چیز نسی ہوتی اس پر مبر کرتے ہیں۔

ی ایر بزید اسطائی قرماتے ہیں کہ بلخ کے ایک نوجوان نے بھے لاجواب کر دیا۔ ہوا ہوں کہ دہ نوجوان ج کے سنر میں المارے پاس آیا تھا۔ اس نوجوان نے جھے کے سنر میں المارے پاس آیا تھا۔ اس نوجوان نے جھے ب بچھا کہ زہد کے کتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ مہمیں جو پچھ مل جاتا ہے وہ کھا لیے ہیں اور اگر نہیں ملیا تو میر کر لیتے ہیں۔ اس نوجوان نے کھا کہ مہمارے بلخ کے کتے بھی می کرتے ہیں ہے سن کر میں نے پچھا کہ تمارے نزدیک زہد کیا ہے اس نے کھا مجب ہمیں پچھے نمیں ملیا تو ہم شکر کرتے ہیں اور اگر پچھ مل جاتا ہے تو اس کو ایار کرتے ہیں (دو مرول پر صرف کردیے ہیں) اس کی ہے بات س کر میں فکست خوروہ ہو گیا۔"

من ووالنون معري فرمات جي كه فراخ ول دامد من يه تن باتس بالى جاتى جي اس كى تين نشاتيال بي:

- 5 Co 5/2 65 27 -1
- 2- مم شده چزی تلاش نسی کر تا اور
- نه این غذا اور خوراک دو سرول کو کھلا دیتا ہے۔

## ايار كي چند مثاليس

حضرت عبدالله بن عباس (رضى الله تعالى عمما) سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے نغير كے دن (بنو

نفیر کی جنگ ہے مراد ہے) انصار ہے فرملیا کہ آگر چاہوتو مماجرین کو اپنے مالوں اور گھروں جس شریک کر لو پھر تم ان کے اس مال غنیمت جس بھی ان کو شریک ہو جاؤ اور آگر تم چاہوتو تمہارے اموال اور گھریار تمہارے پاس رہیں گے (مهاجرین ان جس شریک نہیں ہوں گے) لیکن اس صورت جس اس مال غنیمت سے تم کو کوئی حصہ نہیں سطے گا۔ (کہ اس وقت مهاجرین بالکل ہے سمارے اور بے سکت جین) اس کے جواب جس انصار نے کما کہ ہم اپنے مماجرین بھائیوں کو اپنے اموال اور گھروں کا برابر کا حصہ دیں گے اور اس کے علاوہ مال غنیمت صرف ان کا حق ہم اپنا حق ان کے حق جس ایگار کرتے ہیں 'ہم اس جس حق تم این کے حق جس ایگار کرتے ہیں 'ہم اس جس حق تمس لیں گے! ان کے اس ایگار پر بیہ آ بہت نازل ہوئی۔

وَيُوِيْرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 0 (پ28 موره حشر) "اور ایار کرتے بین اپ نغول پر خواه وه خور حاجت مند مول-"

## كمال ايثار كي ايك مثال

حضرت ابد جریرہ بوالتی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں ایک تباہ حال مخص حاضر اور بحالت مجبوری اس نے عرض کیا کیا رسول اللہ میں سخت بھو کا ہوں جھے کھانا کھلا دیجئے۔ آپ نے اصمات المومنین (رضوان اللہ تعالی ملین) سے دریافت کرایا کہ کمی کے پاس کچھ کھانے کو ہے' ان سب نے کملا جمیجا اس ذات کی کتم جس نے آپ کو پینبسر بنا كر بھيجا ہے ' مارے بال يانى كے سوا اور كچھ ضيں ہے! يہ سن كر آپ نے اس مخض سے كماكه افسوس آج مارے ياس تو کچے بھی کھانے کو نہیں ہے جو رات کو حمیس کھلا سکیں پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج اس مخص کو کون اپنا مهمان بناتا ہے (اللہ تعالی اس پر اپنی رحمت تازل فرمائے) (ایک افساری کمڑے جوئے اور انہوں نے عرض کیا! یارسول اللہ ان کو میں ا بنا مهمان بناؤں گلہ سے کمد کروہ اس مخص کو اپنے گر لے آئے اور اٹی بیوی سے کما کہ سے مخص رسول صلی الله علیه وآلد وسلم كامسمان ہے اس كى خوب خاطر تواضع كرد اور اس سے كى چيز ميں در لغ نه ركھنا بيوى نے كماكه ادارے پاس تو بچول كى خوراک کے سوا اور کچے بھی نمیں ہے (بس اتا کھانا ہے جو بچوں کو کانی ہو سکتا ہے)۔ انہوں نے کما کہ بچوں کو کھانے سے ثال دو اور انسیں سلا دو' پھرچراغ جلا دینا'جب معملن کھانا شروع کرے تو بنی برحالے کے حیلے سے العنا اور چراغ بجما دینا پھر آکر بیٹے جانا' ہم لوگ اپنا اس طرح منہ چلائیں کے گویا ہم ہمی کھانا کھا رہے ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے مهمان کا اس طرح ببيث بحرجائے چنانچه وه بي بي انتقي اور انهول نے بچوں كو بهلا پھالا كريونني بحوكا سلا ديا (انهيں كچھ بھي نهيں كملايا) پھروہ الحيس اور انہوں نے ٹريد تيار كيا اور اس كے بعد چراغ روش كيا۔ اور جب مهمان كھاتا كھانے بيشاتو بي بي نے بمانے سے چاغ کو بچھا دیا اور دونوں معمان کے پاس بیٹ کر اس طرح مند چلانے لگے جیسے کہ وہ بھی کھا زہے ہیں معمان بھی مجھا کہ وہ اس كے ساتھ كھانے ميں شريك بين اور وہ خوب عم سرجو كيا اور يد دونوں بحوك سورے 'جب منج بوكى توبد انسارى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي خدمت مي حاضر بوئ حضور في جيس بي ان كو ديكما تو تبسم فرمليا اور ارشاد كياكه رات فلال اور فلال کی بیوی (کے طرز عمل) کو اللہ تعالی نے بہت پٹد فرمایا اور یہ آیت (ان کی تعریف میں) نازل فرمائی ہے۔

وَيُويِّرُوُنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 0 (پ 28 موره مشر) "اوروه الله نفول پر ایمار کرتے ہیں درحال ہے کہ خود احتیاج رکھے ہوں۔"

حضرت انس رمنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمی محالی اللہ عنہ ہوئی سری کمی مری کے کمی انہوں نے سے تحفہ اسپنے پڑدی کو بھیج دیا اور انہوں نے اسپنے کردی کو بھیج دیا اور انہوں نے اسپنے پڑدی کو بھیج دیا اور انہوں نے اسپنے پڑدی کو اس طرح یہ بدید دست بدست سات افراد تک پنچا اور آخر میں پہلے محالی کے پاس آگیا اس ایمار پر فدکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔

## صحابه كرام اور بزرگان سلف كاايار

روایت ہے کہ بیخ ابوالحن افطاکی کے پاس شر زے کے قریب ایک گاؤں میں تمیں سے زیادہ آدی بیخ ہو گئے لیکن اس وقت بان مرف چند روٹیاں تھیں۔ ان روٹیوں سے چار پانچ آدمیوں کا بھی پیٹ شیں بحر سکتا تھا النوا انہوں نے ان سب روٹیوں کے کارے کئے اور یہ جب کھلنے کے لئے بیٹے قو چراخ گل کر دیا۔ جب سب کھلنا ختم کر چکے قو معلوم ہوا کہ تمام کھلنا جوں کا قوں رکھا ہے بین ایٹار کے باعث اس جماعت میں سے کسی نہیں کھلیا۔ (ہرایک نے دو مرے کو کھانے کاموقع دیا اور اس طرح کسی نے بھی شیں کھلیا۔

صفرت مذیفہ الصدوری فراتے ہیں کہ میں جنگ رموک (۱) میں اپنی محال میں میدان جنگ کا رما تعلد اس وقت میری چواگل میں تموڑا ساپانی تھا' میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید اس میں زندگی کی کچھ رمتی ہوگی تو میں اس کو یہ پانی پالا دوں گا اور اس کے منہ کو بھی (خون سے) صاف کر دول گا۔ آخر کار میں اس کے پاس پہنچ گیا تو میں نے اس سے کما تہمیں پانی پاکوں تو اس نے اشارے سے کمال ہاں' مجھے پانی پلا دو' استے میں اس کے برابرجو محض جمروح پڑا تھا اس کے منہ سے آہ نکلی تو میں میرے بھائی نے کما کہ تم میرے بجائے اس خوی کو بلا دو۔ یہ زخی ہشام بن العاص شعے جب میں ان کے پاس پنچا اور میں نے پانی پلانا چاہا اور برابر کے ایک اور زخی ہشام نائی کے پاس پنچا تو وہ دم تو ٹرچکا تھا۔ اب میں پلٹ کر ہشام بن العاص کے پاس آیا تو وہ بھی الذہ کو بیارے ہو چکا تھا (اس طرح برایک نے آپ کا اللہ کو بیارے ہو چکا تھا (اس طرح برایک نے آپ کا اللہ کو بیارے ہو چکا تھا (اس طرح برایک نے آپی ذات پر دو مرے کو ترقیح دی۔ اور کوئی بھی پانی نہ کی س دائیں ہوا تو وہ بھی فوت ہو چکا تھا (اس طرح برایک نے آپی ذات پر دو مرے کو ترقیح دی۔ اور کوئی بھی پانی نہ کی سے کا س دائی ہوں تو دیک باس دائی ہوا تو دہ بھی فوت ہو چکا تھا (اس طرح برایک نے آپی ذات پر دو مرے کو ترقیح دی۔ اور کوئی بھی پانی نہ کی سے کا س دائی سے کا س دائی ہوا تو دہ بھی فوت ہو چکا تھا (اس طرح برایک نے آپی ذات پر دو مرے کو ترقیح دی۔ اور کوئی بھی پانی نہ کی سکا

مجھنے ابو الحسین ہو چھی ہے جو انمردی کے معنی دویافت کے گئے تو انہوں نے فرملیا کہ میرے نزدیک جو انمردی وہ ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے انسار کے سلسلہ میں کی ہے

وَالَّ ذِيْنَ تَبَوُّو الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ ٥ ( ب 28 - سورة حشر

<sup>(1)</sup> حفرت عمر فاروق رضي الله تعالى حد عد معيد على روميول سے عبلدين اسلام كى يد زعدست جل مولى سى-

" بيد وه لوگ بيل جو گرول كو اور ايمان كو (مضوطي) سے چارے موتے بيل-"

شیخ ابن عطاء فرماتے ہیں کہ بھی وہ لوگ ہیں جو اپنی سخاوت اور کرم کی وجہ سے ایٹار کرتے ہیں وہ خود کئے ہی فقرد ناق میں مبتلس ہوں' شیخ ابو منعی' کا ارشاد ہے۔ ''ایٹار ہیہ ہے کہ اپنے روحانی بھائیوں کے جھے کو ونیا اور آخرت کے کاموں میں اپنے حصوں پر مقدم رکھو۔'' ایک دو سرے بزرگ کا ارشاد ہے:

"ایار میں کی کو ترجیح نہیں ہے بلکہ اس میں تمام کلوق کے حقوق واتی حقوق پر مقدم ہوتے ہیں ایمن اس سلسلہ میں بھائی۔ دوست اور شاساکا فرق طحوظ نہیں رکھا جاتا۔"

ی ایک می دو می خود کو کسی چیز کا مالک سمی دو می خود کو کسی چیز کا مالک سمی دو می طور پر ایار نمیں کر سکنا کیونکہ دو اپنی ملکت کا خیال کرکے اس چیز کا حقدار اپنے آپ کو زیادہ سمجھے گا۔ " ایٹار وہی مخص کر سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ تمام چیزی اللہ تعلق کی ملکت ہیں جس کے پاس جو کچھ ہے بس استے ہی کا وہ حقدار ہے پس اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے تو دہ اس کے پاس المانت کو اس کے ضرورت مند کے پاس پنچادے۔

### حقيقى ايثار

ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اپنے آخرت کے جے کو اپنے بھائیوں پر قربان کر دو تو وہ حقیقی ایٹار ہو گا کیونکہ دنیا تو ایک بہت ہی معمولی ہی چیز ہے وہ اس فاکن کب ہے کہ وہ ایٹار کے شلیان شان بن سکے بلکہ اس کے ساتھ تو ایٹار کا لفظ استعال بھی نہیں کرنا چاہئے اس سلسلہ جی ایک دلچسپ واقعہ گزرا ہے ایک بزرگ نے اپنے روحانی بھائی سے جب ملاقات کی تو اس خیال کے تحت ان کے ساتھ ذیادہ شکفت ردی کا اظہار نہیں کیا اطاقاتی بھائی کو ان کا بہ طرز عمل شاق گزرا تو انہوں نے کہا (برا نہ مانو) اے بھائی! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے "جب دو مسلمان باہم ملاقات کرتے ہیں تو ان پر رحمت نازل ہوتی ہے اس رحمت کے سو حصوں جس سے نوے جے اس کو ملتے ہیں جو زیادہ شکفت رو ہو ؟ ہے ادر دس اس کے حص میں آتے ہیں جو زیادہ شکفت رو ہو ؟ ہے ادر دس اس کے جس شر آتے ہیں جو کم شکفت ردی دکھتا ہے الذا جس نے کم شکفتگی کا اظہار کرکے یہ چاہا ہے کہ اس نیک کے 90 جھے تم کو ال

می اور کرین سعدان فرماتے ہیں کہ "جو فض صوفیائے کرام کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے اے چاہیے کہ وہ بے نفس ' بے دل اور بنے ملک بن کر ان کے ساتھ رہے کے تکہ اگر وہ ان کی صحبت میں رہے گا اور بنیادی اسباب پر نظر رکھے گا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا' (اس صحبت سے اس کو کچھ فاکدہ نہیں پنچے گا)۔

ی المشاکع سل بن عبداللہ کا ارشاد ہے "صوفی وہ مخص ہے جو آپ خون کو طال اور اپنی مکیت کو دو مردل کے لئے مباح تصور کرے۔" مجع ردیم" فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد تین خصلتوں پر ہے ایک فقر افقیار کرنا دو سرے ایار و سخاوت کرنا تیسرے اپنی پند اور اپنی کوشش کو ترک کرنا۔

جب صوفیائے کرام کے سلملہ میں حکومت عبایہ کے پاس شکایت گئی اور ان پر اتمالت لگائے گئے تو حفرت جنید

بغدادی تو اپنی فقہ دانی کے باعث عمل سلطانی سے فی گئے لیکن دو سرے مشاہیر مشائخ بیسے شخ شام "، وقام" اور شخ ابوالحن نوری نوری کو گرفار کر لیا گیا ان گرفار شدگان کی گردن اثرانے کا تھم وے دیا اور چڑا بجادیا گیا تو سب سے پہلے شخ ابو الحن نوری آئے بزھے، جب ان سے اس سبقت کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا میں اپنا ان بھائیوں کے لئے اپنی ایک گھڑی کی زندگی کا ایثار کر رہا ہوں (کہ یہ ایک گھڑی اور زندہ رہ لیں)۔

## دنیاوی سازوسلان شیخ روذباری کو پسند نه آیا

ی روزباری ایک دن اپنے کی دوست کے گر پر گئے۔ انہوں نے اس کو موجود شیں پایا۔ گر کا دروازہ بند تھا آپ نے فرایا "صوفی ہے اور اس کا دروازہ بند ہے" اس کا دروازہ توڑ دو چنانچہ لوگوں نے دروازہ تو ڈریا 'اس کے بعد چخ روزباری نے حکم دیا کہ گر کا تمام اٹا شافرہ فروخت کر دیا جائے چنانچہ اس حکم کی تقییل کی گئی اور تمام چیزوں کو بازار لے جاکر معمولی ہی قیمت پر فروخت کر دیا اور سب لوگ گر میں آگر بیٹھ گئے جب صاحب فائد آیا تو (اس نے بیہ حال دیکھا گر) کوئی بات نہیں کی 'پھر صاحب فائد آیا تو (اس نے بیہ حال دیکھا گر) کوئی بات نہیں کی 'پھر صاحب فائد کی بیوی آئی جو چاور او رہے ہوئے تھے تو اس نے اپنی چاور اتار کر پھینک دی اور کئے گئی کہ اٹا شائد البیت سے بیہ حالت فائد کی بیوی آئی جو چاور او رہ جو جو تھ ہو ہے تو ہم نے کہا 'تم بطیب فاظر اس کے لئے کیوں تیار ہو؟ اس نے جواب دیا "فاموش رہو' معرب شیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز باتی رہے (کہ ہم اس کو بچا کہ رہے لیں بہ مناسب نہیں ہے)۔ "خاموش رہو' معرب نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز باتی رہے (کہ ہم اس کو بچا کہ رہے لیں بہ مناسب نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز باتی رہے (کہ ہم اس کو بچا

#### اخوت كى ايك مثال

ایک دفعہ جناب قیس بن سعد بھار ہوئ تو ان کے بھائی عیادت کو نہیں آئے (عیادت کرنے میں دہری) بیٹے نے ان کے نہ آئے دفعہ جناب میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ان کے ذمہ آپ کا قرض ہے '(اس لئے عیادت کے لئے آنے میں وہ بھیک رہے ہیں) یہ من کر قیس بن سعد نے فرملیا ایسے مال کا ناس جائے جس نے بھائیوں کو بھائی کی ملاقات ہے روک رکھا ہے ' اس کے بعد انہوں نے اعلان کرا دیا کہ جس مختص پر بھی قیس کا قرضہ ہے وہ معاف کیا جاتا ہے ' یہ اعلان من کر اس کڑت ہے لوگ شام کے وقت ان کی عیادت کو آئے کہ ان کے گھر کی چو کھٹ ٹوٹ گئ

منقول ہے کہ ایک محض نے اپ دوست کا دروازہ کھکھٹایا 'جب صاحب فانہ باہر نکلا اور اس نے پوچھا کس طرح آنا ہوا (اینی کس غرض سے آئے ہو) تو اس محض نے کہا کہ میں چار سو درہم کامقروض ہوں 'یہ س کر صاحب فانہ گھر کے اندر گئے اور چار سو درہم وزن کرکے اس محض کو دے دیے (جب وہ محض لے کر چلا گیا تو وہ محض (صاحب فانہ) گھر میں روہ ہوا داخل ہوا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ اگر رقم کا دنیا ایسا ہی ٹاکوار تھا تو اسے منع کر دیے (اب رونے سے کیا حاصل) اس نے کہا میں تو اس لئے رو رہا ہوں کہ جھے اس کی حالت کی خبر نہیں ہوئی اور اس (مجارے) کو اپنا حال خود مجھ سے بیان کرتا ہیں)۔

# موارن العارف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تقبيله اشعرى تعريف فرمائي

حطرت ابو موی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ جب جنگ یں قبیلہ اشعر کے لوگ بہت تنگدست ہو جاتے اور ان کے الل وعیال کے لئے کھانے پینے کی سی ہو جاتی تو پر وہ لوگ اپنے کھانے پینے کا تمام سلمان (جو کچھ بھی موجود ہو ا) ایک جادر میں جمع کر لیتے اور اس کے بعد وہ ایک ناپ سے اس آذوقہ کو مساوی طور پر سب میں تقیم کر دیتے تھے "وہ لوگ جمے بیں اور ش ان سے مول-" (وہ لوگ مرے بیں اور ش ان کا مول)-

حعرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں "رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم جب جمادير تشريف لے جانے كا تصد فرماتے تو ارشاد فراتے "اے مهاجرین وانصار! تمهارے کچھ بعائی ایسے ہیں جن کے پاس نه مال ہے اور ند پچھ سازوسامان النواتم میں ے ہرایک اینے ساتھ دویا تین افراد کو شامل کرے تاکہ تم کو بھی اونٹ کی سواری ای طرح باری سے لیے جس طرح ان کو باری باری سواری ملتی ہے۔" حضرت جابر رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے (اس تھم کے مطابق) اپنے ساتھ دویا تین افراد کو سواری میں شریک کرلیا تھا اور پھر ہم مساویانہ طریقے پر باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔

#### انصار كاايار

حعرت الس رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كه جب حعرت عبدالر حمن بن عوف (جرت كركے) مديند منوره آئے تو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ان ك اور حضرت سعد بن الربيع انساري ك ورميان بعائي جاره (اخوت) قائم فرما ديا-حضرت سعد "ف ان سے کما کہ میرانسف تمهارا ہے علاوہ ازیں میری دو بیویاں ہیں 'ان میں سے ایک کو طلاق دیے رہا ہول جب اس كى عدت كزر جائة تم اس كواسية تكاح من ليا (وَلِي إمراقان فاطلق احداهُ ما فِاذَالقضت عدتها و فتزو جَهَا) حعرت عبدالرحن " نے ان ہے کما کہ اللہ تعالی آپ کے اصل عال میں برکت عطا فرمائے۔ يه مي اياري چومالين!

## صوفی وہی بن سکتا ہے جس کی فطرت میں سخاوت داخل ہو

صوفی کو ایار پر اس کے نفس کی طمارت اور طبی شرافت بی آبادہ کرتی ہے اللہ کمی کو صوفی اس وقت بناتا ہے جب کہ اس کی فطرت میں اعلات کا دصف موجود ہو اور اس کی سرشت میں سخاوت کی استعداد پیدا ہو جائے لینی جو فطرا کئی ہے وہ صوفی بن سکتا ہے اس لئے کہ سخاوت کا وصف ایک فطری وصف ہے اور بکل اس کی متضاد صفت ہے یہ بھی ایک نفسانی صفت ہے اور لوازم نفسانی میں ہے ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يُوْقَ شُحٌّ نَفْسِه فَاولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥

"جنول نے اپنے نفس کو بکل سے محفوظ رکھا۔ وی بیں جو فلاح پانے والے ہیں۔"

بینی فلاح کا عکم ان کے لئے ہیں جو اللہ تعالی کی راہ میں بذل و انفاق کرتے ہیں 'اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَمِمَّا رَزَقَنْهُمْ يُنْفِقُونَ O أُولِيْكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبَّهِمْ وَ أُولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ O (

"بم نے جو پکھ ان کو عطاکیا ہے اس میں سے یہ اللہ کی راہ میں ترج کرتے ہیں ' یکی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راتے پر ہیں اور یکی فلاح یافتہ ہیں۔"

لفظ "فلاح" دونوں جمان کی سعادت کے لئے ایک جامع لفظ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد گرای میں تین چیزوں کو ہلاک کرنے والا (مملک) اور تین چیزوں کو نجلت بخشے والا بتلیا ہے ' حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مملک چیزوں میں اس بحل کو بھی شائل فرمایا ہے جو عادت بن جائے۔

یمل یہ بتانا ضروری ہے کہ اس بات ہے انگار نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی نفس کے لوازم میں بکل اور خود غرضی موجود ہے اس لئے کہ نفس کی عضری اصل مٹی ہے اور مٹی میں قبض و امساک موجود ہے پس آدمی ہے اگر بکل و امساک کا صدور کوئی تجب خیز امر نہیں ہے کہ وہ اس کی جبلت ہے 'لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ حلات اس کی فطرت میں شامل ہو۔

صوفیائے کرام کی فطرت میں وہ عضر موجود ہے جو ان کو بذل و آجار کی دعوت دیتا ہے ' حقاوت وجود ہے افعال و اعلیٰ ہے اس کئے کہ جود کی حد تفریط بکل ہے اور حقاوت کے مقاتل میں خود مطلبی ہے ' جودو بکل دونوں ایسے ملکات ہیں جو انسانی افعال کے بار بار صدور ہے اس میں رائخ ہو جاتے ہیں اور اس طرح انسان ان کا عادی بن جاتا ہے لیکن حقاوت اور اس کی ضد شح دونوں اکسانی صفات ہیں اس افتبار ہے ہر تخی جواد ہو گا لیکن ہر جواد تخی نہیں ہو سکت اس وجہ ہے جن سجانہ تعالیٰ کو سخا ہے متصف نہیں کیا جا سکتا کہ سخاوت مرشت و فطرت کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالی سرشت و طینت سے پاک اور منزو ہے ' رہا جود تو بحود میں ریاکاری کا دخل ہے ' اس کے ذریعہ انسان محلوق سے محاوضہ یا حصول حق کی توقع رکھتا ہے اس کا حصول لوگوں کی شاء بود میں ریاکاری کا دخل ہے ' اس کے ذریعہ انسان محلوق سے محاوضہ یا حصول حق کی توقع رکھتا ہے اس کا حصول لوگوں کی شاء

#### سخاریا ہے پاک ہے

سٹا میں آریا کو دخل نمیں ہے اس لئے کہ وہ ایسے نفس سے پیدا ہوتی ہے جو پاک ہیں اور جس کی سرشت میں بلندی ہے'
ایسے بلند ہمت انسان سٹا کے عوض دنیا اور آخرت کے معاوضہ کے خواہل نمیں ہوتے کیونکہ عوض طلبی سے بخل کا احساس
ہوتا ہے اس لئے کہ بخل کی بنیاد ہی معاوضہ طلبی ہے' پس سٹا خالص محض ہے اور وہ اہل صفا کے لئے مخصوص ہے اور اہل
انوار کے لئے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد انہی کی طرف سے ہے۔

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْوِ اللَّهِ لَا نُرِيْدَ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلاَ شَكُورًا ٥ (مورة دبرپاره نبر29) "حقیقت می ہم جمیس خدا کے واسلے کھانا کھلاتے ہیں' اس کے لئے ہم تم سے بدلہ اور شکریہ کے طلبگار شد ...."

اس آیت میں کس معاوف کے خیال سے کھانا کھانے کی تردید کی گئی ہے الذاجو کام محض فدا کے لئے کیا جاتا ہے اس

میں بدلہ کی خواہش نہیں ہوتی ہے (بینیا کہ فدکور بلا آیت میں لِنُوجْهِ اللّهِ کے بعد لاَ يُرِیْد کما کیا ہے' اس صورت میں سرشت اپنی پاکی اور طمارت کے باعث مرادحت کی طرف خود بخود کھینچتی ہے اور اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتی۔ یک کمل ترین سلاہے جو پاک فطرت لوگوں کا خاصہ اور شیوہ ہے۔ (وَ ذَلِكَ احْمَلِ السَّنْ حَامِنْ اَصْلُهِ وَالْغُرااُنْ ۞)

## حضرت اساء کی مزید دادو دہش کی خواہش

حضرت اساء بنت الى بكر" في ايك بار رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم سے عرض كيا يارسول الله! ميرے پاس بس وبى جو تا ہے جو (معشرت) زبير" مجھے دينے بين اسى بيس سے لوگوں كو ديتى ہوں۔ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمليا عميك ہے! تم دينا (خداكى راو بيس فرچ كرنا) بند نه كو ورنه جو تم كو ملتاہے وہ بند ہو جائے گا۔

#### ففوو دَرگذر

حنو درگذر بھی صوفیوں کے اخلاق ہے ہے بعنی ان کے اخلاق کی نملیاں خصوصیت ہے 'وہ اس خلق کے باعث برائی آآ بدلہ بھلائی ہے دیتے ہیں۔ حضرت سفیان توری کا قول ہے کہ جو تممارے ساتھ برائی کرے اس کابدلہ بھلائی ہے دو'ای کا نام احسان ہے اور بھلائی کابدلہ بھلائی ہے وہا تو ایک متم کی تجارت ہے اور بازاری لین دین ہے کہ ایک ہاتھ ہے ویا اور دو سرے باتھ ہے لے لیا!

جناب حسن فرماتے ہیں کہ احسان عام ہونا چاہئے۔ (اس میں تخصیص نہیں ہونی چاہئے) جس طرح سورج کی روشن ' ہوا اور بارش ہرایک کے لئے ہے (عام ہے) کسی کی تخصیص نہیں ہے۔

حضرت انس رضی الله عند سے مردی ہے کہ رسول الله صلّی الله علیہ واللہ وسلم نے فرمایا معیں نے جنت میں جب او پنج اور شاندار محل (شب معراج میں) دیکھے تو جر کیل امین سے پوچھا کہ سے کن لوگوں کے لئے ہیں۔ جر کیل نے کہا یہ ان حضرات کے لئے ہیں جو غصے کو بی جاتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔" وَالْكَاظِمِیْنَ الْغَیْظَ وَالْعَافِیْنَ عَن النَّاسِ ۞

سخرت ابو ہررہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدایق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں موجود ہے۔ ایک فخص آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سخت سے کئے قاء فاموش سنتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تہم فرایا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی بعض باتیں الٹ کراس کو کمیں حضور سرور کوئین کو ان کی یہ بات ناگوار گزری اور آپ وہل سے اٹھ کھڑے ہوئے مصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی باتیں اس کے پاس پہنچ اور کمایا رسول اللہ جب اس نے جھے گلیاں دیں تو آپ مسکراتے رہے اور جب میں نے اس کی کی باتیں اس پر الٹ دیں (اس کو پرا بھلا کما) تو آپ نافوش ہوئے اور مجلس سے تشریف لے آئے (اس کا کیا باعث ہے) حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش رہے تو تہماری طرف سے فرشتہ اس کا جواب دیتا رہا۔ لیکن جب تم نے بولنا شروع کیا تو شیطان آئیا۔ پس میں اس مجلس میں کس طرح بیٹھتا جمال شیطان موجود تھا۔ اے ابو بکرھ! تین باتیں حق ہیں اول یہ کہ اگر

کی فض پر ظلم کیا جائے تو وہ ظالم کو معاف فرما دے تو اللہ تعالی اس کی مدد فرماتا ہے' ووسرے سے کہ اگر کوئی مخض مال کی کڑت کے لئے (بہت سامال جمع کرنے کی خاطر) دست سوال دراز کرے تو اللہ تعالی اس کے مال کی قلت میں اضافہ فرماتا ہے' (اس کے مال کو اور قلیل کردیتا ہے) تمیرے اگر کوئی مخض محض اللہ تعالی کی خوشنودی و رضا کے لئے بذل و سخا کرتا ہے یا صلہ رحمی کا دروازہ کھولیا ہے 'اللہ تعالی اس کے مال میں کٹرت عطاکرتا ہے۔

حضرت صدیقہ رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانو! تم بازاری (برجائی) نہ بن جاؤ کہ کہنے لگو اگر لوگ ہمارے ساتھ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے اور اگر وہ ظلم کریں تو تم اس طلم کریں تو تم اس بلت کا عادی بناؤ کہ اگر لوگ احسان کریں تو تم بھی احسان کرد اور اگر وہ ظلم کریں تو تم (اس کے بدلے) ظلم نہ کرنا۔

کی محابی (رضی اللہ تعالی ) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور ایس ایک محض کے پاس جب جا اور نہ جھے کھاٹا کھلاتا ہے 'اگر وہ میرے پاس آئے تو کیا میں بھی اس کے ساتھ کی روش النتیار کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا "فسیس بلکہ تم اے کھاٹا کھلاؤ۔"

#### جوانمردی کیاہے

یخ نفیل کا ارشاد ہے کہ جوانمروی ہے ہے کہ اپنے بھائیوں کی غلطیوں (نفوشوں) کو معاف کر دیا جائے 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ مختص نہیں ہے جو کسی کے بدئہ جس ایسا کرے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ مختص نہیں ہے جو کسی کے بدئہ جس ایسا کرے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہن اللہ علیہ والا وہ ہن آگر تم اس ہے تطبح تعلق کر لوجب بھی وہ صلہ رحمی کو برقرار رکھے (منقطع نہ کرے)۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ مکارم اخلاق اس کا نام ہے کہ اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو تم اس کو معاف کر دو اور جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس کو عطا کرو!

## خنده روئی اور خنده پیشانی

بَشَر (خندہ ردی) اور طلاقة الوجد (خندہ پیٹانی) بھی صوفیہ کے اخلاق ہیں صوفی اگرچہ خلوت میں روہ ہے لیکن جب یہ لوگوں کے سائے آتا ہے تو ہشاش بٹاش اور قلفتہ رو نظر آتا ہے اس کے چرے کی یہ فلکنگی اس کے انوار قلب کا انعکاس ہے کہ صوفی کے باطن پر اللہ تعالی کے ایسے انعامت نازل ہوتے ہیں جن کے باعث اس کا قلب سرت و انبساط سے لبریز ہو ہا کے (اور فلفتہ روی اس کا پر تو ہو ہا ہے) جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وُجوهٌ يُوْمَئِذٍ مُنْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مَسْتَبْشِرَةٌ ٥ (إره 30 ورة مِن)

"اس دن (بہت سے) چہرے روش اور ہشاش بشاش ہوں گے۔" بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ چہرے اس دن اس لئے روش ہوں گے کہ وہ مدتوں تک اللہ کی راہ میں غبار آلود رہے ہیں اور قلب کے نورے چروں کامنور ہونا بالکل ایبا ہے جیسے جراغ سے شیشے اور جراغ جگمگانے لگتے ہیں۔ گویا چرے چراغدان ہی اور دل شیشہ ہے اور روح جراغ ہے (اس کا نور دل اور دل سے چرے پر پنچنا ہے ، یوں بھی کمہ سکتے ہیں کہ روح کے نور سے جب دل کا شیشہ جگمگانا ہے تو چرے کے جراغدان بھی نورانی ہو جاتے ہیں) پھرجب دل روحانی مساعرہ ( ) کی لذت سے اطف اندوز ہو تا ہے تو چرے پر اس کا اثر پڑنا ضروری ہے ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تَغُرِفُ فِي وُ جُوهِ هِمْ نَضْرَةً النَّعِيْمِ 0 " تَغُرِفُ فِي وَلَيْ حَوْهِ هِمْ نَضْرَةً النَّعِيْمِ 0 " " " " مَ ان كَ چرول ير نعتول كى تازگى كو پچان لو كـ-"

العنی تازگی اور چک ان کے چرول پر موجود ہو گی۔ یہ اہل عرب کا محاورہ ہے جب سزہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور کمیاتا ہے تو اس موقع پر وہ کتے ہیں۔ "انفرت النبات")

وُجُوْهٌ يَوْمَئِدٍ نَاضِرَةُ اللَّي رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (سورة قامت ب29)

"اس دن (معنی قیامت کے دن) چرے ترو تازہ ہو کراینے رب کی طرف دیکھ رہے ہول گے۔"

یعنی جب قیامت کے دن نظریں پروردگار کی طرف اٹھیں گی تو چرے ترو تازہ ہوں گے یعنی ارباب مشاہدہ (جو صوفیائے کرام ہیں) کی نظریں نور مشاہدہ سے منور ہو چکی ہیں اور ان کے قلوب کے آئینے جلا پائے ہوئے ہیں تو جب ان آئینوں پر عکس پڑے گا تو وہ جگرگانے لگیں گے جس طرح میقل کئے ہوئے آئینے پر سورج کا عکس پڑتا ہے تو اس کے پر تو سے دیواریں میور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:

سینما گھم فی و جُوهِ بِهِمْ مِنْ آثَرِ السُمحُودِ ٥ ان کے چروں پر مجدوں کے اثر ہے نایاں ہیں اور جب ظلال ایمن قالموں کے مجدول سے چرو اثر پزیر ہوا تو یقیناً وہ مشاہرہ جمال سے متاثر و منور ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبدالله (رضی اللہ تعالی عنہ) سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا ہے۔ "مہر نیکی اور معروف صدقہ ہے اور معروف شے یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خدہ پیٹانی کے ساتھ ملاقات کرواور یہ بھی نیکی ہے کہ تم ول سے بھائی کے برتن میں پائی والو۔"

شخ سعد بن عبدالر من زبیدی کا قول ہے "جمعے نقرایس وہ پند ہے جو ہس کھے ' زم خو اور شکفت رو ہو۔" لیکن ایسا شخص کہ تم اس سے شکفت روی اور خندہ پیٹانی کے ساتھ ملو اور وہ تم سے ایک ترش روئی سے پیش آئے گویا وہ تم پر احسان کر رہا ہے تو اللہ فقرا بین اس جیسے زیادہ نہ فرمائے۔

لوگوں کے ساتھ لینت (زم خونی) تواضع منساری اور بے تکلفی بھی صوفیوں کے اخلاق میں واخل ہے اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش اخلاقی (خوش مزادی) کے چند واقعات بیان کئے جاتے ہیں اور صوفیائے کرام آپ کے اخلاق کی پیروی کرتے ہیں (القدا ان میں یہ وصف موجود ہوتا ضروری ہے)۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اللہ میں مزاح کرتا ہوں۔"

اس سلد من ایک حکامت ہے کہ ایک بدوی زام بن حرام 'رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیشہ ایک نئی چیز تحفہ بی لائے سے 'ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے بازار بی ان کو پچھ خریداری کرتے ہوئے دیکھا (اس دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بی نہیں آئے سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پشت کی جانب ہے ان سے بخل گر ہوئے (ان کی پشت کی طرف سے حضور نے دست ہائے مبارک بی ان کو لے لیا) انہوں نے پیٹ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا۔ انہوں نے فوراً حضور کے دونوں مقدس ہائے مول کو بوسہ دیا' تب حضور علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس غلام کو خرید تا ہے 'انہوں نے کمایارسول اللہ مجھ کھوٹے کو کون لے گا (آپ معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ کے فردیک تو تم نفع بخش ہو' اس کے بعد مرکار نے فرمایا' ہر شمری کا ایک دیماتی دوست ہے) اور آل محد (علیم التیت والسلام) کا باویہ نشین (دوست) ذاہر بن حرام ایک بادیہ نشین ہو مراح کی مثال)

حعرت انس رضی اللہ عند سے مردی ہے کہ ایک عض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر موا۔ اورعرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا موا۔ اورعرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا بین آوتم کو اونٹ کے بیچ پر سوار کرا دول گا۔ اس مخف نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو اونٹ کی سواری کی درخواست کی ہے اور آپ جھے او نٹنی کے بچہ پر سوار کرا رہے ہیں 'حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا ''اونٹ بھی تو او نٹنی کا بچہ

## رسول اکرم مان کیا کے مزاح کی چند اور مثالیں

جناب مہیب (رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کے سامنے کجو رہیں رکھی تھیں اور آپ ان میں سے نوش فرما رہے تھے آپ نے فرملیا آؤ کھاؤ! چنانچہ میں مجوری کھانے لگا تو آپ نے فرمایا۔۔۔۔۔ تم مجوریں کھا رہے ہیں حالانکہ تم آشوب چیثم میں جتلا ہو' میں نے عرض کیا اب میں دو سری طرف سے چہاؤں گا' یہ س کر آپ نے تہم فرمایا۔

۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مردی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دن دوکان دالے کہ کر مخاطب فرمایا (اس میں بھی ایک لطیف و پاکیزہ مزاح کاعضرہے)۔

حفرت (ام المومنين) مائشہ رمنی اللہ عنما سے دریافت کیا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کاشانہ منبوت میں بھی جب کہ وہ اکیلے ہوتے ای طرح (خوش مزاتی کے ساتھ) رہے تھے 'انموں نے فرملیا کہ آپ سب سے زیادہ ہنس مکھ' نرم مزاج تھے' ہروقت ہنتے اور مسکراتے رہے۔

م خطرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنداایک دو مرے موقع پر یہ واقعہ ،تی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک بار میرے ساتھ دوڑ لگائی تو پہلی دفعہ میں آپ سے آگے فکل کئی دوسری بار آپ آگے فکل گئے اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ

پہلی ہار کا بدلہ ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بات چیت ہوتی رہتی تھی آپ اکثر میرے چھوٹے ہمائی ہے (بطور مزاح) اس معنی عبارت میں کلام فرماتے اور ارشاد فرماتے "یَا اَباعُ مَنْر اا) مَا فَعَلَ النعْنِيْر " مغیر پدے کو کہتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین بھی اس تتم کی پر لطف کفتگو اور سابقت کا عمل کیا کرتے تیے 'ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر (بن العوام) رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دوڑ ہوئی اور (حضرت) زبیر جیت گئے تو آپ نے ان ہے کہا' رب کعبہ کی حتم میں تم سے جیت گیلہ

حضرت عبدالللہ این عباس رمنی اللہ تعالی عنماے مردی ہے کہ ایک دفعہ مجھے سے (حضرت عمررمنی اللہ عنہ نے کما آؤ! تیراکی میں مقابلہ ہو جائے کہ کون لمبی سانس لیتا ہے حالا تکہ اس وقت ہم احرام باندھے ہوئے تھے'

حضرت مكبر بن عبدالله فرماتے بي "حضور صلى الله عليه وآله وسلم كے صحابہ" آپس ميں مزاح كرتے ہے يمال تك كه ايك دوسرے پر خربوزے بحى بين تن إبهم مزاح كرتے ہے) ليكن جب خفائق در بيش موتے تو وہ مرد ميدان بن جاتے ہے۔

### حضرت عائشہ "نے حضرت سودہ" کے منہ پر حریرہ مل دیا!

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما ہے (پاسناد) مردی ہے کہ ایک دن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حریرہ بیار کیا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (ام الموسنین حفرت سودہ اور جیرے درمیان تشریف فرما ہے کہ اکسرت سودہ ہے کہا کہ کھاؤ انہوں نے انکار کیا ہی ہی کی کھاؤ انہوں نے انکار کیا ہی ہی ہی ہی کہا کہ کھاؤ انہوں نے انکار کیا ہی ہی نے ہم کہا کہ کھاؤ انہوں نے بہا س مرتبہ بھی انکار کیا تو جس نے کہا کہ کھاٹا پڑے گا اگر نہیں کھاؤ گی تو جس تحریرہ تمہارے منہ پر مل دول گی۔ انہوں نے جب اس مرتبہ بھی انکار کیا تو جس نے حریرے جس باتھ ڈال کر آلودہ کیا اور جبرہ من دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے جبرہ کی حریرہ من دول چہائے انہوں نے میرے منہ پر بھی حریرہ اس دیا اعتبار کیا ہوں کہ منہ پر بھی حریرہ من دول چہائے انہوں نے میرے منہ پر بھی حریرہ اس دیا اعتبار کیا دولوں نے میرے منہ پر بھی حریرہ من دیا دیا دیا ہوا کہ شاید وہ اندر آئیں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا دونوں (جلدی ہے) کھڑی ہو جاتو اور دونوں ایٹ منہ دھو ڈالو معنرے عائشہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی جس کہ اس دفت سے جس معنرے عمر رضی اللہ تعالی دوالہ وسلم بھی ان کا لحاظ فرماتے تھے (ورنہ دہ ہم دونوں سے بید نہ فرماتے عدر نے گئی)۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا لحاظ فرماتے تھے (ورنہ دہ ہم دونوں سے بید نہ فرماتے عدر اس طاحت سے مزید لطف اندوز ہوتے)۔

<sup>1)</sup> اے او عمرا سفی چیانے کیا کیا؟

کی مخض نے این طاؤس کی تریف کرتے ہوئے کما کہ صاحب وہ تو بچوں میں بچے اور بو ڑھے کے ساتھ بو ڑھے تھ،
ان میں مزاح بھی موجود تھا، معاویہ بن عبد الکریم کتے ہیں کہ ہم لوگ جناب این سیر بن سے شعراء کاذکر کیا کرتے تھے کبھی ہم
ان کے ساتھ مزاح کرتے تھے اوہ کبھی وہ ہمارے ساتھ مزاح کرتے تھے بسرطل ہم ان کی مجلس سے ہتے ہوئے نگلتے تھے گر
جب کبھی حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کی محفل میں پہنچ جاتے تو وہاں سے روتے ہوئے نگلتے تھے۔

یہ جو کچھ روایت وغیرہ ہم نے بیان کی ہیں اور احادث پیش کی ہیں ان سے صوفیہ کی نرم مزائی اور خوش اخلاقی کا ثبوت ہم پہنچتا ہے اسے دھزات اپنی خانقابوں میں بھی مزاح کرتے تھے اور حاضرین سے ان کی افاہ طبع کے مطابق پیش آتے تھے کیونکہ وہ سجھتے تھے کہ اللہ تحالی کی رحمت بہت وسیع ہے (ان کے اس مزاح کو محاف فرما دے گی)۔ لیکن جب یہ حضرات خلوت نشین ہوتے تو مروان دل و مروان کار کا موقف اختیار کر لیتے تھے اور اعمال و احوال کے لبادے اور صلی اس کی خانس کا تھا اس کی جاتوں سے اکانی ہو اور ان کی وسعت علی کی بتا پر اس کی جاتوں سے آگائی ہو اور ان کی وسعت علی کی بتا پر اس کی جاتوں سے آگائی ہو اور ان کی وسعت علی کی بتا پر اس کی جاتوں سے آگائی ہو اور اپنی وسعت علی کی بتا پر اس کی حمد اشت کرکے افراط و تفریط کی ذاتوں سے نی کر اعتدال کے راستہ پر چال سکتا ہے۔

## مبتدى مريدول كومزاح سے احتراز كرنا چاہے

ان مردول کو جو تربیت کے ابتدائی مراحل میں ہیں کوت سے ایسے کامول (مزاح) کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے اس کے کہ ان میں علم اور معرفت نفس ابھی کم ہے اس کے خطرہ ہے کہ وہ کہیں حد اعتدال سے تجاوز نہ کر جائیں! اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے مواقع پر نفس بہت زیادہ ہجان میں آجاتا ہے جو اس کی سرکشی و بدستی کا باعث بن سکتا ہے اس لئے عوام کے مزاج کے مطابق ان سے چیش آنا گفتگو کرتا یا ان کے ساتھ مزاح جی شریک ہونا ہر ایک کے مزاج نہ مطابق ان سے جو روحانیت کے بلند مقام پر فائز ہوں۔ جب یہ لوگ اپنے بلند مقام سے محل لوگوں کی طابقہ وینے کے لئے بنجے اترتے ہیں تو اپنے علم کے ساتھ مزاح ہیں۔ اور جن لوگوں نے مفائے حال محس الوگوں کی طابقہ وینے کے لئے بنجے اترتے ہیں تو اپنے علم کے ساتھ اترتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے صفائے حال کے ساتھ صعود نہیں کیا ہے اور ان کی طبائع میں مزاح کا عضر موجود ہے اور نفس کی سرکشی اور طبعی ر تحانات کا پچھ حصہ باتی کے ساتھ صعود نہیں کی طرف لے جانے والا ہے) تو اپنے لوگ جب عوام کی مجلوں اور صحبتوں میں شریک ہوں گے تو ان کا نفس ہے (جو برا کیول کی طرف لے جانے والا ہے) تو اپنے لوگ جب عوام کی مجلوں اور صحبتوں میں شریک ہوں کے تو ان کا نفس ان لذتوں ہے مخلوظ ہو گا اور اس وقت اپنی مطلب براری کو نشیمت سمجھے گا اور ان امور میں مشخول ہو کر جن کی شریعت نے رضعت دی ہے (شرع نے منح نہیں کیا ہے) استراحت و آرام حاصل کرے گا طال فکہ رخصتی امور میں مشخولت ان بی لوگوں کے لئے پہندیدہ ہے جن کے غالب او قات محملت کے سرکر نے میں بر ہوئے ہیں اور یہ بات مبتدی کو میسر نہیں ہے۔

سے چردیدہ ہے، ان میں جو حضرات اہل علم بین یہ ذکورہ بالا صفات کے قوسط سے پچھ دیر اپنا ول بہلا لیتے ہیں' اس لئے کہ وہ ول کی ضروریات یا اس کے نقاضوں سے اپھی طرح باخبر ہیں' وہ جانتے ہیں کہ جب اپٹی ضرورت کو رفع کرنے کے لئے کسی چنز کا استعمال کیاجائے تو سب سے پہلے ضرورت کا میج اندازہ لگتا چاہئے (آگکہ افراط و تفریط سے بچاجا سکے) ضرورت کے اندازے کا شیح معیار ایک بہت ہی دقیق علم ہے (اس کے ذریعہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے) اور یہ ہرایک کے بس کی بات نس ہے۔ مزاح کی افراط پر بیو قوف افراد جسارت کرتے ہیں!

سعید بن العاص نے اپنے فرزند کو تھیمت کی اور فریلے کہ مزاح میں افراط ہے بچے کہ اس کے باعث رعب زاکل ہو جاتا ہے اور مغید اور یو قوف افراد تم پر دلیر ہو جائیں گے اور اس کو بالکل ترک کر دینا بھی مناسب نہیں ہے کہ اس ہے دوستوں اور مصاحبوں میں بیزاری اور ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ کس نے خوب کہا ہے کہ و مزاح سے رعب باتی نہیں رہتا اور بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے۔ (المزاح مسلبته للبا مقطعته للاخاء) جس طرح مزاح میں اعتدال کی شاخت اور معرفت مشکل ہے ہی طرح مزاح میں صد اعتدال کی شاخت اور معرفت مشکل ہے ہی طرح مزاح میں صد اعتدال کا پچاننا دشوار ہے 'مزاح انسان کے خصائص میں سے ہے۔ اور انسان کو حیوان (مطلق) سے متاز کرتا ہے 'فورو فکر ہی وہ کیفیت و طالت ہے جو انسان کے لئے کرتا ہے 'شرو فکر ہی وہ کیفیت و طالت ہے جو انسان کے لئے موجب شرافت و بزرگی ہے اور اس کی متاز خصوصیت ہے ہیں اس کے اعتدال سے وہی لوگ کماحقہ ' واقف ہو کتے ہیں جو موجب شرافت و بزرگی ہوں۔ اس کی متاز خصوصیت ہے ہیں اس کے اعتدال سے وہی لوگ کماحقہ ' واقف ہو کتے ہیں جو علم میں رائے اور ثابت قدم ہوں۔ اس کی متاز خصوصیت ہے ہیں اس کے اعتدال سے وہی لوگ کماحقہ ' واقف ہو کتے ہیں جو علم میں رائے اور ثابت قدم ہوں۔ اس کی معتاز خصوصیت ہے گی اس کے اعتدال سے وہی لوگ کماحقہ ' واقف ہو کتے ہیں جو غرور ارابہت زیادہ نہی دل کی موت ہے! ہے بھی کما گیا ہے کہ پکوت بستار ہونت کی علامت ہے۔

حضرت عینی علیه السلام فرماتے ہیں "الله تعالی بهت زمادہ چنے والے سے جب که اس میں عجب نه مو اور بهت زمادہ پخطوری کرنے والے سے جب که اس کی کوئی وجه نه موا نفرت کرتا ہے۔"

#### ظرافت اور مزاح كافرق

ظرافت اور مزاح میں فرق ہے 'کما جاتا ہے کہ اگر ظرافت اور لطیفہ کوئی میں سنجیدگی کا عضر شائل ہو تو اس سے (سنے والے) کو غصر نہیں آتا اور مزاح سے باوجود سنجیدگی کے خصر آجاتا ہے ' کی سب ہے کہ المم اعظم الاحنیف رضی اللہ عند نے نماز میں آتا اور مزاح سے باوجود سنجیدگی کے خصر آجاتا ہے ' کی سب ہے کہ المم اعظم الاحنیف رضی اللہ عند نے نماز میں آتا ہو جاتا ہے اور کما ہے کہ کسی چیز سے خارج ہو جاتا اور کما ہے کہ کسی چیز سے خارج ہو جاتا اور کما ہے کہ کسی چیز سے خارج ہو جاتا ہے اور کما ہے کہ کسی چیز سے خارج ہو جاتا ہے اور کما تا کم مقائم ہے۔

#### مزاح اور ہنسی میں اعتدال

مزار اور بنسی میں اعتدال اس صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب کہ اس میں خوف علی دلی (قبض) اور ہیبت کا عضر شال ہو (وہ ان محک مقالمت سے ظہور کرے) اس لئے کہ محک مقالمت پر اس کا اعتدال باتی رہتا ہے (کھلی چھٹی نہیں ملتی اور جمال کوئی رکاوٹ نہیں رہتی وہاں پر یا تو وہ حد افراط میں بہنچ جائے گایا پھر حد تفریط میں واضل ہو جائے گا۔ کیونکہ خوشی اور امید سے دونوں اس کو اعتدال پر رکھتے ہیں۔

## رک تکلف صوفیہ کا خلق ہے!

ترک تکلف یا سادگی بھی اخلاق صوفیہ میں ہے ہے اس لئے تکلف نام ہے تضنع اور بناوٹ کا لینی محض دو سروں کی خاطر نُس نِهِ بِ جا دباؤ ڈالنا اس سے وہ دباؤ تکلف پیدا ہو تا ہے جو صوفیہ کے (یا کیزہ) احوال کے بالکل منافی ہے ' بلکہ بعض صور توں میں تر ایک طرح سے تقدیر سے ظراؤ اور قسام ازل سے عدم رضا کا شائبہ اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔

کراکیا ہے کہ تصوف نام ہے ترک تکلف کا کی تک تکلف مراس تعلف ہے این صادقین کی شان سے تعلف کا تکلف ہے (انسان تکلف کے باعث تخلص بروں سے جٹ جاتا ہے) (تنجلف من شان الصادقین) حطرت النس ابن مالک رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ اللہ دعوت ولیمہ (۱) بیس شامل ہوا جس بیس نہ دونی تھی نہ کو شب تھا۔

## صحابه کرام یکی سادگی

حفرت جاہر رمنی اللہ تعالی عند کے پاس پکھ احباب تشریف لائے تو انہوں نے ان کے سامنے روٹی اور سرکہ رکھا اور فرمایا! کھاؤ! کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سناہے کہ "مرکہ بہت اچھا سالن ہے۔"

تعزت سفیان بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں سلمان فاری کے پاس گیاتو انہوں نے نمک اور رولی لا کر میرے سامنے رکھ دی اور فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تکلف کرنے سے منع نہ فرماتے تو یقینا میں تنہارے لئے (کھانے میں) تکلف کرا (پکھے عمدہ چیزیں جہیں کھلانا)۔

لکلف ہر چیز میں برا ہے جیسے لوگوں کے سامنے لباس میں ٹکلف کرنا (بغیراس کے کہ نیت ہو) کلام میں ٹکلف کرنا۔ ای طرح بہت زیادہ خوشامد کرنا جو اس زمانے کے لوگوں کے شعار بن گیا (۱) ہے چنانچہ اس دور میں چند افراد کے علاوہ کوئی بھی خشار میں محفوظ نہیں میں اس اقد مدال میں کا میں میں خشار کرنا گیا ہے ہے جس نہیں میں میں میں میں میں اس میں میں

فشادے محفوظ نیں ہے اب تو یہ حالت ہے کہ بہت سے خوشادی اوگوں کو یہ پہتہ بھی نمیں چانا کہ وہ خوشاد کر رہے ہیں ا بااوقات یہ خوشاد سراسر منافقت بن جاتی ہے اور یہ صوفی کے احوال کے منافی ہے (کسی طرح اس کے شایان شان نمیں

## ال سلسله ميس سرور ذيشان التُحايم كا فرمان

حفزت ابو المامة كى روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا ارشاد ہے كه حيا اور جر كانم ايمان كے شعب

اا) حضور مرور کا کلت صلی الله علیه وآلد وسلم کی طرف سے بید وارمد ام المومنین حضرت جورید رضی الله عند سے نکاح کے بعد موا تھا اور اس دایمد میں صرف مجوریں کھائی گئی تھیں۔

<sup>(</sup>۱) آور من ماحقہ کیجنے کہ یہ چھٹی صدی جری کی حالت پر من الشائ بیان فرا رہ بیں۔

ہیں' یعنی اس کی نشانیاں ہیں اور فخش تفتکو اور چرب زبانی (کثرت کلام) نفاق کی علامتیں ہیں' یمال "بیان" سے مراد کثرت کلام' لوگوں کی خوشامہ' پجاتعریف اور اپنی زبال وانی کا اظمار ہے اور یہ باتیں اصل صدق کے شایان شان نہیں ہیں۔

حضرت أبن واكل كنتے ہيں كه بين اپنے ايك ووست كے جراہ حضرت سلمان قارى سے طاقات كے لئے كيا تو انهوں في بارے بار وق اور جو كا نمكين دليا ہيں كيا۔ ميرے ووست نے كماكه اگر اس دليه كے ساتھ پوديد بھى ہو تا تو يہ اور زيادہ لذيد ہو تا۔ بيہ من كر حضرت سلمان قارى گرے نظے اور اپنا لوٹا رئن ركھ كر پوديد تحريد لائے بنب ہم كھانا كھا بھك تو ميرے دوست نے كماكه خدا كا شكر ہے جس نے ہميں اپنى روزى پر قائع بنايا۔ بيہ من كر حضرت سلمان قارى في فرمايا اگر ميں نہ ہو تا (پودينے كى وجہ سے لوٹا رئين ركھنا پرا، اس حكايت سے حضرت سلمان قارى كى فرات ہے۔ فرات كى طرف سے قولاً اور فعلاً ترك تكلف ثابت ہے۔

## حضرت بونس عليه السلام كاواقعها

حضرت یونس علیہ السلام کا بیہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بھائی ان کی ملاقات کے لئے آئے تو حضرت

یونس علیہ السلام نے جو کی روٹی کے پچھ کلڑے ان کے سامنے کھانے کے لئے رکھ ویئے اور اس کے ساتھ بی وہ ساگ بھی لا

کر رکھاجو انہوں نے خود کاشت کیا تھا اور پھر بھائی سے کھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تکلف کرنے والوں پر لعنت نہ بھیجی ہوتی تو میں
ضرور تہمارے لئے تکلف کرتا۔

ایک بزرگ کا قول ہے' اگر کوئی مخص تم سے ملئے کے لئے آئے تو جو کچھ موجود ہو وہ اس کے سامنے پیش کر دو اور جب تم کس سے ملاقات کو جاؤ تو کچھ باتی نہ چھوڑو۔ معرت زبیر بن العوام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناوی کرائی کہ:

"الد العالمين! تو ميري امت كے ان لوگوں كى مغفرت فرما دے جو ميرى امت كے مردوں كے لئے وعائے فيركرتے إلى (امور معاشرت ميں) تكلف نيس كرتے إلى "كونكه ميں اور ميرى امت كے صالح افراد تكلف سے برى إلى-"

#### حفرت عمررضی الله عنه کی تکلف سے بیزاری

روایت ہے کہ ایک وقعہ حضرت عمرر منی اللہ تعالی عدد نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ فَانْبَتْنَا فِیْهَا حَبَّا وَّ عِنبَا وَ فَصْبُا وَزَیْتُونَا وَنَخْلًا وَّحَدَّائِقَ عَلْبًا وَّفَا کِهَةً وَاَبَّا ٥ "لی جم نے اس زمین میں غلہ اور انگور' ترکاریاں زمیون اور مجور کے درخت' کھنے باغات' کھل (میوے) اور چارا پیدا کیا۔"

یہ آیت پڑھ کر آپ نے فرملیا کہ جمیں ان سب الفاظ کے معانی معلوم ہیں گراباً کے کیا معنی ہیں اس کا علم نہیں' اس

وقت آپ کے ہاتھ میں عصافی آپ اپناعصار زمن پر ارت نے اور فرات خدا ی شم اید تکلف ہے (ثمه قَالَ هٰذاالعمر الله هُوَ التحکیف) ہیں اے لوگوا جو جہیں معلوم ہواس نے عمل کرداور تو معدم نمیں اس کاعلم خدا کے حوالے کردو! صوفیہ ذخیرہ اندوزی کو بہند شہیں کرتے

صوفیائے کرام کی ایک اظاتی خصوصیت سے بھی ہے کہ کھل آر خرچ کی جانے اور (مال و مثل) جمع نہ کیا جائے اس کا باعث سے ہے کہ صوفی خداوند عالم کے لطف و فعنل کے خزانوں کو کھا ہوا دیمتے جی اپس اس کی مثال اس فض کی ہے جو ساحل سمندر پر ہو اور اپنے مشکیزے اور پکھال جی پائی نہ بحرے۔ (صوفیہ کے سامنے مال و دولت کے انبار جی لیکن سے اپنے لئے جمع نہیں کرتے)۔

حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا "کوئی دن ایسا نہیں گزر آ

کہ دو فرشتے ندانہ کر رہے ہوں "ان میں ہے ایک فرشتہ کتا ہے ' پار انساؤ تو خلوت کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور دوسرا کتا کہ خداوندا ' تو بخیل کو ہلاکت میں ڈال! حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل خدمت وآلہ وسلم کل خدمت میں تین پرندے (کھانے کے نیمیں فرماتے تھے ' ایک دوسمری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تین پرندے (کھانے کے لئے) بطور بریہ بھیج گئے ' آپ کے ظوم نے ان میں سے ایک پھاکر آپ کو چیش کیا۔ دوسمرے وان آپ کا خاوم ان میں سے ایک پرندہ پھاکر لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو منع کیا تھا کہ کوئی چیز دوسرے دان کے لئے بچاکر نہ رکھو کہ اللہ تعانی جر دوز میچ کو روزی حطا فرما دیتا ہے۔

حضرت ابو جریرہ رمنی اللہ عند سے بیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کے پاس آئے اس وقت ان کے پاس مجوروں کا ایک ڈچرموجود تھا' حضور ؓ نے فرمایا اے بلال ؓ! بیہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ میں نے ان (مجوروں) کا ذخیرہ کیا ہے' حضور نئے فرمایا اے بلال ؓ! کیا تم اس سے نہیں ڈرتے جس نے بلال او نفقہ دیا ہے اور تم اس صاحب عرش سے نہیں ڈرتے کہ وہ اس نفقہ میں کی کردے۔

روایت ہے کہ حضرت عینی ابن مریم ملیما السلام بڑی ہوٹیاں کھلیا کرتے تھے اور ہالوں سے بنا ہوا کہڑا پہنا کرتے تھے اور جہل کہیں رات ہو جاتی تھی ابن مریم ملیما السلام بڑی ہوٹیاں کھلیا کرتے تھے اور تھی کہ مرتا (اور اس کا ان کو غم ہوتا) اور نہ کوئی گر تھا کہ وہ ابڑتا اور نہ کچھ میں کے لئے وہ بچا کر رکھتے تھے! اور صوفی کی حالت تو یہ ہے کہ اس کے تمام دفینے اللہ کے شرائے ہیں اس لئے کہ وہ اللہ تعلق کی ذات پر پورا پورا اعتمو اور اس پر بھر پور توکل رکھتا ہے اور یہ دنیا صوفی کے لئے ایک مسافر خانہ (سرائے) ہے کہ اس کو نہ اس میں رہنا ہے اور نہ ملل کو اس کے لئے بڑھاتا ہے۔ رسول اَ رم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کا ارشاد ہے۔ "اگر تم اللہ تعلق پر اس طرح توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو بھی ای طرح رزق پہنچائے جس طرح پر ندول کو وہ انہیں میں کو بھو کا اٹھاتا ہے اور شام تک (جب وہ بیرا کرتے ہیں)۔ ان کے پیٹ بھرونتا ہے۔"

این --؟-- حضرت جایرے روایت کرتے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی سوال کیا گیا اس

کے جواب میں آپ نے "ضیس" ارشاد نمیں فرملیا این مینیہ فرماتے میں کہ اگر اس وقت آپ کے پاس پکھ موجود نہ ہو ہا تو آپ سوال اور اکرنے کا وعدہ فرماتے تھے۔

ابن عبدالعزیز بن محر ؓ نے امام ذہری کے برادر زادے سے روایت کی ہے کہ روئے زمین پر کوئی کنبہ و قبیلہ یا گھر ایسا نمیں ہے جمال میں نہ گیا ہوں لیکن کسی کو بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ (خداکی راہ میں) اپنا مال خرچ کرنے والا نمیں پایا۔

#### قناعت بھی صوفیہ کاایک خلق ہے

اظاق صوفیہ میں قناعت بھی ہے یعنی دنیا کی تحو ڈی کی چزر بس کرنا۔ (اس کو کافی سجمنا) حضرت ذوالمؤن معری فراتے ہیں کہ جن نے قناعت افقیار کی اس کو اٹل زمانہ سے آرام حاصل ہوا اور اس نے اپ عمدوں پر غلبہ پالیا۔ جناب بش بن حارث کہتے ہیں کہ قناعت میں بجر عزت کے اگر اور فائدے نہ بھی ہوتے تو صاحب قناعت (قانع) کے لئے ہی بہت کافی تھا۔ جناب بنان بن حمال کتے ہیں۔ المحر عَبدَ ما طمع و الله عَبد حر ما قنع (طمع آزاد بندے کو بھی تو قیدی بناتی ہے۔ قناعت قیدی کو آزادی دلاتی ہے)۔

#### بزرگوں کے ارشادات تناعت کے بارے میں

بعض صوفیہ کا ارشاد ہے کہ جس طرح تو قصاص کے ذرایعہ اپنے دشمن سے بدلہ لیتا ہے ای طرح اپنی قاعت سے حرص اور کا انقام نے۔ ﷺ ابو بکر فرا فی فرماتے ہیں کہ دانا وہ ہے جس نے قناعت اور سوچ بچار سے دنیاوی امور کی تدبیر کی اور حرص اور عجلت کے ساتھ اخروی امور کا اجتمام کیا۔ جناب یکیٰ بن معاذ نے کہا ہے جو اپنے رزق پر قانع ہو گیاوہ آخرت کو حاصل کر لے گا اور اس کی زندگی (دنیا) بھی اچھی طرح گزرے گی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں "قناعت الی توار ہے جو بھی نہیں اچنتی" (جس کا وار طالی نہیں جاتا)۔

## رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ك ارشادات كراى!

عبدالرحمٰن بن ابی سعید اپن والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کما میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا ہے اور اس وقت آپ منبر پر تشریف فرما تھے کہ جو قلیل اور کفالت کرنے والی چیز ہے وہ اس چیز ہے بمتر ہے جو زیادہ ہو اور لہو ولعب میں مشغول کر دے۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے مروى ہے كه بيك آپ نے فرمايا "جو هخص اسلام لايا اور اس كارزق اس كے لئے كافی ہو اور اس پر وہ مبركرے تو وہ كامياب انسان ہے۔ حضرت ابو جريرہ رضى الله عنه سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے دعا مائكى اور فرمايا الله العالمين! آل محم كے رزق كو قوت بنا دے" (اتنا رزق دے جس كو كھاكر انسان

نده ره سکے)۔"

حضرت جاہر رمنی اللہ عند ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے روائت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا معتاعت ایسا مال ہے جو بھی ختم نہیں ہو تا۔ "حضرت عمر رمنی اللہ تعالی عند نے فرمایا 'لوگو! تم کتاب اللہ کے ظروف اور حکمت کے چیشے بن جاؤ اور اپنے نفوس کو مردوں میں شار کرو اور حق تعالی ہے (اپنی روزی) روز کے روز مانگا کرو اور جب تمہمارے لئے اس (روزی) میں کڑت نہیں ہوگی تو تم کو بچھ معنرت نہیں پنچے گ۔

عبدالله بن محض اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کما کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے امن و امان سے اپنے گریس صبح کی اس کا جسم درست ہے اور اس کے پاس ایک دن کی قوت (روزی) موجود ہے تو گویا دنیا کا اس نے اصاطہ کرلیا۔ (ساری دنیا اس کی گرفت ہیں آگئ)۔

ا فَلَنَّهُ عَيْدةً حَيْوةً طَيِّبَةً ١٦ كى تغير من مغرين فراتے ميں كه آس آمت ميں جس حيات طبيبه كى طرف اشاره ہے وہ ات ہے۔

پی موفی عدل سے اپنے نفس پر غالب ہے اور نفس کی مرشت سے آگاہ ہے " قناعت کے فوائد حاصل کرنا جانتا ہے اور انفس کی اصلاح کے طریقوں سے آگاہ ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا مرض کیا ہے اور اس مرض کی دواکیا ہے؟ ابر سلیمان وارانی کتے ہیں کہ قناعت وضامے حاصل ہوتی ہے جس طرح درع زہد ہے۔

## صوفيه كاحلم اور نزاع سے كريز

صوفیہ کی ایک اخلاقی خصوصیت ہے ہے کہ وہ جھڑے مٹاتے ہیں 'اور غیظ و ضب کو ترک کرتے ہیں جب کہ وہ حق کے ہو (دنیاوی معالمات نہ ہوں) وہ نری اور تحل افتیار کرتے ہیں 'اور اس پر بحروسہ کرتے ہیں۔ جھڑا کرنے والوں کے نفس میں ای کا خلور پاتا ہے تو وہ اس کا مقالمہ اپنے میں بیجان بہا ہو جاتا ہے اور صوفی جب اپنے کسی محلص اور دوست کے نفس میں اس کا خلور پاتا ہے تو وہ اس کا مقالمہ اپنے قلب طیم کے مقابل ہوتا ہے تو اس کی ہے وحشت دور ہو جاتی ہے اور فتنہ دب جاتا ہے اور خرایا ہے اور فتنہ دب جاتا ہے بندوں کی تعلیم کے لئے ارشاد فرمایا ہے:

إِذْ فَعْ بِاللَّيْ فِي آحسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيْمٌ O "تم بمترين طريق پر مافعت كو آكه وه فض جس كے ساتھ تهارى عدادت ہے جلد ايك كرے دوست كى طرح بن جائے۔"

جن پاک نفوس سے کینہ نکل گیا ہے صرف ان نفوس سے ستیزہ (جدلی کی جبلت) نکل جاتا ہے اور جن نفوس میں کینہ موجود ہے۔ وہاں سے ستیزہ کا نکل جانا ممکن نہیں ہے' جب باطن سے ستیزہ جاتا رہتا ہے تو ظاہر سے بھی جاتا رہتا ہے' کینہ پیدا

<sup>(1)</sup> الله تعالى ارشاد فرماتا ہے۔ "ہم اس كو زعره ركيس كے الى دعرك كے ساتھ جو ياكيزه اور خوش أتحد مو-"

ہونے کے بہت سے اسبب ہیں مجملہ ان کے ایک سے کہ کینہ عمواً اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ باہم مماثل اور مشاکل ہوں اور سے ایک دو سرے سے حسد کرنے پر پیدا ہوتا ہے لیکن جس فضع کا نفس زمد و تقویٰ کی آگ سے گداختہ ہو چکا ہے اور گداز میں انتمائی منزل کو پہنچ عمیا تو کینہ اس کے باطن سے مث جاتا ہے اور پھران دلوں میں فانی لذتوں کے لئے وہ جاہ ومال کے اعتبار سے حسد باتی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ جنت میں متنقین کا وصف اس طرح فرماتا ہے:

وَنَزَعْنَا مَا فِنْ صُدُوْدِهِمْ مِنْ غِلِّ جِمِ نَهِ ان كَ سِيوْل عِن جو كِي كَيهَ مَا و دور كر ديا على ابو حفق فرائے بيں كه ان قلوب عن كيد كس طرح باقى ره سكتا ہے جن كو الله تعالى كے ساتھ الفت ہے اور جو اس كى محبت بيں قدم جملے ہوئے بيں اور الله تعالى كى مودت بيں غير متزازل بيں اور اس كے ذكر ہے مائوس بيں اس يك كه اس شخص اس تقوب نفسانى خطرات سے پاك اور طبيعت و مرشت كى تيم كى سے پاك بيں بلكه ان كے ول (كى آئكميس) نور يقين سے مرسكيس (سرمه آلود) بيں يس وه باہم بھائى ہو كئے بيں۔

پس ایسے پاک و صاف قلوب اہل تصوف کے جیں اور ان لوگوں کے جیں جو ایک کلمہ پر جمع ہیں اور قدم گاڑے ہوئے بیں اور جنہوں نے حطریقت کی شرائط کا الترام کیا ہے اور حقیق کے ساتھ حصول کامرانی پر ڈٹے ہوئے ہیں (کامرانی حاصل کر رہے ہیں)۔

#### دنیا کے لوگ دو طرح کے ہیں

دنیا والے دو طرح کے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کے طالب ہیں جو ضداوند قدوس کے پاس ہیں اور یہ اپ نقس کو اور دو سروں کو ان چیزوں کی طرف بلاتے ہیں (رجوع الی اللہ کی دعوت دیتے ہیں) پس ایسے محقق صوفی کو ان مراتب پر فائز ہوتے ہوئے کس طرح دو سرے لوگوں سے کیئہ مسد اور ستیزہ ہو گا۔ اس لئے کہ اس کا اور دو سرے لوگوں کا حال ایک بی جسب ہے۔ (پھر حدد کاکیا موقع ہے) اس کا بھائی تو اس کا مرو معلون ہے اور یہ موضین تو ایک دیوار کی طرح ہیں جس کی ایشیں ایک دو سرے کو تقویت اور مدد پینچاتی ہیں۔

دو سرے وہ لوگ ہیں جو حب جاہ ہیں گر آثار ہیں اور جاہ و بال اور اپنے تمول اور طابق کی نمائش پر شیفتہ ہیں تو ایسے (ناکارہ اور دول ہمت) لوگوں پر صوفی کو کیا حسد ہو سکتا ہے کہ صوفی تو ان چیزوں سے بالکل رخبت ہی شیں رکھتا ہیں صوفی کے شایان شہان یہ ہے کہ ایسے فضی کی طرف رحمت اور شفقت کی نظرے دیکھے کیونکہ ایسے لوگ فریب خوردہ ہیں اور ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہے المقاند وہ ان کے کہنے پر چی و تاب کھائے اور نہ ان سے کسی چیز پر جھڑے گاکیونکہ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لڑنے جھڑنے کے انگر نے سے مودی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ و تا ہے فرایا لا تَحارَ النجاك وَلا تعدہ مُوعدًا افْتَحدًا فَا الله علی نے جھڑا نہ كر اور نہ اس سے ایسا وعدہ كر سے تو ظاف كرے)۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرملیا "جس مخص نے جھڑے کو ترک کرویا ایک حالت

میں کوئی باطل پر ہے تو اس کے لئے جنت کے کنارے پر ایک گھر پنایا جائے گا اور اگر ایسے مخص نے جھڑا ترک کر دیا کہ وہ حق پر ہے تو اس مخص کے لئے جنت کے وسط میں ایک گھر پنایا جائے گا اور جس کے اخلاق بھی ایسے جیں تو ایسے مخص کے لئے بہت بلندی پر وہ مکان بنایا جائے گا۔"

حضرت ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنماے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مخض فض کے علم کیا کہ وہ اس کے ذریعہ علاء پر فخرو مبلبات کرے یا تادانوں ہے اس کے ذریعہ جھڑا کرے یا اس کی میر آرزو ہو کہ اس علم کے باعث شرفاء اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے پاس آئیں تو اللہ تعالی اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔

غور کرد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتی وضاحت کے ساتھ سفیموں (ناوانوں) کے ساتھ بھڑا کرنے کا نتیجہ جنم میں داغلے کو بتایا ہے 'اس کی وجہ بیہ ہے کہ قرو غلبہ کے حصول کے لئے ان کی نقسانی قوقوں کا ظہور ہو تا ہے اور قرو غلبہ کا تعلق شیطانی صفات سے ہے 'بعض صوفیہ کا قول ہے کہ خصومت وجدل کرنے والا بیہ طبے کر لیتا ہے (ول میں بیہ بات مُعان لیتا ہے) کہ نہ وہ کس بات کو مانے گا اور نہ کسی امرز، قناعت کرے گا تو ظاہر ہے کہ قناعت کی طرف اس کو کس طرح راسنہ بل سکتا ہے لیکن صوفی کے نفس کے یہ صفات (جیمتیہ) بدل جاتے ہیں اور اس میں شیطنت اور درندگی باقی نہیں رہتی بلکہ اس میں لینت اور زمی آجاتی ہے اور سمونت کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔

#### دل اور زبان کی درستی شرط ایمان ہے

رسول خدا ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرملیا ہے "اس ذات کی تم جس کے بھند قدرت میں میری جان ہے کوئی مخض اس دقت تک مومن سمجما جا اس دقت تک مومن سمجما جا اس دقت تک مومن سمجما جا سکتا ہے جب تک اس کے شرنے محفوظ نہ ہوں ' خور سیجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلامتی قلب و زبان کو اسلام کی شرط قرار دیا ہے۔

ایک روایت ہے کہ آپ کا گزر ایے لوگوں کے پاس ہوا جو ایک بجماری پھر کو اٹھا رہے تھ آپ نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے انسوں نے کہ آپ نے ان سے بوچھا یہ کیا ہے انسوں نے کہا یہ بہت بھاری پھر ہے (اس کو ہم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں) آپ نے فرملا ہیں تہمیں اس سے بھی بھاری اور سخت چیز سے آگاہ کرتا ہوں' اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپ مسلمان بھائی سے ناراض ہو لیکن وہ اپ شیطان اور اپ بھاری کا مربح ایک ہوں۔ اپ بھائی کے شیطان پر عالب آگر اس سے بات چیت کرنے گے (یہ اس سے بھی اہم اور بڑا کام ہے جو تم کر رہے ہو)۔

#### غضب کی حالت میں آزاد کرویا

روایت ہے کہ حضرت ابوذر غفاری کے غلام نے (جو ان کی بحریاں چا؟ تفا) ان کی ایک بحری کی ٹانگ توڑ دی 'جب بحریاں ابوذر کے پاس آئیں تو انہوں نے دریافت کیا کہ اس بحری کی ٹانگ کس نے توڑ دی غلام نے کما میں نے تو ڈی ہے!

عرب کے مشہور شاعر اصمعی نے ایک اعرابی سے روایت کی ہے کہ اس نے جھے ہدایت کی کہ جب تجھے دو مشکلیں در پیش موں اور تجھے یہ معلوم نہ ہو کہ ان بی کونمی بات درست ہے تو اس وقت تو اپنی مرضی کے خلاف بات پر عمل کر' اس لئے کہ عام طور پر خواہش کے مطابق عمل کرنے بی سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔

#### تين چيزيں ہلاکت کااور تين چيزيں نجلت کاذربعہ ہيں

حطرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا کہ تین چزیں نجات کا اور تین چزیں ہلاکت کا باعث ہیں 'نجلت کا ذریعہ تو یہ چزیں ہیں۔

- 1- كامروباطن من خدا عدارال
- 2- رضامندي کي کيفيت مويا خصر کي دونوں حالتوں ميں انصاف كرنا۔
  - 3- مفلس اور تو گرى دونول صورتول ش كفايت شعارى كو ا بنانا-

اور ہلاک کرنے والی چزیں یہ ہیں۔

- 1۔ طبعی جمل کی پیروی کرنا۔
  - 2۔ خواہش کی پیروی کرتا۔
  - 3- خود بندى افتيار كرنا

بسر نوع غصہ اور رضامندی کی حالت میں انساف کے نقاضے دہی پورا کر سکتا ہے جو عالم ربانی ہو اور اپنے نفس پر حاکم ہو جو اس کو عقل حاضراور قلب بیدار کی طرف متوجہ کرے اور فیصلہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ایکھے محاسبہ کی امید رکھے۔ مدر سے نہیں مصرفان کر کے درکس مسلوں کے نکا نے سندر سندا تھے تھو کہ انھی درگر رہم سے اس مدرک کیا ہے۔

روایت ہے کہ صوفیائے کرام کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے 'چنانچہ بزرگوں میں ہے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اگر میں ایک بری بات کنے سے پچ جاؤں تو وہ اس سے بهترہے کہ میں عمدہ کھاتا کھاؤں۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنما فرماتے ہيں كه حدث (وضو كا لوثا) دو طرح كے ہيں ايك حدث فرج كالين يوشيده مقام سے برآمہ ہونے ير (كوز وغيره) اور دو مراحدث وہ ہے جو تممارے مندسے فكے (كالى يا برى بات كمتا)۔

## غضب اور غصه و قار اور حلم کو برباد کرتے ہیں

وقار اور حلم کا بریاد کرنے والا غیظ و غضب ہے اور اس کے باعث انسان عدل و انصاف کی حدول ہے گزر کر ظلم وستم تک پہنچ جاتا ہے 'غضب کے باعث ول کاخون جوش مارنے لگتا ہے پس اگر کوئی مخض اپنے سے بالاتر پر غصہ کرتا ہے جس پر وہ اپنی بھڑاس نہ نکال سکے۔ تو غیظ و غضب سے جوش مارنے والا خون باہر کی جلد سے آگر ول پس جمع ہو جاتا ہے۔ اور اس سے غم اور تزن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اندوہ نمانی میں جاتا ہو جاتا ہے' صوفی الی لفویت کی طرف توجہ نہیں دیتا (پس ان پر رنج کرنا بیکار ہے) صوفی تشلیم و رضا کا پیکر ہے اس کو اطمینان و بقین حاصل ہے' دوسرے کو رنج والم' شک اور ناگواری کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے غیظ و غضب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرایا دونوں کا سرچشہ ایک ہی ہے صرف تعبیر کا اختلاف ہے۔ لیمن اگر طاقت ور کمزور سے جھڑا کرتا ہے تو غیظ و غضب ظاہر ہو جاتا ہے اور اگر اپنے سے زیادہ طاقت والے سے اس کا جھڑا ہے تو وہ اپنے اس غضب کو غم کی شکل میں چھپالیتا ہے۔ حزن بھی ایک قتم کا غضب ہے گریہ اس وقت ظہور میں آتا ہے جب کوئی دو سمرا مخض اس پر غیظ و غضب کرتا ہے (یہ مخض مغضوب و معتوب ہو) اور اگر کسی کو اپنے ایسے برابر والے پر غصہ آئے جس سے انتقام لینے میں تردد ہو تو اس صورت میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے (جذب سے انتقام کینہ کی شکل اختیار کرلیتا ہے)۔ صوفی کا قلب اس کینہ سے پاک و صاف ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی کا ہے۔ وَزَرُعْنَا مَا فِیْ صُدُوْرِ مِنْ مِیْنَ غِلِ 0 ہم نے ان کے سیوں سے کہنے کو نکال لیا ہے وَزَرُعْنَا مَا فِیْ صُدُوْرِ مِنْ مِیْنَ غِلِ 0 ہم نے ان کے سیوں سے کہنے کو نکال لیا ہے

صونی کے دل کی سلامتی اور اس کے حال کی در تی کینہ اور دشتی کے جماگوں کو اس کے سینے ہے اس طرح نگال کر باہر ڈال دیتی ہے جس طرح سمندر اپ جماگوں کو باہر پھینک دیتا ہے اور اس کا باعث ہے ہے کہ اس کے دل جس انس اور بیبت مورت اللی ی موجوں کا خلاطم برپا ہے (جس دل جس انس اور بیبت مورت بو وہاں کینے اور بغض کے جماگ بنتی نہیں رہے) اگر صورت حال الی ہو کہ غیظ و غضب اپ ہے کتر انسان پر کیا جا رہا ہے اور اس سے انتقام نینا ممکن ہے تو اس وقت دل کا خون بوش زن ہو جاتا ہے اور خصت ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان بو جاتا ہے تو وہ سمرخ ہو جاتا ہے اور سخت پر جاتا ہے اس کی رقت اور سفیدی رخصت ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان کے رخسار سمرخ ہو جاتا ہے اور کا خون بوش کھا کر اوپر کی طرف آتا ہے 'رگیں پھول جاتی ہیں' ایسی صورت جس ایک مخون شیس ہوتی ہیں۔ اس وقت عمل اللہ کے گزر کر مار پیٹ 'گلی گلوچ پر اتر آتا ہے لیکن صوفی ہے ایکی رکیک حرکت سرزد پشیس ہوتی' وہ مرف اس وقت محق اللہ کی طرف آتا ہے 'دو سرے معاملات میں غیظ و خضب کی بجائے اس کی نظرین اللہ تعالیٰ کی طرف آئی ہوتی ہیں اور وہ اپ زہر و تقویٰ کے باعث اپنی حرکات و اقوال میں اس توازن و اعتدال اس کی نظرین اللہ تعالیٰ کی طرف آئی ہوتی ہیں اور وہ اپ زہر و تقویٰ کے باعث اپنی حرکات و اقوال میں اس توازن و اعتدال کو بر قرار رکھتا ہے جو شریعت اور انساف کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے بلکہ (انتمائی تواضع ہے) وہ اپ نفس کی بجائے کر وزار رکھتا ہے کہ وہ تسب پر شاکر نہیں رہا (اور الی صورت پیش آئی)۔

## ضبط نفس کون کرسکتاہے

کی بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ ضبط نفس کون کر سکتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ وہ مخفی جو سب سے زیادہ اپنی قسمت پر شاکر ہے' ایک اور بزرگ نے فرہایا "میرے لئے قضاد قدر کے معاملات صرف مسرت کا موجب ہوتے ہیں۔" جب غصہ کے موقع پر صوفی اپنے نفس کو مجرم قرار دیتا ہے اور اس کو مشم گردانتا ہے تو اس وقت علم اس کا تدارک کرتا ہے' جب علم کا علم بلند ہوتا ہے تو قلب قوی ہو جاتا ہے اور نفس میں سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور قلب کا خون

اپنے مقام اور اپنے مرکز کی طرف واپس چلا جاتا ہے اور صوفی کی حالت میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے' رخساروں کی سرخی جو غیظ و غضب کے وقت پیدا ہو گئی تقی ختم ہو جاتی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے "نیک روش طم اور میانہ روی نبوت کے چوہیں حصول میں سے
ایک حصہ ہے۔" حارث بن قدامہ کتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور مجھے
ایک حصہ ہے۔" حارث مختم ہو آگہ مجھے یاد رہے 'آپ نے فرمایا "لا تَغْضب" (خصہ مت کر) آپ نے لا مخضب کو کی باد

دہرہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاارشاد ہے کہ غضب دوزخ کی ایک چنگاری ہے کیاتم نہیں دیکھتے کہ اغضب کرنے والے کی) دونوں آنکھوں سرخ ہو جاتی ہیں اس کی رکیس پھول جاتی ہیں 'پس تم میں سے جس کسی کو غصہ آئے الو آگر وہ کھڑا ہو

تو بین جائے اور جو بینا ہو وہ لیٹ جائے۔ حضرت عبداللہ این عباس (رضی اللہ تعالی عنما) ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افتح عبدالقیس سے فرمایا کہ تمهارے اندر دو خصلتیں الی ہیں جو اللہ تعالی کو پہند ہیں 'ایک طلم دو سری مبر (درنگ)

#### مودت اور محبت

مودت اور باہمی الفت بھی صوفیوں کے اطلاق کا ایک وصف ہے کیفی برادراند موافقت (انتحاد) اور ترک مخالفت! الله تعلق نے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کے اصحاب کرام کی طرح تعریف فرمائی ہے:

اَشِدَّآءُعَلَىٰ الْكُفَّارِرُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

"كافرول بر توبت تخت كيكن آليل من رحم ول بي-"

مزيد ارشاد فرمايا-

لُو اَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًامًّا اللَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْنِهِمْ أُولَكِنَّ اللَّهُ اللَّهَ الَّفَ بَيْنَهُمْ ٥ "اكر آپ تمام روئ زين كى چيزى خرچ كروالتے جب بحى آپ ان كے دلوں كو سيں لما كتے تھے - يہ تو اللہ بى ہے جس نے ان كے درميان الفت و مجت بيدا كردى -"

یہ اتحادہ تا کف ارواح کے باہمی اتحاد کی بدوات پیدا ہوتا ہے جیسا کہ اس سے قبل ایک صدیث شریف میں بیان ہوا ہے "روحیں جن سے وانف ہوتی ہیں ان سے مانوس ہو جاتی ہیں۔" جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشار فرمایا:

فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ الْحَوَانَا٥

"جس طرح ثم اس کی مرمانی ہے آلیں میں ایک دو سرے کے بھائی بن گئے۔" اللہ تعالیٰ کا اتحاد و تا کف کے سلسلہ میں ارشاد ہے:

وَاغْتَصِمُوْبِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَوَّقُوا ١٥ وروال مراك

"تم سب ال كرالله كى رى كو مضبوطى سے بكر لو اور باہم چوث نه والو\_"

حضور صلی الله علیه وآلہ و م ف ارشاد فرالیا المومن آلف مالوف الا تحیر فینمن لا یَالِفُ وَلاَ یولف "لین مومن دو مردل - « جمبت کرتا ہے اور دو مرے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں گراس مخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ خود محبت کرنے والا ہے اور نہ دو مرے اس سے محبت کرتے ہیں۔ "

حضور صلی الله علیه وآله وسلم کابیه ایک اور ارتباد ب که حضور صلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں۔ "دو مومن افراد جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس وقت وہ ان دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو دھو کرصاف کر دیتے ہیں اور جب دومومن ایک ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے سے استفادہ کریں گے "

حفرت ابو ادریس خوانی نے حضرت معلق سے فرایا "میں تم سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں" انہوں نے جواب میں فرمایا تہمیں بشارت ہو 'بشارت ہو 'بشارت ہو 'بشارت ہو 'بشارت ہو اکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ "قیامت کے ون عرش کے عادوں طرف ایسے لوگوں کے لئے کرسیاں بچھائی جائیں گی جن کے چہرے چود ھویں رات کے چاند کی طرح تاباں ہوں گے 'اس وقت لوگ تحجراتے ہوں کے لیکن وہ خوف زدہ ہوں گے لیکن وہ خوف زدہ نمیں ہوں گے۔ وہ اولیاء اللہ بیں جنسیں نہ خوف ہو گا اور نہ رنج ہو گا۔ لوگوں نے دریافت کیا "حضور وہ کون لوگ جیں؟" آپ نے فرمایا یہ وہ نوگ ہیں جو آپس جنسی شد خوف ہو گا اور نہ رنج ہو گا۔ لوگوں نے دریافت کیا "حضور وہ کون لوگ جیں؟" آپ نے فرمایا یہ وہ نوگ ہیں جو آپس میں محض اللہ کے لئے عجبت کرتے ہیں۔ (اللہ مُنت حَالَةُونَ فِی اللّهِ)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ "اگر لوگ آپس میں ایک دو سرے سے محبت کرنے لگیں اور محبت کے اسباب کو ترک نہ کریں تو بھران کو انصاف و عدالت کی ضرورت باقی نہ رہے۔" (آپس میں جھڑے ہی نہ پیدا ہوں)۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرملیا کہ عدالت کی مجت قائم مقام ہے۔ عدالت کا استعال تو دہاں ہوتا ہے جہال محبت نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرملیا کہ محبت کی اطاعت " فوف کی اطاعت ہے بہتر ہے کیو نکہ محبت کی اطاعت کا تعلق وافلی ہے اور فوف کی محبت فارج ہے وابستہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ صوفیہ کی محبت کا اثر ایک دو سرے پر بہت پڑتا ہے اسلئے کہ وہ محن اللہ کے لئے ایک دو سرے ہے محبت کرتے ہیں اور باہم محاس اظال کی تھیمت کرتے ہیں اور باہم محاس اظال کی تھیمت کرتے ہیں اور اس محبت کے باعث ایک دو سرے کی بات کو قبول کرتے ہیں 'چنانچہ مرد اپنے شخ ہے اور بھائی دو سرے بھائی اس محبت اور اس محبت کے باعث ایک دو سرے کی بات کو قبول کرتے ہیں 'چنانچہ مرد اپنے شخ ہے اور بھائی دو سرے بھائی ہوں اور بھر کے لئے اور بھائی دو بار) جمع ہوں اور جمع بھوں (جمعہ کی نماذ پڑھیں) اور نواح شرکے بھتے رہنے دالے ہیں وہ عیدین ہیں (سال ہیں دو بار) جمع ہوں۔ اور مختلف شہوں کے رہنے والے عربح میں ایک مرتبہ ج کے معرف سے دو بھی دو بائی مرتبہ ج کے معرف الفت و محبت کے تعلقات استوار ہو موقعہ پر جمع ہوں۔ ان تمام احکام ہیں کئی حکمت ہے کہ اس طرح مسلمانوں کے مائین الفت و محبت کے تعلقات استوار ہو موقعہ پر جمع ہوں۔ ان تمام احکام ہیں کئی حکمت ہے کہ اس طرح مسلمانوں کے مائین الفت و محبت کے تعلقات استوار ہو

حضور سلی الله علیه وآله وسلم فے ارشاد فرایا ہے ایک مسلمان دو سرے مسلمان کے لئے : یاد کی طرح بیں کہ ایک سے

دوسرے کو تقویت پنچی ہے۔ حضرت نعمان "بن بشر نے کما کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سائے کہ فرمایا! آگاہ ہو جاؤ کہ باہمی محبت و مودت جس مسلمانوں کی مثال بدن کی ہے کہ جب بدن کا ایک حصد بیار ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء بخاریس جلا ہو کر جاگتے رہے جیں۔ (تکلیف جس جلا ہو جاتے جیں)۔

## اخیار کی محبت موجب اہتراز ہوتی ہے

تا نف و تودد (باہمی محبت دوئ) سے محبت و مستینی کے اسباب فراہم کرنے میں تقویت پہنچی ہے چنانچہ محبت ابرار بت مغید ثابت ہوتی ہے بلکہ یمال تک کہ کما گیا ہے کہ بھائیوں کی طاقات بھی مثمر اور تتیجہ بخش ہوتی ہے اور اس میں پھھ فیک و شبہ نہیں کہ باطنی فیوض سے باطن مستفید ہوتے ہیں اور ایک کو دوسرے سے تقویت اور مدد حاصل ہوتی ہے بلکہ الل اصلاح و تقویٰ کی صرف ایک نظرد کیمنامجی مغید اور جمیجه خیزے کیونکدید کلیہ ہے کہ مختف صورتوں کے دیکھنے سے وہی خلق ناظر میں پیدا ہو جاتے ہیں جن کاوہ مشاہدہ کر ا رہتاہ۔ جیسے بیشہ شمکین صورتوں کو دیکھنے سے مزن و طال پید اہو ؟ ہے اور شادیل اشخاص کے بیشہ دیکھنے سے شادمانی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ میہ مقولہ اس کی تائید کرتا ہے ''جس کا دیدار تہمارے لئے مغید ميس اس كاكلام بهي تمهارے لئے فائدہ بخش نہ ہو گا۔" (لا ينفعك لنحة لا ينفعك لفظة) آپ نے ويكها مو كاكروشي اونٹ ' پالتو اونٹ کے ساتھ رہنے سے رام ہو جاتا ہے (اس کی وحشت جاتی رہتی ہے) یہ مقارنت اور قربت حوانات ' نباتات و جماوات میں مور ب ، ہوا اور یانی مردار کی مقارنت اور قربت سے فاسد ہو جلتے ہیں 'ای لئے کیتی (زراعت) کو مخلف سم كى گھاس اور دو مرى روئد كوں سے الگ ياك وصاف ركھاجاتا ہے كه كيس ان كى قربت سے كھيت خراب نہ ہو جائيں۔ ق محبت اور ہم نشینی جب ان (عان) چیزول سے موثر ہے تو طباع انسان پر جوان (بانات و جمادات) سے افضل ہیں' اس سے کمیں زیادہ اثر انداز ہوگی بلکہ انسان کو انسان کماہی اس وجہ ہے جاتا ہے کہ وہ خیرو شرے بہت جلد مانوس ہو جاتا ہے اور پھر الفت و محبت (مقارنت) اس میں مزید اضافہ کرتی ہے ' یماں میہ نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ عزالت ادر تنائی کو اس وجہ ہے پند کیا جاتا ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعہ انسان اجلاف اور اراذل (کیفے) لوگوں کی صحبت سے محفوظ رہتا ہے (ان کی محبت وہم نشنی کے برے اثرات ایے محض پر مرتب نمیں ہوتے)۔

#### صاحبان صدق وصفاكي صحبت غنيمت ب

پس صاحبان صدق، و صفا اور پاکیزہ اضاق ہستیوں کی صحبت کو غنیمت سمجمنا چاہیے ان سے انس و محبت کرنا خدادند تعالی سے انس و محبت کے مترادف ہے' اس طرح ان کی محبت سے ایک خدائی تعلق پیدا ہو جاتا ہے جب کہ دو سرے لوگوں کے ساتھ انس و محبت سے صرف طبیعی تعلق قائم ہو تا ہے' صوفیہ کے تعلقات ہا جسنوں کے ساتھ بالکل عارضی ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جنسول کے ساتھ بالکل عارضی ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جنسول کے ساتھ بدوائی ہوتے ہیں' اور باعث اس کا بیہ ہے کہ ''ایک مومن دو سرے مومن کا آئینہ ہے' جب وہ اپنے بھائی کی ذات میں غورد فکر کرتا ہے تو اس کے اقوال' اعمال اور احوال کے آئینہ میں تجانیات الی کے ایسے پوشیدہ رموز جلوہ تھن ہو

#### جاتے ہیں جو دو سرول کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں صرف نظریاز ان بھی ان سے وانف ہوتے ہیں۔ شکر احسان

احمانات پر شکر گذاری بھی صوفیہ کا ایک خلق ہے کہ وہ احمان کرنے پر اپنے محن کا شکر اوا کرتے ہیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور باوجود سے کہ ان کو اپنے پروردگار پر احماد کلی او اس کی قدرت پر کائل توکل ہوتا ہے اور ال کے عقیدہ توحید میں صفا کے سوا اور پکھے نہیں ہوتا اور دو سرول سے انہوں نے قطع نظر کر رکھی ہے۔ یعنی صوفیہ نہ دو سرول سے طالب امداد ہوتے ہیں نہ دو سرول سے امر عقیدہ توحید کے متاتی اور شان توکل کے خلاف ہے۔ اور جو نعتیں ال کو ماصل ہوتی ہیں ان کو وہ عطید خداوندی تھے ہیں کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروی ہوتی ہے۔ جیساکہ اس صدیت شریف سے مظرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کے خطبہ میں ارشاد فرطیا:

"جمع پر انسانوں میں سے کسی کے احسانات اور حقوق محبت (حضرت ابو بکر ابن الی تحافد سے زیادہ نہیں میں اگر میں کسی کو ابنا دوست بنا یا تو ابو بکر اکو (ضرور دوست) بنا یا۔"

اس سلسلہ میں مزید فرمایا "معفرت ابو برا کے مال سے زیادہ کی کے مال سے جمعے نفع نہیں پہنچا۔"

پچو لوگ خلق خدا کے ماتھ بخشش کرنے اور نہ کرنے کے باعث اللہ تعلق سے تجاب میں رہتے ہیں (اس کشت کی وضاحت آئدہ کی جائے گئی) گرصوفی کی حالت سے کہ وہ ابتدائے حال میں تو گلوق سے اپنا تعلق منقطع کرلیتا ہے اور ہر چیز کا تعلق خداوند تعلق ہے وابستہ رکھتا ہے (بغقر اس نور توحید کے جو اس کی پیشانی سے نملیاں ہے) اس موقع پر وہ اس تجاب اور تعلق خداوند تعلق ہے وابستہ رکھتا ہے اور نہ خود منظوق کو خالص توحید سے روکتا ہے (لیمن نہ وہ گلوق کے ماتھ خود بخشش و کرم کو جاری رکھتا ہے اور نہ خود معلم کو بتا ہے کہ اس صورت میں عطا اور منع کا تعلق غیر حق سے پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے) لیکن جب وہ توحید کی چوٹی پر پڑی جاتا ہے تو شکر خالق بجالانے کے بور شکر گلوق کو بھی بجالاتا ہے اور اس وقت وہ ممافعت اور عطاکی حقیقت کو تسلیم کرلیتا ہے وابس سے قبل وہ صرف سبب حقیقی (خداوند تعالی) کا مشلوہ کرتا ہے لیکن اب اس نے اپنی و سعت علمی اور استعداد کی بدولت و سائلا (ذرائع دیگر) کو بھی اس نے جان لیا لیکن عامت الحلائق کی طرح کھوق اس کے لئے خدا کی راہ میں حائل نہیں ہوتی اور واسلا ہی اس کو ارباب ارادہ اور مبتدی اہل طریقت کی طرح کھوق کا شکر اس کے خور ای راہ میں حائل نہیں ہوتی اور اوا کی ارباب ارادہ اور مبتدی اہل طریقت کی طرح کھوق کا شکر اس کے بجالاتا ہے کہ حصول نہت کے لئے وہ اور ایر وابسط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں وہ لوگ سب ہے پہلے بلائے جائیں گے وہ خور سب ہے پہلے بلائے جائیں گے وہ خور ای سب ہے پہلے بلائے جائیں گے وہ خور سب ہے پہلے بلائے جائیں گے وہ کو اس کے دیت میں وہ لوگ سب ہے پہلے بلائے جائیں گے وہ کو خور سب ہے پہلے بلائے جائیں گے وہ کو خور سب ہے پہلے بلائے جائیں گے وہ کو خور سب ہے پہلے بلائے جائیں گے وہ کو خور سب ہے پہلے بلائے جائیں گے وہ کو خور کی دور سب ہے پہلے بلائے ہوئیں گے وہ کی دور سب ہے پہلے بلائے ہوئیں گے ہوئی سب ہے پہلے بلائے ہوئیں گے وہ کو خور سب ہے پہلے بلائی کو کو کی دور سب ہوئی کو دور سب ہوئی کیا گے ہوئی سب ہوئی کھوئی کے کو دور سب ہوئی کو دور سب ہوئیں کو دور سب کو کی دور سب ہوئی کو د

<sup>(1)</sup> حفرت مخ الشارك كا اصل متعديه ب كه عطاع فتت كے ملد من جبيد سجما جاتا ب كه معلى كلوق من سے كوئى فرد ب تو اس صورت من حق تعالى اس سه بردة مجلب من ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ مجمتا ہے كہ معلى حق تعالى ہے تو اس صورت من وہ و سائط اس سے ترك ہو جاتے بيں اور كلوق كو وہ تظرانداذكر ديتا ہے۔ ليكن به حال فير صوفى ہے 'صاحب طريقت اپنى وسعت على كى بدولت اپنے حقيق منعم كاشكر بجا الآ ہے اور بائر كلوق كاكم وہ اليك واسط ہے۔

الله تعالى كى حمر كرف والع بين خواه تكليف كى حالت بين بول يا عالم راحت بين ( نفع و تقضان بر حال بين خداك حمد يان كرت بين) - حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في بير بهي فرمايا:

"كرجو فخص چينكآيا و كارليتا باور "الحمد لله على كل حال" كتاب توالله تعالى اس سر ياريال دور كرويتا ب جن مس سب كم مرتب جذام ب-"

## شکر اللی ادا کرنے کے سلسلہ میں چند اور احادیث!

حضرت جابر رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جس بررے کو تعمت دی جائے اور وہ اس نعمت پر اللہ تعلق کی حمد بران کرے تو یہ حمد اس کے لئے افعنل ہے۔"

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کابیہ ارشاد ہے کہ وہ حمد اس کے لئے افعنل ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس شکر کو زیادہ پند فرمائے گا۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یہ شکر اس نعمت سے افعنل ہے جو اس کو حاصل ہوتی ہے 'پس جب صوفیہ نعمتوں پ اپنے منعم حقیقی کا شکر اوا کرتے ہیں تو اس وقت وہ اس محن انسان کا بھی شکر اوا کرتے ہیں جو اس نعمت کا واسط ہے (منجلہ وسائظ کے ہے) اور اس کے لئے وعامجی کرتے ہیں۔

حضرت الس رمنی الله تعلق عند فرماتے ہیں کہ "جب رسول اکرم صلی الله تعلق علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس روزہ افطار فرماتے تھے تو ارشاد ہو یا۔

"تسارے پاس روزہ داروں نے روزہ افطار کیا اور نیک بندوں نے تسارا کھانا کھایا اور (الله تعالیٰ کی طرف ے) تم رسکون و طمانیت نازل ہوئی۔"

حضور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ۔ بے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو کوئی اپنے بھائی سے جَوَرَاكَ اللَّهُ نَحَيْرِ اَكْمَنَا ہِ تَوَاسَ كے معنی جِس كہ وہ اس كى بے حد تعریف كر؟ ہے۔"

## مسلمانول كي مقصد براري وحاجت روائي!

صوفیوں کے پاکیزہ اخلاق میں سے ایک خلق یہ مجی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور اپنے اخوان طریقت کی حاجت
براری کے لئے بذل مالی بن نہیں بلکہ بذل جاد بھی کرتے ہیں (اپنے اثرو رسوخ کو کام میں لاتے ہیں) پس چاہئے کہ اس جماعت
میں جو کوئی علم وسیع کا مالک ہو اور نفس کے عیوب' اس کی آفات اور خواہشات سے آگائی رکھتا ہو تو وہ اپنے اثر سے کام لے
کر اور اپنے رسوخ کو استعمال کرکے مسلمانوں کی حاجت روائی کرے' ان کی ضرورتوں کو نورا کرے اور ان کی اصلاح حال میں
مددگار شابت ہو' اس صورت میں صوئی کے لئے تبحر علمی کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے کاموں کو مخلوق کی محاشرتی زندگی سے
تعلق ہے الندا اس مقصد میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو بلند پایہ صاحب معرفت اور ایک عالم ربانی ہے (ورنہ علائق دنیاوی میں
گرفتار ہو جانے کا اختمال ہے)

حعرت زید بن اسلم عص منقول ہے کہ ایک نی اللہ بادشاہ کی رکاب کے ساتھ رہتے تھے اور ان کاب طرز عمل اس لئے تھا کہ اس طرح خلق خدا کی حاجتیں پوری کیا کرتے تھے۔ شخ عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مدتوں غیر مخلصانہ اعمال کے ذراید ایا مرتبہ عاصل کرلے جس کے بتیجہ میں ایک مسلمان خوشگوار زندگی بسر کرسکے توبیہ بات اس سے کمیں بمترے کہ وہ ائی ذات کی نجات کے لئے مخلصانہ عمل کرتا رہے لیکن سے خیال رہے کہ سے ایک بہت بی نازک مقام ہے جمال جاہوں اور نام ك وعويدارول كے بمك جانے كا خطرہ ب (خود علائق دنيا من مجنس جانا عين ممكن ب) اس لئے حقيقت ميں بير كام وي سر انجام دے سکتا ہے کہ جس کو خداوند تعالی نے اس کے باطن اور نفس کے علم سے بسرہ یاب کیا ہو جس کے باعث اس بات كواچى طرح سمجه ف كه مال و جاوے رغبت كراكى طرح مناسب نسيس (اور احوال كى تابى كا باعث ب) ايسے فخص كى خدمت کے لئے اگر (ملوک الارض) ونیا جمان کے باوشاہ بھی مربستہ ہو جائیں جب بھی اس سے کسی متم کی سرکشی نیادتی اور ب راہ روی کا اظمار نہیں ہو گا۔ (وو صراط منتقیم سے نہیں ہٹ سکے گا) بلکہ اگر اس کو بغرض محال جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا جائے تو بھی وہ انکار نمیں کرے گا الیکن اس کا قدم جاوہ متنقیم سے نمیں ہٹ سکا) گرایے باصلاحیت اور مخلص حفرات معدددے چند ہیں۔ یعنی ایک صلاحیت صرف چند ہستیوں کو عاصل ہے جو اپنے ارادوں اور افتیارات کو منا چکے ہیں۔ اس وقت الله تعالى الميس بنا ويتا ب كدوه ان لوكول س كيا جابتا ب اس وقت وه صرف الله تعالى كي مثناء اور مرضى ك مطابق كام كرتے بيں اگر ان ير كشف مو تا ہے كد مشيئت اللي يہ ہے كد وہ لوگوں سے ميل جول ركيس اور اپنے اثر رسوخ كو كام بن لائیں (تاکہ دوسرے کے مسائل عل ہو جائیں) تو وہ اپنی نفسانی صفات (استفتاء علق خدا ے دوری وغیرہ) کو تظرانداز کرکے لوگوں کی حاجت روائی اور مقعد براری کے لئے ان کاموں میں معروف ہو جاتے ہیں مختراً یہ کہ "بزل جاہ" صرف اسمی اوگول کا کام ہے جنہوں نے اپنی ذات کو فنا کر دیا ہو اور پھر فنا کے بعد بقا ال گئی ہو بعنی فنا ہو کر مقام بقار انہوں نے سعود کیا ہو' اس طرح ہرمقام پر تھل دلیل اور جوت کے ساتھ وہ لوگ بھم خداوندی داخل ہوتے ہیں اور پھرای طرح سے خارج وبرآمد بھی ہوتے ہیں (ان کا دخول و خرون سب تالع عظم خداوندی ہے) ان کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے کمل بصیرت حاصل ہے چنانچہ ایے صاحب دل کو جے مکاشف کے ذراید اور خطاب تفی کے واسطے ہے 'مشینت اللی اور مقصد خداوندی سے آگائی حاصل ہوجاتی ہے۔ اس وقت کی قتم کا شک وشر باتی نہیں رہتا ، چنانچہ اس وقت وہ امراء و سلاطین کے توسط سے (محقوق کے) مقاصد کی انجام دبی کے لئے پورے طور پر عادی ہوتے ہیں افٹوق کی مقصد براری کے سلسلہ میں کسی فتم کی ججک یا ترددان میں نمیں پلیا جاتا) وہ اشیاء سے ان کا وقت لے لیٹا ہے لیٹن اشیاء اس کے وقت سے کچھ نمیں لے سکتیں کیکن ایسے افراد بكثرت نميں ہيں ' ملك ميں ايك دو افراد بى ايے صاحب حال ہوتے ہيں۔

شخ ابو عثان الجیری کہتے ہیں کہ انسان اس دفت تک کائل نمیں ہو تاجب تک اس کے دل میں ان چار چیزوں کا تاسب نہ ہو جائے (۱) منع (2) مطا (3) عرف (4) ذات کی ایسا شخص ہی دو سروں کی مقصد براری (ارباب مناصب و سلاطین سے) کرا سکتا ہے اور اس کام کے لئے موزوں ہے۔

یخ سل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک ریاست کا مستحق نمیں ہو تاجب تک اس کے اندر سے تین ضلیم پیداند ہو جائیں۔

- 1- اوگوں کی جمالت سے قطع نظر کرے اور ان کو اپنی جمالت سے محفوظ رکھے۔
  - 2- جو کھ لوگوں کے پاس (مال و متاع) ہے وہ ان کے پاس رہے د. ے۔
- 3۔ اور جو کھ اس کے ہاتھ یں ہے دو سروں کے لئے اس کو خرج کرے '(دو سرول پر خرج کرے اور دو سرول کے مال سے لؤقع نہ رکھے)۔

الی ریاست وہ ریاست و امارت شیں جو منافی زہد ہے اور صدق و سلوک کے لئے جس سے پچنا ضروری ہے، بلکہ ریاست ایس کے جس کے جس سے بچنا ضروری ہے، بلکہ ریاست ایس ہے جس کو حق تعالی نے اپنی مخلوق کی بھلائی کے لئے قائم کیا ہے، اس لئے جو صاحب طریقت اور صوفی اس پر قائم ہے وہ اپنی اس قیام سے بھی خداوند تعالی کے ساتھ ہے اور اس کا ضروری حق ادا کرتا ہے۔ اور قیم اللی کا شکر ادا کرتا ہے۔

#### 3144

## آداب تصوف اور ان کی اہمیت

رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمليا "خداوند تعالى في جعم بطور حسن اوب سكمليا ب-"

ادب کیا ہے؟ ادب ظاہر د باطن کی آرا تھی و تمذیب علق کا نام ہے ، جب کی بدے کا ظاہر و باطن اوب سے آراستہ ہو جاتا ہے تو وہ صوفی بن جاتا ہے ، دستر خوان (سفرہ) کی مادب ای وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بہت ی اشیاء پر مشتمل ہو تا ہے (اور ان ے پرات ہوتا ہے) اس ایک فض اس وقت تک کمل اوب حاصل نیس کر سکا جب تک تمام اظلاق حند اس میں کمل طور پر جمع نہ ہو جائیں 'مکارم اخلاق محسین و تمذیب خلق ہے بعنی جب نفس ممذب ہو جائے گا ای وقت اخلاق حسنہ اس میں جع ہوں گے۔ انسان کی شکل و صورت اس کی خلقت ہے اور اخلاق اس کی باطنی و معنوی صورت کا نام ہے اپس جس طرح انسان کی خلقت نہیں بدل سکتی ای طرح اس کے اخلاق بھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ۱۱ اور دلیل اس پر یہ ارشاد ہے:

فَرَغُ رَبُّكُمْ مَنَ الْخَلْقِ وَالْخُلْقِ وَالرِّزْقِ وَالْأَجَلِ ٥ (صعث قدى) "تمارا پر وردگار علی سے علی سے رزق اور آجل سے فارغ ہو کیا ہے۔ (اس نے تمارے لئے یہ چزی مقدر فرادی جی اور تم کوان سے آراستہ کردیا۔"

قرآن شریف میں وارد ہے لا تَبْدِيْلَ لِحَلْق الله (الله ع علق ك كے تبديلي سي) سمح تربات يى ہے ك انساني خلقت میں تو تبدیلی نامکن ہے اور اخلاق و اطوار میں تبدیلی ممکن ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حسنوا اُخالاً قكم الن اظال كوورست كروا اس كى وجديه به كدالله تعالى في انسان كويدا فرماكراس من فساد و ملاح کی تولیت کی استعداد ودایت فرما دی اس طرح اس کو ادب اد ر مکارم اخلاق کا الل منا دیا' اس کی میر صلاحیت الی ہے جیسے چتماق میں آگ اور مجور کی محسلی میں مجور کا ورشت بن جانے کی صلاحیت موجود ہے اس طرح اللہ تعالی نے اپنی قدرت و حکت نے انسان کو یہ صلاحیت اور استعداد عطا فرائی ہے کہ وہ تربیت کے ذریعہ اس کی اصلاح ہو سکے جس طرح تربیت نے محجور کی تحفلی در دنت بن جاتی ہے باجیے چھتاق کو رگڑنے سے آگ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی نے جس طرح نفس انسانی بیں بحالت صلاح خیر کی صلاحیت رکھی ہے 'اس طرح بصورت شرفساد کی استعداد رکھی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَنَفْسِ وَمَا سَوًا هَافَازِ لُهَمَهَا فُحُوْرَهَا وَتَقُوْهَا ۚ قَذْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ رَسَّاهًا ٥ (إِره مُم سوره)

"اس نفس کی قتم اجے اس (رب) نے ہموار کیا۔ بدیاں اور پر بیڑ گاری دونوں اس میں پیدا کیں پس جس فراس نفس کو پاکیزہ بنایا کامیاب ہو ااور جس نے اس کو آلودہ کیا وہ ٹاکام ہوا۔"

فدكوره بالا آيت مين نفس كو بموار اور برابر كرف كامطلب يي ب كه الله تعالى في اس مين قبول شرو فساد كي صلاحيت برابر برابر رکمی ہے جیساک "قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا" ہے متر شح ہے نش جب پاكيزه بوتا ہے تووہ عقل کی رہنمائی ہے اپنی ظاہری اور بالمنی حالت ورست کرلیتا ہے اور اس کے اخلاق شائستہ ہو جاتے ہیں اور وہ تہذیب و اوب ے آراستہ موجاتا ہے کی ادب نعل میں ان چیزوں کو لاتا ہے جو اس میں بالقوت موجود ہیں 'اور یہ اس مخص کے لئے ہے جس من نیک کی صلاحیت بالقوت موجود ہے اور یہ سمجید یعنی نیکی کی مملاحیت الله تعالی کا نعل ہے وہی پیدا کر سکتا ہے ، بشر کی اس کے پیدا کرنے پر قدرت حاصل نہیں ہے جس طرح جمقاق سے انسان اپنی حکمت اور نعل سے آگ تو نکال لیتا ہے کر چھماتی میں آگ کو بالقوت موجود رکھنا محض فضل ایزدی ہے (انسان ہر پھر کو چھقاق نسیں بنا سکنا) ای طرح آداب کا سرچشمہ ملاحیت پند طیائع اور فعنل خداوندی - ب (انسانی عمل نہیں ہے) پونکہ الله تعالی نے صوفیائے کرام کی اجمی عاوتوں (اخلاق حسنه) کی محیل کرے ان کے باطن میں بد استعداد پیدا کر دی ہے کہ وہ اچھی تربیت اور ریاضت سے نفس کی اصلاح کر عیس (ان چیزوں کو قوت سے تعل میں لا عیس جو ان کے نفوس میں اللہ تعلق نے دوایت فرمادی ہے اس پر ممارست اور مداومت ے وہ ممذب اور مودب ہو مے البت بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان کو مزید تربیت اور ریاضت کے بغیر ترزیب و ادب حاصل موتا ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرملیا " مجھے الله تعالی فے ادب دیا اور اچھی طرح ادب سکمایا ا و المنافي ربي فَاحسنَ تادِيْبِي " (مرية وصف البياء عليه السلام ے مخصوص ہے) كر بعض لوگوں كى فطرت ميں اس كى بدى كى موتى ہے اور انہیں زیادہ عرصہ تک تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تھی طویل ممارست سے ان کی سرشت اس نقصان سے پاک ہوتی ہے پس ای لئے موید مجن کی محبت کے محاج میں تاکہ ان کی محبت اور ان کی تعلیم سے جو پکھ (اجتھے اخلاق) بالقوت ان میں موجود ہے وہ خلبور میں آسکے پس ان کی محبت اور تعلیم اس سلسلہ میں بہت میر و معاون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُوْآ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَاراً ٥ (مورة تَرْيم باره نبر 28)

مو العسلام والعبيد على المن الورا مرم باره مره المره مره المره ال

اس آیت کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں "تم انسیں دین کی تعلیم دو اور ادب

سکھاؤ" ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ "میرے رب نے جمعے 72 ادب سکھائے اور پھر جمعے فضائل اخلاق (پر کار بند موان کا کار بند موان ور گزر کیا کرو نیک کام کا حکم دو اور جالوں سے کنارہ کٹی اعتمار کرد-"

## اوب فنم علم كاذربعه ب

شخ بوسف بن الحين فرماتے ميں اوب سے علم كافهم موا ب علم كے ذريعہ عمل درست موا ب اور عمل كے ذريعہ علمت موات ب اور المل كے ذريعہ علمت كے ذريعہ نبد و آخرت كاشوق پيدا موات ب اور آخرت كاشوق پيدا موات ب اور آخرت كے شوق سے اللہ اللہ تعالى ابنى قربت كا مرتبہ عطا فرما تا ہے۔

کما جاتا ہے کہ جب مختخ ابو حفق عراق میں پنچے تو شیخ جیند "ان کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے مردین ادب سے سیدھے کھڑے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی غلطی کا مرتکب نہیں ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت جیند "نے کما اے ابو حفق (اے ابا حفص) تم نے اپنے اصحاب (مردین) کو ایسا مودب بنانے ہے جیسے بادشاہوں کی حضوری میں ہو تا ہے یہ س کر ابو حفق " نے فرمایا "اے ابو القاسم (کنیت حضرت جیند") ہیکک ادب ظاہری ادب باطنی کا عنوان ہے۔ "

## آداب شریعت کسی حال میں ساقط نہیں ہوتے

شخ ابو حسین خوری فراتے ہیں اللہ تعالی کے بندہ کے لئے کوئی ایسا مقام ' روحانی مالت (یا کیفیت) یا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو آواب شریعت کو ساقط کر دے بلکہ اس کے برخلاف شرعی آواب ظاہری حالت کا زیور ہیں ' اس لئے اللہ تعالیٰ اس بات کو پٹ نہیں فرمانا۔ کہ انسان اپنے اعتصاء کو محاس آواب سے غیر آراستہ رکھے۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ خدمت کا ادب خدمت ہے بالاتر ہے۔ چی ابوعبیدہ قاسم بن سلام کا ارشاد ہے کہ جب یک معظمہ بی داخل ہوا تو اکثر بی خانہ کعبہ کے سلنے بیٹمتا اور کھی ایسا ہوتا کہ بیں لیٹ جاتا اور اپنے پاؤں پھیلا دیا۔ تو عائشہ کید (جو ایک ولیہ اور خدا رسیدہ خاتون تھیں) میرے پاس تشریف لاکیں اور جھ سے فرملیا کہ تہمارے بارے بیں کما جاتا ہے کہ تم الل علم ہو ہی میری میری میہ بات مانو کہ بمال (خانہ خدا بی) ادب کے ساتھ بیٹھو ورنہ تممارا نام بارگاہ خداوندی کے دفترے کاٹ دیا جائے گ

شخ ابن عطاکا قول ہے کہ نفس ہے ادبی کاعادی ہے اور اس کی فطرت ہے گریزہ جن کو تھم دیا گیاہے کہ وہ ادب افتیار کرے ' نفس اپنی طینت اور سرشت کے ساتھ تخالفت پر آمادہ ہے۔ (خالفت کے میدان میں گامزن ہے) اور بندہ اپنی کو شش سے اس کو حسن اوب کی طرف چیمرتا ہے اور چو جدوجمد ہے ایسا نمیں کرتا وہ اپنے نفس کو مطلق العثان بنا دیتا ہے اور اس کی گمداشت نہیں کرتا تو گویا اس طرح اس کی سرکشی اور مطلق العثان میں اس کی سرد کی اور جس نے اس کی سرد کی وہ اس کا شریک کار ہوا۔

سد الطائف مل جنية فرات بي جو الس كواس كى خوابش بورى كرف بس مدد كرتا بوه اس ك قتل بي شريك ب

كيونك بنرگ كے لئے ادب ضروري م اور مركش بدادني من داخل م

مقرت جابر "بن سمو" کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ اپنے فرزند کو ادب سکھاٹا ایک صاح مقدار میں صدقہ دینے ہے بہتر ہے' مزید ارشاد فرایا کہ "ایک باپ اپنے بیٹے کو ادب سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں دے سکا" (بیٹے کو ادب سکھاٹا بہترین تحفہ ہے)۔

معرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ " بیٹے کا باپ پر حق ہے کہ وہ اس کا اچھانام رکھے' اس کو اچھی طرح سے رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔"

## بندہ اوب کے ذرایعہ حق تک پہنچاہے

شیخ ابو علی و قاق کتے ہیں کہ بیرہ حق اپنی طاعت و بندگی کے ذریعے بنت یس داخل ہو تا ہے اور طاعت میں اوب افتیار کر کے خدا تک پنچتا ہے اپنے ابوالقاسم قشیری فرماتے ہیں کہ استاد ابو علی کی چیز کا سمارا لے کر نہیں بیٹا کرتے سے ایک دان وہ مجمع میں تشریف فرما ہے مان کی پیٹے کے چیچے تکیہ رکھنا چاہا تاکہ وہ اس کے سمارے سے بیٹے جائیں گروہ تکیہ سے بٹ کتے جھے خیال گزرا کہ چو تک تکیہ پر کوئی خرقہ یا جادہ بچھا ہوا نہیں اس لئے تکیہ لگانے سے گریز کیا ہے لیکن انہوں نے ہمے سے فرمایا "میں سمارا لینا نہیں چاہتا" چنانچہ جب میں نے اس بات پر فور کیا تو بھے یاد آیا کہ واقعی وہ بھی سمارا نہیں لیے جھے ہوا کی اس اور کیا تھے بھی سارا لینا نہیں چاہتا" چنانچہ جب میں نے اس بات پر فور کیا تو بھے یاد آیا کہ واقعی وہ بھی سمارا نہیں لیے

یں ہے گئے جال بعری فرماتے ہیں "قودید ایمان کے لئے ضروری ہے 'جس میں قودید نسیں اس میں ایمان نمیں 'ایمان شریعت کے لئے ضروری ہے نہیں ہے اور شریعت کے لئے ادب ضروری ہے ہیں کے لئے ضروری ہے ہیں جمال ادب نمیں ہے دا ایمان ہے نہ قودید ہے۔ جمال ادب نمیں وہال نہ شریعت ہے نہ ایمان ہے نہ قودید ہے۔

سی بزرگ نے فرملا ہے کہ ادب کو ظاہر و باطن میں اختیار کرد' اگر کس نے ظاہرا ہے ادبی کی تو اس کو ظاہراً سزا ملے گ اور جس نے باطن میں بے ادبی کی اس کو باطن میں سزا بھکتنا ہوگ۔

میں ایک امروکی طرف دکھ رہاتھا' اس طال میں شخ و قال نے کہ ایک ون میں ایک امروکی طرف دکھ رہاتھا' اس طال میں شخ و قال نے جمعے دکھ ایک و آئی ہے ایک انہوں نے جمعے دس سال کے بعد سے سزاطی کہ میں قرآن محیم بھول گیا۔

سی مران سیا ہوں ہے۔ اپنی کہ بین کہ بین ایک رات درود کے پڑھنے بین معروف تھا اور میں نے اپنے پاؤں محراب کی طرف می معروف تھا اور میں نے اپنے پاؤں محراب کی طرف مجیلائے ہوئے ہو کیا اس طرح بنی کی سامنے بیٹھ سے ہو کیا اس طرح بنی کی بار شاہوں کے سامنے بیٹھ سے ہو کی بین نے میں نے اپنی سمیٹ لئے اور پھر میں نے کہا ''دائی تیری عزت و جلال کی حتم اب میں بھی پیر شیں پھیلاؤں گا' بیٹن جیند" فرہاتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد وہ ساٹھ سال ذعوہ رہے لیکن اس مدت میں انہوں نے اپنی بھی نہیں پھیلائے نہ رات میں (سوتے میں) نہ ون میں۔''

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جو ادب سے فقلت برتا ہے اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور جو سنتوں سے فقلت برتے والے کو جو سنتوں سے فقلت برتے والے کو معرفت سے محروم کردیا جاتا ہے۔
معرفت سے محروم کردیا جاتا ہے۔

کی فض نے حضرت مری مقلی ہے مبر کے بارے میں کوئی مسلد دریافت کیاتو آپ اس سلسلہ میں گفتگو کرنے لگے ا انتائے کلام میں ایک بچھو آپ کے باؤں میں ڈنک مارنے لگا لوگوں نے کما کہ اس کو مار کر ہٹا دیجی تو آپ نے کما کہ جھے شرم آئی ہے کہ میں جس موضوع پر مختگو کر رہا ہوں لیتی مبرر اور پھرای کے خلاف کام کروں (پچھو کے ڈنک مارنے پر بے مبری کا اظمار کروں)'۔

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا کیا حال تھا دہ اس روایت سے معلوم ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ جھے زین کے مشرق و مغرب کے جھے دکھائے گئے '(زین کے مشارق و مغارب و کھائے گئے) کین باری تعالی کے پو حضور میں پاس ادب کے باحث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرملیا کہ میں نے مشارق و مغرب کو و یکھا

حضرت انس بن مالک رضی الله عند قرماتے میں کہ عمل میں اوب کالحاظ رکھنا قبول عمل کی ولیل ہے۔

ی وضاحت این مطأ فرماتے ہیں کہ اوب متحسنات پر موقوف ہے یعنی تم متحن امور کی مد پر رہو اوگوں نے اس کی وضاحت پائی تو آپ نے کما کہ تم ظاہر و باطن میں خداوند تعالی کے ساتھ اوب کی رعایت رکھو اگر تم اس پر کارید رہو تو تم صاحب ادب یا مودب ہو خواہ تم عجی ہو! پھر آپ نے یہ شعر بڑھا۔

إذا بَطفَتْ حاءت بكل مَليحَة وَإِن سَكَنت حاءت لِكُل مَلِيْحَة بِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

علی خرری فراتے ہیں کہ معیس سال ہو گئے تعالی میں مجی میں نے اپنے پاؤں نمیں پھیلائے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالی کے ساتھ ادب اختیار کرنا افضل واول ہے۔

شخ ابو علی نے کما ہے کہ ترک اوب راندہ ورگام ہونے کا موجب ہے ہیں جس مخص نے فرش پر بے اوبی کی وہ وروازے پر اوبی کی وہ وروازے پر بے اوبی کی اس کو جانوروں کی طرح سزا دی جائے گ۔

#### ا باب 32

# مقرین کے لئے بارگاہ اللی کے آداب

تمام آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ذات كراى سے اسلام من اخذ كے كئے بين اس لئے ذات والا صفات ظاب و باطن من مجمع جمع آداب تقى اور الله تعلق نے كلام جميد ميں آپ كے حسن و ادب كا ذكر فرمايا ہے۔ مَازَا عَ الْبَعتَهُ وَمَاطَفْى (آپ كى نگاه نه بهكى نه حد ادب سے اس نے تجاوز كيا) رسول الله صلى الله عليه وسلم جن خصوصيات ادب سے محتف سے وہ آداب كى بار يكيوں ميں سے ايك باركى يا كلتہ ہے۔

اللہ تعالی نے توجہ اور عدم توجہ دو طالتوں میں آپ کے قلب پاک کی اعتدال کی کیفیت سے خبردی ہے کہ آپ نے ہاسوا اللہ سے مند پھیرا اور اللہ کی طرف توجہ فرمائی 'آپ نے تمام زمینوں یعنی وار فانی سے خطوط کو ترک فرما دیا اور اس طرن آسانوں اور وار آخرت کے فوائد کو بھی ہیں پشت ڈال دیا (توجہ نہ فرمائی) اور جن چیزوں سے آپ نے اعراض فرمایا پھر کہی ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور نہ آپ کو کبھی اس پر افسوس ہوا کہ آپ کے اعراض کے باعث وہ چیزیں غائب ہو گئیں (ان کے ضائع ہونے پر آپ نے کھی افسوس نمیں فرمایا) اور آپ کے ہاتھ سے جاتی رہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

لِكَيْلاً تَأْسُوا عَلَى مَافَاتَكُمْ (ياره 27 سوره الحريه) " " تَاكد تم ناميد نه وان چيزول پرجو تم عد فوت و انسير

یہ خطاب تو عام ہے انکین ماذاغ البعر اللہ میں آپ کے حال کا خاص طور سے بیان ہے جو ایک وصف خاص ہے ۔ کے ساتھ ہے لین خطاب عام کے انتہار سے خاص لیحنی مازاغ البصر سے تو آپ کی عدم توجہ کا اظہار کیا گیا اور آپ کی توبہ کا بیان اس کیفیت سے نملیاں ہے جو آپ کی روح مقدس اور قلب لطیف کو مقام قاب قوسین اوا دنی میں حاصل ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جلال اور بیب سے حیا فرما کر آپ نے اس مقام سے گریز کیا۔ جو آپ کے اکسار اور آپ کی تواضع کی مظمر ہے تاکہ اس مقام پر نفس اپنے پاؤں نہ پھیلا دے اور سرکشی نہ کرے کہ طغیان و سرکشی بحالت استفتاء نفس کا وصف ہے ' جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے استفتاء کے سلمہ میں ارشاد فرملیا ہے:

كلا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْعَلَى أَنْ رَّاهُ اسْتَغْلَى ۞ " وَلَا أَنْ الْهُ اسْتَغْلَى ۞ " مِر كُنْ الْمِي الْسَان مرور مركثي كرتا ہے كه وه خود كو بے نياز ديكھے۔ "

اور نفس کا خاصہ ہے کہ اس وقت جب روح اور قلب پر عطیات الی کا ورود ہوتا ہے تو پوشیدہ طور پر س کن لبتا ب

(چوری سے من لیتا ہے) اور اس طرح فیوضات کا کچھ حصد وہ مجمی حاصل کر لیتا ہے اس وقت اس کے استغثا اور سرکشی سے اس میں انبساط کی تو زیادتی ہو جاتی ہے لیکن مزید برکات کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے ، نفس کے اس طرح سرکش ہو جانے کا باعث سي ب كداس كا ظرف موابب وعطيات كے لئے تف اور كو لك ب- چنانچه موى عليه السلام كے لئے معزت احديث میں مَا زَاعُ الْبَصِيرِ كَي ايك جنت (اعراض يا عدم توجه) درست تھي اور وہ معيار پر سيح اتري اور انهوں نے مافات پر توجہ شيں کی'ان کے نفس نے حسن اوب کے باعث سرکٹی بھی نہیں کی لیکن وہ فیض خداوندی سے چونکہ معمور تھے اور نفس کے ورود عطيات كوچورى چي من ليا تما (وَاسْتَر قَتْ النَّفس السمع و تَطلَعَتْ إلَى القِسط وَ الْحظِ) - اور اس يمره یاب ہو کیا تھا اس لئے اس میں استفناء پیدا ہو کیا اور جو کچھ اے حاصل ہوا وہ اس کے ظرف ہے باہر جھلکنے لگا اور اس کا دائرہ عَك بون لكا- يى وجد مقى حعرت موى عليه السلام فرط انبساط من حد س تجاوز كر ك اور كمد المع "أريني أنظر اليكات" (اے رب مجمعے اپنا جلوہ و کھا۔ میں تخبے و کھنا چاہتا ہوں) تب انہیں روک دیا گیا اور وہ روحانی فضامیں آگے نہ بڑھ سکے عمال وہ فرق ظاہر ہو گیاجو صبیب اور کلیم ملیما السلام میں ، و ظهر الفَرق بَینَ الحبیب وَ الْکَلِیم علیه ما السَلام ص 282) یہ ارباب قرب اور صاحبان حال کے لئے ایک گرا تکت ہے کیونکہ ہر قبض کے لئے ایک عقوبت موجود ہے اور وہ اس طرح ہوتی ہے کہ تبض کے موقع پر فتوحات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور قبض (۱) پر محوبت کا متیجہ سے ہوتا ہے کہ بسط کی افراط ہو جاتی ہے اس لئے کہ برط میں اعتدال نمیں ہوتا ہے اگر برط میں اعتدال ہوتا تو قبض میں عقوبت واجب نہ ہوتی ( قبض کی عقومت تو ای افراط کے باعث ہوئی) البتہ بسط میں اعتدال اس دقت میسر ہوتا ہے جب روح و قلب کے فیوضات واردہ میں تھمراؤ پیدا ہو جائے یہ ایقاف (وقف و تھمراؤ) رسول وکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا کہ آپ کا نفس شریف تواضع اور اکسار کی لپیٹوں میں پوشیدہ ہو گیا تھا اور جیسا کہ قبل بیان ہوا آپ اللہ تعالی سے حیا فرماتے ہوئے واپس ہوئے اور يى ادب كاوه انتلائى مرتبه ، و مرف آپ كو عطاكيا كيا اور آپ قاب قوسين يا اس سے اور كچھ زياده مقام پر تھرے رہے۔ مازاغ البصر کے نکتہ کی ایک تشریح

مَازَاغَ البَصَر وَمَاطَغَی کی جو تشریح ہم نے اوپر کی ہے ای سے مشاہد ابو العباس بن عطاکا یہ قول ہے جو انہوں سے متابد البصر و مَاطَغٰی کی تغیر میں چین کیا ہے کہ آپ نے طغیانی نے ساتھ اس کو نہیں ویکھا ہے جو کسی جانب سیل کرے بلکہ آپ نے قوئی کے اعتدال کی شرائط کے ساتھ مشاہدہ فرمایا۔ حضرت بہتلی بن عبداللہ تستری نے فرمایا ہے کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے مشاہدہ کے ساتھ رجوع نہیں فرمایا بلکہ آپ ہمہ تن اپنے پروردگار کا مشاہدہ فرماتے رہے (جس میں شائبہ نفس بالکل نہ تھا) اور اس محل کے جوت صفات کی ضرورت تھی ان کے ساتھ آپ ان کا مشاہدہ فرماتے رہے۔

<sup>(1)</sup> قبض و بسط صوفیات اصطلاحیں ہیں اور زبان زدعام ہیں قبض عی روحانی ترقی عی تحرور پیدا ہو جاتا ہے اور بسط عی روحانی کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ (مترجم) ہے۔ مزید تشریح آخر کمک عی مصطلحت کے ضمن میں طاحظہ بججتے۔ (مترجم)

اقوال فرکورہ سے ہماری تشریح کی تائید ہوتی ہے بلکہ مخفح سل تستری کے قول میں چندے رمزیت و اشاریت ہے' ہمارے قول کی واضح تائید مٹنے ابو محمد جربرِیؓ کے اس قول سے ہوتی ہے (بیہ قول ہم تک ہمارے مشائخ کے مشد ذرائع سے پنچا ہے)۔ وہ فرماتے ہیں:

"علم النقطاع كى ماصل كرنے كے لئے جلت سے كام لينا ايك وسيلہ ہے اور ورماندگ حدر تمر جانا نجات ہے اور قرب كى عام كريز و اعراض ميں پناہ حاصل كرنا وصال ہے اور ترك جواب كو اچھاند سجمنا

ذخیرہ ہے اور خطاب کی ساعت کے محرکات کو قبول کرنے پر قائم رہنا تکلف ہے اور علم جو توجہ کے مقام سے قیم کی فصاحت سے (لیٹا ہوا) ہے اندیشہ کرنا برائی ہے اور اس بات کو جو اصل مقام سے ہٹ میں ہو' حاصل کرنے کے لئے سعی کرنا بعد اور ووری ہے اور مقابل ہونے کے وقت گرون جمکتا جرات ہے' محل انس میں انساط فرینتگی اور فرور ہے۔"

یہ تمام کلمات بار گاہ اللی کی حضوری کے آواب سے متعلق ہیں-

نہ کورہ بالا آبت کی سابقہ توجیعات و تفاہر سے زیادہ لطیف تر توجیعہ اور تغیریہ ہے کہ مازاغ البُصو سے موادیہ ہے کہ نگاہ کہ وہ مشاہدہ بصیرت سے انگ تحلک نہیں تی اور نہ اس جن کئی کو نابی ہوئی اور و مناطعی سے موادیہ ہے کہ نگاہ بصیرت سے سبقت نہ لے جا سکی اور اپنی صدہ منہ اے آگے نہیں پڑھی بلکہ لگاہ بصیرت کے سابقہ بعر کامقام تھا اور فاہر کے سابھ باطن قلب کے سابھ قلب اور نگاہ (پاک بین) قدم کے سابھ قائم رہی۔ کیونکہ اگر قدم نظریر مقدم ہو جاتا تو یہ بھی سرکھی ہوتی اس مقام پر نظر سے مواد علم ہے اور قدم مقصود قالب بین جم کا صال ہے 'پنی نظر قدم پر مقدم نہیں ہوئی در شرکھی بن با اور آگر قدم نظرے بیچے رہتا تو وہ کو تابی اور تقیم ہوتی پس تمام احوال احتدال پر رہے اور اس کی پر آپ کا قلب بن کیا اور قالب قلب کے مائد (دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا) اور آپ کا ظاہر و باطن اور آپ کا طاہر و باطن اور آپ کا طاہر و باطن اور آپ کا طاہر و باطن اور آپ کا سابھ آپ کی نظر بھی پہنی 'وہاں تک سابھ آپ کی نظر بھی پہنی اور آپ کا طاہر و بھی وارد دی کی باعث ہے کہ سابھ آپ کی نظر کے منت سے پہنی نہیں تا ہے کہ منت سے پہنی نہیں رہا کی منت سے پہنی نہیں رہا کی منت سے پہنی نہیں رہا کی منت سے پہنی نہیں رہا جیسا کہ مراحت ''می مورے ' بھی موجود ہے۔

بہ براق ہمی اپنے قالب کے ساتھ حقیقت میں معنوی خصوصیات و طلات کے مطابق بن گیا تھا اور اس کی قوت طا قوت معنوی سے متصف ہو گئی تھی۔ حدیث معراج میں پیٹیبروں کے مقالمت کا بھی ذکور ہے کہ آپ نے ہر آسان پر بعض انبیاء (علیم السلام) کو دیکھا اور اس طرف بھی اشارہ کیا ہے 'کہ دہ آپ سے بیٹیبے رہ گئے۔ لینی آپ ان کو بیٹیبے چھوڑتے ہوئے آگے تشریف لے گئے 'ایک آسان پر آپ نے حصرت موئ (علیہ السلام) کو دیکھا اور حضرت موئ (علیہ السلام) کا کی آسان پر موجود ہونا اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے رب جلیل سے درخواست کی تھی کہ ارنبی آنفظار اکٹیا کے اور اس طرح ان کی نظر ان کے قدم سے تجاوز کر گئی تھی لیمنی قدم نظر سے بیٹیبے رہ گیا تھا اس طرح ماز اغ البصر و ماطغی کے جو دو اوصاف تھے ان میں سے ایک خلل پذر ہو گیا تھا (اور وہ دیدار الی سے محروم رہے) مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظراور آپ کے پاک قدم دونوں متوازن اور حالت اور اعتدال پر رہے (اان میں سے کسی میں نقدم و تا ٹر واقع نہیں ہوا) اور آب اپ قدموں کو دیکھتے ہوئے اپنی نظر کے مطابق آگے ہوئے گئے لیکن حیا اور تواضع کے دائرے میں اعتدال کو برقرار رکھا اگر آپ حیا اور تواضع کے دائرے سے باہر آجاتے اور بقینا قدم پیچے مہ جاتے تو جس طرح دائرے سے باہر آجاتے اور قدوم کی حدسے تجاوز فرما کر نظر کو اؤن سیر مرحمت فرماتے اور بقینا قدم پیچے مہ جاتے تو جس طرح بعض دو مرے پیغیر آسانوں پر مد گئے۔ اس طرح آپ کو بھی کسی آسان پر رکنا پڑ جاتا لیکن آپ اوب کے دائرے میں محفوظ طور پر مشکن رہے بہل تک کہ تمام قبلیت ساوی کو آپ نے شق کر دیا اور قرب اللی کی تمام اقسام (کیفیات) آپ کو مہیا ہو سے مناس خانس خانس اللہ اللہ میں مناس کے دائرے مشکن رہے بہل تک کہ آپ منازا ع المتصر و مناطعی کی راہ پر گامزان ہو گئے اور آپ برق خاطف کی طرح وصل کے مقام شیں رہا) یہاں تک کہ آپ منازا ع المتصر و مناطعی کی راہ پر گامزان ہو گئے اور آپ برق خاطف کی طرح وصل کے مقام (خدع) اور لطائف کی منول کی ست روانہ ہو گئے اس کانام غایت اوب اور نمایت قدم وذکا ہے۔

میں اور کی آئے جب اوب مسافر کے سلسلہ میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرملیا کہ "اوب مسافر ہیہ ہے کہ اس کے قدم اس کی ہمت ہے آگے نہ بڑھنے پائیں بعنی جمال اس کا ول ٹھرجائے وجی اس کا ٹھکانہ ہے۔
حضرت ابن عباس رمنی اللہ تعالی عثما فرماتے جیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آبت
علاوت فرمائی رَب اَرِنی اَنْظُرْ اَلَیْكَ (اے میرے پروردگار جھے اپنے جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا مشاہدہ کر

ت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربلا کہ اس طلب پر اللہ تعالیٰ نے فربلا بھے زندہ مخص دیکھ کر مرجائے گا' خٹک چخ تاہ ہو جائے گی اور ترو تازہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ مجھے صرف اہل جنت ہی دیکھ سکتے ہیں جن کی آنکھیں مردہ اور اجسام پوسیدہ نہیں ہوئے۔

### آداب حضرت یا بارگاہ اللی کے آداب

آداب حضور میں ہے ایک ہے بھی ہے جس کے بارے میں حضرت کی شیل نے فربلا کہ حق کے ساتھ تفکلو میں انبساط کا وجود ہے اولی ہے 'گریہ بات بعض حالات اور بعض اشیاء کے ساتھ مختص ہے ہر موقع اور محل پر اس کا اطلاق درست نہیں ہے 'کیونکہ اللہ تعالی نے ہم کو وعا کا بھی حکم دیا۔ انبساط بالقول نہ ہونے کا طریقہ وہی ہونا چاہئے جو حضرت موکی علیہ السلام نے اختیار کیا تھا کہ وہ ذاتی اور ونیاوی اغراض کے لئے انبساط بالقول نہیں فرماتے تھے' یمال تک کہ حق تعالی نے ان کو مقام قرب پر سر بلند فرمایا اور انہیں انبساط بالقوم کی اجازت عطاکی اور فرمایا جھے ہا گو خواہ وہ تسارے آئے کے لئے نمک ہی کیوں نہ ہوااس وقت انہوں نے بحربور انبساط قول کے ساتھ بارگاہ ایندی میں عرض کیا؛

رَبِّ إِنَّيْ لِمَّا أُنْزُلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٍ 0 (باره 20 موره فقم) "اے میرے رب! میں اس فیر کاجو تو نازل فرائے " مخاج ہوں۔"

اس ارشاد کی توجید ہے کہ حضرت مولی علیہ الساام اس سے قبل آخرت کی ضروریات طلب فرائے، تھے اور دنیا کی حقیر ضرورتوں کو طلب فرائے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے (انہیں حقیر چیزیں طلب کرتے شرم آتی تھی) اس کی مثال بھینہ یہ سے کہ کسی عظیم باوشاہ سے بوی بوی چیزیں طلب کی جاتی ہیں اور معمولی چیزوں کی طلب سے تکلف برتا جاتا ہے لیکن جب تکلفات کے حجابات اٹھ گئے اور انہیں مقام قرب حاصل ہو گیا تو پھر انہوں نے حقیر چیزوں کو بھی اس طرح طلب کیا جس طرح خطیر اور بوی چیزوں کو بھی اس طرح طلب کیا جس طرح خطیر اور بوی چیزوں کو بھی اس طرح اللہ کیا جس طرح خطیر اور بوی چیزوں کو بھی اس طرح اللہ کیا جس خطیر اور بوی چیزوں کو بانگا جاتا ہے۔

#### عارف کا اُوب تمام آواب سے بردھ کرہے

حضرت ذوالنون معری فرماتے ہیں کہ عارف کا ادب تمام آواب پر فوتیت رکھتاہے (ہر ادب سے بالاتر ہے کیونکہ اس کی خود اس کے قلب کے لئے ادب آموز ہے) ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ حق سجانہ تعالی فرماتا ہے کہ جس مخص کے لئے اس کی خود اس کے قلب کے مطابق عمل ضروری قرار دے دیتا ہوں اس کے لئے ادب کو بھی ضروری قرار دیتا ہوں گرجس پر میری حقیقت ذات کا انکشاف ہو جاتا ہے اس کو جس معرض ہلاکت جس ڈالٹا ہوں۔ پس ان چیزوں جس جس کو چاہو تم پند کرد (ادب یا صطب)۔ یکی بزرگ فرماتے ہیں کہ اس قول جس اس امری طرف اشارہ ہے کہ اساء وصفات اپنے دجود کے ساتھ محمرتے ہیں جو ادب کا محتاج ہے اس لئے کہ اس وجود جس جو رسوم بشریت اور خطوط نفسانی موجود ہیں ان کے نائے ادب کی احتیاج ہے اور جب عظمت ذات کا نور پر تو قلن ہوتا ہے تو دہ آثار (جو محتاج آماب شعے) انوار ذات کے ساتھ نیسہ و تاہود ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر ہلاکت کے معنی یہ ہیں کہ ہو طالب فٹا رفی اللہ) کے ساتھ محتق اور درست، ہو گیا (یعن فٹا فی اللہ کے درجہ پر پہنچ گیا)۔

## حضرت ابوب عليه السلام نے آواب كلام كى پابندى فرائى

شخ ابوعلى دقائلٌ نے حضرت ابوب علیہ السلام کے اس قول کوجو قرآن پاک میں اس طمرح آیا ہے: وَ اَیُّوْبَ اِذْ نَادٰی رَبَّهُ اٰنَیْ مَشَنِیَ الصَّوُ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ O (پارہ 17 سورہ انہاء) "اور جب ابوب نے اپنے رب کو بکار کر کہا کہ اے پروردگار یہ حقیقت ہے کہ جھے بہت تکلیف ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔"

اس طرح تشریح و تصریح کی که "حضرت ابوب علیه السلام نے اس موقع پر بید نمیں کما کہ تو جھ پر رحم فرما کلکہ یہ کما کہ تو سب میں بردا رقم کرنے والا ہے اس کی وجہ بیہ تھی کہ انہوں نے آواب کلام کی بوری بوری پابندی فرمائی۔"

ای طرح حفرت عینی علیہ السلام نے اس موقعہ پر جب اللہ تعالی نے ان سے ان کے دعوے الوہیت کے یارے میں استفسار فرمایا تو اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا:

إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ٥ (ياره 7 موره المائده)

"أكريس في بيات كى بوتى توالى تخفياس كاعلم بومك"

حضرت عیسیٰ علید السلام نے بھی آواب تھم اور آواب بارگاہ اللی کو المحوظ رکھا اور یہ نہیں فرمایا کہ وہیں نے یہ بات نہیں کی ' بلکہ یہ کما وہ آگر جس نے یہ بات کی ہوتی کہ تھے اس کا عمل ہوتا۔ "جس طرح انبیاء علیم السلام آواب فداوندی کو الحوظ رکھتے ہیں۔ جا ابو اللہ مراج فراتے ہیں اس طرح اس کی بارگاہ کے خواص اور دیٹرار بندے بھی ان آواب کو الحوظ رکھتے ہیں۔ جا ابو الله مراج فراتے ہیں کہ خواص دیندار حضرات کے آواب یہ جی کہ ان کے ول پاکیزہ ہوتے ہیں ' امرار کی محمداشت کرتے ہیں۔ ایفائے عمد کے پابند ہیں ' وقت کی حفاظت کرتے ہیں (وقت کو ضائع نہیں کرتے) وسوسوں اور عارضی تصورات و خیالات پر توجہ نہیں دیے ' پابند ہیں وقت کی حفاظت کرتے ہیں (وقت کو ضائع نہیں کرتے) وسوسوں اور عارضی تصورات و خیالات پر توجہ نہیں دیے ' پوشیدہ اور علائیے دونوں حالتوں ہیں کمیاں رہتے ہی اور طلب کے مواقع ' مقالت قرب اور او قات حضور میں نمایت مودب بوتے ہیں۔ (شرائکا آواب بجالاتے ہیں)۔

ادب دو طرح پر جیں ایک ادب قول اور دو مرے ادب تعلی ایس جس مخص نے اللہ تعلق سے ادب بالفصل کے ذراید تقرب حاصل کیا اللہ تعلق اس کو محبت قلوب عطا فرماتا ہے۔ شخ این مبارک فرماتے ہیں کہ جم علم کیر کے اس قدر محاج نہیں ہیں جس قدر کہ ادب قلیل کے محاج ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عادف کے لئے ادب ایسا بی (ضروری) ہے بیسے مبتدی (صوفی کے لئے ادب ایسا بی (ضروری) ہے بیسے مبتدی (صوفی کے لئے) توب!

شخ نوری فرائے ہیں "جو محض وقت کے لئے اوب یافتہ نہیں ہے تو اس نے وقت کو اپنا وسمن بنالیا ہے۔" حضرت فرائے ہیں جب مرید صداوب سے باہر نکل جاتا ہے تو یقینا وہ اس طرف کو لوٹنا ہے جس طرف سے وہ آیا تھا (اپنے ابتدائے حال پر پہنچ جاتا ہے) شخ ابن مبارک کا ارشاد ہے کہ اوب کے بارے میں لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ "اوب نظس کی معرفت اور شنامائی کا نام ہے۔"

ﷺ کے اس قول میں اس طرف اشارہ ہے کہ نفس تمام جمالتوں کا مرچشہ اور منبع ہے اور ترک اوب جمل کی آمیزش بی سے ہوتا ہے تو جب نفس کو پھپان لیا اور اس کی معرفت حاصل ہو گئی تو اس کو نور عرفان حاصل ہو گیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے: مَنْ عَرَف نَفْسَهٔ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ٥

"جس نے اپ نفس کو پھانا اس نے اپ رب کو پھان لیا۔"

یہ ای نور معرفت کا کرشہ ہے کہ جب نفس کی جمل پر آبادہ ہو تا ہے تو علم کے ذریعہ اس کا استیصال کر دیا جاتا ہے اور وہ صاحب اوب (مودب) بن جاتا ہے اور جب کوئی مخص آواب معرت الی کی پابٹری پر مداومت کرتا ہے (بیشہ اس پابٹری پر عمل پیرا رہتا ہے) تو وہ بارگاہ احدے کے سوا دو سرے نوگوں کے آواب کو محفوظ رکھتا ہے اور ان پر زیادہ استحکام اور زیادہ قدرت کے ساتھ کار فرما ہوتا ہے)۔'

باب33 -

# آداب طمارت اوراس کے مقدمات و مبادیات

باری تعالی نے اصحاب صفہ کی تعریف میں فرمایا ہے: فیڈید رِ جَالٌ یُحِبُّوْنَ اَنْ یَّنَطَهُّرُ وَاواللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّلَةُ رِیْنَ ○ (یارہ ۱۱ سرہ تو۔) "ان میں = مرد جیں جو پاک ہونے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ تعالی بھی بہت پاک رہنے والوں کو دوست کا ہے."

بعض مغرین نے اس آیت کی تغییر میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق بیں ہے جو بے وضو ہونے یا تاپاک ہونے کی صورت میں اپنی نجاستوں کو پانی ہے دور کرتے ہیں۔ جناب کلبی ارشاد فرماتے ہیں کہ نجاست دور کرنے ہیں۔ جناب کلبی ارشاد فرماتے ہیں کہ نجاست دور کرنے ہیں مواد پانی ہے مقعدوں کا دھونا ہے مشخ عطا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پانی ہے استخاکرتے اور جنابت کی حالت میں دات کو نہیں سوتے ہیں۔ جب آیت نہ کورہ نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباہے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں جو تہماری تعریف کی ہے وہ کیا (بات) ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم پانی ہے استخبا کرتے ہیں 'اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ وجب تم میں ہے کوئی رفع حاجت کرے تو وہ نین پھروں سے استخبا (پاک) کرے ابتداء میں استخباء کا میں طریقہ تھا یہاں تک کہ اہل قبا کہ بارے میں ہیہ آیت نازل ہوئی۔ "۱۱)

کی فض نے جناب سلمان ہے کما کہ تہمارے ئی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تم کو ہرچیز سکمادی ہے یمال تک کہ رفع حاجت کے آواب بھی سکمائے دیے ہیں۔ سلمان نے کما ہاں! انہوں نے تھم دیا ہے کہ پاخاند اور پیٹاب کرتے وقت ہم قبلہ رخ نہ ہوں' سیدھے ہاتھ سے استخانہ کریں' جب کوئی استخاکرے تو تین پھروں سے کم نہ لے اور تھم دیا کہ ہم گوریا ہڈی سے استخانہ کریں۔ معزت ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملا' بیشک میں تمارے لئے برنز آ۔ تممارے باپ کے ہوں میں تم کو یہ تعلیم دیتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی رفع حاجت کے لئے جائے تو وہ قبلہ رخ نہ بیٹھے اور نہ قبلہ کی طرف پٹھ کرے اور نہ سیدھے ہاتھ سے استخاکرے۔

<sup>(1)</sup> من الشائخ نے اس باب كا آغاز اس طرح قربایا ب "قال الله تعالى في وصف أصحاب الصفّه" اور اى نثر ياره كا انتقام ان الفاظ پر ب- "وَ هٰكذا كَانَ الاستنجاء في الابتداء حَتّى نزلنت الايت في اهل قَباء"

رسول الله صلى الله عليه وسلم في تين پتر (وصيله) استعمال كرف كا تحم ديا اور كوبر (ليد) اور بوسيده برى س استنجاء كرف سدم عربا

### فرائض استنجاء

استنجاء میں دو ہاتیں فرض ہیں۔ ناپائی کا دور کرنا اور ناپائی دور کرنے والی چیز کا پاک ہونا لیخی وہ لید یا اور کوئی دو سمری گندگی نہ ہو' اور جب پاک کرنے والی چیز استعمال کی جارتی ہو تو وہ اس کا دوبارہ استعمال نہ ہو۔ (لینی وہ پہلے استعمال نہ کی جا چکی ہو)۔
کی مردے (مروار) کی ہڈی نہ ہو' استنجا میں ڈھیلے کے طاق عدد ہوں لینی تین پانچ یا سات' پھروں (ڈھیلوں) کے استعمال کے بعد پانی کا استعمال سنت ہے جب فہ کورہ بالا آیات کا نزول ہوا تھا تو ان لوگوں سے اس بارے میں دریافت کیا گیا (کہ تم طمارت کس طرح کرتے ہو) تو انہوں نے کما تھا کہ وہ ڈھیلوں کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں' بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا سنت ہے' ای طرح استنجاء کے بعد مٹی سے ہاتھ رگڑنا (صاف کرنا) بھی سنت ہے' یہ اس صورت میں ہے کہ جب استنجا کرنے والا صحوا میں ہو اور وہاں کی ذھن اور مٹی پاک ہو۔

#### استنجاكي كياجك

استخارے وقت پہلے ' بائس ہاتھ میں ڈھیلا بھڑے اور اس کو نجاست ہے آلودہ ہونے ہے پہلے مقعد کے مند پر رکھ دے اور کے طریحے پر اس ڈھیلے کو گزارے تاکہ نجاست ایک جگہ ہے وو سری جگہ ختل نہ ہو' اور اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھے کہ مخرج کے آخری حصہ تک پہنچ جائے' اب وو سرا ڈھیلا لے اور مقعد کے آخری حصے ہے کر اس کو ایتدائی حصہ تک مس کرتا ہوا لائے' اس کے بعد تیرا ڈھیلا لے اور اس کو مقعد پر یا پرز کے کناروں پر چاروں طرف بجرائے تاکہ اطراف میں نجاست بلق نہ رہے۔ اگر تھونے وقیلے ایا پھر) ہے بھی استخباء کیا جائے تو بھی ورست ہے ' پیشاب ہے فراخت کے بعد استخباء کیا جائے تو بھی ورست ہے' پیشاب سے فراخت کے بعد استخباس طرح کرے کہ اپنے ذکر کو حدثہ تک تین بار کھنچ لیکن آبستہ آبستہ کہ اگر پیشاب کا کوئی قطرہ اند رباتی ہو تو وہ بھی ایر آجائے پھر تین بار ذکر کو بلائے ( اگر ہول کے حداث میں بار کھنکارے ( اس کی صورت یہ ہے کہ ذکر کو جماڑنے ہیل تین بار کھنکارے ( اگل صاف کرے) اور پھر مضارے (ہلائے یا جماڑے) اس کی وجہ یہ جاتا ہے وہ اس تیکھا اور پھر مضارے (ہلائے یا جماڑے) میں ہے جاتا ہے وہ اس جنگے اور جنبش ہے فکل آتا ہے اس وقت آگر چند قدم شیلے اور کھکارنے میں بیٹ کی کرے تو بائز ہیں اور وہوں کے بیان کو وخول کا موقع نہ دے رک قبلی خیالات کو اس وقت آگر چند قدم شیلے اور کھکارے میں بیٹ کرے پھر تین بار یا تین بار یا تین بار کی کو دودھ والے بیتان ہے گوئی ہیں گیاں مونیہ نے ذکر کو دودھ والے بیتان ہے گوئی دودھ والے بیتان ہے بیکھی دودھ فکھوم کی مافش کرے پھر تین بار یا تین میں بار کی کہ دودھ فلا رہتا ہے اور کمار دودھ والے بیتان سے بھر نگل رہتا ہے۔ بھی صوفیہ نے ذکر کو دودھ والے بیتان سے بھر نگا رہتا ہے۔ بھی صوفیہ نے ذکر کو دودھ والے بیتان سے بھر نگا رہتا ہے۔ بھی صوفیہ نے ذکر کو دودھ والے بیتان سے بھر کی کا اگر جاتا ہے۔ بھی صوفیہ نے ذکر کو دودھ والے بیتان سے بھر نہ کہ دودھ فلا رہتا ہے اس طرح ذکر کو دودھ والے بیتان سے بھر کی کا اگر جاتا ہے۔ بھی صوفیہ نے ذکر کو دودھ والے بیتان سے بھر کی کا اگر جاتا ہے۔ بھی صوفیہ نے ذکر کو دودھ والے بیتان سے بھر کی کا اگر جاتا ہے۔ بھی طرح نے ذکر کورہ کی کی دودھ والے بیتان سے بھر کی کا در بھر بھر کی کہ دودھ کی کی دودھ کیا کہ دودھ کی کیا کی دودھ کیا کہ دودھ کیا کہ دودھ کیا گیتان کے کہ دودھ کی کیا گوئی کی دودھ کیا کہ کیا گوئی کیا گوئی کیا ک

موجود رہتی ہے بسرطال اس کے لئے مناسب صد طاق رکمی جائے ' ذکر کا مسے بھی پاک مٹی یا پاک ذھیے ہوتا ہے 'اگر عشو مخصوص کے چھوٹے ہونے ہونے کے سبب سے ڈھیلا کچڑنے کی ضرورت ہو تو ڈھیلا دا ہنے ہاتھ جس لے اور ذکر کو ہائیں ہاتھ جس لے کر اس پر رگڑے لیکن خیال رہے کہ جنبش ہائیں ہاتھ کو ہو دائنے ہاتھ کو نہ ہو تاکہ دائنے ہاتھ سے استنجاء کرنے کا اطلاق نہ ہو سکے۔ ڈھیلے کے استنجا سے فراغت کے بعد پانی سے استنجا کرنا چاہئے تو جگہ بدل لینا چاہئے ' ڈھیلے یا پھر سے استنجاس وقت سے کہ کرتا رہے کہ حشفہ کے سرے پر پیشاب کے قطروں کا پھیلاؤ ختم ہو جائے' بسرطال پیشاب کے سلسلہ جس طمادت کا خیال نہ رکھنے پر سخت وعید ہے جو اس مدے جس موجود ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماسے مروی ہے کہ:

"دعزت رسول الله صلی الله علیه و ملم وو قبرول پر ے گذرے تو قرایا که ان دونوں پر عذاب کیاجا رہا ہے اور یہ دونوں کی کبیرہ گناہ کی دجہ سے عذاب میں جٹلا نہیں جی بلکہ ان جس سے ایک مخف تو پیٹاب کے بعد اچھی طرح استجاء نہیں کرتا تھا اور دو مرا مخف خن چینی (لگائی بجمائی) کیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ترو تازہ شاخ کی چیزی طلب فرمائی اور اس کے دو کلڑے کرکے ایک ایک کلاا دونوں قبرول کی مٹی میں گاڑھ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ لکڑیاں خلک نہ ہوں اس وقت تک شاید ان کے عذاب میں شخفیف ہو مائے۔"

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو آپ اتن دور چلے جاتے کہ آپ کو کوئی نہیں دکھے سکتا تعلد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے کہ یں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے اور ہم لوگوں سے کافی دور لکل گئے۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے اس طرح نزول فرماتے تھے جیسے کوئی محض گھر میں آتا ہے۔ اس وقت آپ کی دیوار' ٹیلے یا پھروں کی اُوٹ میں ہو جاتے تھے۔

#### دامن سے اوث کرنا چاہے

اے موقع پر آدمی کو جنگل میں اپنے کجارہ ہے بردہ کرلینا جائے یا اپنے دامن سے اوٹ کر لے بشرطیکم کیڑے پر چھینٹ پڑنے کا اندیشہ نہ ہو' پیشاب بیشہ نرم زمین پر یا ڈھلان پر کرنا جائے کہ بید مستحب ہے!

حضرت ابو موی اشعری سے معقول ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا آپ کو پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آئی پس آپ ایک دیوار کی بڑ جی فرمین دیکھ کر بیٹے گئے اور آپ نے پیشاب سے فراغت عاصل کی اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تم جس سے کوئی پیشاب کرتا جا ہے تو اس کو چاہئے کہ فرم ذہن یا ڈھلوان جگہ حلاش کرے اس وقت مناسب سے ہے کہ قبلہ کی طرف منہ نہ کرے اور نہ اس کی طرف پٹے کرکے بیٹے اور نہ سورج یا جاند کے سامنے منہ ہو البتہ مکان میں قبلہ رو بیٹھنا کروہ نہیں ہے اولی اور بمتر سے ہے کہ اس سے گریز کرے بعض فقماء کے فردیک سے کروہ ہے۔ ببت کہ اس سے گریز کرے بعض فقماء کے فردیک سے کروہ ہے۔ ببت کہ اس سے گریز کرے بعض فقماء کے فردیک سے کروہ جب بیٹ کہ جینٹ جب تک ذہن کے قریب نہ ہو جائے اس وقت تک نہ اپنے گڑے کو اٹھائے اور نہ سیٹے نہ ہوا کے رخ پر بیٹے کہ چینٹ

رئے کا اختال ہے کی مخص نے ایک محانی ہے جو بروی تھے 'جھڑا کرتے وقت کما کہ میں لیتین سے کد سکتا ہوں کہ تم کو ' قضائے حاجت کا بھی ڈھنگ نہیں آتا 'انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے بلپ کی هنم! میں اس معاملہ میں فوب ہوشیار ہوں اور خوب اتھی طرح اس کا طریقہ جانیا ہوں تو اس مخض نے کہا ذرا بیان تو کرو' تو انھوں نے کہا کہ اس وقت انسان سے دور رہو' ڈھیلے تیار رکھو' گھاس کی طرف منے اور ہوا کے رخ کی طرف چیٹے کرو' جرن کی طرح اکڑوں جیٹھو' سرین کو اونچا کرو اور شتر مرغ کی طرح جلد قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤ اور استنجا سے فارغ ہونے کے بعد سے دعا پڑھو!

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحمَّدٍ طَهرٍ قَلْبِيْ مِن الرَّيَاءِ وحَصِّنْ فَرجِي مِنَ الفَواحِش0

"الله! حضرت محمد صلى الله عليه وسلم اور آل محمد پر درود بھیج اور ریا ہے میرے دل كو پاك فرما دے اور فراحش سے ميرى شرمكا كو محفوظ فرما-"

جبد الله بن معقل عن روایت ہے کہ بیشک نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدی علس خانے بیل خانے بیل جاری ہو خانے بیل بیشلب کرے عام وسوے ای سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ائن مبارک کا قول ہے کہ اگر علس خانے بیل پانی جاری ہو تو وہاں پڑیاب کر سکتا ہے۔ جب بیت الخلا ہو تو اس میں داغل ہونے کے لئے پہلے بایاں پاؤں رکھے اور اندر داخل ہونے سے سلے یہ ذعا دھے:

\* بِشْيِمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النُّحَيْثِ وَالْخَبِاَيْثِ O

"الله كے نام سے شروع كر تا بول اور الله كے ساتھ پليدى اور پليد جيزول سے پناہ مانكا مول-"

المارے شخ شخ الأسلام الو النجيب سروردي في بواسط رواة حضرت زيد بن ارتم رضى الله تعالى عند سے روايت كى ب كد حضرت رسول خدا صلى الله عليه وسلم في فرايا كه بيتك بيد حشوش محتفره بين تو جب تم بين سے كوئى قضائے عاجت كے لئے جائے تو اس كو كمنا جائے "اُغُوذُ باللهِ مِنَ الحُدِبْتِ وَ الْحَجباَدِثِ" اور جائے كد فراك ورفتوں كے جمنذ سے آث كرے (ان كى اوث بين بيٹے " بيلے لوگ ان مى حشوش كى اوث بين قضائے عاجت كرتے تے اس وقت كھروں بين بيت الخلاء شين تے اور مختفره سے مراويہ ہے كہ وہل شيطان آتے بين (اپن تعوذ پر حمنا جائے)۔

رفع حاجت کے لئے بیٹے وقت بائیں پاؤل کے بل بیٹے اور ہاتھ سے پکھ طفل نہ کرے 'نہ بیت الخلاء کی زمین یا دیواروں پر کیسریں کینچ اور اپنی شرمگاہ کو بار بارنہ دیکھے البتہ ضرور تا دیکھ سکتا ہے اور نہ اس وقت صحکو کرتا چاہئے 'حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

"دو محض قضائے عاجت کے لئے اس عالت میں نہ تکلیں کہ وہ اپنی شرمگاہیں کھولے ہوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو بیہ بات تاپند ہے۔" بیت الخلاء سے نکلتے وقت بیہ دعا پڑھے: اَلْحَسْدُ لِللهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنِي مَا يُوْذِيْنِيْ وَابْقَى عَلَى مَا يَنْفَعْنِيْ 0 "اس رب جليل كا شكر ہے جس نے اذبت كنچائے والى چيز كو جھ سے دور كيا اور جو چيز جھے فائدہ دي ہے اس پر جھے باتی اور قائم ركھد"

رفع حاجت کو جب جائے تو اپنے ساتھ سونے کی کوئی چیز جس پر اللہ کا نام کندہ ہو مثلاً اگو تھی وغیرہ نہ لے جائے اور نہ برہند سر رفع حاجت کو جائے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنهائے اپنے والد محترم حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرماؤ کہ جب میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو اپنے رب جلیل سے شرما کر اپنی بیٹے جمکا لیتا ہوں اور اپنا سر ڈھک لیتا ہوں۔

34-4

## آداب وضواوراس کے اسرار

جب وضو كيا جائے تو اے مسواك ے شروع كرے۔ ہمارے شخ ابد النجب سروردي چند رواة كے ساتھ جناب فالد بن جبنى رضى الله عند سے روایت كرتے بيں كد رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرملا ہے اگر يس اپنى امت پر دشوار ترنہ جانتا تو عشاء كى نماز تمائى رات تك موخر كرتا اور ہر فرض نمازكى اوائنگى كے وقت مسواك (كرنے) كا تحكم ديتا۔

#### مسواك كي صفت

حضرت اہام المومنین عائشہ رضی الله عنما ہے مروری ہے کہ رسول خدا صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرایا الله عندے منقول ہے کہ رسول خدا مسواک منہ کو پاک کرنے والی ہے اور الله تعالی کو خوش کرتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی الله عندے منقول ہے کہ رسول خدا صلی الله علیہ وسلم جب شب کو بیدار ہوتے تو مسواک ہے دہن مقدس کو پاک اور پاکیزہ فرائے۔ (۱) جر نماز اور جرا یک وضو کے دفت مسواک کرنا چاہے (2) ۔ (خواہ کے دفت مسواک کرنا چاہے (2) ۔ (خواہ وضونہ کرنا ہو) جب دانت اور جب منہ بھر رہے ہیں تو منہ کا مزہ بدل جائے اس وقت بھی مسواک کرنا چاہے (2) ۔ (خواہ وضونہ کرنا ہو) جب دانت اور تلے چڑھے رہے جس تو منہ کا مزہ بدل جاتا ہے۔

روزہ دار کے لئے زوال کے بعد مسواک کرنا محروہ ہے قبل اذ زوال مستخب ہے۔ طسل جمعہ اور تنجد کے وقت بھی (شب
کو) تنجد کی نماز کے لئے بیدار ہونے پر) مسواک کرنامتھ ہے۔ مسواک کرنے سے پہلے فٹک مبواک کو پانی میں تر کرے اور
تر ہو جانے کے بعد دائوں کے طول و عرض میں اے لیے یا دگڑے اگر سے کام اختصار سے کرنا ہے تو مسواک غرض میں کرے۔
جب مسواک سے فارغ ہو جائے تو اس کو دھو ڈالے اور وضو کرنے کے لئے جیٹے۔

### وضو كاطريقه اوراس كي دعاً ئين

وضوك لئے جب بيٹے تو قبلہ رو بیٹے اور ہم الله الرحن الرحيم سے ابتداء كرے اور يہ پڑھے:

<sup>1)</sup> يشوص فاه بالسواك ص 393 شوص بمعنى لما ركز عل

<sup>(2)</sup> ازم کے ستی ہیں دائوں کو ایک دو سرے پر رکھنل جب مند بند ہوتا ہے تو دانت ایک دو سرے پر پڑھے رہنے ہیں اس لئے مند بند کرنے کو "ازم" سے تعبیر کیا گیا ہے۔

رَبَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هُمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ٥ "اے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوس اور ان کے حاضر ہونے سے تیری پناد چاہتا ہوں۔" جب ہاتھ وحونے لگے تو یہ بڑھے:

به به الله مَّ إِنِي اَسْتَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرْكَةَ وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّومَ وَالْهَلَكَةِ ٥ "الني! مِن جَمِه سے يمن ويركت كاطاب بول اور توست وہلاكت سے تيري پناه ما تَلَا بول." كل كرتے وقت بركے:

اَللّٰهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ وَاعْنِيْ عَلَى تِلاَوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَكَ ٥

"الى! قو حضرت مير مصطفى (صلى الله عليه وسلم) اور آپ كى اولاد ير درود بيج اور اپنى كتاب كى علاوت اور كورت و معرى مدو فريك"

ناك مِن بانى يراحات وقت اور وحول ك وقت بريراه:

اَلَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ وَاَوْ حدنى رَائحته الحدَّةِ وَانْتَ عَنِّى راضِ ٥ "الله الله عليه وآله وسلم اور آپ كى آل پر درود بھی اور جھ سے خوش ہو كر جھے جنت كى خوشبو سو گھادے!"

جب مِنه وحوع تؤيد دعا پر هے:

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ وَبَيِّضُ وَخْهِيْ يَوْمَ تَبْيَّضُ وُجُوْهُ أَوْلِيَائِكَ وَلا تَسْوَدِّ وُجُوْهُ أَعْدُيْكَ 0

"الني! حضرت محمر صلى الله عليه وسلم اور آپ كى آل پر درود بھيج اور ميرے مند كو روش فرمااس دن جب كه تو اپنے دوستول كے چرول كو روش فرمائے كاله الني! ميرے مند كو سياه نه كرنا جس دن تو اپنے دشمنوں كے مند سياه كرے كاله"

جب وايال باته دحوے توب وعارا عم

اَلَّلَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ وَالنِنْ كِتَابِي وِبِيَمِيْنِيْ وَحَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْراً ٥

"التى! محد (صلى الله عليه وسلم) اور آپ كى آل پر درود بينج اور جمع ميرى كتاب (اعمال نام) سيد مع بائھ من دينا اور جمع سے آسان حساب لينا۔"

جب بايال باته وحواة توب وعاريه

اَللَّهُمَّ انِّي اَعُوْدُبِكَ اَنْ تُوْتِينَى كِتَابِيْ بِسْمالِيْ اَوْمِنْ وَّر آءِ ظَهْرِيْ! الى! مِن تَرى بناه اَنْكَاموں اس وقت ہے جب كہ تو ميرى كتاب (نامه اعمال) ميرے باكي التھ على دے يا ميرى بينے كے يہے ك

اور جب مركامع كرے أوب وعارفي

ٱلَّانَٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ وَغَشِنِيْ بِرَخْمَتِكَ وَٱنْزِلَ عَلَىٰ مِن بَرَكَاتِكَ وَٱظَلِّنِيْ تَخْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لا ظِلَّ الْأَظِلُّ عَرْشِكَ ٥

"الني! محر مصطف (صلّى الله عليه وسلم) پر اور آپ كى آل پر درود بھيج اور جھے اپنى رحت من چمپا لے اور جھے پر اپنى بركتيں نازل فرا اور جھے اپنے عرش كے سايد من سليد كيرينا جس دان تيرے عرش كے سوا اور كوئى سايد شيس ہوگا۔"

كانوں كے مسح كے وقت بيد دعا يرا هے:

اللهم صل على مُخَمَّدٍ وعلى ال مُحمَّدٍ والحَعلْنِي مِمَّنْ يَسْمَعُ القولَ فَيَتَّبِعُ الْحُولَ فَيَتَبِعُ الْحُسْنَةُ اللَّهُمَّ الشَمْعَنِيْ مُنادى الْحَنَّة مع الابْرُارِ ٥

كردن ك مع ك وتت به يرفع:

الله من فلك رَفَيَتِني مِنَ النَّارِ وَاعُوْدُبِكَ مِنَ السَّلاسِلِ وَالْاَغْلالِ ٥ "الني ميري كرون كو آك ك عداب س چيزا وس اور من (جنم كي) ييزيول اور زنجيول س جيرى بناه مانگا مول-"

وايان پاؤل جب وحول كك توبيد دعا يزهم:

اللهم صل على مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ وَثَبِثَ قَلَمِيْ عَلَى الصِّراط مَعَ الْأَقْدَامِ الْمُوْمِنْدُ: 00)

"الى احظرت محر (صلى الله عليه وسلم) اور آپ كى اولاد پر درود بھيج ادر ميرے قدم كو (ل) صراط پر مومنين كے قدموں كے ساتھ قائم ركھنا۔"

جب بايال ياول وحوك توبيد وعاير عد

بَيِن إِن اللهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ وَاعُوْذُبِكَ اَنْ تَزِلَّ قَنْمِيْ عَنِ الصَّرَاطِ يَوْمَ تَزِّلُ فِيهِ اَقْذَامُ الْمُنَافِقِيْن ۞

یہ تمام ادعید مالورہ نمیں ہیں احضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے وضو تسید سے فرماتے اور فتم کے وقت تشدد پڑھتے۔ بسرصل اگر یہ تمام دعائیں رائج ہوں۔
پڑھی جائیں تو موجب ثواب ہے ممکن ہے کہ طریق سرورویہ میں یہ تمام دعائیں رائج ہوں۔

"الى إحظرت محر اور آپ كى آل پر درود بھيج اور ش تيرى بناه مانگا مون اس بات ے كه ميرے قدم كو مراط ے لغوش موجس دان اس پر منافقين كے قدم دُكمائيں كے-"

جب وضوے فارغ مو جائے تو آسان کی جانب سرباند کرے یہ دعا پڑھے:

اَشْهَدُ ان لا الله الا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسُولُهُ مَبْحَاتَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لا الله الا النّبَ عَمَلْتُ سُوْء وَظَلَمْتُ نَفْسِى اَستغفُرِكَ وَاتُوبُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَاتُوبُ الرَّحِيْمِ ٥ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى النَّوْ اللهُمَّ مَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى المُحَمَّدِ وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَائِينَ وَاجْعَلْنِي مِن المُطَهِرِيْنَ وَاجْعَلنِي مِن المُطَهِرِيْنَ وَاجْعَلنِي مِن المُطَهِرِيْنَ وَاجْعَلنِي صَمْوراً وَامْحَلْنِي مِن المُطَهِرِيْنَ وَاجْعَلنِي صَمْوراً وَامْحَمَّدٍ وَعَلَى المُعَلَّةِرِيْنَ وَاجْعَلنِي صَمْوراً وَامْدِيْراً واسْتِحْكَ بُكَرةً وَاصِيْلًا ٥

#### وضوكے فرائض

- (1) منہ دحولے کے وقت نیت کرنا(ا)
- 2- منہ و حویلہ منہ یا چرے کی حدیں ہے جیں 'چرے کی ابتدائی سطح ہے لے کر ٹھوڑی کے نیچ تک تمام حصہ اور لگئی ہوئی داڑھی ' ایک کان ہے دو سرے کان تک عرض میں اور وہ سفیدی بھی جو دونوں کانوں کے اور داڑھی کے درمیان ہے اور پیشانی کی جگہ جمال بال نہ ہوں اور جمال بالوں سے کھلی ہوئی جگہ ہو ' بیر جے پیشانی کے دونوں طرف ہیں (عام طور پر ان کو کنیٹی کما جاتا ہے) ان دونوں حصوں کا بھی منہ کے ساتھ دحونا مستحب ہے ' تحذیف کے بالوں لیمن چرے کے بالوں ان کو کنیٹی کما جاتا ہے) ان دونوں حصوں کا بھی منہ کے ساتھ دحونا مستحب ہے ' تحذیف کے بالوں لیمن چرے کے بالوں ان کو کنیٹی کما جاتا ہے) ان دونوں جس کے بالوں ایمنی چرے کے بالوں کا کھوں ' بھوؤں اور دونوں طرف کے گل چھوں تک بانی پہنچانا ضروری ہے ' منہ ضروری ہے اور اس کے علادہ ضروری نہیں البتہ داڑھی اگر بھی ہو (گھنی نہ ہو) تو کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے ' منہ وحوے بیں آ تکھوں کے کونے بیں جو مرمہ جمع ہو جاتا ہے اس کو بھی صاف کر دے۔
- 3- دونوں ہاتھوں کا کمنیوں تک وحونا وولوں ہاتھوں کے دحوفے میں دونوں کمنیاں بھی شائل ہیں اور آدھے آدھے ہازوؤں تک ہاتھوں کا منیاں بھی شائل ہیں اور آدھے آدھے ہازوؤں کا تک ہاتھوں کا دحونا مستحب ہے 'اگر نافن اس قدر بور گئے ہوں کہ پوروں سے نکل گئے ہیں تو اس صورت میں نافنوں کا اندرونی رخ بھی دحونا قول اصح کے مطابق واجب ہے۔
- 4۔ سر کا مور کرنا۔ (2) سر کا مع ای مد تک کرنا چاہے جمل تک اس کا اطلاق ہوتا ہے لیتی جس کو مع کماجاتا ہے لیتی سر کے جزو پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور پورے سر کا مع کرنا سنت ہے۔ مع اس طرح کرے کہ واہنے اور ہائیں ہاتھ ک

<sup>(1)</sup> احتاف میں ایت وضوء قرائض وضو می وافن نیس ہے۔ فقد شافی میں قرض ہے۔

<sup>2)</sup> احتاف على جو تعالى مركاكا مع قرض ب-

الگیون کو طائے اور ان کو سرکے اگلے رخ پر دیے پھران کو گدی تک کمینچا ہوا لائے اور پھران کو وہاں تک واپس لے آئے جمال سے ابتداء کی تھی۔ الگیوں کو آگ لے جستے وقت اور پیچے لے جاتے ہوئے دونوں حصوں کی تری کو نصف نصف استعمال کرے (آگے اور پیچے کو۔ وینصف بلے المکفین مستقبلاً و مُستَدبراً )۔

ت دونوں پاؤں کا دھوتا (وضو کا بیہ پانچواں فرض ہے پاؤں دھونے ہیں دونوں ٹخنوں کا دھوتا ہمی شامل ہے' آدھی آدھی پنڈلی

تک دونوں پاؤں کا دھوتا مستحب ہے۔ اگر صرف ٹخنوں تک پاؤں دھوئے تو یہ بھی کائی ہے (و یقنع غسل القد میں
من الکَغَبَیْن) دونوں پروں کی انگیوں کا ظال کرنا بھی ضروری ہے' ظال اس طرح کریں کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگی

(خضر) ہے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگی ہے شروع کرکے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگی پر (بالتر تیب) ختم کیا جائے۔ اگر پاؤں

پھٹے ہوئے ہوں (جگہ جگہ بوائی ہو)۔ تو اس پھٹے ہوئے جھے جس بھی پائی پھپانا ضروری ہے یا اگر اس پر کوئی چیز مثلاً چہنی یا
آٹانگا ہو تو اس کا دور کرنا بھی ضروری ہے۔

اس ترتیب ے وضو کیا جائے جس ترتیب ہے قرآن پاک میں ذکور ہے۔ یہ چمٹا فرض ہے۔ (3)

آ- سانوال فرض بید ہے کہ امام شافتی رطاف مطافی علی کے قدیم قول کے مطابق اصطاعے ذکور کو بغیر کی وقفہ کے دھویا جائ (ا) (پ در ہے) جس کی مدید ہے کہ معمولی ہوا ہیں ایک عصو ختک ند ہونے پائے کہ دھولیا جائے۔

#### يضوكي سنتيس

وضويش تيره 13 سنتيل بي اور وه يه بي:

- 1- وضوكرت وقت بهم الله الرحن الرحيم يرها جائد
  - عد وونول المحول كو كلائي تك (يمل وحو ليما).
- الد کلی کرنا اس طرح که پانی طل تک پنج جائے! رو زه دار کو غرغو اور استنشاق می احتیاط لازی ہے۔
- ا الله على إلى والتع وقت اس كى اليمي طرح صفائل كرنا اور اس طرح يانى ير حانا كد وه نقنول تك يني جائد
  - قد محمنی دا ژهی کا خلال کرتا۔
  - ه الكيول كا كحول كرخلال كرنك
  - 7- دائیں طرف سے خلال کی ابتداء کرنا۔
  - کنیول اور افخول کا (ان کی صدے) آگے تک وحول
  - (3) اول چو دوم ہاتھ سوم سركاكا مح جدارم باؤں قرآنی ترتيب ہے۔
    - (۱) اختاف ك نزويك يد فرض تمين بلك منت بـ

まっとりとしま -9

10- كانول كالمح كرنك

11- برعفوكاتين مرتبه دحونك

12- قول امام شافعی کے مطابق اعضاء وضو کا ب درب دحونا۔

13- تین دفعہ سے زیادہ اعضائے وضو کانہ دھونل

وضوكے مستحبات

وضوے مستجب بید ہیں کہ ہاتھوں کو نہ جھٹا جائے ووران وضویں گفتگونہ کی جائے پانی طبائیج کی طرح نہ بارے ' تازہ وضو کرنا بھی مستحب جنٹی نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھ نے ورنہ اس میں کراہت ہے۔ وضو کرنا بھی مستحب ہے لیکن پہلے وضوے جنٹی نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھ نے ورنہ اس میں کراہت ہے۔ (و تحدید الوضوء مستحب بشرط اُن یُصلی بالوضوء مَا تیسَّر والا فَمکروہ) (عوارف المعارف طبح بیردت می 296)

#### بِ 35

## اہل خصوص وصوفیہ کے آداب وضو

ادکام وضو ہے آگئی کے بعد' صوفیہ کے بھی چند آواب وضو ہے واقفیت ضروری ہے' صوفیہ کے آواب وضویس ایک بیے ہے کہ اعتماع وضویس ایک بیے کہ اعتماع وضوکو وحوتے وقت حضور قلب کو برقرار رکھا جائے! بیس نے ایک بزرگ کا بید ارشاد سناہے ''اگر وضویس حضور قلب میسر ہوگا تو نماز بیس بھی حضور قلب حاصل ہوگا۔ اور اس بیس کوئی سمو ہوگیا (وضو بالکل درست حضور قلب کے ساتھ نہیں ہوا) تو نماز بیس وسوسے بیدا ہول گے۔

وضو پر مدادمت (لینی بیشہ با وضو رہنا) بھی ان کے آداب میں سے (۱) ہے۔ وضو مومن کا ایک ہتھیار ہے تو جب اعضاء و جوارح وضو کے زیر گرانی اور تحت حفاظت آجاتے ہیں تو صاحب وضو شیطان (کے حملوں) سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

### حفرت عدى "بن حاتم كاحال!

جناب عدى بن عائم طائى فراتے ہیں ' بی نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے بی ہر نماز کے وقت باوضو ہو تا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بی رونق افروز ہوئے تو اس وقت سے میری عمر آٹھ سال تنی اس وقت صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھ سے فرمایا "اے میرے فرزند!" اگر تم سے ہو سکے تو ہر وقت باوضو رہا کرو' کیونکہ اگر کمی مخض کو اس صالت بی سوت آجائے (کہ وہ باوضو ہے) تو اس کو شمادت کا ورجہ حاصل ہو گا۔

پی دانشمند کاشیوہ یی ہے کہ وہ ہروقت موت کے لئے تیار رہتاہے اور موت کی تیاری کے اسباب میں سے سید بھی ہے کہ ہروقت پاوضو رہے (طمارت کو ضروری سمجے) شخ حصری فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو جاگتا ہوں تو اس وم اٹھ کر تازہ وضو کرتا ہوں کہ اگر دوبارہ نیند آجائے تو میں باوضو ہوں۔

میں نے مجنح ابو علی المیتی ہے ایک ساتھی ہے یہ ساہے کہ مجنح موصوف تمام رات بیٹے رہے تھے جب نیند کا ظلبہ ہو آ تو اس وقت بھی اس طرح بیٹے رہتے (بیٹے بیٹے سو جاتے) جب بیدار ہوتے تو کتے کہ میں بے ادبی نہیں کروں گااور آزہ وضو کرکے دو رکعت نماز اداکرتے۔

<sup>(1)</sup> ية آداب موفيد و آداب الل عموص عن (وَمِن آدَابِهم استدامة الوضو)

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجزت بالل رضی اللہ عنہ سے نماز فجر کے وقت فرمایا "اے بلال! مجھے بتاؤ کہ مسلمان ہونے کے بعد تم نے سب سے اچھا کام کونساکیا ہے کہ میں نے

(شب معراج میں) جنت کے اندر اپنے آگے تہمارے بوتے کی آواز سی تھی' انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! حمد اسلام میں میں نے جتنے کام سے بیں ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ تسکین و اطمینان کی کام ہو سکتا ہے کہ راسیا دن کے کسی حصہ میں جب میں نے وضو کیا تو جمال تک جھے سے ممکن ہو سکا' میں نے نمازین پڑھی ہیں۔

## صوفیہ پانی کم استعمال کرتے ہیں

صوفید کی طمارت میں ایک معمول یہ بھی ہے کہ وہ پانی کے استعمال میں اسراف نہیں کرتے اور اپنے علم کی مد پر قائم رجے ہیں (جس قدر پانی خرچ کرنے کا عظم ہے اتفاعی خرچ کرتے ہیں) حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آدایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ وضو کا ہی ایک شیطان ہو تا ہے جس کا نام "ولھان" ہے القرائم پانی کے وسوسوں سے پر بیز کرد۔

یع عبداللہ روذباری فرماتے ہیں کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ فرزندان آدم کے تمام کاموں میں شریک ہو کر اپنا حمد حاصل کرلے اے اس بات کی پروا نہیں ہوتی کہ اس کو یہ حصہ کس طرح ملاہے 'لوگوں کے احکام اللی میں زیادتی کرنے ہے یا کی کرنے ہے (اس کو یہ حصہ ملاہے)۔

## عسل سے بچنے پر نفس کو سزا

شخ این الکرتی کے بارے میں روایت ہے کہ ایک رات وہ جنی ہو گئے (شل جنابت کی ضرورت چیں آئی) ہی وقت ایک بہت ہی مونا پوند لگا خرقہ پنے ہوئے تھے 'جب وہ دریائے وجلہ پر آئے تو اس وقت بہت سخت مردی تھی' وہ اس وقت بہت کو اس وقت بہت کو وہ اس وقت بہت کو وہ اس وقت بہت کو اس وقت بہت کو اس وقت مع خرقہ کے پانی میں کو و پانی میں واقل ہونے ہے بچکیائے (لئس نے سخت مردی میں شمل کرنے ہے روکا) تو وہ اس وقت مع خرقہ کے پانی میں کو پانی میں کو بیٹر بہت کرتے بائی ہے اور وہ کر لیا ہے کہ جب تک یہ خرقہ میرے جم پر خشک نہ ہو بڑے میں اس کو خمیں اناروں گا۔ چو تک وہ خرقہ بہت ہی مونا تھا اس وجہ ہے وہ اس کو ایک مینے تک گیا ہی پنے رہ (ایک جانے میں اناروں گا۔ چو تک وہ خرقہ بہت ہی مونا تھا اس وجہ ہے وہ اس کو ایک مینے تک گیا ہی پنے رہ (ایک مینے کے بعد ﷺ خشک ہوا) اور اس طرح انہوں نے اپنے نفس کو سرکٹی کی قرار وہ تھی مزا دی۔

کتے ہیں کہ حفرت سل بن عبداللہ تستری اپن اصحاب کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ وہ پانی تو بہت وی لین اس کو زین پر نہ چینکیں ان کا خیال تھا زیادہ پانی چینے سے نفس کزور ہو جاتا ہے اور شہوات مردہ ہو جاتی ہیں اور قوت شکتہ ہو جاتی ہے۔

مونیہ حفرات وضو کے لئے پانی محفوظ رکنے میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے ' کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواص اگر کسی جنگل میں جاتے تو ان کے ساتھ صرف ایک مشکیزہ پانی کا جاتا تھا اور بہت ہی کم پانی پیتے تھے وضو کے لئے بچاکر رکھتے تھے۔

کتے ہیں کہ وہ مکد کرمہ سے کوفہ تشریف لے جاتے اور ان کو تیم کی حاجت نہیں ہوتی تھی' (پانی نے مضو کیا کرتے تھے) کیونکہ وہ وضو کے لئے پانی بچاکر رکھتے تھے اور بہت ہی کم پانی پینے میں استعمال کرتے تھے۔

اور ارباب تصوف نے کما ہے کہ جب تم کسی ایسے صوفی کو دیکمو (کہ سفریس) اس کے پاس مشکیز ویا چھاگل نہیں ہے تو سیحے سجے لو کہ اس نے ترک صلوٰ 1 کا ارادہ کرلیا ہے 'خواہ وہ انکار کرے یا اقرار!

ایک بزرگ نے خود کو طہارت کا اس قدر پابند بنالیا تھا کہ ایک پار انہوں نے چند صوفیہ کے ساتھ ایک جگہ کئی روز تک قیام کیا لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ سکا کہ وہ کسی وقت بھی بیت الخلاء گئے ہوں اس کی صورت میہ تھی کہ جب تمام درولیش چلے جاتے تھے تب وہ قضائے حاجت کے لئے جاتے تھے اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ آواب طہارت کے مختی سے پابند رہیں۔

#### كمال طهمارت

حضرت شخ ابراہیم الخواص کارے کی جامع معجد میں حوض کے اندر انتقال ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو (علمت البطن) پیٹ کی بیاری تھی 'جب اٹھے تو ان کو قسل کرنا پڑتا تھلہ حسب معمول وہ ایک مرتبہ قسل کے لئے گئے اور حوض ہی میں تھے کہ وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے اپنی طمارت کی پابٹری آخری لیجات زندگی تک برقرار رکھی۔ کتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم مو ایک بارایک رات میں متر مرتبہ سے زیاوہ اٹھنے کی حاجت ہوئی اس کے باوجود انہوں نے ہربار تازہ وضو کیا اور ہروضو پر وو رکعت نماز اوا فرمائی۔

## وضوكے بعد رومال يا توليه كااستعمال

وضو کے بعد رومال یا تولید سے اعتماء کا خٹک کرنا بعض حفرات کے نزدیک کروہ ہے ان کا قول ہے کہ اعمال کی طرح وضو کا بھی وزن کیاجائے گا لیکن دیگر حفرات نے اس کی رخصت وی ہے اور اپنے اس قول رخصت پر وہ حفرت عائشہ رضی اللہ عنما کے اس قول کو دلیل بناتے ہیں جس میں انہوں نے فرہایا ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے کا ایک کاڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد اپنے اعتماء کو خٹک کرتے تے (پوچھتے تے)" حضرت محاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی فرہاتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کے بعد اپنے روے انور کو اپنے کپڑے کے کنارے نے پونچھاکرتے تھے۔ (مسمح و جمھ بطرف ثوبه)۔

## صوفيه حضرات كي تطبير ماطني

صوفیائے کرام اپن باطن کو صفات ذموم ے پاک کرنے میں بہت اہتمام کرتے تھے لیکن طاہری طمارت میں وہ حد علم

(احکام شریعت) سے تجاوز نمیں کرتے تھے چنانچہ حضرت عرض اللہ عند نے ایک موقع پر ایک عیمائی عورت کے گڑے سے پانی لے کر وضو کیا (من حرۃ نصر انیه) باوجود کیہ آپ کے حم میں یہ بات تھی کہ میہ لوگ (عیمائی) شراب سے پر ہیز نمیں کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ کام (وضو) ظاہری عالمت اور طمارت کہ نمیاد پر یا۔

اکثر صحلبہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم المتعین) ذین ہے جاز (معنی) کے بغیری نماز پڑھ لیا کرتے ہے اور بازاروں بی اکثر برہند پا چلتے ہے۔ ای طرح سوتے وقت بھی زبین پر ہی لیٹ جاتے ہے (کی فرش یا بستر کا ابتہام نہیں کرتے ہے) اور استخاکے وقت بھی اکثر مرف ڈھیلوں اور پھروں پر اکتفا کرتے ہے۔ وہ طمارت کے موقع پر آسان اور سل طریعے پر عمل فرماتے ہے 'لیمن باطنی طمارت بیں بڑا ابتہام فرماتے ہے 'الیا ہی کچھ حال صوفیہ کا ہے بھی بھی بعض صوفی طمارت بیں بڑی شدت سے کام لیتے ہیں اور اس کی بیزی وجہ نفس کی روونت اور سرکشی ہوتی ہے کہ اگر کپڑا میلا ہو گیا تو نفس جگ ہو لی شریع ہوئے گئی ہے۔ اس کی بیزی وجہ نفس کی روونت اور سرکشی ہوتی ہے کہ اگر کپڑا میلا ہو گیا تو نفس جگ ہو نے لگت ہے۔ اصوفی رنجیدہ خاطر ہوتا ہے) اس وقت وہ یہ خیال نمیں کرتا کہ اس کے باطن میں کس قدر بغض 'کیز 'کہر و غرور اور ریا و نفاق بھرا ہے (پہلے تو باطن کو ان ذمائم اخلاق سے پاک کرے تب اپ میلے لباس پر رنج کرے) یعنی میلے لباس کی تو پروا ہے لیکن باطن کے میل کچل کا اس کو کچھ خیال نمیں ہوتا' اس طرح اگر کوئی مختص نظے پاؤں چل پھر دہا ہے تو اس پر مخترض ہوتے ہیں جان کا دین خراب اور بناہ و بہاد و برباد ہوتا ہی حکمار کردے ہو علی خواب اور بناہ و برباد ہوتا ہے جو علی کے دان میں علم کی گئی ہے اور انسوں نے ان راست گفتاروں کی محبت سے ادب حاصل کرنا جو سے جو علی کر اسٹی جو علی کرا ہے جو علیا کے راسخیں بی جو علی کرا ہے جو علی کرا ہے جو علی کرا ہیں ہی۔

#### حفزات صوفيه كااجتمام طمارت

صوفیہ حضرات طمارت میں جو اہتمام کرتے ہیں اس سلسلہ میں یہ کلتہ بھی کھوظ رکھنا چاہئے کہ وہ استنجا کرتے وقت عضو مخصوص کی مالش کشرت سے نہیں کرتے اور ان کی نظر میں یہ عمل محموہ ہے اس لئے کہ اس عمل سے رکیس کزور پر جاتی ہیں اور بیشاب بار بار آتا ہے اور "قطرے" کی بیاری پیدا ہو جاتی ہے۔ (ہو طمارت میں مانع ہوتی ہے اس وجہ سے وہ گریز کرتے ہیں)۔

وضواور طمارت میں صوفیہ کے اہتمام کے سلسلہ میں ابو عمر رجاتی کا واقعہ قاتل ذکر ہے کہ وہ مکہ معظمہ میں ہمیں برس سک قیام پذیر (مجاور) رہے لیکن اس مرت میں انہوں نے حرم میں بھی قضائے حاجت نہیں کی ' بلکہ بیرون حرم جایا کرتے تے ' اور وہ کم سے کم ڈھائی کوس کا فاصلہ رکھا کرتے تھے ' اس طرح یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک بزرگ کے منہ پر زفم تھا اور اس زفم کو پائی معز تھا لیکن ہر نماذ کے وقت وہ ٹازہ وضو کیا کرتے تھے۔ جس کے باعث بارہ برس تک وہ زفم نہیں بحرا (مندل نہیں ہوا) اسی طرح ایک بزرگ کی آ کھوں میں پائی اثر آیا تھا لوگ ان کے پاس طبیب کو لائے اور ان کے معالمے کے لئے طبیب کو بست بچھ دیا لیا۔ طبیب نے کما کہ علاج ہو جائے گا لیکن اس کے لئے وضو ترک کرنا پڑے گا۔ اور پیٹ کے بل لیننا پڑے گا۔ ان بزرگ نے علاج سے افکار کر دیا اور انہوں نے ترک وضو کے مقابلہ میں بینائی کا جاتا رہنا گوار اکر لیا۔

باب36

## فضیلت نماز\_\_\_\_اوراس کی مکرمت و برزرگی

حفرت عبدالله ابن عباس رضى الله عنما ب مروى ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:
"جب الله تعالى في جنت عدن كو پيدا فرمايا اور اس بن الي چنرس پيدا فرمائي جن كونه آ كلمول في ديكها
اور نه كانول في سنا اور نه كى انسان كو دل بي ان كا خيال گزرا أوّ الله تعالى في فرمايا اس جنت عداده
كلام كرا تو اس في تين باركماية"

قَدْ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَالاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۞ "ان مومنوں نے فلاح بائی جو اپی نمازوں میں تضوع و خثوع کرتے ہیں۔"

منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جریکل (علیہ السلام) میرے پاس ذوال آفاب کے دقت آئے اور انبول نے میرے ساتھ ظمری نماز پڑھی۔

کہاجاتا ہے کہ صلوٰۃ کالفظ وصلی " ے مشتق ہے اور وہ آگ ہے ، چانچہ جب ہم کسی ٹیڑھی کلڑی کو سید ھا کرتا چاہتے تو اس کو آگ و کھاتے ہیں (آگ کے قریب لے جاتے ہیں) اور وہ اس کی تہش سے سید ھی ہو جاتی ہے اس طرح انسان ہیں اس کے نئس کے سب سے بچی ہے جو برائی کا تھم دیتا ہے اور ذات الی کے انوار ایسے ہیں کہ اگر اس پر سے پردے ہٹا دیئے جائیں جو چیز بھی وہاں موجود ہوگی اس کو جلا ڈالیس گے ، پس جب مو من سطوت التی اور عظمت ربانی کے شعلہ سے سینک جاتا ہے تو جیز بھی دور ہو گی اس کو جلا ڈالیس گے ، پس جب مومن سطوت التی اور عظمت ربانی کے شعلہ سے سینک جاتا ہے تو اس سے (انس کی) کجی دور ہو جاتی ہے بلکہ اس کو دولت معراج حاصل ہو جاتی ہے پس معلی بھی اس طرح ہوا ہوا ہے کوئی آگ سے سینک ہائی اور اس کے سب سے اس کی بھی دور ہو گئی تو ایسا شخص جنم کی آگ سے سینک ہائی اور اس کے سب سے اس کی بھی دور ہو گئی تو ایسا شخص جنم کی آگ سے محفوظ رہے گا گریہ صرف ضم پوری کرنے کے لئے (اس کو بل صراط سے گزرتا ہو گا)۔

حعرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے ورمیان دو حصوں میں بائٹ ویا ہے چنانچہ جب میرا بندہ کمتا ہے بیشیم اللّهِ الرَّحْمٰنِ اللَّهِ حَمْنِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ اللَّهِ اللَّهِ حَمْنَ اللَّهِ اللَّهِ حَمْنَ اللهِ اللَّهِ حَمْدُ لِلَّهِ وَتِ العَالَمِيْنَ تو اللهُ الرَّحْمٰدُ اللهِ وَاتا ہے میری جدکی اور جب وہ کمتا ہے مالیكِ يَوْمُ الدِيْن تو حَل تعالیٰ فرماتا ہے كہ بندے نے میری جدكی اور جب وہ كمتا ہے مالیكِ يَوْمُ الدِيْن تو حَل تعالیٰ فرماتا ہے كہ بندے نے

سب كام ميرے سرد اور ميرے حوالے كر ديتے إلى اور جب وہ كمتا ، إيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْمَعِيْنُ 0 تو اس وقت معبود برحق مراما ہے کہ یہ میرے اور میرے بعدے کے ورمیان (معالمہ) ہے۔ جب وہ اِللهِ مَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيْم 0 صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الصَّالَّيْنَ ٥ كَتَابَ لَوْ فداوند بزرك وبرز فراتا بيسب میرے بندے کے لئے ہے اور جو پچھ اس نے طلب کیاوہ پورا ہو گا (اس کو عطا ہو گا) پس نماز میرے اور اس کے درمیان ایک پوند اور تعلق ہے۔

#### خضوع وخشوع كياجميت

چو تک نماز خداوند تعلق اور بندے کے ورمیان تعلق کو استوار کرتی ہے اس لئے بندے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس تعلق میں خضوع و خشوع کا اظهار کرے تاکہ اس کے جذبہ بندگی پر اللہ تعالی کی ربوبیت کا دیدبہ ادر سطوت قائم رہے منقول ہے کہ جب کسی چزیر تجلیات الی کا زول ہو ؟ ہے تو وہ شے اللہ تعالی کے حضور خشوع و خضوع کرتی ہے۔ اور جو مخص نماز میں واصل بی ہو اس کے لئے افق جمال سے جمل نمودار ہوتی ہے تو وہ خشوع و نضوع کرتا ہے اور نجات درستگاری انمی لوگوں کے لئے ہے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں" اگر دل میں خشوع کا زوال ہو گا تو فلاح کا زوال بھی ہو گا' الله تعالیٰ کا

"تم میرے ذکر کے لئے نماز قائم کرو۔" پس جب نماز ذکر خداوندی کے لئے ہوگئی تو اس میں لبو و نسیان کا کس طرح گزر موسكان الله تعالى في ارشاد فرمايا ب

" ثماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشر میں ہو ' یمال تک کہ تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم کیا کمد رہے

یعن جے مید معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کمہ رہا ہے وہ کس طرح ذکر اللی کر سکتا ہے بینی ایک متوالا اور مدموش کچھ کہتا ہے اور عقل موجود نسیں ہے' اور ایک غافل نماز پڑھ رہاہے کہ اس میں بھی اس کی عقل جا بنر نسیں ہے تو وہ دونوں ایک ہوئے اور غریب القمیر میں اللہ تعالی کے اس ارشادکی فَانْحلَعْ نَعْلَیْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقُدَّسِ طُوٰیٰ یہ توقیح کی گئ ہے کہ نَعْلَيْكَ سے مرادیہ ہے کہ اے موی تمارا تعدائی زوجہ اور گوسفندول کے ساتھ ہے۔ پس غیراللہ کے ساتھ اجتمام ورحقيقت نمازيس ايك نشرب

معقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نماز پڑھتے میں (ابتدائے حال میں) اپنی انظریں آسان کی طرف ا المائے تھے اور وائیں ہائیں بھی دیکھتے تھے ' پھرجب سے آیت نازل موئی:

اَلَذَّيْنُ هُمُ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ٥

"وہ جو اپنی نماز میں خضوع و خشوع کرتے"

تو ان حفرات نے اپن تھیں اور اپ منہ اس طرح نیچ کر لئے جس طرح مجدہ کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے

بارے ش چر مجمی بد نئیں دیکھا گیا کہ وہ آسان کی طرف یا إدهر أدهر نظر كرتے ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرملیا کہ جب بیرہ نمازین کھڑا ہو آ ہے تو ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو آ ہے ہی جب وہ کسی طرف کو ملتقت ہو آ ہے یا کسی طرف توجہ کر آ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما آ ہے کہ اے ابن آدم کیاوہ تیرے لئے جھے سے بھتر ہے (جس کی طرف تو دکھے رہا ہے) میری طرف منہ کر میں تیرے حق میں بھتر ہوں اس مخض ہے جس کی طرف تو نے توجہ کی۔

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فض کو دیکھا کہ وہ نمازیں اپنی واڑھی سے کھیل رہا تھا تو آپ لے فرمایا کہ اگر اس فخص کے دل میں خضوع و خشوع ہو تا تو اس کے اعتباء و جوارح بھی خضوع و خشوع کرتے (اس نمازی کے دل میں خضوع نہیں ہے) اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ وقت نماز پڑھو تو اس طرح کے دل میں خضوع نہیں ہے) اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ وقت نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو جس طرح ایک رخصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے کو تک نمازی اللہ تعالی کی جانب دل سے رواں دواں ہوا ہے لین اس وقت دوائی خواہشوں اپنی دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو چموڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہے۔"

### صلوة کے معنی بکارنے کے ہیں

صلولا کے نفوی معنی دعا کے بیر اور نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے تمام احضاء اور جوارح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پارا ہے' اس کے تمام احضا زبان بن جاتے ہیں جن کے ساتھ بندہ ظاہر اور باطن میں اس کو پکار تا ہے' اس کی ظاہری حالت بھی گرید دزاری اور خضوع میں اور نیاز مند سائلوں کی طرح گڑ گڑا کر مائے میں اپنے باطن کی شریک ہے پس جب وہ سرایا دعا بن کر رب جایل کو پکارے گاتو وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو ضرور سنے گاکیونکہ اس نے فرمایا ہے:

أدْعُوْنِينَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"تم جحے پارد ش ضرور تهاري دعا قبول كرول كا-"

حضرت فالد الربعي في فرليا كه ججه فركوره بالا آيت بهت على پند ہے كيونكه اس بين بندوں كو وعاكر في كا عكم دے كر اس في اس كے آبول كرنے كا عكم دے كا مطلب و اس كے ساتھ كوئى شرط نہيں ركھى۔ استجابت اور اجابت كا مطلب و مفهوم بيہ ہے كہ بندے كى وعا اثر كرے ( قبول مو) كيونكه وہ مخلص وعا ما تكنے والے كى وعا (جو اپنے نور يقين كے باحث پكارے مفهوم بي ہے كہ بندے كى وعا اثر كرے ( قبول مو) كيونكه وہ مخلص وعا ما تكنے والے كى وعا (جو اپنے نور يقين كے باحث پكارے والے كے دور اس كى ضرورت ( يورا كرنے ) كا مفاف كرتى ہے۔

### مبع مثانی یا سورهٔ فاتحه

الله تعلق نے اس امت کو سورۂ فاتحہ کے نزول کے ساتھ مخصوص کرکے خصوصی احسان فرمایا ہے کیونکہ اس میں ٹٹا کو دعا پر مقدم رکھا گیا ہے تاکہ ٹٹا کے بعد جو دعا کی جائے وہ جلد قبول ہو جائے علاوہ ازیں اللہ تعلق نے سورۂ فاتحہ کے ذریعہ اپنے بندوں کو دعا مانگئے کا طریقہ بھی سکھلا ہے اور سورہ فاتحہ کو سیم مِثانی (سات وہرائی ہوئی آیات) بھی کما گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَقَدُ إِنَّيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرُ آنِ الْعَظِيْهِ مِ 0 "اور جم نے آپ کو سیح مثانی اور قرآن مظیم مطافر بایا۔"

بعض محققین فراتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نام سیع مثانی اس لئے رکھا گیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو مرتب
نازل ہوئی 'ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں 'جس مرتبہ بھی وہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس میں
دوسرا بی قہم و مدعا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس مرتبہ بھی اس کی تلاوت فرماتے ایک نیا مفہوم ہی منکشف ہو تا تھا اور
کی حال آپ کی امت کے ان نمازیوں کا ہے کہ اس سور اسے ان پر عجیب عجیب اسرار منکشف ہوتے ہیں جربار ان کے معانی
کے دریا سے نئی موتی ان کے ہاتھ آتے ہیں۔ بعض ہزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس سور آ کا نام مثانی اس واسطے رکھا گیا کہ
دو سرے رسولوں کو عطا نہیں کی گی اور یہ سملت آیات ہیں۔

#### نماز میں جھولنااور جھکنا! .

أم رومان الهمتى إلى كد حفرت ابو بكر صديق رضى الله عند في ججعے نماز ميں جھكتے ہوئے و يكھا تو جھے بہت جمز كا ورب قا كد ميرى نماز ثوث جائے ، پھر آپ نے كماكد رسول الله صلى الله عليد وسلم سے ميں نے سنا ہے كد حضور نے فرمايا "جب تم ميں سے كوئى نماز پڑھنے كمڑا ہو تو چاہئے كہ اس كے ہاتھ پاؤں يوويوں كى طرح ثم نہ ہوں ، بينگ ہاتھ پاؤں كے سكون عى نماز كا اجتمام و حكملہ ہوتا ہے۔"

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الله تعالیٰ کے ساتھ خشوع نفاق سے پناہ مانگو (منافقانہ طرز پر خشوع نہ کرہ)
آپ سے دریافت کیا گیا کہ خشوع نفاق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بدن کا خشوع اور ول کا نفاق! جسم کا جھکتا اور جمومتا لیکن حضور قلب نہ ہونا۔ یہودیوں کے نماز میں جموستے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موکیٰ علید السلام ان کی باطمنی کو تاہیوں کی بتا پر ان کی فلمری حالمت اور فلامری معالمات پر بہت ذور دیتے تھے 'ان کے یمال فلامری کاموں کو زیاوہ ابھیت تھی چنانچہ ان پر وحی نازل ہوئی تھی کہ وہ توریت کو سونے سے مزین اور آراستہ کریں۔

اس موقع پر میری سمجھ میں اس کی یہ توجید آئی ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام پر عبادات کے وقت (نماز 'وعاو مناجات) واردات روحانی کا نزول ہو تا تھا اور اس سے ان کے باطن میں اجتزاز کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی 'جس طرح پر سکون سمندر میں ہوا کی لروں سے خلاخم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

ابتنراز اور خشوع كي اور توجيهه

مجمی ایا ہو تا ہے کہ بار گاہ اللی کے نظارے کے لئے روح بلند ہونے کا ارادہ کرتی ہے اس دفت چو تک روح کے ساتھ

قلب كاكرا تعلق ہوتا ہے اس لئے روح كے ساتھ ساتھ جم بھى جنبش بي آجاتا ہے۔ يموديوں نے جب حضرت موئ عليه السلام كى يہ حالت ديمى تو باللہ كى يہ حالت و سلم نے فرمايا اللہ عليه و سلم نے فرمايا الله عليه و سلم نے فرمايا اللہ على اس مالت پر رسول خدا صلى اللہ عليه و سلم نے فرمايا اللہ على اللہ على اللہ على عظمت دور ہوگئے۔ يعنى ان كے جم تو اس كى گواى دے رہے تھے ليكن دل سے و عظمت و احترام غائب تھا۔ "

## ایسے مخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کادل عافل ہو

ایسے مخض کی نماز قبول نمیں ہوتی جس کا قلب خداوند بزرگ و برتر کو اس طرح تسلیم نہ کرے جس طرح اس کے ول نے تسلیم کیا ہے' اگر اس کا دل غافل ہے اور وہ بیشہ نماز میں مشغول رہتا ہو تو اس کے نامہ اعمال میں اس کا حصہ بھی (شرف قبولت میں) نمیں لکھا جائے گا۔

سل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سخیل فرائض کے لئے انسان سنت ہائے موکدہ کا مختاج ہے اور سنن کی سخیل نوا فل سے ہوتی ہے اور شخیل نوا فل سے ایک ادب ہے۔ حورت جو تا ہے اور شخیل نوا فل کے لئے آداب سے آگائی ضروری ہے اور ترک دیتا بھی ان آداب ہیں ہے ایک ادب ہے۔ صفرت مجمع سل بن عبداللہ کا یہ فرمانا حضرت عمر رضی اللہ عند کے اس ارشاہ اور مفہوم کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک دن آپ نے بر سر منبر فرمایا کہ وہ آدی اسلام میں (رہ کر)اپنے بال سفید کر دیتا ہے اور حالت اس کی سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے لئے نماز کی شخیل شیس کرسکا نوگوں نے دریاہت کیا کہ ایسا کی تکر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن مفاذ میں اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا کماز میں اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا کہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا

صدیث شریف یس آیا ہے کہ جب بنرہ نمازی کمڑا ہو تا ہے تو اللہ تعالی اس تجاب کوجو اس کے اور بندے کے درمیان ہے افغان تا شریف یس آیا ہے کہ جب بنرہ نمازی کے سامنے ہوتی ہے اور فرشتے بھی ان کے شانوں سے ہت کر ہوا ہیں پہنچ جاتے ہیں اور اس کی نماز کے ساتھ ساتھ وہ بھی نماز اوا کرتے ہیں اور جب وہ وعامانگا ہے تو اس کی دعایر آئین کہتے ہیں اس وقت آسمان سے اس کی سمریر قبولیت اور رضائے اللی کا نزول ہوتا ہے اس وقت سنادی پکار کر کہتا ہے کہ اگر نمازی کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس کے ساتھ سناجات اور سرگوشی کر رہا ہے تو وہ کسی اور طرف النفات نہ کرتا اور نہ سلام پھیرتا (نماز ختم نہ کرتا)۔

الله تعالی نے نمازی کے لئے ایک رکعت میں وہ تمام عباد تیں جمع فرما دی ہیں جو اہل سموات (آسانوں والوں) کے لئے الگ مقوم ہیں بینی ان میں بہت سے ایسے طائلہ ہیں کہ جب سے وہ پیدا ہوئے حالت رکوع میں ہیں اور قیامت تک دہ رکوع سے نہیں اشھیں گے بہت سے والت تیوم و تعود میں ہیں تو رکوع سے نہیں اٹھیں گے بہت سے والت تیوم و تعود میں ہیں تو جب نہیں اس طرح بہت سے والت تیوم و تعود میں ہیں تو جب بندہ رکوع کرتا ہے تو بحدہ میں طائلہ را کھین کی صفت سے متصف ہوتا ہے اور جب بحدہ کرتا ہے تو بحدہ میں طائلہ ساجدین کی صفت سے منصف ہوتا ہے اور جب بحدہ کرتا ہے تو بحدے میں طائلہ میں طائلہ

#### ماجدین کی صفات سے ، غرض میہ کہ ہر ایست نماز میں وہ طائکہ کی صفت سے متعف ہو جاتا ہے۔

نمازی کو چاہیے کہ فرائف کے علاوہ دو سری نمازدل (سنتوں اور نفلوں) میں رکوع میں دیر کرے اور رکوع کی لذت ہے بہرہ اندوز ہو جتنی دیر تک مکن ہو رکوع ہے سرنہ اٹھائے اگر جنقاضائے بشریت تکان اور ماندگی اس حالت میں پیدا ہو تو استدفار کرے اور رکوع کی بیئت کو برقرار رکھے اور کوشش کرے کہ لذت رکوع اے حاصل ہو جائے تاکہ اس کے قلب کو بھی اس کے قاب کی ملرح یہ بھیئت میسر آئے (ول بھی رکوع کی بیئت کے رنگ میں رنگ جائے)۔

اکشرایا ہوتا ہے کہ بعض ایسے نمازیوں کو جو مخلصانہ رکوع کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ رکوع یا بجدے اٹھ کر حقیقی رکوع یا سجدے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو اس دفت اس کی تمام تر توجہ اس طرف ہونا چاہئے کہ وہ حالت رکوع ہیں منتقرق رہے اور دو مرکی دیئت ہیں آنے کے لئے گلت نہ کرے اس طرح اس کو ہم ایست میں مزید خط حاصل ہو گا، گلت جو فظرت کا تقاضہ ہے اس فتوح نجی کے دروازے کو بند کر دہتی ہے ایسا مخص نیم فیض کے جمو کلوں کے مقابل اس دفت تک مقیم رہتا ہے جب تک وہ مکمل طور پر فیض یاب اور فائز المرام ہو جائے جب اس موانست و قرب سے اس کے آثار وجود ہٹ جائیں گے تو وہ مقام وصل پر پہنچ جائے گا۔

## نمازين چار حالتيں اور چيد اذ کار ہيں

کما جاتا ہے کہ نماز میں چار بنیش یا حالتیں ہیں اور چھ اذکار ہیں 'چار حالتیں (بنیش سے جیں) قیام " تعود' رکوع اور سجدہ!
اور چھ ذکر سے ہیں: تلاوت قرآن۔ تنجع۔ جمد۔ استعفار دعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھجنل اس طرح نماز
پوری دس عبادتوں کا مجموعہ بن جاتی ہے اور سے وسول عباد تیں طائکہ کے دس گروہوں پر تکتیم ہیں کہ ہر گروہ یا صف دس ہزار
طائکہ پر مشتل ہے اب فور کرنا چاہئے کہ نمازی کی وو رکھتوں میں وہ تمام عباد تیں جمع ہو گئیں جو ایک لاکھ فرشتوں پر منتسم
ہول گی (پس خضوع و خشوع اور نماز میں استغراق سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو علی ہے)۔'

باب 37

# بارگاہ خداوندی کے مقربین کی نماز

اب ہم نماز کی کیفیت 'اس کی ہیئے' شرائط اور آداب ظاہری و بالمنی کو بقدر وسعت فنم و شعور بیان کریں گے تفصیل سے بچنے کے لئے بزرگان دین و اسلاف کرام کے اقوال کو دوسرے ابواب کی طرح) پیش نئیں کریں گے کہ وہ اقوال بھڑت ہیں اور ان کے نقل کرنے سے ہمارا مقصد ایجاز و اختصار فوت ہو جائے گا۔

## ادائیگی نماز کے لئے تیاری

مسلمان کو چاہئے کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے (طمارت کی خاطر) وضو کرے ' وضو کو نماز کا وقت آجانے پر موقوف نہ رکھے تاکہ وقت سے پہلے وضو کر لینے کے باعث آواب نماز کی پوری پاپری ہو سکے۔

نماز کا وقت معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ زوال کی پہپان ہو اور قدموں کے فرق سے بھی آگاتی ہو' اس لئے کہ دن کبھی بڑا ہو تا ہے اور کبھی پھوٹا' زوال کے سلسلہ جس سے سمجھ لیتا چاہئے کہ جب تک (اجمام کا) سلسے گفتا رہے تو وہ دن کا نصف اول ہے اور جب سامیہ بڑھنے گئے تو وہ دوپہر کے بعد کا حصہ ہے (دن کا نصف دوم ہے) اس وقت سے زوال شروع ہو تا ہے' جب زوال کو پہپان لیا اور سے معلوم ہو گیا کہ آفرا ب کننے قدموں پر ڈھلتا ہے تو اس طرح وقت کا اول اور اس کا آخر اور عمر کا وقت معلوم ہو جائے گل (اول سے مراد ظمر کا اولین وقت اور آخر سے مراد ظمر کا آخری وقت (ا) ہے۔ جس کے بعد عصر کا وقت کی ابتداء ہوتی ہے)۔

ای طرح منازل (قمر) کو بھی پچانے کی ضرورت ہے تاکہ طلوع فجر کو پچانا جائے اور رات کے او قات کا بھی علم ہو۔ (آکہ عشاء ' تبجد اور فجر کی نمازیں وقت پر اوا ہو سکیں) لیکن بیہ تمام امور بہت تفصیل طلب ہیں اس لئے ان سے قطع نظر کی حاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) قار کین کرام پانچ یں یا چھٹی صدی جمری میں گریاں ایجاد نمیں ہوئی تھیں وقت کی پھپان صرف سائے سے ہوتی تھی اور اس کے لئے لوگ یہ اہتمام کرتے تھے کہ کلڑی کملی جگہ پر گاڑ کر سلیہ کے حل و دو حش ہونے کا سمج اندازہ لگاتے تھے۔ ومثق میں شاہی عمل پر آیک گھڑی ایک سلمان عالم ویئت نے بتائی تھی لیکن جرایک اس سے استفادہ نمیں کر سکن تھا۔

#### نماز کس طرح شروع کرے

جب نماز کا دقت ہو جائے تو پہلے سنت موکدہ پڑھے' سنت موکدہ کی ادائیگی میں خاص راز اور مصلحت ہے ہے (اور اللہ زیادہ جائے والا ہے) کہ انسان کے باطن میں جو پراگندگی اور انتشار موجود ہوتا ہے لینی لوگوں سے میل جول ' حصول محاش کے کاموں میں مشغولیت' مرونسیان' کھانے پنے کی خواہش اور سونے کی عاوت یہ تمام باتیں اس پراگندگی کا باعث ہوتی ہیں اور ہمت ان امور میں مشغول رہ کر خیالات کی پرشانی کا باعث بن جاتی ہے تو جب قرائنس کی ادائیگی سے پہلے سنتیں اوا کرے گاتو اس کا باطن نماز کی طرف رجوع ہوتا ہے اور مناجات اللی کی ادائیگی کے لئے آمادہ و تیار ہو جاتا ہے اس طرح سنت موکدہ کی ادائیگی کے باعث اس کے باطن سے قلمت اور کدورت جاتی رہتی ہے اور صلاحیت (مناجات) پردا ہو جاتی ہے اور باطن ادائیگی کے باعث اس کے باطن سے قلمت اور کدورت جاتی رہتی ہے اور صلاحیت (مناجات) پردا ہو جاتی ہے اور باطن مردست ہو کر قرض کی ادائیگی کے وقت برکت کا نزول ہوتا ہے اور فیل کو (بندے تک) راہ المتی ہے۔ سنت بائے موکدہ ادا کرخ اور کے بعد قرض کی ادائیگی کے وقت برکت کا نزول ہوتا ہے اور فیل کو اربدے تک) راہ المتی ہے۔ سنت بائے موکدہ ادا کرخ وہ جاتے ہیں (خواہ وہ عام ہوں یا خاص) ہے وضاحت برک خضوص روحانی طاحت سے متحات ہوتے ہیں خواہ کوئی مخض کی عارے میں صراحت کی گئی ہے اور خاص گناہ کی مخض کی مخصوص روحانی طاحت سے متحات ہوتے ہیں خواہ کوئی مخض ہو اس کے باطن کی صفا کے اظرار سی کھوٹی کی مخصوص روحانی طاحت سے متحات ہوتے ہیں خواہ کوئی مخض ہو اس کے باطن کی صفا کے اظرار میں ناکہ کہائی کی خواہ کوئی مخص ہو اس کے باطن کی صفا کے اظرار میں نیار کی نیکیاں ' مقریاں کے باطن کی صفا کے اظرار کی نیکیاں ' مقریاں کے سات ہوتے ہیں)۔

#### نماز باجماعت کی تاکید

<sup>(1)</sup> ہے احتاف کا ملک نس ہے قار کی کرام لمحظ رکھی کہ ثماذ کے سلمد عن حفرت شخ المشائع ہو بر ایک تحریر کر رہ ہیں وہ شافع ملک کے اعتبارے لکھ رہے ہیں۔ (مترجم)

ہتیا یوں کا کولنا ہے اللیوں کا کھولنا نسیں ہے۔

اب تحبیر کے اور یہ خیال رکھے کہ اکبر کی "ب" اور "ر"کے درمیان "الف" کی آواز یا حرکت نہ پیدا ہو' لینی "اکبر" "اکبار" نہ بن جائے ہی اکبر کو جزم کے ساتھ پڑھے اور اللہ کتے وقت اللہ کو تھینے کر "ھ" پڑھے لیکن "ہا" پر جو پیش ہے اس کو زیادہ نہ بڑھائے۔

جب تک دونوں ہاتھ شانوں کے برابر نہ پہنچ جائیں اور پہنچ کر تھرنہ جائیں اس وقت تک تجبیر نہ کے ' تجبیر کہ کر دونوں ہاتھ بنے بغیر پھوڑ دے ' فقاضائے و قار ہے کہ جب قلب کو سکون و قرار میسر آبائے تو اس کے تمام اعضاء و جوارح بھی قلب کی طرح پر سکون و پر و قار ہو جائیں اور جو امر زیادہ بھر اور زیادہ درست ہے اس کی پابٹدی کریں۔ نماز کی نیت اور تجبیر کنے میں زیادہ وقفہ نہ کرے کہ تجبیر کئے وقت اس کے ول سے بیات موجود ہوتی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے (یعنی نیت کے بعد فوراً تحبیر کے) شخ جنیر فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیزیں کوئی نہ کوئی احمیازی بات موجود ہوتی ہے اور نماز میں صفوت ایش احمیازی جہیراوئی ہے۔ اس تجبیراوئی کی احمیازی شان ہونے کی وجہ صرف ہے کہ وہ نیت اور ابتدائے نماز کا محل ہے۔

## الله تعالی کے حضور میں اس طرح کھڑے ہوں کہ مابین کوئی ترجمان نہ ہو

شخ ابو سعید فراز ہے وریافت کیا گیا کہ نماز کس طرح اوا کرے تو انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ تعالی کے حضور بی اس طرح کمڑے ہو جس طرح قیامت کے روز اس کے حضور بیل کمڑے ہو گے اور اللہ تعالی کے رورو اس طرح کمڑے ہو کہ تہمارے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہو' رب ذوالجلال تہمارے سامنے ہو اور تم اس سے مناجات کر رہے ہو' اس وقت تم کو یہ طوظ رکھنا چاہئے کہ تم ایک عظیم الشان بادشاہ کے رورو حاضر ہو۔

بعض عارفان حق سے دریافت کیا گیا کہ پہلی تجریر(تجبیراول) کس طرح کمنا چاہے تو انسوں نے فرملیا جب تم اللہ اکبر کمونو "اللہ اکبر" کے الف کو ادا کرتے وقت اللہ تعالی کی عظمت "لام" کے ساتھ اس کی سطوت وہیت اور "ہا" ادا کرتے وقت اس کے قرب کا تصور کرو۔

بعض حضرات (صوفیہ کرام) جس وقت تحبیر کتے ہیں وہ ای دم عظمت الی اور اس کی کبریائی کے مطالعہ میں سرایا متعفر ق مو جاتے ہیں اور ان کا باطن انوار الی سے منور موجاتا ہے اس وقت سے تمام عالم اس کے ول کی وسعقوں میں رائی کے اس ایک

موارف المعارف

وانے کے برابر ہو جاتا ہے جو کسی وسیع اور قراخ ذین پر پھینک دیا گیا ہو ایسا صاحب ہاطن و ساوس نفسانی سے کیا ڈر سکتا ہے اور دنیا کا خیال اس کے ول یس کس طرح آسکے گا (جو اس کی نظریس رائی کے ایک والے کے برابر ہو گئی ہے اور وہ بھی وہ وانہ جو پھینک دیا گیا ہے) پس وسوسے اور نفسانی خواہشات اس بندہ حق کی راہ یس مزاح نہیں ہو سکت ایس ہمہ (وہ بندہ حق صرف اس پر قاعت نہیں کرتا)۔ اپنی روحانی لطافت و پاکیزگ کے باعث عقمت و جروت النی کے مطالعہ یس معروف و مشخول رہتا ہے اس کی روح) اس مطالعہ یس معروف ہوتی ہے اور اس کا ول نیت یس مشخول ہوتا ہے اس وقت نیت (نماز) اپنے بمترین صفاف سے ساتھ عقمت النی کے نور یس اس طرح پوشیدہ طور پر موجود ہوتی ہے جس طرح آفاب کی روشن یس ستارے موجود رہتے ہیں۔

اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑے اور دونوں کو سینے اور ناف کے درمیان رکھے اور دست راست کو اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو بائی شنوں اس کی کرامت کے باعث دست چپ کے اور بائی شنوں اس کی کرامت کے باعث دست چپ کے اور بائی شنوں انگلیوں سے بائیں ہاتھ کو (کلائی کو) گرفت میں الے

فَصَلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ كَى تَغير مِن صَرْت على رضى الله تعلق عند فرائع بي كد دائي باتھ كو بائي باتھ پر سينے ك ينچ ركھ كر سينے كے ينچ ايك رگ ہے جس كانام ناتر ہے پس وَانْحَرْ كے منعى ہوئ كر "اپنا ہاتھ ناتر كے اوپر ركھو ' بعض صوفيائ كرام فرائے بيں كر وَانْحَرْ كے معنى بيں۔ "اپنے سينے كو قبلہ رخ ركھو۔" اور اس بي ايك راز مخلى ہے جو پردہ بائ غيب ہے بى اس پر كشف ہو سكتا ہے!

## ہاتھ باندھنے میں بھی ایک نکتہ پوشیدہ ہے

کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے کہ بیٹک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی اور بیہ فرجب المام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا ہے اس کے بعد اِنٹی وَ جَدَّ فِیتُ وَ جَدِی نماز سے پہلے جس توجہ کی ضرورت متی جم کے رخ کی صفائی کے لئے تھی اور بیہ دعاجو ورج زیل ہے اس لئے کہ اس سے قلب کا رخ پاک وصاف ہو جائے دُعا یہ ہے:

اللَّهُ إِن حَمْدِكَ وَتَبَارَكَ السُمُكَ وَتَعَالَى حَدُّكَ وَلاَ اللَّهُ عَيْرُكَ ٥ اَللَّهُمَّ الْمَالُ لاَ الله إلا اللَّهُ شَبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ الْتَ رَبِيْ وَانَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِلْنَبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوبِيْ حَمِيْعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفُرِ الذُّنُوبَ الاَّانَتَ وَاهِدُنِيْ لِاَحْسَنُ الْاَنْحَلَقِ بِلْنَبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوبِيْ حَمِيْعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفُرِ الذُّنُوبَ الاَّانَتَ وَاهِدُنِيْ لاَحْسَنُ الْاَنْحَارُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

قیام کے دفت مرجمکا دینا چاہئے اور نظر بجدہ گاہ پر مرکوز رکھنا چاہئے 'قیام میں ضروری ہے کہ بالکل سیدها کھڑا ہو' دونوں گھنوں 'کمراور بدن کے دو سرے جو ژول کی خفیف می لچک اور جمکاؤ کو بھی دور کر دے لینی نماز میں اس طرح کھڑا ہو کہ وہ المپنے تمام جسم کے ساتھ ذمین کی طرف گران ہے اس طرح اس کے تمام احصاء خضوع و خشوع میں معروف ہو سکیں ہے۔

اقيام

قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان چار انگیوں کے بقدر فاصلہ ہوتا چاہیے کیو نکہ دونوں فخوں کا ملتا منع ہے اس طرح ایک ٹانگ کو دو سمری ٹانگ ہے او نچانہ کیا جائے کیونک رسول فدا صلی اللہ علیہ دونوں پاؤں پر ذور برابر ہونا چاہیے اس طرح اشتمال صما بھی پر زیادہ ذور دریا اور ایک پر کم ذور دیتا ہی مناسب نہیں ہے بلکہ دونوں پاؤں پر ذور برابر ہونا چاہیے اس طرح اشتمال صما بھی کھدہ ہے بینی نمازی کا اپنے سید کی طرف کم فرف کردہ ہونا ہونا ہے جو اپنے کیڑوں کو اپنے چاروں طرف لیب کراور لاکانا۔ اس صورت میں تکبربایا جاتا ہے اس علم میں وہ مختص بھی داخل ہے جو اپنے کیڑوں کو اپنے چاروں طرف لیب کراور کہنا۔ اس صورت میں تکبربایا جاتا ہے اس علم میں وہ مختص بھی داخل ہے جو اپنے کیڑوں کو اپنے چاروں طرف لیب کراور کہنا ہوں کہ اس کے بور توزن کی اس کے بور توزن کی نیم اور کرتے کے بینچ کرے کیا تجدے کے اس کے بور توزن کا توزن ہو گئی اس کے بور توزنا عُوزن کو بسلیوں سے علیمہ کرتا ہی منع ہے 'جب الن شرائط اور کروہات سے محفوظ قیام کھل ہو جائے تو توجہ کی آبت اور دعاجو نگر کور ہو بھی پڑھے ہی سرورہ فاتی اور اس کے بعد توزن ہو ہو کہن ہو جائے تو توجہ کی آبت اور دعاجو نگر کور ہو بھی پڑھے بھر سورہ فاتی اور اس کے بعد قرات کرے 'مورہ فاتی اور قرات صفور قلب' جمیت خاطر' دل و زبان کی ہم آبگی جس میں حظ وافر' قرب' وصل' ویت کے ماتھ پڑھے) اگر امام ہو ایک توزن خوف' توقعہ' وقار ڈات کے ساتھ پڑھے) اگر امام ہو گئت عاجزی نہیں ہے) تو سورہ فاتی اور قرات کے سکتھ وائے شائے سے بیا توزن نہیں ہے) تو سورہ فاتی اور قرات کے سکتھ بڑھے: اس میں جود جیں (ان تمام کیفیات کے ساتھ پڑھے) اگر امام ہو استماری نہیں ہے) تو سورہ فاتی اور قرات کے سکتھ بڑھے شائے سے سے دعائے سے دعائے سے بھورہ بھی نہیں ہورہ فاتی اور قرات کے سکتھ بڑھے) اگر امام ہو

اَللَّهُمَّ بَاعِد بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَا يَايْ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَنَقَّنِيْ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقِّيْ الثَّوْبُ الْآبَيَضُ مَنَ الدَّنْسُ اَللَّهُمَّاغُسِلُ خَطَا يَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ ٥

اگر اس دعاکو پہلے سکوت ہی پر پڑھ لے تو بہت ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے اس کے بارے شی ارشاد فرمایا ہے اگر نمازی اکیالا (منفرد) ہے تو اس کو قرآت ہے پہلے پڑھے۔ بندہ حق کو یہ سجھتا چاہئے کہ اس کی طاوت اس کی زبان کی گویائی ہے اور اس کے معنی اس کے وال کی گویائی ہیں 'جس طرح ایک شخص جب مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس کے معاقد اپنی زبان ہیں گفتگو کرتا ہے اور اسپ خوص جب اور اسپ و خوص ہے مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس کے معاقد اپنی زبان ہی کیا جاتا ہے اور اسپ فخص جب اور اسپ و تا ہے وہ اس وقت پھر زبان می سے اس کی ترجمانی کی جاتی ہے کیا والی معلی کی جاتا ہے کہ نا والی معلی ہوتا ہے تو اس وقت پھر زبان می سے اس کی ترجمانی نہیں ہے اور نہ قاری معلم ہو اس کی معافد ہے تو اس کی ترجمانی نہیں ہے اور نہ قاری معلم ہو اس کا مقصد ہے تھا کہ وہ فداوند قاری معلم ہو اس کا مقصد ہے تھا کہ وہ فداوند قالی کی طرف موجہ ہو کر اس کی بات ہے اوالی اس بات ہے ناواقف ہے جو بچھ وہ زبان سے اوا کر رہا ہے بلکہ صرف وہ زبان کا ماتھ دے بھی بھی وہ قوجہ سے نے فاصان بارگاہ الی کا محترین درجہ ہے کہ نماز میں طاوت کے وقت ان کا دل ان کی زبان کا ساتھ دے بینی دل اور زبان دونوں جمع ہوں 'بارگاہ کم میں خواص کے دو مرے احوال اور جمع ہوں 'بارگاہ کم مرزی کے خواص کے دو مرے احوال اور جمی ہیں جن کی تضمیل بہت طویل ہے (اس لئے ان ہے قطح نظر کی جاتی ہے)۔

## اس سلسلہ میں بعض بزرگوں کے ارشادات

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پر متا ہوں تو میں اپنی قرأت کے سوا اور کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہو ؟ (میری قرأت میں کوئی چیز دغل انداز نہیں ہوتی)۔

بیخ عامر بن حمداللہ ہے ہوچھا گیا کہ نماز میں آپ کو دنیا کے کسی کام کا خیال آتا ہے؟ تو انہوں نے فرملیا کہ نیزوں کی نوک سے مجھے چھیدا جاتا زیادہ گوارا ہے بمقابلہ اس کے کہ مجھے نماز میں ان چیزوں کا دھیان آئے جن کا تم کو نماز میں دھیان آتا ہے۔

ایک اور بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ نمازیش آپ کے دل میں دنیا کے بارے میں کوئی خیال آتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نہ نمازیش اور نہ نماز کے علاوہ کی اور وقت میں دنیاوی کاموں کے بارے میں خور کرتا ہوں۔

بعض ایسے حضرات میں کہ جب وہ نماز میں اللہ کی طرف رجوع ہوتے میں تو انابت کے دریے کو وینچے میں اور اس صفت کے مصداق بن جاتے میں اس لئے کہ اللہ تعالی نے رجوع الی الحق (انابت) کو مقدم رکھاہے اور فرمایا: مُنینیٹن اِلَیْهِ وَاتَقُوْهُ وَاَقِیْمُو الصَّلُوة ٥٥ تم اس کی طرف رجوع کو اور اس ہے وُرو اور نماز کو قائم کو۔

پ ایک بندہ کق (مخلص بندہ) اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے وُر ایمان ہے

ہ بری اور بیزار ہوتا ہے اور وہ ایسے سینے کے ساتھ جو اسلام کے ذرایعہ کشارہ ہے اور ایسے ول کے ساتھ جو نور ایمان ہے

منور ہے نماذ پڑھتا ہے 'پی جو کلہ قرآن پاک اس کی زبان ہے لگائے اس کا دل اس کو سنتا ہے اور وہ کلمات اس کے دل کی

منوا ہے نماذ پڑھتا ہے 'پی بو کلہ قرآن پاک اس کی زبان ہے لگائے اس کا دل اس کو سنتا ہے اور وہ کلمات حسن فیم اور

نفتا علی اس طرح گو نیج بیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور آواز اس فضا عیں سائی بی نہیں دیتی اس وقت وہ کلمات حسن فیم اور

توجہ کی لذت نفت کی بدولت اس کے دل پر طاری ہو جائے اور وہ ان کلمات کے معالیٰ لطیف اور مضاعین شرف کا اور اک کال یا دواشت کے ساتھ اس کو واسٹی ہوئے ہو گوئے ہیں اور اس وقت اس کا ول استماع کے طاوت اور

لیتا ہے یہ معالیٰ جو مکمت کے ماتھ اس کو اپنے ایس جن کی نفت میں بیان نمیں کیا جا عتی بلکہ وہ محض پوشیدہ فورد فکر کا نتیج

ایتا ہے یہ محکمت کے قواعد کو قائم کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اور وہ س کی عقب ان کو حاصل کر لیتا ہے لیکن قرآن کے جو باطنی مقد سے بہت جو تھیں اس لئے کہ قرآن کے ظاہری محق نش کی غذا ہیں 'جن کا تعلق والم عصل کر لیتا ہے لیکن قرآن کے جو باطنی مقد سے بہت کے مقد س پردوں تک اس کی عظمت ان کو حاصل کر لیتا ہے لیکن قرآن کے جو باطنی مقد سے بین اس کا اعمام حکومت کے ذریعہ شوق و کھی میں اس کی مقد سے کہا کہ انہوں نے ایک موجہ سی نماز پڑھی 'ان کا خراجی کا اس ستخواتی قوت کر پڑا اس کی آواز یازار والوں تک گئی گئی ان کے استفراق کا بیہ عالم کا کہ دور ہے۔

ركوع

قیام کے بعد جب رکوع کا وقت آئے تو قرأت کے اختام اور رکوع میں قدرے فعل پیدا کرے اور رکوع اس طرح کرے کے بعد جب رکوع کا وقت آئے تو قرأت کے اختام اور رکوع میں میں کم بیدا نہ ہو کیکہ وہ اس طرح سیدها ہو جس طرح حالت قیام میں سیدها ہو تا ہے دونوں گفتوں میں قطعی خم نہ ہو اور نہ کمذیاں پہلوؤں ہے الگ ہوں جس طرح کمر جمکائی ہے اس طرح کردن کو بھی جمکائے ہوں جس طرح کمر جمکائی ہے اس طرح کردن کو بھی جمکائے اور دونوں جمیلیوں کو کھنوں پر اس طرح رکھے کہ اٹھیاں کملی ہوئی رہیں۔

جناب مععب بن سعد فراتے ہیں کہ میں نے سعد بن مالک کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ رکوع میں میں نے اپنے دانوں ہاتھ رانوں اور کھٹنوں کے درمیان رکھے اور دونوں کھٹنوں کو طالیا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر فرمایا "اپنی دونوں ہمیلیوں کو کھٹنوں پر رکھو اور اے میرے فرزند ہم بھی پہلے ایسے بی کیا کرتے تھے لیکن ہمیں تھم دیا گیا کہ ہم کھٹنوں پر ہمیں۔ تو کھٹنوں پر رکھو اور اسے میرے فرزند ہم بھی پہلے ایسے بی کیا کرتے تھے لیکن ہمیں تھم دیا گیا کہ ہم کھٹنوں پر ہمیں۔ کوع میں سُبنے مان رَبِی الْعَظِیْم کما جائے اور زیادہ سے نیادہ گیارہ مرتبہ! لیکن اس طرح جب رکوع میں انہوں کے بعد کمتا تعداد میں شامل نہ ہو گا۔

ركوع ميں جاتے اور سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے جائيں (۱) رنھ ميں نگاہ باؤں كى طرف ركھنا چاہئے كہ يہ تجدہ گاہ كى جانب دكھنے ہے خثوع سے زيادہ مقرب ہے (اس ميں خشوع پيدا ہوتا ہے) البتہ قيام كے دفت تجدہ گاہ پر نظر ركھنا ضرورى ہے۔ ركوع كى تنبيع كے بعد يہ دعا بڑھے!

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ حَشَعْتُ وَبِكَ احْسَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَمَعِى وَعَصَبِى ٥ وَبَصَرِى وَعَظْمِى وَمَعِى وعَصَبِى ٥ رَوَعَ كَ مَاذى كادل ركوع كے هيں منوم كے مطابق ہو (اینی تواضع اور بحز) قومہ كے آواب

رکوع ے مراشاتے وقت سَمعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ٥ يہ الفاظ ول كے ساتھ كے۔ جب ركوع ے اللّٰجى طرح كمرا

رَبِّنَا لَكَ مَلا السَّمُواتِ وَمَلا الْأَرْضِ وَمَلاَء شَتْتَ مِنْ شَي عَ الى كَ بِعد كَ أَصلَ النَّنَاء وَالْمَحْداَ حَنِ مَا قَالَ الْعَبْدُو كُلَّنَا لَكَ عَبْدلاً مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنْعُتَ وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنْعُتَ وَلاَ يَنْفَعُ وَالْحَدِّ عَنكَ الحَد ٥

اگر نوافل میں رکوع ہے مرافعا کر قومہ کو طول دے قو چاہئے کہ کے لِرَبِی الْحَمْدُ دوباریا تین بار لیکن فرض نماز میں قومہ کو طول نہ دے بس رکوع ہے مرافعانے میں اتنے وقفہ کو کافی سجھے کہ پیٹے کو آہٹگی کے ماتھ سیدھ کرے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے "اللہ تعالی اس مخص کی طرف نہیں دیکھتا جو رکوع و مجود کے درمیان اپنے پیٹے سیدھی نہ کرے "قومہ کے بعد سجدے میں جائے اور سجدے میں جائے وقت سجیر کے "اس وقت حضور درمیان اپنے پیٹے سیدھی نہ کرے "قومہ کے بعد سجدے میں جائے اور سجدے میں جائے وقت سجیر کے اس وقت حضور کرما ہو اور خشوع کرتا ہوا جائے اور بیہ جانتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے سجدہ کس لئے کر رہا ہے اور کس کے وات کر رہا ہے۔

اس لئے کہ بعض بجدہ کرنے والوں کو یہ کشف حاصل ہو تا ہے کہ وہ بجدے میں زمین کی آخری حدول تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ملک اللی کے اجزاء میں ان کی ہستی گم ہو گئی ہے اس کا باعث یہ ہے کہ ان کے دل حیا ہے معمور اور ان کی روضی خداوند قدوس کی عظمت اور کبریائی کو محسوس کرتی ہیں جیسا کہ محقول ہے کہ محترت جرئیل علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے حیا کرتے ہوئے خود کو اینے بازوؤں میں چھیالیا تھا۔

مجمی مجمعی عجدہ کرنے والوں کو یہ کشف ہو تا ہے کہ وہ عجدے میں کون و مکان کی بساط کو طے کر رہا ہے اور اس کا دل

<sup>(1)</sup> یو امناف کے مسلک کے ظاف ہے معنزت معنف علیہ الرحیث چونک شافعی مسلک رکھتے تھے اس لئے یہ فرایا ہے۔ (رفع پدین)

کشف و عیاں کی فضایش آزاد پھر رہا ہے چنائچہ جب وہ ول تجدے ہیں گر تا ہے تو اس کے ساتھ آسان کے طبق بھی گر جاتے ہیں اس وقت اس کی قور کے ایک گوشہ پر اس وقت اس کی قور کے ایک گوشہ پر اس وقت اس کی قور کے ایک گوشہ پر تجرہ مرز ہوتا ہے (اس لئے کہ کون و مکان کی بساط تو وہ لپیٹ چکا ہے) ہے ورجہ منتبائے کمال کا ہے جس کی طرف ہمت بشری پرواز کرتی ہے (ہمت انسانی کے طائز کی بس پیمی تک پرواز ہے)۔ بسرطل مراتب مظمت میں اولیاء اللہ اور انبیاء علیم السلام کے درمیان فرق مراتب موجود ہے چنانچہ اس حقیقت کی بناء پر جرایک کو ایٹ اس علی کہ ایک الل علی مرتب کے مطابق حصہ ملت ہے کہ ایک الل علم پر دو سرے صاحب علم کا درجہ بلند ہوتا ہے (جس ورجہ تک انبیاء علیم السلام پہنچ گئے ہیں اولیاء اللہ وہاں تک نہیں پہنچ کے جی اولیاء اللہ وہاں تک نہیں پہنچ کے جی اولیاء اللہ وہاں تک نہیں پہنچ

بعض ہوں کرنے والے ایسے ہیں جن کا ظرف وسیع ہوتا ہے او جب روشن (عظمت النی کی) پہیلتی ہے تو وہ دونوں قسموں سے بہرہ مند ہوتا ہے اور دونوں بازؤں کو کھول ہے پہلے وہ اپنے قلب کے ذریعے خدا کی تعظیم کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اور دو سری طرف اس کی روح فضل و کرم کی بنا پر بلندی تک پہنچ جاتی ہے اس طرح ایسے لوگوں کو جن کے ظرف وسیع ہیں ہجرے میں انس ہیجت مضور 'غیبت' فرار و قرار' اسرار و اظمار کے تمام سراتب حاصل ہو جاتے ہیں اس وقت وہ اپنے سجدے میں دریائے شہود میں شاوری کرتا ہے اور اس کا ایک ایک بال بارگاہ اللی میں سجدہ ریز ہوتا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کے بارے میں ارشاد فرمایا:

سُحدُلَكَ سَوَادِي وَخَيَالِي وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مِنْ فِي السَّمْوِتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا ٥

یہ طوع لیعنی انقیاد' فرمانبرداری روح اور قلب کے لئے ہے (کہ وہ طوعاً مجدہ ریز ہوتے ہیں) کہ ان میں وہ اہلیت و قابلیت موجود ہے اور کرہ لیعنی تاکواری اور ناخوشی نفس (انسانی کی) طرف سے ہے کہ اس میں برگا بھی موجود ہے۔

المجد کی حالت میں تمن یار "شبخ ان رَبِی الْاَعْلَی" کے دس یار تک کمنا اس کی حد ہے " مجد میں آئے میں بند در کرے بلکہ کشارہ چٹم رہے کہ آئے میں بھی ہوہ کرتی ہیں۔ عجد میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹے زمن پر رکھ " پھر دونوں باتھ اکائے پھر اپنا ماتھا (پیشانی) اور اس کے بعد ناک کی چوٹی کی طرف دیکھتا رہے۔ اس لئے کہ اس میں مجدہ کرنے والے کے لئے زیادہ خضوع و خشوع ہے۔ دونوں ہتیلیوں کے بی میں لیٹے بغیر بھلے پر رکھے اور سر دونوں ہتیلیوں کے بی میں رکھے۔ دونوں ہاتھ دونوں شانوں کے مقابل ہونا چائیں۔ نہ دائنی طرف ہوں نہ بائیں جانب " عجد کی تشیع کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اللّہ مُناق سَحَدَد وَجْھِی اللّذِی خَلَقَهُ وَصُورَ وَ وَشَقَ سَمْعَهُ وَ بَصَر وَ فَرَبَارَ كَ اللّٰهِ الْحَدَاقُ اللّٰهُ الْحَداقِقِيْنَ ٥ وَشَقَ سَمْعَهُ وَ بَصَر وَ فَرَبَارَ كَ اللّٰهِ الْحَداقِقِيْنَ ٥ وَشَقَ سَمْعَهُ وَ بَصَر وَ فَرَبَارَ كَ اللّٰهِ الْحَداقِقِيْنَ ٥

حضرت امير المومنين رضى الله عنه سے مروى ب كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سجده من يى دعا يزهاكرتے سے

عوارف المعارف

#### عنمات روایت ہے کہ سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

#### تجدے کے مزید آداب

تجدے میں دونوں کمنیاں اپنے دونوں پہلووں ہے الگ رکھے اور انظیوں کو قبلہ رخ رکھے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں انگوں کی انگلیاں انگوں کو زمین پر نہ بچھائے بچدہ کرنے کے بعد تجبیر کہنا ہوا سرکو اٹھائے اور ہائیں باقوں کے ماتھ طائے رکھے اور دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ ہاتھوں کو اپنی رانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ ہاتھوں کو اپنی رانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیاں کو نہ طانے کی کوشش کرے اور نہ ان کے کھولنے کی (بلاکی عمل کے ہاتھوں کو رانوں پر رکھ دے) پھریہ دعا پڑھے:

رَب اِغَفِرْلِيْ وَازْحَمْنِي وَاهْدِنِيْ وِاجْبرنِيْ وَعَافِنِيْ وَاغْفُ وعَيِّيْ

فرض نمازوں میں جلب استراحت کو طول نہ وے البتہ نظی نمازوں میں جس قدر جاہے جلسہ استراحت کو طویل کر سکتا ہے ' جلسہ استراحت میں رب اغیفر و اُڑ کے م کا اعادہ کرتا رہے ' خفیفہ جلسنہ استراحت کے بعد تجبیر کہ کر دو مرا سجدہ کردے ' اس موقع پر امتا کردہ ہے بینی دونوں سری کو ایر ہوں پر نہ رکھے اس کے بعد اگر دو سری رکھت کے لئے الحمناہ و خفیف جلسہ استراحت کرے ' اس طرح باتی رکھتیں ہوری کرے ' اس کے بعد تشد میں بیٹے ' اگر نماز معراج کا راز ہے اور معراج قاوب ہے تو تشد قرار گاہ قرب ہے ' اور آسانی طبقات کی درجہ بندی کی طرح نماز کی مختلف ہیئیتوں کی منزلوں سے گزرنے کے بعد اس کی منزل مقصود ہے۔

اکتیجیات پروردگار عالم پر سلام ہے ہی نمازی کو یہ ذہن نشین رکھنا چاہئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور جم سے گفتگو میں
معروف ہے اس کے ساتھ آداب کی رعابت محوظ رکھے اور بارگاہ اللی میں عرض حال کی کیفیت کو سمجے ' معرت رسالت پناہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج اور اس ذات گرای کو دل کی آ تکھوں کے سامنے موجود جانے پھراللہ تعلق کے صالح بندل پر
سلام بھیج لینی زمین یہ آسان میں جس قدر اللہ کے نیک بندے جی ان سب پر فطری خاصیت اور روحانی تعلق کے ساتھ سلام
سلام بھیج لینی زمین یہ آسان میں جس قدر اللہ کے نیک بندے جی ان سب پر فطری خاصیت اور روحانی تعلق کے ساتھ سلام
بھیج اس وقت اس کا دایاں ہاتھ اس کی داہنی ران پر ہو گا اور شاوت کی انگلی کے سوا باتی تمام الگلیاں ایک دو سرے سے
بیوست ہوں گی ہی جب (المحیات میں) کلمہ اللہ کے تو اس وقت شاوت کی انگلی کو اٹھائے ' صرف ''لا'' پر نہ اٹھائے۔ انگلی کو
بانکل سیدھا نہ اٹھائے بلکہ اس کا سر خمیدہ ہو (پورا نینچ جمکا ہوا رہے) سے طریقہ خشوع کا ہے یہ اس امر کی دلالت ہے کہ دل کا
قلب انگلیوں تک سرایت کر گیا ہے۔

#### نماز كااختتام

نماذ کے ختم پر (التحیات و درود پڑھ کر) اپنے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعاما تھے اگر نماز پڑھنے والا امام ہے تو صرف اپنے دعا نہ مانظے بلکہ اپنے تمام مقتدیوں کے لئے دعا ماتظے ' ہوشمند امام ایک ایسے دربان کی طرح ہے جس کو سلطان کے وربار کی خدمت میرو ہے اور اس کے پیچے نمام ضرورت مند موجود ہیں وہ دربان سلطان سے ان ضرورت مندوں کے لئے سوال کرتا

ہے اور ان سب کی ضرور تی اس کے حضور میں چیش کرتا ہے علاوہ اذیں تمام مسلمان ایک دیوار کی مائز جیں کہ اس کا ایک حصد دو سرے حصد کی مضبوطی کا باعث ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی تعریف اس طرح فرمائی ہے:

كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مِّرْمُوْصٌ ٥

"كويا ده ايك سيسه پلائى بوكى (مضوط) ديواركى طرح بين-"

کتب سابقہ میں امت محریہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعریف بھی اس طرح کی گئی ہے کہ "ان کی قطاری نماز میں الیں ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنے مشارع کرام سے معتبراساد کے ساتھ یہ ساہ کہ مغن ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنے مشارع کرام سے معتبراساد کے ساتھ یہ ساہ کہ مغن بن جیسی میں اللہ علیہ وسلم کی تعریف کس طرح پائی ہے (الفاظ بن جیسی کی تعریف کس طرح پائی ہے (الفاظ کیا ہیں) تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ پڑھاہے:"

امام

امام شیطان سے جنگ کرنے جس سب سے آگے ہوتا ہے (گویا وہ قائد لفکر ہے) اس لئے اس کو دو سرے نمازیوں کے مقابلہ جس زیادہ خضوع و خشوع کرنا چاہئے چنانچہ نماز کے ضروری آداب کی ظاہری اور باطنی طریقے پر وہ زیادہ پابٹری کرتا ہے بلکہ ذی ہوش نمازی بھی جس قدر امور ظاہری کو انجام دیے جس آئیں جس متفق ہوں گے اس قدر ساطنی امور کی انجام دبی جس بھی بھی انقاق کریں گے ان کے اس باہی اتحاد سے تجلیات و پر کلت ایک سے دو سرے جس سرایت کر جاتی ہیں۔ اس طرح تمام دنیا کے مسلمانوں جس رشتہ کے باعث اللہ تعالی طائلہ ما دنیا کے مسلمانوں جس رشتہ اسلام کی بدولت تعاون اور اتحاد قلبی پیدا ہو جاتا ہے اور اس رشتہ کے باعث اللہ تعالی طائلہ کے ذریعہ ان کی عدد فرماتی ہی عدو فرمائی تھی (۱) کے ذریعہ ان کی عدد فرماتی ہی عدو فرمائی تھی (۱) کے ذریعہ ان کی عدد فرماتی کی دو فرمائی تھی (۱) کا طرح جنگ شیطان کے وقت تو جنگ کفار سے زیادہ ان طائلہ کی ضرورت ہے' اس بنا پر ۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان طرح جنگ شیطان کے وقت تو جنگ کفار سے زیادہ ان طائلہ کی ضرورت ہے' اس بنا پر ۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

 <sup>(1)</sup> مُعْرُوفِيْن Oالايه رّجمه:

وسلم في ارشاد فرملا:

"ہم جماد اصغر (اسلامی جگ) سے فارغ ہو کرجماد اکبر (خمانی کی طرف واپس آئے ہیں۔" ان نفوس قدید کے ساتھ نہ صرف طائلہ ہیں بلکہ انمی نفوس قدید کی بدولت یہ آسان بھی قائم ہیں۔

لتحيل نماز

برمال بدب كوئى نمازے فارغ اور فكاراده كر يعنى بدب نماز خم كر و يسلوائي طرف ملام بجيرے ليكناس كم ساتھ بى نمازے فراهت كى نيت بى كرے اس وقت قرشتوں كام مسلمانوں اور جنت كو بى ملام بيج ملام كرتے وقت كرون كو اس طرح بجيرے كه وائي طرف كے لوگوں كو اس كا چرو نظر آجائے كا وائي طرف اور بائي طرف ملام كرتے وقت قدرے وقد ركھ وونوں كو متعل كرنے كى ممافت ہے۔

صرف ای مقام پر مواصلت منع نمیں ہے بلکہ پانچ مقام پراس کی ممافعت آئی ہے ان میں سے دو کا تعلق امام سے اور دوکا مقتذی سے اور ایک کا امام و مقتدی دونوں میں مشترک ہے۔

المام كے لئے ان دوكا اتسال مع ہے ايك يہ كہ الم مجبرك ماتھ قرأت كوند طائے دو مرے ركوع كو قرأت كے ماتھ فد طائے (ان دونوں مقام كر قدرے فسل بيدا كردے) مقتربوں كے لئے جن اتسال كى ممافعت ہے وہ يہ إيں اول يہ كہ اپنى مجبر تحريمہ كو المام كى محبر محبر ہے نہ طلعة دو مرے يہ كہ اپنے سلام كو المام كے ملام ہے نہ طلعة اور وہ امرجو دونوں بن مشتركہ ہے اورجو منع ہے وہ يہ ہے كہ فرض كے ملام كو لئل كے سلام ہے نہ طلایا جلئے

### سلام کے آداب

سلام کے آخری حرف (اللہ) کو ساکن پڑھا جائے (اللہ نہ کے) لیعن "ہا" کو ساکن پڑھے متحرک (زیر کے ساتھ) نہ پڑھے۔ لفظ «سملام" کو بمت نہ کینچ سلام کے بور اپنے دیلی وزیاوی امور کے لئے حسب ول خواہ دعائیں ہائے۔ فرض نماز میں سلام سے پہلے بھی ہے دھا پڑھے (ا)۔ یہ دعا بار کا ایجدی میں مقبول ہوئی ہے۔

یں جس کی موش نے نماز مجھانہ جماعت کے ساتھ ادا کیں تو سمعنا چاہئے کہ اس نے اپنی عبادت سے ، کرد و ہر کو معمور کردیا۔ اس لئے کہ تمام روحانی مقالمت اور روحانی اُحوال کا خلاصہ نماز مجھانہ ہے جو ندیب کی اصل روح ہے اور موش کے لئے اس کی حیثیت کفارہ کی ہے جس کے ذراجہ گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔

الله عليد وسلم في ارشاد فريلا "فماذ مجلد كالعاده بي "اس موقع يراس آيت كو بهي يردها ما يهد مدا ملي الله عليد وسلم في ارشاد فريلا "فماذ مجلد كالعاده بي "اس موقع يراس آيت كو بهي يردها ما يهد

<sup>(1)</sup> ال مع مواد "ادعيد الوده" يل-

إِنَّ الْحَسَنَتِ يُنْهِنَ السَّيِّاتِ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُ الْوَهُ الْوَالِهِ ٢٤ ﴾ ترجم: "ورهيقت تيكيال برايول كو دور كرتى إلى الله فيحت كرف والله لوكول ك لِي هيمت الإشياد ؟-"

#### باب 38

## آداب وأسرار نماز

نمازی کے بمترین آواب میں یہ امور وافل ہیں!

اس کا دل کسی چیز میں (نماز کے وقت) مشغول نہ ہو۔ وہ چیز معمولی ہویا اہم ہو۔ دانشمند حصرات نے دنیا کو چھوڑ کر نماز کو افتیار کیا ہے ورنہ دنیا تو دلول کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس لئے انہول نے اپنی غیرت دینی ہے اس کو ترک کر دیا (دنیا کو چھوڑ رکیا کہ چھوڑ دیا) تاکہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کے مقام (نماز) کی حفاظت کر سکیس اور مقام قرب کی طرف راغب ہو سکیس اور اپنے باطن کے ساتھ خالق کا نئات کے مطبع فرمان رہیں۔

نماز میں ظاہری حضوری ہے صرف کی نمیں کہ ظاہری اطاعت کا اظہار ہوتا ہے بلکہ اس ہے دل کو ہاموا اللہ ہے فراغت بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی اطاعت کا جوت بھی فراہم ہوتا ہے۔ کی سب ہے خاصان خدا یہ مناسب نمیں سمجھتے کہ نماز میں طاہر حاضر ہو اور باطن (قلب) موجود نہ ہو کہ اس طرح ایمان اور اطاعت میں خلل واقع ہوتا ہے اور عبودیت کی شان خلل پذیر ہوتی ہے کی سب ہے کہ وہ بھید اس بات ہے مجتنب رہتے ہیں کہ ان کا دل کی چیزیں پھنما ہو اور ان کی نماز میں وہ دخل اندازی کرے۔

اسی بناء پر کما گیا ہے کہ نماز سے پہلے نمازی کو قضائے حاجت سے فراخت کر لینا چاہئے۔ چنانچہ جب رات کا کھانا تیار ہو اور عشاء کا دفت آجائے تو عشاء کی نماز سے پہلے کھانے سے فراغت حاصل کرنے اسی طرح اگر بول و براز کی ضرورت در پیش ہو تو اس سے فراغت کے بغیر نماز نہ پڑھے' اگر نگل موزہ پنے ہو تو اسے اٹارے بغیر نماز نہ پڑھے کہ اس کا دل اس میں نگا رہے گا (حضور قلب میسرنہ ہو گا) اس لئے کما گیا کہ پریشان خاطر کی کوئی رائے (صائب) نہیں ہوتی۔

#### تقاضائ آداب نماز

آواب نماز کا نقاضہ سے کہ جب انسان کا مزاج حالت اعتدال پر نہ ہو تو الی حالت میں نماز نہ پڑھے یا جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ یعنی باطنی انتشار کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھے۔

صدیت شریف میں آیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی چیس بہ جبیں ہو (متعطب) تو نماز شروع نہ کرے اور ای طرح حالت غیظ و خضب میں بھی نماز نہ پر سعے۔ پس یہ منامب نہیں ہے کہ کوئی مخص کمل دیئت نماز افتیار کے بغیر نماز پڑھنے لگے۔ بمترین طریقہ بیئت نماز کے لئے یہ ہے کہ نمازی کے تمام اصفاء پرسکون رہیں اِدھم اُدھر نہ دیکھے اور نہ اس کی نظر راستوں پر پڑے (کسی دومری طرف اس کی نظر نہ ہو) نماز کے لئے کھڑا ہو تو داہنا ہاتھ (پنجہ) ہائیں ہاتھ پر رکھے کہ بی ایک بمترین طریقہ ایک ذلیل و ناچیز بندے کا ایک صاحب عزت ہادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا ہے۔

#### پہپ ہے 7 کات

شریعت نے مسلس اور ہے ہے تین حرکوں سے زیادہ کی اجازت نہیں دی ہے لیکن جو ارباب عربیت ہیں وہ ایک حرکت بھی نماز میں روا نہیں رکھتے ایک وفعہ میں نے نماز پڑھتے میں اپنے ہاتھ کو حرکت دی تو جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے اور نماز میں میری اس حرکت پر ناگواری کا اظمار فرمایا اور کما کہ ہمارے مسلک میں نماز پڑھنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فدا نماز کے لئے کھڑا ہو تو وہ بالکل جماد کی طرح بے حرکت ہو '(فرا بھی جنبش نہ کرے) چنانچے مدے شریف میں آیا ہے کہ "نماز میں یہ سات باتیں شیطانی حرکات میں داخل ہیں (۱) کلمیر پھوٹنا (2) او گھنا۔ کرے) چنانچے مدے شریف میں آیا۔ کہ وسوے۔ (5) کھجلانا۔ (6) اوھر اُدھر دیکھنا۔ (7) کسی چیز کپڑے وغیرہ سے کھیانا۔ بعض صالحین کے نزدیک شیط اور سمو کا ہونا بھی شیطانی امور میں داخل ہے۔ "

## خشوع کیاہے؟

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مودی ہے کہ نماز یس خشوع اس امر کا تام ہے کہ نمازی کو اپنے وائیں بائیں کی کچھ خبرنہ ہو' حضرت سفیان توریؓ ہے معقول ہے کہ جس کی نماز بیس خشوع نہیں اس کی نماز فاسد ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس ہے بھی ذیادہ کڑی شرط بیان کی ہے کہ جو کوئی نماز میں قصداً یہ معلوم کرے کہ اس کے دائیں بائیں کیا ہے؟ اس کی نماز نہیں ہوئی' بعض علاء فرماتے ہیں کہ جس مخض نے نماز کی حالت میں داوار یا فرش پر کچھ لکھا ہوا پڑھ لیا اس کی نماز بھی فاسد ہوگئی۔ (بشرطیکہ اس نے ایسا قصداً کیا ہو)۔

الله تعالی کے اس ارشاد کی تغیر و اللّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلاَتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۞ مِن کماکیا ہے کہ اس سے مراد اعضاء کا عکن اور طمانیت ہے "اس آیت سے ندکورہ بالا قول پر استدلال کیا گیا ہے۔ کماگیا ہے کہ جب تم نماز میں پہلی تجبیر کمو تو اس وقت یہ سمجھ لو کہ الله تعالی تماری طرف د کھے رہا ہے 'اور جو پھے تمہارے دل میں ہے اس سے باخبرہے۔ تم اپنی نماز میں جنت کو اپنی طرف اور دوزخ کو بائیں طرف خیال کرو 'یہ ہم نے اس لئے کما ہے کہ جب تمہارا دل آخرت کے ذکر میں مشغول ہو گاتو اس سے تمام وسوے دور ہو جائیں گف یہی یہ تصور اور یہ خیال دل سے وسوسوں کے دور کرنے کی ایک تدبیر

، مارے شخ معرت ابو نجیب سروردی نے اپنے مشاری کی اساد کے ساتھ معرت سل کا یہ قول میان کیا ہے۔ 'جس نے

اپنے دل کو آخرت کے ذکر ہے خال رکھا وہ شیطائی وسوس علی گرفار ہو گیا اور جس نے اپنے دل کو صفاع ہامن اور نور معرفت ہے معمور رکھا اس کے لئے کی تصور اور مشاہدہ کی ضرورت نہیں ہے۔ چھے ابو سعیہ خراز فراتے ہیں کہ "بنب کوئی فخص رکوع کرے قو رکوع کے آواب یہ ہیں کہ وہ اس طرح رکوع میں جھے کہ اس کا ہر صفو اس وقت حالت رکوع میں ہو گویا وہ عرش عظیم کی طرف جھا ہو اور اس وقت وہ اللہ تعالی کی اس قدر تعظیم بھالائے کہ اس کے ول میں اللہ تعالی ہے زیاوہ عظمت والے خدا کے اور کسی کا خیال اس کے ول میں نہ آئے) اور وہ خود کو اس قدر حقیراور اوئی جی کہ اس ہے کمتر کوئی چیز متعور نہ ہو سکے (وہ خود کو خاک اور خیار ہے بھی کم مرجبہ جھے)۔ اور جب رکوئ ہے کہ اس ہے کمتر کوئی چیز متعور نہ ہو سکے (وہ خود کو خاک اور خیار ہے بھی کم مرجبہ جھے)۔ اور جب رکوئ ہے کہ اس ہے کمتر کوئی چیز متعور نہ ہو سکے (وہ خود کو خاک اور خیار ہے بھی کم مرجبہ جھے)۔ اور جب رکوئ ہے کہ اللہ تعالی اس کی اس شیخ کو من رہا ہے اور اس وقت یہ سمجھے کہ اللہ تعالی اس کی اس شیخ کو من رہا ہے اور اس

#### آداب تلاوت

یع مرائ فراتے ہیں کہ جب نمازی طاوت شروع کے قر آواب طاوت یہ کہ اس کا دل اس بات کا مشاہرہ کرے اور اس بلرح اس طاوت کو سے گوا وہ قرآن پاک کو اللہ تعلقی کی طرف سے من رہا ہے یا وہ اللہ تعلقی کے حضور بی قرآن پڑھ رہا ہے ' بیخ مراح گا یہ ارشاد بھی ہے کہ نماز شروع کرنے سے قبل کے آواب بیل یہ باتیں واغل ہیں کہ اپنے دل کو وسوسوں اور وہ مرے حوارض (قسورات) ہے پاک وصاف کرے اور ماموا اللہ تعلق ہرشتے کی نئی کرے (اس کے ول بی اللہ تعلق کے سوائنی اور شے کا گزر نہ ہو) اس وقت ایسا محسوس ہو گا کہ موائنی اور شے کا گزر نہ ہو) اس وقت جب حضور قلب کے ساتھ وہ نماز کے لئے کمڑا ہو گا تو اس وقت ایسا محسوس ہو گا کہ ایک نماز اوا کرنے کے بعد بیٹرہ وو مری نماز کے لئے کمڑا ہو اس وقت ایسا محسوس ہو گا کہ نماز اور کرنے ہو بعد بیٹرہ وو مری نماز کے لئے کمڑا ہوا ہے اور اس وقت وہ اپنے قس اور حقل کے ساتھ نماز کی ایتراء کی زاری کرتا ہے اور جب نماز سے فرافت پاجاتا ہے تو صفور قلب کی اس حمل پر آجاتا ہے جس کے ساتھ نماز کی ایتراء کی تھی۔ کی اوب نماز کماناتا ہے۔

ایک اور بزرگ کا ارشاد ہے کہ آداب نماز میں سے یہ بھی ہے کہ کمال استفراق کے باحث نمازی کو رکھتوں کی گنتی کا ہوش نہ رہے' ان کا ایک ساتھی گفار رہتاہے کہ کتنی رکھتیں اداکی ہیں۔

نمازے چار شعبے بتائے مجے ہیں اول محراب یں جم کی موجودگی ووم خدادی تعالی کے حضور میں عمل و شور کے ساتھ ماضر ہونا۔ سوم ول کاخشوغ و مخضوع کے بہاتھ ہونا۔ چمارم ارکان نماز میں مخضوع کا ہونا۔

صنور قلب سے تجلبات اٹھ جاتے ہیں اور شود عمل سے عمل رفع ہوتا ہے اور صنور انس سے (رحمت و کرم کے) دردازے کمل جاتے ہیں اور ارکان نماز میں خضوع سے ٹواب کا حصول ہوتا ہے لیکن جو نمازی بغیر حضور قلب نماز اوا کرتا ہے وہ ایک مافل نمازی ہے اور مشہود عمل کے بغیر جو نماز اوا کرتا ہے وہ بے پروا نمازی ہے اور جس نمازی میں خضوع انس نہیں

<sup>(</sup>۱) اس وقت مرايا موز د كدازين جائد

وي ألى المبارق ......

ہوتا وہ خطا کار نمازی ہے اور جو محضوع ارکان کے بغیر نماز پرستا ہے وہ فلط کار نمازی ہے اور جو نمازی ان تمام اوصاف کے

الق لمازير حلب عاكد كال لمادي --

رسول اکرم صلی اللہ طیہ وسلم کا ارشاد ہے ملکہ جو بندہ نماز کے لئے خدادند قدوس کی طرف متوجہ ہو کر اور سرایا چشم و کوش بن کر نماز اوا کرتا ہے تو وہ نماز سے فرافت کے الدر گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہوتا ہے جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت تھا اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے صرف ہاتھ پاؤں وجونے جی سے اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس وقت وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے۔"

ایک یار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روید چوری کا ذکر آیا تو صنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ چوریوں سے س سب سے بری کوئی چوری ہے؟ صحلبہ کرام " نے کما کہ کہ اللہ اور اس کا رسول تی بحرجائے ہیں۔ صنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا "سب سے بری چوری نماذ کی چوری ہے۔" صحلبہ کرام " نے عرض کیا کہ صنور کوئی محض نماذ میں چوری کیے کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا وہ محض نماز میں چوری کرتا ہے جو ایپ رکوع اور سجدوں کو کمل نمیں کرتا اور قرآت یوری نمیں کرتا اور اس کی نماز میں خشوع نمیں ہو تک

حضرت الا مر بن علاء ہے مودی ہے کہ ان ہے ایک بار امامت کرنے کے لئے کما کیا انہوں نے فرملا کہ بی اس کے قلل میں بول جب لوگوں کا امرار مد ہے بعما تو وہ امامت کے لئے کرے ہوئے لیکن جب انہوں نے تجبیر کی تو خش کھا کر گر برے ہوئے لیکن جب انہوں نے تجبیر کی تو خش کھا کر گر برے (مجبوراً) دو مرے امام کو کھڑا کیا گیا ، جب ان کو ہوش آیا تو ان ہے دریافت کیا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا انہوں نے کما کہ جب میں نے نمازیوں کو کما سردھے کھڑے ہو جاتو تو ہا تف نے بھی ہے کما کہ کیا تم مجی اللہ کے ماتھ سردھے کھڑے ہو جاتو اولی اس موال کے باحث مجھے خش آ ایا۔

#### نماز بنمازی کو خود دُعادی ہے۔

مرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بن اچھی طرح وضو کرتا ہے اور نماز کو اس کے وقت پر اوا کرتا ہے اور ایپ رکوع و جود کو این کے اوقات میں اوا کرتا ہے تو نماز اندازی ہے کہتی ہے اللہ تعلق جری ای طرح حکافت فرمائے جس طرح تو نے میری حکافت کی ہے اس کے بعد وہ نماز اپنے ٹور کے ساتھ بلند ہوتی ہے اور آسمان پر کینچ کے بعد اللہ تعلق ہے اپنی نمازی کی مقادش کرتی ہے اور جب نمازی اس کو مجھ طریقے ہے اوا نمیں کرتا تو وہ بد دھا دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ تعلق تھے ای طرح ضائع کرے جس طرح تو نے جھے ضائع کیا ہے اور اس کے بعد وہ نمازی کے لئے تاریکی کو لے کر اور چڑھی ہے اور آسمان کے دروازوں کے باس نماز کو یہائے کی کر این دروازوں میں بند ہو جاتی ہے بھر اس نماز کو یہائے کیڑے کی طرح لیبٹ کر این کے در اور کا بیٹ کر این دروازوں میں بند ہو جاتی ہے بھر اس نماز کو یہائے کیڑے کی طرح لیبٹ کر ان کی در یہ باری کے در یہ دروا جاتا ہے۔

مجع ابو سلیمان درانی فرماتے ہیں جب بندہ خدا نماز ادا کرنے کے لئے کمڑا ہوتا ہے آو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ کہ مرے اور میرے بندے کے درمیان جو مجلب ہے اس کو اٹھا دد اور جب دہ نماز میں إدھر اُدھر دیکتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس پردے کو میرے اور اس کے ورمیان پھر گرا دو اور اس کو اس کی پندیدہ چیز کے لئے (جس کے باعث دہ اوحراد حر دیکھ رہاہے) آزاد چھوڑ دو۔

ﷺ ابو بروراق فرماتے ہیں کہ بعض او قات میں صرف دو رکعت نماز ہی پڑھتا ہوں اور جب اس سے فارخ ہو ہا ہوں تو اس وقت میں رب جلیل سے اس طرح شرما ہوں جیسے کوئی شخص زنا سے فارغ ہوا ہے۔ ان کے اس قول سے کمال اوب کا پہتا ہو اکسے اس کو خداوند تعلق سے کس درجہ شرم و حیاتھی) اور حقیقت بھی سی ہے کہ جس شخص کو جس قدر قرب اللی صاصل ہو گائی قدر وہ آواب نماز کو پیش نظر رکھے گا۔

حضرت موی کاظم میں جعق ( ) ہے جب لوگوں نے کما کہ کچھ لوگوں نے نماز میں آپ کے سامنے ہے گزر کر آپ کی نماز خراب کر دی تو انہوں نے فرمایا کہ میں جس جس جس کے لئے نماز پڑھ رہا ہوں وہ جھے ہے میرے سامنے ہے گزر نے والے کا عضص سے زیادہ قریب ہے 'کما جاتا ہے کہ حضرت ذین العلدین علی ابن حسین رضی اللہ تعلق عنما جب نماز کے لئے جانے کا ارادہ کرتے تنے تو تغیر رنگ کے باعث ان کا بچپانا مشکل ہو جاتا ہے ' ان ہے اس کا سبب دریافت کیا گیاتو انہوں نے فرمایا کیا تم کو نمیں معلوم کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑے ہوئے کا ارادہ کر رہا ہوں (اس کے خوف سے میرا رنگ متغیر ہو جاتا ہے)۔ حضرت عمار بن یا سمر رضی اللہ تعلق عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ''اس شخص حضرت عمار بن یا سمر رضی اللہ تعلق عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ''اس شخص کے حساب میں دہی نماز کسی جاتی ہے جے وہ سمجھ کر پڑھتا ہے۔'' ایک دو سمرے طریق میں اس صدیث شریف کے آخر میں اس طرح آیا ہے ''تم میں سے پچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری نماز پڑھتے ہیں اور پچھ آدھی اور پچھ تمائی اور پچھ جو تقائی اور پچھ اس طرح آیا ہے ''تم میں سے پچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری نماز پڑھتے ہیں اور پچھ آدھی اور پچھ تمائی اور پھی بھن لوگوں کی نماز ان کی نماز کا اس کاپانچواں حصہ ادا کرتے ہیں۔ یہ سال تک کہ وسویں حصہ تک کی نوبت آجاتی ہے۔'' ربینی بعض لوگوں کی نماز ان کی نماز کا دریاں حصہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بیاں تک کہ وسویں حصہ تک کی نوبت آجاتی ہے۔'' ربینی بعض لوگوں کی نماز ان کی نماز کا

حضرت شخ خواص فرماتے ہیں کہ انسان کو جائے وہ نوافل کی نیت کرے تاکہ اس کے فرائض کی کی پوری ہو جائے اور اگر اس نے ایک نیت نمیں کی نوافل کو اس وقت اگر اس نے ایک نیت نمیں ہوگا اللہ تعالی نوافل کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک کہ فرض اوا نہ کئے جائیں اللہ تعالی ایسے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے:

"تساری مثل اس برے بندے کی ہے جو قرض اوا کرنے سے پہلے مدید پیش کرتا ہے۔ ان

شخ خواص فرماتے ہیں کہ مخلوق نے اپنی دو خصلتوں کے باعث اللہ تعالیٰ سے تعلق منقطع کر لیا ہے ' پہلی خصلت یہ کہ نوا فل ادا کرتے ہیں اور فرض کو ترک کرتے ہیں' دو سری خصلت سے کہ ظاہری طور پر عمل کرتے ہیں گران کے اندر خلوص و سچائی پیدا نہیں ہوتے حالانک اللہ تعالی بغیر حق و صداقت کے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔

نماز میں آئموں کا کھلا رکھنا' آئموں کے بند رکھنے سے بمتر ہے' ہاں اگر آئمیں کھلی رکھنے سے نگاہوں کے اختثار کے باعث خیالات بھی منتشر ہونے لگیں تو خضوع و خشوع پیدا کرنے کے لئے (پکھ دیر) آئمیں بندکی جاسکتی ہیں۔

<sup>(1)</sup> يه مدعث قدى ب آيات قرآني سي ب-

اگر نماز میں جمائی آنے گئے تو حتی الامكان ہونؤل كو بند كر لے ٹھو دى كو سينے ہے نہ طائے (اس قدر مركونہ جھكائے كہ ٹھو دى سينے ہے فل جائے) نماز میں كى دو مرے نمازى كے ساتھ مزاحت ( تنگی پيدا كرنا) نہ كی جائے كما كيا ہے كہ مزاحت كرنے دالے كى نماز (اس مزاحت ہے) ضائع ہو جاتی ہے اى بنا پر كما كيا ہے كہ اگر كوئی مخص پہلی مف كو اس لئے چھو ڈ دے كہ اس كى دجہ ہے لوگوں كو تكليف ہو گی اور اس خيال ہے دہ دو مرى صف ميں كمڑا ہو جائے تو اللہ تعالى (اس كى بات كے باعث) اس كو بہلی صف كے لوگوں كا ثواب كم كئے بغيراس كو بھی صف اول ميں كمڑے ہوئے دالوں كا ثواب عطا كرے گا۔

کتے ہیں کہ حضرت ایراہیم ظیل اللہ علیہ السلام جب نماذ کے لئے کھڑے ہوئے تنے تو ان کے ول کی دھڑ کن ایک میل کے فاصلے سے سائی دیتی متی - (کان إذا قَامَ الی الصَّلاةِ يَسْمع خفقان قلبه مِنْ ميل) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میند اطهرے جوش مارنے والی بانڈی کی طرح آواز ثکلی متی سے آواز مدید منورہ کی بعض جگہوں تک پنج جاتی متی !

حطرت جنید ہے سوال کیا گیا کہ نماز کے فرائض کیا جی تو آپ نے فرایا تعلقات (اسوا اللہ) سے تطع تعلق! ہمت کو جمع کرنا لین میسوائی' اور اللہ تعلق کے سامنے (دل و جان کے ساتھ) حاضر ہونے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہتاؤ جب نماز کی تمہاری نگاہ میں یہ بے قدری ہے تو چردین کی کوئی چیز تم کو عزیز ہے؟

کتے ہیں کہ اللہ تعلق نے اپ ایک قفیر نے اپ ایک تفیر اپ ایک تفیر اعلیہ السلام) پر وحی بھیجی کہ اے تیفیر جب تم نماز پر حو تو بھے اپ قلب کا خشوع و خضوع اپ جسم کی نیاز مندی اور اپی آ تھوں کے آنسو نذر ہیں پیش کرو۔" اس وقت جھے تم اپ تریب یاؤ گے۔

حضرت ابوالخیرالاء قطع قرماتے ہیں میں رویا میں سرور کائٹت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے کچھ ہدایت فرمائے آپ نے فرمایا "نماز کی پابندی کیا کرد کہ میں نے بھی جب بہی جب کہم باری تعلق سے ہدایت کو خواستگاری کی تو اس نے مجھے نماز کی ہدایت فرمائی اور فرمایا کہ میں نماز کی حالت میں تم سے قریب ترجوں۔"

## ففرت حاتم اصممكي نماز

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عظما کا ارشاد ہے کہ سوچ سمجھ کر دو رکھت نماز پڑھتاشب بیداری ہے بہتر ہے ، مجھ ابن یوسف الفرغانی نے ایک بار شخ حاتم اللم کو دیکھا کہ لوگوں کو دعظ کمہ رہے ہیں تو انہوں نے حاتم اصم ہے کہا کہ تم لوگوں کو دعظ کمہ رہے ہیں تو انہوں نے حاتم اصم ہے کہا کہ تم لوگوں کو دعظ د تھیمت کر رہے ہو کیا تم اچھی طرح نماز بھی پڑھ لیے ہو' انہوں نے جواب دیا ہیں! شخ فرغائی نے دریافت کیا کہ تم کس طرح نماز پڑھتے ہو' انہوں نے کہا کہ میں اس کے حکم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور خشیت اللی (خوف خدا) کے ساتھ چان اور عظمت اللی کو چش نظر رکھتے ہوئے تجمیر کتا ہوں' خوب ٹھر ٹھر کر قرآن اوں' نماز میں ہیت کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور عظمت اللی کو چش نظر رکھتے ہوئے تجمیر کتا ہوں' خوب ٹھر ٹھر کر قرآن

محارف العارف

پاک پڑھتا ہوں (قرآت رقل کے ساتھ کرتا ہوں) عنوع و خشوع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں عالای کے ساتھ ہجرہ کرتا ہوں اور تشد کے لیے کال طور پر بیٹھتا ہوں اور سنت کے مطابق سلام پھیرتا ہوں اس کے بعد اپنی نماز خداوند تعالی کے بہرد کر نظا ہوں (قبول قرمات یا رد فرما دے) گر تمام زعری اس کی حفاظت کرتا رہا ہوں اس پر بھی اپنے قس کو طامت کرتا رہتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ شاند میری نماز قبول نہ ہو لیکن جامید جمیں ہوتا (قبولیت کی امید رکھتا ہوں) اس طرح فوف و امید کے درمیان رہتا ہوں اس اور جو بھی سے نماز سکمنا چاہتا ہے اس کو بس درمیان رہتا ہوں اور جو بھی سے نماز سکمانی اور جو بھی سے نماز سکمنا چاہتا ہے اس کو بس سکمانا ہوں اور جو بھی سے فض کے لیے وہلا کہا درست ہے (واحظ فنا مناس ہے)۔

لا تَقْرَبُوْ الصَّلاَةَ وَانْتُمْ سُكَارَى ٥

"اور نماز کے قریب مت جاؤجب تم فشر کی مالت میں اور

مشارع کرام نے قرالیا کہ فشر سے مراو دُتِ ونیا ہے ، بعض بزرگوں نے اس فقد سے مراد افکار دنیا لئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے دو رکعت نماز اس طرح اوا کی کہ اس کے ایررکوئی دنیاوی تصور نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام و پھلے گناہ معاف قرما وہتا ہے 'آپ کابید ارشاد بھی ہے کہ فماز تمام تر سکینی ' تواضع ' تضرع (گربید وزاری) ندامت اور دونوں ہاتھ اشماکر اللہ کو یاد کرنا (ہاتھ اشماکر تھیر کمنا ہے) اور جو محض ایسانہ کرے اس کی نماز ناقص ہے۔

ہے بھی کما آیا ہے (معتول ہے) کہ جب مومن نماز کے لئے وضو کرتا ہے تو شیطان اس سے دوڑ کر دور و دراز جگہ پر چاا جاتا ہے اس لئے کہ اس وقت بھہ فداوند عالم کے صفور جس جانے کی تیاری کرتا ہے اور جب به الله اکبر "کتا ہے تو شیطان اس سے چھپ جاتا ہے "کما گیا ہے کہ اس کے اور الجیس کے درمیان ایسے پدے ڈال دیے جاتے ہیں کہ دہ اس کی طرف دیں دکھ سکتا گیا ہے کہ اس کی طرف دیا تا ہے اور جب بھہ اللہ اکبر کتا ہے تو فرشتہ اس کے دل جس جما گھتا ہے اور اگر اس کے دل جس اللہ سے بدی اور کوئی چڑ نہیں ہوتی (یدنی وہ دل کے ساتھ اللہ کی پوائی بیان کرتا ہے)۔ تو دہ فرشتہ کتا ہے اور اگر اس کے دل جس اللہ سے بدی اور کوئی چڑ نہیں ہوتی (یدنی وہ دل کے ساتھ اللہ کی پوائی بیان کرتا ہے)۔ تو دہ فرشتہ کتا ہے اس وقت اس کے دل سے تو درائی فرشتہ کتا ہے اس وقت اس کے دل سے تو درائی شعامیں چھوٹ کر عرش تک پیچی ہیں اور اس تور کی بدولت اس پر ذہن و آسیان کے تمام مکوت دوش ہو جاتے ہیں اور پھر اس نور کے اندر اس کے لئے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔

اور اگر تمازی جمل و فقات کے ماتھ نماز کے لئے کوڑا ہوا ہے تو شیاطین اس پر اس طرح جما جاتے ہیں جس طرح شد
کی کھیل شد کے قطرے پر جمع ہو جاتی ہیں اور جب وہ تجمیر کتا ہے تو اللہ تعلق اس کے دل سے ہانجر ہوتا ہے اور اگر اس کے
دل میں اللہ سے بینی کی چیز کا گزر ہوتا ہے تو اس وقت وہ فرشتہ کتا ہے "تر جموہ ہے" تیرے دل میں اللہ سب بیا نہیں
ہے (ملکہ کوئی اور چیز تیرے دل میں موجود ہے) جیسا کہ تو اقرار کر رہا ہے ہی اس کے دل سے ایک دھواں افتا ہے (وسوسہ کا)
جو آسان تک پہنے جاتا ہے اور وہ عالم ملوت کے مشاہدہ سے محروی کے لئے ایک پردہ بن جاتا ہے اور یہ پردہ دیز ہے دیئر تر بنا

باآ ہے 'شیطان اس کے دل ش برابر پھو تک اور دم کر آ رہتا ہے اور اس کے دل بی وسوے پیدا کر آ رہتا ہے اور ان کو اس کا نگامی خوشما بنا دیتا ہے ' یمال تک کر جب وہ نمازے فارغ ہو آ ہے تو اس کو پھے معلوم نمیں ہو آ کہ نماز میں کیا پھے تھا۔ صعت شریف بی آیا ہے کہ اگر شیاطین بی آدم کے دلوں پر چھائے ہوئے نہ ہوتے تو وہ "مکوت المماء" کا مشاہرہ ضرور کرلیتا'۔

### قلوب صافى

و قوب صافی ہو کمال اوب سے آواستہ ہیں (جن کی سخیل جم کی اصلاح کی بدولت ہو بگی ہے) جب وہ تجمیر کتے ہیں اور اللہ تعالی نے آسین کو شیاطین کے تعرف سے محفوظ او جاتا ہیں اور اللہ تعالی نے آسین کو شیاطین کے تعرف سے محفوظ مو جاتا ہے۔ البتہ یہ ہوا جس افسادیہ ' (خواہشات ' وسوسے) اس کے رکھا ہے اس موجود رہے ہیں جو آسینی قلب ہی شیطان کے تعرف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ ہوا جس افسادیہ ' (خواہشات ' وسوسے) اس کے بال موجود رہے ہیں جو آسینی قلد بیری کے بادجود منطقع نہیں ہوتے لیکن مقربین بارگاہ کے قلوب بیر ربح قرب کی حول کی طرف بدھتے ہیں اور طبقات آسینی پر ان کو عروج حاصل ہوتا ہے اس طرح وہ جس آسینی طبقہ بیں کو گلت نفس سے کو مرح حاصل ہوتا ہے اس طرح وہ جس آسینی طبقہ بیں کم ہوتے ہیں گئو نہ بکو بھوڑ آتے ہیں۔ (ظلمت نفس میں کی ہوتی چل جاتی ہیں اور اس کے مطابق ہواجی نفس کے ہواجس (خواہشات اور کا ایک میات کے نفوس سے قیام ہواجس (خواہشات اور کی طرح وات دن میں گھانی وسوسے) کلیڈ ناہو جاتے ہیں لیون کی وہ تاریکیل لوز قلب میں اس طرح کم ہو جاتی ہیں جس طرح وات دن میں میروائی ہے۔ اب آواب اماز کے تمام حقوق ہم نے بیان کر دیہے۔

جرچند کہ جو حقوق و آواب نماز ہم نے بیان کے جیں وہ بہت ہی کم جیں ' نماز کی شان ہاری اس صراحت و وضاحت ہے گئیں زیادہ ہے ' وہ لوگ سخت فلطی پر جیں جو یہ مجھتے جیں کہ نمازے معصود صرف اللہ تعانی کا ذکر ہے اور جس نے ذکر کر لیایا جو کر کر لیایا جو کر کر لیایا جو کر کر لیایا جو اگر جس مشخول ہے اس کے لئے نماز کی کیا ضرورت ہے ' ایسا خیال کرنے والے مجموعی کے رائے پر مھمون اور ہا الل خیالوں میں گرفتار جیں ' اور تمام رسوم و احکام کو ترک کرکے طال و حرام ہے انگار کررہے جیں (اسوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور الگام الی سے انگام سے انگا

ندگورہ بالا طبقہ کے علاوہ ایک طبقہ لوگوں کا اور ہے جنہوں نے ایک ایسا راستہ افتیار کیا ہے کہ ان کے احوال (روحانیت) کو اس سے نفصان پنچا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اول الذکر طبقے کی طرح گمرای سے ضرور نگا گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فرائش کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن ٹوہ فل کے مکر ہیں (نظلی نمازوں کو عبث مجھتے ہیں اور اس کے مقال میں ذکر کو اہمیت دیتے ہیں انہوں نے موجودہ رواج کی آسانیوں کو افتیار کر لیا اور فضائل اعمال کو چھوڑ بیٹے "کیا انہیں نہیں معلوم کہ تمام بنیتوں اور ترکتوں میں اللہ تعالیٰ کے اصرار اور محکمیں پوشیدہ ہیں لیکن اذکار میں ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ احوال واعمال روح وجم کی طرح ہیں ہیں جب تک انسان دنیا ہیں موجود ہے اس کا اعمال (فرائض و سنن و نوافل) سے گریز قطعی مرکش ہے 'جس طرح اعمال احوال سے تزکیہ پاتے ہیں (پاکیزہ بنے ہیں) اس طرح احوال بھی اعمال کے ذریعے نشوونما پاتے ہیں (جب اعمالی ہی نہ ہوں گے تو احوال کا دجود ہی معرض عدم ہیں رہا) احوال کیے پیدا ہو سکتے ہیں ' ہاں جب اعمال کی بدولت احوال پیدا ہو جائمی تو احوال سے ان اعمال کا تزکیہ کرنا چاہئے۔

بب 39

# روزه اوراس کے پاکیزه اثرات

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ "مبر نصف ایمان ہے اور روزہ نصف مبرہے۔" یہ مجمی ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہر عمل مظالم کے بدلہ میں ضائع ہو جاتا ہے لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ وہ کسی کے بدلہ میں ضائع نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا"روزہ میرے لئے ہے اور اس کے ذریعہ کوئی اینا بدلہ نہیں چکا سکتا (یعنی کسی ظلم کا بدلہ روزہ نہیں ہو سکتا)۔"

## روزے کی فضیلت میں احادیث!

صدے شریف میں آیا ہے کہ "اللہ تعالی فرمانا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں بی اس کی جزا دول گا۔" فرمایا کہ روزے کو اللہ تعالی نے اپنی ذات ہے اس لئے متعلق فرمایا کہ روزے میں اظان صدیت موجود ہیں (شان بے نیاذی پائی جاتی ہے) روزہ ایک ایسا پوشیدہ عمل ہے جس سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور آگاہ نہیں ہوتا اس بنا پر بعض بزرگول نے اللہ تعالیٰ کی اللہ السین کے قرآن کریم میں وارد ہوا ہے "روزہ" مراد لیا ہے کہ صائم اپنی بھوک اور بیاس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سرو سیاحت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک دو سرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥ (مورة زمراره 23) "بِيَّكُ مِر كُرنَ والے كوب صلب أجر ويا جلت كُلّ"

آیت ندکورہ بالا کی تغییر میں مشائح کرام نے فرملا ہے کہ "صابرون" سے مراد روزہ دار ہیں کہ مبر روزہ کا دوسرا نام ہے کہ روزہ داروں کو بے صاب ثواب دیا جائے گا۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے:

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ٥ (اورة الجمه إده

کوئی متنفس نمیں جانا کہ ان کے لئے کیسی آئکموں کی ٹھٹڈک چمپاکر رکمی گئی ہے۔ "بعض علاء و بزرگوں نے بتایا ہے کہ عمل سے مراد" روزہ" ہے۔"

شخ کی بن معاذ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد پر خوری یا بسیار خوری میں جلا ہو تا ہے تو فرشتے از راہ شفقت و محبت اس

عوارف المعارف

کی اس حالت پر افکآباری کرتے ہیں کہ جب انسان کھانے کی حرص ہیں جاتا ہو جاتا ہے تو وہ آتش شہوت ہے جل جاتا ہے'
انسان کے نفس ایک ہزار (طرح طرح کی) برائیاں موجود ہیں اوہ وہ سب شیطان کے ہاتھوں ہیں ہیں ہیں جب انسان بحوکا ہوتا
ہو اسیخ حلق کو غذا کے اٹار نے سے روک کر نفس کو ریاضت ہیں مشخول کرتا ہے تو وہ تمام برائیاں مروہ ہو جاتی ہیں یا
بھوک کی آگ جی جل کر فا ہو جاتی ہیں اس وقت شیطان اس کے سائے ہے بھی گریزاں ہوتا ہے اس کے برعلس جب بیٹ
خوب بھرجاتا ہے اور مرد اپنے حلق کو لذتوں کے حصول میں آزاد چھوڑ دیتا ہے تو بدی کے ان اجراء کو تازگی مل جاتی ہے اور شیطان اس بر تھویا لیتا ہے۔

## هم پری بری بلاہے

شم پری لئس کی ایک سرے جس سے شیطان کا گزر ہو ہ ہو اور بھوک ایک سرے جس پر فرشتوں کا نزول ہو ہ ہو ہے چائے۔ چنانچہ شیطان ایک فرشتہ خوابیدہ مخص سے بھی مات کھا جا ہے چہ جائیکہ وہ عماوت میں مشغول ہو لیکن شم سرانسان سے شیطان محافقہ کرتا ہے ہرچند کہ وہ عماوت میں کھڑا ہو 'خوابیدہ حالت میں تو خدا جائے کیا حالت ہو تی ہوگ۔ (شیطان کا کس قدر فلیہ ہوگا)۔

ایک فض فی طیای کی فدمت می حاضر ہوا دیکھا کہ وہ فتک روٹی پائی میں بھو کر کھارہ ہیں اور اس کے ساتھ تھو ڈا سا نمک ہی استعمل کر رہے تھے۔ اس فض نے بیہ حالت و کچھ کر کھا کہ آپ اس سے کس طرح فیم میر ہو سکتے ہیں (اس سے آپ کا پیٹ کب بھر تا ہو گا) انہوں نے جو اب ویا کہ میں استے عرصہ تک بھوکا رہتا ہوں کہ پھر یہ (سو کھی روٹی نمک کے ساتھ) بیزی رفیت سے کھاتا ہوں۔

## لذیذ کھانوں سے رغبت کا انجام

جو مخص کھانے پینے میں ضنول خربی اور اسراف کرتا ہے اس کو بہت جلد آخرت سے پہلے بی دنیا میں ذات و خواری اشاتا پڑتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے "وہ عظیم وروازہ جس کے ذریعہ خداوند تعالی کی بارگاہ میں واظلہ نصیب ہوتا ہے ترک غذا ہے۔"

نیخ بشر طانی فرائے ہیں کہ کر علی دل کو کدورت سے صاف اور خواہشات کو مردہ کر دیتی ہے اور علم کے وقائق کا وارث بنا دیتی ہے (علم کے اسرار کمل جاتے ہیں) حضرت ذوالنون معری فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیب بھر کر کھایا اور سیر ہو کر پانی بیا تو میں نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی نافر بانی کی یا معصیت کا ارادہ کیا۔

جنب قاسم بن محر حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنماے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرطیا کہ ہم پر کوئی ممینہ یا پندر حواثرہ ایسا نمیں گزرا کہ ہمارے گریں چراغ روش کرنے یا اور کسی ضرورت سے آگ جلی ہو لینی بغیر آگ جلے ممینہ بحر گزر جاتا تھا ہے سن کر میں نے استجلب سے بحان اللہ کما اور کما کہ پھر آپ صفرات کی گزر بسر کس چز پر ہوتی تھی

حطرت مدیقد رضی الله عنمانے فرملیا کد مجوروں اور پانی پر کزر بسر ہوتی تھی اس کے علاق جارے یک انساری پروی (الله قالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے) اکثر جمیں اپنی او نشیوں کا دودھ بھی دیے تھے (بسا او قات وہ بھی مدد کیا کرتے تھے)۔

ام المومین حفد رضی اللہ تعالی عنما (بنت عفرت عمر رضی اللہ تعالی عدر) نے اپنے والدے قربلا 'اللہ تعالی نے جب کہ آپ کے رزق جی وسعت مطافرا دی ہے تو آپ بھی اپنے موجودہ کھانے کی مقدار جی پکھ اضافہ کر دیں 'اور ان معمولی کہ آپ کے رزق جی وسعت مطافرا دی ہے تو آپ بھی اپنے موجودہ کھانے کی مقدار جی باتھ اس کا جواب تم بی سے چاہتا ہوں 'کیا سرور کو جین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حالت ضیں تھی 'آپ نے یہ جملہ کی بار دھوایا صفرت جفعہ رضی اللہ تعالی عنما روئے گئیں تب صفرت عفر مسلم کی ہوت زیر گی بی تب صفرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی سخت زیر گی بی تب صفرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی سخت زیر گی بی شرکت ترک شیس کروں کا عمل کی بودات جھے آخرت کھر آسائش نصیب ہو جائے 'انی اممات المومنین بیں سے مشرکت ترک شیس کروں کا عمل اللہ علیہ کہ اس کی بدوات جھے آخرت کھر آسائش نصیب ہو جائے 'انی اممات المومنین بیں سے کی کا یہ ارشاد ہے کہ اس کی بدوات کے آخرت کھر آسائش نصیب ہو جائے 'انی اممات المومنین بیں سے کی کا یہ ارشاد ہے کہ:

مَا تَخَلُّت بِعِمر دُقِيقًا إلا وَاتالَهُ عَاصُّ ١٥٠

ام المومنین حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تین روز تک بھی بھی گیوں کی روٹی تاول فرمائی ایسا انقاق نہیں ہوا کہ آپ نے مسلسل تین روزہ تک گیہوں کی روٹی تاول فرمائی اور تھا کہ ایسا تک کہ آپ نے وصال فرمایا "اگر تم بھٹہ ملکوت کا دروزہ کھکھٹاتے رہو تو ایک دن وہ تمہارے لئے کھل جائے گا موض کیا گیا کس طرح (دروازہ کھکھٹائیں)؟ تو فرمایا "مجوک اور سخت تھی ہے۔"

ایک ہار اہلیں تھین حضرت کی علیہ السلام کے سائے آیا' اس کے پاس بہت سے پہندے اور کانٹے (محالیق) تھے۔
حضرت کی (علیہ السلام) نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کی بین؟ اس نے جواب دیا کہ یہ خواہشات دنیا ہیں جن کے ذریعہ بیس
ائن آدم کو پھانستا ہوں' حضرت کی علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا تو نے جھے بھی بھی کمی کی خواہش بیں جانا پایا؟ اس نے کما'
بی ایک رات جب کہ آپ نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا تھا تو بیس نے آپ کو نماز اور ذکر سے عاقل کر دیا تھا' حضرت کی ظاہری ا نے فرایا اب بیس بھی شکم سیر ہو کر نہیں کھاؤں گا' یہ من کر اہلیس نے جواب دیا کہ آئندہ بیں بھی کسی سے خیر خواہانہ ہات نہیں کردل گا اور نہ کسی کو تھیجت کروں گا۔

حضرت شفیق بین فرملتے ہیں کہ سمباوت بھی ایک حرفت اور پیشہ ہے علوت اس کا دکان ہے اور بھوک اس حرفہ کے ا اللت ہیں۔"

عكيم لقمان نے اپ فرزند سے كماجب تيرا معمد بحر جائے تو اس وقت لذت كر خوابيدہ ہو جاتى ہے اور والشمندى اور

الم بحی یں نے آنا چھانا اور اس سے بھوی نکالی تو یہ آمر آپ کے عظم اور خٹا کے ظاف قلد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پند نیس فرائے تے در آنا چھانا جائے۔

فراست كوكلى بن جاتى ہے۔ اور اعضائے جسمانى عبادت سے بیٹ جاتے ہيں (تی چراتے ہيں)-

حضرت بقری فراتے ہیں۔ (اپ دستر خوان پر) دو سالن جمع نہ کرو کیونکہ سے متافقوں کا کھاتا ہے (دستر خوان پر الوان نعت نمیں ہونا چاہئے)۔ کمی بزرگ کا ارشاد ہے میں ایسے زاہر سے خدا کی بناہ مانگیا ہوں جس کا معدہ طرح طرح کی غذاؤں نے خراب کرویا ہو۔

## چار دن سے زیادہ مسلسل بغیرروزہ رہنا مروہ ہے

مرید کے لئے چار دن سے زیادہ مسلسل بغیر روزے کے رہنا کروہ ہے کہ اس صورت میں نفس اپنی فطری عادت کی طرف لوٹ آئے گا طرف لوٹ آئے گا(اور مجاہدہ اور ریاضت سے اس کی جو اصلاح کی گئی تھی وہ بیکار جائے گی) اور وہ پھر خواہشات کے چیچے لگ جائے گا۔ اُوران میں وسعت بیدا ہو جائے گی۔

کی بزرگ کا ارشاد ہے' تیرا پیٹ' ونیا ہے' جس قدر تمارے اندر پیٹ کا زہد ہو گا (بھوکے رہو گے) ای قدر تمارے اندر زہد پیدا ہو گا (تم کو زاہد سمجما جائے گا)۔

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے انسان نے كوئى ظرف انيا نہيں بحراجو پيٹ سے زيادہ برا ہو (پيٹ سب سے برا ظرف ہے جس كو بحرا جاتا ہے) حالانكہ ابن آدم كے لئے تو چند لقے بى كافى بيں جو اس كى پیٹے كو سيدها ركھ سكيں ' (بقائے حيات كے لئے يہ چند لقے كافی بيں) اگر بہت ہى ضرورت ہو (تو اس ظرف شكم بيں) ايك تمائى حصد كھانے كے لئے ہو ايك تمائى پينے كے لئے اور باتی تمائى حصہ سائس لينے كے لئے۔

## مشائخ كرام كي نفيحت

شخ فتح موصلی فرماتے ہیں کہ میں نے تمیں مشائح کی ہم نشنی کا شرف حاصل کیا ان میں سے ہر ایک نے بچھے رفصت کے وقت یی نصیحت فرمائی کہ میں امردوں کی محبت سے گریز کروں اور کم کھاؤں۔

#### باب 40

## صوم وافطار میں صوفیائے کرام کے مختلف اطوار

کھ مشائع عظام سفرو حضریں بھیشہ روزے سے رہتے تھے یہاں تک کہ واصل باللہ ہو گئے (انقال فرما گئے)۔ چنانچہ اننی بزرگوں میں سے ایک بزرگ عبداللہ بن جلبار تھے جنہوں نے بچاس مال سے زیادہ مدت تک روزے رکھے خواہ سفرہویا حضر (انہوں نے کھی افطار نہیں کیا) ایک بار ان کے احباب و اصحاب نے ان پر بہت زور ڈالا تو انہوں نے افطار کرلیا لیکن نتیجہ سے ہوا کہ وہ بھار بڑ گئے!

جب مردید دیکھے کہ اس کے دل کی اصلاح مسلسل روزے رکھتے ہیں ہے تو اس کا لگا تار اور مسلسل روزے ہیں مضائقہ شیس کرتا چاہئے لیکن افیلد (وقفہ) کے پہلو کو بھی نظرانداز شیس کرتا چاہئے اس عمل سے اس کے نصب العین کو در لے گی۔

## صائم الدہرے لئے رسول الله طافق الى بشارت

حفرت ابو موی اشعری (رضی الله عنه) سے مروی ہے کہ "رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "جس نے مسلسل روزے دکھ جنم اس پر تک ہوگیا" اس کی تشریح فرماتے ہوئے حضور کے نوے کا صلب نگایا (وَ عَقَد تسعین) (یعنی جس نے 90 دن تک مسلسل روزے رکھ اس کے لئے جنم میں جگہ نہیں ہوگی)۔

بعض حفرات نے مسلسل روزے رکھنے ہے کراہت کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلہ بیں ابو قارہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ "کی فض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس فخص کے بارے بیں کیا ارشاد ہے جس نے مسلسل روزے رکھے مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "لا صمام و لا اَفْظر "اس نے نہ روزہ رکھانہ افطار کیا۔" جو حضرات مسلسل روزے رکھنے والے بیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تاویل ہیں ہی ہی روزے رکھے اور ہے کی تاویل ہی شار نہیں بی جو اور ہے مراد وہ فخص ہے جس نے عیدیں اور ایام تشریق بی بھی روزے رکھے اور ہے مرود کا کات صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کا ظہار فرمایا ہے۔

#### حضرت وَاوُد عليه السلام كے روزے بمترین روزے تھے۔

بعض مثارِ کا معمول بدرہا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تے اور ایک دن نہیں رکھتے تے جیسا کہ حدیث شریف بیں وارد ہے اور ایک دخترت داؤد علیہ السلام کے روزے بھٹرین روزے تے جو ایک رکھتے تے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ "اس طریقے کو مشارِ کرام کی اکثریت نے پند کیا ہے تاکہ اس طریقہ کو اپنا کر انسان مبرو شکر دونوں حالتوں بیں رہے۔ بعض مشارِ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ دو دن روزے سے رہتے تے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تے یا ایک دن روزہ رکھتے اور دو دن بغیر روزے کے دخترات مرف پیر 'جعرات اور جد کو روزہ رکھتے تے جیسا کہ معقول ہے شیخ سل رکھتے اور دو دن بنیر روزے کے دخترات مرف پیر 'جعرات اور جد کو روزہ رکھتے تے جیسا کہ معقول ہے شیخ سل بن عبداللہ پندرہ دن بیں صرف ایک بار کھاتے تے (باتی) ایام بیں مسلسل روزہ دار رہتے) اور رمضان شریف کے پورے ماہ میں مرف ایک بار کھاتے اور سادہ بانی ہے افطار کرتے تاکہ سنت کا اتباع ہو سکے۔

#### حضرت جينية كالمعمول

سید الطائفہ شخ جنید رحمتہ اللہ علیہ کامعمول تھا کہ وہ صائم الدہر تھے البتہ جب کوئی برادر طریقت ان کے پاس آجا آتو وہ
اس کے ساتھ افطار کرتے تے اور فرماتے تے بھائیوں کاساتھ دینا (ان کے عمل میں شریک ہونا) روزے (نظل) کی فضیلت سے
کم نہیں ہے ، گراس شم کی افظار کے لئے علم کی ضرورت ہے (علم طریقت و شریعت پر عبور کامل ہو) کیونکہ ایسی افطار بھی
کم اس نے بھی ہو عتی ہے اور برادران طریقت کے ساتھ اشتراک عمل کی نیت ہی شہیں ہوتی (بلکہ اپنے نفس کی
خواہش بھی اس میں شریک ہوتی ہے) پس نفس کی طع و حرص کے ہوتے ہوئے محض موافقت کی نیت کا خالص ر کھنا وشوار ہے
(عواشائبہ نفس اس موافقت میں پایا جاتا ہے)۔

## يشخ أبوالنجيب سروردي كامعمول!

ہمارے بیٹے فرمایا کرتے تھے کہ کئی سال گزر گئے ہیں میں نے کوئی چیز نفس کی خواہش پر فرمائش کرکے نہیں کھائی ہے بلکہ جب کوئی چیز میرے سامنے آئی ہے۔ (جھے پیش کی جاتی ہے) تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سجھ کراور اس کا خاص فعل سجھ کراس کو تبول کرتا ہوں یا اس کام کو سرانجام دیتا ہوں آپ نے مزید فرمایا کہ ایک روز جھے کھانے کی خواہش ہوئی اور اس وقت تک وہ فخص جو کھانا لے کر آیا تھا حب معمول کھانا لے کر نہیں آیا تھا پس میں نے خود اس کو تھری کو کھولا جس میں کھانا رکھا ہوتا تھا اور وہاں سے بیں نے ایک انار اٹھا لیا۔ است میں ایک بلی آئی اور اس نے وہاں کی ایک مرفی کو پکڑ لیا میں نے ول میں کھاکہ یہ اس نار لینے کی سزا ہے (کہ بلی نے اس گھر کی مرفی پکڑ کرمار ڈالی)۔

میں نے شیخ ابو مسعود کو دیکھا کہ وہ دن رات میں کی مرتبہ کھانا کھاتے تھے 'جس وقت بھی کھانا اس کے سامنے لایا جا آتو وہ اس میں سے کچھ کھالیتے تھے' ان کا خیال تھا کہ وہ ایسا اللہ تعالیٰ کی موافقت میں کر رہے ہیں (اللہ تعالیٰ کھانا بھیجنا ہے وہ اس یں کچھ کھالیتے ہیں)۔ اس طرح انہوں نے ماکولات مشروبات کم بیوسات ہیں اپنی مرضی اور اپنے اختیارات کو بالکل ترک کر دیا تھا اور نہ تھا اور نہ کام کاسوں کو متحصر کر رکھا تھا چتانچے ضروریات کے حصول کے لئے انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا اور نہ کوئی ذریعہ افقیار کیا (اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ انتظام ہو جاتا ہی پر اکتفا کرتے) چٹانچہ وہ بہت دنوں تک بھوکے رہے اور کس کو بھی ان کے اس حال خبر نہیں ہوئی اور نہ انہوں نے اپنے نفس کے لئے کچھ کام کیا کہ اس کے ذریعہ ان کو کچھ کھانے کو سیمر آجاتا وہ اللہ تعالی کی روزی رسائی کے ختھر رہے بدتوں کے بعد لوگوں کو (ان کے فقرو فاقہ کی) خبر ہوئی اور اللہ تعالی نے سیمر آجاتا وہ اللہ تعالیٰ کی روزی رسائی کے ختھر رہے بدتوں کو مقرر فرہا دیا وہ لوگ پر تکلف کھانے ان کے لئے تیار کرکے لاتے ہیں کو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھ کر کھا لیتے تھے ان کا یہ ارشاد میں نے سا ہے۔

أصبح كل يوم وَاجَب ما إلى صوم وَينقض الحق عَلى محبتي الصوم بفعلِه فار فق الحق في فعله

" ہر من روزہ دار ہونا مجھے محبوب ہے ، گر جب اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے روزے کی محبت کو ختم فرما ربتا ہے تب مجی میں اللہ تعالیٰ کے عمل سے موافقت کرتا ہوں (جو رزق مجھے ربتا ہے اس کو تبول کرتا ہوں)۔"

قاسط کے ایک صاحب صدق وصفا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کئی سال تک روزے رکھے لیکن وہ ہر روز (سوائے رمضان کے روزوں کے) اپنا روزہ غروب آفآب ہے پہلے کھول لیتے تھے۔

فیخ ابر نفر سرائ فرماتے ہیں کہ بعض اصحاب طریقت نے اس تخالفت شرعی (خروب آفآب سے قبل نفلی روزہ کھولنا) کو ناپند کیا ہے 'طلانکہ وہ روزے نفلی بی ہوتے ہیں لیکن پچھ معرات نے اس عمل کو اس لئے پند کیا ہے کہ وہ بھوکے رہ کر نفس کی اصلاح کرنا چاہیے ہیں روزہ سمجھ کر (بہ نیت آجر) لطف اندوز ہونا نہیں چاہیے تھے (وہ اپنے روزوں کو روزہ نہیں بناتے سے بلکہ ان کو فاقد میں تبدیل کر دیتے تھے تاکہ نفس کی اصلاح ہو سکے)۔

لیکن میرا خیال میہ ہے کہ جس طرح وہ روزے کے خیال سے لطف اندوز ہونا چاہجے تنے ای طرح روزے کے تصور سے للف اندوز نہ ہونا بھی تو ایک قسم کی لذت اندوزی ہے اس طرح میہ سلسلہ لامتنائی ہو جائے گا پس بھتر بی ہے کہ شریعت کے احکام وقیود کے مطابق روزے کو مکمل کیا جائے (پہلے افظار نہ کیا جائے)۔ جیسا کہ اللہ تعالی کاارشاد ہے:۔

#### اعراض كرسكا ہے۔

ایک بزرگ کا درشاد ہے کہ اگر تم کی صوفی کو نظی روزے سے پاؤ تو اس کو متم کرد کیونکہ اس صورت میں وہ دنیا داری سے آلودہ ہے۔ کما گیا ہے کہ اگر ہم خیال حضرات کی ایک جماعت ہو اور کوئی مرید ابتدائی منزل پر ہو تو سب لوگ اس کو روزے کی ترغیب دیں اور اس کے ساتھ روزہ رکھیں لیکن اگر اس کا ساتھ نہ دے سکیں انظل روزہ اس کے ساتھ نہ رکھ سکیں۔ تو بسر نوع اس کے افظار کا بندوبست کریں 'اور رفقائے جماعت اس کے لئے زحمت اٹھائیں گراس کے حال کا قیاس اسٹی حال پر نہ کریں 'اگر اس جماعت ہیں جود ہو لینی اگر کوئی ایک جماعت ہے جس میں شخ ہی موجود ہو لینی اگر کوئی ایک جماعت ہے جس میں شخ ہی موجود ہو نینی اگر کوئی ایک جماعت ہی سے خط ہی موجود ہو نینی اگر کوئی ایک جماعت ہے جس میں شخ ہی موجود ہو نینی اگر کوئی ایک جماعت اس کے خلاف تھم دے (لینی تمام رفقاء اس کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اور اس کے ساتھ افطار کریں ' بال اگر کسی کو شخ جماعت اس کے خلاف تھم دے (لینی فلی روزہ رکھنے ہے متع کرنے) تو اس کو شخ کے تھم کی اطاعت ضروری ہے۔

## ایک شیخ کاعمل مرد کی تربیت کے لئے

چنانچہ اس اصول کی بنا پر ایک شخ نے محض اپنے مرد کی تربیت کے لئے کی سال تک متواتر روزے رکھے تاکہ مرد ان
کو دیکھ کر ان کی پیروی کرے اور روزے رکھے بینی شخ کے ساتھ خود بھی روزہ رکھنے گئے۔ شخ ابوالحن کی کے بارے میں
روابت ہے کہ وہ جب بھرہ میں قیام پذیر ہوئے تھے تو فکا تار روزے رکھے تھے اور صرف جھہ کی شب میں روٹی کھاتے تھے۔ (۱)
اس طرح ان کی خوراک کا خرچ صرف چار دائق (2) ہو تا تھا۔ جس کو وہ چھال کی رسیاں بٹ کر کماتے تھے۔ (ایہ رقم اس محنت
ے حاصل کرتے تھے)۔

ہے ابو الحن بن سالم مین ابو الحن کی کی نبت فراتے تھے کہ «میں انہیں اس وقت تنکیم کروں گا (ہی انوں گا) جب ■
افظار کریں اور کھلیا کریں۔ ابن سالم ان پر نفسانی خواہش میں گر فآر ہونے کا الزام لگاتے تھے کیونکہ وہ لوگوں میں اپنے ان
مسلسل روزوں کی وجہ ہے مشہور تھے (چتانچہ ان کی اس شہرت کو بھی ابن سالم شائبہ نفس قرار دیتے تھے) اس بناء پر ایک
بزرگ کا قول ہے کہ جو بنرہ حق کے لئے اخلاص رکھتا ہے اس کی کی خواہش ہوتی ہے اور وہ کی پیند کرتا ہے کہ وہ ایک
کوکی میں بنر ہو اور اس کے حال ہے کوئی آگاہ نہ ہو (شہرت بھی منافی اخلاص ہے) لیکن اس کے ساتھ بی ساتھ یہ بھی ہے
کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ باتیں بناتا ہے۔ (وہ

## يشخ ابو الحس كاايك جيب وغريب واقعه

مین ابو الحن کے بارے میں کما جاتا ہے کہ وہ حرم شریف میں اپنی جماعت (مریدول) کے ساتھ سات دن تک مقیم رہے

<sup>(1)</sup> چونک بعرہ میں آپ کے مردوں کی کثرت تھی اس لئے ان کی تربیت کے لئے بعرہ کے قیام میں ان کابیہ معمول ہو ا تھا۔

<sup>(2)</sup> وانن ومرى كو مجى كتے بين اور بعض الل افت نے ايك وافق كو تمن بيے كے برابر بتايا ہے اصاحب منجد كتے بين كدور بم كاچمنا حصہ ب-

<sup>(3)</sup> پھر اعتدال كا رات ورست اور صحح ورست اور صحح ب يعنى ند بت زياده كمانا اور ند عن ايو الحن كى طرح بت عى كم كمانا-

الین اتنی دت بی ان لوگوں نے کچے بھی نہیں کھایا ان کا ایک مرید طمارت کے لئے باہر گیاتو اس نے خرزہ کا چھلکا پڑا دیکھا اس نے اٹی دت بی ان لوگوں کا ٹھکانا معلوم ہو اس نے اٹھا کر وہ چھلکا کھالیا' کی شخص نے اس کی اس شدت کر بھی کو دیکھا تو ان کا پیچھا کیا (کہ ان لوگوں کا ٹھکانا معلوم ہو جائے) اور اس کے بعد پچھے کھالا کر ان لوگوں کے سامنے (از راہ مجبت و رفق و مدارا) پیش کیا' شخ نے جب یہ رنگ دیکھا تو فرایا تم شرک سے کس نے یہ جرم کیا ہے (جس کی پاواش میں ہمارے پاس کھانا ہمجھا گیا ہے) اس شخص نے کھا کہ بی جھے سے یہ تصور مرد دہوا ہے' بھے خریزہ کا چھلکا پڑا ہوا مل کیا تھا بی اٹھا کر کھا لیا' یہ س کر شخ نے کھا کہ اب تم اپنے جرم کے ساتھ رہو اداری جماعت کو چھوڑ دو) یہ س کر اس مرد نے کھا کہ بی اس کھی اور گناہ سے توبہ کرتا ہوں اس پر شخ نے فرایا کہ توبہ کے اور گناہ سے توبہ کرتا ہوں اس پر شخ نے فرایا کہ توبہ کے اور گناہ سے توبہ کرتا ہوں اس پر شخ نے فرایا کہ توبہ کے اور گناہ سے توبہ کرتا ہوں اس پر شخ نے فرایا کہ توبہ کی کاموقد ہی نہیں ہے'۔

## ایام بین کے روزے

بت ے مشائح کرام ایام بین کے روزے رکھنا پند فرماتے تے یعنی مینے کے تیرہ 'چودہ اور پندرہ کاریخ کو روزے رکھتے ' تھ ' رواعت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا (جنت سے زمین پر ان کا بیوط بوا) تو معصیت اور رب کی نافرمانی کے اثر سے ان کا تمام جم سیاہ پڑ گیا تھا ہی انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور جب ان کی قوبہ قبول ہو گئی قو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایام بیش کے روڈے رکھنے کا عظم دیا چنانچہ ہر روز (روزے کی برکت سے) ان کے سیاہ جم کا 1/3 حصہ سفید ہو جا تا تھا گا تا تھے بیش کے تین روزوں پر ان کا تمام جم سفید ہو گیا۔

این مثال کی او شعبان کے نصف اول کے تمام دنوں کے روزے رکھنا اور نصف آخر میں نہ رکھنا پند فراتے تھ 'اگر کوئی فخص او شعبان اور رمضان کو اپنے روزوں سے طا دے (اورے او شعبان کے نفلی روزے رکھے اور پھر رمضان کے فرض روزے رکھے تو اس میں پہلے ہرج نہیں ہے)۔ لیکن اگر کوئی فخص تمام ماہ شعبان کے روزے نہ رکھ سکے توسر مضان خریف سے ایک دوروزے رکھ کر رمضان کے روزوں سے نہ طائے) ای طرح خریف دن یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے (یعنی ایک دوروزے رکھ کر رمضان کے روزوں پر برتری کا پہلو لکا ہے ' بھن بزرگوں نے تمام رجب کے روزے رکھنا کروہ قرار دیا ہے کیونکہ اس طرح رمضان کے روزوں پر برتری کا پہلو لکا ہے ' البتہ ذی الحجہ کے اور محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا متحب ہے۔ اس طرح اشرحرام (رجب) میں جعرات ' جمہ اور ہفتہ 'کو روزہ رکھنا محتب ہے۔ وری جنی دنوں لینی جعرات ' جمہ اور ہفتہ کو روزہ رکھنا توں مل جنم سے دور ہو گیا۔

#### باب41

# روزے کے آداب اور اِس کی اہمیت

## صوفیائے کرام کے آداب صوم

روزے کے آواب کے سلسلہ بیں صوفیہ کرام کا نصب العین ہے رہا ہے کہ ظاہر و باطن کا ضبط اور اعضاء جوارح کو گناہوں سے باز رکھنا جس طرح کھانے۔ گناہوں سے باز رکھنا جس طرح کھانے سے نفس کو روکا جائے ای طرح نفس کو افطار کے اجتمام سے باز رکھا جائے۔ عواق کے بعض صالحین حضرات کے بارے بیل میں نے ساہے کہ ان کا اور ان کے اصحاب (مریدوں و فیرہم) کا ہے طرایقہ تھا کہ جب وہ روزہ رکھتے تھے تو جو کچھ بطریق فتوح (من جانب اللہ) ان کو میسر آجاتا ہے ای سے وہ افطار کرتے تھے اور ای پر اکتفا کرتے تھے۔ مرید کے لئے یہ کی طرح بھی روا اور جائز نہیں ہے۔ کہ مرید مباح چیزوں کو چھوڑ کر حرام اور گناہ آلود چیزوں

#### حضرت ابو الدرداء بفاثنه كاارشاد

حضرت ابوالدردا رضی اللہ عنہ کا ارشاد کہ ان دانشوروں (صوفیہ کرام) کا سونا اور روزہ افطار کرتا کس قدر پہندیدہ اور لائق شخسین (۱) ہے' اس کے برعکس احتول کا شب زندہ وار رہنا اور صائم ہونا بسا اوقات ان کے نقصان کا موجب ہوتا ہے اس لئے کہ اہل یقین اور متقی کا ایک ذرہ بھر عمل' فریب خوردہ لوگوں کے اعمال کے پہاڑ سے کہیں افعنل و اعلیٰ ہوتا ہے۔

#### روزے کے آداب

ے اینا روزہ افطار کرے۔

صوفیہ کرام کے نزدیک روزے کے آواب اور اس کی فغیلت (کے حق کی اوائیگی) کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ فیر روزے کی حالت میں انسان جتنا کما آ ہے اس سے کم (افطار میں) کمائے کہ اگر روزے کی افطار پر یا کمانے کے وقت اگر بہت سے کمائے جمع کر لئے جائیں تو اس صورت میں روزے میں کم کھانے کی تلائی ہو جاتی ہے (روزے کا مقصد بی فوت ہو جاتا ہے) حالانکہ صاف طاہر ہے کہ روزے کا مقصد اور عایت سے ہے کہ اس کے ذریعہ نفس کو مظوب کیا جائے اور اس کو حد سے

<sup>(</sup>۱) يروت كر مطبور تو جي متن كے الفاظ اس طرح بين "يا حبّنا يكوم الاكياس و فطرهم" يجائے نوم كے يوم جمعي ميا ہے- عوارف المعارف مف 335 مطبور يروت (حرجم)

بوضے نہ دیا جائے اور صرف بفقر ضرورت کھانا کھایا جائے 'ارباب طریقت اس تکت سے بخوبی واقف ہیں کہ ضرورت اور نفس کی خواہش میں کی پر اکتفاکرنے کاعادی بنایا جاسکتا ہے کو خواہش میں کی پر اکتفاکرنے کاعادی بنایا جاسکتا ہے اور نفس کی فطرت و مرشت میں یہ بات واخل ہے کہ اگر اس کو امور الجبید میں کسی ایک امر میں صرف "فیقد و ضرورت" کا عادی اور پابٹر بنا دیا جائے تو چروہ تمام احوال میں اس کی پابٹری کرتا ہے اندا کھانے میں کسی کا پابٹر ہو کروہ سونے 'بات چیت کرنے اور افعال میں بھی اس کی (بقدر کفایت و ضرورت) کا پابٹر ہو جائے گا۔

پس ارباب حق کے لئے "اکتفا بقدر ضرورت" خیرویرکت کے وسائل و اسباب میں سے ایک اہم وسیلہ اور سبب ہے ایک اہم وسیلہ اور سبب ہے (وَ هَذَا باب کِنبیر مِن اَبْوَاب الدخیر لِاَ هل اللّٰهِ تَعَالَٰی) جس کا لحاظ رکھنا اور رعایت پر قابمت ضروری ہے اس ضرورت کے علم کا فاکدہ اور اس کی طلب مخصوص ہے صرف اس بندے کے ساتھ جس کو الله تعالی اس سے مخصوص کرنا چاہتا ہے اور جس کو وہ اپنا مقرب بناتا پند فرماتا ہے اور جس کی خود تربیت فرماکر اپنا برگزیدہ بندہ بناتا ہے۔ ۱۱)

روزے میں اپن اہل (یوی) سے بنی نداق کرنا اور ملاست (جم سے جم ملانا) بھی منع ہے تاکہ روزہ بالکل پاکیزہ رہے۔ روزے وار کے لئے سحری کھانا بھی سنت ہے اور اس میں فیر کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ اس سے سنت کی پیروی ہوتی ہے دو سرے یہ کہ روزے کو (سحری کھانے ہے) تقویت پہنچتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عند سے مروی ہے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''سحری کھاؤ کہ سحریوں میں برکت ہے۔'' ای طرح افظار میں گلت کرنا بھی سنت ہے ' البتہ اگر عشاء کے بود کھانا تاول کرنا مقصد ہے اور کوئی فخص یہ اراوہ رکھتا ہے ہو کہ مغرب اور عشاء کے درمیان وہ عبادت کرے گاتو ایسے فخص کو پانی یا مویز یا چھوہارے کے چند وانوں سے افظار کرلینا چاہے۔ لیکن صرف اس صورت میں جب نفس سرکتی کرتا ہو گئر مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت انجی طرح گزر جائے اس طرح احیاء وقت کی بیری فضیلت ہے اور اس میں بیری بھری ہو گئر مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت انجی طرح گزر جائے اس طرح احیاء وقت کی بیری فضیلت ہے اور اس میں بیری بھرائی ہے اور اس میں بیری مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت انجی طرح گزر جائے اس طرح احیاء وقت کی بیری فضیلت ہے اور اس میں بیری بھری کرتے ہوئے صرف پانی ہے افطار کرنے پر اکتفا کرے۔

هج العالم ضیاء الدین عبدالوہاب باسناد حضرت ابو جریرہ رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی الله علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا بیہ قول نقل فرمایا کہ «میرا وہ بندہ مجھے محبوب ترین ہے جو افطار میں عجلت کرتا ہے۔ " ایک دوسری جگہ حدیث میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے اس وقت تک بھلائی ذاکل نہیں ہوگی جب تک وہ افطار میں علیات کرتے رہیں گئے۔

نماز مغرب سے قبل افطار کرنا سنت ہے اسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ایک گھونٹ پانی یا دودھ یا چند مجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے ' صدیث میں آیا ہے ' بہت کم روزے دار ایسے ہیں جن کے روزہ کا حصہ بحوک یا

<sup>(1)</sup> ایشان مجت عام سی والان محبت عام دسی۔ اللہ کی جب تک دین نہ ہو انسان کے اس کا کام دسی (چگر مرحم)

پیاس ہو تا ہے۔ اس کی توقیع اس طرح کی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ روزے دار ہیں جو دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور حرام چیز نے روزہ افطار کرتے ہیں یا وہ لوگ مراد ہیں جو طلآل غذا سے روزہ رکھتے ہیں اور فیبت کرکے لوگوں کے گوشت سے افطار کرتے ہیں۔ معفرت سفیان توری کا قول ہے "جس نے فیبت کی اس کا روزہ فاسد ہو گیا۔ حضرت مجامد فرماتے ہیں دو عاد تیں فیبت اور جموث روزے کو فاسد کر دیتی ہیں۔"

حطرت شخ ابو طالب كل فرماتے ميں الله تعالى نے جموث بات سنے اور برى بات كنے كو حرام كھانے كا حزادف قرار ديا ہے جيساكه اس كا ارشاد ہے:

سَمَّعُوْنَ لِلْكَلْبِ التَّلُوْنَ لِشَحْتِ (باره 8 مورة ما عده)
"وه جموثى باتوں كو خوب عنے والے اور حمام مال كے خوب كمانے والے جيں۔"

#### دوعور نول كاعجيب روزه

ایک صدیث شریف بی ڈکور ہے کہ وو عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بی روزہ رکھا' دن کے آخری صد بی انہوں نے بھوک اور بیاس کی شدت سے ہلاکت کے قریب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بی افطار کرنے کی اجازت پر بخی پیغام بھی (افظار کی اجازت چاہی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفوان کے یاس ایک قدح بھی اور فرونیا کہ ان سے کمو کہ انہوں نے جو کچھ کھایا ہے اس بیالہ بی نے کر دی ان می سف کہ دی اس نے بی اس اور فرونیا کہ ان سے کمو کہ انہوں نے جو کچھ کھایا ہے اس بیالہ بی سف کر دی ان می انہوں نے بی پہلی نصف حصہ تازہ گوشت کا (اور آدھا بیالہ بھر کیا) پھر دو مری نے سفی کی اس کی تے بھی پہلی نصف حصہ خالص خون کا تما اور نصف حصہ تازہ گوشت کا (اور آدھا بیالہ بھر کیا) پھر دو مری نے نے کی اس کی تے بھی پہلی خورت کی طرح تھی اس طرح وہ بیالہ بھر کیا ہو ان کے اوگوں کو بہت تجب ہوا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ان دونوں سف ان چیزوں پر روزہ افطار کیا جو حرام میں تھیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے "جب تم میں ہے کوئی روزہ رکھے تو روزہ میں نہ بدکلامی کرے اور نہ جمالت کی کوئی بات کرے اور اگر کوئی شخص اس کو گلل دے تو وہ کمدے کہ میں روزہ دار ہوں۔" ایک اور حدیث میں آیا ہے "روزہ ایک امانت ہے ایس تم میں سے ہرایک اس امانت کی حفاظت کرے۔"

#### روزه میں صوفی کا طریقه

صوفی وی ہے جس کی کوئی مقررہ روزی نہ ہو اور نہ اس کو بات کا علم ہو کہ اس کا رزق اس کے پاس کب پہنچ گا' اور جب اس کو اللہ تعالی رزق بہنچا دے تو اس کو ادب کے ساتھ خلول کرے اور وہ بیشہ اپنے وقت کا خیال رکھ (بیشہ پاس وقت کا خیال رکھ (بیشہ پاس وقت کا منال رکھ (بیشہ پاس وقت کا منال رکھ اور اس کا رزق اس کی افظار اس مخص کے افظار سے ہے جس جو اسپنے رزق کا علم ہے اور اس کا رزق اس کے سامنے موجود ہے (وجہ معاش رکھتا ہے) اگر ایسا مخص روزہ رکھے (جس کی وجہ معاش موجود و معلوم نہیں ہے) تو اس کا

ردزه اکمل وافضل ہے۔

حضرت ردیم بیان کرتے ہیں کہ میں دوپر کی گری میں بغداد کی ایک گل سے گزر رہا تھا بھے بہت زیادہ بیاس گلی میں ایک دروازہ پر گیا میں نے بانی مانگا اندر سے ایک کنیزاپ ہاتھ میں ایک نیا بیالہ خصفرے بانی سے بحرا ہوا نے کر آئی میں نے بب ارادہ کیا کہ اس کے ہاتھ سے بیالہ لے کر پانی چیوں تو اس کنیز نے کہا کہ واہ! صوفی صاحب! دن میں بانی چینا چاہے ہو یہ کہ کر اس نے وہ کوزہ ذمین پر دے مارا اور واپس چلی کی مختل ردیم فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے میں بہت نادم ہوا اور میں لے عمد کر لیا کہ پھر کمی افظار نمیں کروں گا۔

#### بیشہ روزہ رکھنے سے کراہت کرنے والے

ایک دان روزہ نہ رکھاجائے تاکہ نئس پر بار پڑے ال

صوفیوں اور دردیشوں کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر کوئی نووارو جماعت کے ساتھ مقیم ہے تو وہ جماعت کے افراد کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے' اس کی وجہ سے ہے کہ اس صورت میں تمام جماعت کے لوگوں کو اس کی افطار کی فکر جو جائے گی اور اشیں معلوم نہیں کہ وہ کب بیسر جو گا۔ اگر روزہ دار نے جماعت کی اجازت سے روزہ رکھا ہے اور ان کے پاس فتوح آجائے (نذر آجائے) تو افراد جماعت کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کا حصہ اس میں سے اٹھا کر رکھیں اس لئے کہ سب لوگ جائے ہیں بے روزہ لوگوں کو اس کی ضرورت زیادہ ہے' روزہ دار کو تو اللہ تعلی خود رزق سیا کر دیتا ہے البتہ اس صورت میں فتوح سے کچھ اٹھا کر رکھ دیا جائے جبکہ روزہ دار اپ ضعف طال کے باعث رعایت کا مستحق ہو یا پرھاپے کے باعث اس کا خیال کیا جائے یا ایک بی کوئی اور وجہ ہو!

ای طرح روزہ دار کو بھی چاہے کہ وہ ذخیرہ کرنے (افطار پر استعال کرنے) کے لئے اپنا حصہ اس فتوح سے قبول نہ کرے کے نگر اس سے روحانی کزوری کا اظہار ہوتا ہے البتہ اگر دہ حقیقاً کزور ہے تو اپنی کمزوری اور ضعف کا اظہار کرکے ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے (فتوح سے اپنا حصہ لے کر افطار کے لئے رکھ سکتا ہے) ہید ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کی وجہ معاش معین و معلوم نہیں ہے۔

<sup>)</sup> چونک روزے سے مقصود نفس کا زیر کرنا ہے اس لئے ایک ون روزہ ایک دن افطار اس پر شاق گزرے گا اس لئے ان کے خیال یس بر پہندیدہ طریقہ ہے ' یہ تمام مباحث نظی روزے کے متعلق بیں '۔

خانقاه م معمم صوفيه

موف خانقاہ میں مقررہ طویقے پر مقیم ہیں اور ان کی اقامت کا علم ہے ان کے لئے روزہ رکھنا ان کے مناسب حال ہے اور روزہ نہ رکھنے ہیں جماعت کی موافقت ان کے لئے ضروری نہیں ہے اور یہ اصول ان صوفیہ کی جماعت کے لئے بالکل واضح ہے جن کی محاش (کھاٹا وغیرہ) معین اور معلوم ہے۔ تو ان کا یہ کھاٹا ان کو ون میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے لیکن جن کی محاش غیر معلوم اور معین نہیں ہے تو ان کے بارے میں یہ کما گیا ہے۔

مساعدة الصَّوام للمفطرين احسن من استدعاء الموافق مِنَ المفطرين للصَّوام مساعدة العَوام المفطرين للصَّوام الله واردن من استدعاء الموافق مِن المفطرين للصَّوام الله واردن الله واردن الله واردن الله موافقت كري "

ان حطرات کا یہ قول صدق پر بنی ہے بشرطیکہ نفس کے حالات اور صدق نیت کا چھی طرح کموج لگالیا جائے 'جب صحت نیت کا جو شرات کا بھی طرح کموج لگالیا جائے 'جب صحت نیت کا جوت کل جائے قو اس صورت بیں روزہ رکھنے 'نہ رکھنے 'موافقت کرنے نہ کرنے بیں جمال بھی حس نیت موجوہ ہو گا وہی صورت افضل ہوگی لیکن جمال تک ان صورتول بیں انہاع سنت کا تعلق ہے قوجو موافقت کرتا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہے اور جو موافقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں ان کے پاس جمی مورتی ورست ہیں۔

ہمیں اپنے مشائخ کے توسط سے یہ معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابو سعید الخدری نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لئے کھانا تیار کیا جب حضور کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا (اور سب لوگ دستر خوان پر بیشے)۔ تو ایک محانی نے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "تہمارے بھائی نے تم کو رکھانے پر) بلایا ہے اور تہمارے لئے تکلف کیا ہے اور تم کتے ہو کہ میں روزے سے ہوں' آؤ کھانا کھاؤ اور اس کے بجائے کی اور دن روزہ رکھ لینکہ ()

اور وہ لوگ جو اتباع جماعت کے قائل نیس ہیں وہ اپنے وعوے کے جُوت میں یہ صدیث لاتے ہیں:

"درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) نے کھانا تناول
فربایا گر بلال رضی اللہ عنہ روزہ دار تنے (اس لئے وہ کھانے میں شریک نہیں ہوئے) اس وقت حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ہم ابنا رزق کھاتے ہیں اور بلال "کا رزق جنعہ میں (محقوظ) ہے۔"
لیس اگر یہ یقین ہے کہ جماعت کی موافقت ہے کی کی دل آزادی نہیں ہو تی بلکہ ٹواب حاصل ہو گاتو اس وقت اس
نیک ٹیٹی کی بتا پر کھانے میں شریک ہو جانا چاہے۔ لیکن اس وقت طبح کے اکسانے اور اس کے تقاضہ کے اثر سے یہ عمل نہیں

<sup>(1)</sup> یہ صدیث وہ لوگ اپنی دلیل میں چیش کرتے ہیں جو موافقت جماعت کے قائل ہیں۔

ہونا چاہئے۔ پس اگر یہ مقصد حاصل ہونے کی توقع نہیں (اندیشہ ہے کہ شائبہ ننس اور نقاضائے طبیعت اس بیں شریک ہو جائے گی) تو نفسانی طمع سے پر ہیز کرتے ہوئے روزے کی جنمیل کرنا چاہئے کہ ممکن ہے اس وفت کھانے میں شرکت تبقاضائے خواہش نفسانی ہو اور حق برا وری کی پاسداری کا جذبہ موجزین نہ ہو۔

طالب حق فقیر کے بھترین آواب میں ہے ہے کہ جب وہ افظار کرے اور کھانا نباول کرے اور جب وہ یہ محسوس کرے کہ اس کے باطن میں کچھ تغیر پیدا ہو گیا ہے اور اس کا نفس اوائے بھرگی میں کو تابی کر رہا ہے تو اس وقت اس پر لازم ہے کہ وہ تغیر کو اس طرح دور کرے کہ فور آ چند رکعت نماز پڑھ یا چند آیات کی تلاوت کرے یا استغفار واذکار کے ذراید اس مقمد کو حاصل کرے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ چند آیات کی تلاوت کرے یا استغفار واذکار کے ذراید اس مقمد کو حاصل کرے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ورکھ کے ہفتم کو۔ "

روزے کے اہم ترین اصول بیں سے ایک ہے ہے کہ جمال تک مکن ہو اپنے روزے کو پوشیدہ رکھے البت اگر کوئی فخص مرایا اظام ہے (اس کے خلوم بیں کوئی کو تابی شیں ہے) اور نہ کسی نقصان کے چینچنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت بیں روزے کے ظاہر ہو جانے یا پوشیدہ رہنے کی کوئی پروا شیں ہے۔ (اگر روزے کی حالت ظاہر ہو جائے تو پکی پروا شیں)۔

42-1

# کھانے کے مقدات ومصالح روزے نہ رکھنااور کھائے

# بينے میں مشغول رہنا

صوفی حن نبیت سے آراستہ ہوتا ہے اس کامقعمد درست آور اس کاعلم درست ہوتا ہے بنابریں وہ آداب کی پابندی کرتا ہے اس طرح اس کی تمام علوات ' عبلوات بن جاتی ہیں اور اس طرح صوفی کانہ صرف تمام وقت اللہ تعلق کے لئے وقف ہوتا ہے بلکہ اس کی تمام زندگی تی اللہ تعلق کے لئے ہمہ ہوتی ہے ' جیسا کہ اللہ تعلق نے اپنے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا۔

قُلْ إِنَّ صَلاَتِنَى وَنُسُكِئَ وَ مَخْيَاىَ وَمَمَاتِئَى لِللهِ رَبَّ الْعُلَمِيْنَ ٥ (ياره 8 موره انعام) "اے رسول آپ كمه دیجئے كه ميري نماز ميري قرباني اور ميري زندگی اور موت تمام جمانوں كے يودردگارك لئے ہے۔"

چونکہ صوفی ضرورت بشرید کا مختاج ہے اس کئے عادات سے متعلق چیزیں اس کے کاموں میں خلل انداز ضرور ہوتی ہیں لیکن اس کی بیدار مغزی اور حسن نیت ان عادتوں کو محصور کرلیتی ہیں اس وقت اس کی عادتیں منور ہو کر عبادات کی شکل افتقار کرلیتی ہیں اس وقت اس کی عادتیں منور ہو کر عبادات کی شکل افتقار کرلیتی ہیں اس بنا پر کما گیا ہے کہ وقعالم کی فیئد عبادت ہے اور اس کا تنفس تبیع ہے۔ "باینہ مدہ کہ فیئد مرایا فقلت بلکہ عین خفلت ہے لیکن ہروہ چیز جو عبادت میں محدور دوار ہو وہ عبادت میں داخل ہے (اس بنا پر عالم کی فیئد کو بھی عبادت میں شار کیا گیا ہے)۔

## تناول طعام كي اصل

تاول طعام بھی ایک اہم امر ہے چنائی اس کے لئے بھی معلومات کیرہ کی ضرورت ہے کہ یہ دینی اور دنیاوی فوائد پر مشتمل ہے کھانے کا تعلق جم اور قلب دونوں سے ہے اس سے بدن کا قوام (زندگ) ہے جیسا کہ اس سلسلہ میں قانون اللی جاری و ساری ہے۔ علاوہ ازیں جم قلب کے لئے بہنزلہ سواری کے ہے اور اننی چیزوں سے دنیا اور آخرت کی تغییر ہوتی ہے '

ایک روایت ہے 'جنت کی زهن ایک چین میدان ہے جس کی نبات تبیع و تقدیس ہے اور جسم انفرادی دیئت میں فطرت دوایت ہے 'جن سے آخرت کی حیانیہ پر پیدا کیا گیا ہے جس سے آخرت کی عیانیہ پر پیدا کیا گیا ہے جس سے آخرت کی عمالے وابستہ جیں۔ عمالت کی تعمیر میں مدد ملتی ہے اور ان دونوں کے اجماع سے دنیا اور آخرت کی مصالح وابستہ جیں۔

الله تعالی نے اپنی عکمت کالمہ و بالغہ ہے آدی کو مخصوص ترین روحانی اور جسمانی جوا ہرے مرکب فرمایا ہے اور اس کو ذمینوں اور آسانوں کی منتخب اشیاء کا فزینہ بنایا ہے چنانچہ اس عالم شمادت (عالم ظاہر) اور اس کی تمام اشیاء کو خواہ وہ از قتم نہات ہوں یا ان کا تعلق حیوانات سے ہو' انسانی جسم کی بقاکا ذریعہ بنایا ہے' (نباتات و حیوانات کو بطور غذا استعمال کرکے اپنے جسم کی بقاکا سمان فراہم کرتا ہے)۔ جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے۔

خَلَقَ لَكُمْ مَّافِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا O "جو بَكِ زين عن ب من بكي تمارك لتي يداكيا ب."

اس نے طبائع کو پیدا کیا جس سے مراد حرارت ارطورت کی دونت اور بیوست ( فنگلی) ہے اور ان کے باہمی ارتباط و آمیزش سے نباتات کو پیدا کیا اور نباتات کو حیوانات کی بقاء کا ذرایعہ بنایا اور حیوانات کو آدمی کا تالع فرمان بنا دیا تاکہ وہ اپنے جسم کی بقاء کے لئے حیوانات کو اپنی محاش بنائے۔

#### افلاط اربعه كااعتدال اعتدال مزاج ہے

ہم جو کھے کھاتے ہیں وہ معدہ میں پنجا ہے اور معدہ میں یہ طبائع آربعہ یا آظاط اربعہ موجود ہیں اور ہماری غذا میں بھی یہ افلاط اربی جیسا کہ ذکور ہوا پائی جاتی ہیں جب اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے کہ وہ بدن کے مزاج میں اعتدال برقرار رکھے تو معدہ کی تمام طبائع (اخلاط) اپنی متفاد اخلاط کو غذا ہے اخذ کرلیتی ہیں لینی معدے کی حمارت غذا ہے برودت کو اخذ کرتی ہے اور جب اور رطوبت' بیوست کو حاصل کرتی ہے اس طرح مزاج انسانی اعتدال پذیر ہو کر کجی (بیاری) ہے محقوظ ہو جاتا ہے' اور جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ قالب کو فٹا کر دے اور تھیر جسمانی کو ویران و برباد کرتا چاہتا ہے تو اس وفت ہر طبح لینی ہر خلط' غذا ہے بجائے مخالف جنس کے ہم جنس کو اخذ کرتی ہے ایک صورت میں مزاج درہم و برہم ہو کر جم کو بیار کر دیتا ہے۔ خلط' غذا ہے بجائے مخالف جنس کے ہم جنس کو اخذ کرتی ہے ایک صورت میں مزاج درہم و برہم ہو کر جم کو بیار کر دیتا ہے۔ خلاف تنقیدیئر الْعَوْیْرُ الْعَوْیْرِ الْعَوْیْرُ الْعَوْیْرِ الْعَوْیْرِ الْعَوْیْرُ الْعَوْیْرُ الْعَوْیْرُ الْعَوْیْرُ الْعَوْیْرُ الْعَارِ کی فیصلہ ہوتا ہے)۔

حضرت وہب بن حنیہ ہے روایت ہے کہ ہیں نے تورات ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا احوال اس طرح پڑھا ہے کہ خدادند قدوس فرمات ہے سورت کر الیتی رطوبت کی بوست کرودت فدادند قدوس فرمات ہے سم کی تخلیق چار چیزوں سے کی الیتی رطوبت کی بوست کرودت اور حرارت سے) کئی سبب ہے کہ ہیں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا جو یا بس لیتی خشک ہے اس کی رطوبت بانی سے حاصل ہوتی ہے اور حرارت نفس کے ذریعہ بہم کہ پہنچتی ہے اور برودت روح سے میسر آتی ہے اور اس تخلیق اول (تخلیق آدم) کے بعد میس نے جم کے لئے مزید چار اخلاط بنائیں جن پر میری اجازت سے وجود جسمانی کا داروندار سے اور ہر خلط کا وجود دو سری خلط کے

وجود پر منحصرہے 'کوئی ایک دوسرے کے بغیر قائم نمیں رہ سکتی اور وہ اخلاط میہ ہیں 'صفرا' سودا' خون' بادی' اور بلخم (۱) پجریس نے اخلاط اولین کی ایک ایک خلط کو دو سری قسم کی اخلاط کی ایک ایک قسم کے اندر قائم کردیا چنانچہ سودا کو خشکی کا محل ٹھسرایا' اور رطوبت کو صغرا میں جگہ دی اور حرارت کامقام خون کو بنایا اور برودت کو بلغم میں جگہ دی۔ یعنی:

| پورت | حارت       | رطوبت | ببوست |
|------|------------|-------|-------|
| يلقم | خون پاباوی | صغرا  | سودا  |

پس اگریہ چاروں اظاط جن پر جسم کی بنیاد قائم ہے 'بدن بی بحانت اعتدال ہیں اور ان بیں افراط و تفریط نہ ہو۔ بلکہ ہر
ایک بعدر رائع 1/4 دوسری خلط کے اندر موجود ہو 'نہ اس کے زیادہ نہ کم تو جسم کی صحت کال قائم رہے گی اور انسان
تزرست ہو گا ورنہ نہیں اور اگر الیا نہیں ہے بلکہ ان بیں سے کوئی خلط بھی اگر ذاکد ہو گئی اور دوسرے کو فکست دے کر
زیادہ ہو جائے 'اس پر غلبہ پائے تو اس کا نتیجہ بقدر اس کے غلبہ کے بیاری ہو گاجس قدر غلبہ زیادہ ہو گاای قدر بیاری زیادہ ہو
گی اور دوسری خلفیں کمرور پر جائیں گی۔
گی اور دوسری خلفیں کمرور پر جائیں گی۔

#### غذاميس سے اہم بات

غذا میں سب سے اہم بات اس کا طال ہوتا ہے ' طال وہ چیز ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے (شرعاً اس کو برا نہ کما گیا ہو) اس طرح اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے بہت کچھ سولت پیدا فرما دی ہے ' اگر شریعت نے اس قدر سولت نہ دی ہوتی تو دشواری کا سامنا ہو تا اور طال چیز کا حصول تخت دشوار ہو جاتا۔

#### تناول طعام اور آداب صوفيه

صوفیہ کرام کا کھانے کے آواب ہیں ایک بے بات بھی ہے کہ وہ کھانے سے پہلے ہاتھ وحوتے ہیں تاکہ منعم حقیق کا اس المت تمت پر شکر اوا کر سکیں 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 'کھاٹا کھانے سے تجل وضو کرنے سے مفلسی وور ہوتی ہے (اَلُوضوء قبل الْطعَام ينفي الْفَقُر) ہے مفلسی کے دور کرنے کا باعث اس سبب سے ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے
سے نعمت اللی کا اوب کے ساتھ استقبال ہے جس سے شکر نعمت کا اظہار ہوتا ہے اور شکر نعمت از دیاد نعمت کا سبب ہے پسل

حفرت الس بن بالك عصروى م كر رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في قربايا: مَن أحب أن يكثر حير بَلْيتِهِ فليتَوضاء إذا حَضَر غَدَاوَاة ثُمَّ يَسمى الله تعَالٰي-

<sup>(1)</sup> انی چادوں کی ترکیب سے مزاج انسانی بنا ہے اگر یہ استواج اعتدال پر ب قومزاج درست ب اور اگر اعتدال شیں قومزاج عیم و دوست ب

"جو کوئی جاہے کہ اس کے گھر کی خیرو برکت میں اضافہ ہو تو جب کھانا سامنے لایا جائے تو وہ وضو کرے اور اللہ کا نام لے (ہم اللہ کمہ کر کھانا شروع کرے)۔ قرآن کریم میں اللہ تحالی کا ارشاد ہے:

وَلاَ تَأْكُلُوْامِمًا لَمْ يُدكِر أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ٥

"جس يرالله كانام ندليا جائ اس چيزيس سے ند كماؤ"

اس ارشاد ربانی کی تغییر میں کما گیا ہے کہ جانور کو ذرئے کرتے وقت بہم اللہ پڑھا جانا مراد ہے' اس کے وجوب میں امام شافق اور امام ابو حفیفہ کے درمیان اختلاف ہے (صوفی کو اس کے وجوب کے اختلاف سے بحث نہیں) صوفی تو اس کی طاہری تغیر ہے وقوف کے بعد میں مجھتا ہے کہ کھانا کھانے کے وقت اللہ کا ذکر ضرور کرنا جاہئے۔ چنانچہ اس وقت وہ خدا کے ذکر کو فریف وقت اور لازمہ اوب خیال کرتا ہے' وہ تو یہ ویکھا ہے کہ کھانے پینے سے چو تکہ نفس کا قیام اور اس کی خواہشات کا اتباع ہوتا ہے ایس اللہ کا ذکر اس کی دوا اور اس زہر کا تریاق ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنماے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ اصحاب کے ساتھ کھاٹا تاول فرا رہے کے اللہ صلی فی ارتباد میں اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی بدوی آگیا اور وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا اور اس نے دو لقے کھا لئے 'اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ اگر یہ (کھاٹا کھانے سے قبل) اللہ کانام لے لیتا تو یہ کھاٹا تم سب کے لئے بہت کافی ہو تا ''لافا جب تم اللہ اور اگر کوئی (ایتدا میں) ہم اللہ کھال جائے تو (بعد میں) بسسم اللہ اولیہ ویسسم اللہ اور اگر کوئی (ایتدا میں) ہم اللہ الحرب " پڑھے۔

#### قلب كى بمارى اوراس كاعلاج!

جلد سجھ لیتا ہے اور وہ جاتا ہے کہ جم کے تغیر کے باعث قلب کامزاج بھی اعتدال سے مغرف ہو جاتا ہے اپس جب جم کے کئے حالت اعتدال ضروری ہے تو ول کے لئے تو بدرجہ اول ضروری ہوئی بلکہ جسم کے مقابلہ میں بہت جلد اعتدال ہے منحرف ہو جاتا ہے۔ ایسے انحراف سے قلب بیار ہو جاتا ہے اور قلب کی موت جسم کی موت ہے۔ پس اللہ کانام ایک الی مجرب نافع ودا ہے جو نہ صرف برائیوں سے صحت بخشے وال ہے بلکہ بیدول کی بیاری کو بھی دور کرکے شفائے کامل بخشق ہے۔

## الله كاذكرك ساته تخمياشي

حکیت ہے کہ جب امام غزالی (سفرے) طوس واپس آئے تو انسی جلیا گیا کہ کسی قربی گاؤں میں ایک بزرگ کال مقیم ہیں (۱) ' امام غزالی نے ان کی ملاقات کا قصد کیا' ان بزرگ ہے امام صاحب کی ملاقات ایک ایسے جنگل میں ہوئی جمال وہ كيمول كى تخم پاشى كر رہے تھے۔ جب ان بزرگ نے امام غزان كو ديكھا تو (تخم پاشى چھوڑ كر) وہ ان كے پاس آئے اور ان كى طرف متوجہ ہوئے (بات چیت کی) اس اٹناء میں ان بزرگ کے ایک مصاحب نے آگر ان سے ج ماتھے تاکہ اس طاقات کے دوران مخم پاٹی کاکام وہ انجام دیں ، گران بزرگ نے ان کو ج دیئے سے اٹکار کردیا ، اہم غزالی نے اس اٹکار کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور قلب اور ذکر الی کے ساتھ محم پاٹی کر مجوں اور مجھے یہ توقع ہوتی ہے کہ جو اس (فصل) کے گیہوں کھائے گا اس کو برکت حاصل ہو گی المذاہی یہ پند نمیں کرتا کہ جن حتم پاٹی کا کام ایے مخص کے پرد کر دول جو بغیر حضور قلب اور ورد ذکر کے اس کو انجام دے (ابغیرذکرو حضور قلب کے تحم پائی کرے)۔

ایک بزرگ کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے قبل وہ قرآن پاک کی کی سورت کی تلاوت شروع فرما دیتے تھے اور اس الدت كے دوران وہ كھانا كھا ليتے تنے تاكہ ذكر اللي كے الوار سے كھانے كے تمام اجزاء معمور و منور ہو جائيں' اس طرح كمانے كے بعد كوكى براكى روئما نميں موتى على اور ند ان كے مزاج قلب ميں كوكى تغير بيدا موتا تعا (يد اس ذكر اللي كى بركت يموتي مي)-

جارے معن ابو النجب سروردی رحمت الله عليه فرماتے تھے كه "ميس كھانے كے وقت بھى فماز يرهنا مول- اس قول سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ کھانے کے وقت بھی حضور قلب موجود ہوتا تھاجو تاول طعام کی صورت میں دیگر مشاغل سے روک دیتا تھا اور ان کی ہمت میں اس اس وقت بھی تفرقہ نہیں پڑتا تھا اور وہ کھانا کھاتے وقت بھی حضور قلب اور ذکر اللی میں مشغول رہے کے عظیم اثرات مشاہرہ فرالیا کرتے تے اور مجی وہ غفلت سے دوجار نہیں ہوتے تھے۔

## فدرت اللي ميں غورو فكر

کھاٹا کھاتے وقت قدرت اٹنی میں غورو فکر کرنا بھی ذکر میں واخل ہے مثلا انسان وانتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی صنائ میں غور کرے کہ پچھ دانت ایسے ہیں جو غذا کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں پچھ ایسے ہیں اس کو کاٹنے ہیں اور پچھ دانت غذا کو پیتے ہیں

<sup>(1)</sup> يدوه زاند ب كر المام جد الاسلام تقوف كى دنيا على داخل مو يك يس

اکس قدر مظیم قدرت ہے ) یا اس بات پر فور کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت ہے منہ میں ایسا بیٹھا پانی پیدا فرایا ہے جو منہ کا موہ گرنے نہیں دیتا۔ اس کے پر عکس آنکھوں میں شکین پانی پیدا کیا ہے تاکہ وہ خرابی ہے محفوظ رہیں 'یا اس بات پر فور کرتا کہ مند اور زبان ہے ایس رطوعت خارج ہوتی ہے جس نے غذا کے نگلے اور چیانے میں آسانی ہوتی ہے 'ای طرح قوت ہاضمہ کو کھانے (غذا) پر اس طرح غلبے مطافر رہا ہے کہ وہ غذا کے اجزاء کو الگ الگ کر دیتی ہے (غذا کا تجزیہ کرتی ہے) اور جگر بھی قوت ہاخمہ کو ہور دیتا ہے بلکہ جگر ق آگ کی مائڈ ہے اور معدہ ہانڈی کی طرح (معدہ کی بائڈی جگر کی آگ ہے پہتی ہے) اور جگر بھی قوت قدر جگر خراب ہو گا ای قدر ہاضمہ کم ہو گا اور غذا کو ہا قاعدہ نہیں پکائے گا (ہاضمہ خراب ہو جائے گا) اور ہر عضو کو اپنا ضروری صد (قاتائی کا) نہ اس کی شرح بہت طوانائی ہے' جو اس کی تشریح کے مطاحہ کے خواشگار ہیں وہ تشریح الاصفاء پر کتائیں ماط کریں (2) ۔ وہ قدرت التی سلسلس وہ جائیں گے اور انہیں معلوم ہو گا کہ کس طرح اصفاء ایک دوسرے سے الحظ کریں (2) ۔ وہ قدرت التی سلسلس وہ جائیں گے اور انہیں معلوم ہو گا کہ کس طرح اصفاء ایک دوسرے سے الحق کریں وہ تشریح الاصفاء پر کتائیں مطرح خون 'فضلہ اور دودہ میں تقدیم ہو جاتی ہے۔ اور پیدا ہونے والے (نجے) کے لئے ای تعزیہ ہوئے کہ بعد غذا کیا مال کرتے ہیں 'معلوم کو کیدا فرباتا ہے جو خاتھ اور آبائی ہے حال شریح اس کرتے ہیں 'معلوم کے اس تعزیہ ہوئی کر میں شائل ہوئی کے بین قوال ہے (3) ۔ اس کھانا کھلتے وہ انہ ای باقوں پر فورد قطر کرنا اور اللہ تعالی کی قدرت کا پہ چانانا بھی ذکر میں شائل ہے۔

## للب كى اس بيارى كاعلاج جوغذا سے پيدا موتى ہے

کھانے کی اس بیاری کا طلاح جس سے قلب کا مزاج ھغیر ہو جاتا ہے یا دل بیار ہو جاتا ہے یہ ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت اللہ تعلق سے یہ دعا پڑھے:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ مُحَمَّدٍ وَمَا رَزَقُنَامِمَّا تحب اجِعَلَهُ عَوْنَا لَنَاعَلَى مَا تحب وَمَا رَوَقُنَامِمًا تحب وَمُعَلَّهُ عَوْنَا لَنَا عَلَى مَا تحب وَمَا رَوَّيْت عَنَّامِمًا تحب إجْعَله فَراغًا لَنَا فيما تحب ٥

<sup>(1)</sup> اطباکی اصطلاح عن اس کو طبیخ مجدی کیتے ہیں اور شخ مجدی سے کی ہوئی غذا کیوس کملائی ہے۔ (عمر)

<sup>(2)</sup> علم تشريح الاصطفا الالوي-

<sup>(3)</sup> بيالله تعالى كى بركتي إلى جو علون كا بحرين خالق -

#### يات.

## کھانا کھانے کے آداب

کمانا کمانے کے آواب میں سے ہے کہ کمانے کا آغاز نمک (نمکین چڑ) سے کیا جائے اور نمک ہی پر کمانا ختم کیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عند سے فرایا "اے علی! اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کرد اور نمک ہی پر اس کو ختم کرد! کیدنکہ نمک ستر نیار پول کے لئے شفا ہے ان میں امراض جنون' جذام' برص' درد شکم اور دا ڑھ کا درد بھی شامل ہے۔"

#### ممک سے علاج

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بائیں پاؤں کے انگوں نہوں اللہ بیض الذی یکون فی العجین) چنانچہ ہم نے نمک پیش کیا آپ نے اس کو ہمتیلی پر رکھ کر تین مرتبہ زبان سے لیا اس کے بعد جو نمک کی رہا تھا اس کو کائے ہوئے حصہ پر رکھ دیا جس سے درد کو سکون ہو گیا۔

کھانے پر بہت ہے لوگوں کا جمع ہونامتحب ہے اور فائقاہ میں تو صوفیہ کرام کا یہ معمول ہے کہ وہ اکٹھا ہو کر کھاتے ہیں۔
حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کھانا وہ ہے
جس کی طرف بہت سے ہاتھ بردھائے جائیں ایک بار لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا! یارسول اللہ ہم کھانا تو
کھاتے ہیں گرہمارا ہیٹ نہیں بحرتا آپ نے فرمایا تم لوگ الگ الگ (بیٹے کر) کھانا کھاتے ہو باہم مل کر کھانا کھاؤ اور اس پر اللہ
کانام لے کر شروع کرو تہمارے کھانے میں برکت ہو گی۔"

صوفیہ کا ایک معمول ہیہ بھی ہے کہ ≡ دستر خوان پر کھانا کھاتے ہیں 'اس طرح کھانا رسول اللہ کی سنت ہے جیسا کہ معرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو تخت پر کھانا کھایا اور نہ سبنی ہیں۔ "اس پر دریافت کیا گیا کہ پھر کس چیز پر کھانا تناول فرماتے تھے 'صفرت انس نے جواب دیا "وستر خوان" پر۔

کھاٹا کھاتے وقت نقمہ چموٹالینا چاہے اور اچھی طرح چباکر کھاٹا چاہے اس وقت اپنے سامنے نظر رکھنا چاہے دو سرے کھانے والوں کے چروں کو شیس تکنا چاہے۔ کھانے کے لئے جب بیٹے تو ہائیں پاؤں کے سارے پر بیٹے اور دائیں پاؤں کو

كڑا ركھنا چاہئے۔ كھاتے وقت كى چيز كاسمارا يا ئيك نميں لگانا چاہئے ، فكر اور اظمار تكبركے بغيراس طرح بيشنا چاہئے كه اس سے تواضع ظاہر ہوتى ہو' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ئيك لگاكر كھانا كھانے سے منع فرمايا ہے۔

عوال ما الرادول الله صلى الله عليه وسلم كو تحفظ ايك يكرى پيش كى "ئى (بعنى موئى بكرى) تو آپ دو زانو موكراس كو روايت ہے كه رسول الله عليه وسلم كو تحفظ ايك يكرى پيش كى "ئى (بعنى موئى بكرى) تو آپ دو زانو موكراس كو نوش فرمانے كے سيد د كيم كرايك اعرابي نے كمايارسول الله آپ كس طرح يشفي جي ؟ رسول الله عليه وسلم في جواب شل فرمايا "الله تعالى في بحده (عاجر) پيدا كيا ہے سرمش اور متكريدا نيس كيا ہے۔"

صوفی کو چاہئے کہ اس وقت کھانے کی ابتداء نہ کرے جب تک کہ میر محفل یا شخ طریقت ابتداء نہ کرے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ "جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پر موجود ہوتے تھے تو ہم بیس سے کولی اس وقت تک کھانے پر ہاتھ نہیں بوھاتا تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانا شروع نہیں کردیتے ہوا وہ مسلم کھانا تناول فرمانا شروع نہیں کردیتے ہوا وہ ہم سب لوگ سےدھے ہاتھ سے کھائے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عدے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "تم بی سے جب کوئی چھ کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور کوئی چیز پکڑے تو دائیں ہاتھ سے پکڑے اور کسی کو پکھ دے تو دائیں ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا چیا ہے ' پکھ لیتا ہے تو بائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور کسی کو پکھ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ سے دیتا ہے دیتا ہے اور کسی کو پکھ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ سے دیتا ہے دیتا ہے

#### آداب ماكولات

اگر ماکولات میں کوئی چیز عضلی والی ہے جیسے محبور یا اور کوئی چیز تو پھینک دینے والی چیز کے ساتھ کھانے کی دوسری چیز کو جع نہ کیا جائے نہ گھٹلی کو طباق میں رکھا جائے نہ ان کو ہاتھ میں جع کیا جائے بلکہ منہ سے ٹکال کر جھیلی کی پیٹ پر رکھ کر پھیک دیا جائے (بَل یضعُ ذٰلِک علی ظہر کفہ من فیہ وَ یر میہ)

ٹرید (روٹی کے گاڑے گوشت میں پکائے ہوئے) کو اوپر سے نہیں کھانا چاہئے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ منما کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا " جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو اسے کناروں سے شروع کرو اور اس کے وسطی صے کو چھوڑ دو کہ برکت کا نزول کھانے کے وسطی جے میں ہوتا ہے۔"

کھانے میں عیب نہ نکالو' حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی کھانے میں عیب نہیں نکالا' اگر آپ کو اشتما ہوئی تو آپ نے تاول فرمالیا ورنہ چھوڑ دیا' تاول فرمانے کے درمیان اگر کوئی لقمہ گرجا تا تو اس کو بھی اٹھا کر تاول فرما لیتے (وَ إِذَا سقطت اللَّقَ مَهَ يَا كُلَهَا) جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بید ارشاد بیان کیا ہے۔ "جب کھانے میں تم میں سے کسی کا لقمہ گرجائے تو اس سے خرابی دور کرکے کھالے' اے شیطان کے لئے نہ چھوڑا جائے' اس کے بعد انگلیوں کو جائے۔"

الكيول ك جائع ك سلسله من حضرت جاير رضى الله عند رسول اكرم صلى الله عليه وسلم عدوايت كرت جي وضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "جب کوئی عض کھاٹا کھائے تو کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چائ لے اس لئے کہ اسے نمیں معلوم کہ کون سے کھانے بیں برکت ہے! اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے برتنوں کے بالکل صاف کرنے کے سلسلہ بیں فرمایا ہے' علاوہ ازیں آپ نے کھانے پر (فسٹڈ اکرنے کے لئے) پھوٹک مارنے سے بھی منع فرمایا ہے۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ حضور نے فربلا = کھانے پر پھوتک مارنے سے اس کی برکت جاتی رہتی ہے۔ " حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد سعید ش کھانے پینے کی چیزوں پر پھوتک نہیں ماری جاتی تھی اور نہ کسی برتن کے اندر سائس لیا جاتا تھا (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے) یہ تمام باتیں خلاف اوب ہیں۔

#### مرکه اور سبزیول کی برکت

دستر خوان پر سرکہ اور سبزلوں کا ہونا برکت کا موجب ہے اور مسنون ہے ' کہتے ہیں کہ اگر دستر خوان پر سبزیاں موجود ہیں او اس پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں ' حضرت ام سعد رضی اللہ عنما فرماتی ہیں ' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما کے پاس تو فرمای است میں اس دفت ان کے پاس موجود تھی ' حضور ؓ نے ان سے فرمایا ' کیا دن کا کھانا موجود ہے ' حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما نے جواب ہیں فرمایا تی ہاں! روٹی۔ کمجوریں اور سرکہ موجود ہے ' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' والے تغیمروں کا یہ نے فرمایا ' دو بہت اچھا سالن ہے اللہ العالميين سرکہ ہی برکت عطا فرما کہ جھے سے پہلے آنے والے تغیمروں کا یہ سالن تھا'' اور جس گریش سرکہ موجود ہو تا ہے وہ گھرویران نہیں ہو تا۔

## وسترخوان برخاموش نهيس بينصنا جابية

کھانے پر خاموش نہیں بیٹھنا چاہئے کہ یہ جمیوں کا طریقہ ہے ' روٹی اور گوشت کو چھری سے نہیں کاٹنا چاہئے (1) ' اس کو منع کیا گیا ہے۔ جب تک سب لوگ کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک کھانے سے ہاتھ نہیں کمینچنا چاہئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جب وسر خوان بچها دیا جائے تو اس وقت تک وہل سے کوئی نہ اٹھے جب تک کہ وسر خوان نہ اٹھا دیا جائے خواہ اس کا پیٹ بھر ہی کیوں نہ جائے تاہم وہ کھانے سے ہاتھ نہ کھینچ تا وقت ہے کہ پوری جماعت فارغ نہ ہو جائے اس عرصہ میں وہ خود کو کھانے سے بھلاتا رہے تاکہ الیانہ ہو کہ اس کا ساتھی (اس کو دست کشیدہ دیکھ کن شرمندہ ہو جائے اور ہاتھ کھینچ لے اور اس وقت تک وہ شکم سیرنہ ہوا ہو۔" جب وسر خوان پر روئی لا کر رکھ دی جائے تو مزید انتظار نہیں کرنا چاہئے۔ حضرت ابو موی اشعری سے روایت ہے کہ

ا) جياك آجكل مادے معاشرے عن اس كاوستور عا

ول الله صلى الله عليه وسلم في قراليا:

"رولی کا احرّام کرد کوئل اللہ تعالی نے زمن کی برکات ہے تم کو نوازا ہے اور اس نے لوہے گائے اور اس اندان کو تہارا اللہ بنایا۔ (کہ ال چیزول کے ذریعہ تم کو روٹی حاصل ہوتی ہے)۔"

## أداب طعام مين سب سے اجم بات

آداب طعام بی سب سے اہم بلت اور خاص تکتہ ہے کہ جب خوب بھوک مطوم ہو تو اس وقت کھائے اور پیٹ ارادہ کیا چھوڑ دے (پکھ بھوکا اٹھے) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ "انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ ہالدر کوئی عرف نہیں بھرا۔"

## مونوں کی ایک عادت

موند کرام کی ایک علوت بیہ بھی ہے (ان کابیہ معمول ہے) کہ اگر ان کا غلوم ان کے ساتھ وستر خوان پر شیں بیٹا ہے تو ال کو دہ چند لقے کھلا دیتے ہیں اور بیا سلت ہے جیسا کہ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ حد سے مروی حدیث میں ہے ' رسول اللہ مل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ميرو الم رويد "جب تمارا خادم كوانا لے كر آئے اور وہ تمارے ساتھ كھانے يرند بيٹے تو اس كو دو ايك لقے كھلا دو

كولك ده افي محنت ك اجر كاحقداد إ- (١)

## كانے عفراغت كے بعد كى دعا

جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کھانے سے فارغ ہو جائے تو یہ دعا پڑھتے:

"اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ" ٥

الك دوسري ردايت بن صنور صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرايا "جب كوئى كمانے ، قارغ ، و جائے اور بيد دعا بؤ مع الك دوسري ردايت بن صنور صلى الله عليه وسلم في أَخْدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

ال فَإِنَّهُ ولي حره ودُخانه

<sup>(2)</sup> ظال کرد کرتک یہ مقائل ہے اور مغالل ایمان کی طرف بلاتی ہے اور ایمان صاحب ایمان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے گا۔

#### کھانے کے بعد آداب

کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کھانے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے ' حظرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ چکٹائی سے آلودہ ہوں' اس لے ہاتھ نہ دھویا ہو۔ اور پھراسے کوئی انت پنچ تو اس کو اس وقت صرف اپنے نفس کو طامت کرتا چاہئے۔ (کہ یہ اس کے عمل بی کا نتیجہ ہے)۔

منون طریقہ یہ ہے کہ سب ایک عی طشت میں ہاتھ وحو کیں 'حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عثما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اُنزعو الطسوس وَ حالِفو المحصوس طشتوں کو بمردو اور مجوس کی مخالفت کرو۔"

ر ہاتھوں سے آئھوں کا مسح کرنا چاہے ایسا کرنامتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا جب تم وضو کرو تو آئھوں کو پانی سے سراب کرد (آئھوں کو پانی پلاؤ) اور اپنے ہاتھوں کو نہ جھاڑو 'کیونکہ وہ شیطان کے مور چھل ہیں' (انگلیوں سے ٹیلتے ہوئے پانی کو جھاڑنا نہیں چاہے بلکہ آئھوں کے پوٹوں کو اس سے ترکر دینا چاہئے)۔ لوگوں نے معفرت ابو ہریرہ سے دروافت کیا کہ یہ تھم صرف وضو سے مخصوص ہے یا اس کے علاوہ بھی؟ انہوں نے فرملیا وضو میں بھی اور اس کے علاوہ بھی؟ انہوں نے فرملیا وضو میں بھی اور اس کے علاوہ بھی' (اس طریقے کو افتتیار کیا جائے)۔

ہاتھ دھوتے وقت اسنان (2) وائیں ہاتھ میں رکھ' طال کے وقت وانتوں سے نگلنے والی غذا کے ریزوں کو نہ لگے' اگر کوئی ریزہ یا غذا زبان سے کلی رہ گئی ہو اس کے نگل لینے میں کوئی مضاکقہ نہیں ہے' کھانا کھاتے وقت تکلف اور تصنع سے پر بیخ کرے اور جس طرح (ب تکلف ہو کر) تھا کھاتا کھاتا ہے اس طرح جماعت کے ساتھ کھاتا کھائے کیونکہ انسان کے اندر ریاکاری ہر چنے کے ذریعہ واغل ہو جاتی ہے۔

ایک وفعہ ایک عالم کے سامنے کی بزرگ کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے اس کی تعریف نمیں کی' ان سے پوچھا گیا گیا آپ کو ان کے بارے بیں گئات کی بری بات کا علم ہے جو آپ نے ان کی تعریف نمیں کی' انہوں نے کہا تی ہاں! بیں نے انہیں کھانے بیں تکلف برتے ہوئے پایا ہے اور جو مخص کھانے بیں تکلف اور تضنع افتیار کرتا ہے تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ دو سرے معاملات بیں تعنیع سے کام لیتا ہو گا۔

## کھانا کھاتے وقت کی دعائیں

اگريدينين بكر كھانا قطعى طور پر طال كا ب (طال وريع سے حاصل كيا گيا ہے) تو يہ وعارد هے: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تتم الصَالحَات وَ تَنزل البركات 'اَللَّهُمَّ صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ

<sup>(1)</sup> ایک حم کی کھاں جو صد قدیم میں اللہ صاف کرنے کے کام آتی تھی!

0 اللَّهُمْ اطْعَمْنَا طَيَّبًا وَاسْتَعْمَلْنَا صَالِحًا 0

اور اگر اس کھاتے میں کسی فتم کاشائبہ اور شبہ ہو تو بید دعا پڑھے:

الْحَمْدُ لِللهِ عَلَى كُلِّ حال 0 اللَّهُمَّ صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلاَ تَجْعَلَهُ عَوْنًا مَعْصِيَّتِكَ 0 اگر اين كوئى بات كھانے كے بارے میں معلوم ہوجائے تو بہت ذیادہ استغفار كرے اور حزن و طال كا اظمار كرے 'اس عتبہ كھانے پر روئے ' ہنے تہیں (كه رونے كامقام ہے ہنے كا نہیں ہے) اس پر رونا بننے كے برابر نہیں ہو سكا۔

معانے سے فراخت کے بور سور ق اخلاص قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ اور سور ق القراش (لا يُلفِ قُرَيْش) رِمْعنا چائے لوگ

ب کھانے سے معروف ہوں تو ان کے پاس جانا مناسب نہیں ہے اس لئے کہ یہ مقولہ ہے جو بن بلاے کھانے کی طرف چانا

ہ وہ فاس ہو کر چانا ہے اور حرام کھاتا ہے۔ اور ای مقولہ کو اس اضافہ کے ساتھ ہم نے خود سنا ہے کہ "وہ چور بن کر داخل

ہوتا ہے" اور لئیرے کی حیثیت سے وہاں سے ذکاتا ہے۔ البتہ ایسے لوگوں کے پاس کھانا کھاتے وقت جانے میں کوئی مضا نقہ
دیس ہے جو اس کے کھانے سے خوش ہوتے ہوں او ان کے پاس جانے میں بغیر بلائے کوئی شریک ہو جائے تو اس سے ان کو

فوش حاصل ہو اگر ایسے نوگ کھانا کھاتے ہوں تو ان کے پاس جانے میں کوئی حرب نہیں ہے)۔

متحب ہے کہ میزبان اپنے ممان کے ماتھ اسے رخصت کرنے (دروازے تک جائے اور ممان کے لئے بھی ضروری ہے کہ میزبان اپنے ممان کے ماتھ اسے مختلف سے پر بیز کرنا چاہئے البتہ اگر وہ اپنے ممان کے کے زیادہ خرج کرنا چاہئے البتہ اگر وہ اپنے ممان کے زیادہ خرج کرنا چاہئا ہے تو تکلف میں مضائقہ نیں الیکن سے عمل حیا اور تکلف کی وجہ سے نہ ہو (کہ میزبان اپنی شرمندگ مالے کے زیادہ تکلف بیسے کے انواع واقسام کے کھانے ممان کے لئے تیار کرائے تاکہ اس کی بات رہ جائے اس کا ام ہو اور کما جائے کہ فلاں فض نے کھانے میں بڑا ٹکلف اور اہتمام کیا)۔

اگر جماعت کے ماتھ کھانا کھایا جائے تو کھانے ہے فراغت کے بعد (افطار کے بعد) بعد تماز مغرب یہ وعا پڑھ۔ افظر عِنْدَ کُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاکلَ طَعَامَکُمْ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَیْکُمْ الْمَلاَئِکَة O "تہارے یاس روزہ وار لوگ افطار کریں اور ایرار تہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر درود بھیجیں۔"

ای فتم کی ایک اور دعا بھی منقول ہے:

عَلَيْكُمْ صَلاَة قوم أَبْر اللَيْسُوْ بِآثِمِيْنَ وَالْأَفْحَارِ يُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ وَيَصُوْمُوْنَ بِالنَّهَارِ ٥ "تم پر ان لوگوں كى دعا موجوند كنگار بين اور ند بدكار وہ لوگ رات كے وقت نماز پڑھتے بين اور ون بين روزہ ركھتے بيں۔"

بعض محابه كرام يى دعا يزها كرت تص

بالفركو تقيرنه سجهنا جابئ

آداب طعام میں یہ بھی ہے کہ جو کھانا کسی کے سامنے پیش کیا جائے وہ فض اس کو حقیرند سمجھے 'رسول اللہ کے ایک

محالی فرملیا کرتے تنے کہ نمیں معلوم ان دو مخصول میں ہے کو نسامخص زیادہ گنگار ہے ایک دہ جو ماحضر کو حقیر سمجے یا وہ مخص جو اپنے کھانے کو حقیراؤر معمولی سمجھ کر اس کو پیش کرنے ہے کترا رہا ہو۔

وہ کھلاجو کوئی نام و نمود کے لئے کرتا ہے یا جو شادی یا غم کے موقع پر تکلف کے ساتھ تیار کرائے جاتے ہیں درویشوں کو ایسا کھانا تعلول کرنا محرود ہے اور جو کھانا ہاتم کرنے والوں کے لئے (میت کے گھروالوں کے لئے) تیار کیا گیا ہے اس کا کھانا بھی محرود ہے ہاں جو تعزیت کرنے والوں کے لئے تیار کیا گیا ہے اس کے کھانے میں کچھے مضائقہ نہیں ہے۔

اگر کی مخض پر اپنے بھائی کی اس صالت کا انگشاف ہو جائے کہ وہ اس کے کھانے میں اس کی شرکت سے خوش ہو تا ہے تو اللہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے "اُوّ صَبِدِیْق کُم" فرہا کر اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے "اُوّ صَبِدِیْق کُم" فرہا کر دوست کے گھر میں کھاٹا کھانے کی اجازت دے دی ہے 'کتے ہیں کہ حضرت سفیان اور کھاٹا کھانے کی اجازت دے دی ہے 'کتے ہیں کہ حضرت سفیان اور کھاٹا کھانے گئے اسے میں حضرت معنون نے دستر خوان بچھایا اور کھاٹا کھانے گئے اسے میں حضرت سفیان ابھی تشریف بھی لے آئے اور مید وکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم نے اپنی اس کاروائی سے جھے اسلاف کرام کے اضلاق یاد دلا دیئے کہ ان حضرات کا بھی وطیرہ اور معمول تھا۔

## وعوت رو نميس كرنا چاہئے

اگر کوئی مختص کھلنے پر مدمو کرے (کسی کو کھانے پر بلایا جائے) تو اس کی دعوت قبول کرناسنت ہے ' بلکہ دعوت ولیمہ قبول کرنے کے سلسلہ جس زیادہ ٹاکید آئی ہے جو لوگ ازراہ دعونت ، تکبردعوت جس شرکت سے گریز کرتے ہیں یہ ان کی قلطی ہے اگر یہ عمل صرف تفتع اور دکھلوے کے طور پر کیا جائے تو تکبرے کم ہے۔

حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عضا ہے مروی ہے کہ ایک بار وہ کچھ ایے لوگوں کے پاس سے گزرے جو راستے میں کھڑے ہوئے لوگوں سے سوال کر رہے تھے (ایے فقیرول کے پاس سے گزرے) اور انہوں نے روٹی کے کھڑے زمین پر پھیلا رکھے تھے صفرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فیجر پر سوار تنے جب آپ ان کے قریب پنچے تو آپ نے ان کو سلام کیا' انہوں نے آپ کے سلام کا جواب ریا اور کما اے این رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آئے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے' آپ نے فرمایا اچھا! بیک اللہ تعالی تکر کرنے والوں کو پہند نہیں فرمایا! پھر آپ سواری موڑ کر افرے اور ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانے گئے۔ پچھ کھاکر آپ ان کو سلام کرکے سوار ہو گئے۔ (وہاں سے تشریف لے گئے)۔

کما جاتا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا۔ این عباس کے ساتھ کھانے سے افضل ہے۔ اس سلسلہ کا ایک واقعہ ہے کہ بارون الرشید نے ابد معاویہ العزیز (نابیعا) کو بلایا اور خدام کو تھم دیا کہ ان کے سامنے کھانا پیش کیا جائے جب ابو معاویہ کھانے سے قارغ ہو گئے تو ہارون الرشید نے طشت پس پائی ڈال کر خود ان کے ہاتھ دھلائے جب وہ ہاتھ دھو بچے تو ہارون الرشید نے اس معاویہ جہیں معلوم ہے تہمارے ہاتھ کس نے دھلائے ابد معاویہ نے کما جھے علم نہیں!

ب باردان الرشيد نے كماكد امير المومنين (يس فے) تمهارے باتھ دحلائے بيں۔ ابو معاوية نے كما اے امير المومنين آپ لے (يرے باتھ دحلا كر)علم كى تعظيم و تحريم كى ہے كى جس طرح آپ نے علم كا وقار بدهايا ہے اللہ تعالى آپ كى عزت كو اس طرح بلند و بالا فرمائے اور آپ كا مرتبہ بدھائے۔

44-1

# صوفیہ کرام کی لباس پوشی اور اس کے مقاصد

لباس بھی نفس (انسانی) کی ایک اہم ضرورت ہے' اس کے ذریعہ سردی اور گری سے تعظ ہوتا ہے جس طرح کھانے سے بھوک کو دور کیا جاتا ہے اور جس طرح نفس بقدر ضرورت بھوک کو دور کیا جاتا ہے اور جس طرح نفس بقدر ضرورت کھانے پر قائع نہیں ہے بلکہ ذیادہ کی خواہش کرتا رہتا ہے اس طرح یہ نفس لباس بھی نوع بہ نوع چاہتا ہے اور اس بیس نے کھانے پر قائع نہیں ہے بلکہ ذیادہ کی خواہشات رنگا رنگ اور ضرور تیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔

# ايك بإك نظر درويش كانظرية لباس!

ایک صوفی ہے کما گیا کہ آپ کالباس پھٹا ہوا ہے' انہوں نے فرملیا ہاں! نیکن یہ طال کمائی ہے بنایا گیا ہے! ان ہے کما گیا کہ میلا اور کثیف بھی ہو گیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہال لیکن یہ پاک ہے۔ اس طرح ایک مخلص صادق کالباس کے سلسلہ بین نصب العین یہ ہوتا ہے کہ وہ طال کمائی کا ہو خواہ کیائی ہو' حدیث شریف بین آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ہخض دس درہم کا پکڑا خریدے اور ان درہموں بین ایک درہم بھی حرام کا ہو تو اللہ تعالی اس کاکوئی فرض یا نقلی عبادت تجھے گا۔

وچہ طال (طال کمائی) کے بعد صوفی اس چیز پر نظر ڈالا ہے کہ اس کا لباس پاک ہو' اس لئے کہ صحت نماز کے لئے طمارت لباس شرط ہے ان دو باتوں کے بعد پھر دہ ہید دیکھا ہے کہ وہ لباس اس کو سردی یا گری ہے بچا سے کہ اس مسالح جسمائی پائی جاتی جیں' ان باتوں کے علاوہ اگر نفس کی اور بات کی خواہش کرتا ہے (لباس خوش وضع ہو' خوش رنگ ہو' فیتی کپڑے کا ہو') تو یہ تمام باتیں فضول ہیں اور ان کا مقصد نام و نمود ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔

مخلص درولیش اور صوفی کا نظریہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ محض اللہ کی رضامندی (سترعورت) کے لئے لباس پنے علاوہ ازیں یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ خود کو سردی یا گری سے بچائے (نئس کی حفاظت سردی یا گری سے کردے)۔

## حضرت سفيان توري كاليك واقعة!

حضرت سفیان توری ایک دن النے کرے پئے ہوئے نظے (خرقہ النا پنے ہوئے تھے) لوگوں نے ان سے کما تب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے چاہا کہ اس کو سیدھا کرکے پہن لیس لیکن فور آئی

انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور فرملیا کہ جب میں نے یہ کیڑے چنے تھے تو یہ نبیت تھی کہ میں ان کو لوجہ اللہ پہن رہا ہوں ا اور اب میں محض لوگوں کو دکھلوے کے لئے اپنی پہلی نبیت کو قتع نہیں کروں گا (چنانچہ آپ نے لباس کو اس طرح الٹا پہنے رکھا الٹ کر نہیں پہنا)۔

صوفیہ حضرات اخلاص کی طمارت سے مختص ہوتے ہیں اور جو کچھ ان کو اخلاقی طمارت حاصل ہوتی ہے وہ ان کی صلاحیت اور البیت اور اس استعداد کے مطابق ہوتی ہے جو اللہ تعلق ان کے نفوس میں ودیعت فرما دیتا ہے للذا ان کے پاکیزہ اخلاق أن کی صلاحیت لنس اور اس کے تاسب کا پند چل جاتا ہے اور اس تاسب کا اللہ تعلق کے اس ارشاد میں اشارہ کیا ہے:

فَإِذَاسَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ ٥

"جب من اس برابر كول اور اس من افي روح سے بعو كول"

اس تسوید اور ہمواری سے مراد وہی تاسب ہے جس کا ذکر کیا گیا پس ای تاسب کے پیش نظریہ مناسب ہے 'کہ ان کا لیاس ان کے کھانے کے مطابق ہو (جیسا اور جس قتم کا وہ کھاتا کھاتے ہیں ای معیار کالباس ہو' اور ان کا کھاتا ان کے کلام کے مطابق ہو (یعنی لباس' طعام اور کلام میں یک رگی اور تاسب ہو) اور ان کے کلام اور ان کی نیند ہیں بھی ہم آ بنگی اور تاسب ہو اس لئے کہ نقس میں بو تاسب پیدا نہیں ہو سکا) اور احوال کے اس لئے کہ نقس میں جو تاسب موجود ہے وہ علم کا تالی ہے (پینیر علم کے نقس میں بیہ تاسب پیدا نہیں ہو سکا) اور احوال کے تشایب اور تماثل (یکسانیت) پر علم بی کے ذریعہ علم لگیا جا سکتا ہے اور اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس باعث ہر عمد اور ہر قران کے صوفیہ آمیزش نقس اور خواہشات کے دخیل ہونے کے باوجود اس تاسب کا الترام دکھتے تھے اور جس حد تک بیہ تاسب ان میں موجود تھا وہ ان کے بردگان سلف کے احوال کا معمولی سافیعنان (۱) تھا۔

### تاسب حال کی ایک مثال

ی ابو سلیمان دارائی فراتے ہیں کہ ایک درویش 3 درہم کا نباس پننا چاہتا ہے لیکن اس کا پیٹ پاٹی درہم کی لیتی غذا کھانا چاہتا ہے یہ عدم نتاسب ہوجود نہیں تھا (لباس و طعام ملانا چاہتا ہے یہ عدم نتاسب کے باعث اس کو کروہ سمجھا) پس جس صوفی کے گڑے موٹے اور کھردرے گڑے کے ہوں (نتاسب کے پیش نظر) اس کا کھانا بھی معمول نتم کا ہونا چاہیے اگر کسی صوفی کے لباس اور طعام جس سے عدم نتاسب پایا جاتا ہے تو اس سے اس کی طبیعت کے انحراف (کی) کا پہتے چلا ہے (عدم نتاسب اس کی انحراف اور طبیع کی دلیل ہے) یعنی اس کی طبیع کا سلان ان دو چیزوں طبیعت کے انحراف (کی) کا پہتے چلا ہے (عدم نتاسب اس کی انحراف اور طبیع کی دلیل ہے) یعنی اس کی طبیع کا سلان ان دو چیزوں علی سے کسی ایک چیز کی طرف ضرور ہو گا لباس کی صورت میں تو محلوق میں نام و نمود کا حصول اس کا باعث ہو گا (وہ چاہتا ہے کسی معمول ہوند دار کپڑے کہن کر مخلوق میں متعارف اور نملیاں ہو جائے اور طبق اس کی طرف رجوع کرے) اور کھانے کی صورت میں انتہائی حریص و طبع اس کا موجب ہوگی (انچھا کھانا وہ طبع نقس کے باحث کھانا چاہتا ہے) ہے دونوں قدم کے ربیحانات

ا) موفر كرام كويد ناس الن شيوخ ك مال م مير آما م اجب ده الني شيوخ من يد ناسب الوال پات ته لو ده الني مال من مى ال

(محلوق میں نام و نمود اور طمع و حرص) ایک شم کی باری ہے جس کے علاج کی سخت ضرورت ہے تاکہ علاج (2) سے وہ بمتر اعتدال پر آجائے۔

وسداں پر اب اس اس شخ دارائی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دھلے ہوئے کپڑے ایکبار پنے تو شخ احر نے ان سے کما کہ کاش آپ اس لباس انہی شخ دارائی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دھلے ہوئے کپڑے ایکبار پنے تو شخ دارائی کے جواب دوا کہ کاش میرا قلب دوسرے قلوب کے مقل بلے ہیں ایما ہو؟ جس ملرح میرا لباس (یہ قبیض) دوسروں کے لباس کے مقابلے ہیں صاف ستحرا نظر آرہا ہے (اس قول سے مقصودیہ ہے کہ میرا دل جس قدر صاف لباس ہیں نے پہنا ہے)۔

### ذرويشول كالبوند داركباس

ای تعلیم کا نتیجہ ہے کہ درویش (صوفیہ) پوئد دار کپڑے پینتے ہیں با اوقات وہ کوڑے کے ڈھروں (مزیلہ) ہے دہیاں اور چیتوڑے اٹھا کر ان ہے اپنے کپڑوں میں پوئد گا لیتے تے چنانچہ اہل حق کی ایک جاھت ایسان کیا کرتی تھی چونکہ ان کی دچہ معاش مقرر نہ تھی (جس سے وہ لبل خرید ہے) ای لئے وہ کوڑے کے ڈھروں ہے چیتوڑے اور دھجیاں اٹھا لیتے تے (اور کھے کے لئے) وَر وَر جاکروہ روٹی کے کوڑے حاصل کرتے تھے۔
کپڑوں میں پوئد لگاتے تھے) اور (نگاب حال کے بر قرار رکھے کے لئے) وَر وَر جاکروہ روٹی کے کوڑے حاصل کرتے تھے۔
شخ ابو عبداللہ الرفاعی ای شم کے فقرو توکل پر تمیں سال تک مستقل مزائی سے قائم رہے 'جب دو سرے ورویشوں کے کھانا آئا تھا (فتوج) تو وہ اس کھانے میں شریکہ جس ہوتے تھے 'جب ان سے اس سلسلہ میں پوچھا گیا کہ آپ ان لوگوں کے ساملہ میں کھاتے ہو اور میں فقیری اور مسکنی کے ساتھ کیوں نمیں کھاتے ہو اور میں فقیری اور مسکنی کے ساتھ کیوں نمیں کھاتے ہو اور جمان کے درمیان وَر وَر سے روٹی کے کئی کھڑے وہ مغرب اور حشاء کے درمیان وَر وَر سے روٹی کے کئی کھڑے وہ مغرب اور حشاء کے درمیان وَر وَر سے روٹی کے کئی کھڑے ماصل کرنے کے لئے کل جاتے تھے۔ یہ شان ان لوگوں کی ہے جن کی دید کھات اور روڈی معین و مقرر نہ وروٹی کے کوڑے حاصل کرنے کے لئے کل جاتے تھے۔ یہ شان ان لوگوں کی ہے جن کی دید کھات اور روڈی معین و مقرر نہ وروٹی کھڑے ہوں۔

# فيخ بشربن حارث كاعتراض اورايك نوجوان كاجواب

روایت ہے کہ مرتع ہوش صوفیوں کی ایک جماعت (پکھ مرتع ہوش صوفی) شخ بشرین حارث کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے ان لوگوں ہے کہ مرتع ہوش موفی اللہ سے قرد اور اس لباس میں لوگوں کے سامنے نہ آیا کرد کیونکہ اس لباس سے قم پہلوں گئے جاتے ہو اور لوگ تمہاری عرت کرتے ہیں 'یہ س کرتمام صوفی خاموش ہو گئے گرایک نوجوان نے جو اس جماعت میں مرجد و تفاکما کہ:

"فدادند بزرگ و برتر کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو ان لوگوں کی جماعت میں شریک کیا جو اس لباس کے ذریعہ پہلے نے جاتے ہیں اور ان کی عرت کی جاتی ہے۔ فداکی قتم بد لباس فلاہر ہو کر رہے گا اینکہ بد لباس (2) مجھے کی تبیت اس کا طلاع ہے۔ ای کی نظر کے فیض سے بدیناری دور ہو عتی ہے۔

تمام ر الله ك لخ بوجائد"

یہ جواب من کر چی بھڑنے فرملا "اے نوجوان تم نے کیا خوب بلت کی!" تم جیسا محض کد ڑی (مرقع) پہن سکتا ہے (کہ خود نمائش کا اس کے اندر شائبہ نہیں ہے)۔

اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فقیر کالباس دت نیس اڑتا تھا اور چو نکہ اس کے پاس ایک بی لباس ہوتا تھا ای لئے ای کو پہنے رہتا تھا۔ امیر الموضین حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے تین ورہم میں ایک فتیض خرید کر پہنی اور پھرائے پورول (الگیول کے سرول) ہے اس فیض کی آسینول کو تھوڑا ساکلٹ ویا (تاکہ وہ پھٹی ایک قبیض معلوم ہو) حضرت عمر رضی اللہ عند سے فرایا ہوئی معلوم ہو) حضرت عمر رضی اللہ عند سے بارے میں یہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عند سے فرایا کہ اگر تم اپنے دوست (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) سے طاقات کا ارادہ رکھتے ہو تو اپنی فتیض بیل ہوند لگاؤ (پوند کی فیض پین) اور اپنے جو تو اپنی فتیض بیل ہوند گاؤ (پوند کی فیض پین) اور اپنے جو تو اپنی فیصل کو فود گا فور کا فور کا ایک آر دوول کو کم کرو اور اپنی بھوک ہے کم کھاؤ۔

## مین جریری سے منقول ایک عجیب و غریب واقعہ

یع جرین فراتے ہیں کہ بغداد کی جائع مجد میں ایک ایسا فض متیم تھا جو موسم مرااور گری میں صرف ایک ہی کیڑے۔
میں رہتا تھا جب اس سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو اس فض نے اپنا قصد اس طرح میان کیا کہ میں بہت سے کپڑے
پننے کا علوی تھا ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں' اتنے میں وہاں میں نے اپنے ساتھ
دروایٹوں کی جماعت کو دیکھا کہ وہ لوگ وستر خوان پر بیٹھے ہیں' میں نے بھی ان کے ساتھ بیشنا چاہا کہ اس انتاء میں پکھ فرشتوں
نے میرا ہاتھ پکڑ کر دستر خوان سے الگ کر دیا اور کما کہ سے لوگ ایک کپڑے والے ہیں اور تمہار رہے پاس دو کپڑے ہیں (دو
قیمنس ہیں) تم ان کے ساتھ نہیں جیٹو گے۔ اس وقت سے میں نے عمد کرلیا ہے کہ ایک ہی کپڑا پنوں گا یمال تک کہ میں
دامل بحق ہو جاؤں۔ (وفات یا جاؤں)۔

منتول ہے کہ مجع الديزيد (يويزيد ، سطائ) كا وصال ہوا تو ان كے جسم پر صرف ايك تمين متى۔ اور وہ بھى كسى سے مستعار لى ہوئى' چنانچہ ان كے وصال كے بعد وہ اس كے مالك كو واپس كر ديا كيا۔ ہمارے شخ محترم ابو النجيب سروروی كے شخ معزت حماد كاب حال تماكہ وہ بہت عرصہ تك كرائے كالباس پہنتے رہے اور اپنى ذاتى ملكيت اور خرج سے بنايا ہوالباس نہيں پہنا'

شخ ابو صفع حداد فرماتے ہیں کہ اگر تم کی نقیر کو بھڑ کیا نباس میں دیکھو تو ایسے درویش ہے بھی بھلائی کی امید نہ رکھنا شخ جیند بغدادی استان ائن الکریٹ کا جب انتقال ہوا تو ان کے جم پر ایک گڈری تھی جس کی ایک آستان اور کلیوں کا وزن تیرو رطل کے قریب نقا (اس کثرت ہے اس میں جو ڈا اور پوند گئے ہوئے تھے) چنانچہ صوفیہ کی ایک بدی جماعت اس متم کا موٹا لباس پسنا کرتی تھی ای کے ساتھ ساتھ نیک بدول کی ایک جماعت بھی ہے جو درویشوں کا لباس نہیں پسنتی اس سے ان کی نیت سے ہوئی ہوئی ہے کہ وہ اپنی صالت کے لوگوں سے چھپائی (گڈری پہننے ہے حالت کا اظہار ہو جاتا ہے اور لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ نیت سے ہوئی ہے کہ وہ اپنی صالت کے لوگوں سے چھپائی (گڈری پہننے ہے حالت کا اظہار ہو جاتا ہے اور لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ

مید کوئی درویش ہے) یا مید صورت ہوتی ہے کہ انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس مرتبع (گد ڑی) کا حق ادا نہیں کر سکیں کے۔

کتے ہیں کہ ابو حفص حداد بہت زم لباس پہنتے تھے اور ان کے گرکا فرش رہت کا تھا شاید (بجائے پچونے کے) وہ اس پر سوجاتے تھے اور کوئی بستر وفیرہ نہیں بچھاتے تھے ' اصحاب صفہ میں پچھ ایسے لوگ تھے جو یہ پہند نہیں کرتے تھے کہ ان کے اور مٹی کے ورمیان کوئی چیز حاکل ہو (بستر چاور وفیرہ نہیں بچھاتے تھے) اور چھنے ابو حفق جو نرم و نازک لباس پہنتے تھے وہ سیج علم اور نیک نیت کے ساتھ پہنتے تھے اور اس ورسی نہیت کے ساتھ ان کا خدا ہے تھاتی تھا لیڈا اگر بعض صادقین موٹے لباس کے بجائے نرم لباس پہنیں اور اس سلسلہ میں نیک نیت ہوں تو ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہئے' باینہ مہ موٹا اور پوند وار لباس پہننا ورویشوں کی شان اور ان کا معمول ہے تاکہ ونیا اور دنیا کی شان و شوکت سے ان کی عدم توجی کا اظہار ہو (وو سرول کے پہننا ورویشوں کی شان اور ان کا سلسلہ میں اوپر صراحت ہو چکی ہے) اور یہ روایت (اس کی تائید میں) منقول ہے کہ "جو کوئی قدرت رکھنے کے باوصف زیب و زینت کا لباس ترک کرے اللہ تعالی (اس کے عوض) حلہ بھتی پہنائے گا۔"

برطال زم و نازک لباس کا استعال صرف اس فخص کے لئے مناسب ہے اور اس کو ذہب رہتا ہے جو اپنی روحانی حالت کا علم رکھتا ہے اور این نقس کی عادتوں ہے واقف ہے اور اس کو نفس کی پوشیدہ خواہشوں پر بھی قابو حاصل ہے تاکہ وہ مرقع پوشی کے بعد اللہ تعالی کے حضور ہیں حس نیت کے ساتھ حاضر ہو سکے (گد ژی پہنے ہے نیک بیتی پر قرار رہے اور نفس اس ہیں کسی حتم کی خلل اندازی ند کر سکے (ا) کر سکے۔ اب رہے وہ لوگ جن کے حال کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ (جن کا حال مع اللہ ہے) اور افقیار کے وائرے ہے باہر بین اپنے اور اور پر پکے افقیار نہیں رکھتے تو ایسے لوگوں کے لئے ضروری نہیں وہ ایسا اللہ ہے) اور افقیار کے دائرے ہے باہر بین اپنے اداوے پر پکے افقیار نہیں رکھتے تو ایسے لوگوں کے لئے ضروری نہیں وہ ایسا اللہ ہی بہتی ہے کہ سالک اپنے آپ کو ٹو لے 'اپنے نفس کا خاری کہ وہ وقت کے تائی ہوتے ہیں۔ اس سلمہ ہیں ایک عمرہ طریقہ یہ بھی ہے کہ سالک اپنے آپ کو ٹو لے 'اپنے نفس کا جائزہ لے آپ کو ٹو لے 'اپنے نفس کا جائزہ ہے اگر دیا ہے کہ ایک باس کے سلمہ ہیں آبادہ شرارت ہے 'کوئی اور طبع اور خواہش اس کے ساتھ وابستہ ہے یا گوئی پوشیدہ یا ظاہری خواہش اس محملے میں نس کے ساتھ موجود ہے جو اللہ تعالی نے اس کے لئے صیا کیا ہے تو پہلے اس خواہش کو دور کر دے اور اگر اس کا حال مع اللہ ہے 'افقیار کو ترک کرچکا ہے تو اس صورت ہیں اس کے لئے کہا کہ دو اس لیاس کو ذیب تن کرے جو اس تعالی نے اس کے لئے صیا کروا ہے ہو (خواہ وہ خشن ہویا نرم)

# حضرت أبوالنجيب سهروردي كامعمول

المارے میٹ ابوالنجیب سروردی کسی مخصوص لباس کے پابٹد نسیں تھے بلکہ بغیر مکلف اور بلا مقصد جیسالباس مل جا ہم تفا پس لیتے تھے' اکثر دس دینار کا قیمتی عمامہ بھی پس لیتے تھے۔ اور بھی کبھار چند وائن کا عمامہ بھی پس لیتے۔ ہل حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ ایک مخصوص بیئت کا لباس زیب من فرماتے تھے اور ان کی مخصوص میلمان (ہوتی تھی) جو وہ

و حن نیت کی ترج کا يمل موقع نيس ب ك چه در چه وجوه ك باعث اى ك لئے بت طويل ترج و كار بوگ-

ذيب دوش فرات تق

شخ علی بن البیثی عراق کے دیماتی درویشوں کا لباس پہنتے تھے (نقراء الواد (2)) زنجان کے شخ ابو بر الفراء ایک موٹی پوسٹین عوام جیسی پہنا کرتے تھے 'اس طرح ان تمام بزرگوں کی لباس پوشی اور اس کی مخصوص وضع و قطع میں نیت صالحہ مضمر تھی ان کے تعارف اور لباسوں کی مختلف وسٹوں کا ذکر بہت طوائت طلب ہے اس لئے بیان شیس کیا جاتا ہے۔

حضرت فی ابر المعود نے ترک افتیار کرکے ہمہ تن اللہ تعالی کے پرد کردیا تھا گویا ان کا حال معم اللہ " تھا اگر بھی بھار
انہیں زم لباس میا ہو جاتا تو وہ اس کو بھی استعال فرما لیت اس دفت ان کے ارادت مندان عرض کیا کرتے ہے کہ جب آپ
یہ لباس پہنتے ہیں تو بعض لوگ در پردہ باطن میں) اس کو پہند نہیں کرتے ہیں اپ بھواب میں فرماتے کہ ہم اور هم کے لوگوں
سے ملتے ہیں ایک هم کالوگ تو وہ ہیں جو ہم پر شریعت کا محم طاہری ہے احتراض کرتے ہیں تو ان لوگوں کو میرا جواب یہ کہ کیا شریعت ہمارے لباس کو کروہ یا حرام ہتاتی ہے! وہ جواب میں کتے ہیں "ب رہے دو سری هم کے لوگ تو اس
کہ کیا شریعت ہمارے لباس کو کروہ یا حرام ہتاتی ہے! وہ جواب میں کتے ہیں "دنیس" اب رہے دو سری هم کے لوگ تو اس
گردہ سے تعلق رکنے والا فخص ہم سے ارباب عزیمت یعنی صوفیائے کرام کے حقائق کا طالب ہو تا ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں
گردہ سے افتیار کرتے ہو کہ یہ لباس ہم نے اپنے ارادہ اور افتیار سے پہنا ہے یا اس کے پہننے میں ہماری کوئی ذاتی خواہش کار
فرما ہے؟ تو اس کا بھی وہ نفی میں جواب دیتا ہے (اس طرح دونوں هم کے افراد کے اعتراضات سے ہم ہاہر ہیں ' پھر بعض لوگوں
کی در یردہ ناگواری کیا معنی رکھتی ہے)۔

کوئی صاحب طریقت ایرائی ہوتا ہے کہ وہ زم یا بخت دونوں شم کالباس پین سکتا ہے گراس کی خواہش ہے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے مخصوص وضع (زم لباس یا سخت لباس) مقرر ہو چنانچہ وہ نمایت نیاز مندی کے ساتھ معبود حقیق ہے درخواست کرتا ہے کہ اس کو الی بمٹرن وضع اور لباس سے مطلع کر دیا جائے جس میں فلاح دارین ہو کیوں کہ وہ خواہشات کا بھرہ شیس ہے 'الی صورت میں اللہ تعالیٰ بذریعہ کشف و البام اس کو کسی مخصوص وضع کی طرف اشارہ فرما دیتا خواہشات کا بھرہ شیس ہے 'الی صورت میں اللہ تعالیٰ بذریعہ کشف و البام اس کو کسی مخصوص وضع کی طرف اشارہ فرما دیتا ہے۔ (اس کی رہنمائی کر دیتا ہے) اور پھر وہ صوئی اس وضع اور لباس کو اپنے لئے لازی کر لیتا ہے اس طرح اس کا لباس اللہ تعالیٰ کے ختم سے مقرر ہو جاتا ہے اور بیہ طریقہ اس طریقے سے ذیادہ بمتر اور اکمل ہے جس میں صرف اللہ کے لئے لباس اختیار کیا جاتا ہے اور اور علی کے نید بات کے انتہاں کے اور میں اللہ کے نقال نہیں ہوتا۔

الل حق میں کوئی فرد ایسا بھی ہوتا ہے جو بہت صاحب علم ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس کو فراخی بھی عطا فرماتا ہے اور وہ خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے 'باینہ میہ وہ پورے علم اور یقین کے ساتھ کوئی لباس زیب تن کر لیتا ہے اور اس کو اس کی مطلق پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے جو کچھ پہنا ہے وہ فرم لباس ہے یا کھرورا اور موٹلہ اکٹر وہ فرم لباس ہی پہنتا ہے اور اس بارے میں اس کے نفس کو حصول افتتیار سے لذت ملتی ہے اور سے حظ نفس اس کو جس سے اس نے گریز کیا تھا دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے اور اس ملک بلکہ) اس کے لئے موہوب کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی بھی اس کے ارادہ کفس میں موافقت فرماتا ہے (بید وصف ہرایک کو نمیس ملکا بلکہ) اس کے لئے موہوب کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی بھی اس کے ارادہ کفس میں موافقت فرماتا ہے (بید وصف ہرایک کو نمیس ملکا بلکہ)

یہ دصف اس مخص کا ہوتا ہے جو پاکیزگی نفس اور طہارت میں کال مجوب خدا اور بامراد ہوتا ہے۔ خداوند تعالی اس کی مراد اور خواہش کو بہت جلد پورا فرما دیتا ہے لیکن ہے ایک ایسا مقام ہے جمال اکثر دعویٰ کرنے والے لغوش کر جاتے ہیں)۔

حضرت کیلی بن معافر رازی کے بارے میں کما جاتا ہے کہ ابتدائے حال میں وہ صوف یا بالوں کے بنے ہوئے کپڑے پہنے سے الیکن جب وہ کیلئے بہتے استعمال کرنے گئے 'جب ان سے (ابو بزید کیلی بن معافی اس سلطان میں کہا گیا (کہ الیا کیوں ہوا) تو انہوں نے فرملیا عیارا مسکین یکی کم تر درجے کے لباس پر مبر نہیں کر سکا تو وہ تحفوں کے لباس پر مبر نہیں کر سکا تو وہ تحفوں کے لباس پر مبر کرے گا۔

بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پہلے سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ کون سے کپڑے ان کے لئے میا کے جائیں گے (سخت یا فرم) الندا جب وہ لباس ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو پہن لیتے ہیں یہ ان کا ایک پندیدہ طریقہ ہے۔ بسرطال صادقین کے بیہ تمام احول کوناگوں مستحسن بھی ہوتے ہیں' (جیسا کہ اللہ تحالی کا ارشاد ہے)۔:

قُلْ كُلَّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبَّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَا أَهْلَى سَبِيْلاً 0 (ياده 17 موده في امرائيل) "(اے نی) آپ قرا دینے کہ ہر مخص اپ طریقہ پر عمل بیرا ہے اور تمادا رب خوب جاتا ہے کہ کون سب سے زیادہ راہ راست پر ہے۔"

بسرطل موٹا لباس پنٹا تمام لباسوں میں سب سے زیادہ پند کیا جاتا ہے اور بندہ حق کے لئے اولی اور اسلم ہے اور اس کو آفاق سے دور رکھنے والا ہے۔

# حضرت عمربن عبدالعزيز رضى الله عنه كے پاس صرف ايك قيص على

جناب مسلمہ بن عبدالمالک کتے ہیں کہ جل حضرت عمرین عبدالعزیز کے پاس ان کی عبادت کے لئے گیا جل نے دیکھا کہ ان کی قبیص میلی ہو گئی ہو ان کی قبیص ای طرح (میلی) کے اما کہ انشاء اللہ وجو دول گی! کچھ دن کے بحد جس پھر ان کی عیادت کے لئے گیا کہ تو جس نے ان کی قبیص ای طرح (میلی) پائی میں نے کما کہ اے فاطمہ! کیا جس نے کم کو اس قبیص کو وجونے کے لئے نہیں کما تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی ضم امیرالموشین کے پاس اس کے سوا اور کوئی قبیص نہیں ہے (پھر کس طرح جس اس کو وجودی)۔

جناب سالم کمتے ہیں کہ ظیفہ منتخب ہوئے سے پہلے معرت عمرین عبدالعورز بہت ہی نفیس پہننے والے لوگوں ہیں سے بخد (سب سے زیادہ فرم لہاں پہنتے تنے) محرجب آپ ظیفہ منتخب ہوئے تو آپ محشوں ہیں سروے کر بہت روئے اس کے بعد اپنے پرانے کپڑے (جو بہت میلے تنے) منگا کر بہن لئے۔ اس طمرح یہ روایت ہے کہ معنرت ابو الدروا رمنی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا تو ان کے لباس میں چالیس ہوند لگے تنے صال تکہ ان کا وظیفہ چالیس بڑار درہم (سالانہ) مقرر تھا۔

حفرت زیر بن وہب رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی بڑا تھ آب کا بنا ہوا کرند استعل کیاوہ کرند الیا تعا کہ جب اس کی آسین کو کمینچے تو وہ کمنچ کر الگیوں کے سرول تک آجاتی (آسینیس لبی ہو جاتیں) خارجیوں نے (آسینوں کے لم ہونے کی وجہ سے) اس پر اعتراض کیا فعابه النحواج بذلك و آپ نے فرمايا تم ميرے اس لباس پر عيب جوئی كر رہے ہوجو تكبرے بہت دور ہے اور جو اس لاكق ہے كہ مسلمان اس بيس ميرى افتراء كريں۔

منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (اپ دور ظلافت میں) جب کی مخص کے جم پر دو باریک کیڑے دیکھے تو آپ اس پر درہ اٹھاتے اور فرماتے مطلباس کی بید چک دمک عور تول کے لئے رہنے دو (تم مرد ہو ایسالباس استعمال مت کرو)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فربايا ب:

"ایٹ دلول کو صوف کے لیاں سے روش کرد بیٹک بد دنیا میں لو تحقیر کا موجب ہے لیکن آخرت کا نور ہے 'کہ لوگول کی تعریف و شاسے اینے دین کو خراب نہ کرد۔"

روایت ہے کہ ایک وقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلین مبارک زیب یا فرمائیں جب آپ نے ان پر نظر ڈائی تو وہ آپ کے بارے وہ آپ کے منور میں سجدہ فرملیا "جب آپ سے اس سجدہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا جھے یہ خطرہ محسوس ہوا تھا کہ کمیں میرا پروردگار جھے ہے خفا نہ ہو جائے "اس لئے میں نے اس کے حضور تواضع کا اظمار کیا "بسرطال اب یہ جوتے میرے گرمیں رات نہیں گزاریں گے (آج بات یہ جوتے میرے گرمیں رات نہیں گزاریں گے (آج رات یہ جوتے میرے گرمی رات نہیں گزاریں گے (آج رات یہ جوتے گرمیں نہیں رہیں گی کو نکہ ان کی وجہ سے جھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خطرہ ہے " کی آپ نے وہ نعلین مقدس بیلے جو غریب اور مخت فرما دیے مقدس آپ کو طلا آپ نے وہ نعلین اس کو مرحمت فرما دیے اس کے بعد آپ کے ارشاد فرملیا: چنانچہ

فاشترى له نعلان محصوفتان

"اور آپ کے لئے جگہ جگہ ے مٹھا موا (۱) جو ما خریدا کیا (اور آپ نے اس کو پہنا۔)

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صوف کا لباس زیب جسم اطر فرماتے تھے اور جو ڑ گئے ہوئے (عشے ہوئے) جوئے استعمال فرماتے تھے اور فلاموں کے ساتھ بیٹے کر کھانا تاول فرماتے تھے۔

# نفس محل آفات ہے

چونکہ نئس محل آفات ہے پس اس کی فریب کاریوں اور پوشیدہ خواہشوں سے آگئت ایک مشکل کام ہے پس کی طریقہ افغنل و اولی اور زیادہ لائق و موزوں ہے کہ جس کام میں زیادہ اختیاط کی ضرورت ہو اس کو اختیار کیا جائے اور جو مشتبہ ہو اس کو زک کرکے غیر مشتبہ کو انجام دی کے لئے پند کرے۔

<sup>(1)</sup> نَعلانِ مُخصوفَتَانِ عَبد جُد سے دوڑ کی بولی دویاں۔

# بإكيزگى نفس اور پاكيزگى لباس

اس سلسلہ میں صاحب طریقت کے لئے ہی حالب ہے کہ جب تک نفس کھل طور پر پاکیزگی ہے آرات نہ ہو جائے اور سمولت اور وسعت کا راستہ افتیار نہ اور سمولت اور وسعت کا راستہ افتیار نہ کرے ' یہ ای وقت ہو سکتا ہے کہ نفس خواہشات کی اجاع ہے باز آجائے اور اس کی نبیت میں وہ خلوص پیدا ہو جائے جس کے باعث اس کے نصرفات صریح اور واضع علم کی رہنمائی میں ' صحے ہونے لگیں 'گرارباب ہمت جو اس میدان کے شہ سوار چیں وہ بالطبع ہی اس بات میں رفعت اور سمولت کو افتیار کرنا تو الگ رہا اس کو پندی نہیں کرتے کہ انہیں یہ خطرہ لاتن ہوتا ہے کہ کسیں ان کے ذہر پر حرف نہ آجائے اور وہ فضیات ذہر ہے محوم ہو جائیں! کیونکہ وہ جائے ہیں کہ (اگرچہ وہ نرم و بازک لباس بے شائبہ نفس بین سکتے ہیں) لیکن نرم و نازک لباس بیننا بسرطل دنیا واری ہے' ای وجہ ہے کہ آئیا ہے کہ (مَن بازک لباس بے شائبہ نفس بین سکتے ہیں) لیکن نرم و نازک باس بہنا برطل دنیا واری ہے' ای وجہ ہے کہ آئیا ہے کہ (مَن رق دینہ) جس کالباس نرم و نازک ہے! اس سلسلہ ہیں جو رفصت وی گئی ہے اس کو وہی افتیار کرتے ہیں جو ذہر رق دینہ کرتے بلکہ شریعت کی سمولتوں پر کار بند رہے ہیں (مراد یہ ہے کہ ارباب شریعت تو اس رفصت ہے قائدہ افعالیے ہیں ارباب زہر اس ہے فائدہ نہیں اٹھاتے)۔

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عنه سے جناب علقه دفتے روایت کی ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

"جس کے ول میں ذرہ برابر بھی کبر و غرور ہے وہ جنت میں واظل نسیں ہو گا۔"

ایک محالی نے عرض کیا! حضور ایان چاہتا ہے کہ اس کالباس بھی پاکیزہ ہو اور اس کے جوتے بھی اچھے ہوں اور حضور اسکے موسی نے اسکا لباس بھی پاکیزہ ہو اور اس کے جوتے بھی اچھے ہوں اور حضور نے ارشاد فرمایا ''اِن اللّٰهِ جَمِیْل یُحجب الحجمال۔'' ''الله تعالی صاحب جمال اور حسن و جمال کو پند فرماتا ہے۔'' اس صدیث شریف میں جو لباس پاکیزہ کی رخصت ہے وہ اس فض کے لئے جو نفسانی خواہش اور غرور تکبر کے بغیر عمرہ اور اچھا لباس پہنے لیکن اس کے بر عکس جو مختص و نیاوی نمائش اور نمود کے لئے اچھالباس پہنتا ہو اس کے حق میں وعید موجود ہے چانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

دسمومن كا ازار نصف ساق (پنڈل) تك ہے اور اگر وہ پنڈلى اور دنول مختول كے درميان يل ہو جب بھى كوئى حرج نبيں ہے ليكن اگر وہ مختول سے نيچا ہے اس كا محكانہ دوزخ يس ہے ، جو ازار كو فخرے محمينا چلا كوئى حرج نبيں ہے كوئى حرج نبيں ہے كائے توم كا ايك قوم كا ايك فرد اپنى چادر پر ہے اللہ تعالى قيامت كے دن اس كى طرف نبيں ديكھے گا۔ تم ہے پہلے ايك قوم كا ايك فرد اپنى چادر پر اس كو بردا محمند تھا اچانك اللہ تعالى نے اس كو زهن ميں دهنسا ديا تو وہ قيامت تك اس طرح چادر او دھ كر رہا تھا)۔"

### مختلف الاحوال سالك

سالکوں اور ارباب طریقت کے احوال مختف ہوئے ہیں جس نے اپنے درست اور صحیح علم کی بدولت اپنے حال کو درست کر لیا ہے تو ماکولات مبوسک اور تمام حالات درست کر لیا ہے تو ماکولات مبوسک اور دو سمرے تصرفات میں اس کی نیت درست رہتی ہے۔ (بھٹکتی نہیں) اور تمام حالات میں اس کو استقامت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی توفیق ہے اس استقامت باطنی کی بدولت اس کے تمام تصرفات درست ہوتے جلے جاتے ہیں ان میں کجی پیدا نہیں ہوتی '

باب 45

# فضيلت عبادت شبانه قيام الليل

إِذْ يُغَشِّيْكُمُ التُّعَاسَ آمَنَةً مِّنْعِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مَّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَ كَمُ بِهِ وَيُنْهِبَ عَنْكُمْ رِخْزَ الشَيْطَانِ ٥ (إِمه ٩ مره اظل) ٠

ادجب اس نے تنہیں او لک سے محیر دیا تو اس کی طرف سے چین تھی اور آسان سے تم پر پائی ا تارا کہ تنہیں اس سے ستحرا کردے اور شیطان کی تاپاک کو تم سے دور فرمادے۔"

آیت بالا خردہ بدر میں مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جب کہ وہ رہت کے ایک ٹیلے پر تھرے ہوئے تے (ان کا پڑاؤ رہت کے ایک ٹیلے پر تھرے ہوئے تے (ان کا پڑاؤ رہت کے ایک تورے پر تھا) جس پر رفت کے اور ان کے چوپاؤل کے چر دھنس رہے تے اور مسلمانوں ہے تبل مشرکین نے بر دعظیٰ کے پائی پر قبضہ کر لیا تھا (چو کئہ مسلمانوں کے پاس پائی موجود نہیں تھا) اس لئے اس وقت ان کی حالت ہو تھی کہ ان میں ہے کوئی ہے وضو تھا اور کی کو طسل جنابت کی حاجت تھی علاوہ ازیں وہ پاہے بھی تھے کی شیطان نے ان کے داول بیل وسوسہ پردا کیا کہ تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تم بیل اللہ کے رسول بھی موجود بیل اس کے باوجود مشرکوں نے دوسمہ پائی پر قبضہ کر لیا ہے اور تم بغیروضو اور طسل کے نماز پڑھ رہے ہو لیس کس طرح تم ان (مشرکوں) پر غالب آنے کی امید کرسکتے ہو مسلمانوں کے دید وسوسہ ڈالا تو اللہ تعلق نے نزول باراں فرمایا اور الی موسلا حار بارش ہوئی کہ تم وادی پر پائی بنے نگا س دم مسلمانوں نے نہ صرف پائی بیا وضو اور طسل کیا بلکہ انہوں نے اپنے مویشیوں کو بھی پائی بلیا اور پائی کے تمام برتن بھی بھر لئے رتبلی ذشن (بارش ہے) سخت ہو گئی اور اس پر قدم (دھنے کی بجائے) بھنے گئی چنانچہ آیت نے بیا کی جدد اللہ تعلق نے ارشاد فرمایا:

# وَيُثَبِّتَ بِهِ الاقْلَامِ إِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ الْي الْمَلْآثِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ

اس ارشاد کے مطابق اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعہ ان کی امداد فرمائی یماں تک کہ ان کو مشرکین پر غلبہ حاصل ہو گیا' قرآن کریم کی ہر آیت کے لئے دو معنی ہیں' ایک ظاہری اور ایک باطنی اور ہر معنی کی ایک ابتداء اور اس کی ایک انتفاء ب پس جس طرح اللہ تعالی او تگھ (نعاس) کو صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنم) کے لئے رحمت اور سکون کا سبب بنا دیا تھا اور سے اس واقد جنگ برر میں ان کے لئے مخصوص ہے۔ ای طرح اللہ تعالی نے تمام فیند کو تمام مومنوں کے بنا بریں او تھ مردوں کے
لئے ایک صالح حصہ ہے جو فوری طور پر ان کو میسر آجاتا ہے اس نیندیا او تھ کی بدولت ان کے دلوں کو کشاکش نفسائی سے امن و سکون میسر آتا ہے اس لئے کہ فیند سے نفس کو آرام حاصل ہوتا ہے تکان اور (کلال) اس سے دور ہوجاتا ہے کو تکہ اگر نفس کو تکان محسوس ہونے گے تو اس کا اثر قلب پر پڑتا ہے اور وہ مکدر ہوجاتا ہے اس لئے بشرط علم و اعتدال سونے سے قلب کو ہی آرام ملتا ہے ہی جب نفس کو سکون پنچتا ہے تو مردول کے قلب اور نفس میں ایک گونہ مطابقت اور موافقت پیدا ہوجاتی ہے اور دیہ موافقت مردول اور سالکوں کے لئے طمانیت کا موجب ہے۔

## كتني دريسونا جاجئے

اس لئے ارباب سلوک و طریقت نے کہا ہے کہ دن رات کے ایک تمائی حصہ کو سونے ہیں گزارتا چاہئے تاکہ جم اضطراب ادر بے چینی ہے محفوظ رہے ان 1/3 لین 8 گھنٹوں ہیں جو سونے کے لئے مقرر کئے گئے ہیں مرد کو دو گھنٹے دن کے وقت ہیں مخصوص کرتا چاہئے (دو گھنٹے دن ہیں سوئے) اور چید گھنٹے رات ہیں ون اور رات کے ان گھنٹوں ہیں موسم گرما اور موسم مرما ہیں رات کے طویل اور مختم ہونے کے اعتبار سے کی اور بیشی بھی کی جاسکتی ہے اگر مرد ہیں حسن نیت اور صدق طلب موجود ہے تو اس مقدر لیمنی 1/3 کو کم بھی کیا جا سکتا ہے)۔ اگر طب موجود ہے تو اس مقدر لیمنی 1/3 کو کم بھی کیا جا سکتا ہے (سونے کے لئے وقت کو اس سے بھی کم کیا جا سکتا ہے)۔ اگر بھر ان کی کی عادت والی جائے تو اس سے کی نقصان کا اختال نہیں ہے۔ اس صورت ہیں وہ بیداری کی گرانی (گرال بارک) اور نیند کی کی کو وہ اپنی روحانیت اور محبت کے باعث برداشت کر سکتا ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ فیٹر کی طبع یا فاصیت مرد و مرطوب ہے اس لئے یہ جم اور دماغ کے لئے مفید ہے اور حرارت اور خکل کو دفع کرکے مزاج کو سکون بخشی ہے پن اگر 1/3 (8 کھنے) جس بھی کی کر دی جائے گی تو اس سے دماغ کو فقصان پنچ گا اور جسمانی اضطراب اس کا نتیجہ ہو گا۔ ہاں اگر روحانی اور قبلی عجبت اس کے قائم مقام بن جائیں تو پھر فقصان پننے کا احمال نہو کے نئیں رہے گا۔ اس لئے کہ روح اور عجبت کا مزاج مردو مرطوب ہے جو فیٹر کا مزاج ہے کہ روحانیت کی بدولت رات کی طولانی مرت گھٹ سکی ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ روحانیت کی بدولت رات کی طولانی مرت گھٹ سکی ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ روحانیت کی بدولت رات کی طولانی گڑیاں گھٹ کر رہ جاتی ہیں ایک مقولہ ہے کہ وصل کا ایک سال آگھ جمپئے کا لوجہ ہے اور اجروجدائی کا ایک بل ایک سال کے گراں گائی مقولہ ہے کہ وصل کا ایک سال آگھ جمپئے کا لوجہ ہے اور اجروجدائی کا ایک بل ایک سال کے برایہ پس صاحبان طال کے لئے طویل راتی چھوٹی ہو جاتی ہیں شخط میں بکار رحمت اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ چالیس سال ہو ہے میری یہ صاحبان طال کے لئے طویل راتی پہنچتی ہے اور بھے مغموم بناتی ہیں (بیداری سحرے یہ بھی طرح باتی رہے اور جس شب بیدار ہوں) کی بزرگ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ رات کے وقت آپ کی کیا صاحب ہوتی ہے ؟ تو انہوں نے جواب ویا کہ رات جب میری طرف اپنا رخ کرتی ہے تو بیں اس کو انہی طرح د کھو بھی طرح د کھو بھی سے اگل ہے اس اس کو انہی طرح د کھو بھی سے باتی ہوتی ہے واب بھی طرح د کھو بھی سے باتی ہوتی ہو جاتی ہے (آن کی آن میں منج ہو جاتی ہے)۔

## شب زنده دارول کی لذت

سے ابو سلیمان درائی فرماتے ہیں جو لوگ شب زندہ دار ہیں دہ اپنی رات میں اس سے کمیں زیادہ لذت پاتے ہیں جو ابو و لعب میں مشغول رہ کر لذت پاتے ہیں۔ کی بزرگ کا ارشاد ہے کہ "دنیا میں کوئی چیز بعب مشغول رہ کر لذت پاتے ہیں۔ کی بزرگ کا ارشاد ہے کہ "دنیا میں کوئی چیز بحق جنت کے مشاہمہ ہے جو رات کے دقت نیاز مندانہ عبادت کی جنتوں کی نفتوں کی مشاہمہ ہے البتہ وہ طاوت تھیم جنت کے مشاہمہ ہے) یہ طاوت ایک کرنے والے اپنی عبادات اور مناجات سے حاصل کرتے ہیں (ذکر شب کی طاوت تھیم جنت کے مشاہمہ ہے) یہ طاوت ایک ایسا واب عاجل ہے جو ان شب زندہ داروں کو فوراً حاصل ہو جاتا ہے۔

ایک اور عارف باللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی صبح کے وقت شب زندہ دار حضرات کے دلوں کو دیکتا ہے تو وہ ان کو ایک اپنے نور سے بھر وہا ہے جس کے فوا کد سے مستفیض ہو کر ان کے دل نورانی بن جاتے ہیں اور ان کے قلوب سے یہ فوا کد منتشر ہو کر غاظوں تک وی جی (اور وہ ہدائت یاب ہوتے ہیں)۔

## الله کے محب اور ان کی نشانیاں

منقول ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کی پیغیر اعلی بن بنینا و علیہ السلام) پر دی نازل فرمائی۔
"میرے کچھ بندے جھے سے محبت کرتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور میرے مشاق ہیں میں بھی ان کا مشاق
ہوں وہ میرا ذکر کرتے ہیں میں بھی ان کا ذکر کرتا ہوں وہ میرا مشلبہ کرتے ہیں اور میں ان کو دیکھتا ہوں 'پس اگر تم ان کے
طریقے پر چلو کے تو میں تم سے بھی محبت کروں گا۔ اور اگر تم نے ان کے طریقے سے روگر دانی کی تو میں تم سے اغراض کروں
گا۔"

ان پیغیرنے کما کہ اللی! "تیرے ان برغدول کی کیاعلامتیں ہیں اللہ تعالی نے جواب میں فرملیا"

"دن کے دفت وہ سابوں کا ایسا بی خیال رکھتے ہیں جے ایک چوپان اپنی بھیر بربوں کا خیال رکھتا ہے (ان پر انظر رکھتا ہے) اور ان کو سورج کے غروب ہونے کا ایسا بی انظار ہوتا ہے جس طرح ہے پرغدوں کو اپنے آشیانوں میں بہنچنے کے لئے اس کا انظار ہوتا ہے 'جب رات اپنا پردہ ڈال دیتی ہے (رات ہو جاتی ہے) اور تاریحی ہے ہم آغوش ہو جاتی ہے اور ہر مختص اپنے محبوب کے ساتھ خلوت گزیں ہو جاتا ہے تو اس دفت تاریحی ہے ہم آغوش ہو جاتی ہے اور ہر مختص اپنے محبوب کے ساتھ خلوت گزیں ہو جاتا ہے تو اس دفت وہ میری عبوت کے لئے اپنی قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے چروں کو میرے لئے فرش راہ بناتے ہیں۔ (چرے خاک پر رکھتے ہیں) اور میرے کلام ہے مناجات کرتے ہیں اور گڑ گڑا کر جھے سے میرے انعام کے طالب ہوتے ہیں ان میں کوئی چلاتا ہے (آہ و زاری کرتا ہے) کوئی روتا ہے اور کوئی آئیں بھرتا اور کوئی فریاد کرتا ہے 'میرے لئے وہ جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ میری نظر کے سامنے ہیں اور میری مجب اور کوئی فریاد کرتے ہیں وہ جو بھی خواد کرتے ہیں وہ جو بھی خواد کرتے ہیں وہ جس سنتا ہوں 'اس کے افعام میں ان پر میری کہلی عنایت سے ہوتی ہے کہ شری وہ جو بھی فریاد کرتے ہیں وہ جس سنتا ہوں 'اس کے افعام میں ان پر میری کہلی عنایت سے ہوتی ہے کہ شری وہ جو بھی فریاد کرتے ہیں وہ جس سنتا ہوں 'اس کے افعام میں ان پر میری کہلی عنایت سے ہوتی ہے کہ شری وہ جو بھی فریاد کرتے ہیں وہ جس سنتا ہوں 'اس کے افعام میں ان پر میری کہلی عنایت سے ہوتی ہے کہ

میں اپنے نور کے کچھ جلوؤں سے ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہوں اس وقت وہ میرے اسمرار اس طرح بیان کرنے لگتے ہیں جس طرح میں ان کو اسمرار کی خبر دیتا ہوں۔ میرا دو سرا انعام ان پر یہ ہو تا ہے کہ اگر ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر موجود ہے اگر ان کے پلوں میں دکھ دیا جائے تو میں ان تمام چیزوں کو (بطور اجر) ان کے لئے کم سجھتا ہوں تیسرا انعام یہ ہے کہ میں بذات خود ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ کیا تحمیس معلوم ہے کہ میں بذات خود جس کی طرف توجہ فرماتا ہوں تو میں اس کو کیا کچھ عطا کرتا ہوں۔ "

### تجليات خلوت شب

وہ مرید صادق جو رات کی تنائی میں اپنے رب کی مناجات میں معروف ہو تا ہے تو اس رات کے تمام انوار اور اس کی تخلیات اس کے دون کے حصوں پر چھا جاتی ہیں اور اس کا دون اس کی رات کی تفاظت میں آجاتا ہے اور یہ اس وجہ ہوتا ہے کہ اس کا دل انوار سے مملو اور معمور ہو تا ہے اس لئے دون کے وقت اس کی تمام حرکات و افعال اور اس کے تعرفات اس منبع انوار سے صادر ہوتے ہیں جو رات میں مجتبع ہوئے تنے تب اس کا قلب قبہ حق میں محصور و معرور ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی حرکات و سکنات کو تربیت دی جاتی ہے جیسا کہ منتول ہے کہ جو شخص رات کو عبادت میں اسرکرتا ہے (نماذ پر هتا ہے) اس کا جرو دون کے وقت روش رہتا ہے۔

اس قول کے دو معنی ہیں اول یہ کہ طاق جراغ کی وجہ ہے روش ہوتا ہے الندا جب جراغ ایمان اور محم یقین دل شل روش ہوتا ہے الندا جب جراغ ایمان اور محم کا جراغ دان روش ہوتی ہے تو رات کے وقت روغن اعمال کی بہتات ہے جراغ کی روشنی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور جہم کا جراغ دان بھی اس روشن ہے منور اور مسیر ہو جاتا ہے جیسا کہ شخ سل بن عبداللہ تستری کا ارشاد ہے بقین آگ (جراغ کی روشن) ہے اور افراد اور اس کا فتیلہ (بی ہے اور عمل اس کا تیل ہے (جب یہ تیوں چیزیں موجود اور یکجا ہوں تو نور و ضیاء پیدا ہوتی

الله تعالى كاارشاد ب:

سِيْمَاهُمْ فِي وُحُوْدِهِمْ مِّنْ آيْرَ السُحُوْدِ الله كَل وَيُثانِدُ لِ مِجْدَ كَ نَانَ مِنْ

اور الله تعالی نے اپنے نور کو ایسے طاق سے مشاہد فرمایا ہے جس میں چراغ روشن ہو پس ایمان ویقین کا نور الله تعالی کے نور کے واسلے سے شیشہ قلب میں پنچنا ہے اور روغن عمل سے اس کی روشن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس وقت شیشہ دل مجم و درخشاں کی ماند بن جاتا ہے اور اس شیشہ دل کے انوار چراغ دان قلب پر تو کمن ہوتے ہیں اور آتش نور سے نار نور قلب میں سرایت کر جاتی ہے اور پھروہ بھی دل کی نری سے اثر کو قبول قلب میں سرایت کر جاتی ہے اور پھروہ بھی دل کی نری سے اثر کو قبول

کرنے کے باعث نرم پڑ جاتا ہے اس طرح جم اور قالب دونوں بکساں نرم ہو جاتے ہیں اور پھروہ بھی دل کی نرمی ہے اثر کو قبول کرنے کے باعث نرم پڑ جاتا ہے اس طرح جم اور قالب دونوں بکساں نرم ہو جاتے ہیں جیسا کہ باری تعلقٰ کا ارشاد ہے:

"ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّه-"
"ان كى جلدي اور ان ك قلوب ذكر الى سے زم موجاتے بيں"

اس ارشاد باری میں قلوب کی نری کی طرح جلود کی نری کا وصف میان فرمایا گیا ہے (دونوں کی نری لدکور ہے)۔

# نور قلب زمان ومكان كوائي آغوش ميس لے ليتا ہے

جب قالب نور سے معمور ہو جاتے ہیں اور انس و سرور محبت ان علی سرائت کرجاتا ہے تو تمام زمان و مکان نور قلب علی ساجاتے ہیں اور سے اس حلام اس قلب خاکی کی سرزین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھتی ہے ایکی صورت علی قلب آسان بن جاتا ہے اور قالب اس قلب خاکی کی سرزین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھتی ہے ایکی صورت علی قلب آسان بن جاتا ہے اور قالب زین ' تلاوت کلام اللہ کی لذت (کا کیف) متاجات کے موقع پر تمام وجود کا نکات کو اس کی نگاہوں سے چمپا دیتا ہے اور کلام جید اپنی ذات کے افترار سے تمام موجودات کا قائم مقام بن کر صفائے شہود کی مزاحت بن جاتا ہے (عالم شہور علی صرف کلام جید تمام کا نکات کا قائم مقام بن جاتا ہے) اس وقت نہ نفس حدیث باتی رہتا ہے (نفام فیر کا وجود باتی نہیں رہتا) اور نہ پھر ساحت علی رہتا ہے اور نہ کلام نفس) بلکہ ایک صاحت عیں تلاوت قرآن اول سے آخر تک بغیر وسوسہ اور حدیث نفس کے اتمام پاتی ہے اور یہ اس کا سب سے مقیم فضل ہے (یمال تک جو کھے بیان کیا گیا یہ وجہ اول کی وضاحت و صراحت تھی)۔ (۱)

فرکورہ بالا صدیث شریف لیمن حملتٰی بیاللَّیلِ حسن و جدہ بالنہار۔ "کی دوسری اوجید ہے کہ اس عابد شب زندہ دار کے ان کاموں کی تمام جسیں جن کی طرف وہ متوجہ ہے آسان اور عمدہ ہو جاتی جیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے تقرفات میں اس کو مدد پہنتی ہے (تمام امور میں امداد اللی شائل حال رہتی ہے) اس طرح صدورو ورود میں لیمن (اس کے اعمال و مقاصد میں) ایک خوبی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اقوال بھی درست رہتے ہیں۔ (سلک سداو میں نظم ہو جاتے جیں) اس لئے دل کی استقامت کا مدار ہے (ول کو استقامت پر اقوال کی استقامت حاصل ہے) تو اقوال کو بھی استقامت حاصل

<sup>(1)</sup> مابق میں جس مدعث کاذکر ہوا کہ "جو شب کو ذکر میں معروف رہتا ہے تو رات کے الواد اس کے دن پر جما جاتے ہیں یمل محک اس کو مملی وجہ بیان کی گئے ہے۔"

باب 46

# شب بیداری کے مخاون اسباب اور سونے کے آداب

ان آداب کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ علیہ شب زندہ دار خروب آفنب کے وقت تازہ وضو کرے (۱) ۔ اور قبلہ رو کر بیٹے اور رات کی آید اور نماز مغرب کا انتظار کرے' اس انتظار کے لمحات اور بدت میں طرح طمرح کے افکار میں معروف رہے۔ سب سے اوٹی تبیج اور استغفار ہی تبیج و استغفار میں معروف رہے) جیسا کہ اللہ تعلق نے اپنے نمی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ارشاد فرمایا:

"وَاسْتَغْفِرْ لِلْنَبِكَ-" (باره 24 سوره الموس) اور فرايا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَارِ ٥ (پ سوره) "اپ رب ك حرك من وشب تجع پر هـ"

اس علم کی بجا آوری کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے مائین مسلسل نماز (لقل) یا تلاوت یا ذکر میں معروف رہا رہے ان تمام میں بھترین صورت نماز کی ہے کو تکہ اگر سالک دونوں نمازوں کے در میان وقت میں مسلسل نماز میں معروف رہا تو اس کے باطن سے کدورت کے آثار مث جائیں گے جو اس کے اندرون کے او قات میں بٹرگان خدا کی ملاقات باہمی روابط اور ان کی باتیں سننے سے اس کے دل میں پیدا ہو گئے جی ان تمام باتوں کا دل پر اثر ہو تا ہے اور دل میں ان کے باعث خدشات بیدا ہو جاتی ہے و دو سرے امور تو خدشات بیدا ہو جاتی ہے (دو سرے امور تو الگ رہے) جس کو وہ مسلسل انگ رہے) جس کو وہ مسلسل کی جس کو وہ کی مسلسل کا نہیں بڑے ہے جو کہ نہیں سکتی پیس مغرب اور عشاء کے مائین مسلسل آئے میں بڑھنے ہے اس اثر کے زائل ہو جانے کی امید کی جاسکتی ہے۔

انس آداب میں سے ایک بیہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی باتیں بالکل ترک کردی جائیں اس لئے کہ اس وقت عظام کرنے سے اس نور کی تازگی ختم ہو جاتی ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان مسلسل نمازیں پڑھنے سے دل میں پیدا ہوا

تھا اور اس سے قیام اللیل میں بھی خلل پیدا ہو ہ ہے 'خصوصاً اس صورت میں جب کہ سالک بیدار دل نہ ہو۔ ایک ورولیش نے خراسان کے ایک بزرگ کا ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ رات میں تین مرتبہ طسل کرتے تھے' ایک بار

عشاء کے بعد و مری بار رات کے کی حصہ جی سوکر اٹھنے کے بعد اور تیسری بار صبح ہونے سے پہلے! اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد عسل اور وضو کے ذریعہ شب بیداری جی بہت سہولت پیدا ہو جاتی ہے اس طرح ذکر اور نماذ کا علای ہو جانے ہے بھی نیٹو پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر سالک اس کا علوی ہے تو وہ جلد بیدار ہو جاتا ہے ' ہاں اگر کس سالک کو اپنے لئس اور اپنی علوت پر بورا بورا احتاد ہے تو وہ سوجائے کہ اپنی علوت کی بدولت وہ وقت مقررہ پر بیدار ہو سکتا ہے ورنہ مردول اور طالبان حق کے کے موزول اور متاسب کی ہے کہ جب ان پر غیر کا غلبہ ہو تو اس وقت وہ سوئیں' اس بتا پر مجبان اللی کے سلسلہ جس کما گیا ہے کہ ان کی نیٹو نیٹویں اڑے ہوئے لوگوں جیسی ہوتی ہے اور ان کا کھانا مریضوں جیسا ہوتا ہے ان کی گفتگو صرف ضرورت کے وقت ہوتی ہے ان کی گفتگو

## قيام الليل كي توفيق

پس جو کوئی شب بیداری کے عزم معم کے ساتھ نیند کے غلبہ کے وقت سوجائے تو اس کو قیام اللیل کی توفیق ضرور میسر آتی ہے ورنہ نفس کی تو بیہ عادت ہے کہ اگر اسے نیئد کی رغبت دلائی جائے اور سونے کا خوب عادی بنایا جائے تو پھروہ خوب آزاد ہو جاتا ہے گرجب عزم صادق کے ساتھ اس کو حرکت دی جائے تو گھری نیند سونے میں وہ پھر آزاد نہیں رہتا۔ عزم صادق کے ساتھ نفس کا یکی وہ عمل ہے جس کے بارے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تَتَحَانَٰی جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاحِع 0 ان کے پلو اِسروں سے جدا ہوتے ہی

یمی عزم صاتی اور رات کو اٹھنے کی فکر ان کے پہلوؤں اور ان کے بستروں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے (وہ اپ بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں)

کماگیا ہے کہ نقس کی دو نظرین ہیں ایک نظر تو جسمانی ضرور توں کو پورا کرنے کے لئے تحت کی طرف ہوتی ہے اور ایک نظر روحانی اور علوی ضرور توں کی جمیل کے لئے عالم بالا کی جانب ہوتی ہے ہی جو ارباب عزیمت ہیں دہ اپنے پہلوؤں کو بستروں کے الگ کر دیتے ہیں اس لئے کہ ان کی نظر روحانی اور علوی مدارج کی جمیل کے لئے ہر وقت عالم بالا کی طرف رہتی ہے 'بنا بیل انہوں نے اپنے نقس کو نیند کا ضروری حق دے دیا ہے (بفقر رضورت سوتے ہیں) لیکن وہ اسے نیند کی لذت سے لطف اندوز نہیں ہونے دیتے جو نکہ نفس کی ترکیب ش ترانی (خاکی) اور جمادی عناصر غالب ہیں اس لئے وہ زیر نشیں ہو کر اور لیٹ کر فیند سے الف اندوز ہونے کا خوگر ہے 'کش کی اس طبیعت و تخلیق کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

چونکہ یہ بات انسان کی سرشت میں داخل ہے اور تہ نشین ہو کر بیٹھ کر جاتا (کسی مرکب میں) مٹی کی خاصیت ہے کی دجہ ہے کہ تکال اور تبایل 'بیٹے رہنا اور سو جاتا انسان کی خصوصیت بن گیاہے 'اہل ہمت وہ ارباب علم جیں جن کے علم کے بارے میں اس طرح فیصلہ فرمایا ہے:

امَّنْ هُوَ قَانِتُ انَّآءَ اللَّيْلِ سَاجِعاً وَّقَآئِمًا ٥

"کیاالیا فخص وہ ہے جو رات میں فدا کے گئے مربستجود ہو اور عیادت کے لئے کمڑا ہو۔" ان شاہ کیا

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى اللَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَاللَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ٥ اللَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ٥ "اے رسول! آپ فرا دیجے؛ کیاعالم اور جالل برابر و سکتا ہے۔"

اس آبت مندرجہ بالا بین اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو جو رات کے وقت (عبادت کے لئے) کھڑے ہوتے ہیں اہل عظم قرار دیا ہے اور چو تکہ وہ اہل عظم ہیں اس لئے انہوں نے اپنے نفوس کو مقام طبیعت سے ہٹا کر روحانی لذتوں کے حصول کے لئے حقیقت کی بلندیوں پر پنچا دیا ہے ای باعث ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے الگ رہتے ہیں اور عافل و خوابیدہ لوگوں کے زمرے سے فارج رہتے ہیں۔ آداب نوم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سالک یا حرید اپنی عادت کو بدل دے مثلاً اگر تکیہ رکھ کر سونے کی عادت ہے تو اس کو بھی ترک کر دے (اس کر سونے کی عادت ہے تو اس کو بھی ترک کر دے (اس طرح سونے کی عادت ہے تو اس کو بھی ترک کر دے (اس طرح سونے کی عادت ہے جو استراحت میسر ہوتی ہے وہ میسر نہیں ہوگی اور فیند بحت کم آئے گی) چنانچہ ای آداب کے تحت ایک پزرگ نے فریا ہے " جس اپنے گھریس شیطان کی موجودگی بمقابلہ اس کے نیادہ پند کرتا ہوں کہ میرے گھریس مندیا تکیہ رکھا ہو جو بھیے نیند کی طرف رافب کرے 'برصال تکیہ' بچھونے 'اور لحاف وغیرہ کا ترک اس سلسلہ جس بہت موثر ہے اگر کوئی سالک ان دونوں جس سے کی کو ترک کر دے تو اللہ تعالی اس کی نیک بین اور اس کی عزیمت کو دیکھتے ہوئے اس کے مقصد جس سولت فرمان کا خوابی کے آداب کو اس کو میسر آجاتے ہیں۔

# معدے پر کھانے کابار کم ڈالے

ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سالک اپنے معدے پر کھنے کا بار کم ڈالے (زیادہ کھانے سے گری نینر آئی ہے) اگر کوئی ہخص اس قدر کھائے جو اس کے باطن کی بیداری کے لئے معددہ گار ہو تو اس ذراجہ سے بھی رات کو بیداری (قیام اللیل) ہیں مدد ش عتی ہے ' ذکر اللی اس گرائی کو (اگر وہ موجود ہو) رفع کر دیتا ہے ہیں اگر کوئی ذاکر شب ذندہ داریہ محسوس کرے کہ کھانے سے معدہ پر بار پڑ گیا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہے کہ اس کے قلب پر زیادہ بار پڑ رہا ہے ہیں ایسے ہخص کو چاہئے کہ جب تک ذکر ' ملاوت اور استغفار سے یہ بار کم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ نہ سوئے' ایک بزرگ نے فرمایا ہے "میں رات کے اشخے کو اس

عوارف المعارف

بات سے زیادہ پند کرتا ہوں کہ میں رات کے کھانے سے ایک لقمہ کم کردوں۔" (رات کا اٹھنا کم کھانے سے زیادہ پندیدہ ہے) پس زیادہ احتیاط ای میں ہے کہ سونے سے قبل و تر پڑھ نے اس لئے کہ دہ نہیں جانا کہ ملعات آئدہ میں کیا داقع ہو اور طمارت کی چڑیں اور مسواک وفیرہ اس کے پاس موجود رہنا چاہے ااور جب سونے گئے تو باوضو ہو۔

#### رویائے صادقہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "جب بری عبادت کی حالت میں سوتا ہے تو اس کی روح عرش تک پہنچ جاتی ہے اور اس حالت میں سوتا ہے تو اس کی روح عرش تک پہنچ جاتی ہے اور اس حالت میں اس کا خواب "رویائے صادقہ" ہوتا ہے اور اگر وہ بغیروضو کے سوجاتا ہے ہے تو اس کی روح اس بلندی تک کنچنے سے قاصر رہتی ہے اس حالت میں اس کے خواب "اَضْعَاتُ اَحْلاَمْ" (برے اور منتشر خواب) ہوتے ہیں اور رویائے صادقہ نہیں ہوتے۔"

وہ مرید جو عیال دار ہے (شاوی شدہ ہے) وہ اگر بستر پر اپنی بیوی کے ساتھ سویا ہے تو بیوی کو چھونے شے اس کا وضو جاتا رہتا ہے لیکن اس سے باوضو رہنے کا ثواب زائل اور فوت نہیں ہو تا بشرطیکہ اس کس کے باعث وہ لذات نفس میں جتال نہ ہوا ہو (بیوی سے مباشرت نہ کی ہو) اور قلب کی بیداری معدوم نہ ہوئی ہو' اور اگر لذات نفس میں جتال ہو کیا اور غافل ہو کیا تو اس کی روح بھی اس کی خفلت کے باحث تجلب میں ہو جاتی ہے۔

الیی طمارت جو رویائے صادقہ کی تمریب (جس کے نتیجہ میں رویائے صاوقہ نظر آتے ہیں) باطن کی وہ طمارت ہے جو خواہشات نفسانی حب ونیا کی کدورت کینہ اور حسد کی نجاستوں سے پاک رکھ (باطن اگر ان اخلاق رفیلا کی نجاستوں سے پاک ہے تب اس کو وہ طمارت حاصل ہوگی جس کے نتیجہ میں حرید کو رویائے صادقہ میسر آتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ «جو فحض اپنے بستر پر اس حالت میں لیٹنا ہے کہ کسی پر ظلم کی نیت نہ ہو اور نہ وہ کس سے حسد رکھنا ہو تو اس کے گناہ معاف کر ویکے جاتے ہیں۔ "

جب نفس کو رؤاکل سے طمارت میسر آجاتی ہے تو اس کے دل کا آئینہ جگا اٹھتا ہے اور وہ آئینہ اس قائل بن جاتا ہے کہ لوح محفوظ سے انعکاس پذیر ہو سکے اور اس پر غیب کی عجائب منقش ہو جاتے ہیں اور غیب کی خبروں سے باخبرہو جاتا ہے اور حضرات صدیقین تو اس خواب میں مکالمہ اور محلوث سے بھی نوازے جاتے ہیں اللہ تحالی ان کو احکام دیتا ہے ' کچھ باتوں سے روکتا ہے اور یہ حضرات خواب بی میں ان تمام باتوں کو خوب سمجھ لیتے ہیں اور خواب کے یہ اوامر و نوابی بالکل ان ظاہری اوامر و نوابی بالکل ان فاہری اوامر و نوابی کی طرح ہوتے ہیں جن میں خلل انداز ہونے سے محصیت اللی کا صدور ہو تا ہے بلکہ حقیقت ہے ہے کہ رویائے صاوقہ کے اوامر و نوابی طاہری اوامر نوابی سے زیادہ عظیم اور موکد ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ احکام ظاہری کی نافر بائی اور مختلف کا گناہ نور سے معاف ہو جاتا ہے اور تو ہہ کرنے والا اس مختص کی مائنہ ہو جاتا ہے جس سے کوئی گناہ سرزد بی نہیں ہوا ہے 'گر خواب کے یہ احکام مخصوص ہوتے ہیں اور ان کا تعلق صدیت کی روحائی حالت اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرای کے مائین

اوا ب- لى جب اس من خلل انداز ہوا ہے يا كو كانى كرا ہے تو اس وقت يد خطره در پيش ہوا ہے كہ كيس ارادت وعقيدت كابير سلسلم منقطع ند ہو جائے اور اللہ تعلق سے ہث كركيس نفرت كے مقام پر ند پہنچ جائے۔ ويكونَ في ذلكَ الرجوع عَن اللّٰه واستجاب مقام المقت)

جب بندہ (علبہ شب ذندہ دار) مرمتی 'کسل (کلفی) یا ادادہ کی پہتی کے باعث بے وضو ہونے کے بعد سوتے وقت تازہ وضونہ کرسکے ' تو کم از کم اپنے اصفاء کو پانی بی سے پونچھ لے تاکہ وہ ان عاقلوں کے رمزے سے نکل جائے جو بیدار ول افسانوں کی طرح کام نہیں کرسکتے ' اس طرح بیدار ہونے کے بعد اگر اٹھٹے جس کسل پیدا ہو (اٹھ نہ سکے) تو کم از کم اتابی کر سے انسانوں کی طرح کام نہیں کرسکتے ' اس طرح بیدار ہوئے کے بعد اگر اٹھٹے جس کسل پیدا ہو (اٹھ نہ سکے) تو کم از کم اتابی کر سے دریعہ مواک کر لے اور پائی سے اصفاء کا مسلح کرے (یکٹسسے اُغضاهٔ بالمباء سندیا) تاکہ اپنے اعمال اور بیداری کے ذریعہ عالین کے ذمرے سے نکل جائے بیہ طریقہ ایسے لوگوں کے لئے بہت مغید اور فعنل کیڑ کاموجب ہے جن کو ٹینر بہت زیادہ آتی ہاور عبادت کے لئے کم اٹھتے ہیں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دو بار مسواک فرمایا کرتے تھے ایک بار قرب آپ فواب اسراحت سے بیدار ہوتے اس وقت مسواک فرمایے۔

## مونے کا طریقتہ اور سوتے وقت کی دعائیں

موتے وقت قبلہ رو ہونا چاہے اور اس کی وو صور تیں ہیں ایک صورت سد کہ سدھے پہلو کے بل اس طرح لیث جائے جس طرح مردے کو طرح کو الناویا جاتا ہے یا غیرمدفون کفن ہوٹ مردے کی طرح چیت لیٹ جائے اور مند قبلہ کی طرف (۱) کر لے اور سد دما پڑھے۔

باسمك اللهم وضعت جنبى وبك ارفعة اللهم ان امسكت نفسى فاغفرلها وارحما وان ارسلتا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم انى اسلمت نفسى اليك ووجهت وجبى اليك وفوضت آمرى اليك والحات ظرى اليك رببة منك ورغبة إليك لا ملحاء ولا منحى منك الا اليك امنت بكتابك الذى انزلت ونبيك الذى ارسلت اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك الحمد لله الذى حكم فقهر الحمد الله الذى معن فحير الحمد لله الذى ملك فقدر الحمد لله الذى هو على كل شئى قدير اللهم انى اعوذ بك من غضبك وسوء عقابك وشر عبادك وشر عبادك وشر الشيطان و شركه

اس كے بعد پائج آيتي سورة البقرى يعنى جار اول آيات اور بانچين "إن فى حلق السموات والارض" پرهے ، اس كے بعد بائج آيت اور سورة الحشرى آخرى آيت قُلْ يَاليَّهَا اس پر آية الكرى اور إنَّ رَّبَكُمُ اللَّهُ قُلْ الْمُعُوااللَّه ، سورة الحديدى اول آيت اور سورة الحشرى آخرى آيت قُلْ يَاليَّهَا

عوارف المعارف

ُ الْ كَافرون وَ الله اَحَدُ قُلْ اَعُوْدُ بِرَتِ النَّاسِ قُلِ اَعُودُ بِرَتِ الْفَلقِ (منوذ تين) كا اضافه كرك ان تمام آيات كوپڑه كرائ باتھ پر دم كرك پراس ہاتھ كو تمام جم اور ائ منہ پر پھرے۔ فدكورہ آيات كے علاوہ سورہ كف كى پہلى دس آيات اور آخرى دس آيات كا بحى اضاف كياجائ تو بمترے اس كے بعد بيد دعا پڑھے:

اللهم ايقظنى فى احب الساعات اليك واستعملنى باحب الاعمال اليك التى تقربنى اليك زلفى وتبعلنى من سخطك بَعدًا اسالك فتعطينى واستغفرك فتغفرك وادعوك فستحيب لى اللهم لا تومنى مكرك ولا تولنى غيرك وَلا تُر فَع عَيِّى شرك وَلا تنسنى ذكرك وَلا تحملنى من الغافيلين ٥

منتول ہے کہ جو مخص ان کلمات کو پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کی طرف تین فرشتے بھیجا ہے جو اس کو نماز کے لئے بیدار کرتے ہیں اور وہ جب نماز پڑھ کر وعاکر تا ہے تو یہ فرشتے اس کی وعار آمین کتے ہیں اور اگر وہ عباوت کے لئے نہیں اٹھتا ہے تو فرشتے فضا میں عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کا ثواب اس مخص کے نام پر لکھا جاتا ہے۔

تذكوره بالا آیات كے علاوہ سبحان اللّه الحمد للّه اور اللّه اكبر برایك 33 (تنتیس) بار پڑھے اور اس ك بعد يه كلمت پڑھ كر سوكى تعداد كو پوراكرلياكرك لا إلّه إلا الله واللّه اكبر وَلا حُولَ وَلا قوَّة إلاّ بِاللّهِ العَلى العَظِيم ٥ العَظِيم ٥

47-4

# خواب سے بیداری اور ذکر میں مصروفیت

موان مغرب کی اذان سے فارغ ہو تو سالک کو اذان و اقامت کے مانین وقت میں دو رکعت نماز پڑھنا چاہے 'علائے کرام اور کھت نماز پڑھنا چاہے 'علائے کرام اور کھتیں بہ عجلت اپنے گریں جماعت سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ (مجد میں ان کی مسلسل ادائی سے) لوگ یہ اور کھتیں کہ یہ دور کھتیں سنت موکدہ ہیں اور پھراس کی پیروی کرنے لگیں (سنت موکدہ سجو کر پڑھنے لگیں)۔ بب مغرب کی فماذ سے فرافت ہو جائے تو مغرب کے بعد جلد دو سنتیں پڑھے کہ ان کا شار بھی فریضہ (مغرب) کے اور قبل ہو الله اَحد پڑھے اس کے بعد رات کے فرشتوں اور اور قبل ہو الله اَحد پڑھے اس کے بعد رات کے فرشتوں اور لگا تبین پر اس طرح سلام بھیجے۔

مُرحبا بملائكة الليل مرحبا بالملكين الكريمين الكاتبين اكتبافي صَحِيفتي الماشهدان الا الله واشهدان الحنة حق والنار حق والمعدان لا إله الا الله واشهدان محمداً رسول الله واشهدان الحنة حق والنار حق والحوض حق والشفاعة حق والصراط والميزان حق واشهدان السّاعة أية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور اللهم اودعك هذه الشادة ليوم حاحتي اليها اللهم احطط بها وزرى واغفربها ذنبي وثقل بهماميزاني واوجب يه الماني وتحاوز عنى يا أرحم الراحمين ٥

ار مالک اپنی جماعت کے مجد میں مغرب اور عشاء کی درمیان مسلسل معروف عبادت رہے تو اس کا اعتکاف اور الد اللہ اپنی جماعت کے درمیان لگا تار نماز پڑھتا) کا ثواب حاصل ہو گا اور اگر اس کی رائے میں مکان کو بلے اور گر میں دونوں نمازوں کے درمیان عبادت کرنے ہے اس کے دین کی زیادہ سلامتی ہے (زیادہ مناسب ہے) اور الد میعت خاطر کے لئے ہد بات زیادہ مناسب ہو تو وہ ایساکر سکتا ہے (گھر لوث جائے اور وہاں یہ عبادت کرے)۔

# واكرم ملتي كاارشاد كرامي

الدرمول مقبول صلى الله عليه وسلم ب الله تعالى ك ارشاد تتعجافي جنوبهم عَن المهَضَاجَع على إرب من

عوارف المعارف

در مافت کے گئے (اس ارشاد ربانی کا مغموم دریافت کیا گیا) تو آپ نے ارشاد فرمایا "بید مغرب اور عشاء کے در میان نماز پڑھنا ہے۔"

حضور مرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا "مغرب ادر عشاء کے درمیان نمازیں پڑھا کرد کیونکہ یہ دن کی لغو باتوں کو دور کردیتی ہے۔ ادر اس کے آخر کو سنوارتی ہے۔" (آخر سے مراد دن کا آخری حصہ ہے)۔

## مغرب وعشاء کے درمیان اور اد

مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی دو رکھتوں میں سورہ بدج اور سورہ طارق پڑھے اور اس کے بعد دو رکھتیں اور پڑھنا چاہئے۔ ان دو رکھتوں کی پہلی رکھت میں سورۃ بغرہ کی پہلی دس آیات اور وَ اِلْهُ کُمْمُ اِلَهُ وَّاحِدٌ کے بعد کی دو آیات اور پندرہ بار قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ ۞ پڑھے دوسری رکعت میں آیت الکری 'آمن الرسول اور پندرہ مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد بڑھی جائے۔

آثر کی دو رکھتوں میں سور ق زمراور سور ق واقعہ سے جو کچھ پڑھ سکتا ہو دہ پڑھ اس کے بعد جو پڑھ سکتا ہو دہ پڑھے خواہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ہیں خواہ اپنے معمولات کے اوراد پڑھے خواہ وہ نماز میں ہوں یا نماز کے بعد اگر چاہے تو سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ہیں رکھات خفیفہ پڑھے' یا مغرب اور عشاء کے ماجین دو طویل رکھتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور ان دو طویل رکھتوں میں تیام طویل کرکھات خفیفہ پڑھے' یا مغرب اور عشاء کے ماجین دو طویل رکھتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور ان دو طویل رکھتوں میں قیام کے مادر تاوت قرآن دونوں کا فائدہ سے اور طویل قیام میں اپنے معمول کی تلاوت کرے یا بار بار ایس دعا پڑھے جس میں دعا اور تلاوت قرآن دونوں کا فائدہ شائل ہو مثلاً بار بار پڑھے:

رَبُّنَاعَلَيْكُ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمُصيرِ ٥

یا ای متم کی کوئی دوسری آیت ہو اس طرح تلاوت وعادر نماز تین عباد تیں جمع ہو جاتی ہیں اس صورت میں خیالات کی کیموئی ہی حاصل نہیں ہوتی بلکہ فنیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔

ان تمام نماذوں اور اوراد سے فارغ ہو کر عشاء کے فرض سے پہلے چار کعتیں پھردو رکھتیں (بعد فرض عشاء) پڑھ اس سے فراغت کے بعد اپنے گرچلا جائے یا اپی خلوت گاہ میں پہنچ جائے ' مرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کاشانہ ' نبوت میں داخل ہو کر بیٹنے سے قبل چار رکھتیں پڑھا کرتے تھے ' ان چار رکھتوں میں سورہ لقمان ' سورہ لیمن ' م الدخان ' اور تبارک الذی پڑھے ' اگر کوئی مخص شخفیف کرتا چاہے تو ان رکھتوں میں ایته المکرسی۔ امن الرشول اور سورہ حدید کی پہلی آیات اور سورہ حشر کی آخری آیت پڑھے ان چار رکھتوں سے فراخت کے بعد گیارہ مزید رکھتیں سورہ حدید کی پہلی آیات اور سورہ حشر کی آخری آیت پڑھے ان چار رکھتوں سے فراخت کے بعد گیارہ مزید رکھتیں پڑھے ' ان گیارہ رکھتوں میں آیات پڑھے۔

<sup>(1)</sup> ان كے پىلو خوابگانوں سے جدا رہے ہيں۔

## يشخ ابوطالب كئ كاارشاد

اس سلسلہ ہیں شخ ابوطالب کی فرماتے ہیں کہ "اگر کوئی مخص چاہے تو ان گیارہ رکھتوں ہیں ہے کم رکھتوں ہیں بھی اس قدر (تین سو آیات) پڑھ سکتا ہے۔" اگر سورہ ملک ہے قرآن کریم کے آخر تک ایک بزار آیتیں طاوت کے تو مزید فیرو کرکت کا موجب ہے اگر کسی مرد کو اس قدر قرآن کریم یادنہ ہو تو وہ ہر رکھت میں پانچ یا دس مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ سورہ افلاص پڑھے۔

#### وتر كاالتواء

ور کو تجدیں پرھنے کے خیال میں ملتوی نہ کیا جائے ہاں اگر کمی مخص کو اپنے اوپر پورا پورا احتاد ہو اور وہ تجد کی نماز کے لئے اٹھنے کا عادی ہو تو اس صورت میں ور کو تجد کے بعد پڑھنا افضل و اوٹی ہے۔ ایک بزرگ کا معمول تھا کہ اگر وہ سونے سے قبل ور پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد تجد کے اٹھتے تو ایک رکعت پڑھ کر ور کو طاکر دوگلنہ بنا لیتے تھے۔ اس کے بعد جس قدر جانج نقل نماز پڑھتے بجرسب سے آخر میں ور اوا فرماتے تھے۔

اگر ورز کو ایتدائے شب بی اداکیا جائے تو اس ورز کے بعد دو رکعتیں بیٹے کر پڑھی جائیں اور ان رکھتوں بی سورہ الزازال اور سورة الثکار پڑھنا چاہئے۔ معقول ہے کہ ان دو رکھتوں کو بیٹے کرنا پڑھنا اسی طرح ثر تُواب ہے جیسے ایک رکھت کوڑے ہو کر پڑھی جائے 'اگر کوئی تھو کے اوا کرنے کا ارادہ رکھنا ہے تو اس کو بھی اداکرے اور تھو کے آثر میں ورز پڑھے ' کوڑے ہو کر پڑھی جائے 'اگر کوئی تھو کے اوا کرنے کا ارادہ رکھنا ہے تو اس کو بھی اداکرے اور تھو کے آثر میں ورز پڑھے 'ان وو رکھتوں کی نیت بھی وی ہے جو نقلوں کی نیت ہے (حکتی اِذا اراد التہ جعد یاتی بھ ویو تر فی آخر تہ جدد و نید میں الرکھتین نیته النفل لا غیر ذالگ ) ©

میں نے بہت ہے ایسے اوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان دونوں تمازوں کی نیت کے سلسلہ میں بحث کرتے ہیں بر نوع اگر ہر رکعت میں رات کے وقت سمحات ((1) سورہ حلید' (2) سورہ حشر' (3) سورہ صف' (4)سورہ جمعہ اور (5)سورہ تغابی پڑھی جائیں اور ان سورتوں پر سورہ اعلیٰ کا اضافہ کر لیا جائے اس طرح سے چھ سورتیں ہوتی ہیں' علائے کرام ان نورتوں کے پڑھے تھے اور ان سے برکت کی توقع کیا کرتے تھے۔

# شب بداری کے بعد کے اعمال

خواب سے بیدار ہوئے کے بعد حسن اوب یک ہے کہ بیدار ہوتے بی اس کا باطن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ سب سے پہلے اللہ کے کاموں پر خورو خوض کرے اس کے بعد کسی دو سری چیز کی طرف متوجہ ہو' شب ذیدہ دار کی زبان کو خدا کے ذکر میں مشخول ہونا چاہئے جو اہل حق ہے وہ ایک بیچ کی مائند ہے جو اپنے دل میں ایک مخصوص چیز کا خیال لے کر سوتا ہے اور جب بیدار ہوتا ہے تو اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کی وہ جذبہ محبت اور محبوب مضطلہ ہے جو مرتے وقت تک اور اس کے بعد روز حشریں اس کے ساتھ رہتا ہے لیں جب ایک اہل حق نیند سے بیدار ہو تو اس کو یہ غور کرنا چاہئے کہ اس کا مقصود کیا ہے کیونکہ وہ اس نصب العین کے ساتھ محشور ہو گا اگر اس کا مقصد ﴿ مَعَاذَاتِ اللّٰی ہے تو کی اس کا مقصود معین رہے گا اگر الیا نہیں تو اس کا مقصود اور نصب العین خداوئد تعالیٰ کے سواکسی اور شے کو قرار دیا جائے گا

## بندؤ حق كاباطن

جب ایک بندہ حق فیزے بیدار ہوتا ہے تو اس کا باطن اس کی پاکیزہ فطرت ہی کے مطابق ہوتا ہے وہ اپنا باطن اللہ کے ذکر کے سواکس اور چیزے تبدیل نہیں کرتا اس طرح اس کا وہ نور فطرت پر قرار رہتا ہے جو بیداری کی طالت میں موجود تھا وہ فیروں کے ذکر سے اپنے باطن کو بچا کر صرف خدا ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے 'اگر اس کی باطنی طالت کا بید معیار نہیں ہے تو الوار اللی کی تجلیات کا راستہ اس کے باطن پر مسدود ہو جاتا ہے اس علیہ شب زندہ داور کے لئے کی لازم ہے اور اس کے لئے معامل مناسب ہے کہ وہ دوران شب اس کی طرف متوجہ رہے اور قرب اللی کی جناب اس کا الله وادی بنی رہے اور اس کی زبان سے مناسب ہے کہ وہ دوران شب اس کی طرف متوجہ رہے اور قرب اللی کی جناب اس کا الله وادی بنی رہے اور اس کی زبان سے کی ادا ہو المحمد لِلّٰهِ اللّٰذی احیانًا بَعد ما اما تنا وَ اِلنّٰهِ المنشور ٥ اس کو چاہے کہ سور ۱۱ آل عمران کی آخری وس آیات پڑھے گھریا کیزہ پانی کا قصد کرے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

"وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءَ مَآءً لِيُطَهِرَ كُمْ بِهِ" (اره 9 سرد اخل)
"ده الله تم پر آسان سے پائی نازل فراتا ہے تأکہ اس کے ذریعے کو پاک و صاف کرے۔"
ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا:
اَذُولَ مِنَ السَّمَآءَ مَآءً اَسَالُتُ اَوْدِيَةٌ بِقَدَّرِهَا ۞ (باره 13 سوره رحم)
"اس نے آسان سے نمین پر پائی ناذل کیا اور اس کے مطابق وادیاں جاری ہو گئی۔"

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنما اس آیت کی تغییری ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی سے مراد قرآن ہے اور وادیال قلوب ہیں (اَلماء اللقر آن وَالْاَو دَیة القلوب) چنانچہ وہ اس (ظروف قلوب) کے مطابق بہتی ہیں اور جس قدر ان میں مختائش ہوتی ہے ای قدر وہ اسے اپنا اندر سالیتی ہیں جس طرح پانی پاک و صاف کرنے کا ذریعہ اور واسط ہے اس طرح قرآن عکیم بھی (قلوب کی) طمارت کا ذریعہ ہے بلکہ اس ذریعہ سے بڑا ذریعہ ہے کیونکہ بعض چزیں طمارت کے لئے پانی کی قائم مقام کوئی چز شمیں ہو سکتی اور پانی تو صاف ظاہری چیزوں کو پاک کرتا ہے مرعلم اور قرآن کریم کی قائم مقام کوئی چیز شمیں ہو سکتی اور ہونباتی جو صاف خاہری چیزوں کو پاک کرتا ہے مرعلم اور قرآن پاک باطن کو پاک کرتا ہے مرعلم اور قرآن پاک باطن کو پاک کرتا ہے ایس اور اس سے شیطانی (وسوسوں کی) نجاست دور ہونباتی ہے۔

## نينركي حقيقت

نیز ایک هم کی فظت اور ایک طبی اثر ہے اس لئے یہ بھی شیطانی نجات میں وافل ہے (کیونکہ یہ انسان کو اللہ کے ذکر ے فافل کرنے والی ہے) نیز کی اصل اور حقیقت یہ ہے کہ حقیق کا نکات کے وقت اللہ تعالی نے روئے زمین ہے ایک مفی بحر مٹی لینے کا عظم (فرشتوں کو) ریا یہ مفی بحر خاک زمین کی جاد (سطح) ہے حاصل کی گئی اس کا ظا بری صد "بھرہ" کھیل تھی اور اس کا باختی حصد اومتہ (آومیت) تھا۔ خداو تدوس نے فربایا سمیں بھرکو مٹی سے پیدا کرنے والا ہول۔" (اِنّی حالت بشر اً مِن طین) ہی بھرت اور بھرسے مراد اس کی باخن سے اور آومیت ہوا واس کی باخن سے اور آومیت ہوئی اور آدمتہ سے مراد اس کے باخن سے اور آدمیت سے بہل کی آدئ اخلاق حمیدہ کا مجموعہ ہے۔

منی کو چو کد شیطان نے اپنے قد موں سے پامل کیا تھا اس وجہ سے اس میں تاریکی ہے اور اس تاریکی کو آدمی کی طینت میں خیر کیا گیا تھا جس خیر کیا گیا تھا جس کے قوسلا سے اخلاق رفیا۔ اور صفات ذمیمہ اس میں پیدا ہوئے بلکہ بیہ ففات و سمو بھی اس کا نتیجہ ہے الذا جب پانی کا استعمال اور قرآن کریم کی علاوت ہوتی ہے تو اس وقت دونوں پاک کرنے دائی چیزیں بجا ہو جاتی ہیں پھر ان کے ذریعہ شیطانی نجاست اور اس کے قدم کے رضیت ) اثر ات نہ صرف ذائل ہو جاتے ہیں بلکہ ایسے انسان کو عالم قرار دے کر جمالت کے دائرے سے بھی اس کو نکال لیا جاتا ہے۔

پاک پانی کا استعمال ایک شرقی تھم ہے جو فیٹر کے مقلبے جی ول کو منور کرتے جی بہت موٹر ہے جو نکہ فیئر طبی اثرات کا نتیجہ ہے اور وہ قلب کو تاریک و مکدر کر دیتی ہے لی طمارت کا بہ نور اس تکدر اور تاریکی کا ازالہ کر دیتا ہے ہی وجہ ہے کہ بعض علماء و نقماء کا خیال ہے کہ اگر آگ ہے کی جوئی چیزوں کو کھالیا جائے تو اس سے وضو نوٹ جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو صنیعہ بڑاتھ کی رائے کے مطابق تو نماز جی تعقد لگانے ہے ہی وضو نوٹ جاتا ہے۔ ان کے خیال جی بہ فعل گناہ کی طرف راضب کرتا ہے اور گناہ ایک شیطانی نجاست ہے جو پانی بی سے دور جو سکتی ہے ہی سبب ہے کہ بعض محاط حصرات فیبت ، راضب کرتا ہے اور گناہ ایک شیطان کا تصرف جوتا جوٹ اور فیظ و فضب کے موقع پر بھی وضو کرتے تھے کیونکہ ایسا غلبہ نفس ہے ہوتا ہے اور اس وقت شیطان کا تصرف جوتا جوٹ اور فیظ و فضب کے موقع پر بھی وضو کرتے تھے کیونکہ ایسا غلبہ نفس سے ہوتا ہے اور اس وقت شیطان کا تصرف ہوتا

ار کوئی متی فض اپنے لئس کے علبہ کا عادی ہے تو اس کو چاہئے کہ ایسے مواقع پر تازہ وضو کر لیا کے بہ بہ لئس مباح کاموں میں معروف ہو او گوں سے مانا جانا ہو یا کسی ایسے کام میں معروف ہو جس سے اس کی ہمت و عز بیت کی گر ہیں کمل جانے اندیشہ ہو (اس کی ہمت وعز بیت پر حرف آرہا ہو) لیتی بیکار کاموں یا باتوں میں معروف و مشغول ہو جائے تو الی صورت میں وضو کرنے سے قلب اپنی پاکیزگی پر قائم رہتا ہے اور قلب کی طمارت برقرار رہتی ہے بلکہ ایسے موقع پر وضو بسیرت کو پاک وصاف رکھنے میں وہی کام کرتی ہیں اپنی اپنی جلکی ترکاف سے بینائی کو برقرار رکھنے میں کام کرتی ہیں ہی وہ کھتے ہیں اگر اس نکت پر فور کیا جائے تو اس کی برکات کا اثر ضرور نمایاں ہو گا۔

آگر مرید و سالک ایسے موارض (افو و بیکار باتوں کے وقت) کے موقع پر یا بیدار ہونے کے وقت خسل کر لیا کرے اس سے قلب کو مزید روشنی حاصل ہوگی بلکہ زیادہ مناسب تو یہ ہے کہ ہر فرض نماذ کے وقت خسل کر لیا جلئ تاکہ اللہ تعالیٰ کی مناجات کی تیاری ایس وہ پوری کوشش کر سکے چاہئے کہ ایسے ہر موقع پر سچے دل سے توبہ کرکے اپنے باطن کی صفائی ہمی کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مُنِيْبَيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَ أَقِيْمُوْ الصَّلُوةَ ٥ (إر 21 سره)

نہ کورہ بالا ارشادیش اللہ تعالی نے قبہ اور رجوع کو نماز پر مقدم فرمایا ہے گریہ اللہ تعالی کا فضل و کرم اور شریعت اسلای کی آسانیاں اور سمولتیں ہیں کہ مشکلات کو دور کرنے کے لئے طسل کے بجائے وضو کا تھم دیا گیا ہے (کہ ہر دفت عسل کرنا دشوار اور ناممکن ہوتا) بلکہ یمال تک آسانی پیدا کر دی گئی کہ تمام مسلمانوں کی مشکلات دور کرنے کے لئے ایک بی دضو سے تمام فرض نماذون کی ادائیگی جائز قرار دے دی گئی۔ گرجو خاصان الی ہیں ان کی باطنی قوتیں ان سے اس امر کامطالبہ کرتی ہیں کہ دہ ان احکام کی پابٹری کریں جو افضل ہیں اور دہ عوام کے مقابلہ میں اعلی طریقہ پر چلیں۔

## نمازنتجد

جب كوئى علد نماز تجدادا كرنے كے لئے كمرا موتو نماز كے لئے اشتے وقت يہ يزھے:

اكبر كبيراً والحمد لله كثيراً و سبحان الله بكرة واصِيلًا شبحان الله وَالحَمْدُ لِللهِ وَالحَمْدُ لِللهِ وَالحَمْدُ لِللهِ وَلا عَولَ ولا قُوَّت إلا بِالله وس مرجم إلى الله والله اكبر ولا حَولَ ولا قُوَّت إلا بِالله وس مرجم إلى الداس كا بعد به رجع:

"الله اكبر ذوالملك والحبروت والكبرياء والعظمة والمحلال والقدرة أللهم لك الحمدانت نور السموات والارض ولك الحمدانت بها السموات والارض ولك الحمدانت قيوم السموات والارض ومن فيهن ومن عليهن إنت الحق و منك الحق و و منك الحق و و النارحق و النارحق والنارحق والنارحق والنبييون حق و محمد عليه السلام حق اللم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك حاصمت واليك حاكمت فاغفرلي ماقلمت وما آخرت وما اسدرت وما اعلنت انت المقدم وانت الموخر لا اله الا انت اللهم أت نفسى تقواها و زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اهدنى لاحسن الاخلاق لا يهدى لاحسنها الا انت استالك مشالة البائس انت واصرف عنى سيئها الا انت استالك مشالة البائس

المسكين وإدعوك دعاء الفقير الذليل فلا تحعَلني بدعَائك رَب شقيًا وكن بي روو فًا رحيما يا خير المسئوولين ويا إكرم المعطين-"

یہ دعا پڑھنے کے بعد وضو کرنے پر وو رکعت افل پڑھے کیل رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذَظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ آثَرَ تَك (۱) پڑھے اور دوسری رکعت میں "وَمَنْ يَعْمَلْ سُوّجَ اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُدُ، أَنَّ حَدْمًا " رَجِهِ

آن دو رکھتوں کے بعد کئی بار استففار پڑھے' اس کے بعد دو بکلی رکھتیں ایمنی محظرسور تیں دو رکھتوں بیں پڑھے اگر چا ہے تو ان دونوں رکھتوں بیں بڑھے اگر چا ہے تو ان دونوں رکھتوں بیں آیت الکر سسی اور اَمَن الوَّسُول (تَا خَمْ آیت) پڑھ' چاہے تو اور دو سری آیات بھی پڑھ سکتا ہے اس کے بعد طویل رکھتیں پڑھ' رسول عدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یکی معمول تھا (آپ ندکورہ بالا طریقے پر نماز تنجد ادا فریا کرتے تھے) ان دو طویل رکھتوں کے بعد قدرے طویل دو رکھتیں پڑھے۔ اس طرح بتدریج کم کرتا جائے تااینکہ بارہ یا آٹھ رکھتیں ہو جائیں بارہ سے زیادہ رکھتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور ان زیادہ رکھتوں کی بہت فضیلت ہے۔

<sup>(1)</sup> لين وَلَوْ أَنَّهُمْ ع تَوْابًا رَّحِيْمًا ٥ كَ يُصِ (بادة مودة الساء)

باب 48

# شب بیداری میں او قات کی تقسیم

#### الله تعالى كاارشاد ي:

وَالَّذِيْنَ يَمِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُحَداً وَّقِيَامًا ٥ (اره 19 مره الرقان) " لله لوگ وه بن جو عجد اور قيام عن رات كزار دية بن-"

ایک اور جگه ارشادے:

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرُّةِ أَعْيُن جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 0 مِنْ قُرُة أَعْيُن جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 0 مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ا

اس آیت کی تغییر میں "عملهم" ہے شب بیداری کی عبادت مراد لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَاسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الْصَّلاَة کی تغییر میں کما گیاہے کہ نفس کی مجلبرہ اور دشمن کے مقابلے میں رات کی نماز کے ذریعے استقامت والداد حاصل کرہ۔

مدیث شریف میں دارد ہے "علیکم بقیام اللَّیل فِانَّهٔ مَر ضَاةِ لِرَّبُکُمْ" رات کو اٹھ کر عبادت کو کیونکہ اس میں تمہارے رب کی رضامندی ہے اور تم سے پہلے نیک بندوں کا یک طریقت رہاہے' ید نماز گناہوں سے روکق ہے اور اس کے بوجہ کو دور کرتی ہے'شیطان کے کرو قریب کو زاکل کرتی ہے' اور بتاری کو جم سے ثکالتی ہے۔

بررگان سلف کی آیک جماعت تمام رات عبادت کیا کرتی تھی۔ بہال تک کہ چالیس تابعی صفرات (رمنی اللہ تعالی عظم اجمعین) کے سلسلہ میں یہ منقول ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے سے (شب بحر عبادت میں بسر کرتے سے) ان حضرات میں صفرت سعیدین المسیب "مصرت فغیل" بن عیاض " صفرت وہیب" بن الورد " صفرت ابا سلیمان" وارانی " مصرت شخ علی " بن بکار " حضرت صبیب " تجمی " حضرت محمل" بن الممنحال " صفرت عجر" بن الممنکذر " صفرت امام ابو صنیف " اور حضرت شخ اور صفرت شخ ابو طالب کی نے اپنی تعنیف " قوت القلوب " میں ان تمام صفرات کے نام ان کے ساتھ تحریر کئے ہیں۔

بسرطال اگر کوئی مخص تمام رات عبادت نہ کرسکے تو دو تمائی۔ ایک تمائی یا رات کے کم اذکم 1/6 حصہ عبادت کرنامستحب ہے اور اس کے اور اس کے بعد اٹھ کرعبادت کرے اور اس کے بعد اس کی آسان صورت میہ ہے کہ یا تو رات کے پہلے شک میں سوئے اور اس کے بعد انعمہ میں سوجائے یا نصف شب تک سوئے اور اس کے بعد نصف میں عبادت کرے اور پام 1/4 حصہ میں سوجائے یا نصف شب تک سوئے اور اس کے بعد نصف میں عبادت کرے اور پام 1/4 حصہ میں سوجائے یا نصف شب تک سوئے اور اس کے بعد نصف میں عبادت کرے اور پام 1/4 حصہ میں سوجائے یا نصف میں عبادت کرے اور پام 1/4 حصہ میں سوجائے یا نصف میں عبادت کرے اور پام 1/4 حصہ میں سوجائے یا نصف میں عبادت کرے اور پام 1/4 حصہ میں سوجائے یا نصف میں عبادت کرے اور پام 1/4 حصہ میں سوجائے یا نصف میں عبادت کرے اور پام 1/4 حصہ میں سوجائے یا نصف میں سوجائے یا نصف میں سوخائے کے نصف میں عبادت کرے اور اس کے بعد نصف میں کرے اور اس کرے اور اس کرے اور اس کے بعد نصف میں کرے اور اس کرے اس کرے اور اس کرے اس کرے اور اس کرے ا

رواے ہے کہ ایک بار حضرت واؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم کے حضور میں عرض کیا کہ بار الما ایس چاہتا ہوں کہ اشب میں) تیری عباوت کروں تو میں کس وقت اٹھوں ' باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا ''اے واؤد نہ تم اول شب میں اٹھو اور 'نہ آخر شب میں ایمو اور 'نہ آخر شب میں اور جو آخر شب میں اٹھتا ہے وہ آخر شب میں سوتا ہے اور جو آخر شب میں اٹھتا ہے وہ اول وقت (شب) میں سوتا ہے لیکن تم وسل شب میں اٹھو (اور عباوت کرو) تاکہ تم کو میرے ساتھ خلوت میسر ہو اور میں مجی تمارہوں۔ (وَ أُحدلوبِكَ) اس وقت الی عاجتی میرے حضور میں چی کرو۔ "

### شب بیداری کے موزول او قات

پی شب بیداری کے خواب استراحت کے دونوں حصول (اول و آخر) کے ہائین ہونا چاہئے درنہ اول شب بی ہے لئس غالب آجاتا ہے اور (سلا دیتا ہے) اس عرصہ بیں نظی نمازوں بی مشخول رہنا چاہئے اور جب نینر کا فلیہ ہو تو (اول شب بی) سو جائے 'بیدار پر وخو کرے 'اس طرح دو دفعہ اضا ہو گا اور دو دفعہ سونا! (اول شب اور آخر شب بی) جو بھترین صورت ہے۔
اس دفت نماز شروع نہ کرے جب تک نینر کی حالت ہو ' نماز اس دفت پڑھے جب اچھی طرح بیدار ہو جائے اور اپنی کی بات کو اچھی طرح بیدار ہو جائے اور اپنی دات پر سے بیدا ہو جائے در اپنی ذات پر سی بیدا ہو جائے کیونکہ معتول ہے لا تکابلواللیل «لیتی رات بی اپنی ذات پر سی مداشت یہ داشت نہ کو اپنی دات بی داشت ہو ۔ در ایک داشت نہ کو ہے۔ ا

ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ فلال عورت رات کے وقت نماز پڑھتی ہے اور جب اس بی بند کا ظلبہ ہوتا ہے تو وہ ایک رسی کے ساتھ لنگ جاتی ہے (آگہ بیدار رہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلی ہے اس تعلی کے اس تعلی ہے اس تعلی وسلم نے اس تعلی ہے اس کو منع فرمایا اعمانعت فرمائی کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہئے اور ارشاد فرمایا "جو کوئی رات کے وقت نماز (پڑھنا چاہئے تو وہ اتنی (دیر تک) بی پڑھ جنٹی دیر وہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور جب اس پر نیند کا غلبہ ہو تو وہ سو جائے 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا: "

"وَلاَ تشادوا هذا الذين فَاتَّةُ متين فمَنْ يشاده يغلبةً وَلاَ تَبغضَ اللي نَفْسِكَ عبَادة الله ٥"

(اور اس نم جب (اسلام) کو سخت نہ بناؤ کیونکہ بہ خود مضبوط و متین ہے اس لئے جو کوئی اس کو سخت بناتا ہے وہ خود مظوب ہو جائے گا (مشکلات پیدا کرکے) اللہ تعالٰی کی عباوت کوائے نئس کے لئے موجب نفرت نہ بناؤ)۔

## طالب حقيقت كادستور العل

طاب حقیقت کے لئے شایان نہیں ہے کہ فجر طلوع ہو جائے اور وہ سوتا رہے البتہ اگر رات کو اٹھ کر کافی دیر تک اس نے عبادت کے لئے قیام کیا ہے تو اس صورت میں اس کو معذور سمجھا جائے گا۔ لیکن بھتر صورت سے کہ اگر وہ رات میں کم عبادت کرے (کم بیدار ہے) اور طلوع فجرے پہلے بیدار ہو جائے تو سے بات اس سے کمیں بھتر ہے کہ بہت رات تک جاگا جائے (عبادت کی جائے) اور طلوع فجریر سوتا رہے۔

جب عابد فجرے قبل بیدار ہو تو اس کو کھڑت کے ساتھ استففار پڑھتا اور تسیع میں مشغول رہنا ہاہے اور اس دفت کو غیمت کی بیت ہیں مشغول رہنا ہاہے اور اس دفت کو غیمت سمجھتا چاہئے ای طرح رات کے وفت بھی جب وہ دوگانہ سے فراغت پائے تو دو سرے دوگانہ میں مشغول ہونے سے پہلے تسیع و استففار میں معروف رہے اور حضور پر نور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیے اس طرح سکون عاصل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ "یہ میری پہلی فیند ہے۔" اگر بیدار ہونے کے بعد میں پھرسو جاؤں تو خداوند تعالی میری آ تھوں کو نہ سلائے!

ایک درویش نے جمعے اپنے مجع کی نبت ہلا کہ وہ اپنے رفقاء کو رات بحریس ایک دفعہ سوئے اور دان بھی یس صرف ایک بار کھانے کی تاکید فرملا کرتے تھے۔

### سرور كونين منتها كاارشاد

صدیث شریف میں آیا ہے کہ "رات کے وقت اٹھو خواہ وہ اتنی دیر کے لئے کیوں نہ ہو جتنی دیر میں ایک بھری کا دودہ چوا جا ہے۔ "منقول ہے کہ اتنا وقت جار رکھتوں کی ادائیگی کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعلق کا ارشاد ہے: تُوْتِی الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْملْكَ مِمَّنْ تَشَاءً وَ اِدہ 3 سورہ آل عمران)
"توجے جاہے ملک مطافر مائے اور جس سے جاہے ملک چمین لے۔"

اس آیت کی تغییریں صوفیہ کرام کا ارشاد ہے کہ اس آیت بی طلب سے مراد عبادت شبانہ ہے اور یو کوئی فض کافل و سستی یا کم ہمتی ہے اس کی تیاری بی فغلت یا اپنی روحانیت کے مراتب کے خرور بیں رات کی عبادت سے محروم ہو جائے اس کو اپنی حالت پر آنسو بمانا چاہئے کیونکہ اس پر بھلائی کا ایک عظیم راستہ بند ہو گیا۔

مجمی ایک صورت بھی آتی ہے کہ کوئی صاحب معرفت قرب خدادندی کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اور اس قرب و وصال کے باعث اس کے شوق و محبت کے جذبات ہیں وہ جوش باتی نہیں رہتا اور وہ یہ خیال کرنے گاتا ہے کہ شب بیداری (قیام اللیل) مقام شوق میں و قوف کا نام ہے (إنَّ القیام و قوف فی مقام الشوق) کیکن یہ ایک مخالط ہے اور اس مخالط کے باعث بحت سے دعیان حقیقت ہلاک ہو گئے ہیں 'جو کوئی اس کا قائل ہے اس کو یہ امچمی طرح سجے لیما چاہئے کہ ایک حالت کا استمرار مشکل ہے کوئکہ انسان میں قصور 'کوئلی ' تخلف' (خلاف ورزی) اور شعبات کا گزر ہوتا رہتا ہے 'خوب سجے لیما چاہئے۔

کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیرے کر کسی اور ہتی کو (کونین مین) روطانی مدارج حاصل نمیں ہو سکتے بایں ہمہ سرکار رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت شانہ سے بے نیازی نمیں برتے تے اور آپ اتی دیر تک قیام فرما رہے تھے کہ پائے اقدس متورم ہو جائے تھے۔

اس سلسلہ میں با اوقات بحث کرتے والے سے کتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عمل اس لئے فرایا ہے کہ قیام اللیل کی شرعی حثیت قائم ہو جائے (فعل ذَلَكُ تَشريعًا) پس جب اللی صورت ہے تو ہم پر آپ کی اتباع اور بھی ضروری ہے بلکہ اس کے علاوہ اس (قیام اللیل) ہیں ایک تلتہ اور بھی پوشیدہ ہے اور وہ سے کہ رات کی عبادت کو ترک کرنے اور بارگاہ اللی ہیں قربت کے حصول کا دعوی کی کرنا اور خواب و بیداری ہیں فرق نہ کرنا ایک روحانی آزمائش اور ابتلائے صل ہے اور اس طرح اپنے حال کو مقید کرنا اور ابتلائے صل ہے اور اس طرح اپنے حال کو مقید کرنا اور اس کا تھم بجالانا ہے لیکن جو حضرات روحانی طور پر طاقتور ہوتے ہیں وہ صرف حال کے الح اور پائی نہیں ہوتے بلکہ وہ حال پر تصرف کرتے ہیں (حال ان کا آباج ہوتا ہے) وہ حال کے تالح نہیں ہوتے ، لیس اس کا ترک کو بیت کو بین اس کات کا خوب سمجھ لینا چاہئے کیونکہ ہم نے اپنے بعض رفاع میں اس حال کا مشاہدہ کیا ہے اور فضل ایزدی سے ہم پر اس بات کا انگشاف ہوا کہ یہ وقف (جوو) و قصور ہے۔

شخ حن ہے کمی مخص نے دریافت کیا کہ اے ابو سعید یں تکدرتی کی حالت میں دات بسر کرتا ہوں اور میں دات کو افعن بھی جاہتا ہوں' سلمان طمارت بھی تیار رکھتا ہوں پھر کیا بات ہے کہ میں دات کو عبادت کے لئے اٹھ نہیں سکما' میج حسن اللہ عن فرایا کہ تمارے گناہوں نے تم کو مقید کر دکھا ہے۔
نے جواب میں فرایا کہ تمارے گناہوں نے تم کو مقید کر دکھا ہے۔

پی عابد کو دن کے وقت گناہوں سے پچتا چاہے اور اگر اس پر قدرت نہ ہو تو رات کے وقت کو اپنی قید یس لے آئے (رات کو عباوت کرے) چخ نوری (۱) فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کے ارتکاب کے باعث سات ماہ تک شب بیداری کی فضیات سے محروم رہا' ان سے دریافت کیا گیا کہ وہ کونسا گناہ تھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک مخص کو روتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ ریاکار ہے۔ (ریاکاری سے رو رہا ہے)۔

ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں علی کرزین وہرہ کی افد مت میں حاضر ہوا تو ان کو روتے ہوئے پایا میں نے ان ہے کہا کہ

اے جی کیا ہوا؟ کیا آپ کے کسی عزیز کے مرنے کی خبر لی ہے ' انہوں نے فرملیا کہ اس سے بھی زیادہ سخت محالمہ ہے! میں نے
عرض کیا کہ کیا کہیں آپ کے درو ہے جس کی تکلیف سے آپ رو رہ جیں ' تو انہوں نے فرملیا کہ اس سے بھی سخت بات
ہے! پس میں نے عرض کیا کہ جھے بتائے کیا محالمہ ہے؟ انہوں نے فرملیا کہ "میرا دروازہ بھ ہے اور میرا پردہ انکا ہوا ہے جس
کے باعث کل میں اپنے اوراد معمولہ کو نہ پڑھ سکا (دن اور رات میں تمیز نہ ہونے کے باعث مقررہ اور معمولہ اوراد کا پڑھنا
فوت ہوگیا) یہ شاید کس گناہ کا بھجے ہے جو جھے سے (ناوانستہ) مرزد ہوگیا ہے۔

ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ "احتلام بھی ایک تم کی سزا ہے۔" یہ قول بالکل درست ہے کیونکہ وہ حضرات پر بیزگار اور عمل ا الحکاظ بیں وہ اپنی پر بیزگاری اور علم کے ذریعے ہے احتلام کا دروازہ بند کر کتے ہیں "احتلام تو اس کو ہوتا ہے جو اپنے صال سے ناواتف ہو اور جو الحض اپنے وقت کے تھم اور اپنے روحانی آواب سے قافل ہو گیا ہو اور جو الحض اپنے وقت کی پوری پوری گھرداشت اور کمل حالات کرتا ہے اور آواب روحانی کا (جر کھٹے) خیال رکھتا ہے اگر اس کو احتلام ہو جائے تو اس کا سوجب بس یہ گناہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا ہر تک پر رکھ لیا ہو 'پس ایسے قص کو صت سے کام لے کر تکیہ کا استعمال بھی ترک کر دیا جائے۔

محمی ایسا انقاقی ہوتا ہے کہ وہ مخض جس کا یہ گناہ (اینی بغرض استراحت بالش ذیر سرر کھنا) نہیں ہوتا اور وہ اپنے سرکے پنچ کلیہ محملے اس کے دراجہ شب بیداری بی اس کو مدد ملے گر بعض اوگ اس کو بھی گناہ بھتے ہیں اس مورت میں بھی احتمام ہو جاتا ہے) تو جب اتن مقدار استراحت بھی احتمام کا سبب بن سکتی ہے اور ایک گناہ بن سکتی ہے بی وصاحب کے ان دو سرے گناہوں کا جن کا تحلق ارباب معرفت سے ہے۔ اندازہ اس سے لگا جا سکتا ہے ہی اس کو ارباب معرفت ہیں۔

# بعض ارباب طريقت تكيه اور نرم بسرّاستعال كرتے ہيں

بعض حضرات (ارباب طريقت) نرم بستراور كليه وفيره استعال كرتے ہيں۔ (ان سمولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہيں) ليكن وه اس صورت من بھی احتمام سے محفوظ رہے ہيں اور ان كو احتمام ك ذريع سزا نميں دى جاتى يہ وہ لوگ ہيں جو اپنا افعال كى اندرونى و بيرونى كيفيتوں سے واقف ہوتے ہيں اس وہ اپنى وسعت علم اور پاک نيت كى بدولت بحت سے شب بيداروں سے بازى لے جاتے ہيں۔

صدیث شریف یمی وارد ہے کہ "جب برو فدا سوتا ہے توشیطان اس کے سربہ تین گرچی لگاتا ہے 'جب وہ ٹیند سے اٹھ کر ذکر خدا کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ کمل جاتی ہے اور جب وہ وضو کرتا ہے تو وہ سری گرہ کمل جاتی ہے اور دور کعت نماز جب ادا کرتا ہے تو بھام گرچیں کمل جاتی جی اس کے نتیجہ میں میچ کے وقت وہ جاتی ہے چوبر ہو کر اور خوش مزاجی کے ساتھ اٹھتا ہے ورنہ ست و کالل اور بد مزاج بن کر افعتا ہے۔ ایک اور صدیث میں آیا ہے "جو میچ تک سوتا رہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں چیشاہ کروتا ہے۔" اِنَّ مَن نَامَ حَتَّی یَصبح بَال الشَّینطان فیی اُذیابہ"

## شببیداری کے موانع!

دنیا کے بہت سے کاموں میں مشنولیت' اصفاء کی تکان' شکم سیری' فضول کوئی اور یا وہ کوئی' شورو شغب میں معروفیت' دن کا تیلولہ ترک ایسے امور ہیں جو شب بیداری میں حائل ہوتے ہیں' پس کامیاب دی فخص ہے جو اپنے وقت کو غنیمت م اپ درداوراس کی دوا ہے آگاہ ہو اور اس سلسلہ میں غفلت افتیارہ نہ کرے اگر الیا نمیں تو اس کو نظرانداذ کر دیا جا ا

49-1

# استقبال فجر معمولات روزاوراس کے آداب

الله تعالی کا ارشاد ہے۔

وَاَقِيمِ الصَّلُوةَ طَرَ فَيِ النَّهَارِ ١١) "ون كَ دونول طرفول عِن أماذ قائم كرو-"

تمام مغرین کرام کا اس پر انقاق ہے کہ نے کورہ بالا آیت بی ایک طرف روز سے مراد نماز فجرہے اور دو مرے کنارے یا طرف میں ان حضرات کے درمیان اختلاف ہے ، بعض حضرات کتے ہیں کہ اس سے مراد نماز مغرب ہے اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے مراد نماز عشاہ ہے۔ ایک جماعت کا قول ہے کہ دن کے ایک طرف سے فجراور ظرکی نماز مراد ہے۔ اور دوسری طرف سے مراد نماز مغرب اور عشاہ ہے اس تھم کے بعد اللہ تعلق نے نماز کے فوائد و برکات کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ (یہ) نیکیاں بمائوں کو دور کر دیتی ہیں لینی ان پانچوں نمازوں سے گناہ دور ہوجاتے ہیں۔

<sup>(1)</sup> ورى آعديه ٢٥ وَأَقِيمِ الصَّلُوةَ طَرَ فَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّهُلِ وَلَا الْحَسَنَاتِ يُلْعِبْنَ السَّيِّعَاتِ ٥ "

فرایا کیا تم ہمارے ساتھ فماز عصر پس شریک تھے 'انہوں نے کما ہی ہاں! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و ملم نے فرایا جاؤا یہ نماز تمارے اس برے قطل کا کفارہ ہے 'اس دفت عفرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ حضور ایس تھم الن کے لئے خاص ہے یا ہم سب کے لئے عام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ "یہ سب کے لئے عام تھم ہے۔" (1)

## استغبل فجر

بدہ مومن کو چاہے کہ ایکی طرح وضو کرکے فجرے قبل نماز فجرکے لئے تیار ہو جائے اور کلہ شاوت پڑھ کر فجر کاای طرح استقبال کرے جس طرح ہون کی اذان کا ادان کا ادان کا جو اور و تو و اذان کے (شم یُوذن اِن لم یکن احاب المعوذن) اس کے بعد فجر کی دور کعتیں اوا کرے پہل دکت میں مورہ فاتحہ کے بعد قُلْ یُاانیکا اللّٰکافِرُونَ (سورۃ اللّٰکافرون) پڑھے اور دومری رکعت میں قُل ھو اللّٰہ اَحد اسورہ انحالاص) پڑھے اگر چاہ تو بھی رکعت میں مورہ بقرہ (2) کی آیات جو قُونُو المنّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ ہے شروع ہوتی اور دومری رکعت میں ربّن المنّابِمَا اُنْزِلَتَ وَاتّبَعْنَا الرَّسُولَ پڑھے نماز حَمْ کرنے کے بعد استغفار اور شبع این پڑھے اور دومری رکعت میں ربّنا المنّابِمَا اُنْزِلَتَ وَاتّبَعْنَا الرَّسُولَ پڑھے نماز حَمْ کرنے کے بعد استغفار اور شبع پڑھے اور دومری رکعت میں ربّن المنّابِمَا اُنْزِلَتَ وَاتّبَعْنَا الرَّسُولَ پڑھے۔ نماز حَمْ کرنے کے بعد استغفار اور شبع پڑھے اور آمانی کے ساتھ جم قدر نیادہ پڑھ کا اس کے بھی تبعی و استغفار کا مقمود ہورا ہو جاتا ہے۔ پھرید دعا پڑھے

"اللهم صل على محمّد وعلى ال محمّد اللهم إنى استالك رحمته من عندك تهدى بها قلبى و تحمع بها شملى و تلم بها شعتى و تردبها الفتن عنى و تصلح بها دينى و تحفظ بها غائبى و ترفع بها شاهدى و تزكى بها عملى و تبيض بها وجبى و تلقنى بها رشدى و تعصمنى بها من كل سوء واللهم اعطنى ايمانًا صادقًا ويقينًا ليس بعده كفر ورحمته انال بها شرف كرامتك فى المنيا والاحرة اللهم انى استالك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقة الانبياء اللهم انى انزل بك حاجتى وان قصر رايى وضعف عملى وافتقرت الى رحمتك واستالك يا قاضى الامور قصر رايى وضعف عملى وافتقرت الى رحمتك واستالك يا قاضى الامور وياشافى الصدور كما تحير بين البحور ان تحيرنى من عذاب السعير ومن وياشافى الصدور ومن فتنة القبور اللهم ماقصر عنه رايى وضعف فيه عملى ولم تبلغه نيتى وامنيتى من خير و عدته احدًا من حيادك اوخير انت معطيه احدًا من خلاف

<sup>11</sup> اس روایت سے نماز مصر کا استداال کیا گیا ہے۔

<sup>(2)</sup> یہ آیات پارہ اول کی آخری آیات میں اور ختم پارہ پر ان کا اختام ہو ، ہے۔

فانا راغب اليك فيه واستالك اياه يا رب العالمين-اللهم اجعلنا هادين مهليين غير ضالين ولا مضلين عربًا لاعدائكَ وسلمًا لاوليائكَ نحب بحبك الناس ونعادى بعدا و تكمن خالقك من خلقك ٥٠

اللهم هذا الدعاء منى ومنك الاجابة وهذا الحد وعليك التكلان أنا لله وأنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الإبالله العلى العظيم ذى الحبل الشديد والامر الرشيد اسالك الامن يوم الوعيد والحنة يوم المحلود مع المقربين الشهود والركع الشحود والموفين بالعهود أنك واحيم ودود وأنت تفعل مَايُريند سبحان من تَعظف بالعفو وقال به سبحان ذى الفضل والنعم شبحان ذى المحود والكرم سبحان الله وقال به سبحان أل شيء بعلمه اللهم الحعل لى نوراً في قلبي ونوراً في قبرى ونوراً في مسعى و نوراً في بعلمه اللهم المعرى ونوراً في لحيمي ونوراً في ونوراً في ونوراً في منايي ونوراً في ونوراً عن يعيني ونوراً عن منايي ونوراً عن يعيني ونوراً عن منايي ونوراً من فوقي ونوراً من فوقي ونوراً من خلفي ونوراً عن يعيني ونوراً عن منايي ونوراً من فوقي ونوراً من فوقي ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي اللهم إذني واعطني نوراً والمنايي ونوراً من فوقي ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي اللهم إذني واعطني نوراً والمناي نوراً من فوقي ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي اللهم إذني واعطني نوراً من فوقي ونوراً من تحتي اللهم إذني واعطني نوراً والمناي نوراً من فوقي ونوراً من فوقي ونورا

اس دعا كے بركات و قوا كد كثير بين ميں نے ديكھا ہے كہ جس مخض نے اس دعا كاورد كيا اس كو بحت فيرد بركات عاصل بوئ بين ارباب حق نے (صوفيہ كرام) اپنے رفقاء كو اس دعا كا پابترى سے ورد كرنے كى بحت تاكيد كى ہے۔ ردايت ہے كہ سرور كو نين صلى اللہ عليه وسلم اس دعا كو نماز فجر كے فرض اور سنتوں كے درميان پڑھا كرتے ہے (منقول عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّه كان يقروه بين الفريضة والسنة من صلاة الفحر)۔ اس كے بعد آپ للا باتاعت كے لئے معيد ميں تشريف لانے كاقصد فرلما كرتے (ثم يقصد المسحد لِلصَّلاة في المحماعة) سرور كائك

صلى الله عليه وسلم جب كاشانه بوت ع بابر تشريف لات توبد دعا يزعة تح

وَقُلْ وَرَّبِ اَدْخِلْنِيْ مُدُ خَلَ صِلْقِ وَّاخْدِ خَنِيْ مُخْرَجَ صِلْقِ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَكُنْكَ مُنْ اللهُ عليه وعلم يه وعالم الله عليه وعلم الله وعلم الله عليه وعلم الله وعلم ال

رِ مَاكَرَتْ شَهِ اللَّهُمَّ إِنِي اسَالَكَ بحقِّ السَّائِلِيْنَ عَليك وبحق ممشاي هٰنا اِليِّكَ فَانِي لَمْ اَخَرِج اَشراً وَّلاَ بَطراً وَّلا رَيَاء وَلاَ سَمْعَة خَرِجت اتقاء سَحطك وابتغَاء مَرضَاتك 'اَسَالُكَ ان تِنقذني مِنَ النَّار و تغفرلي ذُنُوْبِي إِنَّهُ لا يَغْفر النَّنُوْبِ اِلْا أَنْتَ

حعرت فالاسعيد خدري رضى الله تعالى عند ے مروى ہے كہ اس دعا كے سلسله على حضور صلى الله عليه وسلم في قرالا

" یہ دعا نماز کے لئے (باہر) نگلتے وقت پڑھے تو اللہ تعالی سر ہزار فرشتے اس پر مقرر فرما ویتا ہے جو اس مخض کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی اپنی ذات بزرگ و بر تر کے ساتھ اس کی طرف توجہ فرما تا ہے ' پہلی تک کہ وہ نمازے فارغ ہو۔ "

جب بنرة مجمين واقل بويا نمازى اوائكى ك لئة الني جائة نماز پر جائة ويدوعا يرص: بسم الله والمحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله اللهم اغفرلى ذُنُوبِي وَافْتح لِي اَبواب رحمتك O

جب مجد میں داخل ہو تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھ اور جب وہاں سے جائے یا تماڑ سے باہر نظے تو بایاں پاؤں پہلے باہر اللے اس سلسلہ میں صوفی کا سجادہ (جانماز) گریا مجد کے مشابہ ہے۔ جب صوفی الجرکی تماز باجماعت سے فارغ ہو جائے تو سلام پھر کرید دعا پڑھے:

دعائے نماز فجر

لا إله إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قلير لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا إله الا الله اهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله الأ الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون والثناء الحسن لا إله الله الا اله الا هو الرحمن الرحيم التسعة والتسعين اسما الى أدر في هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم التسعة والتسعين اسما الى عبدك ونبيك ورسولك النبي الاميى وعلى آل محمد صلاة تكون له رضاء ولحقه عبدك ونبيك ورسولك النبي وعلى المحمود الذي وعدته واجزه عناماهو اهله واجزه عناماهو اهله واجزه عناماهو اهله واجزه واعظه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عناماهو اهله واجزه والشهداء والصالحين-اللهم صل على محمد في والشهداء والصالحين-اللهم صل على محمد في الاخرين وصل على محمد في الاجساد واجعل شرائف صلواتك ونوامي الارواح وصل على محمد في الاجساد واجعل شرائف صلواتك ونوامي الارواح وصل على محمد في الاجساد واجعل شرائف صلواتك ونوامي اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا وادخلنا والملام ومنك السلام واله الاكرام.

اللهم انى اصبحت لا استطيع دفع مااكره ولا املك نفح ما ارجو واصبح الامربيد غيرى واصبحت مرتهنا بعملى فلا فقير افقر منى اللهم لا تشمت بى عدوى ولا تسيى ء بى صديقى ولا تجعل مصيبيتى فى دينى ولا تجعل اللنيا اكبر هميى ولا تسلط على من لا يرحمنى اللهم هذا خلق جديد فافتحه على بطاعتك واختمه لى بمغفرتك ورضوانك وارزقنى فيه حسنة تقبلها منى وزكها وضعفها وما عملت فيه من سيئة فاغفرلى انك غفور رحيم ودود رضيت بالله وضعفها وما عملت فيه من سيئة فاغفرلى انك غفور رحيم ودود رضيت بالله وحير مافيه واعوذبك من شره وشرمافيه واعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار ومن بغتات الامور وفحاء ة الاقدار ومن شر كل طارق يطرق الاطارة اليطرق منك بخيريا رحمن اللنيا والاخرة ورحيمهما واعوذبك ان إزل او ازل او اضل او اضل او بخيريا رحمن اللنيا والاخرة ورحيمهما واعوذبك ان ازل او ازل او اضل او اضل او وعظمت نعماوك اعوذبك من شر مايلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من وسفرة الغضب وسورة الغضب وسنة الغفلة وتعاطى الكلفة

اللهم انى اعوذ بك من مباهاة المكثرين والازراء على المقلين وان انصر ظالمًا او انحلل مظلومًا وان اقول فى العلم بغير علم اواعمل فى اللين بغير يقين اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم اعوذ بعفوك من عقابك واعوذ برضاك من سخطك واعوذ بك منك لا احصى ثناء عليك انت كا اثنيت على نفسك اللهم انت ربني لا اله الا انت خلقتنى وانا عبلك وابن عبديك وانا على عهدك ووعدك مااستطعت اعوز بك من شرما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء بذنبيى فاغفرلى انه لا يغفر الذنوب الا انت

اللهم اجعل اول يومنا هذا صلاحا آخره نحاحًا واوسطه فلاحًا اللهم اجعل اوله رحمة واوسطه نعمة وآخره تكرمة اصبحنا واصبح الملك لله والعظمة والكبرياء لله والحبروت والسطان لله والليل والنار وما سكن فيما لله الواحد

القبار' اصبحنا على فطرة الأسلام و كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة ابنياء ابرابيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين اللهم انا نسئلك بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بليع السموات والارض ذو الحلال والاكرام' انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد' ياحيى ياقيوم' ياحيى حيى حيى في ديمومة ملكه وبقائه' يا حيى محيى الموتي 'ياحيى مميت الاحياء ووارث الارض السماء اللهم اني اسالك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم باسمك الله لا اله الاهو الحيى القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم' اللهم اني اسئالك باسك الاعظم الاجل الاعز الاكرم الذي اذا دعيت به احبت واذا سئلت به اعطيت' يا نور النور يا مدبر الامور يا عالم ما في الصدور' ياسميع يا قريب يا محيب الدعاء يا لطيفًا لما يشاء' يار ءووف يا رحيم يا كبير يا عظيم يا لله يا رحمن ياذالحلال والاكرام' الم' الله لا اله الاهو الحي القيوم وعنت الوجوه يا رحمن ياذالحلال والاكرام' الم' الله لا اله الاهو الحي القيوم وعنت الوجوه للحيى القيوم' يا الهي واله كل شيى عالمها واحداً لا اله الاانت

اللهم اني استالك باسمك ياالله بالله الذي لا اله اله هو رب العرش العظيم فتعالى الله الملك المحق لا اله الا هو رب العرش الكريم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وسعت كل شيى عرحمة وعلمًا كيعص حم عسق الرحمان يا واحديا قاريا عزيزيا جبار عااحديا صمديا ودوديا غفور وهو الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اني اعوذ باسمك المكنون المخزون المنزل السلام المطر الطاهر القدوس المقدس يادهريا ديماريا ابديا ازليا من لم يزل ولا يزال الطاهر القدوس المقدس يادهريا ديموريا ديماريا ابديا ازليا من لم يزل ولا يزال ولا يزال كينانيا روحيا كائن قبل كل كون يا كائن بعد كل كون يامكونًا لكل كون المهاسراهيا ادونايي اصبوت يا محلى عظائم الامور (فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه تو كلت و هور رب العرش العظيم) "ليس كمثله شيى عوهو السميع البصير" الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابرابيم وآل ابرابيم والله البرابيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابرابيم وآل ابرابيم والله الله الكويم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابرابيم وآل ابرابيم والله حميد محيد اللهم انى اعوذبك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا انك حميد محيد اللهم انى اعوذبك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا انكوي علم الهو عاد لا ينفع وقلب لا ينفع وقلب لا ينفع ودعاء لا انكوي المديد اللهم انى اعوذبك من علم لا ينفع وقلب لا ينفع و قلب لا ينفع و عاء لا اللهم انى اعوذبك من علم لا ينفع و قلب المي المهم انى المهم انى المهم انى اعوذبك من علم لا ينفع و قلب المرك على المر

يسمع

اللهم انى اعوذبك من فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحياء والمات اللهم انى اعوذبك من شر ما علمت وشر مالم اعلم واعوذ بك من شر سمعى وبصرى ولسانى وقلبى اللهم انى اعوذ بك من القسوة والفضلة والذل والمسكنة واعوذبك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وضيق الارزاق والسمعة والرياء واعوذبك من الصم والبكم والحنون والجذام والبرص وسائر الاسقام...

اللهم انى اعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحويل عافيتك ومن فحاة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم انى استالك الصلاة على محمد وعلى آل محمد واستلك من الخير كله عاجله و آجله ما علمت منه ومالم اعلم واستالك الجنة وما قرب اليها من قول عاجله و آجله ماعلمت منه ومالم اعلم واستالك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل وسالك مما سالك مما اللك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستعيدك مما استعادك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستالك ما قضيت لى من امرا ان تحعل عاقبته رشداً برحمتك يا ارحم الرحمين ياحى يا قيوم برحمتك استغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لى شانى كله يا نور السموات والارض يا حمال السموات والارض يا عماد السموات والارض يا ذالحلال والاكرام يا عن المكروبين والمروح عن المعمومين ومحيب دعوة المضطرين وكاشف عن المكروبين والمروح عن المعمومين ومحيب دعوة المضطرين وكاشف السوء وارحم الرحمين واله العالمين منزول بك كل حاجة يا ارحم الراحمين اللهم استر عوراتي و آمن روعاتي واقلني عثراتي اللهم احفظني من بين يدى ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذبك ان اغتال من تحتى ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذبك ان اغتال من تحتى ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذبك العنائم من بين يدى

اللهم اني ضعيف فقو في رضاك ضعفي وخذالي الخير بناصيتي واجعل الاسلام منتبى رضاي اللهم اني ضعيف فقوني اللهم اني ذليل فاعزني اللهم اني فقير

فاغتى برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معنرتى وتعلم حاجتى فاعطنى سولى وتعلم ما فى نفسى فاغفرلى ذنوبى اللهم انى استالك ايمانًا يباشر قلبى ويقينًا صادقًا حتى اعلم انه لن يصيبنى الا ماكتبلى والرضابماقسمتلى ياذاالحلال والاكرام.

اللهم يا هادى المضلين يا راحم المنبين ومقيل عثرة العاثرين وحم عبدك ذا الحظر العظيم والمسلمين كلم اجمعين واجلعنا مع الاحياء المرزوقين الذين انعمت عليم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين اللهم عالم الخفيات رفيع الدرجات تلقى الروح بامرك على من تشاء من عبادك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا اله الا انت الوكيل واليك المصير يامن لا يشغله شان عن شان ولا يشغله سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الاصوات ويامن لا تغلطه السائل ولا تختلف عليه اللغات ويامن لا يتبرم بالحاج الملحئين اذقني برد عفوك و حلاوة رحمتك اللهم اني استالك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا وعملا متقبلًا استالك من خير ما تعلم واعوذبك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم وانت علام الغيوب

اللهم انى استالك ايمانًا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الابد ومرافقة نبيك محمد واستالك حبك وحب من احبك وحب عمل يقرب الني حبك اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على خلقك احيني ماكانت الحياة خيراً اى وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لى استالك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والغضب والقصد في الغني والفقر ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك و اعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم اقسم لى من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك ومن طاعتك مايدخلني ما يدخلني جنتك ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنيا والهم ارزقنا حزن خوف الوعيد و سرور رجاء منك الحياء واملاء قلوبنا بك فرحًا واسكن في نفوسنا من عظمتك مابة وذلل جوار حنا لحلمتك واجعلك احب الينا مما سواك واجعلنا اخشى لك ممن سواك نسالك تمام النعمة بتمام التوبة ودوام العافية بدوام العصمة واداء الشكر

بحسن العبادة

اللهم انى اسئالك بركة الحياة وخير الحياة واعوذبك من شر الحياة و شر الوفاة واسئالك خير ما بينهما احينى حياة السعداء حياة من تحب بقاء و توفنى وفاة الشهداء : وفاة من تحب لقاء ه " يا خير الرازقين واحسن التوابين واحكم الحاكمين وارحم الراحمين ورب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم ما خلقت واغفر ماقدرت و طيب مارزقت و تمم و تمم ما انعمت و تقبل ما استعملت واحفظ ما استحفظت و لا تمتك مما سترت فانه لا اله الا انت استغفرك من كل لذة بغير ذكرك ومن كل راحة بغير خدمتك ومن سرور بغير قربك ومن كل فرح بغير محالستك ومن كل شغل بغير معاملتك

اللهم انى استغفرك من كل ذنب تبت اليك منه ثم عدت فيه اللهم انى استغفرك من كل عقد عقدته ثم لم اوف به اللهم انى استغفرك من كل عمل عملته لك على فقويت بما على معصيتك اللهم انى استغفرك من كل عمل عملته لك فخالطه ما ليس لك اللهم انى استالك ان تصلى على محمد و على آل محمد واستالك حوامع الخير وخواتمه واعوذبك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه اللهم احفظنا فيما امرتنا واحفظنا عما نيتنا واحفظ لنا ما اعطيتنا يا حافظ الحافظين وياذاكر الناكرين وياشاكر الشاكرين بذكرك ذكروا وبفضلك الحافظين وياذاكر الناكرين وياشاكر الشاكرين بذكرك ذكروا وبفضلك شكروا ياغيات يا معيث يامستفات يا غيات المستغيثين لا تكلنى الى نفسى طرفة عين فاهلك ولا الى احدمن خلقك فاضيع اكلانى كلا كلامتى الوليد ولا تحل عنى وتولنى بما تتولى به عبادك الصالحين اناعبلك وابن ماعبدك ناصيتى حارفى حكمك عدل في قضاوك نافذ في مشيئتك ان تعذب فهل ذلك انا وان حرم فاهل ذلك انت فافعل اللهم يامولاى ياالله يارب ماانت له اهل ولا تفعل ترحم فاهل ذلك انت فافعل اللهم يامولاى ياالله يارب ماانت له اهل ولا تفعل

اللهم يا رب يا الله ما انا له اهل انك اهل التقوى واهل المغفرة يامن لا تضره النبوب ولا تنقصه المغفرة هب لى لا يضرك واعطني مالا ينقضك يا ربنا افرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين والحقني بالصالحين انت ولينا فاغفرلنا وارحمنا

وانت خير الراحمين وبنا عليك توكلنا واليك اتبنا واليك المصير ربنا اغفرلنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقلامنا وانصرنا على القوم الكافرين وبنا اتنا من للفك رحمة وهيء لنامن امرنا رشكًا وبنا آتنا في اللنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقناعذاب النارب

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارزقنا العون على الطاعة والعصمة من المعصية وافراغ الصبر في الخدمة وايذاع الشكر في النعمة واستالك حسن الخاتمة واستالك المحبة وحسن التوكل عليك واستالك المحبة وحسن التوكل عليك واستالك المنقلب اليك

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصلح امة محمد اللهم ارحم امة محمد واللهم فرج عن امة محمد فرجًا عاجلًا ربنا اغفرلنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تحعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رءووف رحيم اللهم اغفرلي ولوالدي ولمن ولداوار حمهما كاربياني صغيراً واغفر لاء عمامنا وعماتنا واخوالنا وخالاتنا وازواجنا وذرياتنا والحميع المومنين والمئومنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات يا ارحم الراحمين يا خير الغافرين.

دعا عبادت کا مغزے اس نئے یہ منامب سمجھا کہ ان دعاؤں کو ہم کھل طور پر تحریر کر دیں، ہمیں امید ہے ارباب طریقت اور عابدان شب زندہ داران دعاؤں کے ذریعہ خیرویر کت حاصل کریں گے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن کو چھٹ ابو طالب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف "قوت القلوب" میں درج کیا ہے کہ ان کے متند ہونے پر ہم کو پورا اعتاد ہے اور یہ باعث خیرو برکت ہیں ان دعاؤوں کو انفرادی طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور جماعت کے ساتھ بھی! خواہ امام ہویا مقدی ہرایک پڑھ سکتا ہے اگر جاہے تو ان کو مختراً بھی پڑھ سکتا ہے۔

اب50

# صوفیہ کے دن کے معمولات اور توزیع او قات

صوفی کو اپنی نماز فجراوا کرنے کے لئے ایک مخصوص جگہ عبادت کے لئے معین کرلینا چاہئے۔ جمال قبلہ رو ہو کر نماذ ادا کرے ان (یلاز م موضعه الَّذی صلی فیه الفحر مستقبل القیلة) اگر کی جگہ پر لوگوں کی گفتگویا کی اور چیز کی طرف ملتفت ہونے سے نماز میں خلل واقع ہو ؟ ہو تو کی ایے دو سرے مقام پر خفل ہو جائے جمال وہ سلامتی کے ساتھ اپنے معمولات کو پورا کر سکے 'کیونکہ ان معمولات (اوراد و ظائف) کے لئے خاصوشی اور ترک کلام ضروری ہے اس سے جو بکھ اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو ارباب حال اور دل والے بی اچھی طرح سجھتے ہیں' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس

ذکورہ امورے فراخت کے بعد سور ۱۱ افاتی پڑھے اور اس کے ساتھ سور ۃ البقرہ کی اولین آیت "المفلحون" کک اور دہ آئیں اور آئیں اور دہ آئیں اور اس کے بعد کی دہ آئیں اور اس کے بعد کی دہ آئیں الرسول اور اس کے پہلے کی ایک آئے۔ آئی ایک آئے۔ آخر جس ہے) اور شَیهِ کَ اللّٰهُ مَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَ مَالِكَ الْمُلْكَ سورہ آل عمران اور إنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَ مَالِكَ الْمُلْكَ سورہ آل عمران اور إنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَحِلْنَ تُعْمَعُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَحِلْنَ تُعْمَعُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَحِلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

کو ترک کرنے اور لوگوں سے قطع کلای میں بہت خیرو پرکت ہے خاص طور پر اس وقت الحمد کا ورد بہت ہی اثر آفریں ہے 'ہم طالبان حق سے اس ورد کی تاکید کرتے ہیں' ان کو چاہئے کہ وہ اپنے اوراد و اذکار ہیں دل و زبان دونوں کو شامل کریں' یہ معمولات جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ طلوع آفات سے پہلے کے ہیں (لیحنی دن کے ابتدائی ھے کے) چو تکہ دن آفات کا مرکز ہوتا ہے معمولات جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ طلوع آفات کی مضبوط و معمولات کے اگر وہ ان معمولات سے اپنے دن کا آفاذ کرے اور اس کو مضبوط بنائے تو اس کی بنیاد (باتی او قات) بھی مضبوط و معمول ہو جائے گے۔ ( فیاذا احکم اُول فی بہلے و الرعایہ فقلا حکم بنیانہ ) اور ای بنیاد پر ان کے تمام او قات کی بنا پر جائے گا۔

## طلوع آفآب سے پہلے کے اوراد

جب آفآب طلوع کے قریب ہو تو چاہے کہ مبعلت عشرہ پڑھنا شروع کرے اس کی تعلیم حضرت خضر علیہ السلام نے معضرت فضر علیہ السلام نے معضرت معظرت معظم اللہ علیہ وسلم سے سکھے معضرت محل اللہ علیہ وسلم سے سکھے سے کہ وہ تمام اذکار اور ادھیہ متفرقہ کو جمع کر لیا کرے۔

مسبطت یہ وس چیزں جی ان عم سے جرایک ملت بار پڑھی جاتی ہیں (اس اختبار ہے اس کو مسبعہ کماجاتا ہے) وہ دس چیزیں جین ان عمل سے جرایک ملت بار پڑھی جاتی ہیں (اس اختبار ہے اس کو مسبعہ کماجاتا ہے) وہ دس چیزی (سور عمل یا آئیتیں یہ ہیں) (1) سور و فاتحه '(2) قل اعوذ برب الفلق (4) قُلْ مَا الله احد '(5) قُلْ يَا يُنها الكافرون '(6) آيته الكرسي '(7) سُبحان الله '(8) المحمد لله '(9) لا الله الكہ (10) الله اكبر اس كو پڑھ كر مرور كائنات صلى الله عليه وسلم اور آپ كى آل پر درود سجے اور اپنے والدين 'تمام مومن مرد اور عورتوں اور اپنے لئے معفرت طلب كرے پھر سات وقعہ يہ دعا پڑھے:

ٱللَّهُمَّ افعل لِي وَبِهِمْ عَاجِلاً وَاجِلاً في التُّنيَا وَالاَّخِرةُ ماانت لَهُ أَهلُ وَلاَ تَفْعل بِنَايا مَولانامَانحنُ لَهُ أَهل إِنَّكَ غَفُورٌ حَليمٌ حوادٌ كرَيْمٌ روءوفٌ رَّحِيم ٥

روایت ہے کہ جب شخ ابراہیم النی نے اس وعاکو جو حضرت خضر علیہ السلام نے اُن کو تعلیم دی تھی پر معاقر انہوں نے فواب میں اپنے آپ کو بمشت میں دیکھا وہاں فرشتے اور انہیاء علیم السلام موجود تنے انہوں نے جنت کا کھانا بھی کھایا۔ کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد انہوں نے جار کہ تک پکھے نہیں کھلیا جس کی توجیرہ بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ یہ بمشت کے کھائے کا اُر تھا (کہ ان کو بھوک نہیں گلی اور ان کی طاقت زائل نہیں ہوئی)۔

مبعات ، فرافت کے بعد تنبیع و استغفار میں مشغول رہے اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رکھے جب تک خورشید ایک نیزہ بلند نہ ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلا "بیٹک جھے ایک بی نشست میں نماز گجرے طلوع آقاب تک ذکر اللی میں مشغول رہنا چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پند ہے۔"

#### نمازاشراق

آقآب جب اچی طرح بلند ہو جائے تو مطے ہے اٹھنے ہے پہلے دو رکعت نماز نقل اوا کرے' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اس وقت دو رکعت نماز اوا فرمایا کرتے تھے اگر علیہ اس دوگانہ کو حضور قلب اور خوب سجے کر پڑھے تو اس کے اثر سے باطن پرسکون اور نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس بیل خلوص اور معدق ہو اگر عابد دعا کے فوری اثر اور برکت کا خواہاں ہے تو اس جائے کہ پہلی رکعت بیل آیت الکری اور دو ممری رکعت بیل اُمّنَ الرسول اور الله نور السمة وات و الارض (پارہ 18) آئر آیت تک علاوت کرے' یہ یہ دوگانہ پڑھتا ہو تو اس کی نیت یہ ہو کہ اس دن اور رات بیل جو نعتیں خداوند تعالی نے اس کو عطاکی ہیں اس کو وہ شکر اوا کر رہا ہے' اس کے بعد مزید دو رکعتیں اوا کرے پہلی رکعت بیلی رکعت بیلی قبل اعوذ بر ب الفلق اور دو سری رکعت ہیں قبل اعوذ بر ب النا اس پڑھے۔ یہ دوگانہ نماز اس شکرانہ ہیں ہے کہ اللہ شمال نے اس کو شہر و روز کے شرے محفوظ رکھایا اس دوگانہ کے بعد پناہ مانگنے کے لئے یہ دعا پڑھے:

اعُوذُ باسمكُ وكلمتك التَّامة مِن شَر السَّامة والْهَامَّةِ وَاعُوذُ بِاسمِكُ وَكلمتك التَّامة مِن شَرِّ عِذَابِكَ وَشَرِّ عَبَادِكَ وَاعوذ باسمكُ وكلمتك التَّامة مِن شَرما يحرى به اللَّيْل والنَّار إِنَّ رَبِّي اللَّه لَا الله الاَّهُ وَكَلْيُهِ تُوكَلْتُ وَهُوَ رَبِ الْعَرشِ الْعَظِيْمِ ٥

میلی دو رکعتوں کے بعد بد دعا برمے:

اللَّهُمَّ إِنِي اَصْبَحْتَ لا استطيع دفع مَا اكره وَلا امَلكُ نفع مَا اَرجو واصْبَحْت مرتنا بعملِي وَاصبح اَمرِي بِيَد غيرى فلا فقيرا فقر منِي اللَّهُمُّ لا تشمت بي عدوى ولا تسى بي صديقي ولا تجعل مصيبتي في دِيْني ولا تجعل الدُنيا اكرهمي ولا مبلغ علمي ولا تسلَّط عَلَّى مَن لا يرحمني اللَّهُم وإِنِي اعوذ بَك مِن الزنوب التي توجب النِقم-

ید دعا پڑھ کر دو آخری رکھتیں اس نیت سے پڑھے کہ اس کے دن اور رات کے اعمال کے لئے استخارہ ہو۔ اس استخارہ صرف اس دعا کے منہوم کے مطابق ہے ورنہ وہ استخارہ جس کا احادیث شریفہ میں ذکر ہے وہ کسی کام کے کرنے کے سے پہلے مڑھا جاتا ہے۔

ان دو آخری رکعتوں میں قل یا ایکھا الکافرون اور قُلْ هُوَ اللّه اَحَدْ اور وہ دعا پڑھنا چاہئے جو ندکور ہو چکی ہے آخر میں یہ الفاظ کے۔ النی! میرے آج کے ہر تعل و قول میں جھے مبر عطا فرما! اس دعا کے بعد دو رکعتیں اور پڑھے، پہلی رکعت میں سورة الواقعہ اور آخری رکعت میں سورة اعلیٰ پڑھے، ان رکعتوں سے فراغت کے بعد سے دعا پڑھے۔

"أَللَّهُمَّ صَلَّ على محمدٍ وَعَلَى ال محمَّدِ وَاجعَل حَبَّكُ أحب الاشِياء إلى

وَحشيكَ احوف الاشياء عندى واقطع عَنِي حاجات الدنيا بِالشوق الى لِقائكَ وَإِذَا اقرَرت اعين اَهل الدنيا بديناهم فَاقرر عَيْنِي بعبادتك وَاجْعَلْ طاعَتَك فِي كُلِّ شيءٍ يَا اَرْحَم الرَّحْمِين -"

اس دعاکے بعد دور کعتیں اور پڑھے اور ان رکعتوں میں قرآن پاک کامقرد کردہ ورد (ضرب) پڑھاجائے اس کے بعد اگر کوئی شخص امور دنیوی ہے آزاد ہے تو دو پسر تک نماز 'تلاوت اور اوراد و طائف میں مھروف رہے اور اگر اہل وعیال کے لئے روزی کماتا ہے تو اپنے کام میں معروف ہونے کے لئے گرے نگلے گراس ہے قبل کہ گرہے باہر جائے دہ رکعت نماز گرے باہر نگلنے کی پڑھے بلکہ اس کو بھیشہ کے لئے اپنا ورد بینا لے کہ دو رکعت نماز پڑھ کر گھرے نگلا کرے تاکہ الله تعالی اس کو باہر نگلنے کی تمام برائیوں ہے مصون و مامون رکھے اس طرح جب گھر میں واپس آئے تو داخل ہونے ہے پہلے دو نقل اوا کرے تاکہ اللہ تعالی اس کو باہر نگلنے کی تمام برائیوں ہے مصون و مامون رکھے اس طرح جب گھر میں واپس آئے تو داخل ہونے ہے پہلے دو نقل اوا کرے تاکہ اللہ تعالی اس کو گھر میں واخل ہونے کی برائیوں ہے محفوظ رکھ 'ان دور کعتوں سے فراغت کے بعد گھر میں واخل ہو کہ ایک اور کھر میں کوئی موجود نہ ہو تب بھی سلام کرے اور کے:

الشام ہو کر اپنے اہل و عیال اور یوی کو سلام کرے اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تب بھی سلام کرے اور کے:

الشام علٰے عیماد اللہ الصّالے حیْن المہ و مینین ن

#### نماز جاشت

اگر کوئی فض روزی کے جمیلوں ہے آزاد ہے تو اس کے لئے ہی متاسب ہے کہ اس وقت چاشت کی نماز پڑھے اور اگر کوئی فما ہو تو ایک دو دن یا اس سے زیادہ دنوں کی قضا اس دفت ادا کرے اگر ایسا نہیں ہے تو طویل ر کعنوں بس قرآن کریم پڑھ 'جارے اکثر پڑگ ایک شب و روز بیں پورا قران کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو چند بھی اور خفیف ر کعتیں سورہ فاتحہ اور سورہ اظلامی اور دو مری آیات قرآنی کے ساتھ پڑھے ان بی اس قبیل کی دعائیہ آیات بھی ہوں جیسے:

#### رَبُّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَاوَ إِلَيْكَ انْبُنَاوَ اِلَّيْكَ الْمَصِيْرُ ٥

الی دعائیہ آیات ہرایک رکعت میں پڑھے خواہ وہ ایک مرتبہ پڑھی جائیں یا بار بار اعادہ کیا جائے' طالبان حق کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ طلوع آفاب کے بعد اشراق اور چاشت کی نمازوں کے درمیانی وقفہ میں خفیف سو رکھتیں اوا کر لیتے ہیں' اسی طرح بعض بزرگان دین دن رات میں سو' دو سو' پانچ سو بلکہ ایک بڑار رکھتیں بھی پڑھ لیتے تھے کیونکہ وہ لوگ جن کو دنیا میں کو دنیا میں کو دنیا میں کو دنیا کو دنیا ور انہوں نے دنیا کو دنیاداروں کے لئے چھوڑ دیا ہے وہ اپنا وقت بیکار صرف نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت میں بسر کرتے او اپنا عیش و آرام ترک کردیتے تھے' اسی باعث حضرت شخ سل بن عبداللہ تستری ہے فرمانا:

"جس کو دنیا کی ضرورت ہوتی ہے اس کا دل اللہ کے ذکر میں پوری طرح مشغول نہیں رہتا۔"

#### نماز جاشت كاوقت

نماز چاشت کا وقت آفلب کے کانی بلند ہو جانے پر یعنی فجراور ظر کا در میانی وقت نصف کے قریب گزر جائے جس طرح عصر کا وقت ظراور مغرب کے در میانی وقت کا نصف ہوتا ہے لیس اس وقت نماز چاشت پڑھنا چاہئے 'کی وقت اس نماز کے لئے افضل ہے ' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے۔ "چاشت کی نماز کا وہ وقت ہے جب شر کیجہ تمازت آفاب سے نیخ کے لئے اپنی مال کے سائے میں سوئے۔ "بعض حضرات نے اس وقت کی علامت سے قرار دی ہے کہ بید وقت وہ ہے جب آفاب کی گری سے یاؤں پر بیوند آجائے (۱)۔

نماز جاشت کی رکعتیں

نماز چاہت کی کم از کم دو رکھتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 ہارہ ہردو رکھت اوا کرنے کے بعد اپنے لئے وعا کرتی چاہئے اور تشجع و استغفار میں معروف رہا جائے۔ تبجہ و استغفار کے بعد اگر بعدوں کے پھنے حقوق اس پر عائد ہوتے ہوں تو وہ پہلے اوا کئے جائیں جیسے کی سے لمنا ضروری ہے یا کی بیار کی عیاوت کرنا ہے تو پہلے اس سے فرافت حاصل کرے اور پھر تبج و استغفار میں معروف ہوجائے جب تک اس کا جم اور قلب تکان محسوس نہ کرے 'اگر جم تھک جائے تو باطنی توجہ سے کام لے اور اس وقت تک نماز پڑھتا رہے بحب نماز سے استغفار میں معروف ہوجائے جب تک اس کا جم اور قلب تکان محسوس نہ کرے 'اگر جم تھک جائے تو باطنی توجہ سے کام تھک جائے تو تعاوت ہوجائے رہ جب تک اللہ کا ذکر کرے کی تھک جائے تو تعاوت ہیں مشخول ہو جائے کیونکہ تعاوت سے بھی تھا جے بھی زیادہ آسمان ہے اور جب ذکر ہے تھک جائے تو زبان اور دل سے اللہ کا ذکر کرے کیونکہ یہ تعاوت سے بھی زیادہ آسمان ہے اور جب ذکر ہے تھک وحیان رہے گاوہ مراقبہ ہی ذکر کے بماریک ہوئے اللہ تعالی کی طرف وحیان رہے گاوہ مراقبہ ہی ذکر کے بماریک ہوئے ان اللہ سے افتال ہے 'جب مراقبہ ہی ذکر کے بماریک ہوئے ان اللہ سے افتال ہے 'جب مراقبہ ہی ذکر کے بماریک ہوئے اور نفسانی وسوسے اس پر خالب آبا کیں قربہ ہوئی اختراب کی ہوئے کہ اس سوجائے کہ اس سوجائے جس مراقبہ ہی اکا اس می افتال وسوسے اس پر خالب آبا کی کہ سوجائے کہ اس سوجائے جس مراقبہ ہی دکرے بھی نفسانی وسوسے اور تصورات تی افتال وسوسے بھی پر بیز کرنا چاہئے حضرت شی سلی مورات جی ایک تو بی اندائی وسوسے بھی بہر ترین گناہ فضانی قصورات جی رہیز کرنا چاہئے حضرت شی سلی تصورات جی رہیز کرنا چاہئے حضرت شی سلی تصورات جی رہین دومانیت کے لئے نفسانی وسوسہ بد ترین گناہ ہے۔

## سالک کوباطن پر بھی نظرر کھنا ضروری ہے

طالب حقیقت کو اپنے باطن پر بھی اکی ہی توجہ رکھنا جائے جس طرح وہ اپنے ظاہر کا خیال رکھتا ہے اس لئے کہ گزری ہوئی باتیں' مکالمات اور دید و شنید کے معالمات جب تصور میں آتے ہیں تو اس وقت طالب حقیقت بہ باطن ایک دو سرا محض

<sup>(</sup>۱) یہ نتانی ممالک کرم برے حقاق ہے۔

ی جاتا ہے اس لئے مراقبہ اور دلی توجہ ہے باطن کو اس طرح پابندینانا جائے جس طرح ظاہر کو عمل اور نوع بہ نوع ذکر سے اپندینایا ہے۔

ایک طالب حقیقت کو چاشت کی نماز سے زوال تک سور کعتیں پڑھ لینا چاہے اور کم از کم ان کی تعداد ہیں رکھتیں اونا خروری ہے خواہ ہیر کعتیں خفیف ہی کیوں نہ ہوں یا جردور کعتوں ٹیں اس کو قرآن کریم کا ایک پارہ کم و بیش پڑھنا چاہے بمرطل چاشت کی نماز اور اس کے بعد کی مقررہ تعداد کی رکھتیں ادا کرکے اس کو سونا چاہئے۔

#### فاباستراحت

حزت سفیان توری فراتے ہیں کہ صوفیہ کرام جب نماز اور اوراد سے فراغت حاصل کر لیتے تنے تو وہ سلامتی اور عافیت کے لئے سو جاتے تنے 'اور بیر سونا بھی فائد سے سے فالی نہیں ہے 'اول بیر کہ دن بیں سو جانے سے شب بیداری بیں مدد لئی ہے۔ دوم بیر کہ اس سے نہ مرف لئس کو آرام لما ہے بلکہ دن کے باقی حصہ بیں معروف عبادت رہنے کے لئے صفائے قلب بھر آتی ہے اور اس طرح نئس آرام پانے کے بعد بروتازہ ہو جاتا ہے۔ اس جب وہ دن کے وقت سونے کے بعد بیدار ہوتا ہو قباطن کو انشراح اور ایک گونہ سرور حاصل ہوتا ہے اور پھراس ہی کام بیں معروف رہنے کا شوق ای طرح پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح می ابتداء بیں قا' اس طرح طالب حقیقت کو ایک دن بیں دو دن میسر آجاتے ہیں اور وہ عبادت اللی کے لئے ان کو فیمت سے اور پھر مسلسل کام (ذکر د اور اور) بیں معروف ہو جاتا ہے۔

طالب حقیقت کو چاہے کہ ذوال ہے پہلے نیز ہے بیدار ہو جائے تاکہ پہلے ہے طمارت وغیرہ ہے فارغ ہو کر ذوال کے اور کرو تیج و طاوت میں معروف ہو جائے اللہ تعالی کا ارشاد ہے "ون کی دونوں طرف (کناروں) میں نماز قائم کو۔ " یہ بھی اور لو تیج و طاوع آفآب اور غروب آفآب ہے پہلے اپنے پروردگار کی جمد و شاء میں معروف ہو جاؤ (فَسَبہ بِحَدِ بِحَد مِلْ فَرَالُو لَمِلْ ہِ کَہ طَلوع آفآب اور غروب آفآب ہے پہلے اپنے پروردگار کی جمد و شاء میں معروف ہو جاؤ (فَسَبہ بِحَد بِحَد مِلْ فَلْ فَرَالُو لَمْ اللّٰ اللّٰ فَاللّٰ ہِ اللّٰ اللّٰ

## لل زوال کی نماز

طاب حقیقت کو چاہئے کہ زوال کے بعد اول وقت میں ظهر کی سنتوں اور فرض سے پہلے چار ر کعتیں ایک سلام کے مائد راجے ا مانی راجے ' رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کا یکی معمول تھا۔ یہ نماز زوال تبل ظهر (اس کے اول وقت میں) کملاتی ہے۔ اس نماز کی ادائیگی کے لئے ضروری ہے کہ موذنوں کی اذانوں سے پہلے اس کے اول وقت کو اچھی طرح معلوم کر لیا جائے تاکہ زوال کا طروہ وقت نکل جائے 'ریہ نماز کروہ وقت ش نہ پڑھی جائے) جب طروہ وقت نکل جائے تب اس نماز کو شروع کیا جائے تاکہ جب وہ یہ نماز پڑھتا ہو اس وقت ظہر کی اذان ہے ' اس کے بعد وہ نماز ظہر کی تیار کی شروع کرے ' اگر مجالست وہم نشین سے اس کے ول میں پچھے کدورت آگئی ہو تو اللہ تعالی سے استعفار کرے اور نفرع وزاری کے ساتھ (صفائے قلب) کی دعا مائے اور ظہر کی نماز اس وقت شروع نہ کرے جب تک اس کا باطن صاف ہو کر اصل صالت میں نہ آجائے کیونکہ مناجات کی طاوت سے ذاکقہ اندوز ہولے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز سے پورا پورا کیف و سرور حاصل کریں۔ یہ کدورت جس طاوت سے ذاکر کیا بھی بھی مباح امور سے بھی پیدا ہو جاتی ہے طالا تکہ یہ چیز عباوت میں داخل ہے لیکن سے جو کما گیا ہے در در کیا گیا ہے اس کے ذکر کیا بھی بھی مباح امور سے بھی پیدا ہو جاتی ہے طالا تکہ یہ چیز عباوت میں داخل ہے لیکن سے جو کما گیا ہم نے ذکر کیا بھی جبی مباح امور سے بھی پیدا ہو جاتی ہے طالا تکہ یہ چیز عباوت میں داخل ہے لیکن سے جو کما گیا ہے در حسنات الابتر ار ستبتات المقربین "کہ نیک بندوں کی بعض نیکیاں بھی مقربین کے لئے برائیاں بن جاتی جس اس کرہ کو اور کدورت کو (توب و استعفار سے) جب وہ نکال دیتے جیں اور ان کے دل کی گرہ نکل جاتی ہے بیں وہ نماز ادا کرتے ہیں۔

بی صورت ہے پس اس گرہ کو اور کدورت کو (توب و استعفار سے) جب وہ نکال دیتے جیں اور ان کے دل کی گرہ نکل جاتی ہے جیں۔

الل و عیال کی ہم نشین سے جو کدورت پیدا ہو جاتی ہے اس کا علاج ہے کہ علبہ اور طالب حق جب ان کی محبت میں بیٹے تو ان کی طرف دل سے بالکل ماکل نہ ہو' بلکہ اس وقت بھی اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو' یہ توجہ الی اللہ اس جہاست ہم نشینی کا کفارہ بن جاتی ہے البتہ اگر کسی طالب کا روحانی حال توی ہو اور مخلوق اس کو حق سے نہ ہٹا سکے (حق کی راہ میں حاکل نہ ہو سکے) جو دل پر گرہ لگانے والی تو اسکی صورت وو مری ہوتی ہے ایسا صاحب حال جب ٹماز پڑھتا ہے تو اس کا قلب اور باطن بالکل صاف اور روشن ہوتا ہے اور اس کے اللس کو مخلوق کی مجالست اور ہم نشینی کے باوصف روحانی کشش حاصل ہوتی ہے اور اس کی باطنی تھا، بارگاہ اللی کے مشاہدات میں مصوف رجتی ہے اور اس کا باطن گرہ پڑنے سے محفوظ رہتا ہے۔

عام طور پر زوال کی نماز جس کاؤکر کیاجاچکاہے غیر قوی الحال افراد کی گرہ کو کھول دیتی ہے اور ظهر کی نماز کے لئے باطن کو آمادہ اور تیارہ کر دیتی ہے 'پس طویل دنوں میں زوال کی نماز میں سور قابقرہ جیسی طویل ہور تیں پڑھی جائیں اور جب دن مختصر ہو تو بفتر رسمولت جتنا ممکن ہو سکے قرآن شریف پڑھے۔

ہو و بھر رہوت بین من ہوسے مران مریب پرسے۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَ عَشِیّا وَّحِیْنَ مَظْ اَوْنَ کَ رات کے دقت بھی خدا کی فید کرداور ای وقت بھی جب تم ظهر
کرتے ہو۔ اس ارشاد رہائی ہے مراد ہی ہے کہ اگر کوئی محض ظهر کی سنوں کے ادا کرنے کے بعد فرض نُماز کی جماعت کا
انتظار کر رہا ہے تو دہ ان دعاؤں کو پڑھے جو کجر کی سنوں اور فرض کے درمیان پڑھی جاتی بین قوید اور بھی اچھائے ای طمرح دہ
دعائیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں جو سرکار رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجرکے دقت پڑھا کرتے ہے۔

نماز ظرے بعدے اوراد

المرى نمازے فراغت كے بعد سورہ فاتحد اور آية الكرى برجے اور بعد ازاں 30 30 بار سبحان الله الحمد لِلّه

اورالله اکبر کے اور اور اگر وہ تمام وعائیں اور آئیں پڑھ سکے جن کا ضیح کی نماز کے سلسلہ میں ہم ذکر کر بھے ہیں تو مزید فریکت کا باعث ہوگا جس کی ہمت بلند اور عزم صادق ہو تا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کی چیز کو گراں نہیں سمجھتا! پس وہ فرادر عصر کے درمیان عبادت بنی اس طمرح مشنول رہے جس طمرح مغرب اور عشاء کے درمیان رہا جاتا ہے ای ترتیب ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں لیخی ترتیب ہے ہونا چاہئے کہ پہلے نماز 'پر طاوت 'اس کے بعد ذکر اور پھر مراقب! اور جو طالب سے بدار رہتا ہو وہ طویل دنوں میں ظمر اور عصر کے درمیان کچے دیر کے لئے سوجائے۔ جو طالب حقیت ظر اور عصر کے درمیان دور کعتوں میں اتنا قرآن پڑھ لے تو یہ بہت ثمر درمیان دور کعتوں میں اتنا قرآن پڑھ لے تو یہ بہت ثمر درمیان دور کعتوں میں اتنا قرآن پڑھ لے تو یہ بہت ثمر فریان دور کعتوں میں ان اوقات کو اگر زندہ رکھنا چاہے (ان اوقات میں علاوت کرنا چاہے) تو سور کعتیں یا کم اذکم فریار کعتیں پڑھ سکتا ہے اور ان ہیں رکھتوں میں ایک ہزار مرتبہ قُل هُوَ اللّٰ الله اَحَد پڑھے۔

#### مواك كے شرائط اور فضيلت!

اگر طالب حق روزہ دار ہے تو زوال ہے پہلے مسواک کرے اور اگر روزہ دار نہیں ہے تو پھراس دفت مسواک کرے بہند ہے بو آئے گئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ (المسسوال مطهر قالمهم مرضاه للرب) "مسواک منه کو صاف اور ب تعالی کو خوش کرتی ہے۔" فرائفل کی بجا آواری کے وقت مسواک کرنامتحب ہے کما جاتا ہے کہ مسواک کے بعد نماز بھنے کی نظیلت بغیر مسواک کے نماز پڑھنے پر متر گنا زیادہ ہے اور بعض حضرات کتے ہیں کہ یہ قول فجر ہے۔

#### رعائيه آيات

جب کوئی طالب حق ظهر اور عصر کے ورمیان جیں ر کعتیں پڑھنا چاہے تو ہر ایک رکعت بی ایک یا ایک سے زائد وائی آیت پڑھے 'مثلاً پہلی رکعت بین:

1- رَبَّنَا اتِنَافِي النُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الاَحِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ O

اودومري ركعت ميں يہ دو سرے پاره كى آيت يرص

وَبَّنَا اَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَّثْبِتْ أَقْلَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ٥

ای طرح ہر رکعت میں مندرجہ ذمل تر تیب کے ساتھ دی ہوئی آیات پڑھتا جائے (ای طرح بیسویں رکعت میں وہ آڑی دعائیہ آیت بڑھ لے گا)۔

|                                                                          | افتتام (۱) | باره    | 0,19     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| سور •<br>د_ ، تَنَّالاً تُمَاحِلْنَا                                     | ול יענו    |         |          |
| سورة<br>3- رَبَّنَالاً تُوَاحِلْنَا<br>4- رَبَّنَالرِ تُرِغُ قُلُوْبَنَا |            |         | آل عمران |
| <ul> <li>ورس معنامناديا بنادي للايمان</li> </ul>                         |            | آخری رک | ٤        |

ı

| آل عمران | 3   | آخ آیت  | ٱنْ ٱمِنْوْا بِرَيِّكُمْ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آل عمران | 3   | آثر آءت | 6 رَبَّنا أَمَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ<br>6 رَبَّنا أَمَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اعراف    | - 4 |         | و ربع الله المعلم المع    |
| يوسف     | 13  |         | عد المساوية السَّمُواتِ وَالْارْضِ تَا بِالصَّالِحِيْنَ O مَا السَّمُواتِ وَالْارْضِ تَا بِالْصَّالِحِيْنَ O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اياتم    | 13  |         | و رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَانُهُ فِي تَاوَلًا فِي السَّمَآءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| طه       | 16  |         | و ربد إنك منتم ك يولي ورب يي ما ما ما وقُلُ رَّبَ زِدُنِي عِلْمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انبياء   | 17  |         | الله والله إلا أنْتَ سُبْحِانَكَ إنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ 11- لا إله إلا أنْتَ سُبْحِانَكَ إنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انبياء   | 17  |         | 12 و إنه إذ الت اللب اللب اللب الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مومنون   | 18  |         | 12- رَبِّ وَرَبِي عَرِدَ وَالسَّمْعِيرِ مُورِيِينَ عَدِيدًا وَالسَّمْعِيرِ مُورِيِينَ عَدِيدًا وَالْمُعَمُّ وَأَنْتَ خَيْرِ الرَّحِمِيْنَ O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فرقان    | 19  | ٢٦ أرات | الله و قال رب العبر و ارتضام و الت سير الربويين ما الله الله التعبر الربويين ما الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     |         | مهد ربنا هب نعامِن ارواجِمادددد<br>15- رَبِّ اوْزِعْنِي أَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اعْبَادِكَ الصَّالِحِين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مومن     | 24  | پ       | مات رب اورغني ال استحريعمس معبود المستحريين<br>معرف من المتعادد المت |
| NY       | 26  | 7       | <ul> <li>1- يَعْلَمُ خَاثِنَةَ الْأَغْيُنِ وَمَا تُخْفِيْ الصَّدُورِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اخاف     |     |         | 17۔ وہ آیت جو شارہ نمبر 15 پر کتوب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حثر      | 28  |         | 00 2 5 32 2 2 2 3 10 Car 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تمتحد    | 28  |         | 18- رَبِّنَااغُفِرْلَنَاوَلا نُعْوَانِنَا الَّذِيْنَ رَءُوْفُ الرَّحِيْمُ O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نورح     | 29  |         | 19- رَبِّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَاوَ النَّيْكَ الْمَصِيرُ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 20  |         | 20 رَبِّ اغْفِرْ لِنْ وَالِوَالِدَى الْأَتَبَارِأُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

سالک طریقت خواہ کتنی عی نمازیں پڑھے اگر دل اور زبان کی ہم آپتگی کے ساتھ ان نمازول کو پڑھے گا اور ان آیا (ادعیہ) کا ورد کررے گا تب بیہ ممکن ہے کہ وہ مقام احسان تک پہنچ جائے اس لئے کہ ظرو عصر کی دو رکعتوں (نظی) میں آیات کی تلاوت کرے بھہ او قات اپنے آقاو مولاکی مناجات و دعامیں تلاوت کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے معروف ہے (تو ممکن ہے کہ مقام احسان تک اس کی ترقی ہو جائے)۔

 لاکید نفس کر لیا ہے اور نفس جذبات کی چروی ہے آزاد ہو چکا ہے 'اگر کمی فض میں تقویٰ ، زہر کے باوجود تھوڑا سانجی فاہش نفس کا وجود باتی ہے آو اس کی دور اس عمل پیم میں معروف نہیں رہ سکتی بلکہ اس صورت میں اس کی حالت یہ ہو آئی ہے کہ بھی وہ مستعد اور نشاط آموذ ہو تی ہے اور بھی افروہ اور تھی تھکائی ہوتی ہے اور یہ جذبات متعناو اس میں کے بعد وگرے پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ ایک نج اور وطیرے پر قائم نہیں رہتی اس لئے کہ تقویٰ کی کی یا دنیا کی محبت کے باعث اس میں فواہشات کی چروی کا شائبہ باتی رہ گیا تھا اور جو فض زہد و تقوی میں کائل ہے اس سے پورا پورا بسرہ ور ہے آو اگر کسی وقت میں فواہشات کی چروی کا شائبہ باتی رہ گیا تھا اور جو فض زہد و تقوی میں کائل ہے اس سے پورا پورا بسرہ ور ہے آو اگر کسی وقت ہیں اس کے اصفاء عمل عباوت کو ترک بھی کر دیتے تھے آو یہ عمل اس کے قلب سے جاری ہو جاتا ہے۔ (اور خلاء اور وقفہ پیدا نہیں ہو کوئی اس روح عمل کو بھٹہ کے لئے اپتانا جاہے (مطبع کرنا جاہے) اور عمل بندگی و طاعت میں مداومت کا فاہل ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خواہشات نفس کا بالکل قلع قمع کردے۔

## مرور كونين التيكيم كاعمل مبارك!

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہش کے وجود سے بارگاہ الی میں پناہ طلب شیں کی تھی بلکہ خواہشات کی وری اور انباع سے بناہ مانگی تھی۔ چنائچہ حضور رسالت ملب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اعوذبك مِن هَوَىٰ متبَّع وَ شَح مُطَاع ٥

"فس نفس کی خواہش کی چروی ہے الی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نیز طبی بکل ہے بھی تیری پناہ مانگا

## نماز عصر و نواقل اور واوراد عصر!

طالب حق کو نماز صعرے قبل جار رکعتیں پڑھنا جائے اگر ممکن ہو تو ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرے (فیان امکنه نحدید الوضوء لِکُل فریضة) یہ زیادہ بھتر اور متاسب ہے' اور اگر عشل کرے تو اور بھی زیادہ متاسب ہے کیونکہ جائے باطن اور سجیل نماز میں ان چیزوں کے اثرات بہت واضح اور نمایاں ہیں۔ عصرے پہلے جو چار رکعتیں پڑھے ان میں ( 1- إِذَا زِلْزِلْت ' ق والعادیات ' 3- القارعه اور اَلْهَکُمْ التکَاثر کی سور تیں پڑھے اس کے بعد عصر کے فرض اوا کرے ' کی کی دن عصر کے فرض میں وَ السّماءُ ذات البوق کی سور ق پڑھے اس عمل ہے وطوں (دمالیل ایتی پھو ٹول) ہے نجات ال جاتی ہے عصر کے فرض پڑھ کر ان اوراد اور دعاؤل میں ہے جن کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں جو پچھ ممکن ہو سکے پڑھے کیو تکہ عصر کے بعد نظی نمازوں کا وقت باتی نہیں رہتا۔ صرف اذاکار و اوراد اور قرآن کریم کی تلاوت کا وقت ہوتا ہے (بقی وقت الاذکار و البّلاّوة) بلکہ افضل ہے ہے کہ اس وقت ان علامۂ زامدین کی حجت میں بر کرے جن سے مربدوں کے عزائم میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور دنیا ہے دغیت میں کی آتی ہے (جن برزگوں کی محبت میں بیٹے' ایک مجلس میں ہو ہے کہ اس میں ہو سکھی اور حکالمات ' خلوت اور ذکر و اذکار کی مداومت ہے بہتر ہو اگر سکل میں اگر سکلم اور خلے میں میر نہ آسکیں یا ان تک رسائی دشوار ہو تو پھر وہ مخلف اذکار و اوارد می مصروف رہے یا آگر اس کو اپنے اور محاثی امور کے لئے کہیں آنا جاتا ہے تو افضل و اولی ہے ہے کہ وہ اپنے کاموں کو دن کے ابتدائی حصہ میں ان امور سے طوائے واصل کرے داخل کے ابتدائی حصہ میں ان امور سے فراغت عاصل کرے۔

امور معاش کی انجام دی کے لئے جب گرے نظے تو اے باوضو ہونا جائے ' بعض علائے کرام نے نماز عصر کے بعد نماز طمارت کو محروہ بتایا ہے نکار عصر کے بعد نماز طمارت کو محروہ بتایا ہے لیکن مشاک اور صلحانے اس کی اجازت دی ہے ' جب طالب حقیقت گرے باہر نگلے تو یہ دعا پڑھے:

بیسم اللّٰه مَا شَاء اللّٰهُ حَسبِی اللّٰهُ لاَ قُوهَ اِلاّ بِاللّٰهِ ' اَللّٰهُمَّ اِلَیْكَ خَرِحتُ وَأَنْتَ
اَخْرِ حَتِنْی ٥ اَخْرِ حَتِنْی ٥ اَنْ مَا اَللّٰهُ کَسبِی اللّٰهُ لاَ قُوهَ اِلاّ بِاللّٰهِ ' اَللّٰهُمَّ اِلَیْكَ خَرِحتُ وَأَنْتَ

پھر سورة فاتحہ اور معوذ تین پڑھے' اے چاہئے کہ روزانہ کھے نہ کچے صدقہ دیتا رہے جس قدر بھی میسر ہو سکے خواہ وہ ایک مجور ہویا ایک لقمہ! اس لئے کہ حسن نیت کے ساتھ قلیل بھی کیٹر ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ توالی عنها نے سائل کو ایک بار انگور کا صرف ایک دانہ عطافر ملیا تھا اور ارشاد کیا تھا کہ "اس ایک دانے ش بست سے ذروں کا وزن ہے۔" حدیث شریف میں فہ کور ہے کہ "قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقہ کے سامیہ کے بنچ ہوگا۔"

#### عصرے مغرب کی نماز تک ورد

عمرى نمازے مغرب كى نماز تك مندرجه ذيل وردسو مرتبه كرے۔ لا إلله إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءَ قَدِيْرٌ ٥

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ب:

"جو فخض اس کو ورد کو سو مرتبہ پڑھے اس کو دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے نام پر سو نیکیاں لکھی جاتی جس سو برائیاں محو کر دی جاتی جی اور وہ شام تک شیطان کے شرے محفوظ رہتا ہے اور اس سے بمتر کوئی عمل شیں۔"

ا شبحان الله والحمدُ لِلهِ وَلاَ إِنْهَ إِلاَّ اللهُ والله اكبر وَلاَ حَول وَلاَ قُوَّة إِلاَّ بِالله العليم العظيم ٥

۵) سُبحانِ الله وَبِحَمْدِهِ سُبحَان الله العِظِيْم وَبِحَمْدِه استغفر الله ٥

۵) لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ المَلِكَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمِدٍ وَعِلْى الْمُحَمَّدِ ٥

أستغفر الله العَظِيمِ اللهِ علا الله الله واله عند القيّوم وأساله التّوبة ٥

(8) مَاشَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّهِ ٥

میں نے ایک مغربی ورویش کو مکہ معظمہ میں ویکھا ان کے پاس بزار والے کی ایک تسبیع تھیلی میں موجود سی انہوں لے بتایا کہ میں پڑھ لیتا ہوں (لیتی بارہ بزار مرتبہ) ایک محابی رضی اللہ عنہ کے بتایا کہ میں بورے دن میں مختف اوراو و اذکار کی ہے بارہ تسبیحی پڑھ لیتا ہوں (لیتی بارہ بزار مرتبہ) ایک محابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فذکور ہے کہ وہ ایک شابنہ روز میں اتن ہی تعداد میں ورد کیا کرتے تھے۔ ایک تابعی بزرگ جمی دن رات میں تری تیں تعداد میں بزار تیج کا ورد کرلیا کرتے تھے (تین بزار بار مختف اوراد پڑھا کرتے تھے)۔

طالب حق کو چاہے کہ نے کورہ بالا اوراد کے علاوہ یہ تعظیم بھی سو مرتبہ پڑھے۔

سُبْحَانُ اللَّه الْعَلَى الْدَّيَّان سبحان الله تَشْدِيْد الْأُرْكانُ سُبْحَانُ مَنْ يذهب بِاللَّيل وياتي النار' سبحان من لا لشغله شان عَن شآن' سبحان الله الحَنان الْمَنَّانُ سُبْحَان اللَّهُ الْمُسبِّح فِي كُلِّ مَكانِ ٥

روایت ہے کہ ایک ابدال نے ایک رات ہمندر کے کنارے گزاری' انہوں نے آدھی رات گزرنے پر اس تعج کی اواز شنی (جو اوپر ذکر کی گئی) تیج س کر انہوں نے کہا کون ہے جو یہ تیج پڑھ رہا ہے (کون ہے جس کی چس آواز سن رہا ہوں) اور اس کی شخصیت جھے سے پوشیدہ ہے' غیب سے آواز آئی کہا کہ "جس ایک فرشتہ ہوں جو اس سمندر پر موکل (مگمبان) ہوں' ببب کی شخصیت جھے پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے جس اس تیج سے اللہ تعالی کی پاکی بیان کر رہا ہوں' ابدال نے کہا تمہارا تام کیا ہے؟ آواز آئی "ملیہ لیائل سنج کو سوبار پڑھ لے گاوہ اس وقت سے جس اس تیج کا تواب کیا ہے' فرشتے نے کہا کہ جو کوئی اس تیج کو سوبار پڑھ لے گاوہ اس وقت تک فوت نہیں ہو گاجب تک جنے جس اس کو اس کا مقام نہیں و کھا دیا جائے گا۔

والت ب كد حفرت عمان رمنى الله عند ف رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سالله تعلل ك اس ارشاد

لَهُ مَفَالِيْدُ السَّسُواتِ وَالْأَرْضِ ٥ اس كَ باس آعاؤل اور زمينول كى تجيال جي-كى تغييروريافت كى حضور پر نور صلى الله عليه وسلم نے ارشاو فرايا كه تم نے جھے سے ايك الى هليم بات وريافت كى ے جو تمارے سوار کی اور نے دریافت شیں کی اور دہ ہے ہے

رك والله الله والله والله اكبر سبحان الله والمحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله عزو جل والله الله وعزو جل واستغفور الله الاخر الطاهر الباطن له الملك وله المحمد بيده المعير وهو على كل شيء قدير ٥

جو ان کلمات کو دس مرتبہ میج و شام کے اسے چھ فضیلین عطا ہوتی ہیں۔ پہلی نضیلت یہ ہے کہ اس کو اہلیس اور اس کے افٹر سے محفوظ و مصوران رکھاجاتا ہے ' دوسری فضیلت یہ کہ اس کو ٹواب کا ایک عظیم فزانہ لمآ ہے ' تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس کو ٹواب کا ایک عظیم فزانہ لمآ ہے ' تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تحالی حورتین کو اس کی زوجیت ہیں دے گلہ پانچ یں کہ جنت ہیں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے ' چونقی فضیلت یہ ہے کہ اس کو تج و عمو کا ثواب ویا جائے گا۔ فضیلت یہ ہے کہ اس کے لئے بارہ فرشتے استغفار کرتے ہیں چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اس کو تج و عمو کا ثواب ویا جائے گا۔ اس وقت اور دن کے ایتدائی حصہ میں طالب حقیقت یہ دعا بھی پڑھے:

اللَّهُمَّ انْتَ خَلَقتِني وَانْتَ هَدَيْتنِي وَانتَ تَطْعَمْنِي وَانتَ تقينِي وَانْتَ تَحينِي انْتَ رَبِي لارَبسِواكَ وَلا اِلٰهَ اِلا انْتَ وَخُلكَ لاشريك لَكَ ٥

اس دعا کے بعد سے بھی پردھا جائے:

مَاشَاء اللّٰهُ لا قُوَّة إلاَّ بِاللّٰهِ مَا شاء اللهُ كُلِّ نِعمَة مِنَ اللهُ مَا شاء اللهُ الحير كُلهُ بِيَدِ الله عنا شَاء الله لا يَصْرَفُ السوء إلاَّ الله ٥

اس کے بعد:

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥ بَي راح

ان اوراد کے فرافت کے بعد رات کے استقبال کی تیاری کے لئے دضو کرے اور فروب آفاب سے قبل مسجات پڑھے اور لنجے و استغفار میں اس طرح مشغول ہو جائے کہ جس دفت آفاب غروب ہو ہو تشیع و استغفار میں اس طرح مشغول ہو جائے کہ جس دفت آفاب غروب ہو ہو تشیع استغفار میں معموف ہو 'غروب آفاب کے دفت سور آ العمس' سور آ اللیل' سور آ فلق اور سور آ العاس پڑھے اس کے بعد رات کا استقبال دن کے استقبال کی طرح کرے۔

الله تعالى كاارشاد ب:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَكَّرَ اُوْ اَرَادَشُكُوْراً ۞ (إَره ١٤) "وى (الله) ع جس في رات كوايك ووسرك كاجائين اس فض كے لئے بنایا جو ذكر (اللي) كرنا چاہ يا شكر كزار بننا چاہے يا شكر كزار بننا چاہے۔"

جس طرح دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن ای طرح بندہ حق کو بھی چاہئے کہ وہ ذکر و شکر کے سلط میں وابست رہے لینی ذکر کے بعد شکر اور شکر کے بعد ذکر میں معروف رہے اور ان دونوں کے درمیان اور کوئی چیز نہ آئے پائے جس طرح رات اوز دن کے مابین کوئی تیسری چیز ماکل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ ذکر تمام اعمال قلب کا مجموعہ ہے اور شکر ای طرح اصفاء وجوارح کے اعمال کا نام ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: إغْمَلُوْا (١) اَلَ دَاوِ دَشُكُراً "اے آل واؤدا شكر اوا كروا"

والله المُوافِق المُعِين ٥

باب51



صوفیہ کرام کے نزدیک مشائخ کے ساتھ حریدوں کے آداب (حقوق) کی بڑی اہمیت ہے' اس سلسلہ میں بھی یہ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنم) کی اقتدا و پیروی کرتے ہیں' اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

يُاالَّهُ اللَّذِيْنَ الْمَنُوّالاَ تُقَدِّمُوْابَيْنَ يَدَي اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ وَاتَّقُوْااللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيْع عَلِيْمٌ ٥ "اے ایمان والوا الله اور اس کے رسول سے نہ برحو اور اللہ سے وُرو بیک الله تعلق عنے والا اور جائے والا ہے۔"

حضرت عبداللہ ابن ذہیر رضی اللہ تعالی عنما ہے مردی ہے کہ بنی تھیم کا بار ایک وقد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو (اس سے گفتگو کرنے کے لئے) حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فعقاع بن معبر اللہ علم معرضا و معرب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا معبر بناؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا معالی حصر معالی معرب عمر رضی اللہ عنہ میں آپ سے اختلاف کا منشاء نہیں ہے تم محصر میں اللہ عنہ کرنے کا اوادہ رکھتے ہو ' معنرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں میرا آپ سے اختلاف کا منشاء نہیں ہو افقال ابوبکر مما او دت ال خلافی ؟ و قال عصر مما او دت (ا) خلافک) اس معالم میں اس قدر اختلاف پیدا ہوا کہ ان معنوات کی آوازیں بلند ہونے نگیں 'اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

حضرت ابن عباس رمنی اللہ تعبالی عنما اس آیت کی تغیر می فرماتے ہیں کہ اس ارشاد رہائی ہے مرادیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفتلو فرمانے ہے پہلے نہ بولا کرد۔ حضرت جابر رمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ ہے پہلے قرمانی کر لیا کرتے تنے ان کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ وہ آپ ہے پہلے قرمانی نہ کریں۔ اس سلسلہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض حضرات (صحابہ می کما کرتے تنے کہ کاش ایسی اور باتوں پر وحی کا نزول ہوتا (اسی قبیل کے امور کے سلسلہ میں نزول دی ہوتا) حضرت عاکشہ رمنی اللہ تعالی عنما اس آیت کی تغیر کے سلسلہ میں فرماتی ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ "اپنے بیغیر کے

روزے سے پہلے روزہ نہ رکھا کو۔"

حضرت كلبى رحمته الله فرماتے بيس كه اس عم ب مرادي ب ك "قول و عمل كسى چيز بيس بحى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) پر سبقت ند كرو آآتك حضور صلى الله عليه وسلم بى تم كوكسى كام كاعكم دير-"

## مريد كاطرز عمل

پس می طریقہ اور طرز عمل مرید کا ہوتا چاہئے۔ یماں تک کہ اس کا اپنا ارادہ اور افتیار باتی نہ رہے اس حد تک کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مال میں بھی شخ کے تھم کے بغیر تعرف نہ کرے اور اس سے قبل مشیحت کے باب میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔

نرکورہ بالا ارشاد ربانی کی تشریح میں یہ بھی کما گیا ہے کہ "لا تَقَدِّمُوْا" ہے مرادیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہ چلو (جب کہ آپ کے ساتھ جا رہے ہو)۔ حضرت ابو الدردا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت ابو برکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت ابو برکر رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے ہا دشاد فرمایا کیا تم اس کے آگے چل رہے جو دنیا اور آخرت میں تم ہے بہتر ہے۔ "تمشی امام من هُوّا منك فی اللنیا و لا خورة" ذرکورہ بالا آیت كی ایک اور شان نزدل بھی بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک بار ایک وفد (جماعت) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضرتھا ، جب آپ سے کوئی بات دریافت کی جاتی تھی تو وہ لوگ خود بخود آپ سے پہلے جواب دے دیے الدا اس محم کے ذرایجہ الن کو اس بات ہے منع کیا گیا (فَنَهُو عَنْ ذٰلِكَ)۔

## مجلس شخ میں مرید کے آواب

ی مجلس میں مرد کے لئے بھی میں آواب مقرر ہیں ' مرد کو جائے کہ شخ کی مجلس میں بالکل خاموش بیٹے اور شخ کے روبرو کوئی اچھی اور میں بات میں اس وقت تک نہ کے جب تک شخ سے اجازت طلب نہ کرے اور شخ کی طرف سے اجازت نہ ل حائے۔
نہ ل حائے۔

فیخ کے حضور میں مرید کی مثال الی ہے جیسے کوئی عفص سمندر کے کنارے بیٹا ہوا رزق کا پختظر ہو'وہ بھی شخ کی آواز پر ای طرح کوش پر آواز رہے اور کلام شخ کے ذریعے اپنے روحانی رزق کا انتظار کر؟ رہے اس طرح اس کی عقیدت اور طلب حق کا مقام متحکم ہو؟ ہے اور مزید فضل النی کا متحق بنما ہے 'گرجب وہ خود بات کرنے کا ارادہ کر؟ ہے تو یہ جذب اس کو مقام طلب سے بیچے بٹا رہا ہے اور اس سے پہ چانا ہے کہ اس میں انانیت ہے اور سے مرید کی ایک لفوش اور کناہ ہے۔ (و ذَٰلِكَ جنایة الْمَریْد O)

## حضور شيخ ميں سوال كى اجازت

مرید اگر اپنی مہم روحانی حالت کو واضح کرنے کے لئے شخ سے پکھ وریافت کرنا جاہے تو کر سکتا ہے گرطالب صادق کو اس سے احراز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے گرطالب صادق کو اس سے احراز کرنا چاہے بلکہ اس کا اظمار بغیر زبان کے کسی اور صورت سے ہو جاتا ہے شخ فود اس سے حقیقت حال کو معلوم کر لیتا ہے۔ شخ اسٹے خلص مریدوں کے روید اسٹے قلب کو فدا کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ان کے لئے باران رحمت اور فضل و کرم کی دعا کرتا ہے اس وقت شخ کا ول اور اس کی زبان ان طالبان حق (مریدان مخلص) کے مکاشفات احوال میں معروف ہوتی ہے جو اس کے طالب فیض ہوتے ہیں۔

شیخ طالب حق کی محتوا ہے اس کے احوال کا صحح اندازہ لگا لیتا ہے اس لئے کہ قول ایک جے کی ماند ہے جو ذیمن (قلب)
میں بویا جاتا ہے اگر جے خراب ہے تو وہ نہیں اگتا اس طرح جنب قول میں نفسانی خواہش کی آمیزش ہوتی ہے تو بات بگر جاتی ہے
پس شخط کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ختم کلام کو نفسانی آمیزش ہے پاک کرے اور اس کو اللہ کی میردگ میں دے کر اللہ تعالی ہے اس
کی معونت اور ہدایت کا خواستگار ہو اس کے بعد مرید کوئی بات کے اس طرح اللہ تعالی کی تائید سے اس کا کلام حق و صدافت
کا نمونہ بن جاتا ہے (فیکون کلامنة بالحق مِنَ الحق مِنَ الحق لِلحق)

## فينخ محافظ الهام

بیخ مردوں کے لئے المام کا محافظ ہے ای طرح جیسے حضرت جرئیل (طید السلام) وی الی کے این تھ 'جس طرح محرت جرئیل (طید السلام) وی الی کے این تھ 'جس طرح محرت جرئیل المام میں خیانت نہیں کرتا اور جس طرح مرود محرت جرئیل علیہ وسلام نے وہی میں کہمی خیانت نہیں کی ای المرت محل محرف محل اللہ علیہ وسلم تفسانی خواہش ہے مختکو نہیں فرایا کرتے تھ (۱) ای طرح شخ بھی طاج و باطن میں آپ کی افتذاء کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہش کے مطابق (مردکے احوال کی اصلاح میں) کلام نہیں کرتا۔

ہ دورہ پی سل و اور اس کے دورہ سب ہوتے ہیں اول یہ مقصود ہو کہ اس کے درید او گول کے داول پر قابو پایا جائے اور ان کو اپنی طرف متوجہ اور رافب کیا جائے اور یہ امر مشائح کی شان کے شایال نہیں ہے دوم یہ کہ کلام کی شیرتی اور لذت سے نفس کے غلیہ سے خود پندی کا پردا ہوتا ارباب حق کی نزدیک ہیہ بھی خیانت ہے۔ المذا جب شخ کلام کرتا ہے تو اس وقت اس کا نفس خوابیدہ ہوتا ہے (کلام میں شائبہ نفس نہیں ہوتا) اور وہ اللہ تعالی کی نعتوں کے مطاعد میں مشخول ہو کر نفسانی غلب کے متائج یعنی جب خودپندی سے محفوظ رہتا ہے۔ صرف کی نہیں بلکہ اس وقت شخ کی زبان سے حق تعالی کی طرف سے جو کلمات (بذریعہ الهام والقا) صاور ہوتے ہیں وہ خود بھی ان کو دوسرے سامھین کی طرح سنتا ہے۔

<sup>(</sup>i) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى O

## ينخ ابو المسعود كاارشاد

ی ایر المسعود الهام ریانی کے مطابق اپنے رفقاء ہے جمکلام ہوتے تے اور فرماتے کہ یس مجی تمماری طرح یہ کلام س رہا ہوں' ایک صاحب نے جو اس مجلس میں موجود تے اور اس کت کو نہیں سمجھ سکتے تے 'کما کہ کئے والا اپنی بات کو خوب جانیا ہے ہملا وہ سامع کی طرح کس طرح ہو سکتا ہے جو اس بات سے پہلے ناواقف تھا' اس عدم وقوف کی بنا پر وہ اس کی بات کو سنتا ہے۔ یہ کمہ کروہ اپنے گھرواپس آ محے رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کئے والا این سے کمہ رہا ہے:

اکیا فوطہ خور سمندر میں موتیں کے لئے فوطہ نمیں لگا؟ گردہ اپنی تھیلی میں سیپیدوں کو تع کرتا ہے جن کے اندر موتی ہوتے ہیں۔ گراس وقت اس کو یہ موتی نظر نمیں آتے یہ موتی اس کو اس وقت نظر آتے ہیں جب وہ سمندر سے باہر فکل آتا ہے اور اس وقت وہ لوگ بھی ان موتیوں کے دیکھنے میں اس خوطہ خور کے برابر کے شریک ہو جاتے ہیں جنوں نے فوطہ نمیں لگایا لیکن ساحل پر موجود ہیں۔"
تب وہ مجھے گئے کہ خواب میں یہ اشارہ تھے ابو المسعود کے کلام کی طرف ہے۔
ایس مرید کے لئے بمتری طرز اوب میں ہے کہ چھے کے صفور میں کھل خاموشی افتیار کرے اور اس وقت تک سیک کوئون در کرے جب تک شھے خود اس کے قول و قبل کی بھلائی اور بھتری کے لئے ابتداء نہ کرے۔

## آیت ندکوره کی ایک اور توجیه

ذکورہ بالا آت کی ایک اور او بیج و توجید کی گئی ہے اور کما گیا ہے کہ اس محم کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اپنے مرتبہ اور مقام سے برد کر مرتبہ طلب نہ کرے ہیں آواب مریدین جس سے یہ بھی ہے کہ کوئی مرید ہے کہ اعلی رتبہ طلب کرنے پر آلمان نہ کرے (اس سے اپنے مرتبہ سے بلند مرتبہ کے لئے طالب نہ ہو) بلکہ تمام بلند مراتب کا اپنے ہے کہ خواہل رہ اور اپنے ہے کہ کئے تمام اعلی فیوض و پر کات کا طالب رہے کی وہ مقام ہے جمل مرید کے حسن مقیدت کے جو ہر کھلتے ہیں 'بگر مردوں جس سے بہل مرید کے حسن مقیدت کے جو ہر کھلتے ہیں 'بگر مردوں جس سے بہل مردوں ہیں ہے جات بحث بی آرزوں اور تمناؤں ہے مردوں جس مردوں جس سے بہل مردوں جس سے بہل مردوں ہیں ہے تاہم مرد کو اپنے ہے سے حسن مقیدت کے موض اپنی آرزوں اور تمناؤں ہے بید کر فیض ماصل ہو تا ہے "عقیدت کے مردوں داروں سے مقالت ادب بی سے قائم ہوتے ہیں۔

#### عمل اور ادب بین تناسب

حفرت مع مرى مقلى فرماتے ہيں۔ اوب على كا ترجمان ہے" الدس ترجمان العقل" حفرت ابو عبداللہ عنوت ابو عبداللہ عنون فرماتے ہيں كہ جمع سے على موركم نے فرمالا "اے فردائد اپنے عمل كو تمك اور ادب كو آثا بناؤ (عمل ادر ادب كا تاسب

اليا ہو جيے آئے ميں نمک) بعض ارباب صدق كاكمنا ہے كہ "قصوف تمام تر ادب ہے اور برمقام كے لئے مخصوص ادب ہے اور جر حال كى منزل پر ترقیع جاتا ہے اور جو ادب سے اور جو ادب سے محروم رہتا ہے وہ مقام قرب سے دور اور مقام قبولیت سے مردود ہو جاتا ہے۔"

الله تعالی کے اس ارشان "لا تَرْفَعَوْا اَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ الَّنبي" (اپنی آوازوں کو نبی کی آواز ہے بلند نہ کرو)۔ کا مقصد صحابہ کرام (رضی اللہ عنم) کو اوب سکھاٹا تھا(اس کی شان نزول کی ہے) حضرت ثابت بن قیس بن شاس (رضی الله عنہ) کو اُفل ہا اور ہے بلند آواز ہے جب وہ کسی ہولا کرتے ہے (تو کم سنے والے شخص کی طرح) بہت او فی الله عنہ و الله کے حضور میں گفتگو کرتے ہے۔ تو اسی او فی آواز میں بولا کرتے ہے اور اس سے حضور صلی الله علیہ و سلم کو اُؤلت کی تھی اس لئے اللہ تعالی نے ذکورہ بالا آیت نازل فرما کر ان کو اور و و مرے حضرات کو اوب تکلم سکھایا۔

اس آیت کی شان نزول کے سلسلہ میں جمیں اپنے شیور خی اسادے یہ حدیث معلوم ہوئی ہے کہ عبداللہ بن زیررضی اللہ تعالی عنما نے فرمایا اقرع بن حابس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے تو حضرت ابو بر صدایت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ان کو ان کی قوم کا مروار مقرر فرما دیجے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یارسول اللہ! ان کو حاکم نہ بنائے اور اسی طرح وہ آپ کے سامنے بولتے رہے کیاں تک کہ ان حضرات کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ عنہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ حقرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم صرف میری مخالفت کرنا چاہتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی مخالفت میرا خشانسی ہے اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (۱) اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی بولتے تو ان کی آواز اتنی نیچی (ہلی) ہوتی تھی کہ جب رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی بولتے تو ان کی آواز اتنی نیچی (ہلی) ہوتی تھی کہ جب تک ان سے دوبارہ وریافت نہیں کیا جاتا تھا ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کتے ہیں کہ حضرت ابو بر صدیق بات میں کتا ہے۔ کہ دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بس اتنی آواز سے شخطو کریں گے جیسے کوئی سرگوشی کرنے والا بھائی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے حضور میں بس اتنی آواز سے شخطو کریں گے جیسے کوئی سرگوشی کرنے والا بھائی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے حضور میں بس اتنی آواز سے شخطو کریں گے جیسے کوئی سرگوشی کرنے والا بھائی

پس اس طرح فیخ کے مامنے مرد کا بد وستور اور طرز عمل ہونا چاہئے کہ وہ نہ تو ہلند آوازیس گفتگو کرے' نہ بہت ہنے اور بہت زیادہ گفتگو کرنے سے بھی گریز کرے' البتہ اگر فیخ کی طرف سے اجازت ہو (تو مضا نقمہ نہیں) اس کا سب بد ہے کہ

ال مدے كو متن على ان الله على عالى على كيا كيا كيا كيا الحبر نا ضياء اللين عبد الوباب بن على قال الحبر نا ابو الفتح الحروى قال الحبر نا ابو نصر بر تاتى قال الحبر نا ابو محمد الحراحي قال الحبر نا ابو العباس المحبوبي قال الحبر نا ابو عيلي الترمذي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مومل بن اسماعيل قال حدثنا نافع بن حميل ابو عيلي الترمذي قال حدثنا محمد بن المثنى عبد الله بن زبير الى كے بعد مدے شريف كا متن ب جس كا ترجم الحمد على عبد الله بن زبير الى كے بعد مدے شريف كا متن ب جس كا ترجم في كيا كيا (ش) عوارف المعارف مطبوع عروت م 406

بلر آوازین گفتگو و قار کے منافی ہے ' جب و قار (شخ) ول پی جاگزیں ہو جاتا ہے تو زبان تکلم سے باز رہتی ہے (شخ کا و قار مائع ملم ہو جاتا ہے) ویکھا گیا ہے۔ دو میری بیہ حالت تھی کہ ایک دفعہ میں بخار میں جٹا ہوا ' اس موقع پر میرے بھیا بینی میرے محترم بھیا بینی میرے محترم بھیا بینی میرے محترم بھیا بینی میرے کا راب کی ہیت اور راحب سے ایسی میر شخ ابو النجیب سروردی میرے گھر میں (بخرض عیادت) تشریف لائے تو میرا تمام جم (ان کی ہمیت اور راحب سے) پینے می تر ہو گیا اس وقت میں خود چاہتا تھا کہ پیدیہ آجائے تو بخار ہا ہو جائے۔ چنانچہ شخ محترم کے تشریف لائے پر بیات خود بخود مامل ہو گئی اور آپ کی آمہ کی برکت سے میں تکررست ہو گیا (بخار انز گیا) اسی طرح ایک بار میں گھر میں تنا تھا اور وہاں وہ مامل ہو گئی اور آپ کی آمہ کی برکت سے میں تکررست ہو گیا (بخار انز گیا) اسی طرح ایک بار میں گھر میں تنا تھا اور وہاں وہ میرا باق اس رومال پر پڑ گیا اس حرکت سے میرے ول کو سخت تکلیف پنجی اور شخ کے رومال کے پائمال ہونے سے مجھ پر اپاؤں اس رومال پر پڑ گیا اس حقت میرے ول کو سخت تکلیف پنجی اور شخ کے رومال کے پائمال ہونے سے جمھ پر بات وابی ہو تا میں مبارک جذبہ بیدار ہوا وہ ایک بہت ہی مبارک جذبہ

#### أيت ذكوركي ايك اور توجيهم

ی این عطار نے فرکورہ آیت کی توجید و توضیح کے سلسلہ جس ارشاد فرمایا ہے کہ آواز بلند کرنے کی ممانعت معمولی غلطی
ہالکہ ہم کا سنبید بھی تاکہ لوگ اپنی حد ہے آگے نہ بوج جائیں اور عزت و احترام کا دامن ہاتھ ہے نہ چھوٹ جائے۔ شخ
سل اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ اس بھم کا خشایہ تھا کہ «حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ای وقت مخاطب ہو جب پچھ
درانت کرناہو ' شخ ابو بحرین طاہر نے فرکورہ بالا آیت کی توجید اس طرح فرمائی ہے کہ "آپ ہے مخاطب ہونے میں پہل نہ کرد
اور حزت و احترام کے حدود چیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی بات کا جواب دو اور جس طرح تم آپس میں ایک دو سرے سے زور
فردے باتیں کرتے ہو' اس انداز سے سرور عالم اعامیان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو نہ کرد' اور نہ آپ سے کر فت
آواز کی کلام کرو اور نہ آپ کو آپ کے نام نای (محمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم) سے پکارو جیسا کہ تم دو سرے لوگوں کو پکارتے
ہو' بلکہ اس طرح پکارویا ''یا می اللہ یا رسول اللہ'' (تاکہ احترام اور عزت کے حدود پر قراد رہیں)۔''

الذا مرد کو چاہے کہ وہ اپنے مین کے ساتھ نہ کورہ ہالا طریقہ افتیار کرے اور اوب کے ساتھ خطاب کرے کیونکہ جب رقاراد مرد کو چاہے کہ وہ اپنے مین اولاد و ازواج رقاراد میں جاگزیں ہوتی ہے تو زبان کو خطاب کا صحیح طریقہ سکھا دیتی ہے۔ چونکہ نفوس بشری میں اولاد و ازواج کی جبت بالطبع موجود ہے اور نفسانی خواہشات وقت اور موقع کے اعتبار سے جمیب جمیب عبارتیں اور الفاظ ادا کرتی ہیں (محبت کے تحت نفس جمیب جمیب الفاظ میں خطاب کرتا ہے) لیکن جب ول حرمت و وقار سے معمور ہوتا ہے تو وہ زبان کو مسیح عبارت استمال کرنا سکھا ویتا ہے۔

## هزت ثابت لبن قيس كاعجيب وغريب واقعه

روایت ہے کہ جب ندکورہ بالا آیت کا نزول ہوا تو حضرت ثابت بن قیس" رائے میں بیٹ کر رونے لگے۔ حضرت عاصم

ہن عدی ان کے پاس سے گزرے تو ان سے بو چھا اے ایت ایل رو رہے ہو' انہوں نے فرایا کہ بیجے یہ خوف ہے کہ یہ آیت جس میں بہ تمدید و وعید آئی ہے کہ ''ان تحبط اعدالکہ و انتہ کلا تشعرون '' ایبا نہ ہو کہ بہ جری ش تہمارے اعمال صافح ہو جائیں' کمیں میرے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساخ ذور نور نور سے باتی کر اور وہ وہاں ہے انجی کر معرت عاصم '' رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس چلے گئے اور معرت البت نہ جائیں اور میں دوز فی نہ ہو جاؤں۔ بہ س کر معرت عاصم '' رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس چلے گئے اور معرت البت پر برستور کریہ طاری رہا۔ اور وہ وہاں ہے انجو کر اپنی وی جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی کے پاس چلے گئے اور ان سے کما جب میں اصطبل کے اندر جاؤں تو تم اس کو بر کر کرکے قلل لگا دیا گئین جب وہ قلال لگا کر واپس ہو کی تو ان کو بی کر سول ایک مطبل ہو کہی تو ان کو بی کہ رسول ان کے مال معرف کو بی ہو جائیں۔ ادھر جب معرت عاصم '' رسول خدا معلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں ماضر اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں ماضر ان کو موجود نہ پایا تو وہ ان کے گر تشریف کے گئے کہ وہا میں۔ او جب معرت عاصم ' رسی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں ماضر ان کو موجود نہ پایا تو وہ ان کے گر تشریف کے گئی وہ اصلیل میں بریز ہے' معرت عاصم رسی اللہ عدر کے ذربایا' اے اب ان کو موجود نہ پایا تو وہ ان کے گر تشریف کی خدمت میں خورہ اس کی اللہ تو کی ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت ماضر ہوئے۔ اور انہیں اللہ تو کی اور وازہ تو روز دو اس کے اندر وازہ تو روز دو اس کے اندر وازہ تو روز دو اس کے اندر وازہ تو روز دو اس کی اللہ علیہ و سلم کی خدمت صاضر ہوئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرالیا اے البت تم کیل رورہ نے انہوں نے عرض کیایارسول اللہ علیہ آواز 
ہول کے یہ اور ہے کہ یہ آیت میرے ہارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کیا تم اس بات سے خوش 
میں کہ تم سعید بن کر ذندگی گزارہ اور همید کر حمو اور جنت میں داخل ہو جاؤا انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے 
رسول کی اس بشارت پر راضی ہول اور اب مجی مجی رسو خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں او تی آواز میں نہیں بولوں گا۔
اس موقع پر یہ آبت نازل ہوئی۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَغَضُّون أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَرَسُولِ الله مِنْ مَ

حفرت الس رضى الله عند فرائے ہیں كه "جم ديكماكرتے تھ كه ايك جنتی عض امارے سائے ہے كزر رہا ہے حفرت البت مى جارے ہيں حفرت الس كا ارشاد ہے كه جب وہ سلنے سے كزرتے تھ تو ہم ديكھتے كه ايك جنتی فض ارے سائے سے كزر رہا ہے)۔"

#### معرت ثابت رضى الله عنه كى شهاوت

بب مسلیمه (۱) کذاب پر افتکر کشی کی گئی تو سخت جنگ بوئی مسلمانوں کی ایک جماعت کو مخکست بوئی ، طابت بن قبیس وفي الله عند نے يه ريك و كي كر فرمايا "افسوس ان لوكوں يربيد كياكر رہے ہيں.." اس كے بعد حضرت ابت بن قيس رمنى الله ود في معترت سالم بن مذيف رضى الله عند سے كماك بم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ الله ك وشمنون سے ال طرح كمزورى كے ساتھ جنگ نيس كرتے تھے يہ فرماكر دونوں حضرات ان كافروں كا مقابلہ من دث كئے اور ازتے رہے مل تک کہ پہلے حضرت سالم بن مذیقہ رضی اللہ عند نے جام شادت نوش کیا اور اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی الدون نے رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شاوت پائی اس وقت آپ کے جمم پر زرہ متی۔ آپ کی ملوت کے بعد کی محالی سے آپ کو خواب میں دیکھا تو معرت ثابت رضی اللہ عند نے ان سے کما کہ میری زرہ فلال مسلمان الل كرك كيا إوروه فوج كے ظال ديتے يل إلى الكو واجو آئے يكي خوب دو وا كا اس في ميرى دره جميرول كرو زيس ركه دى ب كس تم حطرت خلد بن وليد (ب سلار الكراسلام) كياس جاة اور اس كي اطلاع دو تأكم ميرى زره الى مل جائے نيز صرت ابو بكر صدائي رضي الله عند (خليفه وقت) سے عرض كرو كه جى ير كچه قرض ب وه ميرا قرض اداكر ال اور من اپنے قلال فلام کو آزاد کرما ہوں۔ یہ خبر انہوں نے حضرت خالد رمنی اللہ عند کو پہنچا دی چنانچہ حضرت خالد اکو وہ زر اور اس مفت کا محور اس مخص کے پاس ملا۔ حضرت خالہ "نے اس زرہ کو اس سے لیا اور اس خواب کو وصیت کی فر حفرت ابد بكر صديق رضى الله عند كو پنجائي- حفرت صديق اكبر في ان كے قول كے مطابق وہ وصيت بورى كردى-حضرت الك بن انس رمنى الله تعالى عند فرمات بي كد مجمع علم نبيس كد مرف ك بعد معرت البت رمنى الله تعالى عند ک وصیت کے علاوہ اور کمی مخض کی وصیت اس طرح ہوری کی مجی مو (مرئے کے بعد وصیت کرتے میں عفرت ابت رضی الله عد منفرد ہیں) حقیقت سے ہے کہ حضرت البت رمنی الله عد کی سے کرامت تھی جس کا ظہور ان کے تقوی اور حس اوب ك باعث شادت كے بعد ظهور من آيا الذا ايك مريد صادق اور طالب حق كو اس سے تعيمت حاصل كرنا جائے الين وہ بحى الماق حن ادب چیش کرے) مرد صادق کو معلوم ہونا جائے کہ اس کا بیخ اللہ الاراس کے رسول کا ایک تذکرہ ہے ہی اس کو اب من پر ایا بحرور اور احکو ہونا چاہئے ' جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے مبارک زمانے میں آپ کے اللب آپ کی ذات گرای بر کیا کرتے تھے۔

#### المخلن حق

ایک جماعت نے جب حقوق آداب پر اس طرح عمل کیاتو اللہ تعالی نے استے کلام میں ان کا حال (ادب) ظاہر کرے ال

ملیر کذاب نے مرتہ ہو کر وفیر ہونے کا وحویٰ کیا تھا۔ اس نے اپنے وروں کی ایک سنبوط بماعت بنالی تھی معرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند کے نانے میں اس پر نظر کھی کی گا ور یہ جنم واصل ہوا۔

کی اس طرح تعریف کی۔

یعنی ہے وہ لوگ ہیں جن کے دلول کو اللہ تعالی نے تقوی اور پر بیز گاری میں آزما کر ایسا کھرا اور خالص کر دیا جیساسونے کو آگ ہے بچملا کر کندن کر دیا جاتا ہے ' یاد ر کھنا چاہئے کہ زبان دل کی ترجمان ہے اور دل کو مودب رکھنے کے لئے الفاظ کی شائنتگی ضروری ہے اسی طرح مرد کو شیخ کے ساتھ حسن اوب بر قرار رکھنا چاہئے (الفاظ کی شائنگی کے ساتھ دل سے آواب شیخ کو لمحوظ رکھے)۔

#### ابو عثان كاارشاد

شخ ابو عمان فرائے میں اور اولیائے عظام کے ادب سے انسان درجات عالیہ کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کو دنیا اور آ خرت کی بھلائی عطا ہوتی ہے اور جیسا کہ حسیس معلو ہے اس ادب کی تعلیم خداوند عالم نے (اپنے بندوں کو) دی ہے ' ذکورہ بالا آیات کے علاوہ اس کا ارشاد ہے:

وَ لَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْاحَتُمَى تَخْرُجَ اِلنَّهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ (موره جُرات) "اور الرَّي ال كے لئے بمتر ہو الـ"

اور ارشاد فرملا ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُحْرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ ( 28 مره جرات) "اوريه لوگ جو آپ كو جرول كه اد حرب يكارت ان من اكثر ناهم بير-"

ان آیات فرکورہ کی شان نزول یہ ہے کہ بنی تھیم کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ (آپ اس وقت کاشانہ نبوت میں تشریف فرمات میں تشریف فرمات کی نفر اسلی اللہ علیہ و سلم) ہمارے پاس ہاہر تشریف لاسیئے کیونکہ ہماری تشریف انہوں نے آواز دے کر کہا کہ ''اے مجھ (صلی اللہ علیہ و سلم) ہمارے پاس ہاہر تشریف لاسیئے کیونکہ ہماری تقریف کرتے ہیں اس کی شان اور زینت برحتی ہے اور جس کی تقریف کرتے ہیں اس کی شان اور زینت برحتی ہے اور جس کی ہم کی ہم کہ موتا ہے) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہے (تخریم) تفتلو س لی اور ہاہر تشریف لاکر ان سے فرملان

"ب شک بر مرف فدا کی ذات ہے جس کی ذمت عیب ہے اور جس کی تریف زینت (۱) ہے۔"

<sup>(1)</sup> صرف الله جارك تعلق كى ذات عى الى ب ك ده جس كى ذمت فرائع تو وه مرايا عيب سے متعف بوتا ب اور جس كى وه تعريف فرماتا به وه اس كے لئے زيب و زينت كا سرايد بنتي ہے۔

یا ایک طویل واقعہ (۱) ہے (اس لئے ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں) مختفراً ہید کہ وہ وفد اپنے قومی شاعر اور خطیب کو لے کر ایا قاتو دست میں اللہ عنہ کی کھائی پڑی) اس واقعہ میں طالب حقیقت کے لئے اوب کا ایک پہلو ہے اور ایک خطابت میں غالب رہے (اور ان کو منہ کی کھائی پڑی) اس واقعہ میں طالب حقیقت کے لئے اوب کا ایک پہلو ہے اور ایک عنہ میں حاضر ہو اور اس کے پاس پنچ تو گلت کو ترک کرکے صبر سے کام لے اور اس رف کا انظار کرے جب اس کا شخ اپنی خلوت گاہ سے باہر آئے۔

## عرت سيدناغوث الاعظم رضى الله عنه كادستور ملاقات

یں نے سا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر رحت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی درویش الاقات کے لئے آیا تھا تو آپ کو اس کی آلہ کی اطلاع دی جاتی تھی آپ تھوڑا سا دروازہ کھول کر خلوت خانے سے نکلتے تھے اور اس سے مصافحہ اور سلام کرکے ہوھے اپنے خلوت کدہ میں واپس آجاتے تھے دروایش کے پاس جیٹا نہیں کرتے تھے 'لیکن جب کوئی غیر دروایش (عام آدی) آپ سے لئے کے لئے آتا تھا تو اس دقت آپ خلوت خانے سے نکل کراس کے پاس جیٹے تھے 'ایک وروایش کو آپ کو یہ رویہ اگوار گزراکہ آپ دروایش کے پاس جیٹے ہیں۔

دردیش کانی خطرہ بذرید کشف آپ کو معلوم ہو گیا (آپ کو اس خطرے کی اطلاع ہو گئی) تب آپ نے ارشاد فرایا کہ اردیش کانی خطرہ بذرید کشف آپ کو معلوم ہو گیا (آپ کو اس خطرے کی اطلاع ہو گئی) تب آپ نے ارشاد فرایا کہ اردیش اور فقیر کے ساتھ ہمارا ربط اور قبلی تعلق ہے وہ ہمارے اہل سے ہا اور ہمارے اس کے درمیان مغازت نمیں ہم اس کے ساتھ ہمارا مید ولی تعلق کائی ہے لیکن جو فقراء میں نہیں ہے اور دل موافقت پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور مید معمولی طاقات کائی ہے لیکن جو فقراء می نمیس ہے اور میں ہم کا درویشوں کا گروہ سے تعلق نمیں ہے) تو اس کے ساتھ ظاہری رسوم و طرز معاشرت کے ساتھ بیش ایک طالب حقیقت کا میہ قرض ہے اور شات ہو گئی ہیں ایک طالب حقیقت کا میہ قرض ہے کہ شاتھ مدود اوب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپ ظاہر و باطن کو آرات کرے۔"

## مردشخ کاخادم ہو تاہے ہم نشین نہیں ہو تا

ھنے ابو المنعور المغربیٰ سے کمی مخص نے دریافت کیا کہ "آپ شخ ابو عثمان کی محبت میں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے الما میں ان کی خدمت میں رہا' محبت میں نہیں رہا اس لئے کہ محبت و ہم نشنی تو روحانی بھائیوں اور اپنے اقران وامثال کے مانے ہوتی ہے اور شخ کی خدمت کی جاتی ہے! (بس میں شخ کی خدمت میں رہانہ کہ محبت میں)۔

مرد کو چاہئے کہ جب شخ کے معالمہ میں اس کو کوئی دشواری چیش آئے تو وہ حضرت مویٰ علیہ السلام اور حضرت خضرعلیہ

رة مادك كى كتب ين يه واقع تصيلاً فركور بي يمال حفرت في اليوج في ال كوذكر نيس فرما مرف اشاده فرما وا- (حرجم)

السلام کے قصے کو ذہن میں تازہ کرے کہ کس طرح حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں کو حضرت موئی علیہ السلام بابند کرنے تنے گرجب حضرت خضر علیہ السلام نے ان افعال کے حقائق اور ان کے را ڈول سے پردہ اٹھایا تو حضرت موئی علیہ السلام کے تمام اعتراضات رفع ہو گئے۔ (1) الدا اگر مرید حق کو اپنی علمی کم مائیگل کے باعث شخ کا کوئی فعل ناکوار گزرے یا وہ اس حقیقت کو نہ پاسکے جس کو شخ نے پالیا ہے تو اس کو سجے لیما چاہئے کہ شخ علم و حکمت کی زبان سے جرچیز کاعذریا اس کی توجیرہ چش کر ملکا

> مبخ میخ جنید کا طرز عمل

کمی فض نے شخ جیند رحمتہ اللہ طیہ ہے کوئی مسئلہ دریافت کیا 'شخ جیند آئے اس کاجواب دیا۔ ساکل نے اس جواب ہوا۔ اعتراض کر دیا ' تب شخ جیند آئے فریلیا کہ اگر تم کو میری بات کا بقین نہیں ہے تو پھر بھتر ہے کہ تم جھے سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ ایک شخ طریقت کا مقولہ ہے ' اگر کوئی مخض واجب اللاب جستی کا احرام و ادب نہیں کر تا تو وہ ادب کی برکات سے محود رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ایٹ استاد سے کمتا ہے "نہیں" وہ مجھی فلاح نہیں یا سکا۔

ترزی نے ابی معاویہ سے اور انہوں نے دو سری اسناد کے ساتھ ابد ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرملیا کہ جو بات میں نے چھوڑ دی ہے اس کو تم بھی چھوڑ دو اور جو میں تم سے بیان کروں اس کا قبول کرد کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اس سبب سے بلاک ہوئے کہ وہ بہت زیادہ سوالنات کرتے تھے اور اپنے تیٹے بروں سے اختلاف کرتے تھے۔

مد بردن ہے اس میں اس میں ان اور منفی نیٹاپوری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت ہی خاموش انسان کو افتح مختے دیکھا جو بالکل خاموش رہتا تھا جب میں نے حضرت جنیز کے رفقاء اور ۔۔؟۔۔ ہے اس خاموش فخص کے بارے میں دریافت کیا کہ بیہ کون ہیں؟ تو جھے بتایا گیا کہ بیہ صاحب شخ محترم کی خدمت میں رہتے ہیں اور ہم سب کی خدمت کرتے ہیں انہوں نے ہم پر اسپنے لاکھ ورہم خرچ کے ہیں اور مزید ایک لاکھ درہم قرض لے کروہ بھی خرچ کر دیے گر شخ محترم اللہ خدمت کے باور مزید ایک لاکھ درہم قرض لے کروہ بھی خرچ کر دیے گر شخ محترم اللہ خدمت کے باوجود ان کو اب تک ایک بات کرنے کی بھی اجازت تمیں دیتے (اس لئے میہ بالکل خاموش رہتے ہیں)۔

حعرت بھنے ابو یزید بسلطامی فرملتے ہیں " جس شیخ ابوعلی شدی کی محبت جس رہا ہوں عیں ان کو فرائعل کی تعلیم و کرتا تھا (فکنت القنه ما یقیم به فرضه) اور وہ جھے توحید اور حقائق معرفت خالص کی تعلیم فرماتے تھے۔

مريد كاع م صميم

من ابو على فرمات بي كر من ابو حفق كي محبت من اس وقت بيناكرا تعل جب كد ميرا عفوان شباب تعا ابتداء لل

(1) شاعر مشرق حطرت علامہ اقبل نے کیا خوب فرایا ہے: سمجھی سکین ' جان پاک' دیوار چیم علم مویٰ بھی ہے تیرے سانے جرت فراڈپ اختر ادا انوں نے چیے اپنی محبت سے تکالی دیا تھا اور فرملا تھا میرے پاس مت جیٹو لیکن میں نے ان کو منع کرنے کا کوئی اڑ نہیں لیا کہ
ان سے چیئے موڑ کر چلا جاتا (اور ان کی محبت و مجالت کو ترک کر دیتا)۔ میں نے یہ کیا کہ ان کے پاس سے تو چلا آیا لیکن
علی نے یہ تیمہ کرلیا کہ شخ کے دروازے کے قریب ایک گڑھا کھود کر اس میں بیٹے جاؤں گا اور اس وقت تک اس گڑھے
عے ٹیم لکاوں گا جب تک وہ جھے اپنے پاس بیٹنے کی اجازت نہیں دیں گے ' جھے کو مکائفہ سے میرے اس ارادے کا علم ہو گیا
دوانوں نے بھے اپنی خدمت میں بلالیا اور جھے قبول کرلیا بلکہ میں ان کے رفقائے خاص میں اس وقت تک شائل رہا یمال
کی آب کا وصال ہو گیا۔

## أداب ظاہری کے اصول

مردان کلس کے ظاہری آداب میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ شخ کی موجودگی میں مرید اپنا سجادہ صرف نماز کے وقت با مکا ہے (ادر کسی وقت نہیں بچھا سکا) اس کی وجہ یہ ہے کہ مرید کاکام تو صرف خدمت ہے اور سجادہ نشنی سے یہ مطلب لیا باہے کہ وہ جاہ طلب ہے اور آرام نشنی چاہتا ہے۔

ای طرح مرد کو چاہے کہ ساع کا وقت ہی ایک کوئی حرکت نہ کرے (جس سے کوئی ایکی بات مترقع ہوتی ہے) سوائے اس مورت کے کہ وہ تیجائے ہوتی ہے) سوائے اس مورت کے کہ وہ تیجائے ہو جائے بلکہ ایکی صورت میں شخ کی سطوت اور اس کی بیبت مرد کو ساع میں اس مورت کے کہ وہ تیجائے ہو جائے میں رہتا ہے (وجد میں آزاوانہ حرکات بھی سرزد نہیں ہوتی) شخ کی ذات کی اشتراق نظراور اس سے صاور ہونے والے فیوش بردائی کا مشاہرہ و مطاحہ ساع میں مصروف ہونے سے بہتر ہے (ان جع لاہن الاصفاو والی السماع)۔

دومری شرظ اوب یہ ہے کہ مرد اپنے احوال کی کوئی بات سی ہے نہ چھپائے اور فیوض یزدانی جو اس پر ظاہر ہو دہ ہیں اور الدامت و اجابت کو ہی ہے پوشیدہ نہیں رکے بلکہ وہ اپنا جال جو اللہ تعالیٰ کے علم ہیں ہے ہی کے سامنے ظاہر کر دے اور ان احوال کے اکشاف ہے جو کہ ہیں ہے ہی کہ علیہ کا قضایہ ہو کہ ان احوال کے اکشاف ہے شرماتا اور حیا کرتا ہے اس کو اشار خاور کنایتہ بیان کر دے اگر مرد کی طبیعت کا اقتفایہ ہو کہ اپنی کرہ لگ جاتی ہو کہ ان پر کاری ہوئے ہے اس کے اپنی کرہ لگ جاتی ہو کہ اس کے جو صرف اظہاری سے کھلتی ہو اور وہ برش ذاکل ہو جاتی ہے (تبخیل العقدہ و تزول۔)

ال میں کرہ لگ جاتی ہے جو صرف اظہاری سے کھلتی ہو اور وہ برش ذاکل ہو جاتی ہے (تبخیل العقدہ و تزول۔)

ال میں کرہ کی آداب مردین میں واظل ہے کہ مرد اس وقت تک شیخ کی صحبت میں نہ بیٹے جب تک اس کو اس بات پر اللہ میں نہ ہو جائے کہ اس کا شیخ اصلاح و تاریب کا وس بات پر اللہ تھا ہے کہ دور اس کو وہ اپنی ہمت کہ کہ اور دو سری ہمتی ہو گا کیونکہ اس کا باطن شیخ کے دوحاتی نیش کی اپنی اصلاح صل کا حقوق ہے تو اس صورت میں وہ اپنی کی بہت کے دوحاتی نیش کی ایک اور اس رکھتا ہو سک کا استعراد کائی نمیس رکھتا ہو اس کی استعراد کائی نمیس رکھتا ہے یہ فیصل ہو سکتا ہے جب کہ مرد صرف ایک ہی شخیت کا رشتہ تو ی

کرے کہ حقیقت میں یہ محبت و الفت کا رشتہ ہی شیخ اور مرید کے درمیان واسطہ اور رابطہ ہوتا ہے اور جس قدر یہ محبت کا تعلق توی ہوگا ای قدر وہ زیادہ روحانی فیض کا اکشاب کر سکے گا۔ میں محبت ہم جنس ہونے کی ایک علامت ہے اور ہم جنس فیض باطن کے حصول کا ذریعہ ہے۔

## شخ یا استاد کون ہے

حضرت ابو امامہ بابلی (رضی الله عنه) سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
"مَنْ علَّم عَبداً ایَّةً مِن کتاب اللهِ فَهُوَ مَو لاَه ینبعی لَهُ اَنْ لا یخذ لَهُ وَلاَ لیَنسَداثر
علیه فَمَنْ فَعَل ذَلِكَ فَقَدْ فَصِمْ عُروه مِنْ عَری الاسلام ٥
"جس نے کی کو الله کی کلب کی ایک آیت بھی سخمائی تو وہ اس کا مولی (امتاد) ہے اس کو چاہے کہ وہ
اس (امتاد) کو رسوانہ کرے اور نہ اپ اوپر ترجیح دے جو ایساکام کرتا ہے وہ اسلام سے ایک رشتہ کو تو ژت

ایک اصول ادب ہے بھی ہے کہ مرد اپ تمام چھوٹے بڑے کاموں بیں شخ کی ہدایات اور اس کے مطمع نظر کو نظر انداز شہر کے اور اس کے مطمع نظر کو نظر انداز شہر کرے اور اپنے شخ کے حسن اخلاق اور کمل حلم پر نظر رکھتے ہوئے اپنی معمولی حرکات و افعال پر بھی اس کی ناپندیدگ سے صرف نظر نہ کرتے تھے 'آپ کے ماتھ ایک معمر بزرگ صرف نظر نہ کرتے تھے 'آپ کے ماتھ ایک معمر بزرگ بھی جن کا نام مامی حسن تھا ہوئے تھے وہ آپ کے ساتھ 70 برس تک رہے 'جب بھی ہم سے کوئی ایسی غلطی سرز دہو جایا کرتی جس کے شخ کا مزاج برہم ہو جاتا تھا تو ہم ان بزرگ کے ذریعہ شخ سے محافی کی سفارش کراتے تھے 'ان کی سفارش پر ہماری فلطی محاف کر دی جاتی تھی اور شخ ابو حید اللہ المفر بی ہم سے خوش ہو جاتے اور ناخوشی دور ہو جاتی تھی۔

## مكاشفات كوشخ سے رجوع كرے

آواب بی کا ایک ایم اصول یہ بھی ہے کہ مرید اپنے روحانی حالات و واقعات اور مکاشفات پر شیخ ہے رہوع کے بغیر بھروسانہ کرے کیونکہ شیخ طریقت کا علم اس ہے کہیں زیادہ اور وسیع ہے اور اس کا دروازہ اللہ کی جانب کھلا ہوا ہے لیں اگر کوئی حال یا واقعہ مرید پر من جانب اللہ نازل ہوا ہے تو شیخ اس کی مدافعت کرے گا اور اس حال کو جاری رہنے دیگا۔ کیونکہ بو چیز منجانب اللہ ہے اس ہے اختلاف کیا جانا ناممکن ہے اور اگر اس حال میں کسی شک و شبہ کا شائبہ ہے تو شیخ کے توسط ہا سے کا اذالہ ہو سکتا ہے اس لئے ممکن ہے کسی مکاشفہ یا واروات میں مرید کا شائبہ نفس شامل ہو گیا ہو اور وہ حال یا واروات سے خلط طول ہو گیا خواہ یہ صورت بیداری میں ہو یا نیند میں (اس کا تصفیہ صرف شیخ کر سکتا ہے مرید ہے ناممکن ہے) کہ یہ ایک خطط طول ہو گیا خواہ یہ صورت بیداری میں ہو یا نیند میں (اس کا تصفیہ صرف شیخ کر سکتا ہے مرید ہے ناممکن ہے) کہ یہ ایک بید وغریب راز ہے کہ مرید اس پوشیدہ شائبہ نفس کا قلع قبع خود نہیں کہ سکتا اس صورت میں جب وہ اپنے مکاشفہ یا روحانی ترتی کا تذکرہ شیخ طریقت سے کرتا ہے تو شیخ کو شائبہ نفس کا علم ہو جاتا ہے اور اگر اس کا تعلق خالصتا اللہ تحالی ہے ہے جب بھی

ال کی تقدیق شیخ ہی کے ذریعہ ہے ہو سکتی ہے پہلی صورت میں شیخ کے ازالہ سے مرید کا باطن صاف ہو جائے گا اور اس کا بار فود شیخ اپنے حال کی قوت اور بارگاہ اللی میں رسائی اور کمال معرفت سے اٹھالے گا۔

## فی سے تکلم میں موقع اور وقت کالحاظ

آداب المردين من ايك ادب يہ بھى ہے كہ اگر مرد اپنے شخ ہے كوئى دينى يا دينوى بات كمتا چاہے تو اس بات كے كنے الحخ ہے تفتگو كرنے ميں جُلت نہ كرے اچاتك وہ بات كنے كے لئے شخ كے پاس نہ پہنچ جائے بلك اس كو شخ كى حالت كا الداند لگاتا چاہئے كہ آيا وہ اس وقت وہ جواب دينا چاہے گايا نبيں اور اس وقت وہ جواب دينا چاہے گايا نبيں اور اس وقت وہ جواب دينا چاہے گايا نبيں اور اس وقت اس كو فراغت حاصل ہے يا نبيں۔

جس طرح دعا کے لئے اوقات مقرر ہیں اور اس کے لئے مخصوص شرائط اور آواب ہیں (کیونکہ وعا میں اللہ تعالیٰ ہے بندے کی مختلو ہوتی ہے) اس طرح شخ طریقت ہے بھی مختلو کے آواب و طریقے ہیں کیونکہ یہ بھی خدائی معاملات ہے (لان ف من معاملت اللہ تعالیٰی) شخ ہے کلام کرنے ہے پہلے خداوند تبارک تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا جاہے کہ وہ اس کو پندیدہ آواب کی توفق عطا فرمائ وق تعالیٰی شخص کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنم) کو بھی اس طرح تھم ایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:

يَاتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الِذَانَا حَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوْ ابَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ٥

"اے اکان والواجب تم رسول اللہ کے سامنے سرگوشی کروتو اپنی سرگوشی کے وقت صدقہ پیش کرو۔"

اس آیت کی شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت ذیادہ سوالات کرنا شروع کر دیتے تھے یمیل تک کہ یہ کشت سوالات آپ پرشاق گزر نے لئی کیو نکہ وہ سوالات بست اصرار کے کرتے تھے اس لئے رب بارک تعافی نے ان کو اوب سکھانے کے لئے اس بات سے روکا اور حکم دیا کہ اس وقت تک رسول خدا کے حضور میں شخطونہ کیا کریں 'جب تک صدقہ پیش نہ کر دیں۔ کتے ہیں کہ دولت مند لوگ آپ کی مجل میں فریب سلمانوں پر اپنی امارت کے باعث اس طرح غالب آگئے تھے کہ غریبوں کو بات کرنے کا موقع ہی نمیں ماتا تھا 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طولانی شخطو اور ان کی سرگوشیل بار خاطراقد س گزرنے لگیں تو اس وقت شخطو ہے آبل صد قات بیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو غریب سلمان اپنی ناداری کے باعث اور مشول اپنے بخل کے باعث صد قات بیش نے کرسے اور اس طرح دہ بھی شخطو کرنے سے رک گئے۔ لیکن یہ صورت حال صحابہ کرام (اور جان شاروں) پر بہت شاق نے کرسے اور اللہ تعالی نے ان حضرات کی آسانی کے لئے یہ دو سمرا حکم نازل فریا:

اَاشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَلَى نَحْوَاكُمْ وَصَدَقَتِ ٥ ( الره 28 موره محد)

کتے ہیں کہ جب پہلا تھم اللہ تعالی کا نازل ہوا تو اس زمانے میں سوائے حضرت علی رمنی اللہ تعالی عند کے اور کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تفکیو نمیں کی اور انہوں نے کلام کرنے سے پہلے ایک دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت م بين كياج كو حنور نے خرات فرا ديا- وقيل كم المر الله تعالى بِالصَّدَقةِ لَمْ يناج رسول الله صَلى الله عليه وسلم الله على بن أبي طالب فقدم ديناراً فتَصدق بِه (1)

حضرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ وہ کتاب اللہ میں ایک آئی آئے ہے کہ جھے سے قبل نہ کی نے اس پر عمل کیا اور نہ کوئی میرے بعد اس پر عمل کرے گئے۔ "آپ کے اس ارشاد میں اس تھم اللی کی طرف اشارہ ہے۔ منقول ہے کہ جب یہ آئے نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت علی رمنی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ "صدقہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کتا ہوتا چاہئے "کیا دینار ہوتا چاہئے ؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ حضورا وہ لوگ اس (بار) کو برداشت نہیں کر کے حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا گھر کتا ہو؟ حضرت علی رمنی اللہ عنہ نے فرمایا ایک حب یا ایک جواب ہو ایس کے بعد سمولت اور رخصت کے ذکورہ بالا آئے کا نزول ہوا کے فرمایا (انگ لُز هِیْد) تم تو بہت میں بے رغبتی کرنے والے ہو! اس کے بعد سمولت اور رخصت کے ذکورہ بالا آئے کا نزول ہوا کین صدقہ میں دو ہدایات نازل ہوئی تھیں وہ ہر قرار ہیں اور اس

حفرت عباده بن الصلات رمنى الله عنه فرمات بيس كه بيس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد كراى سنا -- "ليس منامن لم يعجل كبير ناوير حمم صغير ناولعرف لعالمنا حقه"

"وہ ہاری جماعت میں سے نہیں ہے جس نے برٹ کا احرام نئیں کیا اور چھوٹوں پر رحم ' اور ہارے علاء کا حق نہیں انا۔"

پس علاء کا احرام کرنا بھی اللہ تعالی کی توفق اور اس کی ہدایت پر بنی ہے اور اس کو ترک کرنا مرامر سرکشی اور فذلان ب-

<sup>(</sup>١) عوارف المعارف مطبوعه بيروت من 413 سطر نبر11 13

باب 52

## مریدول اور تلامزہ کے حقوق جو شخ کے ذمے ہیں

آداب شیوخ بی اہم آدب اور اصول ہے ہے کہ ایک مخلص انسان لوگوں پر اپنی فضیلت اور نقدم (بالا دستی) کی کوشش نہ کرے اور محس اپنی طرف لوگوں کو کھینچنے کے لئے خوش اخلاقی کطف و مدارا ہے جیش نہ آئے اور حسن کلام ہے لوگوں کو اپنی اتباع پر ماکل نہ کرے (بلکہ میہ سب بچھ محص نیت خیرے اور اللہ کے لئے ہونا چاہئے)۔ جب شیخ یہ مشاہدہ کرے کہ اللہ اللہ اس کی طرف میں طرف مریدوں اور طالبان رشد و ہداہت کو بھیج رہا ہے اور وہ حسن ظن اور صدق ارادہ کے ساتھ اس کی طرف روع ہوں جو اس بو اس بات ہو رہا چاہئے اور اس امرکی احتیاط رکھنی چاہئے کہ یہ سب بچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الما اور آذبائش تو نہیں ہے اس لئے کہ نفوس اپنی جبلت کے اعتبار سے خلق میں مقبولیت اور شرت کے خواہاں ہوتے ہیں ایشا اور آذبائش تو نہیں ہے ، اس لئے کہ نفوس اپنی جبلت کے اعتبار سے خلق میں مقبولیت اور شرت کے خواہاں ہوتے ہیں (یہ امر نئس کی جبلت میں داخل ہے) طلا کہ گمنای میں سلامتی ہے۔

#### مرید کے ساتھ اوالاد جیسابر تاؤ

جب ایسا وقت آجاے (کہ وہ خلق میں مقبول و محبوب بن جائے اور کلوق اس کی طرف رجوع ہونے گے اور وہ شخ اپنی طالت پر قابو پالے اور اللہ تعالی کے ذریعہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو حریدوں کی اصلاح اور تعلیم کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے تو شخ کو چاہئے کہ وہ مریدوں کے ساتھ ایسا ناصحانہ اور محبت بحرا کلام کرے جیسا کہ ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کر تا ہو اس کے دین و دنیا کی فلاح و بہود کے لئے ہوتی ہے اور جس مرید اور طالب و رشد و مرایت کو اللہ تعالی اس کی طرف بھیج تو شخ کو چاہئے کہ وہ اس کے معاصلے میں اللہ تعالی سے رجوع کرے اور اس کی ظرانی اور تعلیم معرفت کے سلمہ میں فداوند تعالی بی سلمہ بو اور مرید کے ساتھ اس وقت باہ کرے جب کہ اس کا ول اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو اور مرید سے ساتھ اس وقت باہ کرے جب کہ اس کا ول اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو اور مرید سے ساتھ اس وقت باہ کرے جب کہ اس کا ول اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو اور مرید سے ساتھ اس وقت باہ کرے جب کہ اس کا ول اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو اور مرید سے ساتھ اس وقت باہ کرے جب کہ اس کا ول اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو اور مرید سے سے باری تعالی سے طالب بدایت ہو۔

میں نے سنا ہے کہ ہمارے شخ ابو المخیب سروردی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے رفقاء اور مریدوں کو وصیت فرائی اور ارشاد کیا تم اپنے بہترین اور پاک وقت میں فقرا ہے باتیں کیا کو (اپنے بہترین وقت میں فقراء سے کلام کرو) حقیقاً یہ بڑی مفید نصیحت ہے کیونکہ مرید صادق کے کاٹوں میں جو کلمات ڈالے جاتے ہیں جیسا کہ ہم اس سے قبل کمہ چکے ہیں کہ اگر نیج خراب اور فاسد ہے تو برباد اور ضائع ہو جاتا ہے ای طرح خواہش نفس کے کلام میں شامل ہونے سے خرائی پیدا ہو جاتی ہے بلکہ نفسانیت انسانی خواہش کا ایک قطرہ علم کے سمندر کو گدلا کر دیتا ہے۔ پس شیخ کو چاہیے کہ ارادت مندوں اور صدق و صفا کے طالب علموں سے کلام کرنے سے پہلے اس کا ول خداوند تعالی کی مدد کا طلب گار ہو' یعنی جس طرح ذبان ول سے امدار کی طالب ہوتی ہے اور ول کی ترجمانی کرتی ہے اس طرح ول حق کی ترجمانی کرتا ہے اس باعث جو بندہ حق ہے اس کی نگاہیں ہردم اللہ تعالی کی طرف کلی رہتی ہیں اور وہ سمرایا گوش ہو کر خداوند تعالی کے پیغام کو پوری امانت کے ساتھ اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے'

لنذا شخ کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ مرید کے حال کا اچھی طرح جائزہ لے اور اپنے نور عرفان اور علم و معرفت کی قوت ے اس کی استعداد اور صلاحیت کو معلوم کرے اس لئے کہ اس راہ میں مریدوں کی استعداد مختلف ہوتی ہے بعض مرید محض عبادت گزاری اور جسمانی اندال کو صاکحین کی طرح سرانجام دینے کی صلاحیت ہے بسرہ ور ہیں اس طرح گروہ اول اور گر 🖿 ٹانی کے آغاز و انجام کی منازل بھی مختلف ہوتی ہے اس شخ ان کے باطنی احوال کی محمرانی کرتا ہے اور اس طرح وہ ہر مرید کی باطنی استعداد سے کماحقہ 'واقف ہو جاتا ہے' اور اگر ایسانسیں تو بڑے تجب کی بات ہے جب کہ ایک بادیہ تھیں (دیماتی) اپنی زمین اور اس کی قوت نشوہ نما سے بخوبی واقف ہو' ہر بودے اور اس کی نشوہ نما ہونے والی زمین کو جانتا ہو' ہر صفت (صناع) اپ نے یٹے اور صفت کے اجھے برے ( تفع و نقصان) ہے واقف ہو ایسال تک کہ ایک چرخا چلانے والی عورت بھی اپنی روئی اور کاتے بہوئے دھاگے کی بار کی اور موٹائی سے بخوبی واقف ہو لیکن ﷺ اپنے مرید کے احوال و استعداد سے بے خبر ہو طالانکہ رسول اكرم (كا اسوة حسنه اس سلسله من موجود ب كه آپ) لوگول سے ان كى استعداد اور فطرى صلاحيت كے مطابق تفتكو فرماتے تھے اور اس کی استعداد و صلاحیت کے مطابق اس کو ہدایت فرملیا کرتے تھے اپ بعض اصحاب کو مال خرج کرنے کا علم دیتے اور بعض لوگوں کو اسراف سے منع فرماتے اس طرح بعض لوگوں کو کسب کی مدایت فرماتے تھے اور بعض حضرات کو متو کلانہ زندگی بسر كرنے ير منع نبيس فرماتے تھے جيساك اصحاب صغه كا حال تھا (ك وه بالكل متوكلان زندگى بسركيا كرتے تھے) رسول اكرم صلى الله عليه وسلم لوگوں كے مخصوص حالات اور ان كى اوضاع سے بخوبى آگاہ تھے اور مراكيك كى استعداد سے يورى يورى وا تغيت رکھتے تھے لیکن جمال تک وعوت حق کا تعلق تھا وہ عام تھی اور سب کے لئے تھی کہ آپ کے بعثت کا مقصد ہی تھا کہ آپ ججت کو واضح فرمائمیں اور بلاکسی قید کے (اور تحضیع کے) دعوت عام دیں' آپ کی بیہ دعوت صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص نہ تھی جن میں آپ قبول ہدایت کی صلاحیت کامشاہرہ فرماتے تھے۔

#### خلوت نشيني كاونت

شخ کے آداب میں سے ایک یہ مجی ہے کہ وہ اپنی خلوت نشنی کے لئے ایک ایساوقت مقرر کرے جبکہ اس کے پاس خلق خدا کی آمدورفت کی مختجائش نہ رہے (گلوق کی آمدورفت بند ہو جائے) تاکہ اس کی اس خلوت نشنی کا فیض اس کی بزم نشنی (جلوت) کے وقت جاری ہو سکے اور اس کے ذہن ہے یہ بات خارج ہو جانا چاہئے کہ اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ مخلوق سے ہم نشنی اور ہم کلامی کے باوجود اس کی روحانیت کو نقصان نہیں پہنچ سکتا اس کئے اس کو خلوت نشنی کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے۔

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باوصف کمال احوال قیام اللیل فرماتے اور راتوں میں نمازیں پڑھا کرتے اور وقت نکال کر محالی میں کچھ وقت بسر فرماتے تھے (کچھ وریر خلوت نشین رہنے تھے)۔

## هفرت شيخ جهنيد كاارشاد

شخ جنید اپ مریدوں سے فرمایا کرتے تھے "اگر جھے علم ہوتا ہے کہ میری دو رکعت نماز تہمارے پاس بیٹے سے افعنل ہے تو جس تہمارے پاس نہیں بیٹھتا پس جب شخ یہ دیکھے کہ اس دفت خلوت کشنی افعنل ہے تو خلوت جس بیٹھتا اچھا ہے اور بہتر ہے تو جلوت بیس رفقاء کے ساتھ اٹھے بیٹے "اس طرح خلوت کو جلوت کی تائید حاصل ہوگی اور جلوت کو خلوت سے مدد پنچ گی "اس کلتہ بیس ایک راز ہے اور وہ یہ کہ انسان دو متفناد صفات سے مرکب ہے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ علوی اور سفلی اوصاف کے درمیان گردش کرتا رہتا ہے چنانچہ بھی وہ اس تغیر طبی کی برولت مشاغل حقیقت سے تھک جاتا ہے "جس طرح ہرکام کرنے والاگام سے اکتا جاتا ہے اور آرام کیلئے پکی وقفہ چاہتا ہے کبی یہ وقفہ حالیا گئی دو سرے مگل کی صورت میں ہوتا ہے اور آبرام کیلئے پکی وقفہ چاہتا ہے کبی یہ وقفہ اس وقفہ اور آبرام کیلئے پکی دوفلہ اس وقفہ اور آبرام کیلئے کہ وقفہ اور آبرام کی طرف ما کل خرے ہیں گئی خلوت اور آبرام کی طرف ما کل ہوتے ہیں گئی نوام ساک طریقت جو مشیعت کے بلئد مرتبہ کو پہنچ چکا ہے وہ اس وقفہ بیکاری میں بھی مخلوق کی خدمت میں ہوتے ہیں گئی تا دو اس کے فرصت کے اس دفت سے لوگ مستفیل بھی ہوتے ہیں اور جس طرح مردوں کا وقت فرصت ضائع مشخول رہتا ہے اور اس کے فرصت کے اس دفت سے لوگ مستفیل بھی ہوتے ہیں اور جس طرح مردوں کا وقت فرصت ضائع ہوتے ہیں اور جس طرح مردوں کا وقت فرصت ضائع ہوتے ہیں اور جس طرح مردوں کا وقت فرصت ضائع ہوتے ہیں اور جس طرح مردوں کا وقت فرصت ضائع ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور جس طرح مردوں کا وقت فرصت کے بود پھر روحانی مرگر میوں اور طلب حقیقت کے جذبہ کے ہوتہ کر کرا جاتا ہے کہ بوتہ کی کا بود کی مردوں کا وقت کے جذبہ کے ہوتہ کرارہ وائی مردوں کا وقت کے جذبہ کے ہوتہ کرارہ وائی مرکر میوں اور طلب حقیقت کے جذبہ کے ہوتہ کی کرارہ وائی مردوں کا وقت کے جذبہ کے ہوتہ کی روحانی مرکر میوں اور طلب حقیقت کے جذبہ کے ہوتہ کی روحانی مرکر میوں اور طلب حقیقت کے جذبہ کے ہوتہ کی روحانی مرکر میوں اور طلب حقیقت کے جذبہ کے

ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے گر شخ اپنے آرام اور وقف راحت میں بھی لوگوں کو فائدہ پنچا کر کب فضیلت کرتا ہے چنانچہ جب اس فترت (فراغت کا وقفہ) کے بعد وہ اپنی خلوت گاہ میں پنچتا ہے تو اس کا لفس مریدوں کے نفس سے زیادہ مستعد اور سرگرم عمل ہوتا ہے۔ اور جب وہ جلوت سے نکل کر خلوت گاہ میں پنچتا ہے تو اس کی تمام سستی دور ہو جاتی ہے اور اس کی تروح کی غیر کی جاتی ہو واتی ہے) اور اس کی روح کی غیر کی آلودگی ہو جاتی ہے) اور اس کی روح کی غیر کی آلودگی ہو جاتی ہے) اور اس کی روح کی غیر کی آلودگی سے آزاد ہو کر بڑے ذوق و شوق کے ساتھ دارالقرار کی طرف روانہ ہو جاتی ہے (مشاہدہ حقیقت میں معروف ہو جاتی ہے)۔

#### حسن اخلاق

یہ شیخ طریقت کے وظائف میں دافل ہے کہ وہ اپ عقیدت مندوں کے ساتھ حسن فلق سے پیش آئے بلکہ اپ اس حق سے بھی دستبردار ہو جائے جو تعظیم و بحریم کااس کو ملاہے 'اور اس مرتبہ سے نیچے آگر تواضع اختیار کرے

شخ رتی فراتے ہیں کہ میں معرکی ایک مجد میں درویشوں کے ساتھ بیغا ہوا تھا کہ اس انتاء میں شخ و قات وہاں تشریف کے آئے اور ایک ستون کے قریب کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ جب وہ نماز سے قارغ ہو جائیں کے لؤ ہم لوگ کھڑے ہو کر ان کو سلام کریں کے لیکن نماز سے فارغ ہوتے ہی وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ہم کو سلام کیا ہم نے عرض کیا کہ جناب والا! سلام تو ہمیں کرنا تھا (آپ سے پہلے) یہ سن کر چھے نے فرملیا کہ "اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو مجھی اس عذاب میں جنلا نہیں کیا کہ میں خود کو اس امر کا پایٹر بناؤں کہ میری لفظیم کی جائے اور لوگ میری طرف رجوع کریں "رجوان اللہ کیا حس ہے)۔

### مریدوں کے ساتھ رفق ومدارا

شخ طریقت کو چاہئے کو وہ اپنے مرود ول کے ساتھ نری اور خوش طبی ہے ڈیش آئے۔ ایک بزرگ کا قول ہے:

"جب تم کسی درویش کو دیکھو تو اس کے ساتھ رفق الدارا ہے ہیں آؤ اور علم کے ذریعہ اس سے لینے کی کوشش نہ کرو

(علم کا اظہار نہ کرہ) اس لئے کہ رفق و مہانی اس کو تم ہے مانوس بناوے گااور علم کے اظہار ہے اس کو وحشت ہوگی' پس اگر

شخ مرید کے ساتھ نری ہے چیش آئے گا تو مرید رفتہ رفتہ اس کے علم کی برکات ہے بھی نفع اندوز ہوگااس وقت اس سے علمی

منتشکو کی جا سکتی ہے۔"

## مريدول پر لطف و كرم

آداب شخ میں یہ بھی داخل ہے کہ شخ اپنے مریدوں کے ساتھ ہدردی کرے اور صحت و مرض دونوں مالتوں میں ان کے حقوق ادا کرے اور اینے مرید کی ارادت اور اخلاص پر تکمیہ کرتے ہوئے ان حقوق سے دستبردار نہ ہو' ایک بزرگ کا قول ہے "نباہی مودت و محبت کی بنا پر اپنے دوست کے حقوق گف نہ کرو۔" شخ جریریؓ فرماتے ہیں "میں ج سے فراغت پاکر سب سے پہلے شخ جریریؓ فرماتے ہیں "میں ج سے فراغت پاکر سب سے پہلے شخ جنیزؓ سے ملا اور ان کو سلام کیا تاکہ ان کو میرے پاس آنے کی زحمت نہ ہو' اس کے بعد میں اپنی منزل پر آئیا۔

جب میں نے صبح کی نماز پڑھی اور پیچے مؤکر و یکھا تو حظرت جنید میرے پیچے موجود سے میں نے کما کہ اے جناب والایل تو اس لئے آپ کو سلام کر آیا تھا کہ آپ کو یہاں تشریف لانے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے ' انہوں نے جھے سے فرمایا! اے ابو محم (جریری) یہ آپ کا حق ہے (کہ بین سلام کو حاضر ہوا) اور وہ آپ کی نفیلت ویزرگی تھی (کہ آپ میرے پاس تشریف لائے)۔ مرد کے صدق عزمیت میں کمی

بیخ کے آداب میں سے بھی وافل ہے کہ جب وہ مرد کے صدق عزیمت میں کی دیکھے اور منبط اللس کم پائے تو اس کے ساتھ نری ہے پیش آئے اور اس کو رخصت کی حد پر قائم رکھے کہ ای میں خیر کیئر ہے اور جب تک مرد رخصت (سمولت مرقی) کی سمولت کی حدود کو عبور نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ آزاد رہتا ہے' اس کے بعد جب وہ ثابت قدم ہو جائے اور ورویش میں گھل مل جائے اور رخصت کے کاموں کا علوی ہو جائے (وہ نیک کام جو سمولت کے ساتھ اوا کئے جا کتے ہیں) تب اس دویت شخ اس کو بندر ترج ہمت و عزیمت کے مقام کی طرف مربانی اور نری کے ساتھ لے جائے (اس طرح وہ اس منزل پر اس کو بندر ترج ہمت و عزیمت کے مقام کی طرف مربانی اور نری کے ساتھ لے جائے (اس طرح وہ اس منزل پر

ی ایک متول باپ کا بینا تھا دہ صوفیہ کرام ہے ایک نوجوان جس کا تام ایراہیم الصائخ تھا' ایک متول باپ کا بینا تھا دہ صوفیہ کرام ہے حاثر ہو کر شخ ابو احجہ الثقائی کی خدمت میں رہنے لگا۔ شخ ابو احجہ کے پاس جب کھے رقم آجاتی تو آپ اس کے لئے زم زم دوئیاں' بھنا ہوا گوشت اور طوا خرید کر منگاتے اور اس کو کھلاتے لیکن خود نہیں کھاتے سے اور فرماتے ہے "اس نے ابھی ابھی دیال بعنا ہوا گوشت اور طوا خرید کر منگاتے اور اس کو کھلاتے لیکن خود نہیں کھاتے سے اور فرماتے ہے "اس نے ابھی ابھی دیا چھوڑی ہے۔ چو تک اس نے نازو تھم میں پرورش پائی ہے اس لئے اس کے ساتھ نری کرنا ضروری ہے اور لازم ہے کہ ہم اے دو مرول پر ترجیح دیں۔"

فخ ال مريدے تعلق نه رکھے

مشائخ کے آداب میں یہ بھی داخل ہے کہ مریدوں کا مال ادر ان کی خدمت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے یں چو نکہ شخ کی زندگی اللہ تعالی کے لئے وقف ہوتی ہے اس لئے وہ عوام کی ہدایت خاصاً لوجہ اللہ کرتے ہیں ہی جو پکھ شخ مرید کی بہودی ادر بھلائی کے لئے کر آ اور جو پکھ اس کی خدمت انجام دیتا ہے وہ ایک بھترین صدقہ ہوتی ہے۔ حدیث شریف

ماتصدق متصدق بِصَدقَةِ افصل مِنْ علم يَبثهُ في الناس! المستحدة من الناس! المستحدة من علم كولول من الملكاليا الم "مدقد وين والاجو مدقد ريتا م اس من سب من المراحدة من من كم علم كولول من المميلالا جائے۔"

باری تعالی نے بھی ان کاموں میں جو خاصاً اللہ کے لئے کئے جاتے ہیں خلوص کی تنبیہ کی ہے اور ان کو ننس کی آلودگی ے پاک رکھنے کا تھم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے: اِنَّمَانُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَنُويْدُمِنْكُمْ جَزَآءُ وَّلاَ شُكُوْراً (بارد 29 مرد الدمر)
"ہم تمیس محض اللہ كى رضاكے لئے كھلاتے ہیں 'ہم تم ے كى بدلہ اور شكريہ كے خواحثگار نہيں ہیں۔"

پس شیخ کے لئے بھی دید مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے صدقہ کابدلہ طلب کرے ، بجراس صورت کے کہ منجانب اللہ اس کو تھم ہے کہ وہ مرید کا نذرانہ قبول کرلے یا اس میں شیخ مرید کے لئے کوئی مصلحت دیکھے تو وہ اس کے مال اور خدمت سے فائدہ اٹھائے تاکہ مرید اس مال کی بدولت آئندہ مصائب و مشکلات سے مصنون و محفوظ رہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

عُوْتِكُمْ أُجُوْرَكُمْ وَلاَ يَسْالْكُمْ امْوَالَكُمْ إِنْ يَسالْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْحَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ 0 (ارد26 سرد مُرٌ)

"وہ تم کو تمہاری اجرت دے گا اور تم سے تمہارے اموال طلب نیس کرے گا اگر وہ تم سے تمہارے اموال طلب کرے اور وہ تم کے فلام کر دے اور وہ تمہارے ولوں کے کینے کو ظاہر کر دے گا۔"

"يحفكم" عمراد "تم ع كوشش اور اصرار كرنے ك" يى

حفرت قادہ رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ "اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ مال کے خرچ کرنے سے کدورت قلبی نکل جاتی ہیں استہ اللہ تعالی جس ادب کو سکھائے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔

۔ شیخ جعفر الخلدیؒ فرماتے ہیں 'گکہ ایک مخص شیخ جنیرؒ رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور چاہا کہ ابنا تمام مال آپ کی خدمت میں پیش کرکے تمام عمر آپ کے ساتھ فقر کی زندگی گزارے'' حضرت جنیدؒ نے اس سے فرمایا:

"تم تمام مال صرف ند كرو بلكه اين گزاره كے لئے اس بل سے بكھ روك او باقی صرف كر دو اور جو مال اپ گزاره كو اور حال اين كراره كو اور حال محاش كى طلب كرو۔ اور تممارے پاس جو كھ ہے اس كو تمام خرج ند كرو كسي ايسانہ ہوكہ تممارا نفس (پر) اس كى طلب كرے۔"

حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کی کام کا قصد فرمائے تھے تو اس پر ثابت قدم رہے تھے پس شخ کو بھی مرید کی صالت سے بیہ چھ جل جاتا ہے کہ وہ اپناجو مال خرج کر رہا ہے اس کے بعد وہ اس مال کی آرزو بھی نہیں کرے گا تو ایک صورت میں وہ مرید کو اس کو خرچ کی اجازت دے سکتا ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عتہ کو اللہ کی راہ میں تمام مال خرچ کرنے کی اجازت دے دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تمام مال قبول کرلیا تھا (1)۔

فیخ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنے کس مرد کی کوئی بری بات دیکھے یا اس کی حالت کو کج عج پائے یا وہ

<sup>(1)</sup> یہ ارخ کا مشہور واقعہ ہے جو بیش عمرت کی تاری کے وقت پیش آیا تھا۔

محوں کرے کہ اس مرید ہیں خود نمائی یا خود ستائی پیدا ہوگئ ہے تو اس کو کھل کر منع نہ کرے بلکہ اپنے رفقاء ہے گفتگو کے دقت اس برائی کی جانب اشارہ کر دے اور اجمالا اس کی برائی بھی بیان کر دے اس طرح دو مروں کو بھی اس سے فائدہ پنچے گا لکہ اس بات کا اثر بھی زیادہ ہو گا اور میہ بات رفق و مدارہ سے زیادہ قریب ہے اور بعض لوگوں کی اس سے تالیف قلب ہوگ۔ اگر ہے مرید کے کسی ایسے کام ہیں جس کے کرنے کا اس کو تھم دیا گیا تھا کو تاہی پائے تو اس کو برداشت کرے اور اس کو تاہی پائے تو اس کو برداشت کرے اور اس کو تاہی پر اس کا قصور معاف کر دے 'اس کے بعد نری اور مختل کے ساتھ اس کو اس خدمت کی انجام دہی یا سمیل کی طرف اس کرے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ایسانی تھم فرمایا تھا' حضرت عبداللہ بین عمر رضی اللہ تعالی عنما مودی ہے کہ ایک معض نے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے خادم (غلام) کو کتنی بار حداث کردں' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 بار۔

## مثائح كرام اور احيائے سنت

مثاری کرام کے اظاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے حسن اتباع ہی کی بدولت سنورے اور آراستہ ہوئے ہیں! عزات آپ کے احکام و اللہ تعالی کے اوامرو نوائی کے سلمہ میں آپ کی سنت کو زندہ کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں! والحلاق المشائخ مُھذّبة بحسن الاقتداء برسول الله صلی الله علیه وسلم وهم اَحَقَّ النّاسِ باحیالسّته فی کُلِ مَا اَمرو تَذَبّ وانکرو اَوْحَبب)۔ سب ہے اہم ادب شخ کے زمہ سے کہ شخ مردوں کے امرار اور مکاشفات کا جن ہے وہ آگاہ ہو حفاظت کرے اس لئے کے مرد کا رازدال یا تو اللہ تعالی ہوتا ہے یا اس کا شخ بی کی اور کو اس کی اطلاع نمیں ہوئی چاہے اور مرد اپنی ظلوت کا جن مکاشفات یا السالت ہے سرفراز ہو! کی ظاف عادت چزکا مطابع کرے ان کو بیان کرے) تو شخ کو چاہئے کہ وہ مرد کے سامنے ان کی ایمیت گھٹائے (اور ان کا غیراہم ہوتا مرد کو باور کرائے) اور بتائے کہ یہ امور اللہ تعالی کی طرف مشغول ہونے کی راہ میں حائل ہوتے ہیں ان پر اعتاد نہ

کنا چاہئے ورند رجوع الی اللہ میں خلل واقع ہو گا اور ان سے مزید فترحات اور روحانی ترقی کے دروازے برند ہو جائیں گ کین اس نعت کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اس کو سمجھائے کہ اس نعت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بیشار نعتیں ہیں اور اس کو بتائے کہ مرد کامقعد اصلی تو یہ ہے کہ وہ منعم کی تلاش کرے نہ کہ اس کی نعتوں پر قائع ہو جائے۔

صورت اليي ہوني چاہئے كه مريد كارازيا تو اس كو معلوم ہويا اس كے شخ كو' اور شخ اس كے راز كو افشانه كرے' كيونكه افشائ راز شكى دل كا مظهر ہے اور بيہ شكى دل كا مظهر ہے اور بيہ شكى دل (ضيق صدر) يا تو كم عقل مردوں بي پائى جاتى ہے يا هورتوں كا خاصہ ہے بلكہ افشائے رازكى اصل وجہ بيہ ہوتى ہے كہ انسان ميں دو قو تي جيں ايك قوت آخذہ (اخذ كرنے والى) ہے اور دو سرى قوت معطيہ (عطا كرنے والى) ہے اور بيہ دونوں قو تي اپنا اپنا مخصوص كام انجام دينے جي محروف رہتى جيں۔ اگر اللہ شالى قوت معليہ كو يہ خاصيت عطانه فرما تاكہ وہ ہر چيزكو ظاہر كر ديتى ہے تو راز كبحى افشاء ہوتے۔

جب ایک وانشمند مخص سے میہ قوت اپنے فعل کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ اسے بے قابو اور آزاد نہیں ہونے ریتا بلکہ عقل

کی ترازد میں تول کراس کو مناسب مقام (حد اعتدال) پر رکھتا ہے چونکہ مشائخ پچنگی عقل سے بسرہ ور ہیں اس لئے وہ افشائے امرار کی رکاکت سے بالاتر ہیں (پچنگی عقل کے باعث ان سے راز افشا نہیں ہوتے)۔

ای طرح مرید کو بھی چاہئے کہ وہ اپنے راز کو اپنے پاس محفوظ رکھے اور اس کو طشت ازبام نہ کرے (راز کو فاش نہ ہونے دے) ای صورت میں اس کے حال کی صحت و سلامتی مضمرے اور اس کی بدولت مریدین صاوق کے احوال و مقامات میں تائید ایزدی شامل ہوتی ہے۔ (فی موردہم و مصدرہم)

باب 53

## معجت کی حقیقت اور ۔۔۔۔۔اس کے نیک وبد اثرات

معبت و ہم نشینی کا اقتضا کرنے والی چیز اور اس کا محرک وجود جنس ہے بینی ہم جنسی ہم بھی اس کے محرک عام اوصاف ہو ہی اور کبھی فاس اس کے محرک عام اوصاف ہو ہم نشینی کی تحریک پیدا کرتے ہیں بید ہیں جیسے ایک انسان کی رغبت دو سرے افراد کی طرف اور خاص اوصاف کی مثل ہیہ ہے جیسے ایک خاص قوم کے افراد کے دو سرے افراد کی طرف ماکل ہونا! اور اس ہے بھی زیادہ خاص اوصاف ہم جنسی ہیہ ہیں جیسے تیک افراد کا میلان نیک افراد کی طرف یا گنگار افراد اسے ہی جیسے گنگار کی طرف یا گنگار افراد اسے ہی جیسے گنگار کی طرف رغبت کریں یا مانوس ہوں۔

### محبت کی اصل

جب یہ کلیہ معلوم ہو گیا کہ جبت کی اصل ہم جنسی ہے خواہ اس کے اوصاف عام ہوں یا خاص ا پہر جب انسان کی کی حبت میں بیٹھنا چاہے تو اس کو اس بلت پر غور کرنا چاہے کہ وہ کوئی چیز ہے جو اس کو دو سروں کی صبت پر ماکل کر رہی ہے '
پی جس کی عبت کی طرف وہ ماکل ہے اور جس کی طرف اس کار جھان ہے اس کے طالت کو شرایعت کی میزان میں تو لے 'اگر
اس کے طالت باعتبار شرایعت درست نظر آئی تو اس وقت خواستگار صبت خود کو مبارک باو دے کہ اس کی طالت بستر ہے کہ اس کے جمائی کے آئینے ش اس کو اپنی تیکی کا جمال نظر آتا ہے۔ (فقلہ الله تعالٰی میراۃ محلوۃ یلوح لَهُ فی میر آۃ اَنویہ جسن الحسن الحسن الحسال) اگر وہ ویکھے کہ اس کے افعال خورست ہیں تو وہ اس وقت خود کو مجرم گردائے اور طامت کرے کیونکہ اپنی بھائی کے آئینے میں اس کو اپنی برحال نظر آتی ہے ہوائی سے اس کے ایک خور کو مجرم گردائے اور طامت کرے کیونکہ اپنی بھائی کے آئینے میں اس کو اپنی برحال نظر آتی ہے اس کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے انتقال درست ہیں تو وہ اس وقت خود کو مجرم گردائے اور طامت کرے کیونکہ اپنی بھائی کے آئینے میں اس کو اپنی برحال نظر آتی ہے دولوں میں ہم شینی واقع ہو جائے گی تو ان دونوں کی تاری اور بچی اور زیادہ ہو جائے گی (فیائے آپا اِذَا اصت حبّا از دادَ ظُلْمَة وابع جو جائے گی دوائے کہ اس کے افعال درست ہیں اور اپنی اور اپنی مطاحیت کہ اس کے افعال درست ہیں اور اپنی اور کی مطاحیت کی اس کی افعال درست ہیں اور اپنی اور خواہ کہ اس کے افعال درست ہیں اور اپنی طاحیت کہ اس کے افعال درست ہیں اور اپنی علی کو اس کو علم ہو جائے تو اپنی بھائی کے آئینہ میں وہ جائے کی کا مشاہدہ کرے گا۔

ہم جنسی کار جحان

یہ امر محوظ رہے کہ ہم جنسی کاعام رجمان ایک طبعی رجمان ہے لیکن واقعی طور پر اس طریقتہ کا میلان بعد میں حسب

احوال ہوتا ہے اس کے اثرات سے نفس کو اس قدر سکون حاصل ہوتا ہے کہ اس خصوصی میلان کے فوائد اس طبعی ربحان پر غالب آجاتے ہیں اور ہیہ طبعی ربحان ایک ہو جاتا ہے اس وقت ان دونوں ہم نشینوں کو طبعی نشاط خاطر اور جبلی راحت و سکون میسر آتا ہے کہ ان دونوں کی مخلصانہ محبت اور محبت اللی ہیں سوائے علیائے زباد کے اور کوئی فرق محسوس نمیں کر سکنا۔

کہ جارے لوگوں کی محبت میں رہ کر قراب نمیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل فساد کے فساد کا اس طرح فراب ہوتا ہو ان کی محبت میں رہ کر اس طرح فراب ہوتا ہو ان کی محبت سے گریز کرتا ہے گر قبل لوگوں کی فیکی ہے وہ دھوکا کھا جاتا ہے (الکینهم فسمال صلاحیہ بحسسنة الصلاحیہ) انسان جنس صلاحیت کے باعث مائل ہوتا ہے کو فکہ بعد میں ہہ میلان اور دو تی اس قدر برہ ہاتی ہو کہ وہ فدا کی محبت اور صحبت کی راہ میں رخنہ انداز ہو جاتی ہے (فتور فی المطلب وَ المخلف عَن بلوغ الْارَب) اس طرح راہ طلب میں فتور اور حصول مقصد میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے ایک طالب صادق کو چاہئے کہ وہ اس نکتہ کو پیش نظر رکھ وہ صحبت کی صاف ترین صورت کو (زیان سے بیخ کے لئے) افقیار کرسکے اور ان باتوں کو ترک کر دے جو حصول مقصد میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے ایک طالب صادق کو چاہئے کہ وہ اس کھ تھ میں حائل ہوں۔

## صحبت کے برے نتائج

ایک بزرگ کا مقولہ ہے " جمہیں برائی ای ہے حاصل ہوتی ہے جس کو تم جائے ہو۔" کی وجہ ہے کہ بزرگوں کی ایک جماعت نے ہم نشینی کو ناپیند کیا ہے اور انہوں نے گوشہ نشینی اور خلوت کو پیند کیا ہے اور افضل سمجھا ہے اس جماعت بیں حضرت ابراہیم بن ادہم معضرت شخ داؤد طائی " حضرت فغیل بن عماض اور حضرت سلیمان الخواص (رحمتہ اللہ علیم) بھے مشاہیر صوفیہ شامل ہیں " شخ سلیمان الخواص کے بارے بی مید واقعہ مشہور ہے کہ جب ایک دفعہ ان سے کما گیا کہ شخ ابراہیم ادبی تشریف لائے ہیں کیا آپ ان سے طاقات نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا اگر کوئی خونخوار درندہ میرے پاس آجائے تو وہ جھے اس سے زیادہ پیند ہے کہ بی ابراہیم ادبی انجی باتیں بول گی اور نشر کے بہترین احوال کو ظاہر کرتا پڑے گااس طرح نشر جھے پر غالب آجائے گا' اس میں ایک بہت بڑا فتذ ہے '

(إنَّهُ قبل لَهُ جَاء ابرابِهم ابن ادهمٌ اما تلقاهُ؟ قال لِأنَّ القِي سَبعًا صَارِيًا أحب اِلى مِن أَنْ اَلقِيْ إِبْراهِهِم ابن ادُّهم ٌ قالَ لاني اِذَارايتهُ احسن لَهُ كلامِي واظهَر نفسي باظهَار أَحْسَن أَحْوالِهَا وَفي ذلك الفتنةُ O)

یہ اس مخص کا کلام ہے جو اپنے نفس اور اخلاقیات کا انتھی طرح جاننے والا تھا اور حقیقت بھی کی ہے کہ دو درویٹول کی ملاقات کے دوران اس بات کا امکان ہے سوائے ان کے جن کو الله محفوظ رکھے۔

حضرت ابو سعید الخدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "بلاشبہ عنقریب

ں ذانہ آئے گا کہ مسلمان کا بھترین مال بھیٹریں بھریاں ہوں گی اور وہ انسیں لے کر بہاڑوں گھاٹیوں اور نشیبی علاقوں میں بھرے گاور اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لئے بھاگے گا۔"

الله تعالى في المن خليل ابرائيم عليه السلام كى زبانى اس طرح فرايا: وَاعْتَرَلْكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْن اللهِ وَادْعُوارَبِيْ ٥

"میں تم کو چھوڑ تا ہوں اور ان چیزوں سے الگ ہو تا ہوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اور مرف اینے بروردگار کو پکار تا ہوں۔"

اس طرح انبول نے عزامت اور کنارہ کشی نے ذریعہ قوم پر غالب آنے کی سعی فرمائی۔

## والت کے اقسام

کہا جاتا ہے کہ عزامت اور گوشہ نشینی کی دو تھمیں جیں۔ (۱) عزامت فرض اور (2) عزامت فعیلت عزامت فرض آو میں جی کہ اہل شراور شرسے بچا جائے۔ اور عزامت نعیلت میہ ہے کہ اہل شراور شرسے بچا جائے۔ اور عزامت نعیلت میہ ہے کہ فغول باتوں اور نعنول لوگوں سے الگ تحلگ رہا جائے۔

یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ خلوت عزامت سے مختلف ہے کہ خلوت غیروں سے ہوتی ہے۔ اور عزامت اپنے نفس سے بیتی فلس کی خواہشوں اور اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں سے الگ ہونے کا نام عزامت ہے اس اعتبار سے خلوت تو عام ہے لیکن والے تعیل الوجود لیعنی کمیاب ہے۔

منے ابو بروران اُ فرماتے ہیں کہ جتنے فتنے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے امارے اس زمانے تک پیدا ہوئے ہیں وہ مب اختلاط سے پیدا ہوئے ہیں ان سے وی محفوظ و مصوّن رہ سکتا ہے جو اختلاط سے اعراض کرے۔

## ملامتی کے دس حصے

کما جاتا ہے کہ سلامتی کے دس جھے ہیں' نو جھے تو ظاموشی ہیں ہیں اور ایک جھہ عزات ہیں' مید کما گیا ہے کہ ظلوت اصل اور بنیاد ہے اور اختلاط ایک عارضی چیز ہے ہیں اصل کو پکڑنا چاہے اور ضرورت کے بقدر میل بول رکھنا چاہے اور جب ضرورت کے وقت بعض نوگوں سے اختلاط اور ارتباط ہیدا کیا جائے تو ظاموشی افتیار کرنا چاہئے کہ می اصل بنیاد ہے اور کلام عارضی ہے۔ اس لئے صرف ضرورت کے وقت بات کی جائے کہ اس طرح صحبت کے بہت سے خطرات ہیں' ان سے محفوظ رہے کہ کہ میں متعدد احادیث اور روایات صحابہ میں متعدد احادیث اور روایات صحابہ میں اور کتب متعدد احادیث اور روایات صحابہ میں اور کتب متعدد احادیث اور روایات صحابہ میں اور کتب متعدد احادیث ان سے بر ہیں (۱)۔ ان تمام احادیث ہیں مندرجہ ذیل حدیث جامع ترین حدیث شریف ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليَاتين على النَّاس زمان" لا يعلم الَّذي دِينهُ إلا

مَن فربدينه من قريّةٍ اِلْي قريةٍ وَمن شاهق اِلْي شاهق وَمَنْ فحر اِلْي فحر كالثعَلب الَّذي يروغ-")

"رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرملیا لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گاجب کی دیندار کی دینداری محفوظ نہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے کہ کوئی مختص اپنے دین کے ساتھ ایک گاؤں سے دو سرے گاؤں کی جانب اور ایک بلند بہاڑے وسرے بلند بہاڑ کی طرف اور ایک سوراخ سے دو سرے سوراخ کی طرف لومڑی کی طرح بھائے گا۔"

وَقَالُوا! وَمتٰى ذٰلِكَ يَارَسُولَ الله؟ قال إذا لم تنل المَعينةُ اِلاَّ بمعَاصى الله ُ فَإِذَا كَان ذَلِكَ الرفان حلت العزوية)

"او گوں نے عرض کیا! یارسول الله " یہ کب ہو گا حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کچھ اس وقت ہو گاجب گناہوں کے سوارو زی اور کسی طرح حاصل نہ ہوگی ایسا زمانہ آجائے تو اس وقت مجرد رہنا حلال ہو گا۔"

قالو! وَكيفَ ذُلِكَ يارسول الله وَقَد أمرنَا بالتزوج؟ قال إنَّهُ إذا كَانَ الزَّمان كَان هلاَك الرَّحل عَلَى يد زُوجَته وولده فإن لَم يكن لَهُ الو إنْ فعلى يد زُوجَته وولده فإن لَم يكن لَهُ زُوجَة وَلا وَلَد فعلى يدقرابته

" او گوں نے عرض کیا! یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ آپ نے تو ہم کو نکاح کرنے کا تھم دیا ہے (پھر یہ کیے ہوگا) حضور کے فرمایا "اس زمانے جس انسان کی ہلاکت اس کے والدین کے ہاتھوں سے ہوگی اگر اس کے یول اس کے ہلاکت ہوگی اور اولاد کے ہاتھوں سے ہوگی اور اگر اس کی ہوئی ہوں نے داروں کے ہاتھ سے ہلاکت ہوگ۔"

قَالُو! فَكِيفَ ذَٰلِكَ يارسولُ اللّه؟ قَالَ "يعيرونه بضيْقِ الْمَعِيشَة فيتكَلْف مَالاً يطِيْقُ حَتَّى يوردوه مواردالْهُلكَةِ"

"لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ بید کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "وہ لوگ اس کو تنگی معاش پر شرمندہ کریں گے تو چروہ اپنی طاقت سے زیادہ کام کرے گا یمان تک کہ وہ ہلاکت میں پر جائے گا۔"

#### فضائل صحبت!

بزرگان سلف کی ایک جماعت نے صحبت و اخوت فی اللہ کو پہند کیا ہے 'ان کی رائے ہے کہ اللہ تعالی نے جب الل کے درمیان اخوت پیدا کی تو اس کو اپنا احسان بتایا جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: وَاذْكُرُوا نِعمَة اللَّه عَليكم إذْ كنتم أَغْلَاء فَالَّفَ بَيْنَ قلوبكم فَاصْبَحْتُمْ بنعمته إخوانًاO

"اورتم الله كى اس نعمت كوياد كردكم تم وعمن تع اس في تهمارت دلول بي الفت بيدا كردى اورتم اس كي مراني سه بعائي الم

ایک اور مقام پر اس طرح ارشاد ہے:

هُوَا الَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُوْمِنِيْنَ ۞ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ - لَوْ أَنْفَقْتَ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيْعًامَّا الفُتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ٱلَّفَ بَيْنَهِمْ (عرداظل إرد10)

"الله ده ہے جس نے اپنی نفرت کے ساتھ تمہاری اور مومنوں کی مدد کی اور ان کے ولوں کو ملا دیا اگر تم جو کچھ ذمین میں ہے وہ سب کا سب خرچ کر ڈالتے تو تم ان کے ولوں میں باہمی الفت پیدا نمیں کر سکتے تھے ' بید الله بی ہے جس نے ان کے درمیان بید الفت بیدا کی۔ "

ہم نشینی اور اس الی موافات کو حضرت معید بن المسیب" اور عبدالله بن مبارک نے افتیار کیا ہے اور کما ہے کہ محبت کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ اس سے باطن کے مسالت کمل جاتے ہیں "انہا تفقیح مسلم المباطن" اور اس کے توسط سے انسان حوادث و عوارض کا علم سیکھتا ہے کہ آفات سے زیادہ باخبروی ہو سکتا ہے جو اکثر آفتوں اور معیبتوں میں جنال رہا ہو اس لئے علم محکم سے علم باطن کو تقویت پہنچی ہے اور آفات کی آندھیوں سے صدافت کا (جذبہ) بختہ ہو جاتا ہے اور انسان ای ایمانی توت کے ذریعے بان سے نجات یا لیتا ہے۔

محبت اور اخوت کے توسط سے صرف تعاون اور ہمدری کا جذب ہی پخت نمیں ہوتا بلکہ قلب کے افتکر کو بھی طاقت پہنچی ہے اور روصیں ایک دو سرے کی روحانی خوشہو سے عظر آگیں ہوتی ہیں اور ان کی آسودگی حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے رفیق اطلا کی جانب مل کر متوجہ ہوتی ہیں اگر ان کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے تو وہ آوازوں کی مثال ہے کہ چند آوازیں جب مل جاتی ہی تو اجرام فلک کو پھاڑ دیتی ہیں 'آوازیں مل کر بہت بلندی سک بہنچی ہیں) اور یکی آوازیں جب الگ الگ ہوں تو پھر منزل متصود کک نہیں چہنی ہیں (زیادہ بلندی پر نہیں جاتی ہیں)۔

مديث شريف من آيا ع:

ألمُومِن كثيراً باحيم

"مومن اپن بعائی کے ماتھ ال کربست کھے بن جاتا ہے۔"

اور الله تعالى ان لوكول كى زبائى جن كاكوئى دوست سيس مو كا قراما ب:

فَمَالَنَامِنْ شَافِعِيْنَ ٥ وَلاَ صَدِيْقٍ حَمِيْمِ ٥ (إره 19 موره شمرا)

" (آج ك دن) ند جارا كوئي سفارشي ب اور ند كوئي جدرد دوست ب (جو جدري كرے)-"

حيم امل مميم بي ليكن حروف طلق مون كي باعث "ه"كو "ح" برل ديا كيا ب اور "مميم" حيم بن كيا اور

"مميم" اجتمام سے ماخوذ ہے لیعنی جو اپنے کسی بھائی کے لئے کوشش کرے " کیونک دوست کی مہم میں کوشش کرنا جی دو تی ب- (عوارف المعارف مطبوع بيروت نمبر 426)

حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ "جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف سے اپنے لئے اظمار محبت دیکھے تو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے (اس سے محبت کا تعلق استوار کرے)۔ کیونکہ یہ محبت کم بی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔"

کی ٹاعرنے کما ہے۔

وَإِذَا صَفَالَكَ مِنْ زَمَانَكَ وَاحَدَ المُرَاد وَأَيْنَ ذَاكَ الواحد فهوا تو سجے لو کہ تہارا مقعد حاصل ہو گیا گر سیا دوست ہے کمال اگر تم كو زمان مين ايك على دوست ال جائ

#### خداکے محبوب بندے

الله تعالى نے حفرت واؤد عليه السلام سے فرمايا كه اے داؤو! تم عرالت تشين كيوں مو؟ انهول نے كما بار الها! يس نے تیری خاطر مخلوق سے کنارہ کشی افتیار کی ہے ' تب اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر دحی نازل فرمائی! اے داؤد (علیہ السلام) تم بيدار اور ہوشيار رہو اور اين لئے ووست طاش كرو اور جو دوست ميرى رضاكا خوابال نہ ہو اس كو چموڑ دو ك ده تمهارا دیشن ہے اور تمهارے ول کو پھر کی سخت بنادے گااور جھے ہے تم کو دور کردے گا۔

حدیث شریف میں آیا ہے "تم میں خدا کے محبوب بندے وہ میں جو لوگوں ہے محبت کرتے ہیں۔" چنانچہ ایک مومن ایسا محبت كرنے والا بے جس سے لوگ محبت كرتے ہيں (الف مالوف) اس حدیث شریف میں ایك نكت يوشيدہ ہے وہ يہ كه اس كا مطلب یہ نمیں ہے کہ جس نے تنمائی اور عزات اختیار کرلی ہے اس سے بیہ خاصیت جاتی رہتی ہے (اور دو مروں میں باتی رہتی ب) كه خلوت نشين نه دو مرول سے محبت كرما ہے اور نه اس سے محبت كى جاتى ہے الينى اس مديث شريف كو عرالت نشينى کے خلاف بطور رکیل پیش شیں کیا جا سکتا) بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف خاص میں کامل ترین ہتے (سب ہے ذیادہ حصہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا) انبیاء علیهم السلام میں جو حضرات زمادہ محبت کرنے والے تھے ان کی چیروی کرنے والے بھی زیادہ تھے اور ہمازے سرور کو تین صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اس کئے حضور صلی الله علیه وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے والے بھی سب سے زیادہ ہوئے ای سلسلہ میں حضور کا ارشاد ہے:

تناكحواتكثروافاني مكاثر بكُمُ الامميوم القيَامَةِ ٥

ادتم نکاح کرو' تمهاری کثرت ہو گی' کیونک قیامت کے روز دوسری اسم پر میں اس کثرت کی بنا پر فخر کروں

الله تعالى نے بھی حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كے اس خلق حسنه كى اس طرح تعريف فرمائى ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّاعَ لِيْطَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (إده 4 موره آل عمران) "اگر آپ ان پر سخت گیر ہوتے تو وہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔"

باینده اس عالگیرجذبہ محبت کے باوصف آپ نے عزات گزین کو پند فرایا 'اس لئے کہ جس ہتی میں وصف (محبت و رافت) دافر اور معظم ہو گا ای قدر زیادہ ابتدائے علل میں وہ عزات گزین کو پند کرے گا چنانچہ ای بتا پر آپ کو ابتداء میں ظوت نشینی پند تھی چنانچہ آپ نے غار حرا میں خلوت گزیں ہو کر بہت ی را تیں عبادت میں بسر فرمائیں اس سے ثابت ہے کہ "عزات نشینی محبت کے جذبہ کو فٹا کر دیتی ہے "عزات نشینی محبت کے جذبہ کو فٹا کر دیتی ہے وہ مغالطہ میں جمل جمال کی جو کوشش کی ہو کوشش کی ہو وہ مغالطہ میں جمل جملت کے حصول کی جو کوشش کی ہے وہ ان کی غلطی ہے۔

"وہ محض دانشمند نہیں ہے کہ جو کسی ایسے محض سے نباونہ کرے جس کے ساتھ معاشرت ضروری ہو' آآنکہ اللہ تعالیٰ اس کی اس محض سے علیحدگی کی کوئی صورت نہ نکالے۔"

ی بھر بن حارث رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ، جب بندہ حق خداکی اطاعت میں کو تابی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے اس کے بعد دد دوست کو چھین لیتا ہے ، پس اللہ تعالی اپ گلص بندوں کے واسطے ، ان کو فوری ثواب پہنچانے کے لئے ، مخلص دوست میں فرما دیتا ہے ، دوست میں فرما دیتا ہے ، دو بعد دو ایس مجھی تو اس کو اس طرح قیض پہنچاتا ہے بھیے شخخ فیض پہنچاتا ہے اور بھی وہ مردوں کی طرح اس سے مستنفیذ ہوتا ہے۔ پس ایک میچ خلوت نشین کو بغیرانیس کے نمیس چھوڑا جاتا ہے ، اگر خلوت گزیں سے اپ کام میں کو تابی مرزد ہوتی ہے تو اللہ تعالی ایسے محض کو اس کا بهدرد بناکر بھیجتا ہے جو اس کے حال کی سکیل کراتا ہے اور اگر اس

کے حال میں کی فتم کی کو تابی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی اس کے کی مرید کو اس کا انیس بنا دیتا ہے ہے وہ انس ہے جس پر عومیت کا اطلاق نئیں ہو سکتا بلکہ یہ انس اللہ تعالیٰ کی جانب ہے' اللہ کے لئے اور اللہ کے کام میں ہو تا ہے۔ ﴿وَهُذَا الْانْسِ لَيْسِ فِيهِ ميل بالوصف الاعَمْ بَلِ هُوَ باللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ وَفِي اللّٰهِ)۔

## خداوند تعالی کی رضا کے لئے باہمی محبت

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''وہ لوگ جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے آپس میں محبت کرتے ہیں' قیامت میں ان کا مقام یا قوت سرخ کے ستونوں پر بوگا' ان ستونوں کے سروں پر ستر ہزار بالا خانے ہوں گے' وہ ان بالا خانوں سے الل بمشت کو جھا نکیں گے اور ان کا حسن و جمال الل بمشت پر اس طرح چکے گاجس طرح الل دنیا پر سورج چکٹا ہے' ان کے حسن و جمال کو دکھے کر جنت والے کہیں گے ہم کو ان لوگوں کے پاس لے چلو تاکہ ہم ایسے لوگوں کو دکھے سکیں جو محض اللہ کے لئے ایک دو سرے محبت کرتے ہیں۔''

شیخ ابو ادریس الخولانی نے معرت معافر رضی اللہ عند سے کما "میں آپ سے محض اللہ کے لئے محبت کرا ہوں" انہوں نے جواب میں فرمایا تم کو خوشخری اور بشارت ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سام حضور نے فرمایا؛

تنصَبْ مِنَ الناسِ كراسى حول العرش يَوْمَ القيامَة وجوهم كالقمر ليلة البدرِ ' يفزعون الناس وَلا يفزعون ويخاف الناس وَلا يَخَافون وهم اولياء الله الَّذِيْنَ لا حَوْفٌ عَلِيْهِم وَلا هُم يحزنون O

" کچھ حضرات کے لئے قیامت کے روز عرش کے ارد گرد کرسیاں رکھی جائیں گی' ان کے چرے چودھویں کے چاند کی طرح چیکتے ہوں گے اس وقت لوگ پریٹان ہوں گے لیکن وہ پریٹان نسیں ہوں گے ' بند اولیاء اللہ میں جنسیں نہ کوئی خوف ہو گانہ ڈر ہو گا۔"

لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ کون نوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المتحابون فی اللّٰه عَرَّ وَجَلَّ O

" يه وه ين جو الله تعالى كے لئے ايك دو سرے سے محبت كرتے ہيں۔"

حضرت عبادہ من صامت رضی اللہ عند سے مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "خداوند برزگ و برتر فرماتا ہے میری محبت کے وہ لوگ مستحق ہو گئے جو میرے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میرے بی لئے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میرے بی لئے ایک دوسرے پر ابنا مال صرف کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں۔"

ہمارے شخ ابو الفتح محمد بن عبد الباتى باسناد حضرت سعيد بن المسيب سے راويت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم

''کیا میں تہمیں وہ عمل بناؤں جو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے اور معدقد دیئے ہے بہتر ہے۔'' انہوں نے عرض کیا کہ حضور وہ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''وہ عمل دو مخصوں کے درمیان صلح کرانا ہے' تم بغض اور عدادت سے الگ رہو کیونکہ بیہ دین کو خراب کرتا ہے۔''

حضرت ابو مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جریرہ رصنی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سا ہے جس یہ بفض و عداوت پر وعید آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ''کوئی خلوت گزیں لوگوں سے نفرت اور بد گمانی کے باعث کنارہ کش نہ ہو جائے' کیونکہ یہ سخت غلطی ہوگی محرجو مختص اپنے نفس اور اس کی آفات سے بچنے کے لئے اور مخلوق کو اپنی یرائی سے محفوظ رکھنے کے لئے گوشہ نشینی افقیار کر لے تو ایسا مختص اس وعید کے تحت نہیں آتا۔'' اس ارشاد میں ''حالقہ'' کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بینی بخض دین کو خراب کرنے والل ہے لینی ''ان البغض حالقہ للین'' کیونکہ ایسا مختص مومن بندوں اور درسے مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایسا کرنا دین کو خراب کرنے والل ہے۔

المارے شخ ابو الفتح نے باسناد حضرت خالدین معدان کا بید ارشاد نقل کیا ہے 'وہ فرمائے نتے کہ ''اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا عب جس کا نصف حصہ آگ کا اور ہاتی نصف برف کا ہے اور بید دعاکر؟ ہے کہ النی! جس طرح تو نے میرے اندر برف اور آگ کو ملا دیا ہے کہ برف آگ کو بچھا نہیں سکتی اور آگ برف کو پچھلا نہیں سکتی اور آگ برف کو پچھلا نہیں سکتی اس طرح اپنے تیک بندوں میں الفت فرما دے۔

## نيك بندول كااعلى مقام

نیک بندوں کے دلوں میں باہمی الفت اور محبت بیٹی طور پر پیدا ہوگی جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مل کے مبارک ترین لمحات میں ان کو قاب قوسین کے معزز ترین مقام پر پایا سرکانہ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ ایک ایا دقت تھا کہ دہاں کی چیز کی مخبائش نہیں تھی۔ (کیف لا تتالف قلوب الصالحین و قَدْ وَ جَدَدُهُمْ رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم فی وقت المعزیز بقاب قوسین فی وقت لا یَعَهٔ فیه شی ۽ للطف الحال الصالحین وَ جَدَهُم فیه منی ۽ للطف الحال الصالحین وَ جَدَه مِن مُور بِ مَعْتُون وَ قال السلام عَلَیْنَا وَ عَبَاداللّه الصالحین وَ جَدَه مِن مودود نے اور دفتور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفت فرمایا " ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندے اپنی لطافت حال کے باعث دہاں مودود نے اور دفیا و آخرت کے تواصل میں ان کے مسائی بھی ہیں (یہ ان مسائی کو ترک نہیں کر کے) بندے کے قرس دیم محبت ہونا لاڑی ہے اور دفیا و آخرت کے تواصل میں ان کے مسائی بھی ہیں (یہ ان مسائی کو ترک نہیں کر کے) کو ترک نہیں کر کے اس دفت عررضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے "مخواہ کوئی ہخص دن میں روزہ رہے اور دات بھر نماز پڑھے مد قات دے "خوات مدفق ہوتوں ہو تو ایک اس کی کی ہو تو ایک کرے دو جماد میں مشغول ہو مگر اللہ کے لئے نہ کی ہو اور نہ اللہ کے لئے اس کی کس ہو تو ایک کئی ہو اور نہ اللہ کے لئے اس کی کس ہو تو ایک کئی کری ان کاموں (روزہ عموال ہو اور نہ اللہ کے لئے اس کی کس ہو تو ایک کھی کے ان کاموں (روزہ عموال ہو مگر اللہ کے لئے نہ کس کے ایک کاموں (روزہ عموال ہو مگر اللہ کے لئے نہ کس کے ان کاموں (روزہ عموال ہو قرات مورث و ترات اور جماد) کا کچھ بھی قائدہ نہیں۔

شخ ابو بكرائت لمستاني فرمات بي كد "الله ك ساته ربو- اگر تسارك اندراس كى طاقت سي ب تو ان اوگول كى معبت مي ربوجو الله شك بهم معبت بي ماكد ان كى معبت كى بركت تميس الله كى معبت مي بهنچادك" (باسناد) بمارك شخ نسياء

الدين ابو النيب رحمته الله عليه بالناد مخت على بن سل كايه قول نقل فرمات بي كه انهول نے فرمايا "الله تعالى سے محبت به ب كه تم مخلوق سے الله رجو-" (الانس بالله تعالى ان تو حمش من المحلق) محراولياء الله سے الله تحلك نه رجو- اس لئے كه اولياء الله سے محبت الله تعالى سے محبت ہے۔

ایک شاعرنے صحبت و خلوت کا مفہوم اور فوا کد و نقصانات کو اس طرح نظم کیا ہے:

من جلیس السوء عندهٔ
کرید خواه ہو اک قرین اس نے بیٹا
من قعُود المترّءِ وَحدّهٔ
کر انسان بیٹا رہے بس اکیلا
(ترجمہ منظوم از مترجم)

وحدة الانسان خيرٌ اكيلا عى انسان رب' ب يه بمتر وَحَلِيْسُ النحير' خيرٌ جو ماتحى بو بمتر نيس پر مناب

# الله تعالی کیلئے صحبت و محبت کے حقوق

الله تعالی کا ارشاد ہے: وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوىٰ (نَکَى اور تَعْوَىٰ مِن تعاون کرد) ایک اور مقام پر ارشاد فرایا: وَ تَوَاصَوْ بِالْحَقِّ و تَوَاصَوْ بِالْمَوْحَمَةِ (اور وہ ایک دو طرے کو حق کینے اور رحم کرنے کی ہانت کرتے ہیں)۔ رسول الله ساتھ کے اصحاب کرام (وَکُوَانِیمَ) کی تعریف اس طرح فرمائی۔

اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُخْمَآءُ يُبَيْنَهُمْ (وه كافرول پر سخت بی لیکن آپس می ایک دو سرے کے ساتھ رحم كرتے ايل-)

#### حقوق صحبت کے آواب:

ان تمام ندکورہ بالا آیات میں بندوں کو حقوق محبت کے آداب سے آگاہ کیا گیا ہے ' پس جو کوئی محبت اختیار کرے یا کسی سے بھائی چارہ قائم کرے اس کے لئے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نفس اور دوست کے ساتھ (دونوں مل کر) اللہ تعالی کے حضور میں نیاز مندی اور تفریع و زاری کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کی محبت میں برکت عطا فرمائے اس طرح اللہ نظلی اس کے اور جنت کا دروزاہ وافرما وے گایا جنم کا دروازہ کھول دے گا اگر ان دونوں کی محبت میں خیروبرکت ہے تو یہ بھٹ کے دروازے کا وا مونا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

اَلْاَ خِلَّاءُ يَوْمَعِلِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ 0 "ال والله المُتَّقِيْنَ 0 "ال والله والله كالعروال كالعروالو كالد"

قیامت میں جب ایک (روحانی) بھائی ہے کہا جائے گا کہ "تم بمشت میں واخل ہو جاؤ۔" تو وہ اس وقت اپنے (روحانی) بھائی کی منزل کے بارے میں دریافت کرے گا (کہ میرا بھائی کہاں ہے) اگر اس کو اس ہے کم درجہ دیا گیا ہے تو وہ اس وقت تک جنت میں داخل نمیں ہو گاجب تک اس کے بھائی کو بھی اس کا برابر کا درجہ نمیں مل جائے گا افان کان دو نہ لم ید خول المحنة حتی یعطی اندوہ مثل منزله اور اگر جواب میں اس سے کہا جائے گا کہ اس کے اعمال تو تیرے اعمال کے مائر نمیں این تو یہ کے گا کہ اس کے اعمال تو تیرے اعمال کے مائر نمیں این تو یہ کے گا کہ میں تو یہ اعمال اپنے اور اپنے اس بھائی کے لئے کرتا تھا پی اس کو وہ سب بھی عطا کر دیا جائے گا جس کا وہ اپنے بھائی کے بھائی کے برابر کا درجہ عطا کر دیا جائے گا اور اگر ان کی صحبت شروف او پر جنی اپنے بھائی کے برابر کا درجہ عطا کر دیا جائے گا اور اگر ان کی صحبت شروف او پر جنی گا تو ان کے کے دو ذرخ کا دروازہ کھولا جائے گا تھا تیارک و تحالی کا ارشاد ہے:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَالَبِيْتَنِيْ اتَّحَذُتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً يَا وَيُلَتَى لَبِيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا حَلِيْلاً ٥

"اور اس دن ظالم دانتوں سے اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کے گا اور کے گا کاش میں نے رسول کے راستہ کو اپنا اور کے گا کاش میں نے رسول کے راستہ کو اپنا دوست نہ بنایا ہو تا۔"

اگرچہ مندرجہ بالا آیت کی شان نزول ایک اور مشہور واقعہ ہے 'گراللہ تعالی نے اس کے ذرایعہ اپنے بندول کو اس امر ہے آگاہ کیا ہے کہ وہ ایسے دوستوں کی صبت ہے بھین جو ان کے اللہ کے رائے ہے ہٹادیے اور دور کر دینے والے ہیں 'بغیر منفع صال اور نبیت (خیر) کے یکبارگ کی کو دوست بنالینا اور اس کی صبت افقیار کرنا ایسے جاتل اور نادانوں کا کام ہے جو معاشرتی خراب کرتا اور بگاڑتا ہے۔''

#### صحبت کے اثرات:

محبت سے نیک و بدائرات مرتب ہوتے ہیں لین محبت سے بگرنے کا بھی اندیشہ ہے اور سنورنے کا بھی! جب ایک محبت سے تو لازم ہے کہ ایندا بن سے احتیاط کی جائے اور اس کے لئے دوست کا مجھے انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ سے ہار بار دعا کی جائے تاکہ مجھے دوست کا انتخاب ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس دوست میں خیرویرکت طلب کی جائے اور نماز استخارہ بھی پڑھی جائے۔ (تاکہ انتخاب دوست میں تائید نیبی بھی حاصل ہو جائے)۔

## دوستی اور ہم نشینی بھی ایک عمل ہے:

صحبت اور اخوت بھی ایک قتم کا تخل ہے اس لئے ہر عمل کی طرح اس کے لئے بھی حسن نیت اور اچھے انجام کی آرزو کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم مٹائیا کاارشاد گرامی ہے۔ (یہ ایک طویل حدیث ہے جس کااختصار ہم پیش کر رہے ہیں) کہ:

" قیامت کے دن سلت افراد ایسے ہیں جو اللہ تعلق کے سائے کے نیچے ہوں گے ان بیں سے دو افراد دہ ہیں جو محسّ اللہ کے لئے ایک دو سرے سے محبت کرتے رہے ہیں اور ای حالت میں ان کو موت آگئ ہے۔ (1)

<sup>(</sup>١) منن من مدعث شريف كو مخرّاً بيان كيا كيا ب

رسول الله طری الله میں اس جنری طرف اشارہ ہے کہ اخوت و صحبت میں حسن خاتمہ بھی شرط ہے (انجام فیر بھی شرط ہے) تاکہ اس صورت میں ان دونوں کے لئے مواخاۃ کا ثواب لکھ دیا جائے اور جب باہی حقوق کے ضائع کرنے ہے اس بھائی جارے میں پھوٹ اور فساد پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا جاہے کہ اس کی بنیاد ہی بگاڑ پر رکھی گئی تھی۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر دو آوی کسی نیک کام کو مل کر کریں تو شیطان اس پر اس قدر حسد نہیں کرتا جتناوہ ان دو آدمیوں پر کرتا ہے جو روحانی بھائی بن کر ایک دو مرے سے محبت کرتے ہیں 'شیطان اور اس کے گرگے اس بات کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس مواخات اور اتحاد ہیں بگاڑ پیدا کردیا جائے۔

' شیخ نغیل فرماتے ہیں کہ ''غیبت کا وقوع افوت کا خاتمہ ہوتا ہے۔'' اس کی وجہ یہ ہے کہ روحانی اخوت ''مواجہ '' کا ٹام ہے (اور غیبت میں یہ مفقود ہوتا ہے) جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اخوانا علی سرور متقابلین ''وہ بھائی بھائی آشنے سامنے گٹوں پر جیٹھے ہوں گے۔'' لیکن اگر اس صورت میں جب ایک کو دو سمرے کی کوئی بات بری گئے اور اس کا ازالہ کر کے اس کا ازالہ نہ کیا جائے تو یہ مواجہ نمیں ہو گا بلکہ یہ غماب اور روگر دانی ہوگی۔

سید الطائفہ فیخ جنید رفی فرماتے ہیں کہ اگر دو قض محض اللہ کے لئے بھائی بھائی بھائی بن جائیں اور پھر ان سے کوئی ایک دوسرے سے دخشت و نفرت کرنے لگے تو سمجے لینا چاہئے کہ ضرور کسی نہ کسی فرد بیں خامی ہے۔ بیہ موافات فی اللہ آب فیرس سے زیادہ خوشگوار اور پاکیزہ ہے اور جو کام اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے (اس میں شائبہ نفس نہیں ہوتا تو اس میں اللہ تعالیٰ فور صفا پیرا فرما دیتا ہے اور اس میں صفاع و اس کو دوام حاصل ہوتا ہے اور اس صفاع دوام کی اصل بیر ہے کہ آپس میں گالف نہ ہو 'رسول اللہ من کے کارشاد ہے:

شخ ابو سعید الخراز فرماتے ہیں کہ میں پہاس سال تک صوفیہ کرام کی صبحت میں رہالیکن اس طویل مدت میں میرے اور ان کے درمیان مجمی اختلاف پیدا نہیں ہوا کو گول نے ان ہے کہا کہ حضرت مید کس طرح ممکن ہوا انہوں نے فرمایا کہ میں ان کی صحبت میں بیشہ اپنے نفس پر غالب رہا (نفس کا مفلوب نہیں بتا۔)

## مخلوق کے ساتھ صحبت کی شرط:

ی ابو عمرٌ والد مشقی الرازیؓ سے ابو عبداللہ بن الجلاءؓ کاب قول منقول ہے کہ ان سے کمی مخص نے دریافت کیا کہ میں علوق کی محبت میں کر سکتے تو ان کو علوق کی محبت میں شرط پر رہوں (شرائط محبت کیا ہیں؟) تو انہوں نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے تو ان کو سرکے نہ پنچاؤ (برائی بھی نہ کرد) شخ ابو عمرہ دمشقی نے مزید فرمایا "تم

ا پنے بھائی کی محبت اور دوست سے فائدہ اٹھا کر اس کی حق تلفی مت کرد کیونکہ اللہ تعالی نے ہر مومن کے حقوق مقرر فرماد ہے ہیں ایس جو ان حقوق کو تلف کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی حق تلفی کرتا ہے۔

منجلہ دو سرے حقوق محبت کے ایک حق ہیہ بھی ہے کہ اگر کی دوست سے قطع تعلق ہو جائے تو بعد میں بھی وہ اپنے اس بھائی کا ذکر "فیر" سے کرے 'کتے ہیں کہ ایک بزرگ کو اپنی بیوی کی ٹاگوار باتوں کا علم تھا لیکن جب ان سے دو سرے لوگ اس بھائی کا ذکر "فیر" سے کرتے تو وہ کتے "مرد کے لئے ہی مناسب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں اچھی بات ہی بیکے۔" کچھ عرصہ کے بعد ان بزرگ نے اس کو طلاق دے دی 'طلاق دے دینے کے بعد لوگوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمانا بھی اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمانا بھی در حقیقت اظلاق میں شہوں کے فرمانا ہے اور قبیج و ٹاپیندیدہ باتوں کو چھیا ہے۔ فداوندی کی بیروی اور انتباع ہے کہ اللہ تو اور پاکیزہ باتوں کو ظاہر فرمانا ہے اور قبیج و ٹاپیندیدہ باتوں کو چھیا ہے۔

## قطع محبت کے بعد کیا کرنا جائے:

اس معالمے میں اختلاف پایا جاتا ہے (ارباب نصوف و ارباب طال اس مسلد پر متور نہیں ہیں) کہ اگر کی ہے قطع تعلق ہو جائے تو کیا اس مسلد پر متور نہیں ہیں) کہ اگر کی ہے قطع تعلق ہو جائے تو کیا اس سے بغض رکھنا چاہئے! معترت ابو ذر خفاری بھٹر فرماتے ہیں کہ جب میرا دوست اپنی سابقہ حالت پر نہ رہے تو میں گیر اس سے جس طرح محبت رکھتا تھا اس طرح بغض رکھوں گا۔" (اذا نقلب عما کان علیه النبغضه من حیث احببته)

ایک دو سرے بزرگ اس کے بر عکس فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کی دوست کی محبت میں رہنے کے بعد اس سے بغض میں رکھنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مٹھیا سے فرمایا:

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِّي يَرُقُ مِمَّا تَعْمَلُوْنَ ٥

"اے رسول (海) اگروہ آپ کی نافر مانی کریں تو کد دیجے کہ میں تمارے کاموں سے میزار ہوں۔"

مندرجد بالا آیت میں "کامول سے میزاری" کے اظمار کے لئے فرملیا گیا ان کی ذات سے میزاری کے لئے نہیں فرملیا گیا۔

## يزرگون كاعمل:

کتے ہیں کہ ایک نوجوان حضرت ابوالدردا جائھ کی محفل میں بیٹا کرتا تھا محضرت ابوالدردا دو مرے لوگوں پر اس نوجوان کو ترجیح دیے تھے انقاق سے وہی نوجوان کی کبیرہ گناہ میں جاتا ہو گیا اور حضرت ابوالدردا تک یہ خبر پہنچ گئی اور لوگ آپ سے کئے گئے کہ کاش آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہو تا۔ حضرت ابوالدردا نے فرمایا الی باتوں پر دوست کو چھوڑا نہیں جاتا کہا گیا ہے کہ دوست ایسا رشتہ ہے جیسا نسب کا رشتہ! ایک وانشمند سے کی نے بوچھا تہیں ان دو میں سے کون پیند ہے ابنا

اللّ یا دوست؟ انہوں نے جواب دیا اگر میرا بھائی میرا دوست بن جائے تو یہ بات مجھے بہت پیند ہوگی 'آراء کا اختلاف اس مورت میں ہے کہ جب دونوں (ظاہری اور باطنی) صورتوں میں جدائی ہو جائے لیکن جب صرف ظاہری مفارقت واقع ہو اور باطنی موافقت بنتی رہے تو اس سلمہ میں تفصیل کے بغیر کی کا اطلاق اور کلی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے کہ پچھ لوگ تو لیے ہوتے ہیں جن میں یہ جت میں جاتے ہیں اور ان کی اللہ ہوتے ہیں جن میں بیہ جن میں بیہ جائے ایس لئے کہ پخو لوگ واللہ کے دائتے ہوئے ہیں اور ان کی ماجھ برائی ان میں خود کر آتی ہے۔ جندا ایسے لوگوں سے بغض رکھنا واجی ہو اور پچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے انفاقیہ کوئی سرزد ہو جاتی ہے یا خفلت اور کو کائی سرزد ہو جاتی ہے لیکن اصلاح کی توقع ان سے رکھی جا سکتی ہے ایسے لوگوں سے بغض نہیں رکھنا چاہئے لیکن اس وقت ان کے عمل سے نفرت کا اظمار ضرور کرتا چاہئے گر ان کی ذابت سے نفرت نہیں کرتا چاہئے بلکہ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہئے اور ان کی کشادگی اور در ستی باطن کی طرف لوث آنے کا انتظار کرتا چاہئے۔

لمَا شتم القوم الرَّحل الَّذِي اتى بفاحشة قال مه وزحرهم بقوله وَلا تَكُوْنُوْا عَوتًا الشَّيْطَان عَلَى الحبكُمْ ٥

"بنب کھ افراد نے اس فخص سے بدکائی کی اور اس کو برا کمنا شروع کیا جس سے کوئی فخش بات سردد بوئی تھی و حضور میں اس اوگوں کو خاموش کرتے ہوئے تنبیہ فرمائی کہ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو۔"

ارا ایم النحق فرائے ہیں کہ "اپ بھائی ہے گناہ سرزد ہو جانے کے باعث ترک تعلق نہ کو اس نے ہے گناہ اللہ ہوں کے بیا کہ اللہ ہوں کے بیا کہ اللہ ہوں کے بیار کی کردے گا۔" مدیث شریف ہیں آیا ہے:

اتِقوا ذِلَّةُ العَالَم وَلاَ تَقْطَعُو وَانتَظر و تَوْبَهُ "عالم کی لغزش ہے بچو (ناپندیدگی کا اظہار کرہ) لیکن اس لغزش کے باعث اس کو نہ چھوڑو اس کی توبہ کا انتظار کرد!

روایت ہے کہ حضرت عمر بڑاتھ نے ایک روحانی بھائی بنایا تھا' جب آپ ملک شام کے سفر پر جانے گئے تو آپ نے ایک فض سے جو اس کے پاس سے آیا تھا اس کے بارے میں پوچھا کہ میرے بھائی کا کیا حال ہے (کیا رویہ ہے؟) اس مختص نے کما کہ وہ تو شیطان کا بھائی بن گیا ہے' آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ اس مختص نے کما کہ جناب! وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوا ہے یماں تک کہ شراب بھی پیتا ہے' آپ نے اس مختص سے کما کہ جب تم واپس جانے لگو تو جھے اطلاع دیتا (بھے سے مل کر جاتا) اس کے بعد آپ نے اس دوست کو لکھا:

خم " تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنْ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ٥ غَافِر الذَّبْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ٥ (إره:

(24 مورة موس)

"بية قرآن حكيم عزت والے عالى والے خداكى طرف سے نازل ہوا ہے جو گناہوں كو معاف كرا اور اوب كو قبول كرا اور اوب كر اور الله كرا اور الله كرا كا دينے والا ہے۔"

ان آیات کو لکھنے کے بعد آپ نے اس کو بہت طامت کی 'جب اس دوست نے وہ خط پڑھا تو بہت رویا اور کہا کہ اللہ تعلق کا ارشاد سچا ہے اور حضرت عمر نے جو کچے تھیجت فرمائی ہے وہ درست ہے 'اس کے بعد اس نے اپنی خطاؤں سے توب کی اور گناہوں کو ترک کردیا۔

روایت ہے کہ ایک بار رسول اکرم اٹھیا نے صغرت عمر بڑھی کو واکیں باکیں مند پھیرتے ہوئے دیکھا تو ان سے اس کا سبب وریافت کیا مضرت عمر بڑھی نے فرالیا کہ محضور ایمیں نے فلال مخض کو اپنا روحانی بھائی بنایا ہے جھے اس کی تلاش ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور سٹھی اس کی تلاش ہے ارشاد فربایا ساک عبداللہ جب تم کسی کو اپنا بھائی بناؤل تو اس وقت اس کا اور اس کے باپ کا نام اور پند دریافت کر لیا کرو! اور اگر وہ بھار پڑ جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ اور اگر وہ کام مشغول ہو تو اس کی مدد

حفرت ابن عباس بڑی والیا کرتے سے جو فض میری مجلس میں تین بار بغیر ضرورت کے آتا جاتا ہے (ایک مجلس میں ابر مجلس می بار مجلس سے باہر جاتا اور پھر آتا ہے) تو مجھے ونیا میں اس کی مکافات کا پند چل جاتا ہے۔ حضرت سعید بن العاص بڑا فر فرماتے سے کہ میرے ہم نشین کے جھے پر تین حقوق ہیں اور وہ سے کہ اول جب وہ میرے قریب (میرے پاس) آئے تو میں اس کا خیرمقدم کروں' دوم جب وہ بات کرے تو میں اس کی طرف متوجہ رہوں' سوم جب وہ بیٹے تو میں اس کو مخبائش والی اور کملی جگہ پر بٹھاؤں۔"

### محبت في الله كي علامت:

اللہ تعالی کے لئے جو محبت کی جاتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں افراض دنیوی اور احسان کا شائبہ تک نہ پایا جائے اس لئے کہ جو محبت کسی فرض سے کی جاتی ہے وہ غرض پوری ہونے کے بعد ذوال پذیر ہو جاتی ہے اور جس دوئی میں فرض کا شائبہ نہیں ہوتا وہ استوار و پائیدار ہوتی ہے' اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے کی جانے والی محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ محب تمام ونیاوی چیزوں کو جمال تک ممکن ہو سکے اپنے روحانی بھائی پر قربان کروے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فربایا (1) ہے:

يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ اَلِيْهِمْ وَلاَ يَحِدُوْنَ فِيْ صُدُورِهِمْ حَاحَةً مِمَّا اُوْتُوْا وَيُوثِرُوْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 0

<sup>(1)</sup> یہ آعت کرے انسار کے ایگار پر نازل ہوئی تھی جو معند منورہ میں انبوں نے مماجرین کے ساتھ کیا۔ کاریخ اسلام میں تنسیل سے یہ واقعات درج ہیں۔

"وہ (انصار) لوگ مماجروں سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان (مماجرین) کو دیا جاتا ہے اس سے وہ اپنے سینوں ہیں کدورت نہیں پاتے! اور اپنے اوپر ایٹار کرتے ہیں خواہ خود ہی مختاج اور مفلس ہوں۔" اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے لا بحدون فی صدور هم حاجة مسالو تو مرادیہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر ان کے مال کے بال کے باعث حد نہیں کرتے اور یہ دو اصاف وین و دنیا کی کسی چیز پر (حد نہ کرنا اور ایٹار کرنا) ایسے اوصاف ہیں جن سے محبت کی سینے کہا ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

السرء على دين خليله ولا خير لك في صحبة من لا يرى لك مثل مايرى لنفسه O "انسان اپنے 'دوست كے فرمب بى كى ويروى كرتا ہے مكر تهمارے لئے اس دوست كى صحبت ميں خيراور بملائى نئيں ہے تم كو ديسا بى نہ ديكھے جيسے وہ اپنى ذات كو ديكتا ہے۔"

شخ ابو المعاویہ الاسور فرماتے ہیں میرے تمام بھائی تمام باتوں میں جھے سے بہتر ہیں 'کی فض نے کہا کہ بیہ کس طرح ممکن ہے! انہوں نے فرملیا ''ان میں سے ہر ایک جھے اپی ذات سے افعنل و بہتر مجھتا ہے اور جو جھے اپی ذات پر فضیلت دیتا ہے وہ جھ سے بہتر ہی تو ہوا۔''کی شاعرنے اس مضمون کو نظم کیا ہے:

تذلل لمن ان تذللت له يری ذلك للفضل لا للبله كرو تم تواضع ای كی جو بے شك تماری تواضع كو جانے برائی و و ان ملاقه من لم يزل على الاصدقاء (1) يرى الفضل له كاره كرو و و تى ہے تم اس كى كرے كرو نوت كہ ہے يہ مائى

<sup>(1)</sup> جو تمهاری تواضع کو تمهاری صافت پر محمول نه کرے تم اس کی تواضع کرد اور اس سے دوستی نه کرد جو سجائے تواضع کے دوستوں پر اپنی . برائی جنائے۔

باب: 55

## صحبت واخوت کے آداب

محبت بير بين:

حفظ حرمات المشائخ و حسن العشرة مع الاخوان والنصيحة الاصاعز وترك صحبة من ليس في طبقتهم وملازمة الابشار و محانبه الاذخار والمعاونة في امرالدين والدنيا ٥ (١) مشارع كي حرمت وعرت كا تحفظ (2) روطاني بحائد س حائد حسن معاشرت (3) الي عي چموثوں كي هيمت (4) ان لوگوں كي محبت ميں شرمنا جو فقراء كے طبق بي نيس بيں۔ (5) ايار كو افتيار كرنا (6) وغيره اندوزي بي كريز كرنا (7) امور ديني و ديوى مي دو مرول بي تعاون كرنا

فقراء کے آداب محبت میں ندکورہ بالا آداب کے علاوہ یہ مجی داخل ہیں کہ اپنے ہم مشرب بھائیوں کی لفزشوں سے در گزر کی جائے اور ان باتوں میں ان کو تھیجت کی جائے جن میں تھیجت کی ضرورت ہے' اپنے سائقی اور ہم محبت کے عیب کی دو سمروں سے پردہ اپوٹی کی جائے لیکن اپنے رفیق کو اس کے عیوب سے مطلع کیا جائے۔

## دو مرول کوان کے عیوب پر آگاہ کرنا:

حعرت عمر بن الله کا ارشاد ب "الله تعالی اس فخص پر ابنا رحم فرمائے (لطف و کرم سے نواز سے) جو بچھے میرے عیوب سے آگاہ کرے۔" اس بات میں اس فخص کے لئے بزی بھلائی ہے جو دو سرے کو اس عیوب سے آگاہ کرتا ہے " میٹے جعفر بن برقان مطافحہ کہتے ہیں کہ جھے سے بیٹے میمون بن مران ؓ نے فرمایا:

"ميرے سامنے صرف = باتيں كوجن كوج نابند كرا مول اس لئے كد انسان اس وقت تك اپن بعائى كا خير خواہ اور ناصح نہيں بن سكاجب تك ناصح اس كے روبرو وہ باتيں ند كے جو اس كو ناپيند موں۔"

جو صداقت پند ہے وہ بیشہ صادق القول انسان کو پند کرتا ہے اور کاؤب نفیحت کرنے والے کو بھی پند نہیں کرتا (کہ وہ اس کو اس کے کذب پر نفیحت کرے گا) اللہ تعلق عزوجل کا ارشاد ہے ولکن لا تحبون الناصحين "اور تم نامحوں کو پند

نميل كرتے ہو-"مد بات محوظ خاطررے كه «تفيحت وه ب جو پوشده ہو-"

آواب صوفیہ میں ہیہ بھی ہے کہ آپ بھائیوں (ہراوران طریقت) کی خدمت میں مغشول رہے اور ان کی طرف ہے جو تکالیف پنچیں ان کو ہرداشت کرے' اس سے فقر کے جو کھلتے ہیں ایک روایت ہے کہ حضرت عربزاتھ نے اس پرنالہ کو اکھاڑ دینے کا تھم دیا جو حضرت عربزاتھ ) بن عبدالمطلب کے گھریں واقع تھا او وہ صفاء و مروہ کے راستہ پر گر ہا تھا۔ حضرت عباس (ہولتھ) بن عبدالمطلب کے گھریں واقع تھا او وہ صفاء و مروہ کے راستہ پر گر ہا تھا۔ حضرت عباس (ہولتھ) بن عبدالمطلب کے گھریں واقع تھا او وہ صفاء و مروہ کے راستہ پر گر ہا تھا۔ حضرت عبارک سے لگایا گھا نے ان سے فرمایا کہ آپ اس چیز کو اکھاڑنے تھم دے رہے ہیں جس کو رسول اللہ اٹھ بھا نے اپنی اصل جگہ پر دوبارہ لگا دیا جائے گا اور عمر (ہولتھ) کے کند حول کے علاوہ آپ کی اور کوئی میرو ھی نہیں ہوگی (بعنی آپ میرے کند حول پر چڑھ کر اس پرنالے کو اس کی جگہ پر دوبارہ نصب کر دیجے) چنانچہ حضرت عباس ہوگئ آپ کند حول پر چڑھے اور اس پرنالے کو اس کی جگہ پر لگا دیا۔

صوفیہ کے آواب یل سے بیا بھی ہے کہ وہ خود کو کسی چیز کا خصوصی طور پر مالک قرار نہیں دیے ' شخ ایرا ہیم بن شیبان کا ارشاد ہے: کُنّا لاَنصحب مَن یَقول نَعلی لینی ہم اس مخض کی صحبت میں نہیں بیٹے جو یہ کمتا ہو کہ یہ میرا جو تا ہے (کسی لام کا دعویٰ ملکیت کرتا ہو) شخ رضی الدین ہاستاد شیوع ' شخ این بن قلائی گا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں قرمایا کہ ایک بار میں شہر بھرہ میں چند درویشوں کی خدمت میں پہنچا انہوں نے میری بڑی آؤ بھٹت کی اور تعظیم و تحریم کی ' ایک دن میرے منہ سے نگل گیا کہ میرا تبیند کمال ہے؟ بس ای وقت سے میں ان کی نظروں سے گر گیا (میری تعظیم و تحریم انہوں نے ختم کر ا

شخ ایرائیم بن ادہم کا دستور تھا کہ جب کوئی ان کی محبت میں بیٹھتا تو وہ یہ تین شرطیں رکھتے اول ہید کہ درویٹوں کی فدمت کرنا ہیں کہ درویٹوں کی فدمت کرنا ہیں وہ اوان دینا سوم دنیا کی جو چزیں (فتوحات ہے) ان کو حاصل ہوں ان کو ای طرح فرج کرنا ہیں وہ صرف کرتے ہیں ' حاضر خدمت ہونے والوں میں سے ایک فخص نے کہا کہ تمیری شرط پر مجھ سے عمل نہیں ہو سکتا۔ شیخ دی ہے نے فرایا کہ استمارا یہ بچھے بہت پہند آیا۔ " شیخ ابرائیم بن ادھم دی ہی بافوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے اور کھیتوں میں کام کرتے تھے (کھیت کا کرتے تھے) اور یمال سے جو بکھ مزدوری التی تھی اے اپنے رفیق اور ساتھیوں پر فرچ کر دیا کرتے تھے۔

## اللاف كرام كااخلاق اور آداب:

اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی اور وہ اپنے کسی رفیق اور سابھی کی کسی چیز کا ضرورت مند ہوتا تو وہ اس کو بلاتا خیر استعال کر لیتا تھا۔ (بغیر مشورت کے چیز برت لیتے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاَمْوُ هُمْ شُوْرِیٰ بَیْنَهُمْ ان کے کام باہمی مشورت سے ہوتے ہیں (بارہ 25 سورہ شوریٰ) لیمنی وہ تمام چیزوں ہیں اشتراک کرتے ہیں اور ہرچیز میں ایک دو سرے کے شریک ہیں۔

## قصور كاذمه داراي نفس كو تهرانا:

آداب فقراء میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی ایک ساتھی سے بارخاطر محسوس کرتے ہیں تو اس وقت وہ ساتھی کے بجائے خود کو مورد الزام قرار دیے ہیں اور اس رجش اور بار کو ول سے دور کرنے کی قرار واقعی کوشش کرتے ہیں کیونکہ الی بات كا دل ميں پيدا ہونا مبحت ميں رفند اندازي كا باحث ہو تا ہے۔ پيخ ابو بكر الكتابي فرماتے ہيں' ايك فحض ميرے باس بينے اشخے لگا لیکن اس کی مستینی میرے لئے بار خاطر تھی میں نے ایک دن جو پچھ اس دقت میرے پاس موجود تھا اس کو چیش کیا تاكه وہ كرانى ميرے ول سے دور ہو جائے ليكن اس عمل كے باوجود وہ كرانى باقى ربى چنانچد يس نے اس سے تهائى ميں ايك ون کما کہ تم اپنا پاؤل میرے چرے پر رکھ دو' اس نے ایسا کرنے سے اتکار کیا تو میں نے اس سے کما کہ تم کو ایسا کرنا بڑے گا مجبوراً اس نے میرے چرے کو پالمل کیا اور ای وم میرے ول سے اس کی طرف سے وہ کرانی جاتی رہی۔

مع رقی مطفی فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کی محص تقدیق کے لئے میں نے شام سے تجاز تک کاسفر کیا۔

آداب صوفیہ بیں سے ایک یہ بھی ہے کہ الل حق جس محض کی فضیلت اور بلند مرتبہ سے واقف ہوتے ہیں اس کی تقديم و تحريم كرتے جي اور اپني مجلس ميں ان كے لئے جك كشاده كرتے جي (كشاده جك پر ان كو احترام سے بٹھاتے جي) روايت ہے کہ رسول اللہ منتھا ایک عک چورے پر تشریف قرماتے اس اٹناش شرکاہ بدر میں سے یکی معزات آئے 'چورے پر ان حعرات کے بٹھانے کے لئے جگہ نئیں تھی چنانچہ رسول اکرم مٹھا نے ان حضرات کو جو غزوہ بدر میں شریک نئیں تھے چبوترے سے اٹھا دیا (اور ان حضرات کے لئے جگہ پیدا کرلی) اور ان حضرات کو ان کی جگہ پر بٹھا دیا، مگر ان لوگوں کوجو اٹھا وية كك يد امرشاق كزرا لي الله تعالى في يد حكم نازل فراليا:

> وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُو افَانْشُرُوا اسالايه "جب تم سے کما جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ جاؤ

ا یک بار علی بن بندار موفی عظم ابوعبدالله بن خفیف کے پاس آئے اور یہ دونوں حضرات کمیں جانے کے لئے تیار موے تو شخ علی بن بندارے شخ ابو عبداللہ نے فرملیا کہ "بم اللہ! قدم برهائے انبول نے کما کہ بید نقدم کس کے لئے ہے؟ انہوں نے کما کہ اس لئے کہ تم نے مین جیندے ملاقات کی ہے اور جھے یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے۔

صوفیائے کرام اس مخص کی مبحت کو ترک کر دیتے تھے جو دنیا کے بیکار کاموں میں مشغول رہتا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے

ارشاد فرمایا ہے:

الُحَيَوةَ الدُّنْيَا 0

فَٱغْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا

" تم اس سے روگروانی کو جس نے مارے ذکرے اعراض کیا اور جس كامتعد صرف ونياوى زندگى ہے-"

حفزات صوفیہ کے آداب میں ہے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تو انساف کرتے تھے لیکن خود اپنی ذات کے لئے بھائی طالب انساف نہیں ہوتے تھے۔ شخ ابو عثان الحیری فرائے ہیں کہ "حق صحبت یہ ہے کہ تم اپنے مال ہے اپنے بھائی بڑج کرد اور اس کے مال ہے پچھ توقع نہ رکھو! اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ تو انساف کرد لیکن اس ہے اپنے لئے اللہ انساف نہ ہو اور تم اس کے تالع بن جاؤ لیکن اس کو اپنا تالع بنانے کی آرزد نہ کرد' اس کے پاس ہے جو پچھ تسارے اس کو بہت کم اور تقیر سمجھو۔"

## كى پر رعب نهيں جمانا چاہئے:

آواب صوفیہ بیں سے یہ بھی ہے کہ باہمی محبت بیں وہ نری کے پہلو کو افتیار کرتے ہیں اور اپنی صوات و شان یعنی طار ائس کے پہلو کو ترک کر دیتے ہیں ' شخ علی رووباری فرماتے ہیں کہ "اپ سے بررگ پر رعب جمانا نگ اور بے شرمی ہار ائس کے پہلو کو ترک کر دیتے ہیں ' شخ علی رووباری فرماتے ہیں کہ "اپ سے برابر والے کے ساتھ ایسا کرنا مجز کا اظہار ہے اور اپنے سے کم تر کے ساتھ ایسا کرنا مجز کا اظہار

حفرات صوفیہ کے آواب میں ہے یہ بھی ہے کہ یہ حفرات اپنی تفکو میں لوکان کذا کم یکن کذا ولیت کان کفاو عسرات موقیہ کے آواب میں ہوتا تو ایسا نہیں کفاو عسی ان یکون کفا "اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا کاش کہ ایسا ہوتا یا عالم استعال نہیں کہ تھے کیونکہ اس قتم کے الفاظ بزرگوں کے خیال میں قتل احتراض سمجھے گئے ہیں ایہ تمام کلمات یا ابرائے کام وہ ہیں ایم آندا کا موجی ہیں کا استعال ہوتے ہیں)

آداب محبت بین ہے امر بھی داخل ہے کہ وہ جدائی کے مفارقت سے بچتے ہیں اور طاذمت وہم نشینی اور ہم محبت رہنے کے ریس رہتا تھا کہ بچھ عرصہ بعد اس نے جدا ہونے کا ارادہ کیا اور ان کے ریس رہتا تھا کہ بچھ عرصہ بعد اس نے جدا ہونے کا ارادہ کیا اور ان بزرگ سے اجازت (رخصت) طلب کی تو انہوں نے کما کہ اس شرط پر اجازت ہے کہ تم آئندہ اس فخص کی محبت القیار کرنا جو ہم سے بلند مرتبہ ہو بلکہ اس کے ساتھ بھی نہ رہو کیونکہ تم سب سے پہلے تو ہماری محبت بیں رہے ہو (پس اس کے ساتھ بھی نہ رہو کیونکہ تم سب سے پہلے تو ہماری محبت بی رہے ہو (پس اس کے ساتھ بھی نہ رہو کیونکہ تم سب سے پہلے تو ہماری محبت بیل دیا۔ "(اب کے ساتھ تمہاری محبت نہ ہوگی) ہے س کر اس فض نے کما کہ "اب بیس نے مفارقت کا ارادہ بدل دیا۔" (اب بھی دل سے مفارقت کی نیت ذاکل ہوگئی)

آداب صوفیہ میں یہ بھی ہے کہ اپنی چھوٹوں پر مہرانی کریں چنانچہ منقول ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کھیتوں میں کام کرتے تھے (کھیت کو ڑتے اور کاٹنے تھے) اور جو کچھ مزدوری ملتی وہ اپنے رفقاء میں ان کے کھانے پر خرج کر دیتے تھے اور چکہ یہ سب روزے دار ہوتے تھے اس لئے رات کو اکٹھا ہو کر کھاتے تھے۔ بعض او قات ایبا ہو تا تھا کہ حضرت ابراہیم ادھم اپنے کام سے دیر میں واپس ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک رات ایبا ہی ہوا' ان کے غیاب میں دو سمرے ساتھیوں نے کما کہ آؤ! ان کے بغیر ہم لوگ تو کھانا کھالیں' ہمارے اس عمل سے وہ آئندہ ویر سے آنا چھوڑ ویس کے۔ پس انہوں نے کھانا کھالیا اور سو گئے۔ ان کے سونے کے بعد شخ ابراہیم بن او هم واپس لوث کر آئے تو ان سب کو سوتا ہوا پایا تو کہنے بگے، ہائے بچارے! شایدان کے پاس کچھ کھلنے کو نہیں تھا۔ ہی انہوں نے تھوڑا سا آٹا گوندھا' اس اٹٹا میں وہ جاگ اٹھے' تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم ادهم آگ پھوٹک رہے ہیں اور ان کی اڑھی راکھ ہے اٹی ہے' بیدار ہونے والے ساتھوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جھے یہ خیال ہوا کہ تم کو صلت کے لئے پچھ نہیں ال سکاہے اس لئے تم لوگ سو گئے ہو' ان ساتھیوں نے آپس میں کہا کہ ذوا غور کرونم نے کیا کہ اور کس بات پر عمل پیرا ہوئے انہوں نے کیا کیا۔ (ہم نے ان سے کیا سلوک کیا اور ان کا جارے ساتھ کیا سلوک نے!)

مید طریقہ بھی آداب صوفیہ سے تعلق رکھان کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ چون و چرا کمال کیوں اور کس لئے کہ کر موال نمیں کرتے بعض علاء تو یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپ ساتھی ہے کہ دہمارے ساتھ چلو" اور ساتھی جواب بیل کے کمال؟ تو ایسے ساتھی کی محبت ترک کر دو۔ اور ایک دو سرے وا قول ہے کہ اگر کوئی بھائی اپ بھائی ہے کہ کہ ججے اپنے کمال؟ تو ایسے ساتھی کی محبت ترک کر دو۔ اور ایک دو سرے وا قول ہے کہ اگر کوئی بھائی اپ بھائی ہے کہ کہ ججے اپنے مالی سے بچھ دے دو اور جواب بیل کھی اپنے کہ اور سالون اختاهم حین بندہ ہم للنائبات علی ماقال بر ھائا معبت کے دم ' جب بلاتے ہیں ان کو تمیں پوچے دو کہ کیا ہے معبت کے دم ' جب بلاتے ہیں ان کو تمیں پوچے دو کہ کیا ہے معبت کے دم ' جب بلاتے ہیں ان کو تمیں پوچے دو کہ کیا ہے معبت

## اخوت میں کلف پندیدہ نمیں ہے:

صوفیائے کرام اپنے روحانی بھائیوں کا تکلف پند نہیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں شیخ ابو حفع کاوہ واقعہ بیان کیاجاتا ہ جو عراق میں چیش آیا کہ حضرت جدید روائی نے بیٹے ابو حفع کے رفقاء اور مریدوں کو رنگارنگ (طرح طرح) کے کھانے کھلائے لڑ شیخ ابو حفع کو بیہ تکلف ناگوار گزرا اور انہوں نے فرملیا کہ میرے رفقا کو مختوں کی طرح بنایا جا رہاہے کہ ان کے سامنے آلوان لنمت پیش کے جا رہے ہیں۔

ہمارے نزدیک جو انمردی ہے ہے کہ خکلف کو ترک کر کے جو پکھ میسر ہو پیش کر دیا جائے کیونکہ خکلف کے ہاعث ممان کومیزمان سے جدا ہونا پڑتا ہے اور اگر خکلف نہ ہو تو مہمان کے نزدیک مہمان کا رہنایا نہ ہنا دونوں برابر ہیں۔

### و تواضع اور تملق:

حضرات صوفیہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو تواضع اور خاطر مدارات تو کرتے ہیں لیکن وہ تملق اور مداہنت نہیں کرتے ا اکثر مدارات ' مداہنت سے مشاہمہ ہو جاتی ہے ' گر دونوں میں فرق ہے اور فرق بیہ ہے کہ اس کی بعض ناگوار باتوں کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے لیکن مداہنت میں بیہ جذبہ مغتود ہو تاہے اور اس کامقعد صرف ظاہرداری اور جاہ و منصب کا حصول ہوتا

ب(ای جذب کے تحت تملق کیا جاتا ہے)

صاحبان معرفت محبت میں احتدال کو ملحوظ رکھتے ہیں (افراط و تفریط سے بچتے ہیں) وہ لوگوں سے نہ تو بالکل کشیدہ روا اور کنارہ کش رہتے ہیں اور نہ بالکل ب تکلف ہو جاتے اور کھل مل جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی بڑا فرماتے ہے کہ لوگوں سے کشیدہ رہنا ان کی دشنی کا باحث بن جاتا ہے اور ان کے ساتھ بے تکلف ہونا برے اور ناپندیدہ لوگوں کی آمد کا باحث بن جاتا ہے (برے لوگ مجل میں آنے لگتے ہیں اور ہم صحبت بن جاتے ہیں)

## ېرده داري وعيب پوشي:

صفرات صوفیہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں اور ہم جلیسوں کے عیوب کی پردہ پوٹی کرتے ہیں ، معقول ہے کہ معفرت عیلی (علی نہینا علیہ السلام) نے اپنے حوار پول سے دریافت کیا کہ اگر تمہارا کوئی ساتھی سوتا ہو اور ہوائے اس کے کپڑے کو کھول دیا (اس کا سر کھل جائے) تو تم کیا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اش کو چھپاتے اور ڈھک دیتے ہیں ، معزت عیلی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ تم اس کا عیب ظاہر کر دیتے ہو ، حوار یوں نے کہا سجان اللہ ایسا کب ہوتا ہے! معزت عیلی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طرح کہ جب تم میں سے کوئی اپنے ہمائی کے بارے میں اس کی کوئی نامناسب ہات سنتا ہے تو وہ اس کو خوب بردھا چڑھا کر لوگوں میں پھیلاتا اور اس کی تشیر کرتا ہے۔

#### بھائیوں کے لئے استغفار:

صوفیہ کرام کے آواب بی سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے روحانی بھائیوں کے لئے ان کی عدم موجودگی بی استغفار کرتے ہیں اور اس امر کی کو حش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی معینہوں اور ہرا ہوں کو دور فرا دے 'کتے ہیں کہ دو روحانی بھائی ہے ان بی سے ایک کی نفسانی خواہش بی بنتی ہوا تو اس نے اپنے دو سرے روحانی بھائی سے کما کہ بیں ایک نفسانی خواہش بی گرفتار ہو گیا ہوں تم اگر چاہو تو جھے سے قطع تعلق کر کتے ہو' اس کے بھائی نے کما کہ بیں تم سے تممارے اس گناہ کے باعث رشتہ صحبت منقطع شیں کروں گا' اس کے بعد اس شخص نے اللہ تعالی سے عمد کیا کہ جب تک میرے روحانی بھائی کی نفسائی رشتہ صحبت منقطع شیں کروں گا' اس کے بعد اس شخص نے اللہ تعالی سے عمد کیا کہ جب تک میرے روحانی بھائی کی نفسائی خواہش اللہ تعالی دور شیں کر دے گا وہ اس وقت تک نہ کچھ کھائے گانہ ہے گا پس اس نے چالیس روز اس حالت ہیں گزار دیا اس اثنا ہیں جب وہ اپنے بھائی سے اس کی نفسانی خواہش کے بارے ہیں دریافت کرتا کہ دفع ہوئی یا نمیں تو وہ جواب دیتا کہ ابھی وہ خواہش بی چھٹکارا ش گیا۔ اس کے بعد اس مخلص بھائی گانا بینا شروع کیا۔

## روحانی بھائی اپنی خاطر مدارات کے لئے مجبور نہیں کرتے:

حعزات صوفیہ کے آواب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو ظاطر دارات کا مختاج اور خوگر نمیں بناتے ہیں اور نہ
ان کو عذر خوابی پر مجبور نرتے ہیں اور نہ وہ اپنے ساتھی سے ایسا تکلف کرتے ہیں جو اس کو ناگوار گزرے بلکہ وہ اپنے ساتھی
کے ساتھ الی روش افتیار کرتے ہیں جیسا کہ ان کا ساتھی ہے البتہ وہ اپنے ساتھی کے مقصد کو اپنی مراد اور اپنے مقصد پر
مقدم رکھتے ہیں۔ حصرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کا ارشاد ہے کہ:

" تنهارا برترین دوست وہ ہے جو تم کو خاطر و مدارات کا مختاج بنا دے (تم اس کے خوگر ہو جاؤ) یا تمہیں وہ معذرت پیش کرنے پر آمادہ کرے اور تم اس کے لئے تکلف سے کام لو۔"

حعرت جعفر الصادق بن الله في الدين كه جي إده دوست بهت بار بي يو ميرك لئے تكلف كرا ب ادريش اس ب يجنے كى كوشش كرا ہوں اور ميرے دل إرسب سے بلكا وہ بھائى ہے جو ميرے ساتھ اس طرح رہے كويا يش تما ہوں (اس كى محبت مجھے محسوس نہ ہو۔)"

والت کاباعث ہے ہم نے شخ ابوطالب کی کی کہ (قوت القلوب) میں اسلہ میں بے شار حکائی ہیں جن کا یمال بیان کرنا طوالت کاباعث ہے ، ہم نے شخ ابوطالب کی کی کہ (قوت القلوب) میں اس سلسلہ کی بہت ی حکایات کا مطاحہ کیا ہے انہوں نے اپنی کہ بی کہ اگر کوئی کہ بین اس موضوع کے تحت تمام انجی اور عمد باتیں پیش کر دی ہیں ان تمام مباحث کا حاصل ہیں ہے کہ اگر کوئی فخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے موٹی کا برزہ بن جائے اور اس کے لئے وقف ہو جائے اور جو بجہ وہ چاہے اپنے رب اور موٹی کے فرق ہو جائے اور جب وہ کسی کی صحبت افتیار کرے تو یہ مصاحب بھی اللہ کے لئے بو اور جب وہ محبت افتیار کرے تو یہ مصاحب بھی اللہ کے لئے ہو اور جب وہ محبت افتیار کرے تو اس سلسلہ میں بھی وہ ایسے کام کرے کہ ان کے باعث اللہ تعلق سے اس کی قربت میں اضافہ ہو' کیو کہ محبت افتیار کرے تو اس سلسلہ میں بھی وہ اپنی ایساطم عطا فراتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی نس اس کے عیوب مکارم بو آدمی اللہ تعلق کے اور حاس کو جو ان ایتا ہے اور پھروٹ اپنی بھیرت اور فیم کے مطابق حقوق ادا کرتا ہے اور حقوق ہے متعلق تمام امور کو سجھے لین ہے اور اس سے ایساکوئی امرچھوٹے شیں پاتا جو حقوق اللہ کی طرف اس کو رجوع کرنے والا ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی چیز ترک شیں ہوتی۔

اس سلسلہ میں اگر اس سے کوئی کو تابی سرزد ہو جائے تو سمجھ لینا چاہے کہ ابھی تک نفس کی خبائت کا شائبہ باتی ہے اور وہ انچھی طرح پاک و صاف نہیں ہوا ہے' ایسی صورت میں اگر وہ کسی کی صحبت بھی افقیار کرتا ہے تو اکثر افراط و تفریط ک بدولت وہ فزائض خداوندی اور حقوق العباد کی اوائیگی سے قاصر رہتا ہے اور عافل ہو جاتا ہے' اس وقت نفس پر مواعظ اور آواب صوفیہ کی حکایات سننے کے بعد بھی اثر مرتب نہیں ہوتا' اس وقت اس شخص کی مثل اس کوئیس کی طرح ہوتی ہے کہ اس کے اندر اوپر سے بہت ساپانی گرا دیا جائے اور وہ نہ وہل تھر سکے اور نہ اس سے کی کو فائدہ پنتی سکے 'اگر اس مخض نے زہرد تقوی افتیار کیا ہے تو وہ ایسا کنواں بن جاتا ہے جس سے آب حیات اہل رہا ہے اور اب توفیق الی سے اس کا لفس حقوق واجی اور آداب ضروریہ کو اوا کر سکتا ہے۔

#### باب:56

# معرفت نفس ومكاشفات صوفيه

ہمارے شیخ ابو المغیب سروردی مطلعے نے باسناد شیوخ حضرت عبدالله این مسعود (رمنی الله تعالی عنه) سے روایت کی ہے كدرسول اكرم من الكاف فرملا:

> إِن أحدكم يحمع خَلْقَه في بطن أُمِّهِ أَربعين يومًا نُطْفهُ ثم يكون علقه مثل ذلك ثُمَّ يكون مضغة مثل ذٰلِكَ ثُمَّ بيعَث اللَّه تعالى اِلْيُهِ ملكًا باربع كُلِمَات فيكتبُ عمله وَاجَلهُ ورزقهُ وشقى أم سعيدٌ ثمَّ ينفخ فيه الرُّرح وَإِنَّ الرَّجُلِّ ليعمَل بعَمَل اهل النَّار حتى مايكون بينه وبينها الأذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بِعَملِ اهلِ الحِنَّةِ فيدخلِ الحنة وَإِنَّ الرَّحل حتى مايكون بينه وبينها الاذراغ فيَسْبَقُ عَلَيْه الْكِتاب فَيَعْمَلُ ابعَمل أَهْلَ النَّارِ فَيَذْحُل النَّارِ

" تم يس سے برايك. كى خلقت اس طرح مولى ہے كه ٢٠ ون تك ائی ماں کے ربید میں نفقہ کی شل میں وہ رہتا ہے' اس کے بعد اتے عی عرصہ شی وہ خون کی پیکل (مقد) بنا رہتا ہے چرای طرح وہ مد (كوشت كالو تموا) برآ ب اس كيد الله تعالى جاد كلمات ك ماتد اس کی طرف فرشتہ جمیجا ہے وہ اس کا کام اس موت اس کا رزق اور اس کی بر مختی یا خش مختی لکھ رہتا ہے' اس کے بعد اس میں روح پھوکی جاتی ہے' یہ جیب بلت ہے کہ بعض دفعہ آذی دوزخوں کے سے کام کرتا ہے اور اس کے اور دونرخ کے درمیان صرف ایک گر کا فاصلہ باتی رہتا ہے کہ ایا کی نوشتہ تقدیر آ کے برستا ہے اور وہ مخض جنتوں مے کام کرنے لگتا ہے اور وہ جنت می دافل ہو جاتا ہے اور اس کے برظاف ایک مخص جنتوں جسے کام كرا بي يمل مك كد اس ك اور جنت ك ورميان فرف ايك كز كافاصل ره جالا بك الماكك لوشة نقدر آك يدمتا ب اوروه مخص دوز جوں جیے کام کرنے لگا ہے اور وزخ ش داخل ہو جاتا ہے۔" (يه مديث " بخاري ومسلم " كي ع)

> الله تعالى كاارشادى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِّنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ

جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِيْنِ ٥

مجم نے انسان کو مٹی کے سلامہ (پتی ہوئی مٹی) ہے پیدا کیا پراس كو ايك محفوظ معظم مقام ش عفد كي صورت ش ركما (ايك مقرره (22=1

اس کے بعد اللہ تعلق نے پیدائش اور خلقت کے مختف دارج کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد کیا: اُمَّ أَنْشَانَاهُ خَلْقَ اخْرَه

اس ارشاد کی تغیری کماجاتا ہے کہ اس سے مراداس میں للخ روح ہے۔

#### روح کیاہے؟:

یہ معلوم ہوتا چاہیے کہ رورح کے بارے میں کلام کرنا بہت مشکل اور صحب المرام ہے اور یک وجہ ہے کہ ارباب علم و بھیرت نے اس مسئلہ پر خاموثی افتیار کی ہے' اللہ تعالی نے بھی روح کو بہت اہم قرار ویا ہے اور یہ کہ کروَمَا اوتیہ من العلم إلا قَلِیلاً "اور تم کو اس کا بہت تحو وُا علم ویا گیاہے) گلوق کی اس کے بارے میں کم علمی کی تصدیق کردی ہے لیکن اس کے ماجہ میں اپنیاء آوم (علیہ السلام) کی تفقیم و محریم سے خبروار کر ویا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ کَوَمُنَا بَنِی آذَمَ "ہم لے اوالہ آدم عورت بخشی) ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور ان کی وریت کو پیدا فرمایا تو ملاکہ نے صفور باری تعالی میں عرض کیا "اے پروردگار تو نے ان کو کھانے' پینے اور نکاح کرنے کے لئے پیدا کیا ہے الذہ وَبِیا ان کو دے دے اور آخرت مارے لئے مخصوص فرما وے! اللہ تعالی نے ان کو کھانے ' چینے اور نکاح کرنے کے لئے پیدا کیا ہے الذہ وَبِیا ان کو دے دے اور آخرت مارے لئے مخصوص فرما وے! اللہ تعالی نے ان کو جواب دیا " جھے اپنے عزت بیدا کیا ہے ان کے بماہر عرقبہ شیں دول گاجن کا میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے ان کے بماہر عرقبہ شیں دول گاجن کا میں المیت اور ہزرگ کے بادی وہ دوری فرما وہ نوا کیا ہے بوصف جب روح کی حقیقت ہے آگی کا مطلم آیا تو ہی فرمایا کہ ان کو اس کا بہت علم دیا گیا ہے۔ بلکہ واضح طور پر فرما کیا ہو ویستلوند عن الروح قل الروح من امر رہی۔ تاآخر آیت (وہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ فرما ویک کہ درح میرے درب کے تھم کا اگر (شجمہ) ہے۔

حضرت عہاں بھڑ فرماتے ہیں کہ یمود نے رسول اکرم سٹھیا ہے دریافت کیا کہ آپ ہمیں روح کی حقیقت ہائے! اور وہ روح ہی جو جم میں ہوتی ہے اس پر کس طرح عذاب ہوتا ہے جب کہ وہ خدا کے عظم سے پیدا ہوتی ہے چو نکہ اس وقت تک روح کی حقیقت پر مشمل کوئی وی تازل نہیں ہوئی تھی اس لئے سرور کو نمین سٹھیا نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا ہی جر کیل علیہ السلام اس آیت نہ کورہ کے ساتھ تازل ہوئے ہی اس بات کو چیش نظر رکھنا چاہئے کہ جب رسول اکرم سٹھیا نے روح اور اس کی حقیقت کے بارے ہی ذات گرای صدف علم اور منح عکمت تھی اور اس کی حقیقت کے بارے ہیں تھی اور منح عکمت تھی اور سرول کے لئے اس معالمے ہیں فور و خوض کرتا یا اس کی حقیقت کے بارے ہی اشارہ کرتا کس طرح ممکن ہے۔ لیکن چو نکہ افور سرول کے لئے اس معالمے ہیں فور و خوض کرتا یا اس کی حقیقت کے بارے ہی اشارہ کرتا کس طرح ممکن ہے۔ لیکن چو نکہ نفوس بھری ان امور ہے آگاہ ہوئے کے مشاق رہتے ہیں جو معقول باتیں اور چیزیں ہیں اور نفس کا یہ طبعی نقاضہ ہے کہ جمال اس کو سکون اور شمرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہاں بھی اس طبعی نقاضے کے بدولت حرکت سے باز نہیں آتا روح کی حقیقت اس کو سکون اور شمرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہاں بھی اس طبعی نقاضے کے بدولت حرکت سے باز نہیں آتا روح کی حقیقت

وریافت کرنے کے سلسلہ میں اس کو روک دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ معلوم کرنا چاہتا ہے اور ہرا چھی بری چزکی حقیقت اور کنہ معلوم کرنے کے درپے رہتا ہے اور معنرت کی گرائیوں میں دو ڈاتا ہے۔ نتیجہ یہ نگلا کہ ان کی عقل اور فکر میں فور و خوض کرکے روح کی حقیقت ہے آگاہ ہونے کے لئے میدانوں میں دو ڈتا ہے۔ نتیجہ یہ نگلا کہ ان کی عقل اور فکر خیالات کے صحوات وسیع میں بھکنے لگیں اور روح کی حقیقت کے بارے میں نوع بہ نوع قیاس آرائیل ہونے لگیں' کی سبب خیالات کے صحوات وسیع میں بھٹل و مفکرین) کے درمیان جتنا اختلاف اس معللہ میں ہے (یعنی روح کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں) انتا اختلاف اور کی مسئلہ میں نہیں ہے۔ بھتر تو یکی تھا کہ نفوس انسانی اپنی حدیر قائم رہتے ہوئے اس معللہ میں جو کیا اس معالمہ میں جو گا اس معالمہ میں انتا اختلاف اور کی مسئلہ میں نہیں ہے۔ بھتر تو یکی تھا کہ نفوس انسانی اپنی حدیر قائم رہتے ہوئے اس معالمہ میں بھر کا احتراف کر لیعے' یہ ان کے لئے بہت بی مناسب تھا (لیکن انسان نے ایسا نہیں کیا)

#### روح کے بارے میں مختلف لوگوں کے خیالات:

روح کے بارے ان لوگوں کے خیالات اور اقوال سے ہماری ہے گلب منزہ اور پاک ہے جن کا تعلق المائی ڈاہب نے ہیں ہے جس کا تعلق المائی ڈاہب نے ہیں ہے (ہم نے صرف ان لوگوں کے اقوال پیش کے ہیں جو کسی نہ کسی المائی ذہب کے ہیرہ ہیں) ہم نے ان لوگوں کے اقوال اس لئے اپنی کتب میں پیش شیں کے کہ وہ ان مقول کے نتائج فکر ہوتے جو راہ راست سے بھی ہوئی ہیں اور ان کی طبائع فساد زوہ ہیں کیو تکہ وہ بیغبروں کی بیروی کی برکت سے نور ہدایت حاصل نہیں کر سکے ہیں اور ان کا حال باری تعالی کے اس اور ان کا حال باری تعالی کے اس اور ان کا محداق ہے۔

كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاآهِ عَنْ ذِكْرِي وَ كَانُوْ لاَ يَسْتَطِيْتُهُوْنَ سَمْعًا

اور فرملا:

وَقَالُوْ قُلُوْبُنَا فِيْ اكِنَّةٍ مِّمَّا تَلْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِيْ اَفَانِنَا وَقُوْ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِحَابٌ ٥

ان کی آگھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اس لئے نہ دہ میرا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور نہ میرا ذکر من سکتے ہیں۔

وہ کنار کتے ہیں جس چڑی طرف تم ہم کو بلاتے ہو (اس سے) مارے ول فلاف کے اندر ہیں اور مارے کان (اس کے شنے سے) مرے ہیں اور مارے تمارے درمیان بردہ حاکل ہے۔"

چوتکہ یہ لوگ انبیاء علیم السلام سے چھے ہوئے ہیں اس لئے (ان کی ہاتمیں) نہیں من سکتے اور جب انہوں نے پکھ سنا علی نہیں تو وہ ہداست یاب نہیں ہوئے اور وہ اپنی جمالتوں پر اصرار کرتے رہے جس کے نتیج بیں وہ معقول بات سے تجاب میں رہے، عشل اللہ تعالیٰ کی ایک جمت ہے جس کے ذریعہ وہ ایک قوم کو ہدایت سے بہرہ یاب کرتا ہے اور ایک قوم کو گراہ کر دیتا ہے۔ ایس ہم نے ایسے گراہ افراد کے اقوال روح کے سلسلہ میں نقل نہیں کئے ہیں۔

#### بیروان شربیت کے اقوال:

ان حضرات نے جو شریعت کی اتباع کرنے والے ہیں لینی المائی فداہب کے پیرو ہیں' انہوں نے روح کی حقیقت کے بارے ہیں اپنے افکار کا اظمار کیا ہے' ان لوگوں ہیں ایک گروہ وہ ہے جس نے استدلال اور خورو فکر کے بعد اس سئلہ ہیں کلام کیا ہے دوسری جماعت وہ ہے کہ عقل و فکر اور استدلال کے بجائے اپنے ذوق و وجدان اور المام سے اس کاعلم حاصل کیا لینی مثالی کے روسری جماعت وہ ہے کہ عقل و فکر اور استدلال کے بجائے اپنے ذوق و وجدان اور المام سے اس کاعلم حاصل کیا لینی مثالی کی استان کی مشاکد کی استان میں اس سلسلہ میں مثالہ کی مقالہ رسول اکرم میں اس مثلہ پر مختلو کی ہے جرچند بھتر ہی تھا کہ رسول اکرم میں اس مثلہ پر مختلو کی ہے جرچند بھتر ہی تھا کہ رسول اکرم میں اس میں اس سلسلہ میں خاموثی افتیار کی جاتی۔

#### ارباب تصوف کے افکار وخیالات:

روح کے سلسلہ میں حضرت جنید مطلحہ فرماتے ہیں کہ روح ایک ایک چیزے جس کا علم صرف خدا تعالی کو ہے اس سلسلہ میں الفاظ کے ذریعہ صرف انتابی کما جا سکتا ہے کہ وہ ایک موجود شے ہے۔

اب ہم صداقت پند لوگوں کو اجمال فرکورہ بالا لوگوں کے اس سلسلہ میں جو اقوال ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ تمام ترفات یا روح کے سلسلہ میں جو اقوال ہیں کے جا رہے ہیں سے کلام اللہ کی آیات کی تاویلات کا درجہ رکھتے ہیں (اور اس سے زیادہ پچھ نہیں ہے) ہم ان آیات کی تغییر ہیں نہیں کر کتے کہ وہ جائز نہیں ہے کیونکہ ان کی تغییر صرف معقول ہے۔ حیث حرم تفسیرہ و جوز تاویلہ اذ لایسم القول فی التفسیر الانقل البتہ ان کی تاویل لوگوں نے بقدر معمل کی ہے (معمل نے اس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی ہے) تاویل کا متعمد سے ہوتا ہے کہ آیت کے جو معنی ہیں وہ بیان کر دیتے جائیں' ان ہے گریز نہ کیا جائے' اس احتبار سے بہت سے اقوال اس سلسلہ میں مشہور ہیں۔

یکی اور کس سے بالاتر ہے ایک ایس کہ "روح ایک ایسالطیف جم ہے جو حس اور کس سے بالاتر ہے (جس کو نہ چھوا جا سکتا ہے اور نہ حواس خسد طاہری ہے محسوس کیا جا سکتا ہے) اور اس کے بارے میں انتانی کماجا سکتا ہے کہ وہ موجود ہے 'اس قول میں روح کی حقیقت سے بحث نہیں کی گئی ہے صرف یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک جم ہے۔

وں میں ووس وں میں میں میں کہ اللہ تعالی نے اجماد و اجمام سے پہلے ارواح کو پیدا کیا جیسا کہ اس کا ارشاد ہے وَلَقَدُ اللهُ اَبِينَ عِلَا مِلْ عِلَى اللهُ الل

اس قول پر اعتراض دارد ہو سکتا ہے 'ہل اگر اس کے معنی اسی شے کے لئے جائیں جو زندہ کرنے والی ہے تو اعتراض کچھ رفع ہو سکتا ہے نیکن اس صورت ہیں کما جا سکتا ہے کہ "زندہ کرنے دالا یا دالی" تو اس کی صفت ہوئی اس کی حقیقت اور ماہیت تو شہیں ہوئی۔ ہیسے تخلیق خالق کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل الروح من امر ربی "کمہ دیجے کہ روح میرے رب کے تھم میں سے ہینی اس کا ایک تھم ہے " اس ارشاد کے چیش نظریہ کمہ سکتے ہیں کہ آمر خدادندی اس کا کلام ہے اور کلام اللی محلوق نہیں ہے۔ کن حیاتم زندہ ہو جاتی کمہ دینے سے ہر زندہ ددائی طور پر زندہ بن جائے گا' پس اس قول کے مطابق ردح کو جسم سے بھی تجیر نہیں کیا جا سکتا (بلکہ دہ ایک تھم ہے)

ان کورو کر سے ہے ہوئے کہ ان کے ان ک

حطرت عبدالله ابن عباس رضى الله عنمات معالیت معنول ہے کہ "روح الله تعالى کی صفت تخلیق سے نمودار ہوئی ان اگروے حلق من حلق الله اور الله تعالی نے اس کو بنی آدم کی صورت پر پیدا فرما دیا۔ چنانچہ آسان سے جب کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک روح ضرور ہوتی ہے۔

علانسان ولیسوا کے الروح کی انسان کی فکل میں ہوتی ہے لیکن وہ انسان نہیں ہوتی-الروح کیفة الانسان ولیسوا

مجع مجاہد مطلح کا ارشاد ہے "ارواح انسان کی شکل میں رہتی ہیں ان کے ہاتھ پاؤں اور سر موتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں اور سر موتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں ان کے ہاتھ باؤں اور تر تبدل نے روح سے بڑھ کر اور بر تر کوئی اور مطاق بیدا شیں فرمائی وہ اتنی تنظیم ہے کہ اگر چاہے تو ساتوں آسانوں اور زمینوں کو ایک لقے میں لگل سکتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی صورت پر بیدا کیا ہے اور اس کا چرو آدمیوں کے چرے کی طرح ہے۔ وہ روضی قیامت کے دن عرش

 <sup>(1)</sup> موارف المعارف مطيور يردت منح ١٣٩٨

الی کے دائیں جانب کھڑی ہوں گی اور فرشتے ہی ان کے ساتھ ایک صف میں ہوں گے اور وہ روح الل او حید کی بخشش کی سفارش کرے گی اور اگر روح فرشتوں کے درمیان ایک ٹورائی پردہ نہ پڑا ہو تا (پردہ حائل نہ ہو تا) تو تمام اہل سموات اس کے لور ہے جل جائے ' یہ وہ اقوال ہیں جو عالبًا رسول اکرم شکھ ہے سے گئے ہیں یا آپ سے منقول ہیں لیکن یہ اس روح کے طاوہ ہے جو جسم انسانی میں موجود ہے المقا اس حسم کی روح کے بارے میں مختلو کرتا منع ہے (فَھو غیر الرُّوح اللَّذي فِي الْحَسَدُ فَعلٰی هَذَا ایسو خُ القول فی هذا الرُّوح وَلا یکون الکلام فِیْهِ مَمنُوعٌ)

بعض بزرگان طریقت کا ارشاد ہے کو روح ایک لطیفہ (نیمی) ہے جو اللہ تعلقی کی طرف سے مشور مکانات الی امان کن معروفة کی طرف سرکرتی ہے اور اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کما جا سکتا ہے اور کسی طرت اس کی تعبیر

نیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے فیرے ساتھ موجود ہے۔

ایک بزرگ کاب ارشاو بھی ہے کہ "روح" کن کے وائد ایجاو میں شائل ہے (اس سے فارج نمیں کیا جا سکا) اس لئے کہ اگر اس کو "کن" سے فارج کر ویا جائے تو اس سے اس کی توجین ہوتی ہے کان علیہ الذل اس پر ان سے کما گیا کہ گھریہ کس چزے لگل ہے (اس کی اصل کیا ہے) اس کے جواب میں کما گیا کہ وہ اللہ تعالی کے جلال و بھال سے اس کی ذات باری کا اشار محلق پاکر آزاد ربی قال: من بین محمد الم و حکلالِم شبخانه و حیاته و تعالی بملاحظة الاشارَة حصلة ایسلامِم و حیاته بیکلامِم نمی معمد من فرز گئی گئن (1)

#### روح مخلوق ہے یا سیں:

شخ ابو سعید الخزاز سے دریافت کیا گیا کہ کہا روح محلوق ہے؟ آپ نے فرملیا ہاں! اگر وہ محلوق نہ ہوتی تو خلاق کی بدولت مالم کی ربوبیت کا قرار نہ کرتی ہے روح بن کا فیض ہے جس سے بدن کو حیات حاصل ہوئی اور نقل بھی اس سے وابست ہے کہ روح بن ہم عقلی دلاکل پیش کرنے کے قتل ہوئے ہیں۔ اگر روح نبہ ہوتی تو عشل معطل رہتی اور نہ اس کے لئے کوئی ججت ہوتی تو عشل معطل رہتی اور نہ اس کے لئے کوئی ججت ہوتی تو عشل معطل رہتی اور نہ اس کے لئے کوئی ججت ہوتی اور نہ کوئی دلیا!

روح کے بارے میں بعض حضرات کتے ہیں کہ وہ ایک جو ہر ہے لیکن طلق ! گرتمام محلوقات میں سب سے زیادہ الطیف اور صاف! سب سے زیادہ الطیف اور صاف! سب سے زیادہ مور اور نورانی کے ذریعہ عالم غیب کی چیزیں نظر آتی ہیں اور اس کے توسط سے ارباب حقائق کو کشف ہوتا ہے اور جب بید روح روحانی سیرسے پوشیا ، ہو جاتی ہے تو جسمانی اصفاء اوب نافرمانی کرنے لگتے ہیں اذا حدجبت الله اور حق مراعاہ السیس ساء ف العدوارِح الاَدب اور پھروہ محل و استخار (تحبابت) قیض اور محکش کے درمیان آ جاتی ہے الله الله عن مراعاہ السیس ساء ف العدوارِح الاَدب اور پھروہ محل و استخار (تحبابت) قیض اور محکش کے درمیان آ جاتی ہے (قابض و نازع بن جاتی ہے)

یہ بھی کماجاتا ہے کہ دنیا اور آخرت "روح" کے لئے کیسل ہے۔ ای طرح روح کی بت ی قتمیں بھی بیان کی گئ

(2) موارف المعارف مطبور بيروت متح. 446

ہیں جن کی تصریح سے ہے کہ چھو ایسی ارواح ہیں جو عالم برزخ میں سیر کرتی رہتی ہیں اور دنیا کے احوال کامشاہدہ و نظارہ کرتی ہیں اور ملائکہ

کے احوال کی محرال ہیں اور ان تمام باتوں کو سنتی ہیں جو آسانوں میں انسانوں کے بارے میں فرشتے کرتے ہیں۔ پکھ ارواح عرش کے نیچے رہتی ہیں ' پکھ روضیں بعشت کی طرف پرواز میں معروف ہیں اور ان کی پروز سعی الی اللہ کے پلئے جس قدر ان کے ایام حیات میں ان کے لئے مقدر کردی گئی ہے بس اس قدر ہوتی ہے۔

معرت سعید بن المسیب بڑا ہے معرت سلمان کا بہ قول مروی ہے کہ مسلمانوں کی روجیں برزخ دنیا ہیں کہ الوں اور زشن کے درمیان جمال چاہیں اس وقت تک معروف پرواز رہتی ہیں جب تک اللہ ان کو ان کے اجسام میں والیس ند فرما دے۔

ایک بزرگ کا ارشاد ہے جب ارواح کے پاس کی ڈندہ کی میت پہنی ہے (جب ان کے پاس کوئی مردہ کانچا ہے) تو وہ اس سے
باتیں کرتی ہیں اور ایک وو مرے ہے مکالمہ ہوتا ہے اور سوال کئے جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالی نے ان پر پھی فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو
ان کے روید ڈندوں کے اعمال ہیں کرتے ہیں یمان تک کہ جب ان کو خرووں کے بارے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کو ان گناہوں کی سزا
دی جائے گی جو انہوں نے بحالت ڈندگی ونیا ہیں کئے تھے حتی اذا عرض الاموات ما یعاقب به الحیا و فی الدنیا من اجل
الذنوب تو وہ ارواح کمتی ہیں کہ ہم ان کی طرف سے اللہ تعالی سے معذرت خواہ ہیں ہے شک اللہ تعالی سے زیادہ کی کو
معذرت بہند نہیں ہے۔

صدے شریف یں آیا ہے' رسول اللہ شاہیم نے فرملیا' اللہ تعالیٰ کے حضور میں وو شنبہ اور جھرات کو انسانی اعمال ہیں ہوتے ہیں اور ویقبرول اور (موقی) کے والدین کے ساہنے ان مرنے والوں کے اعمال جعد کے دن ہیں ہوتے ہیں ہی وہ ان کی نئیوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے پاکیزہ چروں کی سفیدی (ٹور) اور برج جاتی ہے اور چک دمک میں اضافہ ہو جاتا ہے' ہی تم اللہ سے ڈرو اور اپنے خرووں کو ایڈا نہ دو۔" ایک دوسری صدیف شریف میں اس طرح آیا ہے ب فئک تمارے اعمال تم اللہ کے داور رہے کے اور رہے کے مرنے والوں پر ہیں کے جاتے ہیں اگر وہ اعمال انتھے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر وہ اعمال میں موت از اعمال برے ہوتے ہیں) تو وہ کتے ہیں کہ بار الها! تو اس وقت تک ان کی مورت نہ جیجتا جب تک ان کو اس طرح ہدایت نہ چیجتا جب تک ان کو اس طرح ہدایت نہ چیجتا جب تک ان کو اس

یہ جہیں وہ کچھ اطویت اور اقوال جن سے ابت ہوتا ہے کہ ارواح اجہام میں ایک منتقل وجود رکھتی جیں اور وہ امیان ہیں وہ کوئی خیال اور عارضی شے نیس ہیں۔

می واسلی ہے کسی نے سوال کیاکہ رسول اللہ سی اللہ سی وجہ ہے خلق میں سب سے زیادہ جلیم تھے انہوں نے جواب دیا کہ اسکی وجہ سے تھی کہ آپکی مدح مظرسب سے پہلے پیدا کی گئی تھی اس لئے اس مدح مطرکو حمکین و استقرار کا موقع سب سے زیادہ حاصل ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا (معلوم نہیں) کہ آپ نے ارشاد فرملا ہے: کنت نبیا و ادم بین الروح والمحسد مین میں اسوقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم بیت مدح اور جم کے درمیان تھے (معفرت آدم بیت انہیں ہوئے تھے) سمى يزرگ في كما ب كه روح نور عزت سے پيدا ہوئى ب اور الليس آتش عزت سے پيدا كيا كيا ب- چنانچہ الله تعالىٰ ك صفور ميں اس في جوايا كما تھا حلقتنى من نار و حلقته من طين "الى تو في مجھے آگ سے پيدا كيا اور اس كو (اينى آوم كا منى سے پيدا كيا ہے) وہ يہ نيس سجھ سكاكہ نور نار سے بمتر ہے۔"

یہ بھی کماگیا ہے کہ اللہ تعالی نے علم کو روح کیمائے طاوا چنانچہ اس علم کی بدولت اپنی اطافت کیمائے اس طرح روح نودنما پاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ عی کے علم نیس ہے (انسان اس کو نمیں سمجے سکا) اس لئے کہ خلوق کا علم اس قدر ہے بنیہ ہے کہ وہ اس درجہ پر نہیں پہنچ سکا (کہ اس حقیقت کو سمجے سکے)

# متكلمين كا نظريه روح:

حتلین اسلام میں سے اکثریت کا بید فیصلہ ہے کہ انسانیت اور حیوانیت دونوں سے ایسے اعراض (۱) ہیں جو انسان کے اندر پیدا کئے گئے ہیں اور موت دونوں کو فاکر دیتی ہے ' روح زندگی کا دو سرانام ہے جب دو بدن میں موجود رجتی ہے آو بدن اس سے دجود سے زندہ رہتا ہے (وَان الرُّوح هَی الْحیّاۃ بعینها صار السدن به حودها حیّا) بعض متعلمین اسلام کا بنی کمتا ہے کہ روح ایک جم لطیف ہے اور وہ کیفت اجہام میں اس طمیق جاری و سادی ہے جس طرح پانی سر شاخوں میں سرایت کر جاتے محدث اسلام می ایوالمطالی الجو کئی دی دی ای قال کی تائید کی ہے۔

متکلین کی اکثریت کابی فیصلہ کے دوح ایک عرض ہے (2) لیکن ان کے اس خیال کی تردید ان احلاے ہوتی ہے بوتی ہے بین سے بید فابت ہوتا ہے کہ روح ایک جسم ہے کیو تکہ بیہ بتایا گیا ہے کہ روح کا عروج و جیوط ہوتا ہے اور عالم برزخ میں گشت کرتی ہے ' (یہ خاصہ عرض کا نہیں ہو سکا) جب روح اس حم کے اوصاف سے متصف ہو تو اس کو عرض نہیں کما جا سکا بلکہ پنہ چاہے کہ وہ جسم ہو سکا کیو کر صفت نام نے ایک حم کی کیفیت کا اور کوئی گفیت کی دو سری کیفیت یا عرض کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی ' پھر بھی بعض معران نے کو وض بی کہا ہے۔

### معرت ابن عباس بزافت كا قول:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عظماے کی مخف سے سوال یا کر مرے کے بعد جم ہدا ہو کر رور کمل چلی جاتی ہے انہوں نے جواب دیا کہ (بتائی) تبل ختم ہون کے بعد بدائے ن روزی کس بی سنی ہے؟ پھر ان سے کما کیا کہ بتائے جم پر سوار ہو کہ کمل چلا جاتا ہے انہوں کما (بتاؤ) مرض بیل حلا ہو کر کمل چلا جاتا ہے؟

مردود اور قدموم علوم (بوتائي) كے ان علاء في جن ، صمان مامات جن سلمان بوتاني فلف دال عفرات كاكمناہ

الله دعو على عم بالنات عبر باور عم الحروض ب

کہ روح جم سے جدا ہے کر ایک جم لطیف بیں چلی جاتی ہے' انہی بی سے ایک عالم کا قول ہے کہ جب روح بدن سے مفارقت افتیار کرتی ہے تو قوت ناطقہ کے واسطے سے قوت واہمہ اس کے ساتھ طول کرتی ہے اور اس وقت وہ محسوسات و حقائق کا مطالعہ و مشاہرہ کرتی ہے لیکن بالمحمد بدن سے جدا ہوتے وقت ( تجرد کے وقت) بدن کی دیئت سے اس کی مفارقت ناممکن ہے اور موت کے بعد بدن سے خالی ہو کر بھی وہ قبر میں بنف رہتی ہے ناممکن ہے اور موت کے بعد بدن سے خالی ہو کر بھی وہ قبر میں بنف رہتی ہے وَجِی عند الموت و بَعدَ الموت متحیلة بنفسها مَقبَورہ اور زندگی بی اس کے جو بھی معتقدات تھے ان کا تصور کرتی ہے اور قبر کے عذاب اور اواب (جزا اور سزا) کو محسوس کرتی ہے)

#### ایک بزرگ کا قول فیمل:

ایک بررگ کا ارشاد ہے "یہ کما اس سلسلہ بیل سب سے زیادہ درست اور سجے ہے کہ روح ایک ایک شے ہے جو گلوق ہے اور اللہ تعلق نے اس کی عادت جارہے ہے رکھی ہے کہ جب تک وہ بدن کے ساتھ رہتی ہے تو جم کو زندہ رکھتی ہے اور اس وقت تک وہ جم سے اشرف و افغنل ہے اور جم سے جدا ہو کروہ بھی موت کا ذا گفتہ چکھتی ہے جس طرح جم اس کے جدا ہونے پر موت سے آشا ہوتا ہے اور ذا گفتہ حمرگ چکھتا ہے "حقیقت ہے ہے کہ عشل بھی روح کی کیفیت اور ماہیت مطوم کرنے سے اس طرح ماہز و قاصر ہے جس طرح آگھ سورج کی روشنی کے سامنے نیمو اور عائز وورمائدہ ہے (اور سورج کی روشنی کی ماہنے خیرہ اور کا بیات اور کیفیت کا اندازہ جمیس کر عشی جب سمالی کی روشنی کے سامنے نیمو اور بان تین قسموں ہیں موجودات کا حصران تین قسموں پر ہے) قدم "جو ہر عرض - پس روح قدم سے ہیا وہ جو ہر ہے یا عرض پس ان جس سے بعض لوگوں نے کما کہ وہ ایک جم لطیف ہے جسا کہ ہم اس لوگوں نے کما کہ وہ ایک جم لطیف ہے جسا کہ ہم اس سے قبل بیان کر بھے جیں اور بھش نے کما کہ وہ تھی ہم کیونکہ وہ ایک امر خداوندی ہے اور تھم دوام ہے اور کلام الی قدیم ہے بین نیادہ بھر الی تاری کی بین اور بھش نے آرا کا بیا عالم ہو اس عیں امساک ذبان بی نیادہ بھر اسے اور تھم دوام ہے اور کلام الی قدیم ہے بہر سامنگ دیاں جس مشلہ عیں اختلاف آرا کا بیا عالم ہو اس عیں امساک ذبان بی نیادہ بھر اسے۔

منے ابوطالب کی دھیے نے اپنی کتاب میں اس سلسلہ میں جو پکھ تحریر کیا ہے اس ہے ہے بین چاتا ہے کہ ان کا راقان اس طرف ہے کہ ارداح جم میں بمرتبہ احبان کے ہیں اور میں حال نفوس کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب روح بملائی (امرخیر) کے لئے حرکت کرتی ہے تو اس حرکت سے ایک فور دل میں ظہور کرتا ہے جس کو ایک فرشنہ خیر کی بابت بتاتا ہے اور جب روح کسی حرکت کرتی ہے تو بہا کے درکے اس کے دل میں ظلمت خاہر ہوتی ہے شیطان اس ظلمت کو دکھ کراس کو محراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

مشائح کرام کے روح کے بارے میں ان اقوال کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس متیجہ پر پہنچا ہوں اور اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتا ہوں اور اس سلسلہ میں تاویل چیش کرتا ہوں ہرچند کہ سے میرا قول فیمل یا قطعی رائے نہیں ہے اس کئے کہ میں اس سلسلہ میں پچھے کہنے سے خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہوں پھر بھی جو پچھے میں آیا ہے میں اسے پیش کر رہا ہوں۔

#### درح دو طرح کی ہے:

ایک روح انبانی جو علوی اور آسانی ہے اس کا تعلق تو امر ضداوندی ہے ہوروہ موح جو حیوائی اور بشری ہے اس کا تعلق عالم خلق ہے ہورور) ہور احیائی اور بشری روح کا علوی کا محل و مورد (جائے ورود) ہے اور روح حیوائی ایک لطیف بھی ہے اور وہ قوت حس و حرکت ہے بہرہ ور ہے ہیں روح قلب ہے اشتی ہے تقلب ہے ہماری مراد گوشت کا وہ لو تھڑا ہے جو الی معروف شکل میں جسم کے ہائیں جانب (پہلو میں) ہے ہی روح رگوں کے جوف سے پھڑکتی ہوئی گزرتی ہے۔ کی روح تمام دیوانات میں موجود ہے اور اس پر تمام حواس کا قیام ہے اور کی وہ روح ہے جو قانون الی کے مطابق غذا سے زندہ ہے اور علم طلب کی دوسے اخلاط (اربحہ) کے مزاج کو اعتدال پر رکھتی ہے جب اس روح میں انسانی علوی روحی ورود کرتی ہے تو اس وقت حیوانی روح ایک وصف خاص سے متصف ہو جاتی ہے اور وہ نطق و اللم کا محل بن جاتی ہے بورانی کا ارشاد ہے:

"اور اس نئس کی حم اور اس کی جس نے اس کو ہموار کیا اور اسے بدی اور نکی کی تینیم دی-" وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَهَا فُحُوْرَهَا وَتَقْوْهَا

الله تعالی نے اللہ اور اس طرح ہموار و مساوی کیا ہے کہ اس نے انسانی روح کا مورد اس کو بنایا فتسوا یتھا بورود الروح الانسسانی علیھا اور اس کو ہمام حیوانی ارواح کی جنس ہے اس کو بالکل الگ کر دیا (روح حیوانی اور روح انسانی کو الگ الگ کر دیا اس طرح اس الله کی تحقیق ہے دو ملا ہے ہوئی اور بہ الله جس کا تسویہ کیا گیا اور امام وہود جس آئی تھی وہ روح علوی جس کا الله تعلی موجود تھی اور روح علوی کے طلب سے عالم وجود جس آئی تھی وہ روح علوی جس کا الله عالی جس کا الله الله میں موجود تھی اور روح علوی بس طرح عالم علق جس آوم سے جوا (ملیما السلام) کی تخلیق جس اور کی وضاحت پہلے کی جا بھی ہی جس طرح عالم علق جس آوم سے جوا (ملیما السلام) کی تخلیق جس اولی ارواح (روح انسانی اور روح علوی) جس عشق و محبت کا تعلق اس قدر برجا جس طرح آوم و حوا کے درمیان بیدا ہو گیا تھا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

ای (آدم) ہے ہم لے اس کی عولی پیدا کی تاکہ وہ اس سے تسکین

وَخَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ النِّهَا

کہ اب اگر ایک دوسرے سے جدا ہو تو اب اس کو موت کا ذا گفتہ محسوس ہوتا ہے (دونوں ارداح میں انس اور عشق کا تعلق (اس قدر شدید ہو گیا کہ ایک دوسرے کی جدائی موت ہے)

جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حواسے تسکین پائی تھی اس طرح روح انسانیہ علویہ سے روح حیوانیہ کو تسکین عاصل ہوئی اور یہ دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو کر نفس بن گئیں اور اس انس کے نتیجہ میں قلب پیدا ہوا اور تسکین حاصل ہوئی اور یہ حادر یہ تاری مراد وہ لطیف ہے (جو ہر لطیف) جس کا محل و مقام وہی معنفہ کوشت ہے جس کا تعلق عالم خلق سے ہے اور یہ

لطيفه جو اس محل من بطور حال ہے عالم أمرے ہے۔

روح اور نفس کے ملاب سے عالم امرین قلب کی مخلیق و آفرینش ایک ہی ہے جس طرح عالم الخلق میں حضرت آدم و حضرت حوا (ملیما السلام) کے ملاپ سے آپ کی ذریت کی پیدائش ہوئی اگر اس جو ڈے (روح اور نفس) میں جن میں ایک دو سرے کو تسکین پنچانے کی صلاحیت نہ ہوتی اور تسکین کا ذرایعہ نہ ہوتا تو قلب کی بحوین و آفرینش نمیں ہوتی۔

برطال ان قلوب میں ایک قلوب ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے پدر علوی (روح علوی) سے بہت محبت اور رغبت رکھتا ہے کی وہ دل ہے جس کو تائید ایزدی حاصل ہے اور جس کاذکر رسول اکرم مان کے لئے فرمایا ہے۔

#### قلوب كے اقسام:

حطرت صدیفہ بڑاتھ کی روایت ہے مضور اکرم ساڑھیا نے ارشاد فرمایا کہ قلب چار طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ول ہے جو
ایک لق دق میدان کی طرح صاف و ستمرا ہے اور اس میں ایک چراغ روش اور تابل ہے یہ مومن کا قلب ہے ایک قلب جو
تاریک ہے اور ذات سے سرچھکائے ہوئے (مشکوس) ہے یہ کافر کا دل ہے۔ تیمرا دل وہ ہے جو غلاف سے لیٹا ہوا ہے اور یہ
منافق کا دل ہے 'چوتھا دل وہ ہے جو پہلودار ہے اس میں نفاق اور ایمان دونوں ملے ہوئے ہیں اور اس میں ایمان کی مثال اس
مقل (ترکاری) کی ہے جو پاکیزہ پانی سے نشوونما پاتی اور برحتی ہے اور اس میں نفاق کی مثال ایے زخم کی ہے جو پیپ اور زرد پانی
سے مملو ہے ان دونوں میں سے جو مادہ بھی اس پر عالب آ جاتا ہے اس کو اس کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔

ے وہ اور کوں و سر گوں اپنی مال کی طرف جو نفس امارہ ہے ماکل ہوتا ہے ایک ول ایسا تھی ہوتا ہے جو ان دونوں ہیں اسے کسی طرف ماکل اور راغب ہونے ہیں تذیذب کرتا ہے لیکن جس طرف سے اس کے ماکل ہونے کا رفحان قوی ہوتا ہے اس کے ماکل ہونے کا رفحان قوی ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی سعادت یا شقاوت کا انحمار ہوتا ہے۔

#### حقيقت عقل:

عقلی روح علوی کا جو ہر ہے وہی اس کی رہنما اور اس کی ترجمان ہے اس عقل کا روحانی قلب اور پاکیزہ لفس سے ای اتعلق ہو تا ہے جو ایک پدر مشغق کا اپنے فرزند سعیلائے یا جیسے ایک شوہر نیک بیوبوں کا خیال رکھتا ہو اور قلب و اور گوں اور نفس امارہ کا تعلق بالکل ایسا ہے جیسے ایک باپ کا نافرمان (ولد علق) بیٹے یا ایک شوہر کا بد علق و بداطوار بیوی سے ہو تا ہے تو ایک بیٹی تو وہ ان سے ہے اعتمائی اور روگروانی کرتا ہے اور بھی ان دونوں کی درستی حال کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہ وہ ان سے بے تعلق نمیں رہ سکا

#### محل عقل:

کل عقل کے سلسلہ میں بھی اوگوں کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے ہے کھے لوگ تو اس کے قائل ہیں کہ دماغ علی عقل سے اور پکھ لوگوں کا خیال ہے کہ دل کل عقل ہے گریہ لوگ اوراک عقیقت سے قاصر ہیں (حقیقت تک نہیں بیخ سکے ہیں) اس اختلاف اور ناوا قفیت کی وجہ اصل یہ ہے کہ عقل کو خود ایک جگہ قرار نہیں ہے رابعدم استقرار العقل علی نسق واحد بھی تو اس کا رخ کیو کاری کی طرف ہوتا ہے اور بھی نافرمانی کی جانب ہوتا ہے دل اور دماغ کا ان دونوں بی سے تعلق دماغ ہوتا ہے اور بھی خران موجہ ہوتی ہے تو اس کا مقام دماغ ہوتا ہے اور بھی فرمان یڈریر اور اصلاح کی طرف موجہ ہوتی ہے تو اس کا مقام دماغ ہوتا ہے اور بھی فرمان یڈریر اور آئیوکار کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے تو اس کا مقام دماغ ہوتا ہے۔

علوی روح اپنی بلندی کے باعث کا مُنات سے بے تعلق ہو کر نمایت ذوق و شوق کے ساتھ اپنے مولی کی طرف توجہ کرتی ہے اور قلب اور لفس دونوں بی کا مُخت میں شامل ہیں اس لئے روح جب عالم بلاکی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس وم قلب بھی ایک فرمال بردار فرندز کی طرح محبت اور شوق کا اظمار کرتا ہے اور نفس بھی اس قلب سے (جو فرزندکی ماری می) ایسی محبت کا اظمار کرتا ہے۔ اور کتس بھی اس قلب سے (جو فرزندکی ماری ہے) ایسی محبت کا اظمار کرتی ہے۔ بیار کرتی ہے۔

#### رص وجوا كاماده كب فناجو تايے:

جب نفس شوق کا اظمار کرتا ہے تو وہ عالم ارضی سے بلند ہو جاتا ہے اور اس کی وہ ضاربہ رکیس (پر کئے والی رکیس) جو عالم سفلی میں ضربیں مارتی تحقیل سکڑ جاتی ہیں (ضربات میں تخفیف ہو جاتی ہے) اس وقت صرف میں نہیں ہوتا کہ اس کی خواہشات دب جاتی ہیں بلکہ حرص و ہوا کا مادہ بالکل ختم ہو جاتا ہے تب نفس دنیا سے کنارہ کش اختیار کر لیتنا ہے اور اس کو اس دار افزور (دنیا) سے نجات مل جاتی ہے اور عالم جاوید کی طرف روال دوال ہو جاتا ہے۔

# كشش عالم سفلي:

مجمی یہ کشش اس کے بر عکس ہوتی ہے لین نظر اپنی فطری اور طبعی خواہش کی دجہ سے عالم ارضی کی طرف متوجہ ہوتا ہے (عالم ارضی کی طرف اس کی کشش ہوتی ہے) اس لئے کہ اس کی ترکیب بین اس کی ہم جنس روح حیوانی شال ہے (یک دوح حیوانی شال ہے (یک دوح حیوانی اس کو عالم سفلی کی طرف اسکا ریحان غالب ہوتا ہے جیسا کہ ارتاد رہانی سے طاہر ہے:

"اگر ام چاہے قواس کو بلتد کروسے گروہ زشن پر رے لگا اور ا

وَلَوْ شِيْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدُ الِي الْأَرْضِ

نے اپنی خواہش کا اتباع کیا۔"

وَاتَّبَعَ هُوهُ ٥

بر نوع جب نفس ماورانہ محبت کی بنا پر ذہن ہے مانوس ہوتا ہے (اس کی طرف اس کا میلان قوی ہوتا ہے) تو اس وقت قلب و الر گوں اس کی طرف اس کی طرف اس کی طرف اس کی طرف (ب قلب و الر گوں اس کی طرف اس طرح رجوع اور ماکل ہوتا ہے جس طرح ایک بچہ اپنی کج رفتار اور ناقص ماں کی طرف (ب افقتیارانہ) رجوع ہوتا ہے اور اپنے سلیم الطبع اور کائل باپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے اس وقت روح بھی اپنے فرزند لینی قلب کی طرف ماکل ہوتا ہے (طلا نکہ بیٹے کا میلان باپ کی طرف ماکل ہوتا ہے (طلا نکہ بیٹے کا میلان باپ کی طرف نہیں ہوتا) اس کے متیجہ جس وہ اپنے مولا کے حقوق اوا کرنے سے قاصر رہتا ہے جب یہ کشاکش شروع ہوتی ہے تو اس کے دوران اس کی سعاوت مندی یا بر بختی نمووار ہو جاتی ہے کہ قاور مطلق کا گئی فیصلہ اور کی تقدیر ہے۔

خبر میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے فرزند سلیمان علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ "تمماری عقل کس طرح جگہ ہے۔ اس کامقام کمل ہے؟ ان کامقام کمل ہے؟ ان کامقام کمل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ "قلب میں" کہ قلب بی قالب روح ہے اور روح زندگی کا سرچشمہ ہے۔

# صوفیہ کرام کی نظریس روح کے اقسام:

شخ ابو سعید القرشی کا قول ہے کہ روح دو ہیں (دو طرح کی ہیں) ایک روح زندگی دو سری روح مرگ جب سے دونوں مجتمع ہوتی ہوتا ہے اور روح مملت دو ہے کہ یہ جم ہے جب خارج ہوتی ہے تو جسم کی موت واقع ہو تا ہے اور روح مملت دو ہے کہ یہ جسم ہے جب خارج ہوتی ہے تو جسم کی موت دائع ہو جاتی ہے اور سانس کی تالیاں روح حیات کی بدونت ہے۔

ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ روح ایک پاکیزہ سیم ہے جس پر زندگی کا مدار ہے اور نفس ایک گرم ہوا ہے جس سے فرم مرکات اور خواہشات و شہوات کا صدور ہوتا ہے اور ای سے بید محاورہ بنا ہے "فلدن حار الراس" لینی فلال کے دماغ بیس بہت گری ہے (بہت قصد ہے۔) اس موضوع کے تحت اس فصل بیس بہم نے مشاریخ کرام کے جن خیالات کو پیش کیا ہے اور نفس کی ماہیت بیان کی ہے اس سے بید حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ نفس بی سے تمام قدموم افعال و افلاق کا صدور ہوتا ہو اور اس کا علاج (تدارک) مجاہدہ اور ریاضت سے ہو سکتا ہے اور اس کا ازالہ ممکن ہے اور اس بیر ای جاسکتی ہو اس بیرا کی جاسکتی اور اس کا علاج (تدارک) مجاہدہ اور ریاضت سے ہو سکتا ہے اور اس کا ازالہ ممکن ہے اور اس بیں تبدیلیاں پیرا کی جاسکتی

تو آپ توقف فرمات اور بيد دعا پرهة:

"ٱللَّهُمَّ آبِّ نَفسِي تَقُواهَا أَنْتَ وَلِيها وَ مَولاهَا وزكها أنتَ خير مَن زَكَّاهَا"

کماگیا ہے کہ نفس ایک شے لطیف ہے جو قالب میں موجود ہوتی ہے اور اس سے مغلت واخلاق ندمومہ کا مدور ہوتا ہے جس طرح روح ایک لطیف شے ہے اور جس کا محل ومقام قلب ہے اور جمع اخلاق محمودہ و صغلت حمیدہ کا صدور اس سے

اویا ہے جس طرح آگھ دیکھنے کا کان ساعت کا ناک توت شامہ کا اور منہ قوت وا اُقتہ کا محل ہے ای طرح انس اوصاف م

# الس کے صفات واخلاق کی دو بنیادیں ہیں:

نس کے تمام اظال اور اس کے صفات کی دو بنیادیں ہیں ایک ان ہیں ہے طیش ہے اور دو مری طبع وہٹی جمل سے پرا ہوتا ہے اور شرو کا اور حرص ہے! طیش جمل سے پرا ہوتا ہے اور شرو کا رخ ہوتا ہے جو ایک شفاف اور کھنے مقام پر رکھا ہو گیے در محرک نمیں ہو گا اور حرض کے کہنے مقام پر رکھا ہو گیے مقام پر رکھا ہو کی بالطبع حرکت کرتا رہے گا اور اپنی سافت کے اطتبار سے بھی فیر متحرک نمیں ہو گا اور حرض کے القبار سے ایک ایک ایک ایک ہو گرا ہے بوائے کے مشاہمہ ہے جو اپنے نفس کو چراغ کی روشنی پر گرانے اور تھوڑی می روشنی پر قائع نہ ہو کر اور خود کو گرا دے جو اس کی ہلاکت کا باحث بن جاتی ہے۔

طیش (کی جبلت کے وجود یس آنے) کا باعث جلد بازی اور بے مبری ہے اور فلاہرے کہ مبرجو ہر عمل ہے اور طیش مفت لنس ہے اور اس کی روح (اصل) پر مبری سے قابو پایا جا سکتا ہے ممثل کے ذریعے خواہشات کا الله تم ہو تا ہے اور شرو (طبع) بی ہے جس کے حضرت آوم علیہ السلام مر کلب ہوئے تنے کہ انہوں نے جنت میں روامی طور پر رہے کی آرزد کی تھی اور شجوہ ممنوعہ کے کھانے کی حص کی (شجر ممنوعہ کو کھالیا۔)

### مفات نفس کی نوعیت:

ابعض صفات ایسے ہیں کہ ان کی اصل انسان کی تکوین سے وابسۃ ہے (ان کا تعلق انسان کی پیدائش سے ہے) مثلًا انسان فاک سے پیدا ہوا ہے اس لئے اس میں ضعف اور کروری کا وجود ہے اور سنجل کا وصف گند ھی ہوئی مٹی (طین) کے باعث ہے اور شہوت اور خواہش کی وجہ حصا مسنون (سڑی ہوئی چکتی مٹی) ہے اور جہل کا وصف اور اس کا وجود اس لئے ہے کہ اس اور شہوت اور خواہش کی وجہ حصا مسنون (سڑی ہوئی چکتی مٹی) ہے اور جہل کا وصف اور اس کا وجود اس لئے ہے کہ اس کی اصل صلمال (کھکھناتی مٹی) ہے اور قرآن مجید میں ہی فرمایا گیا ہے "کالفخار" وہ مٹی (صلمال) شیرے کی طرح ہو اتی ہے کا نفی اس فیصل کے باعث اس میں شیطانیت آگئ! فیصل آگ ہے بن جاتی ہے (مٹی پک کر شیرے کی طرح ہو جاتی ہے) اس فیصل کے باعث اس میں شیطانیت آگئ! فیصل آگ ہے بن جاتی ہے (مٹی پک کر شیرے کی طرح ہو جاتی ہے) اس می کرو فریب اور حمد پیدا ہوئے۔

پس جو هض نفس کی اصلوں اور اس کی جبلتوں سے واقف ہو گیا اس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ باری تعالیٰ (خالق کا استعانت کے بغیران پر قادر نہیں ہو سکتا اور قابو نہیں پا سکتا ہیں انسانیت کی پہیل اس وقت ہو سکتی ہے جب بندہ علامت کی استعانت کے بغیران پر قادر نہیں ہو سکتا اور قابو نہیں پا سکتا ہیں انسانیت کی دعایت مد نظر رکھے اور وہ شیطانی صفات عمد اللہ عمد اللہ خواہشوں کا علاج کرے ' یعنی افراط و تفریط کے پہلوؤں کی رعایت مد نظر رکھے اور وہ شیطانی صفات اللہ عمد اللہ عمد اللہ تعانی کو ان برے اظافی پر راضی نہ کرے۔ اس لئے انسان کو ان اللہ خواہشوں کی رعایت کے انسان کو ان برے اظافی پر راضی نہ کرے۔ اس لئے انسان کو ان بہے اظافی ہی بھے کہ عرب عرب عوب فوری عجب و فیرہ۔ ہی وہ

ان اوصاف کو چموڑ دے کہ خالص بھر گی کی ہے (فیری ان صرف العبودية في ترك المنازعة الربوبية) لين تازعه راوبيت كو ترك كردے!

ورك روك، الله تعالى نے است كلام قديم بيل نفس كو تين اقسام كے ساتھ ذكر فراليا ہے بھى اس كونفس مغمين كے نام ہے ذكر فراليا ہے (يَا النَّهُ النَّفُسُ الْمُطْلَمَئِنَّةُ) بھى اس كونفس لوامد فراليا (لاَ اُقْسِمُ بِيَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلاَ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَة) اور نفس اماره بھى فرايا (إنَّ النَّفْسَ لامًا رَةٌ بِالسَّوْءِ)

# نفس کے صفاتی نام:

حقیقت بی لئس تو ایک ہی ہے لیک اس کے صفات ایک دو سرے سے مختلف اور متظار ہیں اینی بب قلب کو کمل سکون حاصل ہوتا ہے یا وہ سکون سے بالکل پر ہوتا ہے تو وہ گئس کو بھی سکون و طمانیت کالباس پہنا ویتا ہے اور جب اس سکون سے ایمان بی اضافہ ہوتا ہے تو قلب روح کے مقام پر متمکن ہو جاتا ہے تو لئس قلب کے مقام کا رخ کرتا ہے اس مقام پر پہنچ کر اس کو طمانیت کلی حاصل ہو جاتی ہے اور یک لئس گئس مطمئنہ ہے لیکن جب اس کو اس کی جبلی خواہشوں اور کمسی اور فطری مرکز ہے الگ کر دیا جاتا اور اکھاڑ دیا جاتا ہے اور وہ اطمینان و سکون کے مقام کی حالی میں مرکز داں ہوتا ہے کو تکہ وہ اس وقت اس سرگردان کی حالت میں طامت کرتا ہے کہ مقام سکون سے باخبر ہوتے ہوئے اور اس کے مشاہرہ کے باوجود وہ سرگردال ہے۔ اب اگر بھی گئس لوامہ سکون و طمانیت کے مقام کی خلاش ہے باز رہ کر اپنے اصلی مقام پر لوٹ جائے تو وہ نئس امامہ ہے جو اس حالت میں آکر برائی کا تھم حلی تا ہے۔

ری است است مقام پر پہنچ کر جہل علم و معرفت کا نور بالکل نہیں ہے (اقو اس دم) وہ لوگوں کو برائی پر آمادہ کرنے لگتا ہے یکد ایسے موقع پر بسااد قات روح و نفس کا مقابلہ بھی ہوتا ہے کبھی قلب پر روطانی جذبات غالب آ جاتے ہیں اور کبھی اس پر نفسانی جذبات قابد پالیتے ہیں۔

#### حقيقت سر:

سریاطن کیا ہے؟ اس میں صوفیائے کرام کا اختلاف ہے ، بعض حضرات کتے ہیں کہ یہ روح سے پہلے اور قلب کے بعد کا درجہ ہے بعض حضرات کتے ہیں کہ یہ روح سے پہلے اور قلب کے بعد کا درجہ ہے بعض حضرات نے اس کو روح کے بعد بلکہ اس سے اعلی اور لطیف تر قرار دیا ہے اور اس سلسہ میں یہ بھی کما گیا ہے کہ سریاطن مشاہدہ کا اور روح مجبت کا اور قلب معرفت کا مقام ہے بسرحال وہ سریاطن جس کی طرف صوفیائے کرام نے اشارہ کیا ہے وہ کتاب اللہ میں فرکور نہیں ہے۔ (والسر الذی وقعت اشارہ القوم المبه غیر مذکور فی کتاب الله) کلام اللی میں صرف روح اور نئس کا ذکر ہے 'اور اس کے نوع بد نوع صفات کا ذکر ہے 'قلب فواد اور عشل کا ذکر کیا گیا ہے 'چو تکہ

کام اللہ صوفیاء کے ذکورہ مغموم کے مطابق "مر" کا ذکر نہیں ہے اور اس کی حقیقت کے سلسلہ جس بھی صوفیائے کرام کے مال اختلاف ہے بعض معرات نے روح سے لطیف تر قرار دیا ہے' اس لئے ہم اس اختلاف ہے بعض معرات نے روح سے لطیف تر قرار دیا ہے' اس لئے ہم اس مرباطن کی حقیقت بیان کرتے ہیں' اللہ تحالی سب سے زیادہ جانے والا ہے۔

#### فقيقت سرياطن:

ادر نوعت مرف بیرے کہ اگر نفس پاکیزہ اور صاف ہو جاتا ہے تو روح نفس کی تاریک قید سے آزاد ہو کر مقالمت قرب کی اور نوعت مرف بیر ہے کہ اگر نفس پاکیزہ اور صاف ہو جاتا ہے تو روح نفس کی تاریک قید سے آزاد ہو کر مقالمت قرب کی بلایاں پر صعود کرتی ہے اور اس دفت قلب بھی اپنے مرکز ہے ہٹ کر روح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس دفت قلب بیں ایک دمف ذائد پیدا ہو جاتا ہے اور بیر صفت کا ایک نام ایک دمف ذائد پیدا ہو جاتا ہے اور بیر صفت ذائدہ چو تکہ قلب ہے بھی زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے اس لئے اس صفت کا ایک نام رکھ دیا گیا جس کو سریاطن کما جاتا ہے قلب کی طرح روح بھی اپنے اس عودج کے دفت ایک صفت ذائدہ ہے متصف ہو جاتی ہے جن لوگوں کو اس کا علم ہے وہ بھی اس صفت کو «سر» کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور بعض مقرات کا خیال ہے کہ وہ مردوح ہے جس بیل عام مشاہرہ کی صفت کے بر علس بیہ صفت مخصوصہ پائی ہو اور جن حفرات کا بید خیال ہے کہ سریاطن روح ہے جس بیلے ہے ارواس کو نقذم حاصل ہے اور اس سے مراد ان حفرات کا دو اس کے بیلے ہے ارواس کو نقذم حاصل ہے اور اس سے مراد ان حفرات کی دہ قبید کے خصوص ہے (بسرحال بیر اختماف اس تجیر و تحریف کے اور وہ صفت اس کے لئے مخصوص ہے (بسرحال بیر اختماف اس تجیر و تحریف کے اور اس ہو ایک وصف ذائدہ ہے اور وہ صفت اس کے لئے مخصوص ہے (بسرحال بیر اختماف اس تجیر و تحریف کے اور اس ہو ایر اس کے بیر محصوص ہو ایک وصف ذائدہ ہے اور وہ صفت اس کے لئے مخصوص ہے (بسرحال بیر اختماف اس تجیر و تحریف کے اور وہ صفت اس کے لئے مخصوص ہے (بسرحال بیر اختماف اس تجیر و تحریف کے ا

ردر اور قلب کی اس ترقی کے ساتھ نئس بھی ترقی کرتا ہے اور قلب کے مقام پر پہنی جاتا ہے اور اس وقت وہ اپنے اصل لباس کو اتار کر (تنعدع من وصفها) نئس مطمئند بن جاتا ہے اور پہلے ہے بھی زیادہ مرادات قلبی کی آرزو کرتا ہے کوئلہ اس وقت قلب دہی پاتا ہے جو اس کے موالا کی مرضی ہوتی ہے اور وہ اپنے ذاتی ارادوں' قوتوں اور افتیارات سے بیزار او جاتا ہے تو اس دقت وہ خالص عبودے اور بندگی کی لذتوں سے آشنا ہوتا ہے (چ نکہ اس نے اپنے ارادوں کو ترک کر دیا

#### هيقت عمل:

حقیقت عمل یہ ہے کہ عقل اسان روح ہے اور وہ بھیرت و دانائی کی ترجمان ہے ، بھیرت روح کے لئے برزلہ قلب ہادر عقل اس کے لئے زبان ہے۔ صدیث شریف یں وارد ہے کہ رسول اللہ طرح ارشاد فرمایا ؛ اول مَا حال الله العقل عقال له اَقْبَلَ فَاقبَل ثُمَّ الله الله عَلَى عَلَى الله العقل عقل کو پیدا قرمایا اور اس ہے کما آگ

قال له أذْبَرَ فاذَبَرَ ثُمَّ قَال لَه انطِق فَنَطَقَ 'ثُمَّ قال لَهُ انطِق فَنَطَق 'ثُمَّ قال لَهُ اصِمِت فَقال وَ عِرْتى و جَلالى و عظمتى و كبريائى و شلطانى و جبروتى ما خلقت خلقًا احب إلى مِنك وَلا اكْرَمَ عَلى مِنك بِكَ اعرف وبكَ احمد وبِكَ اطاع وبك وبك الحدوب الحدوب وبك اطاع وبك الحدوب والحد وبك اطاع وبك الحدوب و الحدوب والك المقراب و عليك المقاب وما اكرمتك بشى عافضل مِن الصَّبرُ

یوے وہ آگے برحی کم قرمایا لوٹ جا وہ لوٹ کئی پھراس ہے کما بیٹہ جا
وہ بیٹے گئی۔ پھراس سے قرمایا بول تو بولنے گلی پھر قرمایا خاموش ہو جا
وہ خاموش ہو گئی پس اللہ تعالی نے قرمایا جھے اپنے عزت ا جال '
کبریائی اور جاو و جروت کی تھم! بیس نے تھے سے زیاوہ محبوب اور
معزز کوئی کھوق پیدا نہیں گی۔ کیونکہ تیرے بی ذرایعہ لوگ میری
معرفت حاصل کریں کے اور تیرے بی ذرایعہ میری حمدوثا ہو گی اور
تیرے بی واسلے سے میری اطاعت کی جائے گی اور تیرے بی ذرایعہ
لین دین لوگوں کے ساتھ ہو گا میرا خاب بھی تھے پر نازل ہو گا اور
لین دین لوگوں کے ساتھ ہو گا میرا خاب بھی تھے پر نازل ہو گا اور
شواب بھی میں نے ایک بھترین شے بینی مبر کے ساتھ تھے کرم و

صنور اكرم على في منديد ارشاد فرالي: لا يُعْجبَكُم إسلام رحل حَتْى تَعلموا ماعقلَهُ؟

ور مرور ند ہو جب تک م

# الله تعالیٰ کی اطاعت وہی کرتا ہے جو عقل سے بسرہ مند ہے:

سرور کائنات میں اللہ عضور میں اللہ عنمانے ایک بار دریافت کیا کہ یا رسول اللہ علیہ کی نفیلت کا معیار کیا ہے حضور میں اللہ عنمانے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنمانے عرض کیا کہ سراله معیار کیا ہے حضور میں اللہ عنمانے عرض کیا کہ سراله جنار کیا ہے توگوں کے اعمال پر نمیں ہوگی؟ حضور علیہ التحت والتنانے فرمایا! اللہ کی اطاعت وی تو عقل ہوتی ہے۔ لوگوں میں جننی عقل ہوتی ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا اور بدلہ دیا جائے گا۔ حضور میں عنور میں جنار کی اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا اور بدلہ دیا جائے گا۔ حضور میں جنور میں کی اس سلسلہ میں مزید وضاحت کے لئے ارشاد فرمایا:

"إن الرجل الينطلق الى المسجد فيصلى وصلاته لاتعدل جناح بعوضة وان الرّحل ليّاتى المسجد فيصلى وصلاته تعدل حبل احدادًا كان احسنما عَقلاً"

"ایک فض مجری طرف جاتا ہے اور دہاں نماز اداکرتا ہے گراس کی نماز چھرکے بازد کے برابر بھی نہیں ہوتی 'ایک مجرس داخل ہو کر نماز پر حتا ہے تو اس کی نماز احد بھاڑ کے برابر ہوتی ہے بشر طیک دو اس سے زیادہ حکمتد ہو)

حنور علی اے عرض کیا گیا کہ "وہ کس طرح زیاوہ "کھند بن سکتا ہے" حنور نے فرمایا اس کی صورت بہ ہے کہ وہ ان

لوگوں سے زیادہ حرام کاموں سے اجتناب کرے اور نیک کاموں کا زیادہ آرزومند ہو خواہ عمل اور نوافل بیں وہ ان سے کم ورجہ ی بر کیوں نہ ہو (بید مخض ان سے زیادہ خظمند ہے) حضور سرور کوئین میں ایکا نے مزید ارشاد فرمایا:

"حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عمل کو اپنے بندوں میں الگ الگ تقیم فرمایا ہے ان کاعلم ' نیکی ' نماز اور روزہ تو کیسال اور مساوی ہو سکتا ہے گران کی عقلوں میں اس قدر فرق ہوتا ہے جیسے کوہ احد کے مقاتل میں کوئی ذرہ ہو۔"

حضرت وہب بن منبہ رواقی فرماتے ہیں "میں نے تقریباً سر کتابوں میں پڑھا ہے کہ تخلیق عالم کی ابتداء سے اب تک آمام دنیا والوں کو جنتی عقل عطاکی گئی ہے وہ رسول اکرم شاہیل کی عقل (مبارک) کے مقابل میں الی ہے جیسے تمام عالم کے ریکزاروں کے مقابل میں ایک ذرہ ہو۔

عقل کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں بھی اوگوں کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے اور اس سلسلہ میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے ان تمام اقوال کو بیان کرنا پہل مقصود نہیں ہے ہم صرف چند اقوال نقل کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں۔

ایک گروہ کا خیال ہے کہ عقل کا تعلق علوم سے ہے ہیں جو کوئی علم سے بسرہ یاب نہ ہو اس کو عقلند نہیں کمنا چاہئے ایک اطلاق تمام علوم پر نہیں ہے (بعنی تمام عمر کی شرط نہیں ہے) اس لئے کہ ایسے مخص کو بھی عقلند کما جاتا ہے جو اکثر علوم سے ناوائف ہے۔

# عقل اور نظرياتي علوم:

الل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ عمل کا تعلق نظمیاتی علوم ہے نہیں کیونکہ نورو کھر کے لئے ابتدائی شرط تو ہی ہے کہ پہلے سے عمل کائل موجود ہو پی اس کا تعلق علوم ضروریہ ہے ہے لیکن تمام علوم ضروریہ کی بھی شرط نہیں ہے کہ مختلف حواس رکھنے والے کو بھی حقلند کما جاتا ہے حالانکہ علوم ضروریہ کے بعض مدارک اس میں موجود نہیں ہوتے (بعض علوم کاوہ ادراک نہیں کر سکتہ)

بعض ارباب علم کتے ہیں کہ عقل علوم کی کوئی قتم نہیں ہے کیونکہ سے اگر علم کی قتم ہوتی قو پھر سے کتا ہے گا کہ جو غافل اور ذائل ہے وہ عقل نو بھر سے ہیں کہ عقل تو جو غافل اور ذائل ہے وہ عقل ند نہیں ہے حالانکہ بہت ہے عقل نو اور دہ کتے ہیں کہ عقل تو ایک صفت ہے جس کے ذریعہ علوم کا اور اک کیا جاتا ہے (یا حصول علم کی اس میں استعداد ہوتی ہے)

شخ حارث رہ ہے بن اسد الحاسی نے فرملیا کہ عقل ایک تحملہ فطری ہے جس کے ذریعے سے تحصیل علوم کی استعداد و ملاحیت حاصل ہوتی ہے۔ شخ حارث کے اس قول سے ہمارے نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ "عقل روح کی زبان ہے سے کیونکہ (روح کے دور اس میں کیونکہ اور اس میں روح نے دور المانت افعلیا ہے جس کے اٹھانے سے ذہن آسان نے اٹھار کردیا تھا۔

کہ وہ اس کو شیں اٹھا کتے اور یکی وہ نقلہ ہے جمل سے نور عشل کافیشان جاری ہوتا ہے اور اس نور عشل بی سے تمام علوم مشکل ہوتے ہیں پس عشل علوم کے لئے الی بی ہے جمعے کسی کمتوب کے لئے لوح (جب تک لوح نمین ہوگی کمتوب صورت یذیر نمیں ہو سکتا)۔

کی عقل بھی سرگوں ہو کر نفس کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور کھی متعقیم اور غیروا ڑگوں ہوتی ہے۔ یک وا ڑگوں عقل جو نفس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ نفس کو ایرائ کائنات ہیں منتشر کر دیتی ہے اور اعتدال کے رائے ہے ہٹ جاتی ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ ایس کے رائے ہے ہٹ جاتی ہے اور جس کی عقل راہ راست پر گامزن ہوتی ہے تو ہے مصل سم است دو اس بھیرت کو حاصل کر لیتی ہے جو روح کے لئے بنزلہ قلب ہے اس منزل پر اس کو خالتی کائنات کی ہدایت بھی نمیں ہو جاتی ہے اور وہ خالتی کائنات کی ہدایت بھی نمیں ہو جاتی ہے اور وہ خالتی کے ذریعہ کون کو بھی پھپان لیتا ہے۔ ایس عقل کو عقل ہدایت کما جاتا ہے "جب اللہ تعلل اس عقل کا شرف و اقبل چاہتا ہے تو اس کو ایسے کام کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے جو اس کی بلندی اور برتری کا موجب ہوتا ہے ہیں ایسا خفس ہیشہ اللہ تعلل کی رضا جو کی بئی معروف رہتا ہے اور ان باتوں سے پہتا ہے جو اللہ کی نارضامندی اور عمال کا موجب ہوں۔

یہ عش ہدایت جس قدر منتقیم ہوتی ہے اور اس کو تائید بھیرت حاصل ہوتی ہے اتن بی وہ لوگوں کی ہدایت اور نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اس کو گرابی ہے بچاتی ہے (کانت دلالته علی الرشد و نہیه عن الغی)

#### عقل کے دو پہلوہیں:

بعض حضرات کہتے ہیں کہ عشل کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو اور رخ سے وہ ونیا کے امور پر خور کرتی ہے اور ایک رخ اور ایک پہلو سے آخرت کی بصیرت اس کو حاصل ہوتی ہے) اول الذکر عشل روح کے نور سے حاصل ہوتی ہے اور ڈانی الذکر کا تعلق نور ہدایت سے ہے کی وجہ ہے کہ اول الذکر عشل نی نوع انسان میں عام ہے اور عشل ٹانی صرف توحید پرستوں میں موجود ہے اور مشرکوں میں مفتود ہے۔

#### عقل كى وجد تسميد:

ایک بزرگ کا قول ہے کہ عشل کا نام عشل اس لئے رکھا گیا ہے کہ جمل و ناوانی ظلمت ہے جب نور بھراس ظلمت پر عالب آ جا آ ہے تو ظلمت زائل ہو جاتی ہے اور وہ دیکھنے لگتا ہے گویا عشل جمالت کے لئے ایک پائے بڑے (عقال) ہے۔
ایک اور بزرگ کا ارشاد ہے کہ عشل ایمان کا مسکن اور مقام دل ہیں ہو تا ہے اور اس کے عمل کا مقام سینے ہیں دل کی آکھوں کے درمیان ہے اور یہ عشل جس کو ہم نے لسان الروح سے تعبیر کیا ہے اس کی دو قتمیں نہیں ہیں وہ صرف ایک ہے جب یہ مستقیم اور درست ہو اور اس کو بصورت کی تائید حاصل ہو اور اعتدال کے باعث تمام اشیاء (معلومہ) کو اپنے میچ

اور اصل مقام پر رکھتی ہوتو کی وہ عقل ہے جو نور شرایعت سے منور ہوتی ہے اس کاب استقرار اور اعتدال اس نور شریعت ک ہدایت کا نتیجہ ہے جو سرکار دو عالم شائیل کی زبان مبارک سے اوا ہوا' حضور شائیل کاب شرف' حضرت الب سے قرب روحانی کا نتیجہ تھا اور آپ کی اس بھیرت کا فیضان تھا (جو روح کے لئے بمنزلہ تھب کے ہے) جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی آیات کے مکاشفات حاصل ہوئے اور حضور شائیل کی حکمندی کو یہ استقامت بھی اس بھیرت کی تائید سے حاصل ہوئی۔ (واستفامة عفلہ بتائید العفل)

#### بصيرت اور عقل كا فرق:

بسیرت ان تمام علوم کا اصلا کرلی ہے جنہیں عقل اپ اندر سیٹ لیتی ہے اور ان علوم کو بھی اپ اندر سمولیتی ہو عقل کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں اور اس کی وج بہ ہے کہ (بسیرت کو یہ کمال دسترس اور وسعت عُمت اس لئے حاصل ہے) کہ اس نے ان خداوندی کلمات سے فیفل حاصل کیا ہو جُتم نہیں ہو سکتے خواہ (ان کی تحریر سے) سمندر خٹک ہو جائیں ' بسیرت کے مقابلہ ہیں عقل کا کام صرف انتا ہے کہ وہ اس کی ترجمانی کرتی ہے ای لئے بسیرت ترجمانی کے لئے اپنی بعض باتیں اس تک پخوا وہی ہے جس طرح قلب ذبان کے ذریعہ بعض باتیں اوا کرتا ہے اور بعض باتوں کو سوائے ذبان کے بذریعہ تاثیر اوا کرتا ہے اور وہ قض جس کے پاس مجرد عقل ہے اور فور شریعت سے مشیر نہیں ہے علوم کا نئلت سے اس کا حصہ صرف اوا کرتا ہے اور وہ قض جس کے پاس مجرد عقل ہے اور فور شریعت سے مشیر نہیں ہے علوم کا نئلت سے اس کا حصہ صرف ملک ہے جو ظاہر کا نئلت کا نام ہے اور وہ حضرات جن کی مقلم بھیرت کی تائید کی بدولت نور شریعت سے مشیر ہیں وہ عالم ملکوت سے باخیر ہو جاتے ہیں (کا نئلت کے مکاشفہ کی مقدم سے بہورہ وہ ہوتے ہیں (کا نئلت کے باطن کا نام ملکوت ہے) گویا صرف ادرباب بصائری باطن کا نام سے مقرات کے لئے مخصوص ہے) اور وہ لوگ جو بھیرت سے محروم ہیں اور صرف عقل خصوص سے) اور وہ لوگ جو بھیرت سے محروم ہیں اور صرف عقل بان کا انجمار و ہدار ہے اور اس مکاشفہ سے عوم میں اور وہ لوگ جو بھیرت سے محروم ہیں اور صرف عقل اس کا نام مکوت ہے ہیں اور مون عقل دور اس مکاشفہ کی محموم ہیں اور وہ لوگ جو بھیرت سے محروم ہیں اور مرف عقل بان کا انجمار و ہدار ہے اور اس مکاشفہ سے محروم ہیں اور مون عقل اس کا ایک کا نام کی اور وہ لوگ جو بھیرت سے محروم ہیں اور وہ مون عقل اور اس مکاشفہ سے محروم ہیں اور مون عقل ہوں کا نام کو میں ہونے ہیں اور دور اس کا نام کو میں کر ان کا نام کو مورم درجے ہیں۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ عقل دو طرح کی ہوتی ہے 'پہلی عقل تو ہدایت کے لئے ہوتی ہے اور اس کا مرکز قلب ہے اور اس کا مقام دل کی آ تکھوں کے درمیان ہے اور یہ عقل مو قین 'صاحبان بقین کی عقل ہے اور دومری آ ثری عقل کا مسکن داغ ہے اور اس کامقام عمل بھی دل کی آ تکھوں کے درمیان بچائے دل کے سینہ میں ہے۔ پہلی عقل کے ذرایعہ امور آ ثرت کا سنوارا جاتا ہے اور دومری اور آ ثری عقل کے ذرایعہ امور ونیا کی پردافت کی جاتی ہے۔

اور ہم نے جو عقل کو عقل واحد کما ہے وہ ای صورت میں ہے کہ اس کو بصیرت کی مدد حاصل ہو اور اگر ایسائنیں ہے تو وہ مرف ایک بنی کم کر سکتی ہے ورنہ بتائید بصیرت وہ امور ونیاوی اور امور اخروی دونوں کی تدبیر کرتی ہے۔ اس باب کے شروع میں ہم نے نئس مطمئنہ اور نئس امارہ کے سلسلہ میں بیان کیا ہے اس سے کی ظاہر و ٹابت ہوتا ہے کہ عقل ایک بی ہے البتہ بھی اس کو بصیرت کی تائید حاصل ہو جاتی ہے اور بھی وہ اس سے محروم رہتی ہے۔ والله السلم للصواب

باب: 57

# خواطر کی شناخت اور اس کی تفصیل و تمیز

ہمارے پیرد مرشد مجنع ابو النجیب السروردی را بھنے نے باسناد شیوخ حضرت عبداللہ ابن مسعود رہن ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ساتھا نے ارشاد قرملا:

"ابنائے آدم پر شیطان اور فرشتے دونوں اثر انداز ہوتے ہیں 'شیطان اس کے اندر برائی ڈالٹا ہے اور حق کی تخذیب کراتا ہے اور فرشتہ بھلائی کا دعدہ اور حق کی تصدیق کراتا ہے لیس اگر انسان کو بھلائی لمے تو دہ سجھ لے کہ یہ من جانب اللہ ہے اور وہ اللہ تحالی کا شکر ادا کرے اور اگر شیطانی اثر اس پر اثر انداز ہو تو اللہ تحالی کے صفور شیطان سے بناہ مائے"

اس کے بعد حضور اللہ کے آیت الات فرمائی ا

اَلشَّيْطَانُ يَعدكُمُ الْفَقْرَ وَيَامُرُ كُمْ بِالْفَحْشَآءِ "شَيطان تم ع فقر كاوعده كر؟ به اور بركارى كاسم وعا ب-"

حقیقت یہ ہے کہ ان اعظم برے اثرات کو معلوم کرنے کی کوشش وہی کرتا ہے اور ان خطرات اور وسوسول میں وہی تیز کرتا ہے جو طالب صاوق ہے اور اس کو اس معرفت کی الی می طلب ہو جیسے ایک پیاساپانی کا طلبگار ہوتا ہے 'ایسا ہخص ان خطرات اور وسوسول اور اللاح و صلاح کو اچھی طرح جانتا ہے کی سبب ہے کہ ان وسوسول اور اندرونی اثرات کو وہی لوگ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مقربین بارگاہ الی اور اربلب یقین کے راستے پر گامزن ہوں۔

اور وہ لوگ جو اہرار و نیکو کار حضرات کے رائے پر گامزن ہوتے ہیں وہ بھی بھی اس رائے پر چلتے ہیں اس کی دجہ یہ ہے کہ ان کے اندر طلب بقدر بہت بقدر ارادہ اور فیض حق کے انقبار سے ہوتی ہے لیکن وہ لوگ جو عامتہ المومنین کے درجہ پر ہیں یعنی عام مسلمان اس معرفت سے بسرہ مند نہیں ہو کتے اور نہ ان میں اس کے تمیز کی المیت و ملاحیت ہوتی ہے۔

# خواطررسالت كاكام كرتے ہيں:

بعض تصورات و خواطرالله تعالى كى جانب ، اي بندے كى جانب پيغامبرين كر آتے ہيں۔ (وَمِنَ المحواطر مَاهِيَ

رسل الله تعالى إلى الْعَبْد) مبياك أيك بزرك في فرايا ع:

"میرا قلب ایا ہے کہ اگر میں اس کی نافرانی کروں تو یہ اللہ تعالی کے حضور میں محصیت ہوگ" یہ حال ان اوگوں کا ہوتا ہے جن کے قلوب کو استقامت حاصل ہے اور استقامت قلب بغیر طمانیت نفس کے حاصل نہیں ہوتی اور جب نفس مطمئن ہوتا ہے تو شیطان اس سے ماوس ہو جاتا ہے لیکن نفس کی حرکت اور جنبش سے صف قلب میں محمد رپیدا ہوتا ہے اور جب قلب میں محمد رپیدا ہوتا ہے تو شیطان طمع پیدا کر کے اس کے قریب آ جاتا ہے کیونکہ دل کی صفا صرف ذکر اللی اور اس کی حفاظت سے بلق رہتی ہے اور ذکر اللی ایسانور ہے جس سے شیطان اس طمح ورتا ہے جبیا کوئی آگ سے ورتا ہو۔

حدیث شریف یل آیا کہ "شیطان این آدم کے ول سے لیٹا ہوا ہے گرجب انسان اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو چیھ کے پہنے ہت جاتا ہے (تَوَثَّی وَ خَسَسُ) اور جب وہ ذکر الی سے قافل ہو تا ہے تو شیطان اس کے دل کو لقمہ بنالیتا ہے اور اس کو پہلا کر خام خیالی یں جلا کر دیتا ہے۔"

الله تعالى كاارشادى:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذَكْرِ الرَّحْمُنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَلَهُ قَرِيْنٌ ۞ مزيد ارشاد فرمايا:

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآلِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ لَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمُ مُّبْصِرُون ۞

"جو ذكر الى سے مند كير لے ہم اس ير ايك شيطان مسلط كردية ميں جو اس كا ساتنى بن جاتا ہے۔"

"اگر پر بیز گاروں کو کوئی مجرفے والا شیطان بھولے تو وہ اللہ کا ذکر کہتے ہیں جس کے باعث ان کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔"

#### تقوى اصل ذكرب:

لکورہ بالا ارشادات خداوندی سے یہ بہت پایہ شوت کو پہنچ گی کہ تقویٰ سے خالص ذکر کا وجود وابست ہے اور اس تقویٰ سے خالص دکر کا دروازہ وا ہوتا ہے۔ بیرة متی اپنے جوارح اور اعتصاء کو برائیوں سے بہتا ہے اور اس کے بعد دہ فضول اور بہار بالاس سے گریزاں ہوتا ہے اور الایخنی باتوں سے بہتا ہے تب اس کے اقوال و افعال ضرورت کے تحت صادر ہوتے ہیں اس حزل پر پہنچ کر اس کا تقویٰ اس کے باطن کی طرف خفل ہو جاتا ہے اور اس کے باطن کو پاک کرتا ہے اور اس کو برائیوں اور فضول کوئی سے بائکل محقوظ کر دیتا ہے بمال تک کہ نشانی باتوں کا بھی اس سے صدور نہیں ہوتا۔ شخ سل بن عبداللہ فہائے فضول کوئی سے بائکل محقوظ کر دیتا ہے بمال تک کہ نشانی باتوں کا بھی اس سے صدور نہیں ہوتا۔ شخ سل بن عبداللہ فہائے ہیں "دہرترین گناہ نشانی باتیں ہیں ، پس وہ نفس کی باتوں کی طرف متوجہ ہونے کو بھی گناہ سمجتا ہے اس لئے ان سے بھی پیٹا ہے اس کے ان سے بھی پیٹا ہے اس کے ان سے بھی پیٹا ہی ہو جاتا ہے اس طرح تقویٰ افقیار کرنے کے بعد جب وہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا قلب اس طرح روشن اور تاہل ہو جاتا ہے دو سے سرہ یاب ایک آسان بن جاتا ہے دو بصورت ماصل واقع ہو جاتی ہے تو شیطان اس سے بہت دار ہو جاتا ہے الفلب سماء محضوظًا بزینة کو اکب اللہ کو ایک بی صورت ماصل واقع ہو جاتی ہے تو شیطان اس سے بہت دار ہو جاتا کہ الفلب سماء محضوظًا بزینة کو اکب اللہ کی جب سے صورت ماصل واقع ہو جاتی ہے تو شیطان اس سے بہت دار ہو جاتا

ہے' اپنے بندے پر شیطانی داؤں اور دھوکے بہت ہی کم اثر انداز ہوتے ہیں کین نفسانی خیالات اس کے اندر ضرور باتی رہے بیں جن سے بچٹا اس کے لئے ضروری ہے اور اس کی صورت ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے عام بے ضرر خیالات اور نفسانی خیالات ہیں فرق کی تمیز کرے کہ بعض خیالات اور خواطرایے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ظہور ہیں (بتوسط عمل) آ جائیں تو معز نہیں ہوتے جیے نفس کی روز مرہ کی ضروریات ان ضروریات کا تعلق بھی حقوق سے ہوتا ہے اور بھی جائز حظوظ و لذات سے (آسائش کی چیزیں) ہیں ان کی تمیز کرنا ضروری ہے اگر ان ضروریات کے لئے نفس کا نقاضہ ہو تو پھر نفس طرم ہے۔

الله تعالى كاارشادى:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا "الله الله الرَّهارك إلى كُلَ فاسَ كُلَ فرك كراَة و فَتَبَيَّينُوْا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اس آیت کی شان نزول کا موجب ولید بن حقب ہے جس کو رسول الله می الله می مصطلق کی جانب بھیجا زکہ ان کے اسلام کے بارے بیں معلوم کرے) ولید نے ان کے بارے بی حضور می بیانی کی اور ان پر کفرو محصیت کے الزامات اللہ عالی کی اور ان پر کفرو محصیت کے الزامات لگائے! چنانچہ رسول الله می بی نے ان کے جنگ کا اراوہ فرمایا اور آپ نے خالد بن ولید برا و تحقیق حال کے لئے ان کی طرف روانہ فرمایا جب حضرت خالد بن اور ایمان کی الی روانہ فرمایا جب حضرت خالد بن حقب کا جموث خالم ہو گیا۔ اس وقت الله تحالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو انہیں مشاہدہ کیس جن سے ولید بن حقب کا جموث خالم ہو گیا۔ اس وقت الله تحالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو انہیں کہ فرمائی کہ فرون کی (اولاً) محقیق کر لیا کرو!

#### حفرت سل بن عبدالله كا قول:

حعرت شخ سل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت بی فاس سے مراد کاذب ہے اور کذب ایک نفسانی صفت ہے کہ کی لئس چیزوں کو بکھ سے بکت بنا کر حقائق کے فلاف پیش کرتا ہے ہیں جب دل بی کوئی خیال گزرے تو اس کو بیان کرنے سے پہلے اس کی پوری پوری شخیق کرلی جائے اس مطلہ بیں بندۂ حق کا دل تصورات کو ایک خبر کی مائنہ سجھتا ہے (جس کی شخیق کا حق تھے کا حق تھورات کو ایک خبر کی مائنہ سجھتا ہے (جس کی شخیق کا حق تھے کا حق تھے کہ کہ دو ان کی شخیق کرے اور گلت بی نفسانی خواہش کی تحریک پر اس سے کوئی لفوش نہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کا اس سلسلہ بیں یہ قول ہے کہ ادنی ترین اوب یہ ہے کہ تم جمل و ناوانی کے موقع پر قوقف کرو اور اوب کا ختیا اور آخری درجہ یہ ہے کہ تم جمل و ناوانی کے موقع پر قوقف کرو اور اوب کا ختیا اور آخری درجہ یہ ہے کہ تم جمل و ناوانی کے موقع پر قوقف کرو اور اوب کا

# شك وشبه كے موقع ير تقاضاے اوب:

شہ اور شک کے موقع پر نقاضائے ادب یہ ہے کہ وہ محرک نفس اپنے خالق وباری اور فاطر (کا نکات) کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے حضور میں فتروفاقہ کا اظمار کرے اور اپنی جمالت و تاوائی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی معرفت اور اس کی امداد كاطالب ہو! بندہ جب اس طرح اظهار نياز مندى كرے كا تو الله تعلق اس كا فراد رس اور معين و مدوكار ہو كا! اس ونت اس كو معلوم ہو جائے كاكہ اس كابيد خيال (خاطر) طلب مظ كے لئے ہے يا طلب حق كے لئے ہے تو اس كام كوكرنا چاہئے اور اگر مظ نفس كے لئے تو اس كوچھوڑ دے۔

یہ توقف اس وقت کرنا ہو گا جب بندہ حق کو اپنے ظاہری علم ہے اس خاطر کی حقیقت معلوم نہ ہو سکے اس لئے کہ باطنی علم کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ظاہری علم ہے اس کی حقیقت کی طرف راہ نہ مل سکے۔ بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سوائے حق کے کسی چیز کی گنجائش می نہیں ہوتی 'اگر ان کو حظ نفس کا تصور بھی آجائے تو وہ اس کو روحانی گناہ سجھے ہیں اور اس سے وہ اس طرح استغفار کرتے ہیں جس طرح گناہوں سے استغفار کی جاتی ہے۔

کی بررگان دین ایے ہیں کہ وہ ان تصورات ہے اور حظ نفس کے تصورے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح لطف اندوز ہوئے ہیں کہ ان حضرات کو اپنے کی طرف سے اس طرح لطف اندوز ہونے کی اجازت ہوتی ہے اور ان کو اس اجازت کا علم ہوتا ہے 'ان حضرات کو اپنے روحانی حال اور اس کی کی بیٹی کا علم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ان کا علم حال تھکم و استوار ہوتا ہے ' میں دو سرے لوگوں کو اپنے حال کو ان کے حال پر قیاس نہیں کرنا چاہے اور نہ ان کی تقلید کرنامناسب ہے کہ یہ ایک امر خاص ہے جو بندہ خاص کے ساتھ مضموص ہے۔

#### تصورات ملكوتي اور حقاني كاوردو:

جب ان مرادین متعلقین سے جو مقام مقرین پر فائز ہیں کوئی ہتی الی منزل پر پہنی جائے کہ اس کا "قلب ذکر" ذکر کے ستاروں کی تابانی سے مزین اور روش آسان بن جائے تو اس وقت اس کا قلب بھی ساوی شکل افقیار کر کے اس کے قلب ذکر کے ساتھ عالم بالاکی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور اس کا وجود باطنی طبقات ساوی ہیں چلا جاتا ہے اور سے عروج جس قدر ہوتا ہے

اس قدر نفس مطنحنہ کو بی حاصل ہوتا ہے اور اس کے خطرات دور ہو جاتے ہیں پہل تک کہ اس کا عروج باطنی تمام آ انوں سے گزر جاتا ہے جیسا کہ رسول اکرم مٹائیا کو ظاہری جسم اطهراور قالب کے ساتھ (معرائ شریف شرن) یہ عروج بیش آیا حضور مٹائیا نے خاہری جسم اطهراور قالب مقدس کے ساتھ تمام آ سانوں کی منزلوں کو طے فرمایا اور ان سب مرحلوں سے گزر کراور آگے تشریف لے گئے۔
آگے تشریف لے گئے)۔

جب یہ روحانی عروج اور ارتفاقہ بھیل کے مرحلہ ہے گزرجاتا ہے تو اس وقت نفسانی تصورات منفظع ہو کر انوار قرب میں پنیاں ہو جاتے ہیں' اور نفس بھی بہت دور رہ جاتا ہے اور خواطر حق بھی منقطع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ واردات پغام رسال ہوتی ہیں اور پغام دور کے لوگوں کو پنچلا جاتا ہے اور اس کو منزل قرب میسر آئی ہے اس لئے اس کو پغام کی ضرورت ہاتی میں ری (روعند ذلك منقطع عنه حواطر الحق ایضا لان التحاطر رسول والرسالة الی من بعدا و هذا قریب)

# يه روطاني كيفيت عارضي موتى إ:

جس روحانی حالت کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ عارضی ہوتی ہے دوای نہیں ہوتی ہے عرصہ کے بعد اس کا ہوط (تنزل) شرد ملا ہو جاتا ہے ' یہاں تک کہ بندہ حق پر مطالبات نفس اور واردات کی منزل پر لوث آتا ہے اور اس دقت واردات حق (خواطر المكل) بھی لوث آتی ہیں آور اس کی وجہ یہ ہے کہ (وجہ تنزل) یہ واردات ملکوتی اور واردات حق وجود ہاہے ہیں (تاکہ ان کا مورد بین سکے) اور قال کی نیفیت جو منزل قرب کے سلسلہ کیں ہم نے بیان کی ہے وہ حال فنا کی مقامتی ہے (حالت فنا جائی ہے) اس حالت میں کی تصور اور خیال کی تنوائش باتی نہیں رہتی۔

#### ولددات حق حم كيول موك:

واردات حق تو اس لئے ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ مقام قرب میں پہنچ گیا تھا اور نفسانی واردات اس لئے دور ہو گئے کہ وہاں نفس بست دور رہ کیا تھا افنس کی دوری تھی) بلکہ ملکوتی واردات ہی ای طرح بیتھے رہ گئے جس طرح حضرت جر نیل باتھ شب معراج میں حضور مرور کوئیں مٹھیا ہے بیتھے رہ گئے تھے اور انہوں لے کما تھا "لو دنوت انسله لاحترقت" (اگر میں ایک بورے برابر بھی آگے برموں تو جل جاؤں گا۔)

شیخ محربن الترزی فرائے ہیں کہ "اگر قائل اور منظم اپنے ان درجوں پر استقامت کے ساتھ قائم ہیں (محقق رکیس) قو ان کو حدیث نفس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکنا ، جس طرح نبوت شیطانی اثرات سے محفوظ ہوتی ہے ای طرح (بلاشبہ) ایسے بزرگوں کے اقوال و احکام بھی نفس کے اثر اور اس کے فتوں سے محفوظ اور مصوّن رہتے ہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان

(۱) اب تاب نس آگے جو بوھوں ، جل باؤں گار نصت بھے کو لے جر تکل جنال یہ کتے ہوں وہ قرب کی عزل کیا کمنا (عمل برطوی) اور حضرت مخ معدی نے قربلا: اگر کی سرموے برتر پرم فروغ کی بدوند پرم

ك حفاظت كى جاتى ہے اور ان كو سكون قلب عطاكيا جاتا ہے جو ان كے اور ان كے نفس كے ورميان ايك تجاب بن جاتا ہے الان السكينة حجاب المنكلم والمحدث مع نفسه)

حضرت من عبد الله البعري كابيد ارشاد من في شريعمو من سناكد خوا طر (واردات) كى جار فتميس بين : (ا) واردات نفس (۲) وارادات حق (۳) واردات مكوتى (۴) واردات شيطاني-

ان میں سے واردات لئس کا احساس تو اصل قلب سے ہوتا ہے یا سرزمین قلب سے افیحس بہ من ارض الفلب) واردات حق کا احساس فوق قلب سے ہوتا ہے۔ واردات مکوتی کا احساس قلب کے پہلوئے راست سے ہوتا ہے اور واردات شیطانی کا قلب کے پہلوئے جیہ ہے۔

شخ موصوف کے اس ارشاد کا مصدات وہ بھر گل حق ہیں جن کے نفوس زمدہ تقوی (کی آگ ہے) گداختہ ہو گئے ہیں اور ان کے ظوام و بواطن درست ہو مجلے ہیں اور وجود کی کھوٹ نکل چک ہے اور ان کے قلوب آئینہ بائے معقول بن گئے ہیں ان کے اندر شیطان کسی ست سے بھی داخل ہوں اس کو دیکھتے ہیں لیکن جب دل سیاہ ہو جائے اور اس پر ذمگ چڑھ جائے ' آئینہ قلب زنگ آلود ہو جائے) تو پھروہ شیطان کے داخل ہونے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔

#### گناہ سے دل پر سیاہ نقطہ بن جاتا ہے:

حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹھ کے ارشاد فرطا "جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ول پر ایک سیاہ نقط بن جاتا ہے اور جب وہ اس کے دور کر دے اور توبہ و استغفار کرے تو اس کا دل پھر روش اور صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ پھر گناہ کا اعادہ کرے تو وہ داغ بڑھتا ہے اور بڑھتے بڑھتے تمام دل پر چھاجاتا ہے۔"

چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

كَلَّ بَلْ زَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ٥ "و كُوك كام وه كرت جي وه ان ك ول ير معلا مو كع جي-"

اس سلملہ میں ایک عارف باللہ نے ارشاد فرملیا ہے جس کا ان پر کشف ہوتا تھا کہ "مدیث (بلت) انسان کے باطن میں موجود ہے اور اس کا خیال جو بات باطن میں موجود تھی اگر صفائے ذکر کے درمیان آئے تو سجے لینا چاہئے کہ وہ واردات تقلب ہے ، واردات نفس سے نہیں ہے۔ " جو نکہ ان کا یہ ارشاد طریقت کے مسلمہ اصول کے خلاف تھا لفذا میں نے ان سے موال کیا۔ انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا کہ "فلس اور تقلب کے بائین ایک مستقل کشکش جاری و سادی رہتی ہے اور ساتھ ہی باہی انفت و مودت بھی ہے تو نفس اپی خواہش کے مطابق اپنے قول یا قطل سے تقلب پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے ساتھ ہی باہی انفت و مودت بھی ہے تو نفس اپی خواہش کے مطابق اپنے قول یا قطل سے تقلب پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس ماجات اور خدمت اللی میں معروف ہو جاتا ہے تو اس وقت قلب نفس پر عمل کرتا ہے اور اس کے اس قول و فعل کا (جو اس کے تکدر کا باعث ہوا تھا) اس طرح ذکر کرتا ہے جیے اس کو طامت کر دیا ہو۔

چونکہ تصوری اصل میں کی خیال یا عمل کا نظہ آغاز ہے' اس لئے بنرہ حق کا اصل کام یہ ہے کہ اس کی حقیقت سے آگاہ ہو کیونکہ عمل کی نشود نما تصوری سے ہوتی ہے (اس لئے حقیقت تصور کا معلوم کرنا ضروری ہے) کہ بعض علاء نے تو یمال تک کما ہے کہ وہ علم جس کا حاصل کرنا فرض ہے اور جس کے بارے میں مرور عالم شاہیا کا ارشاد ہے (طلب العلم فریضة عَلٰی کُلِّ مُسْلَم) (1) وہ علم خوا طرہے' وہ کتے ہیں کہ اس سے عمل کا آغاز ہوتا ہے اور جب خیال وہ محور میں خرابی ہے تو عمل بھی خراب ہوگا۔"

لیکن میری نظرین بزرگ موصوف کا بید خیال قاتل نوجہ اور لا تُق پذیرائی نمیں ہے کہ رسول اکرم ساڑھیا کے ارشاد فی کورہ بالا سے علم کی طلب ہر ایک مسلمان پر فرض ہے (اس ارشادین عومیت ہے خصوصیت نمیں ہے) اور طاہر ہم ہر مسلمان اس قدر فطانت و ذہانت نہیں رکھتا ہے کہ وہ فہ کورہ بالا علم کی باریکیوں کو سجھ سے (اس طرح اس کا اطلاق خواص پر ہو گا اور بید درست نمیں کہ حدیث شریف یں ہر مسلمان پر طلب کو فرض کیا گیا ہے) پس ایک طالب حق کو یہ سجھ لیز چاہے کہ خواطرو تصورات محم نباتات کی طرح ہیں ان میں سے کچھ محم ہے سعادت ہیں کچھ محم ہے شاوت!

#### اشتيهاه خواطرك اسباب:

اشتہاہ خواطر کے صرف چار اسباب ہیں (پانچواں نہیں ہے) (۱) صنعت الیقین یا اظاق و صفات نفس ہے کم آگاتی (۲) خواہشات کی پیروی تقویٰ کے اصول کو تو ژکر(۳) ونیاوی جاہ و مال کی محبت (۳) لوگوں میں قدرومنزلت اور رفعت و سربلندی کے آر ذو۔ جو بند وَ حَقِ ان چار باتوں سے محفوظ ہے وہ ملکوتی اور شیطانی تصورات میں تمیز کر سکتا ہے اور جو محف ان میں جٹلا ہے وہ نہ ان کی حلاش کر سکتا ہے۔

بعض معزات پر ان چار دجوہ اشتہاہ میں ہے بعض دجوہ موجود ہونے کے بادجود بعض خواطر کا انگشاف ہوا ہے لیکن کل خواطر مکاشف ہوا ہے لیکن کل خواطر مکشف نمیں ہوئے اس کا سبب ہی ہے کہ بعض دجوہ ان میں موجود ہیں (اور بعض خواطر کا انگشاف ای وجہ ہے ہوا کہ بعض دجوہ ان میں موجود نمیں) وہ شخص جو ان خواطر کو سب سے زیادہ معلوم کر سکے وہی سب سے زیادہ نفس شناس ہو سکتا ہے کہ نفس شناس بوای مشکل مرحلہ ہے اور یہ کمال اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب زیدو تقوی پر پوری دسترس ہو۔

مشائخ عظام اس امریر متنق بین که جس مخض کا کھاتا بینا اور جس کی روزی حرام کی ہو وہ الهام اور وسوسہ (خوا طم) بیل تیز نہیں کر سکتا۔ پیخ ابو علی دقاق فراتے ہیں کہ جس مخض کی روزی معلوم اور مقررہ وہ الهام اور وسوسہ میں تمیز نہیں کر سکتا نبیکن میری نظر میں بیہ بات علی الاطلاق ورست نہیں ہے۔ مشروط طور پر درست ہو سکتی ہے کیونکہ اکثر الیا ہو تا ہے کہ معلوم اور مقررہ روزی حق تعالیٰ کی طرف ہے مقوم ہوتی ہے اور اس کی اجازت بندے کو اسے حاصل کرنے اور کھانے ہے

<sup>(1)</sup> علم كا حاصل كرنا برمسلمان ي فرض ب

ے قبل عی مل جاتی ہے الی روزی تمیز خواطرکے لئے تجاب نمیں بنتی ہے۔ بال اس محص کی روزی تجاب بن جاتی ہے جس لے دیدہ و دانستہ ایس روزی حاصل کی ہے کیونکہ اس کے حصول میں اس کی خواہش اور رغبت کا دخل ہے لیکن جو صورت ہم نے بیان کی ہے اس میں چونکہ انسان کے ذاتی ارادے اور اختیار کا دخل نمیں ہے اس لئے وہ روزی تجاب نمیں بن سکتی ا اکساللہ تعالی کی طرف سے بطور فتوح اس کو میسر ہوئی ہے)۔

#### داردات اور وساوس:

ہوا جس نفس اور شیطانی وسوسول ہیں یہ فرق (ارباب بھیرت نے) بیان کیا ہے کہ نفس تو اپنے خواہش اور مطالبہ پر ڈٹا رہنا ہے جب تک اس کی وہ خواہش بوری نہ کر دی جائے اور وسوسہ ہائے شیطانی جب کسی انسان کو نفزش پر آمادہ کرتے ہیں اور وہ اس کو نہ مانے تو شیطان ایک ووسرا وسوسہ پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کا مقصود کوئی مخصوص وسوسہ پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصود اصلی گراہ کرنا ہے جس طرح بھی وہ ممکن ہو۔

مشائخ کا اس بارے میں اختیاف ہے کہ "اگر کی مخص کے ول میں دو خیالات یا جذبات (خاطرین) پیدا ہوں تو دہ ان میں انسان کے کس کی چیروی کرے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ پہلے جذبہ کی چیروی کی جلے کیو تکہ جب تک دہ باتی رہے گا اس پر انسان فورو قلر کرتا رہے گا اور علم کی کی شرط ہے (کہ فورو قلر ہے کام لیا جائے) شیخ ابن عطا فرماتے ہیں کہ دو مرے پر عمل کرتا زیادہ بھتے کہ دہ قوی تر ہے کہ پہلے جذبہ ہے اسمی قوت حاصل ہوتی ہے۔ شیخ ابو مبداللہ بن خفیف فرماتے ہیں کہ "دولوں بنا تعلق حق ہے ہاں لئے ایک دو مرے کو پر فوقیت دینے کے کیا معن! بناہات و تصورات برابرو کیسال ہیں کیو تکہ دونوں کا تعلق حق ہے ہاں لئے ایک دو مرے کو پر فوقیت دینے کے کیا معن!

#### واردات وخواطر كافرق:

بزرگان طریقت فرمائے ہیں کہ واردات واطر (تصورات) سے زیادہ عام ہیں کونکہ خواطر ایک طرح سے خطاب سے مطاب سے مطاب سے مطاب سے مطاب سے مخصوص ہیں (خواطر میں مطابہ ہوتا ہے یا خطاب ہوتا ہے) گر واردات کمی خطابت یا تصورات کی صورت میں ہوئے ہیں اور کمی غم و حزن اور کمی قبض و بسط کی صورت میں نملیاں ہوتے ہیں (اس لئے یہ زیادہ عام ہوئے بمقابلہ خواطر کے)۔

کہا جاتا ہے کہ توحید کے نور سے تھانی واردات کا استقبال کیا جاتا ہے اور معرفت کے نور سے ملکوتی واردات کا استقبال
کیا جاتا ہے ' نور ایجان سے نفس کو روکا جاتا ہے اور نور اسلام سے دشن کو فکست دی جاتی ہے (اس کو رد کیا جاتا ہے) ہایں ہمہ
ہو فض زہد کے تھاکت کو معلوم نہیں کر سکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واردات اور خوا طرکو معلوم کرے تو اس کو چاہئے کہ اولا
وہ خاطر (وارد) کو میزان شریعت پر تو لے پس اگر وہ واردیا خیال فرض ہے یا نفل ہے تو اس پر عمل کرے اور اگر حمام یا عموہ
ہوتاس کو ترک کر دے۔ اگر دونوں جذیات علم شرع کے اعتبار سے مسلوی ہوں تو ان میں سے پہلے اس جذبہ پر عمل کرے

جس میں خواہش تفسانی کی تفاظت نواوہ ہو کہ بت عمن ہے کہ ان میں ہے کی جذبہ کے اندر کوئی نفسانی خواہش جھی ہواور اش کا خاصہ اور اس کی شان ہے کہ وہ اوئی جنول کی جانب کجروی کے ساتھ نیاوہ ماکل ہوتا ہے 'کبی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس کی شاور بانی کے لئے کوئی جذبہ پروا ہوتا ہے اور بھی ایسا انتخال ہوتا ہے کہ یہ تحریک اور جنبش قلب کا متجہ ہے اور بھی ایسا انتخال ہوتا ہے کہ قلب فر بھی خور بھی فلس کے مماتھ مل کر دور پر سکون رہ کر نفاق کا اظمار کرتا ہے 'ایک بزرگ کا قول ہے کہ بیس سال بیت گئے کہ میرا قلب فلس کے ساتھ ایک ساحت کے لئے بھی پرسکون نمیں ہوا ہے۔ برحال نفس کے ساتھ قلب کے سال بیت گئے کہ میرا قلب فلس کے ساتھ ایک ساحت کے لئے بھی پرسکون نمیں ہوا ہے۔ برحال نفس کے ساتھ قلب کے پرسکون ہو جانے ہے ایسے خوا طر انسورات ایپوا ہوتے ہیں جو خوا طر الحق سے مشاہدہ ہوتے ہیں لیکن ارباب علم کے لئے نہیں بلکہ کم علم لوگوں کے لئے 'پی نفاق قلب سے بیوا ہونے والے خوا طر کو علیا کے راطون بی پھیان سکتے ہیں اور دو سرول کے بس کاکام نمیں!

ارباب قلوب اصحاب بقین اور بیدار ول معرات پر اکثر اس متم کی آفات نازل ہوتی ہیں اس کا باعث علم النفس اور علم قلب کے سلسلہ میں ان کی کم آئری ہو وہ ان علوم سے کماحقہ واقف نہیں ہوتے) اور نفسانی خواہش کا پچھ حصہ انجی ان میں باتی ہے کہ بس بنزہ حق کو قطعی طور پر سجھے لینا جائے کہ جب تک اس میں ہوئی اور خواہش نفسانی کا اثر باتی ہے خواہ وہ کتنا بی کم کیوں نہ ہو اس نسبت اور اعتبار سے اشتباط خاطر کی کیفیت اس میں باتی رہے گی۔

اکثر الیا ہوتا ہے کہ ایک قلیل العلم فض " فواطر "کی شاخت اور تمیز میں فلطی کرتا ہے تو اس سے کوئی موافذہ نہیں کیا جاتا تاو فلیکہ شریعت کی طرف سے اس سے کوئی مطالبہ نہ کیا جاتا تاو فلیکہ شریعت کی طرف سے اس سے کوئی مطالبہ نہ کیا جاتا تاو فلیکہ شریعت کی طرف سے اس سے کوئی مطالبہ نہ کیا جاتا ہوں اس کے فلموں کو کشف ان و قائن اور رموز سے آگاہ کر دیا کیا تھا اور طم و آگئی رکھتے ہوئے انہوں نے عجلت سے کام لیا اور ان کے قدموں کو لفوش ہوئی۔

# نفس کی تخریک کے نتائج:

بعض علاء نے کہا کہ ملکوتی اور شیطانی اڑات' روح اور نفس کی تحریک سے پیدا ہوتے ہیں' جب نفس میں تحریک ہوتی ہے تو اس کے اندر سے اس کاجو ہر ظلمت برآمہ ہوتا ہے جو دل میں برے خیالات کی بنیاو ڈال رہتا ہے اس وقت شیطان اس کی طرف ویکھنا ہے اور اس کو بہکاتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے اس سلملہ میں سے بھی کما گیا ہے کہ نفس کی حرکت یا تو خواہش نفسانی ہوتی ہے جو ایک عارض حو نفس کی صورت سے زیادہ اور پچھ ضیں' یا اس کی تحریک کا باعث کوئی آر زویا امید ہوتی ہے ہوتی ہے جو انسان کی طبعی جمالت (جمل عزیزی) کا تیجہ ہوتا ہے یا حرکت و سکون کا دعویٰ تحریک کا باعث ہوتا ہے اور سے مشل کے لئے آفت ہے اور قلب کے لئے مصیبت ہے ان تینوں کا محرک' ان تینوں میں سے جن کا ہم نے ذکر کیا' کوئی ایک ہوتا ہے نینی بیکار خواہش (حق نفس) جمالت' دعویٰ خودی' بسرحال کوئی بھی محرک ہو اس کا دور کرنا ضروری ہے کیونکہ سے محرک ہوتا ہو کا محالات کوئی خودی' بسرحال کوئی بھی محرک ہوتا سے کا دور کرنا اذہی ضروری ہے کیونکہ سے محرک ہوتا ہی کا مخالف ہوتا ہے یا کسی ممنوعہ شے کا موافق' (دونوں صورتوں میں اس کا دور کرنا اذہی ضروری ہے) یا کسی مہاح

کام پر آمادہ کرا تا ہے تو اگر اس مباح اور جائز کام ہے بھی پر بیز کیا جائے تو موجب فضیلت ہے 'نفس کے بر عکس جب روح میں تو کیک پیدا ہوتی ہے تو روح کے جو جر ہے ایک جگرگاتا ہوا نور بر آمد ہوتا ہے اور جب بید نور قلب پر پر تو قلن ہوتا ہے تو اس سے قلب مرتب ہوتے ہیں' یا تو کسی فرض کے بچالانے کا حکم ہے قلب میں بلندی ہمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس سے بید اثرات سہ گانہ مرتب ہوتے ہیں' یا تو کسی فرض کے بچالانے کا حکم ملتا ہے' یا کسی فضیلت کی طرف بلایا جاتا ہے' یا کسی ایسے مباح امرکی طرف بلایا جاتا ہے جس میں اس کے لئے فلاح مضم ہوتی ہے' اس تمام گفتگو کا ماحصل بیہ ہے کہ روح اور نفس کی تحریک بی ملکوتی اور شیطانی اثرات پیدا کرنے والی ہے۔

میرے نزدیک شیطانی اور ملکوتی اثرات ہی روح و نفس کے محرک ہیں' ملکوتی اثرات سے روح حرکت کرتی ہے اور روح کی اس جنبش سے بلند ہمتی پیدا ہوتی ہے اور یہ حرکت روح' ملکوتی اثر کی برکت ہے اور اسی طرح شیطانی اثر سے نفس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس سے ذول ہمتی وجود میں آتی ہے اور بیر شیطانی اثر کی شوی ہے۔

جب بد دونوں فتم کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں تو دونوں فتم کی حرکتیں (روحانی اور نفسائی) ظہور میں آتی ہیں اور اس وقت عطا کرنے والے کریم اور آزمائش و حکمت والے کی عطا اور اہتلا (آزمائش) کا راز طاہر ہو جاتا ہے بھی ایکی صورت بھی ہوتی ہے کہ بد دونوں اثرات ہے در ہے رہتے ہیں اور ایک اثر دو سرے اثر کے ذریعے فنا ہو جاتا ہے۔ جو فخص وانشمند اور بیوار دل ہے اس پر ان آثار کے مشلدے سے خود بخود محبت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ بیشہ اپنے حلل کا تکرال رہ کر ان دونوں اثرات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔

ندکورہ بالا چار خواطر کے علاوہ پانچیں خاطر (پانچیں قتم کے تصورات) کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کو "خاطر العقل"

گئتے ہیں 'جو ندکورہ خواطر اربعہ کی ایک در میانی صورت ہے "خاطر العقل" اس کیفیت کا ٹام ہے جو لئس کے اور دشمن نئس فی شیطانی تصورات کے ساتھ باتی رہتی ہے اس کے ذرایعہ قوت تمیز اور جوت جحت بندے ہیں پیدا ہوتی ہے اور بندے ہیں یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ کسی شے میں عقل و ہوش کے ساتھ داخل ہو سکے (عقل و ہوش سے کسی شے کی حقیقت و ماہیت کو سمجھ سکے) کیونکہ اگر عقل جاتی رہے تو جزا و سزاکی صورت بی باتی نہ رہے 'جھی میہ فتم روحانی اور ملکوتی صفات کے ساتھ فلام ہوتی ہے تاکہ جو کام کیا جائے جو فعل سرزد ہو وہ بافقیار سرزد ہو اور اس کے ذرایعہ ٹواب حاصل کیا جا سے ا

### ایک خاطرسادس بھی ہے:

بعض اصحاب طریقت نے "فاطر سادی" کو بھی بیان کیا اور اس کو "فاطر یقین" ہے موسوم کیا گیا ہے (تصورات یقین) جو کا کہ فاطر سادی یا (فاطر الیقین) ہے بھی وہی پچھے جو ایر ایر اور ازدیاد علم کا موجب ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو پچھے بچانہ ہو گا کہ فاطر سادی یا (فاطر الیقین) ہے بھی وہی پچھے ماصل ہو تا ہے جو "فاطر الحق" ہے حاصل ہو تا ہے۔ اس طرح عقلی تصورات بھی بھی ملکوتی صفات کا نتیجہ ہوتے ہیں اور ماصل ہو تا ہے۔ اس طرح مقلی تصورات بھی بھی "فاطر النفس" کا اس لئے کہ تصورات عقلی (فاطر النقل) کوئی مستقل قسم نہیں ہے اور اس کا باعث سے ہے کہ عقل ایک طبعی شادیت ہے جس کے ذریعہ علوم کا اور اک کیا جاتا ہے اس لئے بھی اس کا ملکوتی جذبات ہے ، بھی روحانی جذبات ایک طبعی صلاحیت ہے جس کے ذریعہ علوم کا اور اک کیا جاتا ہے اس لئے بھی اس کا ملکوتی جذبات ہے ، بھی روحانی جذبات

ای طرح شیطانی ورود سے نفس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس حرکت شیطانی سے نفس اپنے اصلی اور طبعی مرکز میں پہنچ جاتا ہے اس وقت اس سے ان خواطر (نصورات) کا ظہور ہوتا ہے جو اس کی فطرت 'خواہش اور طبیعت کے مناسب ہوتے ہیں' اس طرح خواطر نفس بھی شیطانی اثر کا نتیجہ ہوئے ہیں اس توضیح سے یہ ثابت ہوا کہ تصورات کی اصل بنیادی تشمیں تو دو ہی ہیں' ملکوتی اور شیطانی تصورات اور انہی سے دو قشمیں پیدا ہوئی ہیں جن کو خواطر نفس اور خواطر حق کما جاتا ہے اور عقل و یقین (مانچ میں اور چھٹی قشم) کے خواطر مجی اس میں شال ہیں۔

باب 58

# شرح حال ومقام اور دونول كافرق

حال و مقام کے درمیان بہت زیادہ اشتباہ ہے (ایک دوسرے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں) اور مشائخ کے اشارات بھی اس ملسلہ میں مخلف ہیں ' یہ شید اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ان دونوں الفاظ کا مفہوم فی نفسہ بہت مشاہد ہے اور اس طرح ایک دونوں دوسرے سے ملے ہیں کہ ایک بی چیز کو بعض لوگ حال سمجھ لیتے ہیں اور بعض اس کو مقام سمجھتے ہیں کیونکہ بظاہر دونوں کیلی نظر آتے ہیں۔

اس لئے اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ ان کے درمیان فرق کرنے کا کوئی ضابطہ مقرر کیا جائے ' ہرچند کہ لفظا اور معنا دونوں میں فرق موجود ہے (علی ان اللفظ والعبادة عندما معشر بالفرق) اگر ان کی لفظی سافت پر فور کیاجائے باسخی پر تو پر فرق طاہر ہو سکتا ہے کہ حال کو تو حال اس دجہ ہے کہتے ہیں کہ وہ بدال رہتا ہے اور مقام اس دجہ ہے مقام کملاتا ہے کہ وہ ایک چیز جو بذات خود حال ہوتی ہے اونتہ رفتہ مقام میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی مثال ہی ہے کہ کسی بندے کے باطن ہیں محاسبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ صفات النفس کے غلبہ ہے دور ہو جاتا ہے اور پھر بیدا ہوتا ہے اور بھی زائل ہو جاتا ہے (یعنی ہے جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور بھی زائل ہو جاتا ہے (یعنی ہے جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور بھی زائل ہو جاتا ہے) اس طرح ہے بندہ کسی بیدا ہوتا ہے بدال میں رہتا ہے اور اس کا بیہ روحائی حال نفسائی صفات کے غلبہ سے بدالاً رہتا ہے بسال عک شامل محاصل ہوتی ہے تو اس دم اس محاسبہ کا حال تمام نفسائی صفات پر غالب آ جاتا ہے اور پھر لفس مغلوب ہو کر اس کا تابح بن جاتا ہے اور اس وقت ہے جذبہ محاسبہ اس کا وطن ' منتقر اور مقام بن جاتا ہے اور اس وقت ہے جذبہ محاسبہ اس کا وطن ' منتقر اور مقام بن جاتا ہے (لیجنی وہ کا ہے مقام ہیں واضل ہو جاتا ہے) اور اس سے قبل جب کہ حال بدل دہا تعاوہ محاسبہ کے حال میں تا ہے اور اس حقی جب کہ حال بدل دہا تعاوہ محاسبہ کے حال میں جاتا ہے اور اس حقی جب کہ حال بدل دہا تعاوہ محاسبہ کے حال میں تا ہے (لیجنی وہ کا ہے کہ حال میں تا ہے ) اور اس سے قبل جب کہ حال بدل دہا تعاوہ محاسبہ کے حال میں تھا۔

#### محاسبه و مراقبه:

مقام محامبہ پر پہنچنے کے بعد اس پر حال مراقبہ طاری ہو جاتا ہے اب صورت میہ ہے کہ محامبہ اس کا مقام ہے اور مراقبہ اس کا حال ہے' بندے کے لهو و غفلت کے باعث مراقبہ کے حال میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے' جب بھی اس سمو و غفلت کا کربٹ جاتا ہے اور اللہ تعالی اپنے بندے کی مدو فرماتا ہے تو پھر میہ حال مراقبہ بھی مقام بن جاتا ہے (حالانکہ اس سے قبل وہ حال تھا) اس تکتہ کو اس طرح مجمعنا جاہئے کہ محاسبہ پر مراقبہ کے حال کی بدولت اس کو قرار نعیب ہوا اور مراقبہ کے مقام پ اس وقت قرار میسر آسکتا ہے جب کہ مشاہرہ کا حال طاری ہو' لنذا جب بندہ حق مشاہرہ کے حال میں واخل ہو جاتا ہے تو مراقبہ اس کا مقام بن جاتا ہے۔

اب حال مشاہرہ بھی تبدیل ہونے لگا بھی استار (پوشیدگی) کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور بھی جملی کا ظہور ہوتا ہے (مشاہرہ کے حال میں تبدیلی ہو رہی ہے) آخر وہ اس کا مقام بن جاتا ہے اور اس کا خورشید مشاہرہ کسوف استتار نے نگل آتا ہے ' (یعن وہی مشاہرہ جو مراقبہ کے مقام میں حال تھا اب مقام بن گیا) سے بات پیش نظر رہے کہ مقام مشاہرہ میں بھی مختلف اقوال ہوتے ہیں 'اور ایک حال ہے ووسرے حال کی طرف بندہ ترتی کرتا رہتا ہے) تا اینکہ وہ تمام مشاہرہ سے ترتی کر کے عالم فنا میں پہنے جائے۔ جائے پھروہاں سے رہائی پاکر بقاکی طرف اوٹ آئے اور جین الیقین سے ترتی کرکے حق الیقین تک پہنچ جائے۔

# حقيقت حق اليقين:

حق اليقين بھي ايك جذبہ ہے جو نازل ہو كر پردہ تقب كو پاك كر ديتا ہے اور يہ مشاہدہ كى سب سے اعلى لوعيت ہے (اعلى فرع ہے) جيساك رسول الله ستان ہے ارشاد فرمايا:

"الى من تحم ع اي ايمان كا طالب مول و ميرك تلب ين

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالُكُ إِيْمَاتُنَايُمَا شُرِ عَلْمِينَ

پوست ہو جائے۔"

ھی سل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ول کے دوجوف ہوتے ہیں ایک ان جس سے باطن ہے جس جس سمح ہم ہور ہوں گالب کا قلب لیے ہی مرکز ہے اور ای نظام ول ہے اور دو سرے جوف یا خول جس قلب ظاہر ہے اور ای جس عقل ہے ول جس عقل کی مثال ایسی ہے جس طرح آ تکھوں جس بینائی اور نظر وہ اس مخصوص جگذیر ایک نور کی طرح پر ہے اس نور کی طرح بو مرد کی چشم (بیلی) جس ہے جس طرح آ تکھ سے نگنے والی شعاعیں ان چیزوں کو تھیر لیتی ہیں جن کا دیکھنا مقصود ہے۔ اس طرح نظر عقل سے علوم کی جو شعاعیں نگل ہیں وہ مطومات کا احاظ کر لیتی ہیں۔ بیدوہ صالت ہے جو قلب کے پردے کو جاک کر دیتی ہے اور اس کے مرکزی سیاہ نقط تک بینچ جاتی ہا تا کا نام حتی الیقین ہے بیہ سب سے تعظیم عطید ہے اور سب سے اعلیٰ اور اس کے مرکزی سیاہ نقط تک بینچ جاتی حال کی نسبت مشاہدہ سے ایس ہے جو بختہ اینٹ کی مٹی سے ہوتی ہے کہ پہلے اشرف حال ہے اور معزز ترین کیفیت ہے۔ اس حال کی نسبت مشاہدہ سے ایس ہی بو بختہ اینٹ کی مٹی مٹی کے بو بختہ اینٹ کی مٹی ہے ہوتی ہے کہ پہلے وہ تراب (مٹی) تھی بھر (پانی طانے سے وہ طین بی اس کے بعد طین سے بچی اینٹ کی طرح بقا کا دجود ہوا اور اس کے بعد (آ جرکی طرح) تی مشاہدہ بی اصل بنیاد ہے کہ بعد (آ جرکی طرح) تی مشاہدہ بی اصل بنیاد ہے کہ تراب فتا ہو کر طین بنی اور پھر کچی اینٹ کی طرح بقا کا دجود ہوا اور اس کے بعد (آ جرکی طرح) تی الیس بنیاد ہے جو اس سلسلہ میں آخری فرع ہے۔

#### مقلمات اور احوال:

جو تك به حالت تمام احوال كي اصل اور ان كي بنياد ب اور اشرف الاحوال ب اور به حالت اكسالي نبيس ب مرف وبی ب رایعنی خداواد عطیہ ب) اس لئے برو احق کی ان تمام خداداد کیفیات کو احوال کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس لئے کہ اس میں بنرؤ حق کی سعی کو کوئی دخل نہیں ہے اس لئے کیفیت حال کے نام سے موسوم ہو گئی اور شیوخ کی زبانوں پر تو ب بات چرامی رہتی ہے (وہ ہروقت اس کو بیان کرتے ہیں) کہ مقللت کوسش سے حاصل ہوتے ہیں اور احوال صرف الله کی دین ے (مقامات مکاسب میں اور احوال مواہب میں) اور انٹی کے ذریعہ برکات کا نزول ہوتا ہے ' پس سیمج بات میں ہے کہ احوال عطیات خداوندی میں اور اس تربیت پر نازل ہوتے میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ تمام کسبی کیفیات ان خداواد کیفیات سے گری ہوئی ہیں اور یہ خداداد کیفیات کسبی کیفیات سے محیط ہیں چنانچہ احوال وجدانی کیفیات ہیں اور مقلات تک رسائی کے رائے میں فرق صرف یہ ہے کہ مقالت میں عمل اور سعی کا ظاہری وقل ہے اور باطن میں وہ مواہب ہیں اور احوال میں صورت یہ ہے کہ باطنی کسی ہے اور ظاہر مواہب ہے (ایٹی مقامات کے برظاف) احوال مواہب علویہ ساویہ ہیں اور مقامات ان مواہب علویہ علویہ کے رائے ہیں۔

حعرت امير المومنين على ابن الى طالب والله كابيد مصور قول ب:

"تم جھے ہے آسانوں کے رائے دریافت کرو کیونک می ان سے ایسا عی واقف ہول جے زشن کے راستوں ہے۔" (2)

سلوني عن طرق السموات فاني اعرف بها من طرف الارض (١)

اس قول میں آپ کی مراد راستوں سے "مقالت اور احوال" بیں چنانچہ آسانوں کے رائے زہروتوب کے مقالت بیں ان راستوں پر چلنے والوں کا قلب آسانی (ساویہ) ہو جاتا ہے اور یہ ایسے طریقے ہیں جن میں کچھ احوال بیں اور پکھ برکات کے زول کی منولیں ہیں' اور بد احوال قلب سلوید کے بغیر حاصل نہیں ہو کتے (اب ہم پھرحال کی صراحت کی طرف رجوع ہوتے

بعض حعرات کہتے ہیں کہ طال ذکر خفی نام ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جس کا ہم ذکر کر بھے ہیں۔ ہم نے عراق کے بعض مشائخ سے بیا سا ہے کہ حال وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو اور جو کام انسانی کوسٹش اور عمل سے ظہور میں آئے تو کہتے ہیں کہ بد "بندہ کی طرف سے ہے" ہیں اگر مرد پر کوئی خداداد بات کوئی وجدانی کیفیت طاری ہو تو وہ کہتے ہیں کہ

<sup>(1)</sup> موارف العارف مطبوع بيروت ٢٤٠ سطر ٢٣ـ

<sup>(2)</sup> اس ارشاد کے معنی ہوں جی ہو سکتے ہیں جھ سے آ افول کے راستوں کو معلوم کرد میں نے ان کو زشن کے راستوں کے ذراید شاخت کرنے کی مارت ماصل کرلی ہے۔

بید الله کی طرف سے ہور اس کو وہ حال کے نام سے موسوم کرتے ہیں 'اس سے ثابت ہوا کہ حال ایک خداداد عطیہ ہے (لیعنی موہبت)۔

خراسان کے بعض مشائخ احوال کے تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ "الاحوال مواریث الاعمال" (احوال اعمال کا ورشہ ہیں) بعض لوگوں کا بیہ قول بھی اس سلسلہ میں مشہور ہے "الاحوال کا لبردق" (احوال برق کی طرح ہیں) اگر وہ برقرار رہیں تو سمجھ لو کہ کلام نفسانی ہیں (احوال نمیں ہیں) گریہ قول کلیڈ درست نمیں ہوتا عمواً ایسانی ہوتا ہے کہ احوال نفس کے ساتھ نہیں مل سکتا (اگر دونوں کو طا دیا جائے تو تیل الگ ہوگا اور پانی الگ ای طرح احوال الگ رہتا ہے)۔

بعض حعرات كابيد خيال ب كد احوال بيشه برقرار ربيج بين اگر وه بيشه برقرار رب والے نه بول يو ان كولوائع طوائع اور بوادر كما جاتا ب اليكن بيد خيال غلط ب) كونك بيد كيفيات (لوائع طوائع اور ابوادر) بذات خود احوال نيس بين بلك بيد مقدمات احوال بين-

# ایک مقام سے دو سرے مقام پر منتقلی:

مشائخ کا اس امریس "ایک بنده حق کے لئے کیا یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے موجودہ مقام کے استحکام سے پہلے دو سرے مقام کی طرف ختال ہو جائے ۔ ایک بزرگ کتے ہیں کہ مقام کی طرف ختال ہو جائے ۔ ایک بزرگ کتے ہیں کہ اپنے مقام کی طرف ختال ہو تا مناسب نہیں ہے۔ ایک بزرگ کتے ہیں کہ اپنے مقام کی طرف ختال ہونا مناسب نہیں ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں :

وکوئی مخص اپنے موجودہ مقام کو اس وقت تک کھل نہیں کر سکتا جب تک دہ اپنے اس مقام سے اوپر کے مقام پر نہ پہنچ جائے اس لئے کہ جب وہ اوپر کے مقام پر پہنچ کر نیچے کے مقام پر نظر کرے گا تب بی اس کا پہلا مقام معظم ہو سکتا ہے۔"

برنوع اس مسئلہ پر اختلاف ہے اس کا حل مناسب طریقے سے یوں کیا جا سکتا ہے' ایک مخض کو اس کے مقام میں ایک حال عطا ہوتا ہے جو اس کے مقام سے اعلی اور بلند ہے اور جس پر وہ ترتی کرنا چاہتا ہے پس اس عال کو پاکر اس کے موجودہ مقام کا معاملہ معظم ہو جاتا ہے لیکن ہے جی تعالیٰ کا تصرف ہے اس میں بندے کی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا خواہ وہ ترتی کا معاملہ معظم ہو جاتا ہے لیکن ہے جن مقام سے اور مرے مقام پر) کرے یا نہ کرے وجہ اس کی ہے ہے کہ بندہ خق ان احوال کی بدولت بی مقامات کی طرف ترتی کرتا ہے جو عطیہ خداواندی ہوتے جی ' اور یہ وہ مقامات جی جمل تدبیر و لقدر کا امتواج ہوتا ہے (کب موہبت کے ساتھ ما اس کو تا ہے) بندہ حق کو اس وقت اعلیٰ مقام ہے کوئی حال اس وقت نظر آتا ہے جب اس اعلیٰ مقام کی طرف اس کی ترتی کا زمانہ

تریب ہوتا ہے اس وقت ان بلند مقامات کی طرف اپنے زائد انوال کے ساتھ ترقی کرتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے کما اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مقامات اور انوال ایک دو سرے میں داخل ہیں یمال تک کہ توبہ تک میں یہ صورت ہے (فعلی ماذکرناہ تیضح تداخل المقامات و الاحوال حنی التوبة) کوئی فضیات ایکی نہیں ہے جس میں حال اور مقام موجود نہ ہو' زہر میں بھی حال و مقام موجود ہے تو کل میں بھی حال و مقام ہے اور رضا میں بھی حال و مقام ہے چتانچہ شخ ابو عمان الجبری کے فرمایا کہ:

" چالیس سال ے میری بے مالت ہے کہ اللہ تعالی مجھے جس مال میں رکھ مجھے وہ تاپند نمیں ہو ہا۔"

ی شکل میں نمودار ہوئی اور پھر رضا کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے وہ حال کی شکل میں نمودار ہوئی اور پھراس نے مقام کی شکل افتقیار کرلی (لیٹن شیخ اب مقام رضا پر فائز تھے) ای طرح محبت میں بھی حال اور مقام پیا جاتا ہے ' توب کی بھی یکی صورت ہے کہ بیرہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے اور آخر کاروہ توبہ کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے 'جمال توبہ کا راستہ آزردگی اور پشیانی سے ملا ہے۔

#### زجر کی حقیقت:

ایک بزرگ کا ارشاد ہے زجر قلب کی ایک ایک بیجانی کیفیت کا نام ہے جس کو اس دفت تک سکون نمیں ماتا جب تک اس کو فغلت ت متبد نہ کیا جائے۔ اس تنہیر کے بعد وہ صحح اور غلابات کو سجھ لیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ زجر قلب کی وہ روشن ہے جس کے واسطے سے انسان اپنے ارادہ کی غلطی کو پھانتا ہے۔

زجر مقدمہ توبہ میں تین صورتوں میں پایا جاتا ہے (1) زجر علم کے طریقے ہے۔ (2) زجر عقل کے طریقے ہے۔ (3) زجر الحان کے طریقے ہے۔ (3) زجر الحان کے طریقے ہے۔ برحال ان صورتوں میں ہے کوئی صورت ہو اللہ تعالی اس زجر کے ذریعے بندہ حق کو توبہ کی توفیق رہا ہے۔ لیکن بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفسانی خواہشات کا غلبہ حال توبہ کے آثار کو مثادیتا ہے آگا تکہ زجر استقرار ہے مقام نہ بن جائے (جب زجر کو مقام کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو خواہشات نفسانی توبہ کے حال کو مثانے پر قادر شیس رہتیں)

یکی پچھ حال زہد کا ہے 'یہ جذبہ جب کی پر مسلط ہوتا ہے تو دنیاوی مشاغل کے ترک میں وہ لذت محسوس کرتا ہے اور ان کو قبول کرتا اس کو تاپند اور اس کی نظر میں اپنج معلوم ہوتا ہے لیکن بایں ہمہ اس حال کے آثار طمع اور لالح جب بندہ حق کو دنیا کی طرف ر غبت دلاتے ہیں تو مث جاتے ہیں یمال تک کہ تائیدایزدی اس کے شائل حال ہو کر اس کا تدارک کرتی ہے اور پخر مقام ذہد پر اس کو استقرار میسر آ جاتا ہے۔ حال توکل کی بھی بھی صورت ہے کہ توکل بندہ حق ال مضاکا ہے دروازے کو کھنکھٹاتا رہتا ہے یمال تک سے مستفلاً اس کو افتار کر لیتا ہے (توکل اس کا مقام بن جاتا ہے) بھی حال رضاکا ہے جب بندہ کو کھنکھٹاتا رہتا ہے یمال تک سے مستفلاً اس کو افتار کر لیتا ہے (توکل اس کا مقام بن جاتا ہے) بھی حال رضاکا ہے جب بندہ کو رضاکی حالت پر مطمئن ہو جاتا ہے تو اس وقت رضا اس کا مقام بن جاتی ہے۔ یمال ایک لطیف کئے قائل ذکر ہے کہ رضا

اور توکل طبعی اور نفسانی خواہش کے باوجود اپنے مقام پر قائم رہتے ہیں لیکن رضا کا حال طبعی خواہش کے ساتھ باتی شیس رہتا ،
طبی خواہش حال رضا کو مٹا دیتی ہے اور محوکر دیتی ہے۔ اس کی صورت اس کراہیت کی بائد ہے جے راضی برضا طبعت کے قدم ہے پاتا ہے (طبیعت امرپر راضی ہوگئی ہے اس کے کہ وہ اس کو بھی رضاء اللی جھتی ہے) گرمقام رضا میں پہنچ کر طبی نقاضوں کا علم پوشیدہ رہتا ہے تاہم علم کے ذریعہ پوشیدہ طبعی نقاضوں کا ظہور اس کو مقام رضا ہے تو خارج نہیں کرتا لیکن حال رضا میں طبعی نقاضوں کا ظہور بی نہیں ہوتا چاہئے تھا) کہ جب رضا ہے وہ ضرور خارج ہو جاتا ہے اس کا سب یہ ہے کہ حال رضا میں طبعی نقاضوں کا ظہور بی نہیں ہوتا چاہئے تھا) کہ جب حال خاص عطیہ فطرت بن جاتا ہے تو وہ طبعی خواہشوں کو جلا دیتا ہے (اور یمال طبعی خواہشوں اور نقاضوں کا وجود ثابت ہے اس کئے حال رضا کو اس منول پر مفقود تشلیم کرتا پڑے گا)۔

اس وضاحت پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ایک فض رضا میں صاحب مقام تو بن سکتا ہے لین صاحب طال نہیں بن سکتا ہے کی ایک فض رضا میں صاحب مقام تو بن سکتا ہے گرمقام کی منزل آتی سکتا ہیں۔ کی چیز ماقع ہے؟ طال تکہ طال تو مقام کا چیش خیمہ (مقدمہ) ہے (پہلے پہلے طال سے گزرنا ہوتا ہے گرمقام کی منزل آتی ہے) البتہ مقام زیادہ پائیدار اور ثبات والا ہوتا ہے ' تو اس کا جواب ہم ہد دیتے ہیں کہ مقام میں بندہ کی سعی و تدجیر کو دخل ہوتا ہے اس لئے اس میں طبعی خواہش پیدا ہو جانے کا امکان و احتمال رہتا ہے اس کے برتکس طال عطیم تدرت ہے وہ طبعی آمیزش سے پاک اور منزہ ہے لیس طال رضا اشرف ہے اور مقام رضا استوار و پائیدار ہے۔

# مقامات كس طرح حاصل موسكة مين:

مقامات کے لئے زائد احوال لازمی اور ضروری میں ' سابقہ حال کے بغیر کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہیں بغیر سابقہ احوال کے مقامات نہیں پائے جا کتے۔ احوال میں بعض احوال مقام بن جاتے ہیں اور بعض مقام نہیں بن کتے اور اس میں جو راز مضم ہے دہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ مقام میں سعی و عمل کا اثر نمایاں ہوتا ہے اور موہبت الی اس میں پوشیدہ ہوتی ہے ' راوہ مضم کے اور حال میں اس کے بالکل پر عکس ہے یعنی سعی و عمل اس کا جم ہے) اور حال میں اس کے بالکل پر عکس ہے یعنی سعی و عمل اس کا جم ہے) اور حال میں اس کے بالکل پر عکس ہے یعنی سعی و عمل اس کا جم ہے) اور حال میں نیف فداوندی کا غلبہ ہوتا ہے اور فیض فداوندی محدود و ہو اس میں احوال اس طرح لانماے (لامحدود) بن جاتے ہیں اگرچہ ان اعلی روحانی احوال کی لطافت کا بیر نقاضہ ہوتا ہے مقید نہیں ہے ہیں احوال اس طرح لانماے (لامحدود) بن جاتے ہیں اگرچہ ان اعلی روحانی احوال کی لطافت کا بیر نقاضہ ہوتا ہے کہ وہ مقام بن جائے لیکن قدرت خداوندی محدود نہیں ہے اور اس کی مواہبت و عطایا بھی غیر متابی ہیں ' اس بنا پر کی بزرگ

ہے یہ ماہ؛

"اگر مجھے حضرت عیلی علیہ السلام کی روحانیت اور حضرت موئ علیہ السلام کا مکالمہ اور حضرت ایراہیم علیہ السلام کی ""

"الله علی عطا ہو جائے تب بھی اس بیل اس کے سوا کچھے اور طلب کروں گاکہ فیض خداوندی کی کوئی حد نہیں ہے۔"
شان خلیلی عطا ہو جائے تب بھی اس بیل اس کے سوا کچھے اور طلب کروں گاکہ فیض خداوندی کی کوئی حد نہیں ہوتے لیکن اس
میہ احوال جن کا ہم نے بھی ذکر کیا ہے یہ انہیاء علیم السلام کے احوال ہیں جو اولیائے کرام کو عطا نہیں ہوتے لیکن اس

مید احوال جن کا ام عے بی و رسیا ہے ہی اجبیاء سے اجبیاء کے اور فیض کا طالب رہتا ہے وہ اپنی موجودہ حالت پر اکتفاء من ایک اشارہ اس بات کا موجود ہے کہ بندہ حق بیشہ مزید روحانیت اور فیض کا طالب رہتا ہے وہ اپنی موجودہ حالت پر اکتفاء

اور قناعت نمیں کریا۔

رو معدل ما المرسلين خاتم النين مل النين مل الله من قاعت ند كرف اور مزيد فيوض و بركات ك حصول كى الرحم و المراحد على المرحم و المراحد المرحم و المرح

صفور الله ال بارك يل يه وعافرات.

اللهم مَا قصر عنه رابى وضعف فيه عَمَلِى وَلَم تبلغه نيتى و اَمنيتى مِن خير وعدته اَحلًا مِن عبَادِكَ اَوْخيْرَ اَنْتَ مُعطِيهِ اَحَدًا مَنْ خَلْقَكَ فَانَا اَرغَب اِلنِّكَ وَاسَالِكَ إِيَّاهِ ٥

"بار الدا! جس کام جس میرے رائے کو تائی کرے اور میرے عمل میں ضعف پیدا ہو اور میری نیت اور میری آرڈو اس شک ند پی می منطق بیدا ہو اور میری نیت اور میری آرڈو اس شک ند پی کے تاہم اگر تو نے اس کے دینے کا وہدہ کیا ہے اپی محلوق جس سے کی کو تو دینے والا ہو تو جس ہی اس کی طرف رفیت کرتا ہوں اور تھے ہے ای کا طلبگار و خوال ہوں۔"

پس اچھی طرح جان لینا چاہے کہ مواہب الی اور اس کے فیوض خیر محدود ولا تنابی ہیں اور روحانی احوال مجی فیوض ہیں اور ان کا ان کلمات الی سے تعلق ہے جو ختم ضیں ہو کتے خواہ قطرات سمندر ختم ہو جائیں اور ریک کے ذرول کی گفتی ختم ہو جائے لیکن ان کلمات کا شار ختم نہیں ہو سکا۔ (والله المنعم المعطی)۔

#### باب: 59

#### مقلات روحانی کے سلسلہ میں ارشادات برسبیل اختصار و ایجاز

جارے سے معرت مین الاسلام ابو النجیب السروردی مطف باسناد كثيرين سليم المدائن يه روايت بيان كرتے إيل كه انهول نے کمایس نے حطرت انس بن مالک واللے ساکد انہوں نے فرمایا کہ:

"رسول الله عظیم كي خدمت يس ايك مخص آيا اور اس اور في عرض كيايا رسول الله (عظم) من ايك پوہٹر زبان کا محض ہوں اپنے الل و عمال کے ساتھ اکثر زبان جلاتا رہتا ہوں! حضور سائجا نے اس محض ے فرمایا! تم استغفار کیول نمیں پڑھتے؟ میں تو دن رات میں سو مرتبہ استغفار پڑھتا مول۔"

ی روایت حضرت ابو ہریرہ بناٹھ سے آخر مدیث میں اس اضافہ کے ساتھ مروی ہے کہ "میں الله تعالی سے روزانہ س مرتبہ توبہ اور استغفار کری ہوں! حضرت ابو ہریہ بوائد سے مروی ہے کہ رسول الله عن ارشاد فرایا "میرے تلب پر کھنا چمائی رہتی ہے اس کئے میں روزانہ سو مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔"

الله تعالى ارشاد فرماتا ي:

وَتُوْبُوْ اِلَى اللهِ حَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (ياره: 18 موره نور)

مزید ارشاد فرملا:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ ٥

توبہ کے سلسلہ میں ایک اور ارشاد ہے:

يَاا يُنْهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ تُوبُوْآ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ٥ "اے ایمان والواللہ کے ساتھ توب کرو کی اور پنت توبد!!"

اے مومن عم سب کے سب اللہ سے توبد کرو شاید کہ تم فلاح یاب او جاؤ۔"

"الله توبه كرف والول كو دوست ركمتا ب-"

بسرحال توبہ ہر (روحانی) مقام کی اصل اور ہر مقام کا تھم و ربط اور ہر حال کی کلید ہے۔ اس کے ذریعہ مقالت کی ابتدا ہوتی ہے'اس کی مثل (مقام کے لئے) ایس ہے جیے کس ممارت کے لئے بنیاد کی ایعنی توبہ مقام کی بنیاد ہے) ہی جب کس کے یاس زمین بی نہیں تو وہ عمارت کس طرح تغیر کر سکتا ہے بعنی جس کے پاس توبہ نہیں اس کے پاس نہ حال ہے اور نہ مقام ( وہ صاحب حال ہے اور نہ صاحب مقام) میں نے اپنے مبلغ علم اور اپنی سی و جد ہے جمال تک مقالت ' احوال اور اس کے دہائج پر غور و حوض کیا ہے۔ یک اور اس کے دہائ ہوں اور اس کے دہائے پر غور و حوض کیا ہے۔ یک اور اس کے دہائ اور اس کے فرا کفن اور ان کے شرائط در سی کے ساتھ بجاآوری کے بعد ' تین چزیں ضروری ہیں اور جب ایمان کو بھی اس بیں شائل کر لیا جائے تو وہ چار چزیں ہو جاتی ہیں ' ان چار چیزوں کو بیس نے معنوی اور حقیق (مقالت و مراتب کی) ولادت بیں اس طرح کارفرہا پایا جس طرح طبائع اربعہ (عماصر اربعہ) کو اللہ تعلق کے قانون (قدرت) نے ولادت طبیعت کے لئے لازی قرار دے ویا ہے۔

#### حقائق اربعه:

جو هض ان حقائق اربعہ ہے آگئی حاصل کرے گاوہ آسانوں کے علم ملکوت میں داخل ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات (نشانیوں) اور قضا و قدر کا انگشاف اس پر ہو سکتا ہے اور وہی ہض منزلہ کلمات اللی کے قیم اور زوق کو حاصل کر کے تمام روحانی احوال اور مقالت ہے بھرہ مند ہو سکتا ہے اور وہ چار اصول جن پر بیہ مروسلان موقوف ہے ایمان کے بعد تین باتی اصول میں سب سے پہلے کی اور باختہ توبہ (توبتہ النصوح) ہے اس کے بعد زہد ہے اور پھر مقام بندگی کی اس طرح شخیق کہ مداومت کے ساتھ ظاہری اور باطنی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کے لئے تمام اعمال جسمانی اور طبی نگاؤ کے ساتھ بغیر کی فتور اور قصور کے کئے جائیں ان چار اصول کی شخیل کے بعد ان چار چیزوں سے ان کے استقرار اور نظم منبط کو پر قرار رکھنے کے ساتھ در پہنوائی جائے۔

قلت كلام (كم كوكى) قلب طعام ، قلت خواب ، قلت طاقات (اوكول سے كتاره كشى)

تمام مشائخ اور ذهار کااس پر انقاق ہے کہ ان چار باتوں سے روحانی مقللت برقرار رہتے ہیں اور احوال میں درسی پیدا ہوتی ہے اور ان اصولوں کی بدولت تائید اللی سے ابدال حقیق معنی میں ابدال بن جائے ہیں کی اگر ان اصول کو مسجح طور پر حاصل کرلیا گیاتو سجھنا چاہے کہ روحانی مقلات حاصل ہو گئے۔

(اب ہم ان اصولوں کی وضاحت پیش کرتے ہیں) ایمان کے بعد سب سے پہلی چیزیا پہلا اصول توبہ ہے ، گرتوبتہ النصوح کی ابتدائی صحت و درس کے لئے چید احوال کی ضرورت ہے (ان احوال کے بغیر توبتہ النصوح کا مجمح اور درست آغاز نہیں ہو سکر) یعنی توبہ سے قبل طامت کرنے والے ول کی ضرورت ہے اور ایسے جذبہ اور وجدان کی جو طال پر طامت کرنے والا ہو وَلا بندی توبہ سے قبل طامت کرنے والا ہو وَلا بندی اِبتَدا اینها من و جود زاحر و جدان ان الزاحر حال) کہ سے صورت بھی اللہ تعالی کی ایک عظیم بخشش اور اس کا انعام ہے۔ زجر و طامت کی حالت اصل میں توبہ کی کلید اور اس حال کا آغاز ہے۔

### شيخ بشرحاني كاحال:

ایک مخص نے بیٹ بشرطان سے وریافت کیا کہ کیا سب ہے میں آپ کو شکین ویچہ رہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا

سب یہ ہے کہ میں بھٹکا ہوا ہوں اور مطلوب ہوں میں دل سے بھٹک گیا ہوں اور میں اس کی تلاش میں ہوں والمقصد وانا مطلوب به اگر مجھے معلوم ہوتا کہ منزل مقصود پر کس راہ ہے پہنچ سکتے ہیں تو میں راہ کو تلاش کرتا لیکن مجھے غفلت کی او تگھ نے آلیا ہے! اور اس طرح کہ اس سے رہائی ناممکن ہے سوائے اس کے کہ مجھے اس عشل پر اگر زجر وطامت کی جاتی تو مجھ پر اس کا کچھ اثر ہوتا

ا معنی کا قول ہے کہ میں نے بعرو میں ایک ایے دہقانی کو دیکھاجس کی دکھتی آتھوں سے پانی بر رہا تھا میں نے اس دہقانی سے کہاتم اپنی آتھیں کیوں نمیں صاف کر لیتے اس نے جواب دیا کہ طبیب نے منع کر دیا ہے اور جو منع کرنے سے باز

نبیں آتا اس کابھلا نہیں ہو تا (پھر میں کس طرح آ تکھیں صاف کرلوں)

باطن آیک طل ہے جو زاجر (زجر کرنے والا) ہے یہ اللہ تعالی کا عطیہ ہے فَانَّ راجو فی البّاطن حال یہ بھا اللہ تَعدی لوہ کرنے والا) ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے فانَّ راجو فی البّاطن حال یہ بھا اللہ حق یہ انتہا کا جہ کے اس حاصل کا وجود ضروری ہے اس کے ذریعہ انزجار (یعنی باز آجائے) کے بعد طالب حق یہ انتہا کا حال کے اس کے بارے میں ایک بزرگ کا قول ہے جس محس حال طاری ہو جاتا ہے (یعنی اول زجر ہے پھر انزجار اس کے بعد انتہاء) جس کے بارے میں ایک بزرگ کا قول ہے جس محس فی میں ایک بزرگ کا قول ہے جس محس فی میں ایک بردگ کا قول ہے جس محسل فی معالی انتہاء کا مطابعہ جاری رکھا وہ بیدار ہے (مَن لَزَم مطالعة الطور اق انتباء)

شخ ابو بزید فرماتے ہیں "اختباہ کی پانچ علامتیں ہیں (۱) یہ کہ جب اپنے نفس کو یاد کرے تو اس کو حقیر سمجھے (۲) جب اپنے گئاہ کو یاد کرے تو اس کو حقیر سمجھے (۲) جب اپنے گئاہ کو یاد کرے تو استنفار پڑھے (۳) دنیا کو یاد کرے تو عبرت حاصل کرے (۳) آخرت کو یاد کرے تو خوش ہو جائے۔ (۱۵ جب کرے تو اس کے جسم پر لزرہ طاری ہو جائے۔

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اختیاد نیکی کی رہنمائی کا آغاز ہے 'جب کوئی بندہ حق اپنی ففلت کی فیند سے بیدار ہو آب تو اختیاد اس کو بیداری کی راہ تک پنچا دیتا ہے اور سے بیداری اس کو ہدایت کی راہ کی تلاش پر ڈال دیتی ہے (وہ راہ ہدایت کی تلاش شروع کر دیتا ہے) جب وہ اس کی جبتی میں پھر آ ہے اس وقت اس کو معلوم ہو آ ہے کہ وہ حق کے راستہ پر ہے اس وقت وہ تلاش حق شروع کر دیتا ہے اور توبہ کے دروا ڈے کی طرف رجوع ہو آ ہے (ویر جع الی باب توبته) اس وقت اس اختیاد کی بدولت اس کو حال بیداری میسر آ جا آ ہے۔

#### طل بيداري:

یخ فارس فراتے ہیں کہ تمام احوال ہیں سب سے کامل حال بیداری اور حصول جمرت (اعتبار) ہے 'بیداری راہ نجات کے مشاہدہ کے بعد حظ سلوک کے ظہور کا نام ہے (النبقط بتیان حط المسلك بعد مشاهدة سبیل النحة) كما گیا ہے کہ جب حال بیداری صحح ہوتا ہے تو صاحب حال راہ توبہ کی ایتدائی منزل پر ہوتا ہے۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ بیداری متقی حضرات کے دلوں کے لئے اللہ تحالی کی طرف سے ایک نشانی ہے جو ان کی طلب توبہ کی طرف رہنمائی كرتی ہے جب حال بیداری كا سے دونا ہو جاتا ہے نواس كو مقام توبہ پر ونتی سے بہلے روثما ہو جاتا ہے نواس كو مقام توبہ كی طرف خطل كروا جاتا ہے۔ بسرحال بير تمن حالتيں بيل جو مقام توبہ پر ونتی سے بہلے روثما

و تی میں اوب کے استقرار اور استفامت کے لئے (نفس کے) محاب کی ضرورت ہوتی ہے۔

حعرت امیرالمومنین علی کرم اللہ وجہ ہے معتول ہے کہ اے لوگو! اس سے تبل کہ تمهارا محاسبہ کیاجائے اپنے نفس کا تم خود محاسبہ کرد اور اس سے پہلے کہ تمهارے اعمال کاوڈن کیاجائے تم اپنے اعمال کاوڈن کر لو! تم خود کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بری چیش کے لئے تیار کر لو (آراستہ کر لو) کہ :

"جب تم اس ون چيل مو ك و كوئى پوشده بات تم سے چيل نيس رے كى-" يَوْمَثِذٍ تُعْرَضُوْنَ لا تَخْفَى مِنْكُم خَائِيَّةٌ ٥ (١٥٠ مَحَارِيَّةً ١٥ (١٥٠ مَحَارِيَّ إِده 29)

#### محاسبه كالجكمله:

محاب کی جمیل کے لئے ضرویڈی ہے کہ بندہ حق منظ الناس منبط حواس معایت اوقات اور ایٹار المحمات کرے۔ بندہ محق کی سبحہ لینا چاہئے کہ خط الناس کی جیں حق کو سبجہ لینا چاہئے کہ خداوند عروجل نے اپنی رحمت ہے اس پر پانچ نمازیں شب و روز میں (بلوقات مختلف) فرض کی ہیں چو تکہ اللہ تعلق خوب جانتا ہے کہ اس کا بندہ خفلت میں جٹلا رہتا ہے 'اس لئے ان کو نفسانی خواہشات اور دنیا کی غلامی سے منجلت بخشے کے لئے یہ نمازیں مختلف او قات میں فرض کی ہیں۔

پی پانچی نمازیں ایک ایسا سلسلہ ہیں جو بندوں کے نفوس کو حق ربوبیت اوا کرنے کے لئے مقابات عبودے کی طرح کھنے لیتی ہیں (بندگی اور عبودیت کے مقابات پر بندوں کو رائے کر دیتا ہے اس طرح ہم فض ایک نمازے وو مری نماز تک اپنے انس کے محاب میں مشخول رہتا ہے اور اس محاب کے خشل کی بدولت شیطان کی گزر گاہوں کو بند کر دیتا ہے 'بندہ حق نماز اس وقت تک شروع نہیں کرتا جب تک وہ تو ہو واستغفار کے ذریعہ اپنے ول کی گرمیں نہ کھول لے۔ اس لئے ہم وہ کلہ اور ہم وہ حرکت جو ظاف شروع نہیں کرتا جب تک وہ تو ہو استغفار کے ذریعہ اپنے ول کی گرمیں نہ کھول لے۔ اس لئے ہم وہ کلہ اور ہم وہ حرکت جو ظاف شروع ہے اس کے ول پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے اور اس کے دل میں ایک گرہ پر جاتی ہے لیکن محاب کرنے والا نماز کے لئے اپنے اصفا اور جوارح کے منبط و نقم کے ذریعے مقام محاب کو معظم کرتا ہے ہیں جب سے نماز پڑھتا ہے تو اس نور اور تاباں رکھتا ہے اس کی نماز اس کے او قات کے نور سے منور اور تاباں رہتا ہے۔

### محاسبه اور ضبط نفس كي افاديت:

ایک محاب کرنے والے بزرگ کا قاعدہ تھا کہ وہ اپنی نمازوں کو تحریر کیا کرتے تھے اور دو نمازوں کی تحریر کی جگہ کے درمیان سادہ جگہ چھوڑ ویتے تھے جب این سے نمیت یا اور کسی خلطی کا ارتکاب (این وو نمازوں کے اپین وقت میں ہو اتو وہ سادہ جگہ پر ایک ڈط کھنچ ویتے تھے اور جب کوئی افتو اور فضول بات ان کی زبان سے تکفی تو وہ ایک نقطہ ڈال دیتے تھے تاکہ ان لکیروں اور نقطوں سے وہ اپنی لایعنی باتوں اور گناہوں کا شار کر سکیں 'اور اس محاب کے ذریعہ شیطان اور نفس (امارہ) کی گزر

گاہوں کو نگ کر دیں اس طرح وہ بزرگ صدق ول کے ساتھ ضبط نفس کر کے بندگی حقیق کے مقام تک پہنچنے کی سمی کرتے سے مخترب کہ بید مقام محاب اور ضبط نفس کی بید کو خش صحت توب کی ضروریات سے ہے۔

#### يشخ جينيد كاارشاد:

حصرت جدید روایت کیا گیا کہ جس کی گرانی اچھی طریقہ پر ہوتی ہے اس کی ولایت بیشہ باتی رہتی ہے ' حضرت شخ واسطی روایت سے دریایت کیا گیا کہ کون ساکام افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا ''سرباطن کی حفاظت' ظاہر کا محاسبہ اور باطن کی محمداشت! ان جس سے ہرایک دو سرے کی شخیل کرنے والا ہے ' اور ان دونوں کے باعث توبہ کو استفامت حاصل ہوتی ہے۔ مراقبہ اور محمداشت (ظاہر و باطن' دو پاکیزہ اور عمدہ حال ہیں (حالان شریفان) اور توبہ کی در محل کے ساتھ بی ساتھ ہی دونوں شریف حال اور مقام مجی درست رہے ہیں' توبہ ان سے کمال کے درجہ پر پہنچتی ہے ہیں محاسبہ' مراقبہ اور ظاہر و باطن کی

نہ الاور ذہ اپنے مشائع کے حوالوں سے بیٹن جریری براتھ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ "مہارا کام (طریقت) ان دو فضیاتوں پر جنی ہے ایک بید کہ اللہ تعالی کے لئے اپنے نفس کی تکمداشت کرو' دو سرے علم کے ذریعہ اپنی ظاہری حالت کو انچی صورت

مين پرقرار رکو-"

من مراقش ما الله كا قول ب مر لحظ اور برلفظ من حق ك مشابده ك لئ باطن كى محمد اشت كانام مراقب بسرك

"کیا بی اچھا ہے وہ فض ہو نفس کے ہر عمل کی کمداثت ارا

ٱفْمَنْ هُوَقَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْO

یہ علم قیام ہے' اس کے ذریعے ہے علم حال کی شخیل اور اس کی کی وہیٹی کاعلم ہوتا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ بیرہ حق بیر معلوم کرے کہ اللہ کے ساتھ اس کے تعلقات کا معیار کیا ہے' یہ تمام امور صحح توبہ کے لئے ضرور نی ہیں اور صحح توبہ ان کے لئے ضروری ہے را اور عیل توبہ ان کے لئے ضروری ہے را اور عیل اور عیل کا مقدمہ ہوت ہیں اور عزائم کا مقدمہ ہوت ہیں اور عزائم کا مقدمہ ہوت ہیں اور عزائم کا عیش خیمہ ہیں خواطر (تصورات) ہے قلب کے ارادے کی شخیل ہوتی ہے اور چونکہ قلب تمام اعضاء و ہوا ح مام سے اس لئے بغیر قلب کے ارادے کے کوئی عضو حرکت نہیں کرتا اور خراقبہ ایک چیز ہے جس کے ذرایعہ برے ارادول کی جزوں کا دل ہے قلع قمع کر دیا جاتا ہے۔ (جڑسے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے) الان یالطواقیۃ اصطلام عروق ارادہ المخارہ من الفلب) اور مراقبہ ہے اس تصفیہ ہیں جو کچھ رہ جاتا ہے اس کی خلاقی محابہ سے ہو جاتی ہے (اور کوئی (ارادہ ہدیا تصور بد ہاتی بھی رہ جات ہے تو محابہ اس کو دور کر دیتا ہے)

#### محت انابت:

ی او عثان مغربی کا ارشاد ہے کہ اس طریقہ کی ضروری چیزوں میں محامیہ ' مراقبہ ' علم کے ذریعہ عمل کی سیاست (منبط و اللم) شامل ہیں ' صحت توبہ بن پر صحت انابت موقوف ہے ( یعنی صحیح طور پر اسی وقت رجوع الی اللہ ہو سکتا ہے ' جب توبہ صحیح ہو اور صحیح توبہ کے لئے علم کے ذریعہ عمل کا منبط و نظم' مراقبہ اور محامیہ ضروری ہیں)

من اوحم فرماتے ہیں افاصدق العبد فی توبة صاربنیا "بندة حق جب کی قبد كرليا ب تووه فداكى مرف ديوع كرف والا بن جاتا ب "ب شك انابت توبه كادو مرا درجه ب

مع ابوسعید القرش فرماتے ہیں کہ منیب (اللہ کی طرف رجوع کرنے والا) تمام چیوں کو چمو روحا ہے جو اس کو اللہ سے فافل كرنے والى ہے۔ ايك اور يزرگ كا ارشاد ب كه اتابت الله تعلل سوا برايك شے سے رجوع موتا ہے اور جو كوئى اس ك فیرکی طرف سے روع ہوا۔ اس نے انابت کے ایک پہلو کو ضائع کر ریا۔ حقیقت میں میب (صاحب انابت) وہ ہے جس کے لے سوائے اللہ تعلق کے کوئی اور مرجع نہ ہو' اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ای کی طرف ای سے رجوع ہو تا ہے کہ پھروہ ای رجوع رجوع سے رجوع موجاتا ہے کویا سرایا اتابت بن جاتا ہے ، حق تعالیٰ کے سامنے اس کا کوئی ذاتی و صف باتی تنیس رہتا ار وہ مین جمع میں بھی منتفرق حق ہو تا ہے۔ وہ نفس کی مخالفت کرتا ہے اور اعمال کے عیوب کا مشاہرہ کر کے ان کو ترک كنے كے لئے) مجلدہ كرا ب اور يہ تمام تر مسامى وعايت (كلمداشت) اور مراقبہ كے تحقق اور حسول كے لئے كى جاتى بيں-مع ابوسلمان مطفح فرماتے ہیں کہ میں نے جب تک محاب نہیں کرلیا اپنے کسی کام کو اچھا نہیں سمجھا (جو کام کیا اس کا البركيا في ابوعبدالله السنوي فرات بي سبو بنده مرد مود او ك بدر اين احوال ع كي مال كو اجما محتا بواس ك ارادت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کے لئے سوائے اس کے اور کوئی تدبیر اور جارہ کار نہیں کہ ابتذا ہے روحانی منازل طے کرے 'از مرنو ریاضت او مجلدہ میں مشغول ہو اور جس نے اپنے نفس کو میزان صدق میں نمیں تواد اور مالہ اور ماعلیہ معلوم نمیں کیا ایسنی اعمال کے محامن و عیوب معلوم نمیں کے) وہ مردان حق کی منزل تک نمیں پہنچ سکا محت انابت کے لئے اپ افعال کے عیوب کا مشاہدہ ضروری ہے اور اس کے ذریعہ مقام توب درست ہو سکتا ہے اور توبہ بغیر صدق مجابدہ اور کی راضت کے درست نیں ہو عتی اور بندہ حق صدق دل سے مجامدہ ای وقت کر سکتا ہے جب اس میں مبرموجود ہو العنی مبر ے مجلم اور مجلم سے درئ توب اور درئ توب سے مقام توب اور مقام توب سے محت اتابت متحقق ہو عتی ہے۔)

### الما مبرس اور صدق مراقبه قلب سے ب

معرت فعالم بن عبيد بوالله عمودى م دوى م كر رسول الله ما كالم عند ارشاد فرمايا "مجلد وه م جو اين ننس س جماد

اور یہ مجلبدہ نفس مبر کے بغیر بھیل بذر نہیں ہو سکتا اور مبریس سب سے بہتر مبروہ ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے اور دل کی سیائی کے ساتھ محمد اشت اور محرانی کی جائے اور تصورات بر کو دل سے نکال دے۔

### مبركاقهام:

مبردو طرح كاموتا ب وض اور فعيلت! فرض مبريه ب كه فرائض كى يحيل اور محرات سے يح كے لئے (آردول اور خوابشات ير) مبركيا جائ اور فضيلت مبريس بي يانج شائل بين اول؛ فقر ضرمبركنا وم: يهل مدمد ير مبركرنا وم اي مصائب اور تکالیف کو چھپانا اور شکوہ نہ کرنا۔ چارم: فقراور دروسٹی کو چھپانے پر مبرکرنا۔ پنجم: اپنے کمالات وکرامات اور فیوض كو چميانا ادر اس كوشش ير مبركرنا اور آيات و عبر كامشلېده كرنا

ذكورہ بالا اتسام مبرك علاوہ مبركي اور فتمين مجي ہيں۔ بعض ايسے لوگ مجي ہيں جو مبركي ان قسموں يرعمل كرتے ہیں کین محت مراقبہ محمداشت اور نفی تصورات پر محض اللہ کے لئے ان سے مبر نمیں ہو کا۔ (این اندر ان امور پر مبر كرنے سے بھی محسوس كرتے ہيں احقیق مبر بھی توب كے ذرايد اى طرح بيدا ہو ؟ ب جس طرح توب سے مراقب مبرالل ايمان كامعزز رين مقام ب اوريد توبد ك حقق منهوم مي داخل -

ایک عالم کا قول ہے کہ صبرے اضل کون ی چیزے کہ اللہ تعالی نے مبر کاذکر قرآن حید میں نوے مقامات سے زیادہ جكه پركيا ہے (مقصود كلام يہ ہے كه اتى تعداد يس كى صفت كاذكر قرآن كريم يس نبيس كياكيا ہے جتنا مبركاكيا ہے) يا المحد اور اس شرف کے باوجود می توب مقام مبر کو محتوی ہے (توب کامقام افضل ہے)

ا يك صربيه مجى ہے كه الله كى نعت بر مبركياجائے وواس طرح كه اس نعت كومعصيت اللي ميں صرف نه كياجائے " فتم میں میح توب کے معموم میں واعل ہے ، مخت سل بن عبداللہ واللہ علی الصبر علی العافیة اشد من الصبر علی البلاد "لعنى آرام عافيت ير مبركرنا معيبت ير مبركرن سه زياده دشوار اور مشكل ع-"

ایک محالی بالٹ سے معقول ہے کہ "جب معیبتوں میں ہم کو آزمایا گیا تو ہم نے مبر کیا" اور جب راحت و فراخی میں

حارى آزمائش موئى توجم ميرند كرسك

ایک مبریہ بھی ہے کہ رضا اور غضب (خوشی اور ناخوشی میں) اعتدال کی رعایت المحوظ رکھی جائے 'ہاں لوگوں کی تعریف ہے بے نیازی ممای میں رہنے اور ذات و نواضع سے کو اگر توبہ میں داخل نمیں کر سکتے تو یہ پھر زمد میں داخل ہیں۔ وہ تماہ روطانی مقامات اور احوال جو مقام توبہ میں واخل شیں میں وہ زبد میں داخل میں اور زبد کا روحانیت کے چار مراتب میں

#### اظمار صير:

مبری حقیقت کا اظمار طمانیت نفس ہے ہوتا ہے اور نفس کی طمانیت تزکیہ ہے وابستہ ہے اور تزکیہ کا مدار توبہ ہے ا جب نفس توبتہ النعور کے ساتھ پاک و صاف ہو جاتا ہے اس وقت اس سے طبعی سرکشی دور ہو جاتی ہے (اس صورت میں میں نفس کی سرکشی باتی نبیس رہتی) چنانچہ مبرکی قلت اور کی انفس کی سرکشی اور بدخوئی اس کی نافرمانی اور انکار کے سب سے پیدا ہوتی ہے۔

۔ آئیت النصوح لنس کو فرم بنا دیتی ہے اور اس فری ہے اس کی بدخوئی اور سرکشی دور ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب لنس محاب اور مراقب میں مشغول ہوتا ہے اور پاکیزہ اور صاف بن جاتا ہے ' بلکہ اب تک خواہش نفسائی کی پیروی کے باعث اس کے اندر جو آگ شعلہ ذان تھی وہ بھی بچھ جاتی ہے اس وقت وہ مطمئن ■ کر رضا کے محل اور مقام پر پہنچ جاتا ہے اور قضاو قدر کے فیصلوں اور احکام (مجاری الاقدام) پر مطمئن ہو جاتا ہے۔

شیخ ابو عبداللہ بنای فرماتے ہیں "اللہ کے کھے ایسے بندے بھی ہیں جو مبرکرنے سے بھی حیا کرتے ہیں اور قضاو قدر کے مواضع اور مواقع سے بحراور فائدہ اٹھاتے ہیں۔"

صفرت عمر بن عبد العورز بھائے فرماتے ہیں کہ "جب میں میج دم اشتا ہوں تو قضادقدر کے مواقع بی میرے لئے مسرت بخش ہوتے ہیں۔"

رسول اكرم من الم الم على الله على الله علما كو وصب فرمات وقت ارشاد فرمايا:

راضی برضا ہو کریقین کال کے ساتھ اللہ کے لئے کام کرو! اور اگر ایبانہ ہو سکے قو مبر کرو مبرض بہت بدی بھلائی ہے۔" اعمل لِله باليقين في الرضا فَإِن لَمْ يكُن فَإِنَّ في الصبر خَيْرًا كثيرًا"

ایک اور صدیث شریف یس ہے:

"بعتران چرجو انسان کو عطاکی علی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقوم (قسمت) پر رامنی وشاکرہے۔" من خيرما اعطى الرحل الرضا بما قسم الله تعالى له O

برحال رضائے شرف اور اس کی نظیات میں ہے شار حکائیتیں 'آثار و اخبار موجود ہیں (جن کو ہمال بیان کرنامشکل ہے)

بر نوع رضائوبتہ النصوح کا نتیجہ ہے 'اگر کوئی بنرہ رضا ہے تخلف کرتا ہے تو اس کے معنی ہے ہیں کہ اس نے توبتہ النصوح ہے خلاف کیا اور پر خلوص توبہ میں مبر کا حال اور مبر کا مقام دونوں جمع ہوتے ہیں بینی حال رضا اور مقام رضا اور بید دونوں لینی خوف کیا اور پر خلوص توبہ میں مبر کا حال اور مبر کا مقام دونوں بینی توبتہ النصوح میں داخل ہیں کہ خوف بی بندے کو توبہ پر ابھارتا ہے اگر خوف ند ہو تو انسان توبہ کیوں کرے اور اگر امید نہ ہو تو خوف بھی پیدا نہ ہو لولا ر جاوہ ما خداف ہیں جابت ہوا کہ تقلب و دہن کے خوف و رجا دونوں لازم و ملزوم ہیں جو کی توبہ کھرتا ہے اور اس کے اندر سے جذبہ امید و ہیم حد اعتدال پر آجاتا

#### بيم ورجا:

منقول ہے کہ رسول اکرم مٹی کیا ایک بار ایک ایے فض کے پاس تشریف لے گئے 'جو حالت زع میں تھا' حضور مٹی کیا اسے فض نے بار ایک ایے فض کے باس تشریف لے گئے 'جو حالت زع میں تھا' حضور مٹی کیا ہے اے فرمایا (تمارا کیا طال ہے) اس فخص نے جواب دیا کہ میری طالت یہ کہ اپنے گناہوں سے فائف ہوں اور خدا کی رحمت کا بھی امید وار ہوں (لیمی طالت امید و تیم میں ہوں) حضور مٹی کیا نے فرمایا جب ایسے طال (دم نزع) میں بندے کے دل میں یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی اس بندے کی امید براتا ہے اور جس بات سے وہ ور تا ہے اس سے مامون کر دیتا ہے۔ اس آیت کرمہ۔

وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهلكَةِ ٥

کی تغییر میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ مخص ہے جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوا اور کے اور اب میرے لئے کوئی علی بھی مغید نہیں میں تو تباہ ہو گیا اور اس دفت وہی بندہ توبہ کرتا ہے وہ خدا سے ڈر کر کرتا ہے اور تائب ہو کر مغفرت کا امیدوار ہوتا ہے کہ اس امیدوبیم کی حالت کی توبہ مقبول ہوتی ہے اور تائب اپنے اعضاء اور جوارح کو برائیوں کی گرفت سے بہاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعیش ہیں اور ان بہاتے ہو کر اس کی اطاعت کرتا ہے 'یہ تمام احصاء بھی تو اللہ تعالیٰ کی تعیش ہیں اور ان کا شکریہ ہے کہ ان کو معصیت سے محفوظ رکھ کر عبادت اللی میں معروف رکھا جائے کہ کی توبہ ہی سب سے بری شکر گزاری

#### مقام توبد:

جب مقام توبہ میں یہ تمام مقامات (جو اوپر فد کور جوئے) جمع ہو جائیں تو یہ سجھ لینا چاہئے کہ اس مقام میں حال زجر (جمع کنا) حال اعتباہ 'حال تیقظ ' مخاففت نفس" تقوی ' مجاہدہ ' عیوب افعال کا مشاہدہ انابت مبر ' رضا' محاسبہ ' مراقبہ ' رعایت ' شکر اور امید و بیم کے تمام احوال جمع ہو گئے ہیں۔

جب توبتہ النصوح قبول ہو جائے اور نفس کا تزکیہ ہو جائے تو اس وقت قلب کا آئینہ جگمگا جاتا ہے اور اس کے فاسطے سے دنیا کی ہر برائی ظاہر ہو جاتی ہے اور آخر کاروہ فخص مرجبہ زہر پر پہنچ جاتا ہے اور توکل کاجذبہ بھی اس میں پیدا ہو جاتا ہے اس لئے کہ دنیا ہے وہی کنارہ کش ہو سکتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اعتماد ہو اور جب اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر مطمئن ہو گیا تو ہے ہوگیا تو ہے کہ وہ کی اور کو تاہی رہ جائے تو وہ کی بوگیا تو ہے کہ اور کو تاہی رہ جائے تو وہ کی زیرے ذریعہ ہو جاتی ہو جاتے تو وہ کی زیرے ذریعہ ہو جاتی ہو جات اربحہ میں سے تیمرا درجہ ہے۔

#### زېر:

المارے فیج ابو منصور محر بن عبدالملک رفیج باسناد مختلفہ حضرت عبداللہ بن بریدہ رفیق سے روایت کرتے ہیں کہ ایکبار رسول اکرم سائیج سفرے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما کے گھر تشریف لے گئے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے گھر ہیں پردہ افکایا ہے اور ان کے ہاتھوں ہیں کچھ ذیادہ (از ضروریات) چیزیں بھی موجود ہیں ' بیر حالت دکھے کر آپ واپس ہو گئے اور مکان کے اندر تشریف نمیں لے گئے! اور ذھن پر بیٹھ کر آپ زھن کو کریدتے جاتے اور فرماتے جاتے مالی وللدنیا مالی وللدنیا میرا دنیا ہے کیا تعلق' میرا دنیا سے کیا تعلق!

حضرت فالحمد رضی اللہ تعالی عنما کو بھی ہے علم ہو گیا کہ آپ پردہ لٹکانے کی وجہ ہے واپس تشریف لے گئے بھے ' تو آپ نے وہ پردہ اور اور وہ زا کد چیزیں حضرت بلال "کے ذریعہ خدمت اقدی میں ارسال کردیں اور ان ہے کما کہ رسول خدا ساتھا کی خدمت میں عرض کریں کہ میں نے ان تمام چیزوں کو صدقہ کر دیا ہا آپ جس طرح چاہیں انہیں استعال کریں پس حضرت بلال بڑھ ان چیزوں کو لے کر حضرت مرور کو نین ساتھا کی خدمت میں عاضر ہوئے اور وہ سب چیزیں پیش کر کے کما کہ عضرت بلال بڑھ ان چیزوں کو صدقہ کر دیا ہے آپ جس طرح چاہیں ان کا استعال کریں۔ یا رسول اللہ (ساتھ ای) فاطمہ "نے کما ہے کہ میں نے ان چیزوں کو صدقہ کر دیا ہے آپ جس طرح چاہیں ان کا استعال کریں۔ حضور میں گئے ہے میں کر فرمایا والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کی خورات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کر دیا۔ والدین کی قشم ہیں نے ان کو خیرات کی دیا۔

"ب فك جو كى زين ير ب بم في اس كو زين كى زينت بالا ب

تاك بم آزاكي كركون اقتع كام كرتا ب-"

الله تعالى كاارشاد ب:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لَنَبْلُوْهُمُ أَيُّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

يى زمد فى الدنياب:

#### بزر گان دین کے اقوال:

امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب رہ ہے نہ کے بارے میں دریافت کیا گیاتو آپ نے فرمایا کہ زہدیہ ہے کہ تم کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ دنیا کو مومن استعال کر رہا ہے یا کافر! شخ شیلی دھتے سے زہر کے بارے میں دریافت کیا گیاتو انہوں نے فرمایا! تم پر افسوس مچھرکے ایک بر کی بھی کوئی حقیقت ہے کہ اس سے کنارہ کشی افتتیار کی جائے (یعنی دنیاتو مچھرکے ایک برکی طرح ہے جس کا بونانہ ہونا برابرہے)

شخ ابو بکر واسطی فرماتے ہیں کہ تم کب تک اس حقیروناگارہ چیز کو ترک کر کے اس کے اعراض پر کب تک حملہ کرتے رہو گے 'اور کب تک اس سے کنامہ کشی کرو گے جب کہ اس کاوزن اللہ تعالی کے نزدیک پر پشہ سے زیادہ نہیں ہے۔ بندہ حق کامقام زہد جب صحح ہو جاتا ہے لینی وہ صحح طریقے پر زہد اختیار کر لیتا ہے تو پھراس کا توکل بھی درست ہو جاتا ہے کیونکہ صحح توکل بی صحح زہد کی طرف راہنمائی کرتا ہے ہیں جو محض توبہ پر قائم رہے ' دنیا ہے کنارہ کش ہو جائے اور ان دو مقالت کو (صحح طریقہ پر) حاصل کرے وہ باقی مقللت کی بھی شخیل کرلیتا ہے (باقی مقالمت کا حصول آسان ہو جاتا ہے) استعقامت تو بہ کے حراحل:

قوبہ کا مراقبہ کے ساتھ الیا تعلق ہے اور ایک دو سرے کے ساتھ اس طرح مربوط ہیں کہ کوئی فضی قوبہ کرے اور قوبہ پر اس طرح استقامت و کھائے کہ کرایا کا تبین ہے بائی ہاتھ کا فرشتہ (برائی لکھنے والا) اس کے خلاف کچھ نہ لکھ سے! اس کے بعد وہ بندر تن اپنے اصفاء کی معاصی سے تطبیر کرے (اصفا کو گناہوں سے پاک کرے) نہ کوئی نضول بات کے اور نہ کوئی نضول اور بیکاد حرکت کرے اور نہ کوئی فضول بات سے! اس منزل پر پہنے کروہ اپنے ظاہر کا محاب کرنے کے بعد باطن کے محاب پر قوجہ کرے اور پہر مراقبہ باطن سے من جائیں ، کرے اور پہر مراقبہ باطن پر اس طرح چھا جائے کہ فضول باقوں اور گناہوں کے تصورات بی اس کے باطن سے من جائیں ، جب اس کے تمام تصورات پاک ہو جائیں گے قو پھر اس کے اصفاء و جوادح بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکیں گے ' (خطاؤں اور گناہوں پر برا گیجہ نہیں کر سکیں گے اس مرحلہ پر بہن کر اس کی توبہ کو استقامت نصیب ہوگی۔

الله تعالى نے رسول اكرم على اے فرمايا ہے:

"آپ اور جنول نے آپ کے ساتھ قوبہ کی ہے وہ سب اعتقامت

فاستقيم كماأمرت ومن تاب معك

اس آیت میں اللہ تعالی نے توبہ میں استقامت کا تھم آپ کو آپ کے متبعین اور امت کو رہا ہے امرہ الله تعالى بالاستقامة في التوبة امر اله ولا تباعه وامته (1)

القيار كري-"

## می مرید کون ہے:

کماکیا ہے کہ کوئی مرید صبح طور پر اسوقت مرید سمجھاجاتا ہے جب صاحب شال (بائیں ہاتھ کا فرشتہ) ۲۰ سال تک اس کے طاف کچھ نہ لکھے اسکا مطلب یہ نہیں کہ وہ ۲۰ سال تک بالکل مصوم رہے اور اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو بلکہ مقصد یہ ہے کہ تو ہر کے قوبہ کرنے والا اگر بطور شاؤ کسی گناہ میں جٹا ہو جائے تو کسی پاکیزہ گھڑی میں ندامت باطنی کے باوجود سے اسکے باطن سے اس گناہ کا اثر محو ہو جاتا ہے ' ندامت بی کا دو سرانام توبہ ہے اس لئے بائیں ہاتھ کا فرشتہ اسکے خلاف کچھ تحریر بی نہیں کرتا۔ جب کوئی صدق دل سے توبہ کر کے دنیا سے کنارہ کشی کرے یہاں تک کہ دن کے کھانے کے وقت اس کو رات کے جب کوئی صدق دل سے توبہ کر کے دنیا سے کنارہ کشی کرے یہاں تک کہ دن کے کھانے کے وقت اس کو رات کے

<sup>(1)</sup> موارف المعارف مطبوعد وروت من : 484 مطر: 6 قول في المشارخ حضرت سروردي مظفر (حرجم)

کھانے کی قر نہ ہو اور نہ رات کے کھانے کے وقت صبح کے کھانے کی قر ہو'نہ وہ سلمان جمع کرکے رکھے اور نہ اس کا تعلق
کل ہے ہو رکل کی قر ہے آزاد ہو) ایسے فض بی زہر اور فقر دونوں جمع ہیں بلکہ زہر ہر حالت میں فقر ہو افضل ہے کیونکہ
اس میں فقر ہے زیادہ صفات موجود ہیں کہ فقیر اور دروایش تو مجبوراً دنیا کے مال و دولت سے خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ (مال و متارع
پر ان کی و سرس ہی نمیں ہوتی) اور زاہران چیزوں کو اپنے ارادے اور افقیار سے چھوڑتا ہے (جن کو فقیر نے مجبوراً چھوڑا تھا)
اس کے زہد ہے توکل درست ہوتا ہے اور توکل ہے رضا اور رضا ہے مبر اور ضبط نفس اور مجاہدہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے الغرض
بہ زہد اور توبہ کا اجتماع ہو جاتا ہے تو تمام مقلمات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔

### عمل چیم کی ضرورت:

اگر زہد اور توبہ صحت ایمان اور اس کے جیسے فرائض اور شرائط کے ساتھ جمع ہو جائیں تب بھی ان عین کے لئے ایک چو تھی چیز کی ضرورت رہتی ہے جو روحانیت کا محملہ ہے اور وہ ہے عمل جیم۔

جرچند کہ ذہر' قبہ اور صحت ایمان سے بہت ہے اعلی روحانی احوال منکشف ہو جاتے ہیں ، مربحض خاص چزیں اور احوال منکشف ہو جاتے ہیں ، مربحض خاص چزیں اور احوال عمل ہیم کے بعد بی حاصل ہوتے ہیں لینی مسلسل نیک اعمال کے جائیں' بہت سے ایسے زباد جن کا زبر مختش تھا اور مقام توبہ میں ان کو استقامت حاصل تھی لیکن اور اس چو تھے ورج (عمل چیم) میں چیچے رہ جانے کے باحث بہت سے روحانی احوال سے چیچے رہ گئے مقیقت میں زبرتی الدنیا کا مقصد بی ہے کہ اللہ تعالی کے کاموں میں ہم وقت معروف ہے اولا براد الزهد فی الدنیا الالکمال الفراغ المستعان یہ علی ادامة العمل لله تعالی)

### وہ کام جو اللہ کے لئے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے لئے کام کی ہیں کہ بندہ ہروقت ذکر و طاوت ' نماز اور مراقبہ ہیں مشغول رہے اور اس کو ان مشاغل ہے واجب شری کی اوائیگی اور جوائے ضرورہ ہے فراغت ہی کے لئے وہ اس واجب شری کی اوائیگی اور جوائے ضرورہ ہے فراغت ہی کے لئے وہ اس عمل ہیم ہے کچے ویر کے لئے باز رہے) جب بندہ حق قتلی عمل ہیں مصروف ہو اور اس کے ساتھ ہی شری مشخلہ میں بھی اس کو مشغول ہوتا پڑے (ایسا کام شرعاجس کا حکم دیا گیا ہے) تو اس وقت بھی اس کا باطن اس عمل ہے بازنہ آئے۔ (اس کے باطنی عمل میں کو مشغول ہوتا پڑے (ایسا کے ماتھ ساتھ عمل جیم میں سرگرم رہے تو سجھ لینا چاہے کہ اس نے نشیات کی حکیل کرئی اور عودے میں اس کی کوششوں میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی۔

می ابو بکر وراق فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندگی کے قالب سے لکل جائے تو اس کے ساتھ پھروی کھ کیا جاتا ہے جو بھوڑے فلام کے گرفآر ہو جانے کے بعد کیا جاتا ہے۔

### بندگی کا قائم مقام درجه:

شخ سل بن عبداللہ تستری ہے کی نے دریافت کیا کہ وہ کوئی منزل ہے اور کون سا درجہ ہے جو بردگی کا قائم مقام بن سکتا ہے 'انہوں نے فرملیا ''تدبیراور اختیار کا ترک'' بردگی کا قائم مقام بن سکتا ہے۔ اگر کسی بندہ حق کا مقام توبہ اور زہد درست ہو جائے اور اللہ کے لئے وہ عمل چیم میں مشخول رہے تو اس کا حال اس کو مستقبل سے بے نیاز کر دے گا اور وہ ترک تدبیر و ترک اختیار کے مقام پر پہنچ جائے گلہ اس وقت و اس چیز کو پہند کرے گاجو اللہ کو پہند ہوگی اور اس کی خواہشات باتی نہیں رہیں گی اور اس کی خواہشات باتی نہیں رہیں گی اور اس کے باطن سے جمل کا مادہ اس کا وفود علم منقطع کر دے گلہ (باہر تکال دے گا)

#### عالم جبرواختيار:

شخ کی بن معاذ الرازی فراتے ہیں کہ جب تک بنرہ طلب معرفت ہیں معروف رہتا ہے اس وقت تک اس سے یک کما جاتا ہے (لا تحر) تم کچھ افتیار نہ کرد (پند نہ کرد) اور اپنے افتیار و ذاتی خواہش سے اس وقت تک کام نہ لوجب تک تم کو معرفت حاصل نہ ہو جائے ، جب اس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ عارف بن جاتا ہے تو اس وقت اس سے کہا جاتا ہے چاہو تو باافتیار بن جاؤ اور چاہو ہے افتیارات ہمارے ہی جاہو تو باافتیار بنو کے تو وہ افتیارات ہمارے ہی ہول کے اور اور اگر تم بے افتیار بنو کے تو وہ افتیارات ہمارے ہی ہول کے اور اگر تم باافتیار بنو کے تو یہ بھی ہمارے ہی حکم اور افتیار کے مطابق ہو گا وجہ اس کی یہ ہے کہ افتیار اور ترک افتیار دونوں صورتوں میں تمارا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔

یہ ایسابلند مقام اور معزز ترین طال ہے کہ بندہ اس مقام عالی اور معزز طال پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکا جب تک وہ افتیار ہے نگلنے اور تدبیر ترک کرنے کے بعد مالک افتیار نہ بن بات اور ان فدکورہ چار درجات کو طے کرے کیونکہ ترک تدبیر کا مطلب ہے ہے کہ بستی کو فاکر دیا ہے (یہ مقام فاہر) اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے تدبیرہ افتیار اس کو دوبارہ عطا ہو جائیں تو یہ مقام بقائے اس کا مطلب ہے کہ بندہ اپنی عارضی بستی کو فاکر کے حق کے ساتھ شائل ہو گیا او حوا الانسلاخ عن و جود کان بالعبد الی و جود یصبر بالحق اس منزل پر پہنچ کر بندہ حق میں ذرہ برابر کی باقی نہیں رہتی اور مقام بودیت بیں اس کے ظاہر اور باطن دونوں مختق اور درست ہو گئے اور باطنی اور ظاہری علم و عمل سے وہ معمد ، ہوگیا ہے اور بودیت بین اس کے ظاہر اور باطن دونوں مختق اور درست ہو گئے اور باطنی اور ظاہری علم و عمل سے وہ معمد ، ہوگیا ہے اس اب وہ بارگاہ قرب کے مقام پر پہنچ کر خداوند عزوجل کے رویر مجزوفقر کا دامن پکڑے ہوئے ہو اور رسول خدا طافی اور اس برا طالاق ہو رہا ہے:

لاتكلنى الى نفسى طرفة العين فاهلك ولا الى احد من خلقك فاضيع اكلاني كلاءة الوليد ولا تخل عني 0

"بار الما القر محملے ایک لور کے لئے بھی میرے نفس یا اپنی کسی مخلوق کے سروند فرما ورند میں ضائع ہو جاؤں گا۔ تو میری ای طرح حفظت فرما جیسے نوزائیدہ نیچ کی فرما تا ہے اور بھیے اکیلانہ چموڑ۔

بب: 60

# مقامات کے بارے میں مشائخ کے اقوال

#### توبد

توب کے بارے میں مجنخ ردیم ارشاد فرماتے ہیں کہ توب کے معنی ہیں کہ توب سے توب کی جائے معنی التوبة أن يتوب من التوبة كماجا ؟ بے كداى مفهوم ميں حضرت رابعد بصري كابي قول واخل ہے:

"میں جب سے اللہ تعلق سے استفار کر ری مول تو اس موقع پر استففار ند کرنے پر مدق ول سے خواستگار معلق مول،" أستغفر الله العظيم مِن قِلَّة صِلقى في قول استغفرالله

### توبه كى قتمين:

یخ حسن المفاذل ہے کی نے توب کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرملیا تم جھے ہے کس توب کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرملیا کم توب انابت یہ ہے کہ تم دریافت کر رہے ہو! توبہ انابت یا تو استجابت یہ ہے کہ تم خداوند تعالیٰ ہے اس لیے ذرو کہ تم تر تادر ہے ' سائل ۔'، کما کہ توبہ استجابت کیا ہے ' انہوں نے فرملیا کہ توبہ استجابت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ نے اس دجہ سے شراؤ کہ تاتم سے قریب ہے!

توبہ استجابت الی توب ہے کہ اگر بیر کی بندے کے ول میں درست ہو جائے تو وہ نماز میں بھی اللہ کے سوا ہرایک وسور سے توبہ استجابت مقربین بارگاہ کے دلول میں لازی طور پر موجود ادتی نے تا استجابت مقربین بارگاہ کے دلول میں لازی طور پر موجود ادتی نے تا ا

" تماری ہتی بذات خود ایک الیا گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے وو سرے گناہ کا قیاس کرنائی عبث ہے۔"

ۇجودك ذنېلايقاس بوذنې0

### عوام وخواص كي توبد:

من دوالنون معرى فرماتے ہیں كہ عوام توكنابول سے اور خواص ففلت سے توبد كرتے ہيں اور انبياء كرام (عليم السلام)

اس وقت توب كرتے بيں جب وہ ويكھتے بيں كہ غير جن ورجات پر پہنچ كئے بيں ان پر پہنچ سے وہ عابر بيں و توبة الانبياء من روية عجزهم عن بلوغ ماناله غير هم (1)

فی او جو سل ہے ایسے می ورافت کیا گیا ہو کی چیزے قب کر کے اس چیز کو چھوڑ وہا ہے لیک جب کہ اس چیز کو چھوڑ وہا ہے لیک جب کھی اس چیز کا تصور اس کے قلب بیں آتا ہے یا وہ اس چیز کو کھی دیکتا ہے یا اس کے بارے بیں سنتا ہے قو اس چیز کی مطاوت (باوجود توبہ) وہ اپنے قلب بیں محسوس کرتا ہے 'ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیخ سل نے فرمایا طاوت کا یہ احساس نقاضائے بھریت ہے اور وہ بی اس کے اور اس سے چھٹکارا اس صورت بیں مل سکتا ہے کہ وہ ظومی دل ہے اپنے موثی ہے اس کی بھریت ہو اور دل سے اسے برا سبھے اور اپنے تھی کو بھی اس کو برا سبھے اور اپنے تھی کو بھی اس پر ججود کرے کہ وہ بھی اس کو برا سبھے! اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس کو فراموش کر دے (آئدہ وہ چیزیاد نہ آئے) اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی بندگی بیں اس کے ذکر کے بغیر کرے کہ وہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس محض نے اس کو برا سبھے بیں ایک لور کی بھی خفلت کی تو جھے ڈر ہے یہ مطاوت اس کے دل پر اثر کے بغیر نہیں دے گی۔ ہاں اگر طاوت پانے کے باوصف اس کا دل اس کو برا سبھے اور اس پر رزی کا اظمار کرے تو پھراس کو کوئی گزند نہیں بہنے گا۔

ھے سل مطلح نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس طالب صادق کے لئے کانی ہے جو صحت توبہ کا خواہاں ہے البتہ وہ عارف جس کا حال قوی ہے وہ اس طاوت کا اپنے باطن سے ازالہ بآسانی کر سکتا ہے کیو تکہ عارف کو سمولت کے گوناگوں اسباب میسر ہوتے ہیں وہ اس طرح کہ جس کے قلب میں یقین کامل اور مشاہرہ کو صفا کے باہث اللہ تعالیٰ کی خاص محبت کی طاوت موجود ہو وہاں اور کسی صلاحت کی حلاوت نہ ہو اور اور کسی صلاحت کی محبت کی حلاوت نہ ہو اور خواہشات کی حلاوت موجود ہو۔
خواہشات کی حلاوت موجود ہو۔

بھٹے سوی مطاقہ سے دریافت کیا گیا کہ توبہ کیا ہے؟ انہوں نے فرملا کہ توبہ ہراس چیزے کی جاتی ہے جس کی علم نے تعریف کی ہو یہ تعریف ظاہر دیاطن دونوں کو شامل ہے اور اس کا تعلق اس مخض سے ہے جو صریح علم سے بہرو مریح علم سے بہرو در ہے اس لئے کہ علم کے سامنے جمالت ای طرح غائب ہو جاتی ہے جس طرح سورج کے طلوع کے ساتھ بی دات غائب ہو جاتی ہے ہی تعریف جو بھٹے سوی علیہ الرحمتہ نے کی ہے توبہ کی تمام اقسام پر محیط ہے خواہ وہ توبہ کا کوئی عام مغموم ہو یا کوئی خاص! ایک بات بہ بھی واضح رہے کہ علم سے یمال عراد دونوں علوم بیں لینی ظاہری اور باطنی! تاکہ توبہ کے عام و خاص دونوں مغامی کے عام و خاص دونوں مغامی کے عام و خاص دونوں مغابی کے مطابق ظاہری ہو سے کہی صفائی ہو سکے اور باطن کی بھی۔!

م ابوالحن نوری مطفح کاارشاد ہے کہ حقبہ یہ ہے کہ تم خدا کے سوا ہر چیزے قبہ کر لوا

عوادف المعارف مطبوعه ويردت وادالكك العرب ٨٨٠ مطرا

#### ورع ليني پر ميز گاري:

رسول الله الخاليات ارشاد قربلات دينكم ورغ " "تممارى ديتدارى كى اصل اور مدار بر بيز كارى به مداك ويندارى كى اصل الله الله على الل

حضرت عمراین خطاب بڑاتھ فرماتے ہیں کہ "اس مخص کو یہ بات شلیان نہیں جس نے تقوی حاصل کیا اور پر بیز گاری کی ترازویں اس کا دزن ہوا ہو (پر بیز گار ہو) کہ وہ کسی صاحب دنیا کے لئے ذلت گوارا کرے۔

حطرت معروف کرفی مطلخ فراتے ہیں کہ اٹی زبان کو مدح ہے اس طرح روکو جس طرح ذمت کرنے ہے روکے ہو، فیخ حارث بن اسد الحاسی کے بارے میں کماجاتا ہے کہ ان کی انگشت وسطی میں ایک رگ ایک تھی کہ جب وہ کسی ایک مانے کی طرف ہاتھ بدھاتے تے ہو حشتہ ہو تا تو وہ رگ گاڑکے گئی تھی۔

مجع شیل کے ورع کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ موزع یہ ہے کہ تممارا دل ایک لحد کے لئے میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے پراگندہ نہ ہو۔ مجع ابو سلیمان درائی فرماتے ہیں جس طرح قناصت رضا کا ایک پہلو ہے اس طرح درع درع نزد کا آغاز اور اس کا ایک پہلو ہے۔

مع یکی بن معاقر ما ی فراتے ہیں کہ ورع ہے ہے کہ کی تاویل کے بغیر علم کی مدر ر شمیرا جائے (الفوف علی احد العلم من غیر تاویل) شخ خواص ما ی ورع کے بارے میں وریافت کیا گیا تو انہوں نے کما کہ ورع ہے کہ بندہ حق خواہ فعد کی حالت میں ہویا رضامندی کی حالت عقر محل محق حق منہ سے نہ تکالے اور اس کی ساری جدوجد محف حق تعلیٰ کی رضامندی کے لئے ہو۔

#### زمد:

ہے جنید رہ ہے فرماتے ہیں کہ "باتھوں کا الماک سے اور داوں کا طاش اور جبتی سے خالی ہونا کنبر ہے ہے شیخ شیلی رہ ہے سے نبد کے بارے میں دریافت کیا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبد حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے کیوں کہ کوئی محض اگر ایکی چیز سے احتراز کرے جو اس کے پاس موجود ہے بی نہیں تو حقیقت میں یہ زہد کمال ہوا اور اگر وہ اپنی مملوکہ اشیاء سے کنارہ کشی اختیار کرے جو اس کی ملکیت میں ہیں 'تو جب تک میہ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں زہداور ترک تعلق کامفوم صاوق نہیں آ سکا' پس زہد اس کے سوا پچھ اور نہیں کہ وہ خلف نفس اور بذل مواسات ہے لینی نفس کشی اور دو سروں کو غم خواری!

### زمدى مخلف تعريفين:

ندکورہ بلا قول میں ان اقسام کی طرف اشارہ ہے جن کو ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں لیکن اگر یہ قول نافذ ہو جائے اور اس پر عمل ہونے گئے تو کسب و اجتہاد کی بنیادیں ڈھ جائیں میرے خیال میں جمخ شلی رفتیجہ کااس قول سے مقصودیہ ہے کہ جس کو زہر کا دعویٰ اس کی نگاہ میں زہد کی اہمیت کو گھٹایا جائے کہ کہیں اس کا صال متغیرز ہو جائے (تعریف من کر) یا اس کو اپنے زہد پر غودر شہونے گئے۔

حنور رسول اكرم في كارشاد ب:

اذا رايتم الرحل قد اوتي زهدا في الدنيا و منطقا فاقر بوامنه فانه يلقى الحكمة ٥

الله تعلق في إرون عليه السلام ك قع من ذابدول كوعلاء ك اسم عد موسوم فرمايا ب اور ارشادكيا ب:

وقَالَ اللَّذِيْنَ ٱوْتُوالْعِلْمَ وَيُلكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرُهُ اللَّهِ خَيْرُهُ

"اور ان لوگوں نے جن کو علم دیا کیا تھا کما کہ تم پر انسوس ہے اللہ کا تواب بمترے۔"

اس آیت کی تغییرو تکویل میں کما گیا ہے کہ لوگوں سے مراد زباد ہے۔ چیخ سل بن عبداللہ رہ فی فرماتے ہیں ' عش کے بخرار نام جی ' برنام کا آغاز ترک دنیا سے بوتا ہے۔ اللہ تعالی کا ایک جگہ ارشاد ہے:

وَ جَعَلْنَاهُمْ اَئِمَةً يَهْدُوْنَ بِالْمُونَا لَمَّا صَبَرُوا 0 "اور جم في ان كو اليوا اور الارے عم عدولوں كو بدايت (اور 17 مورد: انبياء) دية بين جب كدوه مركزين "

اس أيت كى تغيرك سلمه من كماجاتا ہے كہ ميرے مواد دنيا ہے مبركرنا ہے وديث شريف من آيا ہے: العُلمَاء أُمنَنَا الرسل مَالَمْ يَدْ تُحلوفى اللنيا فَإِذَا "مَالُم وَفَيرول كه اس وقت تك المات وار إس جب تك و وزا من دَخَلُوا فى اللنيا فَاحذروهُم على دينكم مشؤل نہ بوں جب و دنيا من مشؤل ہو گئة تو تم ان ہے است

دين کي حفاظت كرو!"

یعنی اس وقت وہ تمارے دین کے لئے مطرہ ہیں۔ کی محانی بڑھ سے یہ منقول ہے کہ کلمہ لا اِللّٰہ اِللّٰ اللّٰہ الله بروگان حق سے الله تعالیٰ کے خیط و ضب کو اس وقت تک دور کرتا رہے گاجب تک وہ دنیا کے نقصان کی پرواہ نہیں کریں گے اور جب

وہ ایسا کرنے لکیس کے (دنیا کے نقصان کی ان کو قکر اور پروا ہو جائے گی) اور اس کے بعد وہ لاالہ الل الله کمیں کے تو الله تعالی ان سے فرمائے گاتم جموٹے ہو اور پچ نہیں بول رہے ہو (اس کلمہ پر تمهارا بقین نہیں ہے)

شخ سل روائے نے فرمایا "نیک او گول کے اعمال ذاہدول کے بیزان میں ہول کے اور زہد کا ٹواب اس پر مستزاد ہو گا۔" کما جاتا ہے کہ جب کوئی دنیا میں زاہد کے نام سے موسوم ہوتا ہے وہ آخرت میں ایک بزار اچھے نامول سے موسوم ہو گااور جو یماں راغب دنیا سے مشہور ہوتا ہے وہ آخرت میں ایک بزار برے نامول سے پکارا جائے گا۔

حطرت شخخ سری مقلی مطلح فرماتے ہیں کہ زبد نام ہے جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس سے مط نفس کو ترک کر دیے کا ان حظوظ مال 'حظوظ جاہ و مرتبت' لوگوں میں برائی اور شرت لوگوں ہے اپنی تعریف سنتا' یہ تمام خواہشات دنیاوی ہیں۔

شیخ شیلی را ہے اور کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرملیا کہ ایک خفلت کا نام ہے کو نکہ دنیا ناچیز ہے اور کی ناچیز شے سے کنارہ کش ہونا خفلت نہیں تو کیا ہے۔

ایک اور ہزرگ زہر کے بارے یس فراتے ہیں کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ دنیا بہت بی ذلیل و حقیر چرے تو انہوں نے دیم الدنیا ہے بھی زہر افتیار کرلیا کیو نکہ دنیا ان کے نزدیک بہت بی ذلیل چیز ختی۔ میرے خیال بی زہر اس نہدا اس نہر فی الدنیا ہے بھی زہر افتیار کیا جائے اور جب زاہر اپ ارادے اور افتیار سے الگ ایک چیزے اور وہ یہ ہے کہ اپ ارادے اور مرضی ہے زہر کو افتیار کیا جائے اور جب زاہر اپ ارادے اور افتیار سے زہر کو افتیار کرتا ہے تو اس کے ارادے کا تعلق اس کے علم ہے ہوتا ہے اور اس کا علم قاصروکو کہ ہے کہ بہب اس ترک ارادے کا معلی اس کے افتیارات سلب کر لئے جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعلی اس پر اپنے ارادے کا اکثراف فرما دیا ہے۔ پس اس موقع پر وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خداوند تعلی کی مرضی کے مطابق دنیا کو ترک کرتا ہے اس وقت اس کے زہر کا تعلق اللہ تعلی ہے ہوتا ہے اس کے لئس سے نہیں ہوتا۔

آب اگر اے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور المشیت یہ ہے کہ وہ دنیا کی کی شے ہے وابستہ رہے تو چو تکہ
اللہ تعالیٰ کے عظم ہے اس دنیاوی چیزے اس کا تعلق پیدا ہوا تھا اس لئے اس بندہ تی کے زبد موجودہ ہیں کچھ کی نہیں ہوگی
کیونکہ اس چیزے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے عظم ہے ہوا ہے یکی زبد در زبد ہے۔ اس زبد در زبد ہیں دنیا کا وجود اور اس کا
عدم برابر ہوتا ہے اگر زاہد اے ترک کرتا ہے تو اللہ کے لئے ترک کرتا ہے اور اگر اسے افتقیار کرتا ہے تو بھی اللہ بی کے لئے
المتیار کرتا ہے اور می الزبد فی الزبد ہے۔ ہم لے بحث سے عارفوں کو اس مقام پر فائز دیکھا ہے لیکن سے آفری مقام نہیں ہے
الکہ اس کے اوپر ایک ادر مقام ہے اور وہ مقام یہ ہے کہ جب زاہد اپنے عظم کی وسعت اور نفس کی طمارت کے باعث مقام بھا
میں کنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا افتیار اس کو پھروایس فرما وہتا ہے اس وقت وہ زبد کے تیسرے مقام پر پہنچ کر پھرونیا کو ترک
کر دیتا ہے حالانکہ اب دنیا اس کے افتیار میں تھی اور اس کو بطور پیشھی عطاکی گئی تھی۔

### زہدے تیسرے مقام کی نوعیت:

اس مقام پر ذاہد دنیا کو اپنے افتیار اور مرضی سے چھوڑتا ہے اور اس کی سے مرضی اور افتیار اللہ تعالی کے افتیار اور مرضی کے پاکل مطابق ہوتا ہے اس کا اس وقت ترک دنیا کو افتیار کرنا انجیاء اور صالحین کی روش کی پروی ہے 'وہ سے جھتا ہے کہ ذہد در ذہد کے مقام پر دنیا پر اس کو پھر افتیار دیتا اس کے ساتھ ایک قسم کی رعایت اور آسائی ہے کہ ذکہ وہ انجیاء علیم المسلام اور صدیقین کے مقابلہ بیس کرور ہے وہ حضرت اس سے قوی تر بیں اور وہ ان کے قدم بہ قدم (اس ضعف کے باعث) نہیں چل سکتا اس لئے وہ خداوند تعالی کے اس کی عطا کروہ رعایت کو بھی تن کے ساتھ 'حق کے لئے ترک کر دیتا ہے 'البت کھی بھار وہ اس رعایت سے فائدہ بھی اٹھالیت ہے تاکہ علم صریح کی سموات سے تدویر لئس بیں نری اور ملاطقت پردا کر سے کہا کہا ہیں اس مقام پر صرف ان عارفین کا تصرف ہوتا ہے جو بہت ہی قوی الحال بیں کہ انہوں نے پہلی بار بھی اللہ تی کی اللہ تی کے لئے ذہد المقت پردا کر سے افتیار کیا اور وہ سری مرجد بھی اللہ کے ختم سے دنیا کی طرف متوجہ ہوئے اور تیسری بار بھی اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لئے دنیا ہے ترک تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لئے دنیا ہے ترک تعالی کی رضا اور خوشنودی کے ترک تعالی کی رضا اور خوشنودی کے دنیا ہے ترک تعالی کی رضا اور خوشنودی کے اس کی حوالے دنیا ہے ترک تعلق کی رضا اور خوشنودی کے دنیا ہے ترک تعلق کی رضا اور خوشنودی کے دنیا ہے ترک تعلق کی بر تبدی کی اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے دنیا ہے ترک تعلق کی بر تبدی کی اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے دنیا ہے ترک تعلق کیا

#### مبر

#### مبرى حقيقت:

کتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک جو ہر ہوتا ہے اور انسان کا جو ہر معنی ہے اور معنی کا جو ہر مبرہے کہی مبر کرنا لفس کا مقابلہ کرنا ہے ہو ہے معنی کے بین مبر کرنا لفس کا مقابلہ کرنا ہے ہو ہے مقابلہ سے انسان میں نری پیدا ہوتی ہے۔ مبر صابر کے جسم جی سانسوں کی طرح سرایت کئے ہوئے ہے کیونکہ اسے ہر مالم ہوئی ہے اور علم ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور مبر کا ہم ہری بیا ہوتی ہے۔ اور علم ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور مبر کے اور علم کی بید رہنمائی لفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ان کو قبول کرتا ہے (برواشت کرتا ہے) بید واضح رہے کہ قبول مبر کے بغیر علم کی بید رہنمائی لفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔

#### علم اور صبر:

وہ مخص جس کا ظاہری اور باطنی محافظ علم ہو (علم کے لئے مدیر اور مختلم ہو) وہ اپنے فرائف کی مخیل ای وقت کر سکتا
ہے۔ جب مبراس کا ستنظر اور مسکن ہو علم اور مبرای طرح لازم وطنوم ہیں جس طرح روح اور جسم کہ ایک کو دو سرے کے بغیر استقلال حاصل نہیں ہو سکتا جو تکہ ان ووٹوں کا مرکز اور اصل قوت عقلیہ ہے اس بنا پر ان ووٹوں بی اشخاد اور قریت نیارہ پائی جاتی ہو تا ہے کویا یہ نیارہ پائی جاتی ہے 'جب مبرکے ذریعہ نفس بی قوت برداشت پردا ہوتی ہے تو علم کے ذریعہ روح کو ارتقانصیب ہوتا ہے کویا یہ دولوں (مبراور علم) روح اور نفس کے درمیان حد فاصل (یا عالم برزخ) کی طرح ہیں تاکہ ہرایک اپنے اپنے مقام پر قائم رہ اور بین انساف اور احتمال صحیح برقرار رہے 'ورنہ اگر علم اور مبر ہیں ہے کوئی ایک دو سرے سے جدا ہو جائے تو اس جدائی اور بین انساف اور احتمال میں ہے کوئی ایک دو سرے ہو بات تو اس جدائی اس کی تفصیل بہت اوق ہے (دبیان خالم ادنی)

تمهارے لئے) مبری فضیات وابمیت کے سلسلہ میں اللہ تعالی کاب ارشاد بہت کافی ہے!

إنَّمَا يُوَفِّى الصَّابِرُوْنَ أَخْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥ المُركِ فَ والول كوان كابدل بحسب (اندازه) وإ جائ كا-"

یعنی ہر محنت کش (عبادت گزار) کا جر حماب سے ہو گا (مزدور کو مزدوری حماب سے دی جائے گی) مگر مبر کرنے والوں کا اجر بے حماب ہو گا۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول اکرم مٹائج اسے فرملا:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ٥ "آب مركج اور آپ كامر مرف الله ك إلا به-"

اس آیت میں اللہ تعلق نے نعنیات مبر کے اظہار کے لئے اس کو اپنی طرف نبت دی اور اس سے نعت اللی کی محیل اوق ایب۔

کما جاتا ہے کہ ایک فض می شیخ شیلی رواز کے پاس آیا تو اس نے آپ سے بوچھا کہ کون سا مبر مبر کرنے والوں پر سب

ے زیادہ مشکل اور گرال ہے ' حضرت شیلی نے فرمایا (الصبر فی الله) (الله کے سواسب سے رک جاتا) اس مخض نے کما

فیل! حضرت شیلی نے کما (الصبر الله) (الله کے لئے مبر) اس مخض نے کما نہیں ' حضرت شیلی نے پیر فرمایا الصبر مع الله اس

فض نے کما ہی یہ بھی نہیں ' یہ من کر شیخ شیلی فصہ ہوئے اور فرمایا کمال ہے صاحب! پیرتم بی بتاؤ وہ کون سا مبرہ؟ اس

فض نے کما کی یہ بھی نہیں ' یہ من کر شیخ شیلی فصہ ہوئے اور فرمایا کمال ہے صاحب! پیرتم بی بتاؤ وہ کون سا مبرہ؟ اس

فض نے کما کہ وہ الصبر عن الله (ایمنی الله ایمنی الله ایمنی الله ایمنی کا بیان ہے کہ یہ بواب من کر شیخ شیلی نے است ذور سے چیخ
ماری کہ ایسا معلوم ہو تا تھا کہ ان کی جان بی فکل جائے گی۔

صبر عن الله كيا مي: ميرا بحى كى خيال بك كه تمام اقسام مير عن الله" ايك اعتبار سسب نياده دغواد موتا بالله كيا عنها معام اليا بكى دخوار موتا كي اور دشوار موت كى دجه سيد يه كه صابرين عن الله برمشلوة انوار ربانى كه دروان ايك خاص مقام اليا بكى

آتا ہے کہ بندہ حق حیا اور جلال ربانی کے باعث مشاہرہ انوار تجلیات خداوندی سے رجوع کرتا ہے حیا و جلال خداوندی کو بداشت نہ کر کے کے باعث اس کی بھیرت مجوب اور گداز ہو کر عاجزی کے بیابانوں میں گم ہو جاتی ہے۔ کو تک اس کو بھل خداوندی کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور یہ مقام مبر کا مقلیم ترین مقام ہے کیونکہ بندۂ حق کا نفس تو یہ جاہتا ہے جلال خداوندی کے حق کی ادائیگی کے لئے یہ حال برقرار رہے اور روح (1) یہ چاہتی ہے کہ اٹی بھیرت کو نور تجلیات سے سرمکیں بنائے عام حالت میں تو بیہ ہوتا ہے کہ نفس اور مبرکے درمیان تفکش ہوتی ہے لیکن (2) اس خاص حال میں روح اور مبرش مشكل بريا موتى ب الذا اي موقع بر مبرعن الله بت مشكل موجاتا ب-

عین ابوالحن بن سالم کا قول ہے کہ صابر تین طرح کے ہوتے ہیں (ا) متعبر (۳) صابر (۳) مبار- متعبر وہ ہے جوصابر عن الله بے بعنی مجمی اللہ سے مبر کرتا ہے اور مجمی مجموانے لگتا ہے۔ صابروہ محض ہے جو صبر فی اللہ اور مبر اللہ سے عمدہ برا ہو اور بے مبری نہ کرے عمراسکے بے مبری کرنے اور محبرانے کا امکان مجی پایا جاتا ہے۔ مباروہ ہے جو فی اللہ اور باللہ مبر کرے (اللہ میں اللہ كيلے اور اللہ كے ساتھ) صبار ير اگر تمام مصبتيں نازل موجائيں وہ جب بھی نہيں محبراتا اور ند اسكے وجود اور اسكى حقیقت می کسی قتم کا تغیرواقع ہوتا ہے اور نہ بیک و خلقت کے اعتبارے کوئی تبدیلی ہوتی ہے و لا تبغیر من جهة الوجود والحقيقة الامن حدة الرسم والمخلقة يمل اس امركي طرف ايك اثاره م كه أكرچه اس من فطري اور طبعي مغات موجود ہیں لیکن اسکے باوجود اسکاعلم ان سب صفات پر غالب ہے۔ پیخ شبلی ان دو اشعار کو (بطور تمثیل) اکثر پڑھا کرتے تھے۔

ان صوات المحب من الم الشو ق و عوف الفراق يورث ضدا بیک محبت کرنے والے کی آواز کا ' شوق یا جدائی کے فوف سے لکٹا نقسان رسل ہے فصاح المحب للصبر صبرا جب مير فراد ري كرة ع وه مير ع كتا ع كه و ميركا

صابرا الصبر فاستغاث به الصبر جب = مر افتيار كرة ب و مر عدد عامة ب

امام جعفر صادق مفتح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہا علیم السلام کو صرکرنے کا تھم دیا اور ان میں سے سب سے برتر حصد رسول اکرم علی کے لئے مقرر کیا کو تک اللہ تعالی نے رسول اللہ علی کے مبرکو ان کی ذات مقدس سے نیس بلد اٹی ذات لايزال سے مفسوب كرتے ہوئے فرمايا،

آپ ك مبركاتعلق الله ك ماته ب!

وماصبرك الايالله

حفرت سری معلی ہے مبر کے بارے میں وریافت کیا گیا اور وہ اس کے بارے میں (جواباً) کفتگو کر رہے تھے کہ اس اڈا میں ان کے پاؤل پر بچھو چڑھ گیا اور متعدد بار ان کے ڈنک مارا الوگول نے دیکھ کر کما کہ آپ اس کو ہٹا کیول نہیں دیے" حضرت نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں جس کیفیت (مبر) کے بارے میں بیان کروں اور پھر خود اپ عمل ے اس کے خلاف اظمار کروں (ب مبری د کھاؤل)

<sup>(</sup>١) الرُّوح تودان تكحل بصير تهابا سلماع نور الحمال (٢) فالروح في هذا الصبر متازعة

شخ ابوذری ؒ نے باساد شخ جنید روافی کاب قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں "اللہ تعالی نے مومنوں کو ایمان کے ساتھ اکرم فرمایا اور ایمان کو عقل کے ساتھ معزز فرمایا اور عقل کو میرے اکرم کیا (عزت بخشی) پھر انہوں نے شخ ایرائیم الخواص ؒ کے بیہ اشعار بڑھے:

ودافعت عن نفسی لنفسی فعزت رہ گئ عرت رقاع نفس کچے ایبا کیا ولولم اجرعها اذن الاشمازت بن گیا عادی وگرشہ ہوتی نقرت کچے سوا ویارب نفس بالتذلیل عزت ایش کو ماصل ہوا الی غیر من قال اسالونی فشلت الی غیر من قال اسالونی فشلت الی غیر من قال اسالونی فشلت وارضی بلنیا هاوان هی قلت وارشی بلنیا هاوان هی قلت وارشی بلنیا هاوان هی قلت

صبرت على بعض الازى خوف كله في على مر كه آلام پ وجرعتها المكروه حتى تلريت المكروه حتى تلريت الرب خل ساق للنفس عزة الارب خل ساق للنفس عزة الارب خل ساق للنفس عزة الارب خل ساق للنفس المختى أد ماولودت الكن التمس الغنى الى مح عن المارود الكن التمس الغنى ساصبر جهدى ال في البصرعزة الم اول كا مر ع اور امل ع ورت كى

حضرت عمر بن عبدالعورز رہ تانے کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کمی بندے کو نعمت عطاکر کے اگر اس نعمت کو واپس لیا ہے تو اس کے بدلے اس کو دولت مبرعطاکی ہے اور جو اس کو بدلہ میں دیا ہے وہ اس سے کمیس بمترہے جو اس سے لے لیا ہے' یہ فرمانے کے بعد آپ نے مجنون شاعر کے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ:

یں نے عشرت اور عمرت دونوں حالتوں کا مزہ چکھا ہے جب زمانہ یہ جام پلاتا ہے تو یس ایک ایک گھونٹ کرکے بیتا ہوں امانے نے عشرت اور عمرت میں ایک ایک گھونٹ کرکے بیتا ہوں امانے نے قبی میرکیا ہے تکلیف کے بہت ہے جام پلائے تو یس نے بھی اسکوا ہے مبرکریا پھر فم کے مارے ہلاک ہوجا مبرکو جس نے اپنی ورع بنایا اور گروش زمانہ کا مقابلہ کیا اور یس نے نئس سے کماکہ یاتو مبرکریا پھر فم کے مارے ہلاک ہوجا میرے حوادث زمانہ ایسے تھے کہ او نچے بہاڑ بھی مقابلہ کرتے تو و حسن جاتے اور ان تک باتھ نہ بہتے پاتے ایکھ چھو نس کے تھے)

فقر

فقر کی تعریف کرتے ہوئے شخ این الجلانے فرملیا کہ فقریہ ہے کہ تیرے لئے پچھے نہ ہو اور جو پچھے تیرے پاس ہو اس کو تق ایٹار کر دے اور تیرے پاس پچھے باتی نہ رہے۔

شخ کمانی روای فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص اللہ تعالی کا میج طور پر محاج بن جائے تو اللہ کی بدولت وہ غنی اور بے نیاز بن با اے (اس کو کوئی حاجت نہیں ہوتی) یہ دونوں ایسے روحانی حال ہیں کہ ایک کا محملہ دو مرے کے بغیر نہیں ہو تا۔ شخ نوری ر والله فرماتے میں کہ فقراء کی تعریف یہ ہے کہ تلک تی اور مفلسی میں مطبئن رہتے ہیں اور جب پھر میسر آ جاتا ہے تو ایٹار کرتے میں۔ ایک بزرگ نے اس قول کے آخر میں یہ اضافہ اور فرمایا کہ جب کوئی چیزیاس موجود ہو تو مضطرب اور بے چین رہیں۔ لینی تاوفتیکہ اس کو ایٹار نہ کر دیں ان کو قرار نہ آئے۔

#### فقرى شان:

ی حیا شرور کی ارشاو ہے کہ میں نے سرمہ دائی نکالئے کے لئے اپنے بیٹی کی حمیلی شولی تو اس میں چاندی کا ایک کلوا موجود پایا میں جران رہ گیا جب وہ تشریف لائے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے آپ کی تحیلی میں یہ کلوا پایا ہے میرے بیٹی نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اس کو لوٹا دوں پھر فرمایا امجھا اس کو لے جاتو اور اس کے بدلے پچھ خرید لویہ س کر میں لے عرض کیا واس کلوے کا آپ کے رب سے کیا تعلق ہے (جو اس طرح آپ نے اس کو رکھا ہے) آپ نے فرمایا کہ اس کلوے سوا اللہ تعالی نے بھے نہ چاندی دی ہے اور نہ سونا صطاکیا ہے الدا میرا خیال تھا کہ میں دصت کر جاتوں کہ میرے مرنے کے بعد اس کلورے کو میرے کفن سے بائدہ دیا جاتے تاکہ میں اس کو اللہ تعالی کو داپس کر دوں۔

مجن ابراہیم الخواص کا قول ہے کہ فقر شرف اور بزرگ کی چاور مرسلین (علیم انسلام) کالباس اور صالحین کے او رہنے کی چاور مرسلین (علیم انسلام) کالباس اور صالحین کے اور منے کی چاور ہے۔ مجنع سل بن عبداللہ سے ایک وروایش کی حالت کے بارے میں وریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ نہ تو سوال کرتے ہیں نہ رد کرتے ہیں اور نہ روکتے ہیں۔

#### درديش مستعنى اورب نيازين:

ی مورد اپنی مردرت کی ایک بار جمد سے شیخ د قاتی نے دریافت کیا کہ اے ابو علی! درویشوں نے اپنی ضردرت کے وقت بقدر ضرورت جو کچھ ان تک پہنچتا ہے لینا کیوں ترک کر دیا ہے جس نے کہا کہ وہ خداوند بخشدہ کے باعث اس قدر مستنفی اور بے نیاز ہیں کہ قبول ہدایا و بخشش کی ان کو ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک کتے ہو لیکن ایک درجہ اور میرے خیال میں آتی ہے جس نے عرض کیا کہ شخ محترم ضرور مستنفید و بسرہ مند فرائیں۔ انہوں نے فرملیا کہ اس کی وجہ یہ ہم کہ وہ ایک ایک جس کے حرض کیا کہ شخ محترم ضرور مستنفید و بسرہ مند فرائیں۔ انہوں نے فرملیا کہ اس کی وجہ یہ ہما کہ وہ ایک ایک جماعت ہے جس کے لئے کسی چیز کا وجود مفید نہیں ، چو نکہ ان کا فقروفاقہ اللہ کے لئے ہوتا ہے اس لئے یہ فقرو فاقہ بھی ان کے لئے معترت رسمال نہیں ہے کیونکہ ان کا وجود صرف اللہ تعالی کے لئے معترت رسمال نہیں ہے کیونکہ ان کا وجود صرف اللہ تعالی کے لئے ہوتا ہے اس لئے یہ فقرو

شخ یجیٰ بن معاد فرماتے میں "فقر کی حقیقت یہ ہے کہ ورویش اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک سے مستنفیٰ اور بے نیاز رہے

بلکہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کے لئے عالم اسباب کے تمام اسباب معدوم ہو جائیں۔

شیخ ابو برطوی فرماتے ہیں کہ مدتوں سے یہ سوال برادران طریقت سے کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہمارے ارہاب تھوف اور شیوخ نے فقر کو دو سری چیزوں پر کیوں ترجے دی ہے اگر جھے تسلی بخش جواب کسی نے بھی شیں دیا یمال تک کہ شیخ فصر بن الحمائ سے بھی ہیں سے کی سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ "فقر مناذل توحید کی پہلی منزل ہے۔" یہ جواب پاکر ہیں مطمئن ہوگیا

### ایک درجم پاس موناجھی منافئ فقرہے:

شخ ابن جلا ہے فقر کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ خاموش رہے اس کے بعد نماز پڑھ کروہ باہر گئے ' پھر جب لوٹ کر آئے تو کما کہ اس وقت میرے پاس ایک ورہم موجود تھا الدُرا میں تو کما کہ اس وقت میرے پاس ایک ورہم موجود تھا الدُرا میں نے کہا جم اللہ تعلق ہے جا آئی کہ میں فقر کے مسئلہ پر گفتگو کروں اور یہ ورہم میرے باس موجود ہو پھروہ میٹے گئے اور اس موضوع (فقر) پر انہوں نے گفتگو فرمائی۔

شیخ ابو بکرین طاہر انے فقر اصاحب فقر) کے بارے میں فربلا وکد فقیر کو کوئی خواہش اور رغبت نہیں ہوتی اور اگر کوئی رغبت ہوتی بھی ہے تو وہ حد ضرورت سے تجاوز نہیں کرتا۔"

ی فرات فرات میں میں نے ایک ایے فقیرے جس سے بھوک اور فاقد کے آثار نملیاں تھے کہا کہ تم سوال کیوں نمیں کرتے 'سوال کرو لوگ تم کو کھانا کھلا دیں گے" اس نے جواب دیا کہ جھے ڈر ہے کہ اگر میں نے لوگوں سے سوال کیا اور انہوں نے جھے منع کردیا تو وہ فلاح سے محروم ہو جائیں گے (اس خطرے کے پیش نظریں کی سے سوال ہی نمیں کرتا ہوں) پھر اس ورویش نے یہ چند اشعار پڑھے:

قالو عذاً عيد ما ذا انت لا بسه لوگوں نے جم کا کل عيد ۽ تم کيا لباس پنو گے فقر و صبر ثُوبَان تحت ها فقر اور مير ايے دو گيڑے جي جن كے يَجٍ احرى الملابس ان تلقى الحبيب به المدورى ماثم ان غيب يا آملى الدهربى مَاثم ان غيب يا آملى ال عيرى آرزو اگر جم ہے عائب ہو جائے تو دنيا

شكرى تعريف ايك بزرگ نے اس طرح كى ہے كه شكريد ہے كه منعم كى دونت كے بعد بر ايك تعت نظروں سے غائب ہو جائے (نعمت کا خیال ہی ول سے نکل جائے۔)

منتخ کی بن معاق رازی فرماتے ہیں "اگر تم شر کرتے ہو تو حقیق طور پر شکر کا حق ادا نسیں کرتے اس لئے کہ انتائے شکر جرت ے " ٢٦م الله تعالى كا شكر اوا كرنا بهى الله تعالى كى ايك نعت ب اور نعت ير شكر كرنا واجب ب!

حضرت داؤد عليه السلام سے يد قول مروى ہے كه الى من تيرا شكر كس طرح ادا كرول جب كه دوباره تيرى نعت محدير نازل نہ جو (نعت اول پر شکر کی توقی سے دو سری نعت عطا ہوگی)۔ پس اللہ تعالی نے ان پر دی کا نزول فرمایا کہ اے داؤد (علیہ السلام) جب تم اس بات كو يجان كي مو توكويا ميرا شكر ادا موكيا

#### شکر کے معانی:

افت میں شکر کے معانی ہیں کھولنا کا ہر کرنا جب کوئی مخص بنسی کے وقت اپنے دائوں کو ظاہر کر دے تو عربی میں کتے ہیں "شکروئش" پس نعتوں کا تذکرہ اور ان کو مشہور کرنا " پھیلانا اور زبان سے ان کا شار کرنا ظاہری شکر ہے اور باطنی شکر یہ ہے کہ اس کی نعبتوں سے فائدہ اٹھا کر منعم حقیق کی اطاحت کی جائے اور اس کی نافر مانی ند کی جائے۔ یمی شکر نعمت ہے۔ مارے فی محرم کی بردگ کے یہ اشعار برما کرتے تھے:

اؤلیتنی نعمًا ابوح بشکرها وَکفیتِنی کُل اَلا سُورِبَا سرها الى! تونے مجھے تعتیں عطائی ہیں میں شکرے ساتھ اٹاا عمار کرا اوں! اور تونے مجھے تمام معاملات میں کفایت بخش ہے فَلاَ شكرنكَ ماحيت وَان أُمت فلتشكم تكَ اعظمي في . قبرهًا پس جب تک شی زنده موں تیرا شکر لازی طور بر ادا کرتا دموں گا ادر آگر مرجاؤں تو قبر میں میری بڑیاں تیرا شکر ادا کریں گ

### شكرك سلسله مين احاديث:

رسول اكرم فكاكارشادى: أوَّل من يَدعي إلى الحنَّةِ يوم القيامة الَّذِيْنَ يحمدون الله في السرا والضّراء رسول اكرم اللكان مزيد ارشاد فرمايا:

قیامت کے ون جنت میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گاجو راحت و تكليف عن (برحالت عن) الله كاشكر اواكرت بن!

"جو کوئی مصیبت میں جتلا ہوا اور اس نے صبر کیا اور جب اس کو عطاکیا گیا تو اس نے شکر ادا کیا اور اس پر کسی نے ظلم کیا تو استخفار کی۔"

لوگون نے دریافت کیا کہ حضور ایسے فض کاکیا حال ہو گا؟ آپ (مٹھیم) نے فرملا:

"ان لوگول كے لئے امن ہے اور يكى لوگ مدايت سے بسره ياب يس-"

یع جنید رمائع فرماتے ہیں "شکر کا فرض یہ کہ ہے ول اور زبان سے نعتوں کا اقرار کیاجائے صدی شریف میں ہے: افضل الذکر لا الله إلا الله وَافضل الدعاء "سب سے بیرے کر ذکر لاالہ الا اللہ ہے اور سب سے افعال وعا الحمدلِلّٰه ٥

الله تعالى كاارشادى:

وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ٥ (اس في تم ير الى قابرى اور بالمنى نعتول كو كمل كرديا-)

کے سلسلہ یں ایک بزرگ نے فرمایا کہ "فاہری نعتوں سے مراد عافیت اور دولت مندی ہے اور انعلات بالمنی سے مراد مصائب اور فقرہے کیونکہ یمی وہ افروی نعتیں ہیں جو جزا کاسب بنتی ہیں۔"

شکر کی حقیقت یہ ہے کہ ہراس چیز کو جو نصیب میں رکھی گئی ہے نعمت اللی سمجھا جائے بجو ان چیزوں کے جو دین کو نقصان پنچانے والی ہیں' ای لئے اللہ تعالی اپنے برے کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے حق میں ایک نعمت ہے خواہ وہ جار سمجھ میں آئے (یا بدر) خواہ وہ بظاہر تکلیف ہو اور انجام کار وہ نعمت ہو' اس بظاہر تکلیف کے ذریعہ یا تو بررے کا درجہ بلند ہوتا ہے یا اس تکلیف فاہری سے گناہوں کا کفارہ اوا ہوتا ہے اور لئس کا تزکیہ ہوتا ہے ہیں اگر انسان ہے سمجھ لے کہ اس کا مولی اور رب اس سے زیادہ اس کا خیرخواہ اور اس کے مصالح اور بھلائیوں کا جانے والا ہے تو وہ شکر کا حق بجالایا (اس کے مشام کا شکر اوا کیا۔)

#### خوف

سرور کونین مان الله کاارشاد گرای ہے راش الحکمته معافة الله الله کاخوف حکمت کا سرچشمہ ہے 'رسول اکرم مان الله کا ارشاد فرماتے متعدداؤد نی علید السلام کی خدمت میں لوگ عیادت کے لئے آئے کیونکہ وہ جھتے تھے کہ نی اکرم بیار ہیں الله علائکہ ان کو اس کے سوا اور بیاری شیس تھی کہ خدا ہے خوف اور حیادامن گیر تھی '(لوگ یہ سیجھتے تھے کہ وہ بیار ہیں حالانکہ وہ الله تعالی ہے حیا فرماتے اور در قرتے تھے)!

#### خوف کیاہے:

شخ ابو عمردمشق کتے ہیں کہ "اپ نفس سے ڈرنے والا اس مخص سے زیادہ ڈرنے والا ہے جو شیطان سے ڈرنا ہے۔"
ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ فائف وہ نہیں ہے جو خوف سے ڈرنا ہے اور اپنی آکھوں سے آنسو پوچھتا رہے بلکہ حقیقی فائف وہ ہے کہ اس چیز کو ترک کر دے جو اس کے لئے عذاب کا موجب ہو' کتے ہیں کہ فائف وہی ہے جو اللہ کے سواکی اور چیز نہ ذرے 'یعنی اللہ تعالیٰ کے جلال اور بزرگ سے خوف کھائے اور اپنے نفس سے خوف نہ کھائے کہ نفس سے خوف کھائے وہ اپنے نفس سے خوف نہ کھائے کہ نفس سے خوف کھائا تو عذاب سے ڈرنا ہے۔

فیخ سل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ خوف فرکر ہے اور رجا (امید) مونث ہے ان دونوں کے طاب سے ایمان کے حقائق پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

"ہم نے تم سے پہلے الل كتاب كو اور تم كوي بدايت كى كد الله نے

"ان لوگول كے لئے مداعت اور رحت ب جو اللہ سے ذرتے ہيں۔"

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوتُو الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّا كُمْ اَنِ اتَّقُوْ اللَّهِ 0

كماجاتا ہے كه يه آيت قطب القرآن ب ممام معاطات كا داراى (تقوى) ير ب-"

کما گیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں مومنوں کے لئے الگ الگ بیان فرمانی میں وہ خانفین (ڈرنے والوں) کے لئے کیجا بیان فرما دی ہے جیسے ہدی 'رحمت' علم 'رضوان (مومنوں کے لئے ان نعمتوں سے بسرہ یابی کا ذکر الگ الگ فرمایا ہے) وہ آیات سے

> مُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِيِهِمْ يَزَهَبُوْنَ ۞ (ياره:9'سوره:اعراف)

(پارہ: 9 سورہ: اعراف) الله تعالی کا ایک اور جگد ارشاد ہے: إِنَّمَا يَنْحَشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاۤ عُ 0

مزيد فرملا إ:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ مَعْشِيَ رَبُّهُ O

"الله تحالى ان سے راضى ہے اور وہ الله سے راضى ييں بيد ان لوكول ك لئے ہے جو الله سے ڈرتے ييں۔"

"الله سے اس كے وي بندے ڈرتے ہيں جو صاحبان علم ہيں۔"

مینے سل فرماتے ہیں 'علم سے ایمان کا کمال ہے اور علم کا کمال خوف ہے ' اننی کا یہ قول بھی ہے ' علم ایمان سے اور خوف خدا شنای سے حاصل ہو تا ہے (یا علم ایمان) کا اور خوف معرفت اللی کا نتیجہ ہے۔

حضرت ذوالنون معرى رطف فرمات بي "عاشق كو جام محبت اس وقت ريا جاتا ب جب خوف اس ك دل كو پخت اور مضوط بنا ديتا ہے۔ ی خیخ فضل بن عیاض فرماتے ہیں "جب تم ہے کما جائے کیا تم اللہ ہے ڈرتے رہو اگر جواب میں تم نے کما نہیں تو سے کمنا کفرہے (تم نے کفرکیا) اور اگر تم نے کما ہاں ڈرتا ہوں تو تم نے جھوٹ بولا کہ تممارا سے کمٹاان لوگوں کے قول کے مطابق نہیں جو اللہ ہے ڈرتے ہیں (ہیں جواب میں خاموش رہنا ہی بمترہے)

#### رجاء

رسول الله عن ارشاد فرمليا "قيامت كروز الله تعالى فرمائ كاكه جس بندے كى بدن يس ذره برابر ايمان ب اس كو دوزخ سے نكال دو كيرارشاد فرمائك كا:

" مجمع اپنے جلال و عزت کی متم کہ جس اس فخص کو جو مجمع پر دن یا رات کی کسی ایک ساعت جس بھی ایمان لااے" ایمان لااے اس کو جس اس فخص کے برابر قرار نہیں دول گاجو مجمع پر ایمان (بالکل) نہیں لایا۔ "

ایک دہقائی رسول اللہ سڑھے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا "فطوق کا حساب کون لے گا؟ حضور سڑھے نے فرمایا "اللہ عبارک و تعالیٰ" اس اعرابی نے کما "وہ بذات خود حساب لے گا۔" حضور اٹھیے نے فرمایا "ہاں بذات خود وہ حساب لے گا۔" حضور اٹھیے نے کہ بنا! حضور سڑھیے نے اس سے نہی کا باعث دربافت فرمایا! وہقائی نے کما کہ میرے ہنے کا باعث سے کہ جب صاحب کرم کو افتیار حاصل ہوتا ہے تو معاف کر وہتا ہے اور جب وہ حساب لیتا ہے تو حساب میں درگزر فرماتا ہے!

#### رجاء کی علامت:

شاہ شجاع کرانی مطلفہ فرماتے ہیں کہ رجا (امیدواری) کی علامت ، حسن طاعت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رجا یہ ہے کہ بھا کی داوند جارک و تعالی کی طاطفت (نری) کے باعث ہوتی ہے۔ بھی ابو علی رودباری دھنے فرماتے ہیں کہ خوف اور رجا پرندے کے دو بازوؤں کی طرح ہیں جب دونوں بازو برابر ہوتے ہیں تو پرندہ اور چڑھتا ہے (اڑیا ہے) اور اس کی پرواز درست ہوتی ہے۔

شیخ ابو عبدالله بن اخفیف روانی فرماتے ہیں دمتوقع کرم سے دلوں کی امید کا نام رجاء ہے شیخ مطرف روائیے فرماتے ہیں کہ اگر مومن کے خوف اور اس کی رجاء کاوزن کیا جائے تو دونوں وزن میں برابر ہوں گے۔

خوف اور رجا ايمان كے لئے دو بازوؤں كى طرح ميں الينى اميد كے ساتھ خوف اور خوف كے ساتھ اميد كا مونا ضرور من اس لئے خوف كاموجب ايمان ہے اور ايمان مى ہے اميد و رجاء كا قيام ہے اس لئے ميد دونوں لازم و ملزوم ہيں۔

ایمان موجب خوف ہے' اس سلسلہ میں جناب لقمان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند سے کما کہ اے بیٹے اللہ کا خوف اس مرح کرو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ اور اس کے خوف سے زیادہ اس سے امید رکھو! فرزند لقمان

نے کما کہ جھے سے یہ کام کس طرح ہو سکتا ہے جب کہ میرے سینے میں ایک دل ہے القمان نے کماکیا تہیں نمیں معلوم کہ مرد مومن کے (سینے میں) دو دل ہوتے ہیں ایک دل ے وہ خوف کرتا ہے ادر دو سرے دل سے امید رکھتا ہے اور بداس دجہ ے ہے کہ دونوں کا تعلق ایمان سے ہے۔

### توکل

م سری مقلی کاارشاد ہے "قوت اور افتیار کو ترک کردینے کانام توکل ہے۔

شخ جند ملف فرماتے ہیں " توکل یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے اس طرح رہو گویا کہ تممارا وجود ہی شیں اور اللہ تعالی تمارے مائے ابدی انل صفات کے ماتھ ہے۔

حعرت سل بن تستري فرماتے ميں كه تمام مقالمت كے لئے (جس قدر مقالت بيان كئے بير) برايك كاچرہ اور پشت ہے سوائے تو کل کے کہ اس کی پشت نمیں ہے صرف چرہ ہے۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ اس توکل سے حضرت سل تسری " کی مراد تو کل عنایت ہے تو کل کفایت تمیں ہے۔

الله تعالى نے توكل كو ايمان سے مقرون ووابسة كيا ہے ، جيساك اس كا ارشاد ب:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُو إِنْ كُنتُمْ مُوْمِنِيْنَ ٥ ٣ أَرْتَم مومَن مو و الله ي روكل كرو"

ایک اور مقام پر ارشاد فرملیا ہے ا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ٥

"مومنوں کو تو صرف اللہ ير بى تو كل كريا چائے"

الله تعالى في اي حبيب الأياس خطاب كرت موع فرمايا:

"اور آپ اس ذهره ستى ير جروسه كري جس كوموت نيس ب-" وَتَوَكُّلُ عَلَى الْحَيّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ ٥

یخ ذوالنون معری فرملتے ہیں کہ نفس کی تدبیر کو ترک کردیے اور قوت و افتیار سے وستبرار ہو جانے کا نام توکل ہے حضرت من العبر الرقاق فرماتے ہیں کہ "وکل اس کا نام ہے کہ ایک ون کی روزی (یعنی آج کی) رکھی جائے اور کل ک قلان کی جائے۔ بیٹے ابو بکر واسطی کا ارشاد ہے کہ فقروفاقہ کی سچائی اور خلوص کا نام توکل ہے اور توکل اس کی راہ میں حاکل نہ ہو اد راس کا باطن ایک لحد کے لئے بھی تقروفاقہ اور خلوص کو چھوڑ کر تو کل کی طرف توجہ نہ کرے۔

ایک بروگ فراتے ہیں "اگر کوئی چاہ کہ تو کل کا حق اوا کرے تو اس کو چاہے کہ اپ نفس کے لئے ایک قبر موا ۔ اس میں اس کو وفن کروے! اور ونیا اور ونیاواروں کو فراموش کروے اس کئے کہ توکل کی حقیقت اور اس کے کمال ملک آن تك (تلوق ميس سے) كوئى جھى نہيں چنچ سكا ہے۔

ا شخ سل تسترى را الله فرماتے ہيں وكل كے مقالمت كى ابتداء يہ ہے كه بنده الله تعالى كے سامنے اس طرح ب جس طرح طسل دینے والوں کے ہاتھوں میں مردہ (نعش) جس طرح چاہتا ہے اس نعش کو النما پلٹتا ہے اس وقت نہ اس میں کوئی

حركت بدا موتى إدر د كوئى مديري كر عتى ب

شخ حمدون القصار رطین فرماتے میں کہ اللہ کو مضبوطی کے ساتھ چکڑنا (اعصتمام باللہ) توکل ہے۔ شیخ سل رطین فرماتے ہیں علم تمامتر عبادت وبندگی کا ایک دروازه ب اور بندگی از سر تایا ورع کا دروازه ب اور ورع بهد وجوه کا دروازه ب اور زبد ممل طور پر توکل کا ایک دروازہ ہے (الله الله کیا شان توکل ہے)۔

#### كمال توكل:

یہ قول مجی آپ ہی کا ہے کہ " تقویٰ اور یقین ترازو کے ملزوں کی طرح ہیں اور توکل اس کی زبان (ڈیڈی) ہے جو ملک اور بھاری کو بتاتی ہے اور میرا خیال ہے کہ لوکل خدائے کارساز کے علم کے بالکل مطابق ہوتا ہے اویقع نی ان التو کل علی قلر العلم بالوكيل) جو معرفت مي كمال عاصل كرايتا ، (جس كو كمال معرفت كاحصول موجاتا ، اس كالوكل بحي كامل مو جاتا ہے اور جس کا توکل کال ہو جاتا ہے تو وہ رویت وکیل (مشلمہ خدادندی) میں ایسا متعزق ہو جاتا ہے کہ پھراس کو اپنا توکل

#### نفس كاظهور نقصان توكل ہے:

قوت معرفت کے ذریعہ علم کی تقیم عدل ہے کی جاتی ہے اور ہر قتم کے مصے کو عدل اور انصاف کے ساتھ حصہ ملا ہے جن لوگول کی تظریم غیراللہ کی طرف اشتی ہیں اس سے جابت ہوتا ہے کہ ان کے نفس میں جمل موجود ہے اگر ان کو کسی اسکی چیز کا احساس ہو جائے جو ان کے توکل میں خارج ہو اس سے توکل میں خرابی پیدا ہو تو سمجھ لینا جاہئے کہ اس کا منبع نفس ہے' اس طرئ توکل کا نقصان لنس کے ظہور کے باعث ہوتا ہے اور اس میں کمال نغمانیت کی فنا کے بعد حاصل ہوتا ہے (جب فیبت للس بیدا ہوتی ہے تو اس میں کمل بیدا ہو تا ہے) پس وہ لوگ جو روحانیت میں طاقتور ہوتے ہیں وہ اپنے تو کل کی در تی کی طرف اس قدر توجہ نہیں کرتے بلکہ وہ مراد قلب کو تقویت پنچا کر نئس کو فائے گھاٹ آثار دیتے ہیں۔ اس طرح جب ننس فا ہو جاتا ہے تو جہل كالموہ بھى خود بخود فنا ہو جاتا ہے اور توكل اس طرح درست اور مجح ہو جاتا ہے كه بند أحق اس سے باخبر بھی نہیں ہو تک پھر بھی اگر احیانا نفسانیت کا باقی ماندہ اثر تحریک پیدا کرتا ہے تو ان کا منمیر فور آ اس ارشاد اللی پر غور و گلر کرتا

"الله تعالى كو اس كا بخولي علم ب، وه الله ك سواجس كى كو يكارت

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ شَيْءٌ ٥

بسرنوع جب حق تعلل کا وجود تمام اعمان و اکوان (موجودات) پر غالب آ جاتا ہے تو وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ کا نئات انلہ تعالی سے جدا ہو کر بذات خود کوئی وجود نہیں رکھتی ہے ایسے موقع پر اضطراری طور پر توکل کا صحیح مغیوم اس کی سمجھ میں آ جاتا ہ اور وہ جان لیتا ہے کہ کمزور وطانی طاقت والوں کی طرح دنیا کے اسباب و وسائط اس کے پائیدار توکل میں کمزوری پیدا نہیں کر سے جس طرح کمزور روطانی طاقت والوں کے توکل میں وہ کمزوری پیدا کر دیتے ہیں اس کا سبب سے کہ ان کا نگاہ میں اسباب و وسائط بالکل مروہ اور بے جان ہیں اور توکل کے یغیر دوبارہ وہ زندہ نہیں ہو سے " کی توکل خواص اہل عرفان کا توکل ہے (خاص ارباب معرفت کا توکل کی ہے۔)

#### رضا

رضا کے سلسلہ میں بیخ حارث فرماتے ہیں کہ خدادند تعالی کے تھم کے تحت قلب کے اطمینان کا نام رضا ہے۔ بیخ ذوالنون معری فرماتے ہیں "قسمت کے فیصلہ پرول کی مسرت کا نام رضا ہے! اور حضرت سفیان توری نے ایک ہار حضرت رابعہ بھری کی موجودگی ہیں کما 'بارالہا! ہم ہے راضی ہو جا۔ یہ من کر حضرت رابعہ نے ان ہے کما "تم کو اس بات ہے شرم نہیں آتی کہ تم اس کی رضا کے طالب ہو جس ہے تم خود راضی نہیں ہو (اس پریہ کتے ہو) حاضرین مجلس ہیں ہے کی نے ان سے دریافت کیا کہ بندہ اللہ سے کب خوش اور راضی ہوتا ہے؟ انہوں نے کما اس وقت جب وہ مصیبت پر بھی ای طرح خوش ہو جس جس طرح فوش ہو جس میں خوش ہوتا ہے۔

یے اس بن عبداللہ کا ارشاد ہے۔" جب رضا رضوان (خوشنودی) سے مل جاتی ہے تو طمانیت کلی حاصل ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

فطوبي لهم وحسن ماب ٥ ما المام معلى الله الم الله الم الله الم المام الم الله الم الله الم الله الم الله الم الله الم

رسول اکرم ما النجام کا ارشاد ہے ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا "وه هخص ایمان کا ذا لَقه چکما ہے جو الله سے اس کو اپنا رب سجھ کرراضی ہو۔"

عزت مرور كونين اللهاف مزيد فرمايا:

"الله تعالى في الى تحكمت كلله سے روح بيداكى وضااور يقين بن مسرت وشادمانى كو پوشيده ركھااور رنج و خم كو شك بن اور خصه بن نيال فرمايا-"

شخ جنیر فرائے ہیں "رضا دلوں تک چنچے والا میح علم ہے 'جب دل اس علم کی حقیقت کو معلوم کر لیتا ہے تو وہ رضا تک پہنچ جاتا ہے ' رضا اور محبت ' خوف و رجاء کی طرح شیں بلکہ وہ ایسے وو حال ہیں جو بندے سے نہ ونیا ہیں جدا ہوتے ہیں اور نہ آخرت ہیں۔ جنت ہیں بھی جب بند و مومن پہنچ جائے گا تو وہاں بھی رضا اور محبت سے بے نیاز نہیں رہے گا۔ (فائمها حالان لایفار قان العبد فی الدنیا والا حر ہ لان و فی الحنة لا یستغنی عن الرضا والمحبة)

شخ ابن عطاً كا ارشاد ب "رضايه ب كه الله في بدك ك لئي جو كه اختيار كياب (مقرر كردياب) اس ير قلب

پرسکون رہے اس لئے کہ جو کچھ اللہ تعلق نے اس کے لئے انتخاب کیا ہے اس سے بھٹر اور انتخاب کیا ہو سکتا ہے النزا اس پر راضی ہونا اور ناگواری کا ترک کرنا رضا ہے۔

شخ ابوتراب رطانے فرماتے ہیں وہ مختص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا جس کے دل میں دنیا کی پچھ بھی قدروقیت -- حضرت سری سقطیٰ کا ارشاد ہے' پانچ چیزیں مقربین بارگاہ اللی کے اخلاق ہیں:

(۱) خدادندتعالی سے برطل میں راضی برضا رہند خواہ وہ امرنش کو پند ہو یا تاپند۔

(۲) اللہ سے محبت كرنا (۳) اللہ تعالى سے ديا كرنا

(m) ماموا الله عدور اور نفور جوتك (a) الله عانوس جوتا

حضرت نفیل "بن عیاض رطی فرماتے ہیں جو براؤ حق راضی برضا ہے اپنی حیثیت سے بردھ کر کسی شے کا طالب نہیں ہوتا۔ ﷺ شمعون کا قول ہے کہ رضا بالحق بھی ہے اور رضا للحق اور رضا عن الحق بھی! رضا بالحق یہ ہے کہ انسان اللہ تعللٰ کی تدبیراور اس کے افتیار پر راضی ہے۔ رضا عن الحق یہ ہے کہ اس کے معبود اور پروردگار ہونے پر راضی ہے۔ رضاعن الحق یہ ہے کہ اس کے معبود اور پروردگار ہونے پر راضی ہے۔ رضاعن الحق یہ ہے کہ اس کے معبود اور پروردگار ہونے پر راضی ہے۔ رضاعن الحق یہ ہے کہ اس کے معبود اور پروردگار ہونے پر راضی ہے۔ رضاعن الحق یہ ہے کہ صرف اللہ تعالٰی بی کو معلی (صطاکرنے والل) اور قاسم جانے (والر ضاعنه قاسما و معطیا)

ﷺ ابو سعید" ے دریافت کیا گیا "کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بری وی سے اور ہراس مجھی ہو اور ناراض بھی۔ انہوں نے فرملیا ہاں!

اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے رب ہے راضی ہو اور اپنے نفس سے اور ہراس محض سے ناراض ہو جو اس کو اللہ سے منقطع کرنا چاہے (اس طرح رضامندی اور نارضامندی دونوں ایک محض موجود ہو سکتی ہیں) حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عضم سے نما ہے بوچھا گیا کہ حضرت ابوذر فقاری " آبتے ہیں کہ " مجھے فنی ہونے سے فقیر رہنا زیادہ پند ہے اور بیماری میرے لئے صحت سے زیادہ اچھی ہے۔ " حضرت حسن براٹھ نے فرملیا اللہ! ابوذر " پر رحم فرملیا! گر میری رائے یہ ہے کہ جو محض اللہ تعالی کے سے زیادہ اچھی ہے۔ " حضرت حسن براٹھ نے فرملیا اللہ! ابوذر " پر رحم فرملیا! گر میری رائے یہ ہے کہ جو محض اللہ تعالی کے حسن انتخاب پر توکل کرتا ہے تو اس کو اس حال کے سواجس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے انتخاب کیا ہے کمی دو سری حالت کی تمنا اور آرزو نمیں ہوتی۔

حضرت علی بواللہ فرماتے ہیں جو کوئی تنکیم و رضا کے فرش پر فروکش ہوا وہ پھر بھی کوئی تنکیف اللہ کی طرف سے نہیں دیکھٹا (اس کو کوئی تنکیف نہیں پہنچتی) اور جو سوالی بن کر بیٹھٹا ہے (سوال کرنے کی علوت ڈال لیتا ہے) کسی حالت بیس اللہ سے راضی نہیں رہتا۔

شیخ یکی رفتی فرماتے ہیں کہ رضا کے سلسلہ میں تمام ہاتیں ان دو بنیادوں کی طرف آتی ہیں (اس کی دو بنیادیں ہیں) ایک تو میر کہ خدا تمارے ساتھ کیا کرتا ہے اور دو بمری میر کہ تماری روش خدا کے ساتھ کیا ہے! پس تمارا عمل میر ہونا چاہئے کہ تم خداد ند تعالی کے فعل پر رامنی رہو اور اپنے کاموں پر خلوص افتیار کرو!

کی بزرگ کا قول ہے کہ جو راضی برضائے النی ہے وہ اس پر مجمی غم نہیں کرتا کہ دنیاہے اس کو پکھ نہیں ملا اور نہ ان چیزوں کے ضائع ہونے پر پشیمان ہوا۔

من بحلی بن معاذ رہی ہے کی نے بوچھا کہ "بندؤ حل مقام رضا پر کب پنچا ہے۔ انہوں نے جواب دیا اس وقت جب

اس كانفس ان جار اصولول يرايية معالمات ميس كاربند او-

ا- اس کا قول ہو کہ اللی جو کچھ تو جھے عطا فرمائے جھے تبول ہے۔ ۲- اگر تو جھے عطانہ فرمائے تو جس اس پر بھی رامنی ہوں۔ ۲- اگر تو جھے چھوڑ دے تو جب بھی میرا تیرا بندہ ہوں۔ ۲- اگر تو جھے تیول فرمائے تو جس جمہ وقت حاضر ہوں۔

مجع شلی مطابع نے ایک بار حفرت جنید مقابع کے سامنے (لاحول و لاقوۃ الا باللّٰہ) پڑھا! حفرت جنید ؓ نے شخ شبلی ّ ے فرمایا "تمارا یہ قول (لاحول پڑھٹا) تمارے سینے کی تکی پر والات کرتا ہے۔ شخ شبلیؒ نے کہا کہ آپ کج فرماتے ہیں 'حفرت جنیدؓ نے فرمایا کہ سینے کی یہ تکلی "رضا بالقمنا" کے ترک کردینے کے سب سے ہے۔

حضرت جنید فی جو کچھ فرملیا اس میں رضائی اصل کی طرف تنبیہ کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ رضا کا مقام جب حاصل ہے جب قلب کو انشراح اور کشادگی حاصل ہو اور قلب کا یہ انشراح نور بقین سے بہت قلب کو انشراح اور کشادگی حاصل ہو اور قلب کا یہ انشراح نور بقین سے بیدا ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"الله نے جس كاسيد اسلام ك (قيول كرنے كے) لئے كول را ب

اَفَمَنْ شرَحَ اللَّهُ صَلْرَهُ لِلاسْلاَمِ فَهُوْ علَى نُوْرٍ

اس کورورگار کی طرف سے نور عطا ہو ہے۔"

مِنْ زُبِّهِ ٥ (ياره: 23 موره دم)

جب یہ نور باطن میں معمکن ہو جاتا ہے تو سینے کو کشادگی حاصل ہوتی ہے ادر بھیرت کی آگھ کھل جاتی ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حسن تدیر کا کرشہ دیکھتا ہے اور اس کے ول سے صحر و سعط (تھک دلی اور تاگواری) کے جذبات دور ہو جاتے ہیں اور سینے کی کشادگی کے باعث وہ محبت کی مٹھاس سے لطف اندوز ہو تا ہے اور پھر محب صادق محبوب کے ہر فعل کو پہندیدگ کی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ سجمتا ہے کہ محبوب کا ہر فعل اس کی مراد اور خواہش کے مطابق ہے ہی وہ رضا دافتیار محبوب کا ارشاد ہے:

لذت میں اپنے افتیار اور ارادے کو فتاکر دیتا ہے 'جیسا کہ ایک بزرگ کا ارشاد ہے:

"محبوب كا براتعل بنديده ب-"

#### باب:61

## احوال --- اور ان کی توضیح و تشریح

میرے محرّم فیخ ابوالمیب سرودی نے بانو مشائخ صورت انس بن مالک سے مروی یہ صدیث بیان کی کہ رسول اللہ اللہ فرملیا "تین چیزیں اللی ہیں کہ اگروہ کی شل ہوں تو وہ ایمان کی طاوت پا تا ہے۔ (۱) اللہ اور اللہ کا رسول اسکو اوروں سے زیادہ محبوب ہو۔ (۲) وہ کی سے محض اللہ کیلئے محبت کرتا ہو۔ (۳) جب اللہ نے اسکو کفرے نجات عطا کروی تو پھروہ کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی برا سمجھ جنتا اپنا آگ میں ڈالا جانلہ صفرت عراض بن سادیہ شت مروی ہے کہ رسول اکرم یہ دعا ما تھتے ہے۔ "خدایا! تو اپنی محبت مجھے میری جان اور میری ساعت و بصارت و اٹل و عیال اور سرو پانی سے بھی زیادہ عطا فرما: اس طرح رسول اللہ میں خالص محبت کو طلب فرملیا ہے۔"

خالص محبت بہ ہے کہ اللہ تعالی سے سرایا محبت بن کر محبت کرے۔ کہ بعض وفعہ ایسا انقاق ہوتا ہے کہ روحانی علم کے نام شرائط پورے کرتے ہوئے طالب جن اپن روحانی حال میں غرق ہوتا ہے 'گراس کی فطرت اس کے علم کے ظاف امور کی متقاضی ہوتی ہے لین علم ان باتوں کو پند کرتا ہے لیکن اس کی فطرت و جبلت ان کو پند نہیں کرتی اب خالص محبت یہ ہے کہ مان باتوں کو پند کرتا ہے لیکن اس کی فطرت و جبلت ان کو پند نہیں کرتی اب خالص محبت یہ ہے کہ ایس مورت میں وہ علم کا تالح ہو اور اپنی جبلت کی حصیاں شعاری کو خیال میں نہ ذائے اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنے ایمانی جذبہ اور تھم ایمانی سے ایسانی سے محبت کرے۔

#### محبت کے محرکات:

مجبت کے متعدد دجوہ ہیں اور انسان میں یہ محرکات کوناگوں اور رنگار تک ہیں 'مثلاً روح کی محبت' قلب کی محبت' ننس کی محبت اور عشل کی محبت! پس رسول اللہ میں کے فرکورہ بالا دعائیے کلمات میں اہل و مال اور آب سرد کاجو ذکر ہے اس کے معنی سے این اور آپ کی بید مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ذریعہ ہر قتم کی محبت کے ریسے دل سے نکل جائیں تاکہ اللہ کی محبت سے بین اور آپ کی بید مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرکے از سرتا ہی بندہ جن محبت بن جائے۔

#### خواص کی محبت:

یہ پاک اور صاف محبت صرف خواص کیماتھ مخصوص ہے اسکے نور سے نار طبع مرد ہو جاتی ہے' اس محبت کانام محبت ذات ہے جو مشاہدہ سے حاصل ہوتی ہے جب کہ روح مواطن قرب میں اپنے پورے خلوص کیماتھ جاگزین ہو۔ شخ واسطی رفتہ کے اس ارشاد یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ (1) کی تشریح و تغییر میں فرماتے ہیں مجس طرح خدا بذات خود ان سے محبت کرتا ہے اس

#### طرح وہ بھی بذات خوداس محبت کرتے ہیں اس میں ضمیر (الا) کا مرجع ذات ہے صفات و کمالات کی طرف راجع نہیں ہے۔" جمعیت عام اور خاص:

ایک بزرگ کاار شاد ہے "وجب صادق کے لئے شرط یہ ہے کہ اس پر مجبت کے سکرات طاری ہوں' اگر ایلانہ ہو تو اس کی مجبت سے سکرات طاری ہوں' اگر ایلانہ ہو تو اس کی محبت حقیق نہیں ہے' اس طرح محبت کی دو تشمیں قرار پاتی ہیں ایک محبت عام' دو سمری محبت خاص! محبت عام کی تشریح تھم بجالانے سے ہوتی ہے لینی تھم بجالانا محبت عام ہے۔ بسااو قات محبت عام مرکز علم سے نعمتوں اور احسانات کے باعث صادر ہوتی ہے ایک محبت کا مخرج (سمرچشہ) صفات ہیں۔ بعض مشاکخ نے محبت کو روحانی مقالت میں سے ایک مقام قرار دیا ہے' الی صورت میں یہ عام محبت وہ ہے جس میں انسان کی کوشش اور تدبیر کا دخل موجود ہے۔ یہ تو تھی محبت عام!

لعنی وہ خالص محبت ہے جو ای طرح تمام روحانی احوال کی بنیاد اور ان کا باعث ہے جس طرح توب روحانی مقالت کی اصل بنیاد ہے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے جو مختص کمل طور پر توبہ کو درست کرلے تو اس کے لئے ذہر ' رضا اور توکل کے مقالت کا حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے ' اس طرح جس بندہ حق کی خاص محبت نقص سے بری ہے وہ فنا' بقا' صحو' محو وغیرہ کے تمام احوال سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔

### توبه عثابة جمم،

اس محبت خاص کے لئے توبہ کی حیثیت دو جسوں کی س ہے کیونکہ یہ محبت عام پر بھی مشتمل ہے کہ وہ اس محبت کے لئے جسد کی حیثیت رکھتا ہے اور جو کوئی محبوبین کا طریقہ افتیار کرے جو محبت کے راستوں بیں سے ایک خاص راستہ ہے تو اس کو روحانی کمال حاصل ہوگا اور اب محبت خاص کی روح 'محبت عام کے قالب کے ساتھ جس پر توبتہ النعوح مشتمل ہے 'جمع ہو

جائے گی (ای بنا پر شروع میں کما گیا تھا اوالنوبة لهذا الحب ایضا بمثابة الحسمان جب برئدة حق اس طریقے کو ممل کرے گا تو پجروہ روحانی مقالمت کے مختلف اطوار میں منقلب نہیں ہو گا۔ اس لئے کہ روحانی مقالمت کو مختلف صورتوں میں منقل ہونا اور ایک مقام سے ترقی کر کے دو سرے مقام پر پنچنا ان عاشقوں اور مجلم وال کے اطوار ہیں جنہوں نے اس راہ میں ابتدا کی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

"جو لوگ ماری راه می جاد کرنے والے میں ان کو ہم ایا راستہ

وَالَّذِيْنَ حَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلْنَا ٥

و کھلتے ہیں۔"

الك اور مقام پر ارشاد فرايا ب:

وَيَهَدِيْ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيْبُ 0 (ياره:25 موره: شوري) "اس كى طرف جو رجوع كرتا باس كوده بداعت ياب كرتا ب-"

اس آیت بالا میں عاشق کے حق کی طرف رجوع کرنے کو ہدایت کا اصل ذرایعہ اور سبب ہمایا گیا ہے اور محبوب کے حق مرد میں کرد

م بي صراحت كى ب كدا الله يُحْتَمِن النّهِ مَنْ يَّشَاءُ

"الله ي على يركزيده كرك-"

اس ارشاد میں کوشش و اجتماد کو برگزیدگی کاسب اور موجب سیس بتایا گیا۔

#### محبوبین کے طریقہ کا کمال:

پس جو کوئی محبوبین کے طریقے کو اختیار کر لیڑا ہے وہ مقلات کے تمام اطوار و تغیرات کی بساط کو طے کر لیڑا ہے (مقامات کے تمام مخلف اطوار کے مراحل کو وہ طے کر لیڑا ہے) اور روحانی مقامات کے تمام و کمال اوصاف بھی اس کے پابٹہ ہوتے ہیں اور بنرہ حق مقامات کے تمام اوصاف کو نکال کر اپنالیٹا ہے اور وجہ اس کی بیہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں محبت خاص کے انوار کی تابنیاں ہوتی ہیں پس وہ اپنے اندر سے نفس کے ملبوس (لباس) کو تمام اوصاف نفسانی کے ساتھ اٹار ڈال ہے اور اسدم بیر مقامات کلی طور پر صفات نفسانیہ ہے صاف و پاک ہو جاتے ہیں لینی زہد سے رخبت کا تصفیہ کما جاتا ہے اور توکل اس قلت اتحاد کو دور کرتا ہے جو جمل نفس سے پیدا ہوا تھا اور رضا کھکش اور منازعت کی رگوں کو بھڑ کئے سے باذر رکھتی ہے بیہ منازعت اس لئے پیدا ہوئی تھی کہ نفس میں جود باتی رہے تاکہ محبت خاص کا آفتاب تاباں ہو کر اس جود اور اس کی ظلمت کو دور کر دے اس طرح اس وقت تک نفس جمود اور ظلمت میں رہتا ہے۔

## محبت خاص کے نتائج:

جب محبت خاص متخفق ہو جاتی ہے تو نفس میں لینت (نری) پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا جمود ختم ہو جاتا ہے کہل اس مرحلہ پر زہد اس کی نفسانی رغبت کو کس طرح دور کر سکتا ہے جب کہ محبت کی رغبت نے اس کی تمام نفسانی رغبتوں کو جلا ڈالا ہو' افساذ اینفرع الزهدمنه من الرغبة و رغبة الحب احرفت رغبته) ای طرح جب که خداوند کار ساز (ویل) کے مثابرہ سے اس کے اندر بصیرت پیدا ہو چی ہے تو اس مرسلے پر توکل کیا اصلاح کرے گلد رضاعوق کی کھیش کو کیا دور کرسکے گی جب کہ اس کا سرایا ہی اس مثازعت کے باعث درست نہ ہو۔

شخ روذ باری دولا فرماتے ہیں جب تک تم اپنی ہتی (کی قید) سے باہر شیں نکلو کے اس وقت تک تم محبت کی سرود بیل قدم شیں رکھ سکتے! شخ ابو بزیر کا قول ہے کہ جس کو کسی کی محبت قبل کر دے اس کو اس قبل کا خوں ہما یہ ملاہے کہ وہ محبوب کا دیدار کرے اور جس کو کسی کا عشق قبل کر دے تو اس کا فدید یہ ہے کہ محبوب اس کو اپنا ہم نشین بنالیتا ہے (بروایات شیوخ) بسر حال مقالمت کے اطوار کی سیرعام عاشقوں کا طریقہ ہے اور اطوار کی بسلط کو لپیٹ دینا خاص عاشقوں کا شیوہ ہے کی وہ

مجوب ہیں جن کے بلند عزائم مقامات کو بیچے ایکو ڑویے ہیں خواہ وہ مقامات طبقات سلوی کے مدارج بی ش کیوں نہ ہوں ' سے روحانی مقامات ان لوگوں کے مواطن ہیں جو اپنی ہستی کے باقیات کے دامنوں سے الجھ الجھ کر گر پڑتے ہیں الیتی لوث ہستی جن میں موجود ہے)

ایک محرّم میخ نے میخ ابراہیم الخواص مطلع ہے دریافت کیا کہ آپ کو تصوف نے کمال تک پنچا دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا "توکل تک" بیہ سن کر انہوں نے فرملیا "ابھی تم تو اپنے باطن کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو' ابھی تم اس منزل سے دور ہو جہاں منزل تو کل میں فتا ہو کر دکیل کامشاہدہ کر سکو! (دیدار اللی کر سکو)۔

### نفس اور زامد کی تفکش:

جب نفس اپنی صفت کو برجا رکھتے ہوئے زہر کے دائرے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو زاہد اس کو اپنے زور سے پھرائ دائرے میں داہی کر دیتا ہے 'کی پچھ طل متوکل کا ہے کہ جب اس کانفس جنبش کر کے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے دائرے میں لوٹا دیا جاتا ہے 'کفس کی بیہ حرکات وجود کے وہ آثار ہیں جو باتی رہ گئے ہیں جن کی اصلاح علم کی سیاست کے ذریعہ ہو عتی سے!

ایس عالت میں وجود روح قرب کی شیم ہے دوری ہے محقوظ ہوتا ہے ہرایک اپنے اپنے مبلغ علم کے مطابق حق بندگی ادا کرتا ہے اور ای کے بقدر اس کی جدوجہ ہوتی ہے 'لیکن جو مختص مجبت کے اطوار میں تبدیل ہوتے رہنے کا خاص طریقہ افتتیار کرتا ہے وہ ان آثار باقیہ وجود ہے فضل مربی کے تجلیات میں چھپ کر' چھٹکارا حاصل کرلیتا ہے بلکہ جو کوئی اہال قرب کے نور کے لباس کو پہن لیتا ہے اس کی روح اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو بیشہ کے لئے حوادث و افقال ہے محفوظ و مصوّل کر دیتی ہے! یمال نہ اس کو کسی چیز کی طلب پریٹان کرتی ہے اور نہ کسی چیز کے زیال سے اس کو پریٹانی ہوتی ہے یمال تک کہ مقامات زیر و توکل و رضا تو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے لئے موجود نہیں ہو تک (فائز حد والنو کل و الرضا کائن فیہ و حدود نہیں ہوتک (فائز حد والنو کل و الرضا کائن فیہ و حدود عیر کائن فیہا) اس کا مقصد سے کہ خواہ وہ کسی حال میں ذندگی بسر کرے وہ زام ہے (زید کا مقام تبدیل نہیں ہوگا) اور اگر کبھی و نیا کی طرف اس کی رغبت ہوگی بھی تو انڈ کے لئے ہوگی اس کے اپنے فض کے لئے نہیں ہوگا واگر

اوا باب لی طرف توجہ کرے جب بھی وہ متوکل رہے گا۔ اگر اس کے اندر کراہیت کا جذبہ بھی عود کر آئے جب بھی وہ داختی برن رہے گا۔ اور اس کے نفس کے لئے تی اور اس کا نفس حق کے لئے ہے اس برن رہے گاروان و حدمت الکراھة فھوراض اس لئے کہ اس کے نفس کے لئے تی اور اس کا نفس حق کے لئے ہے اس نے اس کی یہ کراہیت بھی حق کے لئے ہے۔ برحال اس کو اس حال پر پہنچنے کے بعد اس کا نفس لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کے عام و وائی (خواہشات) اور پاکیزہ صفات جو عطیہ ضداوندی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ (نفس ان تمام لوازم و صفات کے ساتھ اس کو لوٹا دیا جاتا ہے) اس مقام پر اس کا ورد اس کی دوا اور اس کی بیاری اس کی شفا بن جاتی ہے ' اب صرف طلب خداوندی بی اس کے لئے زہر و توکل و رضا کے روحانی مقام ہو جاتی ہے (زہر و توکل د رضا کے بجائے اس میں موائی کی طلب پیدا ہو جاتی ہے)۔

#### ارباب طریقت کے اس خصوص میں ارشادات:

رابعد بھری فراتی ہیں کہ اللہ کے عاشق کی آہ و فغال کو اس وقت تک چین نہیں ہوتا جب تک اس کی رسائی محبوب کے پاس نہ ہو جائے۔ پی فرائے ہیں محبت کی حقیقت سے ہے کہ تم این محبوب پر اپنی ہر چیز قربان کر دو اور تسارے پاس کوئی چیز باتی نہ رہے! چی ابوالحسین الوراق فرائے ہیں اللہ کی شدید محبت سے ایک مرور خاص حاصل ہوتا ہے مرف کی نہیں بلکہ محبت دل ہیں اس آگ کے مائٹ ہے جو ہرگندگی (کو اے کرکٹ) کو جلا دہی ہے ' چی کی بن محافہ کا ارشاد ہے عاشقوں کا مبر زاہدول کے مبر سے زیاوہ سخت ہے اور ہے بھی تجب کی بات کہ انسان اپنے محبوب سے کیو کر مبرکر سکتا ہے!

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور گناہوں اور حرام چیزوں سے پر پیزنہ کرے وہ سب سے برا ا جموٹا ہے! اس طرح وہ بھی جموٹا ہے جو اپنی ملک کو خرچ کئے بغیر جنت کی محبت کا دعویٰ کرے اور ہے بھی جموٹا ہے جو فقیروں سے محبت نہ کرتا ہو اور رسول اکرم مٹھا کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو۔ حضرت رابعہ بھریہ یہ اشعار بڑھتی رہتی تھیں ا

ید محبت روحانی احوال کے لئے وہی مرتبہ اور حیثیت رکھتی ہے جو توبہ مقالت کے لئے رکھتی ہے ' پس اگر کوئی۔ روحانی حال کا مدی ہو تو اس کی محبت کو بر کھنا چاہئے اس لئے کہ توبہ محبت کی روح کا قالب ہے اور اس کی معابر تمام احوال جو امراض ہیں جو ہرروح کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔

شیخ مالئے فرائے ہیں "اللہ سے محبت کرنے والول نے دنیا اور آخرت کا تمام شرف سمیٹ لیا ہے اور جیسا کہ رسول اکرم سائھ نے ارشاد فرمایا المرمع مَن أحبُه انسان ای کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔" پس سے مجان خدا کے

سائقہ ہیں۔

شیخ ابو یعقوب السوی رہ تھے فرماتے ہیں! صبیح محبت ای دقت پایہ مبوت کو پہنچ سکتی ہے جب تم محبت کے مشاہدے سے نکل کر محبوب کے مشاہدہ کے دائرے میں پہنچ جاؤ اور یہ اس دقت تک ممکن ہے کہ محبت کا علم فنا ہو جائے جب کہ اس کا محبوب عائب ہو اور اس کا تعلق محبت سے نہ رہے۔ جب اس طرح محب اس محبت کی قیدسے نکل جاتا ہے (قید محبت باتی نہیں رہتی) تو اس دقت وہ ایساعاشق ہوتا ہے جو بغیر محبت کے ہے (کان محبامن غیر محبة)

#### حفرت جنيد بغدادي رطانيه كانظريه محبت:

صعرت جیند بعدادی سے محبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرملا وہ کہ عاشق کا اپنی مغلت ترک کر کے محبوب کی مغلت کا قبول کر لیما محبت ہے اور اللہ تعلق کے اس ارشاد کا بھی مغموم و مطلب ہے (فاذا آخبَبَتُهُ کُنْتُ لَهُ سَمعًا و بصراً) (جب معلت کا قبول کر لیما محبت کرتا ہوں تو اس کی ساعت اور بیمائی بن جاتا ہوں)

جب محبت صفا اور کمال کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے تو دہ اپنے تمام اوصاف کے ساتھ اپنے محبوب کی طرف ماکل ہو جاتی ہے لیکن جب وہ جدوجہد کے غامت کمال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ شہر جاتی ہے اور اس محبت کی دیکلیری کرتی ہے جو کچی محبت اور انتہائی جدوجہد کے باوصف اپنے مقصد کے حصول میں ناکام رہا ہے' اس منزل پر پہنچ کر محبت از راہ ہمدردی محبوب کی صفات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے۔ اندر جذب کرلیتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے۔

اور یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ حقیقت میں رسول اکرم کے اس ارشاد کی تشریح و تغییر ہے کہ انتخلفُوابِانخلاق الله الله الله کے اظاق کے سانچے میں ڈھل جاؤ)۔ بسر نوع جب نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس میں کمال تزکیہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں محبت اللی کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے لیکن قانون قدرت کے مطابق الله تعالی ایٹ محین کا تزکیہ نفس توفیق اور غیبی المداد ہے کرتا ہے چنانچہ جب اٹکا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے اور کائل طمارت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ روح کو محبت کی کشش سے اپ الدر علی الموق جذب کر لیتا ہے اور اسکو اپنی صفات و اخلاق کا خلعت پہنا دیتا ہے 'اسطرح وہ مرتبہ' وصول میں پہنچ جاتا ہے 'کبھی عاشق کا شوق جذب کر لیتا ہے اور اسکو اپنی صفات و اخلاق کا خلعت پہنا دیتا ہے 'اسطرح وہ مرتبہ وصول میں پہنچ جاتا ہے 'کبھی عاشق کا شوق بیس مرتبہ وصول سے بھی آگے کی چیزیں طلب کرتا ہے (کہ عطایا کے اللی غیرمتابی ہیں) اور کبھی وہ اسی موجودہ عطیہ خداوندگ بی پر قائع رہتا ہے 'اسوقت اسکی آئش شوق مرد پڑ جاتی ہے لیکن اسی ذوق و شوق سے حاصل کردہ صفات کے باعث وہ اس

مرتبر پر اچھی طرح جاگزیں رہتا ہے ورنہ اگریہ ذوق و شوق محرک نہ ہوتا تو محب کو اس درجہ سے رجعت تعقری (النے پاؤل ہونا) کرنا پڑتی' اور اسکے نفس کے صفات دوبارہ ظاہر ہو جاتے اور محب اور قلب محب کے درمیان حاکل ہو جاتے۔

جم نے مرتبہ وصول کا جو منہوم چیش کیا ہے اگر کوئی شخص اس کے خلاف کوئی اور منہوم مراد لیتا ہے اور کوئی اور نظریہ اس کے چیش (نظر ہو تو سمجھ لینا چاہے کہ وہ نصرانیوں کے نظریہ ناسوت ولا ہوت سے متاثر ہے (اور اس کو سمجھ سمجھتا ہے)

#### قیام محبت نور یقین کے غلبہ سے حاصل ہو تاہے:

استفراق و فا کے مسئلہ میں تمام شیورخ یکی کہتے ہیں (بہ تغیر الفاظ) کہ مقام محبت 'نور یقین کے غلبہ سے حاصل ہو تا ہے۔
لنس کی ہاتی ماندہ محبر دوال سے پاک و صاف ہو جائے تو اس وقت قلب پر ذکر کے اثر سے مقام حق الیقین حاصل ہو
جاتا ہے اور جو صفات نفس ہاتی تحمیں ان کی آلائشوں سے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے جب محبت صحت کی درجہ پر پہنچ جاتی
ہے تو اس وقت اس پر احوال مرتب ہونے لگتے ہیں۔

شیخ شیلی مطفحہ سے محبت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک ایسا جام شراب ہے کہ اگر حواس اس سے متاثر ہو جائیں تو ان میں سوزش برپا ہو جاتی ہے اور اگر ≡ نفوس میں جاگزیں ہو جائے تو وہ نیست ہو جائیں۔

#### محبت كاظامروباطن:

کماجاتا ہے کہ حمیت کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی! اس کا ظاہر او رضائے محبوب ہے اور اس کا باطن یہ ہے کہ وہ محبوب پر اس طرح فریفتہ ہو کہ سوائے محبوب کسی چیز کا ہوش نہ رہے 'نہ دو سروں سے اس کا تعلق باتی رہے اور نہ اپنی ذات سے اس کا کچھ تعلق رہے!

شوق محبت کا اعلیٰ ترین جذبہ ہے اور عاشق صاوق میں بیشہ یہ ذوق و شوق موجود ہوتا ہے چو تکہ اللہ تعالیٰ قدرت لانمایت ہے پس جب عاشق صاوق کسی روحانی حالت پر فائز ہوتا ہے تو وہ موجودہ حالت کو ناقص سیجھتے ہوئے دو سری ماورائ (آگے پیش آنے والی) حالت کو زیاوہ کھل حالت سمجھتا ہے۔ کسی شاعرنے کما ہے۔

تعالی ان کی طرف متوجه ہوتا ہے اور فرماتا ہے:

"وہ لوگ میری نظروں کے سامنے ہیں۔ جو میرے کلام سے لذت یاب ہوئے ہیں اور میری مناجات سے
اسر احت پاتے ہیں ' ہیں ان کے خلوت کدوں سے واقف ہوں اور ہیں ان کی گربید و زاری کو سنتا ہوں۔
اس احت چرکیل (علیہ السلام) ان سے پکار کر کہہ دو کہ ہیں تم کو روتے ہوئے کیوں دیکتا ہوں ' بیہ کس مخبر نے
تم کو ہتایا ہے کہ محبوب اپنے دوستوں کو آگ ہیں جلاتا ہے ' پھر ہیں کس طرح ان لوگوں کو عذاب ہیں جٹلا
کروں گا کہ جب رات بھیگ جاتی ہے تو وہ لوگ میری خوشار (۱) کرتے ہیں ہیں قتم سے کہتا ہوں کہ جب
قیامت کے دن یہ لوگ میرے پاس آئی کے تو ہیں اپنے چرے سے پردہ ہٹاؤں گا اور جنت کے باغات
ان کے لئے وقف کر دوں گا۔"

ب ان محبیب صادق کا حال ہے جو شوق کے مقام پر پہنچ بچے ہیں اور محبت میں ذوق و شوق کا وی مقام ہے جو توبہ میں زہر کا جب توبہ ورست ہو جاتی ہے تو زہر کا ظہور ہو تا ہے اس طرح جب محبت جاگزیں ہو جاتی ہے تو شوق ظاہر ہو تا ہے۔ اللہ تعالی

کاارشاد ہے:

حضرت مویٰ نے کما کہ وہ لوگ میرے بیچے بیجے ہیں! اے رب ش جلدی سے تیری طرف آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے!

قَالَ هُمْ أُولاءِ عَلَى آثِرَى وَ عَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى (باره: 16 سوره الله)

شیخ واسطی اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اس آیت ہے محبت کا ذوق اور دوسری چیزوں سے گریز اور استمانت کا جذب اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ مکالمہ اللی کاشوق اس قدر ان میں موجزن تھا کہ انہوں نے الواح توریت پھینک دیں۔ (2) کہ مند اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ مکالمہ اللی کاشوق اس قدر ان میں موجزن تھا کہ انہوں نے الواح توریت پھینک دیں۔ میں ایسا نہ ہو کہ وقت بمکلامی فکل جائے۔ میخ ابوطیان فراتے ہیں کہ "الشوق نسره المحجة" کہ شوق محبت کا نتیجہ اور شمو ہے کہیں جو کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں شوق طاقات بھی پیدا ہوتا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد مناب الله لاب یعن (دت اللی ضرور آنے والی ہاس قول کی تشریح کرتے ہوئے میں الله عثان الله تعالی کا ارشاد مناب الله لاب یعن (دت اللی کا مقمیم یہ ہے کہ مجمعے مطوم ہے کہ میرا شوق دیدتم پر غالب ہے اس نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرملیا کہ ارشاد اللی کا مقمیم یہ ہے کہ مجمعے مطوم ہے کہ میرا شوق دیدتم پر غالب ہے اس کے اس کی چاہ کے جس کی طاقات کے ایک وقت مقرر و مخصوص کر دیا ہے آور عنقریب تم اس کے پاس پہنی جاؤ کے جس کی طاقات کا تم کو اشتیاق ہے۔

#### ميرا نظرية شوق:

حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں شوق ایک اعلی درجہ اور اعلیٰ مقام ہے! جب انسان اس درجہ یر پہنچ جاتا تو پھر شوق ملاقات میں موت کی تاخیر کو بیند نہیں کرتا اور میرا خیال یہ ہے کہ ≡شوق جو دنیا میں حصول مراتب روحانی کے لئے محبت

<sup>(1)</sup> إذا حنَّ عَليهم للَّيْل تَملُّقُوا (2) وَرى بالالواح لمافاته من وقته من 510 عوارف المارف مطوع بروت!

کرنے والوں کے اندر پیدا ہو تا ہے' اس شوق سے مختلف ہے جس میں مرنے کے بعد دیدار اللی کی امید ہے! اور اللہ تعالی دنیا
ہی میں اہل محبت کو ان ہوتا ہے ' اس شوق سے مختلف ہے جس میں مرنے کے بعد دیدار اللی کی امید ہے! اور اللہ تعالی دنیا
ہیں میں اہل محبت کو ان ہوتی سے بالا مال کر دیتا ہے جن کا تعلق روح سے ہو اور جن کو وہ بڑے شوق سے طلب کرتے ہیں
اور یہ بات ان کے علم میں ہوتی ہے بلکہ ان کاشوق اس مربطے پر علم میں تبدیل ہو جاتا ہے اس بنا پر یہ کما جا سکتا ہے کہ یہ
بات ضروری نہیں کہ مقام شوق میں موت کی تاخیر کو برا مجما جائے بلکہ اکثر ہوش مند عشاق محض اللہ کے لئے دنیاوی ذندگی
سے لطف اٹھاتے ہیں (بنلذ ذون بالحیاۃ لله تعالی)

رب جلیل (عروجل) نے اپنے حبیب می اس فی استان فرملا، قُلُ إِنَّ صَلاَتِنِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۞ (ياره: 8 سوره انعام)

"اے رسول! آپ کہ دیجے کہ میری نماز" قربانی میری زندگی اور میری موت (ہر چز) مرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو جمانوں کا پالنے

پس جو اللہ تعالیٰ کیلئے زندہ ہے اسکو اللہ تعالیٰ مناجات اور محبت کی لذت عطا فرماتا ہے اور اس کی چیم حقیقت بین اس نورانی دولت اور نقذی ہے مملو اور محور ہو جاتی ہے' اس مرطے کے بعد اس کو الی روحانی نعتیں دنیا ہی میں عطا کر دی جاتی ہیں جو مقام شوق پر مشمکن ہوئے کے بعد عطاکی جاتی ہیں اور اٹکا اس شوق کی زندگی ہے کی ہم کا تعلق نہیں جو موت کے بعد کی زندگی میں پیدا ہو گا۔ اس بزرگ نے مقام شوق کا بالکل اٹکار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شوق تو غائب کا ہوتا ہے ایک دوست دو مرے دوست سے غائب ہی کب ہوتا ہے جو شوق پیدا ہو۔ شیخ انطاکی ہے شوق کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا گیا انہوں نے فر بلیا شوق تو غائب ہی کب ہوتا ہے جو شوق پیدا ہو۔ شیخ انطاکی ہے شوق کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا گیا انہوں نے فر بلیا شوق تو غائب ہی نہیں ہوا! پھر شوق دریا ہوتا ہے اس سے غائب ہی نہیں ہوا! پھر شوق

میری رائے میں شوق ہے علی الاطلاق اٹکار کی کوئی وجہ نہیں ہے اس لئے کہ روحانی نفتوں اور علیوں کے مراتب جو قرب آلی کی نشانیاں ہیں' جب فیر محدود ہوں تو ایس صورت میں محبت کے شوق کا اٹکار کیو کر ممکن ہے' جہاں تک وجود کی نشانیاں ہیں' جب فیر محدود ہوں تو ایس صورت میں محبت کے شوق کا اٹکار کیو کر ممکن ہے' جہاں تک وجود کی نبیت کا تعلق ہے وہ (محبوب حقق) نہ تو وہ عائب ہے اور نہ مشاق لیکن بایں جمہ طالب حق ان مراتب کا مشاق ضرور ہے جو قرب کی نشانیوں میں موجود نہیں ہیں (ان کا مشاق، اور خواہل ہے) جب بیہ بات ہے تو پھر کس طرح شوق کا انکار ہو سکتا ہے اور ہو کہ دوق و شوق کی موجود گی طبت ہے۔

#### جذبه شوق كاانكار مكن نهيس إ:

اس جذبہ موق کے پیدا ہونے ایک دوسری وجہ اور بھی ہے اور وہ سے کہ انسان میں بشریت اور طبیعت و جمالت و ناوانی اور اس کے علاوہ بھی ایکی ہاتیں موجود ہیں جو علم کے معیار پر کائل نہیں ہیں 'ان امور کا وجود اس کی آتش شوق کا بھڑکا ؟ ہے کیونکہ شوق ایک ایسا باطنی مطالبہ ہے جو ادفیٰ اور اعلیٰ منازل قرب کی طرف رسائی پر آمادہ کر تا ہے اور یہ طلب اور تڑپ محبين صادق مي يائي جاتى إلى جاتى إلى على مذبر موق جب بيده موكياتو پراتكارى مخائش كمل إ

#### اكابر صوفيه اور نظريه مشوق:

ارباب تصوف میں سے پچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ مشاہدہ اور دیدار کا شوق ' دوری اور جدائی کے شوق سے زیادہ شدید ہوتا ہے اس لئے کہ غیومت کے حال میں تو صرف دیدار کا شوق ہوتا ہے 'گرجب دیدار اور مشاہدہ کی حالت ہوتی ہے تو محب ' مجوب کے فضل د کرم کا مشاق ہوتا ہے ' یہ رائے میرے زدیک سب سے زیادہ پندیدہ ہے۔

ﷺ فارس فراتے ہیں مشاق لوگوں کے دل اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں ہیں جب ان میں جذبہ شوق کی تحریک پیدا ہوتی ہے تو ان سے جو نور پھوٹنا ہے اس حة مشرق و مغرب کے بین جو کچھ بھی ہے جگا جاتا ہے 'اس وقت اللہ تعالیٰ ان ارباب شوق کو فرشتوں کے رویرو کرکے فرماتا ہے "بید وہ لوگ ہیں جو میرے مشاق ہیں 'اے فرشتوں کے رویرو کرکے فرماتا ہے "بید وہ لوگ ہیں جو میرے مشاق ہیں 'اے فرشتوں میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ بیں جو میرے مشاق ہیں نا کا مشاق ہوں۔

شیخ ابو بزیر فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی اہل جنت کو اپنے دیدار ہے محروم کر دے تو اہل جنت بھت میں جانے کے خلاف اس طرح فروا کریں جس طرح دوزخی دوزخ میں جانے ہے فراد کریں گے۔ (لیعنی دیدار و مشاہدہ کے بغیر جنت ان کے لئے کوئی کشش ' نہیں رکھتی ہے)۔ شیخ ابن عطا سے شوق کے بارے میں سوال کیا گیا کہ شوق کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ شوق مل کی آگ اور جگر کی سوزش ' جگر کے کلوے کلوئے ہونے کانام ہے جو قرب کے بعد جدائی سے پیدا ہوتا ہے۔

میخ این عطائے کسی نے سوال کیا کہ شوق اعلیٰ ہے یا مجت؟ انہوں نے جواب دیا! مجت! کہ شوق تو اس سے پیدا ہو تا ہے اور کوئی مشاق ایسانہیں جس پر محبت کاغلبہ نہ ہو اپس ثابت ہوا کہ محبت اصل ہے اور شوق اس کی فرع ہے!

می از ازدی کا قول ہے تمام محلوق کے لئے مقام شوق ہے ، محر ہر محض مقام اشتیاق پر فائز نہیں ہو سکا اور جو کوئی طال اشتیاق میں داخل ہو کیا تو چروہ اس طرح بھکتا پھرتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی باتی نہیں رہتا!

## حل انس

انس بھی ایک علل روحانی ہے ، مختج جنید رہائے ہے جب انس کے بارے ہیں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ہیت کے وجود کے ساتھ حشمت کا انھا دینا انس ہے ، حضرت زوالنون مصری روائے ہے انس کے بارے ہیں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عاشق اور معثوق ایک دو سرے سے کمل جائیں (تکلف درمیان ہیں نہ رہے) جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری تعالی ہے عرض کیا:

"إد الها مح وكماك قو مردون كوكس طرح زنده كرائب"

أرِيني كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى

اور موی علید السلام نے کما کد: اَرِیْنِی اَنْظُارُ اَلِیْكَ O

معرت في رديم ك يه اشعاراى موضوع رين:

اے دوست آو نے میرے ول کو اپنی یاد میں مشخل کر وا ہے کھے آو نے اپنی محبت سے اس قدر مانوس کر وا ہے جیرا ذکر میرا موٹس و فم خوار ہے اب وای ہر وقت میں جمال کیں کمیں کھی ہوں اے میرے ارادوں کے مالک

ودالى من تما ديدار كرنا جابتا مون ابنا جلوه وكما!

آپ عمر بحر بحر خیال سے میری زندگی الگ نیں رہ کئی ا کہ آپ کھے تمام انسانوں سے وحشت ہونے گل ہے جیری جائی ساتا رہتا ہے جیری جائیں ساتا رہتا ہے میری لگاہیں بیشہ تیری بی طرف کی رئیں گا؛

## حضرت عمر بن عبدالعزيز "كوايك نفيحت!

روایت ہے کہ شخ مطرف بن الشعبر" نے حضرت عمر بن عبد العزيز رفائد كو لكھا كہ تم بيشہ اللہ سے الس ركھو! اور بس اس سے تعلق ركھو (اس كے مو جاوً) كہ اللہ كى بت سے بئرے السے بيں جو اللہ سے عمبت كرتے اور اپنى خلوتوں بيں انسانول كى مخلول سے زيادہ اللہ سے مانوس موتے بيں اور لوگوں كو جن چيزوں سے زيادہ وحشت موتى ہے انہيں چيزوں سے دہ زيادہ مانوس موتے بيں اور جن چيزوں سے بيہ عوام سب سے زيادہ مانوس موتے بيں ان چيزوں سے ان كو سب سے زيادہ وحشت موتى

ی واسطی مالی فراتے ہیں او محض مقام و کل الس تک نہیں پہنچ سکا جو کا نکات سے بیزار نہ ہو۔ (سیحان اللہ سیحان الله سیحان الله) مجع الدار اللہ علی مقام و کل اللہ تعلق سے الس رکھتا ہے وہ اس کی تعظیم بھی کرتا ہے اور نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ عام مانوس چیزوں کی تعظیم اور ہیبت اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے سوائے اللہ تعلق کے کہ اس کی ذات الی ہے کہ جس قدرتم اس سے الس کرتے جاؤ کے اس کی عقمت و ہیبت برحتی جائے گی۔

جناب رابعد بعريد الشخالات فرمليا كه برول لكاف والافرمان بذير بوتا ب اور بكريد اشعار يزهم

ولقد جعلتك في الفواد محدثي وابحت حسمي من اراد جلوسي ولقد جعلتك في الفواد محدثي بون جم بو لاكم بم نشي ك قريب مالحسم منى للمحليس موانس وحبيب اقلبي في الفواد انيسجه جم مو قرب بم نشي من سي تو به دل كا انيس في نبيل بوااس كاعلم معرت مالك بن دينار في فرمايا به ك جوكون كلون ك جماياي ك جهوث كرالله كي جماياي سے مانوس نبيل بوااس كاعلم موجاتا به اور اس ك دل كي بصارت ضائع بوجاتى به اور عربياد بوتى به

ایک بزرگ ے کی نے کما کہ آپ کے ماتھ گریں کون ہے؟ انہوں نے کما کہ اللہ تعلق میرے ماتھ ہے اور جھے

اپنے رب کے انس سے بھی وحشت نمیں ہوتی۔ شخ خراز فرماتے ہیں کہ انس سے کہ مجالس قرب میں پہنچ کر ارواح محبوب سے ہمکلام ہوں۔

#### محبت کی تازگی:

ایک عارف کال نے واملین اہل محبت کی تعریف اس طرح کی ہے "اور محبت ہر لحد ان سے پوستہ ہو کر تازہ ہو گئ ہے بلکہ خائق سکون کے ساتھ ان محبت کرنے والول کو اس نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے 'یمال تک ہوا کہ ان کے دل فریاد کرنے لئے اور ارواح شوق میں مشغول ہو گئیں۔

ان اوگوں کی یہ محبت اور یہ شوق حق کی طرف سے حقیقت توحید کی جانب ایک اشارہ ہے جس کو "الوجود باللہ" کتے ہیں اس وقت ان کی امیدیں اور ان کی آرزؤیں منقطع ہو جاتی ہیں اور ان پر خداوند تعالیٰ کی نعموں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر تمام پنجیروں (علیم السلام) کو اللہ تعالیٰ تھم دیتا کہ اچھا جو ما نگنا چاہو وہ مانگ لو تب بھی یہ حضرات وہ چزیں نہ مانگتے جو ان کے لئے خداوند تعالیٰ نے اپنے علم کال کے ذریعہ مخصوص کر دی ہیں چو تکہ ان حضرات کو معرفت اللی حاصل ہے اس لئے ان کی پوری پوری توجہ اس کی ذات پر مرکوز و میڈول رہتی ہے عوام ان پر ای لئے حسد کرتے ہیں کہ ان کے دلوں سے تمام ہجوم اور خواہشیں نکال دی گئی ہیں (فصار بحسده من عبیدہ العموم ان رفع عن فلوبھم حمیع الهموم) مندرجہ ذمل اشعار ای مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ ترجمہ اشعار:

جب میرے نئس نے تجے دیکھا تو تمام خواہشیں کی ہوگئیں ا میں حدد کر؟ تھا جب سے تو میرا موٹی بنا میں گلوق کا آقا بن گیا دیا کو چوڑ دیا اب میرا خلل تیرا ذکر ہے اے میرے دین اے میری دیا

حقوق خواہشیں میرے دل عی جمع حمی اب وہ لوگ بھی جھ پر حمد کرنے گئے جن پر میں نے عام لوگوں کیلئے ان کے دین اور ان ک

## انس كن امورير مشمل ب:

اللہ کی اطاعت اس کے ذکر اس کے کلام کی تلاوت اور تمام عبادات انس میں شامل و وافل ہیں انس اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ اور اس کی نعمت ہے گریہ انس وہ حال نہیں ہے جو مقرین بارگاہ اللی کے ساتھ مخصوص ہے انس بھی ایک روحانی حال ہے۔ اس وقت ظہور میں آتا ہے جب باطن بالکل پاک اور صاف ہو اور صدق زید کمال تقویٰ ونیاوی اسباب و علائل سے تعلق وسوسوں اور خواہشات سے خود کو پاک و صاف کرنے ہے اس میں صفا پردا ہوتی ہے۔

میرے نزدیک الس کی حقیقت بیہ ہے کہ عظمت النی کی درخشانی اور تابانی سے وجود کو صاف کیا جائے اور روح فتوحات کے میدانوں میں چینل جائے۔ انس کو استقلال بذات خود حاصل ہے اور اس میں قلب بھی شامل ہے اور یہ استقلال کے

ساتھ ہیبت میں داخل ہوتا ہے اور روح جب ہیبت میں جمع ہو جاتی ہے تو نفس کے مقام میں یہ نشین ہو جاتی ہے اس کا نام انس زات ہے چو نکہ ہیبت ذات مقام بقامیں ہوتی ہے اس لئے کہ وہ گزرگاہ فنا سے عبور کر چکل ہے اس لئے یہ دونوں قسمیں بیخی انس و ہیبت اس انس ذات سے مختلف ہیں جو فنا کے وجود کو ختم کر دیتے ہیں (اور بقا حاصل ہوتی ہے) اس لئے کہ ہیبت اور انس فنا سے پہلے جلال و جمال کی صفات کے مطابعہ سے پیدا ہوتا ہے جس کو مقام کموین کما جاتا ہے ہیہ جو پکھ ہم نے کما ہے وہ فنا کے بعد مقام تعمین و مقام بقام سی پہنچ کر مشابد ہ ذات سے حاصل ہوا کرتی ہیں۔ (1)

انس سے لئس مطمنتہ کو خضوع اور بیبت سے خشوع حاصل ہوتا ہے اور خضوع و خشوع تقریباً ایک بی جیسے ہیں ہال دونوں میں ایک لطیف فرق موجود ہے جس کو روح کے اشارے کی بنا پر سمجھا جا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) مقام تلوین ' حمکین اور دو مری مسطولت صوفید کی تشریح اس کتاب کے آخری بیس خود می الثیوخ حضرت سروردی نے بیان فرمائی جی قار کین ترجمہ آخری باب بیس ان وضاحتوں کو لماحظہ فرمائیں۔

## مل قرب

قرب بمی ایک روحانی حال ہے' الله تعالی نے اپنے نبی کریم مٹھیا ہے ارشاد فرمایا: وَاسْتُحدُ وَافْتَرِبْ ٥ "مجده تجیمی اور قریب ہو جائیے۔"

حدیث شریف میں وارد ہے اَقرَب مَایکون الْعَبد من رَبع فی سمعُودہ (بندہ مجدے میں ایٹ رب کے قریب ترین مقام ر ہوتا ہے)

پس جب سجدہ کرنے والے کو سجدے کا مزا چھکا دیا جائے تو وہ فداوند تعالیٰ کے قریب پہنچتا ہے اور اپنے سجدوں سے ماکان وما یکون کی بسلط کو جلد ملے کرلیتا ہے اور چھرچاور عظمت کے ایک کونے پر سجدہ کرنے کا شرف حاصل کرلیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔

## ہم نشین 'ہم نشین کو نہیں پکار تا:

ایک بزرگ کاارشاد ہے کہ جب بی حضوری محسوس کرتا ہوں تو یا رب یا الله کتا ہوں لیکن ان کا بوجھ بھے بہاڑوں ہے جب بی دیادہ معلوم ہوتا ہے ان سے بوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے فرملیا کہ ندا تو پردے کے اس طرف سے کی جاتی ہے (اور اسے تجاب) سے پکارتا ہوں اور کیا تم نے بھی دیکھا ہے کہ کوئی مشین اپنے ہم تھین کو پکارتا ہے 'یہ ماری راز و نیاز کی ہاتیں ایس اور ارشادات و کنلیت ہیں (جن کو ہرایک نہیں سمحد سکتا)۔

#### سكرومحويت يرمشمل مقام:

نہ کورہ بالا تقریحات میں ایک بہت ہی باند مقام کا ذکر کیا گیا ہے جس کا قرب ہے فاص تعلق ہے (جس میں حال قرب بہاں ہے) جو محصت اور سکر کی کیفیات پر مشمل ہے ' یہ مقام نہ کورہ اس بررہ حق کو حاصل ہو تا ہے جس پر محصت اور سکر کے اثرات اس قدر قالب ہوتے ہیں کہ اس کے اثرات سے وہ خود اپنی روح کے نور میں غائب ہو جاتا ہے (یکون ذلك لمن غابت نفسه فی نور روحه لغلبة سكرہ و قوة محوہ) جب اس کو ہوش آتا ہے اور محوت میں کی آتی ہے تو اس کی روح نفس سے اور نفس روح سے آزادی حاصل کر لیتا ہے بلکہ برے کی ہر حالت و کیفیت اپنے محل اور مقام کی طرف لوث آتی ہے۔ یعود کل من العبد الی محلہ و مقامہ تو اس وقت وہ اپنے نفس مغمند کی زبان سے (جو اپنے مقام حاجت اور محل برے) یا اللہ اور یا رب کئے گا ہے اور روح آئی فتوحات اور کمال احوال میں معروف ہو جاتی ہے ' یہ

صورت پہلی صورت سے زیادہ کھل اور اقرب ہے' اس لئے کہ اس صورت حال میں قرب کا پوراحق اس طرح اداکیا کیا ہے کہ روح اپنی فتوحات کے لئے آزاد ہے اور چو نکہ نئس بھی مقام عبودے پر لوث آیا ہے اس لئے وہ مراسم بندگی بھی خوب ادا کر رہا ہے اور یہ امر مسلمہ ہے کہ نئس جس قدر رسم عبودے بجالا آ ہے اس قدر روح کو زیادہ حصہ ملتا ہے' قرب لایزال کے

حظ سے بطور وا فر بسرہ مند ہو تا ہے۔ لینی جس قدر برندگی کی جاتی ہے اس قدر روصانی حال اور اقرب النی میں اضافہ ہو تا ہے۔
حظرت جنید اُ بغدادی فرمائے ہیں کہ اللہ تعالی بروں کے واول سے اتنا ہی قریب ہو تا ہے بعتاوہ بروں کے واول کو اپنے

ے قریب پاتا ہے اور تم یہ دیکھو کہ وہ تمارے دل سے کتا قریب ہے۔

مسئے ابد یعقوب السوی کے ہیں کہ جب تک براہ حق قرب کے خیال میں رہتا ہے اس وقت تک اس کو قرب حاصل خیس ہو تا۔ ہاں اگر وہ مقام قرب میں کی کر قرب کے مشاہدے کا خیال ترک کر دے تب وہ روعت قرب سے قرب میں کی جائے گاای کا نام قرب ہے جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے:

1- میں زبان سے تیری مناجات میں اس لئے کو ہوں کہ میں نے تھے اپنے ہاطن میں پالیا ہے اس طرح ایک افتبار سے ہم بکجا ہیں اور ایک افتبار سے الگ الگ ہیں 2- تیری عظمت و جلال نے میری آتھوں کو تیرے دیدار سے محفوظ نہیں ہونے دیا پس میری محبت نے تھے میرے دل کے قریں کر دیا ہے

محی زوالنون معری رطینے فرماتے ہیں "جو بندہ حق اللہ تعالی ہے جس قدر قریب ہو جاتا ہے اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی دیت اس پر چھائی رہتی ہے، جناب سل بن عبداللہ فرماتے ہیں، مقالمت قرب میں سب سے قریب مقام حیا ہے الیمنی حیا مقالمت قرب سے سب سے زیادہ نزدیک مقام ہے) مجیخ الصر آبادی کتے ہیں "اجباع سنت سے معرفت حاصل ہوتی ہے اور ادائے فرض سے قربت ملتی ہے اور لوافل بیشہ اواکرنے سے مجبت کا حصول ہوتا ہے۔

#### حيال حياء

حیا بھی ایک روحانی حال ہے عیا کا ایک وصف عام ہے اور ایک وصف خاص ہے ایعنی حیال کا عام و خاص وو طرح پر اطلاق ہوتا ہے) عام حیا یا وصف عام تو وہ ہے جس کا عظم رسول الله من الله علی اس طرح دیا ہے:

استحیوا من الله حتی الحیا (الله تعالی سے اس طرح حیا کروجس طرح حیا کرنے کا حق ہے)
اصحاب فی عرض کیایارسول الله (صلی الله علیه وسلم) ہم حیا تو کرتے ہیں! حضور مٹائل نے فرملیا! نہیں اس طرح نہیں یہ
کال حیا نہیں ہے! بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا پورا حق ہو فخص ادا کرنا چاہے اس کو چاہئے کہ وہ اپنے سرکی اور جو کچھ اس ہیں
موجود ہے (صفل ادالش فکر و خیال میزکرہ شخفط وغیرہ) پوری نوری حفاظت کرے اور اس طرح اپنے پیٹ کی بھی اور اس کے
اندریکل چیزوں کی حفاظت کرے۔ وہ موت اور مصیبت کو بھی یاد کرے اور جو اپنی آثرت کا ارادہ رکھتا ہے (اس کو بمترینانا چاہتا

ہ) اس کو دنیا کی زینت ترک کر دینا چاہئے! جس نے ان تمام باتوں پر عمل کیا تو سجھ لینا چاہئے کہ اس نے اللہ تعالی ہے دیا کا پورا پورا جن اوا کر دیا؛ اس حیا کا تعلق مقالت ہے ہے)۔
پورا پورا جن اوا کر دیا؛ اس حیا کا تعلق مقالت ہے ہو رہ خدا الحدیا من المقامات) لین عام حیا کا تعلق مقالت ہے ہے)۔
حیائے خاص کا تعلق احوال ہے ہے (لینی خاص حیا ایک حال ہے) اس کی ایک مثال حضرت عثان غی بڑاڑ سے معقول ہے کہ آپ نے فرمایا ودیس تاریک جگہ پر بھی جب عسل کرتا ہوں تو اس وقت بھی اللہ تعالی سے حیا کرتا ہوں۔"

شخ ابوذرے دولتے سے منقول ہے کہ حضرت مری مقلی نے شخ ابو العباس مودب سے بطور نصیحت فرمایا کہ میری بد بات خوب یاد رکھو کہ حیا اور انس دونوں دل کا طواف کرتے ہیں 'جب وہ کی دل میں زہد د ورع کو پاتے ہیں تو دہاں اتر جاتے ہیں

ورند آگ رواند ہو جاتے ہیں۔

#### حیا کی عام تعریف:

حیا کی تعریف یہ ہے کہ بندے کی روح عظیم الجلال کے اجلال کے لئے سرگوں ہو جائے اور انس یہ ہے کہ روح کمال جمال ہے محظوظ اور لذت یاب ہو' اور جب یہ دونوں حیا اور انس جمع ہو جاتے ہیں تو یہ عطائے اللی کا ختہا اور غایت کرم ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام نے ان اشعار میں فرملیا ہے:

اجلاله اطرفت اشتاقه فإذا بَلا جمال کا عام ہے کی جیب ی رب ہے شوق دید تاب قفارہ دین محر لحماله وصيانة لاً خيفة بَل هيَبة اول دوست کی شان يمال ١ ايبت زده مردی ظارہ کا باحث نیں ہے فوف اقباله اَلُموت فی ادبَارِهِ چمنا ده ان کا موت کا ملان ہو کیا في والعيش ويدار عي گذر شيل رئح إو لمال كا وَاصَدُّعنه إذَابِلا خياله وآروم ٢ 51 4 ٢٠ خيال كا دہ مائے ہے میرے یہ افتی نمیں نظر Usys /4 (حمر)

ایک دانشمند کا قول ہے کہ جو مخص حیا کے ساتھ مختکو کرتا ہے لیکن باتوں میں اللہ سے حیا نہیں کرتا وہ فرجی اور شعبدہ باز ہے۔ بیخ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ حیا نام ہے دل میں بیبت الی کی موجودگ کا اللہ تعالیٰ کی اس حشمت کے ساتھ جو تمہارے دل میں پہلے سے موجود تھی۔

شخ این عطا فرماتے ہیں علم میت و حیا کے ساتھ علم ہے اگر علم سے بیبت و حیا نکل جائے تو ایسے علم میں کوئی بھلائی شیں ہے۔ شخ ابو سلیمان رواید فرماتے ہیں "برروں نے ان جار ورجات پر عمل کیا ہے۔ (1) خوف پر (2) امید پر (3) تعظیم پر (4) حیاء پر- ان بندول می سب سے زیادہ بزرگی اور شرف اس کا ہے جو حیا پر عمل کرے اور اس کو اس امر کا بھین ہو کہ اللہ تعلق اسے ہر حال میں دیکھتا ہے اس لئے ایسا بندہ اپنی نیکیوں پر ان گناہ گاروں سے زیادہ شرماتا ہے جس قدر وہ اپنے گناہوں پر شرمات ہے ہر حال میں دیکھتا ہے اس کے ایسا بندہ اللہ تعلق حیا والے انسانوں کی طرف نظر فرماتا ہے تو اس کا اجلال و تعظیم ان کے دلوں پر چھاجاتا ہے اور یہ کیفیت دوای ہوتی ہے۔"

## حال اتصال

می ابوالحن نوری رطانج فرماتے کہ مکاشفات قلوب اور مشلدات اسرار کا نام حال اتصال ہے ایک اور بزرگ فرماتے این کہ اتصال کا مغموم ہیے کہ اسرار باطنی کو مقام نسیان میں پہنچا دیا جائے (انسان اسرار باطنی کو فراموش کر دے) ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ اتصال ہیں ہے کہ برعرہ حق غیر خالق اور کسی کو موجود نہ پائے اور اس کا خیال سوائے ضائع حقیقی کے اور کسی طرف نہ ہو!

#### مالت اتصال:

شیخ سل بن عبدالله دولتے فرماتے ہیں کہ جب ان کو آزمائش کے لئے حرکت دی جاتی ہے تو وہ حرکت میں آجاتے ہیں اور جب ان کو سکون ملتا ہے تو وہ حالت اتصال میں آجاتے ہیں۔

جناب یکیٰ بن معاذر مطافر مطافر فرائے ہیں کہ عال جار قتم کے ہوتے ہیں (1) تائب (2) زاہد (3) مشاق (4) واصل اور تائب بر قب کا اور زاہد پر زہد کا پردہ پڑا ہے۔ مشاق پر حال کا پردہ ہوتا ہے' صرف واصل ایسا ہے کہ کوئی شے حق کو اس سے نہیں چھیا علق (اللہ تک پہنچے سے کوئی چیز ہارج و مانع نہیں ہو کتی)۔

#### واصل اور منصل كأ فرق:

ی الواصل الذی یصله الله اس که واصل وه ب جس کے پاس خدا خود پنچ (الواصل الذی یصله الله) اس لئے ایسے داصل کو قطع کا قطعی خوف نمیں ہوتا (وه اسباب سے نمیں ڈرتا کہ یہ وصل قطع ہو جائے گا) متعمل وہ ب جو لمنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی قریب ہوتا ہے تو تعلق قطع ہو جاتا ہے ایسا خیال ہوتا ہے کہ واصل اور متعمل کی تعریف میں مرید اور مراد کا ذکر کنایتا کیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک ( فی مکاشف کے ذریعہ ہدایت فی اور دو سرے کو اس لئے لوٹا دیا گیا تاکہ وہ مزید میں واجتماد کرے۔

من ابديزيد مطفيه فرمات بي كم واصلين ك تين شغل بي (1) ان كي توجه تماستر الله تعالى كي طرف مو (2) ان كاشغل

صرف الله كى ياد مو- (3) اور وه الله بى كى طرف رجوع كري-

شخ ساری کتے ہیں کہ وصول ایک جلیل و عظیم مقام ہے جب اللہ تعالی اس بات کو پیند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے قریب ہو جائے تو اس وقت وہ اس کے رائے کو مختمر کردیتا ہے اور اس کے بعد کو قرب سے بدل دیتا ہے۔

شیخ جیند رہ اللہ فرائے ہیں واصل وہ ہے جس کو قرب رب حاصل ہے (جس کو ایٹ رب کی زویکی حاصل ہے) حضرت ردیم فرائے ہیں کہ اہل وصول وہ ہیں جن کے ولوں کو اللہ تعالی نے جوڑ دیا ہے اس لئے ان کی تمام قو تیں بیشہ محفوظ رہتی ہیں اور مخلوق کو ان کے ربط و صبط سے بالکل روک دیا جاتا ہے۔

میں معری مطافہ فرماتے ہیں کہ جو راہ حق سے لوث آیا وہ پھراس راہ پر واپس نہیں جاتا اور جو اس کے قریب پہنچ میاوہ پھروہاں سے واپس نہیں آتا۔

#### انصال ومواصلت:

شیور نے نے اتصال اور مواصلت کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ جو بیرہ حق اپنے ذوق و وجدان کی راہ ہے بھین کائل کی منزل پہ بینے جائے تو جمعنا چاہئے کہ وہ مرتبہ وصول ہے متعلق ہو گیا (مرتبہ وصول پر بینے گیا) اس صورت حال میں بھی فرق مراتب موجود ہے ، پچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تحالی کو طریق اعمال ہے پالیتے ہیں اور یہ ایک مرتبہ بھی ہو ہا ہے۔ اس حالت میں ان کو فعل الی سے موقوف حاصل ہو جاتا ہے اس لئے وہ اپنے فعل کو اور فیرکے فعل کو فنا کر دیتے ہیں اس صورت میں وہ وائد تدہیر و افتیار سے لکل جاتے ہیں اور بیہ وصول کا ایک مرتبہ اور ورجہ ہے۔ ان میں پچھ لوگ ایسے ہیں جو مقام الس اور ہیبت پر تعمیل ہو تا ہے اس کو بھی اور بیہ وصول کا ایک مرتبہ اور ورجہ ہے۔ ان میں پچھ لوگ ایسے ہیں جو مقام الس اور بیبت پر تعمیل ہوتا ہے اس کو بھی طریق صفات کتے ہیں اور بیہ مقام محربہ وصول سے ایک اور درجہ ہے (یہ دو درجے ہوئے)۔

کی لوگ ایے ہیں کہ جو مقام فاکی طرف ترتی کرتے ہیں اور ان کے بطون پر بیٹین و مشلوہ کے انوار کا نزول ہو تا ہے اور وہ اس شود میں پیٹے کر اپنے وجود سے بھی فائب ہو جاتے ہیں اور سے وصول کا تیمرا ورجہ ہے جو خواص اور مقرین تی ذات کے لئے مخصوص ہے اس ورجہ سے بلند ورجہ صرف حق الیقین کا ہے اور ونیا میں صرف خواص کے لئے اس کی ایک بھلک ہوتی ہے (صرف ایک جھلک و کھائی جاتی ہے) اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نور مشاہدہ بندہ کے سرایا میں سرایت کر جاتا ہے جس سے اس کی روح و تقلب اور نفس یمال تک کہ جسم بھی مخطوط ہوتا ہے۔ یہ وصول کاسب سے اعلی مرتبہ ہے!

جب كوئى بيرة حق ان تمام شريف احوال كے ساتھ علم حقائق كو مطوم كر ايتا ہے تو اس دفت بحى وہ يمى سجعتا ہے كہ وہ اس اول منزل ہى جى ابتداء پر ہے مرتبہ وصول كمال! بائے بائے وصول كر رائے كى منزليس اتن بيس كم آخرت كى افائى عمروں سے بھى يہ منزليس طے نميس ہو سكتى بيں چہ جائے كہ ان كو دنياكى مختصر عمريس طے كيا جائے (يہ بھاا كس طرح مكن

## حال قبض وحال بسط

تبض وبسط دونوں بن عمده روحانی احوال بین- الله تعالی ارشاد فرماتا ہے:

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وِيَبْسُطُ "اللهُ تَعَالَى م بحى رًا م اور برحام بحى ما"

مشاری کیار نے اس موضوع پر بھی گفتگو کی ہے اور اس سلسلہ میں بہت کھ اشارات کے ہیں لیکن ان اشارات سے بھے ہوارت سے بھی ران دونوں کی حقیقت واضح نہیں ہو کی! دو سرے ارباب حق کے لئے یہ ارشاوات کافی ہوں گے؟ اس لئے ہیں یمل ان کی وضاحت کرتا چاہتا ہوں! شاید کی طالب حق کو اس کی ضرورت لاحق ہو اور اس کو میری یہ وضاحت پند آئے۔ (لعلم یتشوق الی ذلك و طالب و یحب بسط الفول فیه)

#### قبض وبسط كامفهوم:

پہلے یہ فوظ خاطر ہونا چاہئے کہ بہن وبط کا ایک مطوم زمانہ و معین وقت ہو تا ہے کہ نہ اس سے قبل ان کا ظہور ہو سکتا ہے اور نہ بعد بیں! ان کا ذمانہ اور معین وقت ' مجت خاص کے ابتدائے حال ہیں ہو تا ہے ' آثر ہیں نہیں اور نہ ابتدائے حال سے قبل! وہ لوگ جو بھک ایمان میں عامہ خابتہ کے مقام پر جی (عام محبت کے مقام پر جو لوگ جیں اور صاحبان ایمان ہیں) ان کے لئے نہ قبض ہے نہ بسط! بلکہ ان کو امیدو ہیم کے حال سے گزرنا ہو تا ہے بال یہ ضرور ہے کہ ان پر قبض اور بسط ان کے لئے نہ قبض ہاتی حالتیں گزرتی جیں ' فلطی سے ان کو قبض و بسط خیال کرلیا جاتا ہے اور نفسانی اہتزاز اور طبیعی فشاط کو بسط احوال سے ملتی جاتی حالت نئی و فشاط کا مرچشر صرف فلس ہے وجہ اس کی ہیہ ہے کہ فلس کی بیہ صفات جو ہر فلس کی بقائے ساتھ موجود ہیں یہ اہتزاز اور فشاط بھی باتی ہے۔ رنج و آلام بھی فلس کے ملا کے موجود ہیں اور جب تک فلس کی موجوں کی در کا نام ہے (یا ہونا کہ کہی جب کہ فلس کی موجوں کی در کا نام ہے (یا ہونا کہ کہی) جب کو گئی بندہ خق میں خاص موجود ہیں یہ اہتزاز اور فشاط کی باتی مزل میں بہنچنا ہے تو وہ صاحب حال ارتفاع کہ کہی جب کوئی بندہ خق عام محبت سے ترتی کر کے خاص محبت کی ابتدائی مزل میں بہنچنا ہے تو وہ صاحب حال ارتفاع کہ بد جاتی کہ بد کوئی بندہ خق عام محبت سے اس پر قبض و بسط کی کیفیات کے بعد دیگرے طاری ہونا شروع اس جو جاتی ہیں 'طال مکہ وہ انک کی دور ایک کی اور محبت خاص کا حال اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو الل اس کو حاصل ہو جاتا ہو تا ہے تو الل اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو الل اس کے اندر بھی قبض کی بھی بسط کی کیفیت پیدا کر دیا ہے۔

شی واسطی فراتے ہیں "الله تعالی قبض سے تمهارے فائدے میں کی کرتا اور بسط سے اس کو بدھاتا ہے۔ می ابوالحن اوری روائی فرماتے ہیں۔ الله تعالی قبض کے ذریعہ تمهاری ذات کو سمیٹنا ہے (کوتاہ کرتا ہے) اور بسط کے ذریعہ اپنے واسطے تم کو بدھاتا ہے۔

#### قبض وبسط کے اسباب:

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ قبض کا وجود صفات نفس کے غلبہ کے باعث ہوتا ہے اور بہط صفات قلب کے غلبہ سے ظہور میں آتا ہے ' جب تک نفس لوامہ رہتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بھی وہ مغلوب ہوتا ہے اور بھی غالب اور اس کفکش کے نتیج میں قبض و بسط کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور جو صاحب نفس ہے وہ اپ نفس کی وجہ سے تاریک پردے (ظلماتی حجاب) کے تحت ہوتا ہے اور صاحب قلب اپ قلب کی بدولت حجاب نورانی کے تحت ہوتا ہے (اور اس اعتبار سے قبض و بسط کی کیفیات کا ورود ہوتا ہے) لیکن جب کوئی صاحب ول قلب کے حجاب سے نکل کر ترقی کرتا ہے تو پھروہ حال کی قید میں نہیں رہتا (پابند حال نہیں ہوتا) اور اس جگہ پہنچ کر وہ قبض اور بسط کے تصرف سے بھی نکل جاتا ہے اور جب تک وہ قلب کے ورانی وجود سے آزاد رہ کر بارگاہ قرب میں رہتا ہے تو جاب نفس اور حجاب قلب سے بھی اس کو آزادی حاصل رہتی ہے۔

جب وہ فنا اور بقا کے مقام سے لوٹ کر پھروجود کی جانب آجاتا ہے تو اس دفت وجود نورانی بھی جس کانام قلب ہے لوٹ آتا ہے اور ساتھ بی ساتھ قبض و بسط کی کیفیات بھی نمودار ہونے لگتی ہیں اور جب وہ پھر فناویقا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو قبض و بسط کی کیفیات مفتود ہو جاتی ہیں۔

شخ فارس روایٹے فرماتے ہیں کہ تبض پہلے ہے اور بسط اس کے بعد ہے اور پھراییا حال آتا ہے کہ نہ قبض رہتا ہے اور نہ بسط! اس لئے قبض و بسط کا ظہور اس وقت ہو تا ہے جب وجود کی حالت پائی جائے اور فنا و بقاکی حالت میں نہ قبض ہوتا ہے نہ بسط!

#### قبض 'افراط بسط کی سزاہے:

قبض کی کیفیت' بسط میں افراط کی سزا کے طور پر پیدا ہوتی ہے اور اس کی صورت میہ ہوتی ہے کہ جب واردات فیبی کا نزول ہوتا ہے تو قلب بسط سے معمور ہو جاتا ہے ایسے موقع پر نفس بھی اس بسط سے پکھ جزالیتا ہے اور جب اس روحانی جذب کا اثر نفس پر پڑتا ہے تو وہ بالطبع باغ باغ ہو جاتا ہے اور بسط کی میہ افراط نشاط کی شکل افتیار کرلیتی ہے پس اس کے مقاب قبض کی کیفیت پیدا کر کے اس کو سزا دی جاتی ہے (1)

ہر قیض کی کیفیت کی آگر شخیق کی جائے تو ہی معلوم ہوگا کہ وہ حرکت نفس اور اسکی صفات کے ظہور کا نتیجہ ہے ہی آگر ا نفس کی اصلاح کرکے اسکو حالت اعتدال پر رکھاجائے بعنی وہ سرکشی اور بغاوت سے باز رہے توکوئی صاحب ول قبض کی کیفیت میں جنال نہ ہو بشرطیکہ اسکی روح انس کے ساتھ اعتدال کی رعایت کو پیش نظرر کھے اور اللہ کے اس ارشاد پر کاریند رہے۔ بین جنال نہ ہو بشرطیکہ اسکی روح انس کے ساتھ اعتدال کی رعایت کو پیش نظرر کھے اور اللہ کے اس ارشاد پر کاریند رہے۔ ایکٹیلا آتا سنوا علی مافاتکم ولا تفر شوریس اسلام میں معامل شدہ چیزوں پر الج انتقال کے ماک شدہ چیزوں پر الج انتقال کی مقال میں مقال میں انتقال کی کو سے انتقال کی مقال میں مقال مقال میں مقا

(١) اس توضع ے يہ بات پايد "وت كو كر چى ہے كه باط پہلے ہے اور قبض بعد كو بے ليكن شخ قارى ملف كابيد ارشاد كرر چكا ہے كہ قبض بہلے ب

اگر خوشی کے موقع پر خداوند تعالی کی طرف رجوع ہو کر جذبہ مرت کو لطیف بنا دیا جائے تو 80 کشف بن کر تبض کا باعث نہیں ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا تو نئس نمودار ہو کراپی خوشی کا حصہ اس میں ہے لیا ہا ہو اور یہ وہ فرح ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ممافعت فرمائی ہے 'یہ قبض بااوقات تہ کورہ بالا سبب سے پیدا ہو تا ہے اور یہ ایک لطیف ترین گناہ ہے جو موجب قبض ہے وہذا من الطف الذنوب الموجبة القبض اور نئس اپنی متعدد حرکات و صفات کے باعث قبض کا باعث بنا ہے۔

#### الل قبض وبسط اور اميدوبيم:

الل قبض وبط میں امیدویم کا وجود بھی پایا جاتا ہے اور اس طرح امیدویم صاحبان ائس و ایبت میں بھی موجود ہوتی ہے اور اس لئے کہ امیدویم ضروریات ایمان سے ایس (ایمان کا حصد ہیں) کیکن قبض و بسط عام الل ایمان میں نہیں پائے جاتے کہ کہ امیدویم ہوتا ہے' اس طرح امیدویم الل فا و بقا اور مقربین میں بھی معدوم ہوتے ہیں اس لئے وہ قلب کے دائرہ عمل سے باہر ہوتے ہیں۔

بھی طالبان حق کے باطن پر قبض و بسط کی کیفیات طاری ہوتی ہیں لیکن وہ ان کے اسباب کا پہتہ نہیں چلا کے ان کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ (جن کے دلوں پر قبض و بسط کی کیفینیں طاری ہیں) روحانی طال و مقام سے بہت کم واقف ہوتے ہیں البتہ جو طال و مقام کا علم رکھتے ہیں ان سے قبض و بسط کے اسباب پوشیدہ نہیں رہتے 'لیکن کچھ لوگوں پر قبض و بسط کے اسباب بھی ایسے ہی مشتبہ ہو جاتے ہیں جس طرح رنج و غم کو برینائے اشتباہ قبض سمجھ لیا جاتا ہے اور نشاط کو بسط 'البتہ جس کا قلب استقامت پر فائز ہے وہ اس اسباب سے ناواقف نہیں رہتا۔

قبض وبسط کی کیفیات طاری ہوئے بغیروہی لوگ ترقی کرتے ہیں جن کے نفوس نفوس مطمئتہ ہیں ان حضرات کے جو ہر نفس سے ایکی آتش بلند نہیں ہوتی جو قبض کا سب ہونی چاہئے اور نہ مختلف خواہشات سے ان کے نفس ہیں علاظم برپا ہو تا ہے جس کی وجہ سے بسط کی کیفیت پیدا ہو۔

#### نفس كا قبض وبسط:

مجی یہ قبض و بط صرف نفس میں ہوتا ہے نفس ہے نہیں ہوتا (بماصار المثل هذا القبض وابسط فی نفسه لا من نفسه) چو تکہ نفس مغمند قلب سے ہے اس لئے قبض و بط نفس مغمند میں تو ہوتا ہے لیکن قلب میں نہیں ہوتا اور سبب اس کا یہ ہے کہ قلب روحانی شعاعوں سے گھرا ہوا ہے اور اس طرح محفوظ ہو کر قرب کی آرام گاہ میں پہنچ جاتا ہے پھرنہ قبض ہے نہ بہط ہے (دونوں سے محفوظ رہتا ہے)۔

## حال فناو حال بقا

کماجاتا ہے کہ فناء کا مطلب میہ ہے کہ لذات کو فتا کروینا اس طرح کہ بندۂ حق کے لئے کی چیزیں کوئی عظیاتی نہ رہے صرف یکی نہیں بلکہ خدا کی ذات میں اس طرح فنا ہونا کہ ہر چیز ہے مشخولیت فنا ہو جائے جیسا کہ جننے عامر بن عبداللہ نے ارشاد فرملیا جمھے اس کی پراوہ نہیں ہوتی کہ میں نے عورت کو دیکھایا کی دیوار کوا پس ایسا مخص ہروقت تمام مخالفتوں ہے کٹ کریاد اللی میں معروف رہتا ہے۔

#### بقاكياب:

بلاء ای فنا کے بیچے بیچے ہوتی ہے اور بلاء کا مفہوم ہیہ ہے کہ انسان اپنی ہر چیز کو فناکر دے اور خود کو صرف اللہ کے لئے بلق رکھے۔ کما جاتا ہے کہ بلق وہ ہے جس کے لئے تمام اشیاء شئے واحد بن جائے اور اس کی تمام حرکات حق کو موافقت میں ہو جائیں بغیر کسی اختلاف کے بینی وہ مخالفتوں کو فن کر کے موافقات کے لئے باتی رہ جائے۔ میرے نزدیک ہے جو پچھے کما گیا ہے قوبتہ النصوح کے لئے اس کا اطلاق میچے ہے 'فنا اور بلاء ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

#### مشائح کبارے اقوال:

حفرت عبدالله ابن عمر بھاتھ کی اس روایت میں قائے سلسلہ میں وضاحت التی ہے کہ وہ طواف میں مشغول ہے اس وقت ایک مخض نے ان کو سلام کیا' انہوں نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا' اس نے اس امر کی شکایت ان کے کسی دوست سے کی' انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم وہاں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہے تے (اس مخض کو کس طرح دیکھتے اور سلام کا جواب دیتے)

یہ ہی کماکیا کہ تمام اشیاء کا نظروں سے فاتب ہو جانا لگاء ہے جس طرح دیدار اللی کے وات کوہ طور پر حضرت موی ہو کے تھے۔ (1) (الے سامنے کوئی بیز موجود نیس تھی)۔ مج ٹراڈ قراعے ہیں منزا یام ہے جن کیا تھ معدوم رہنے کا اور جن کیا تھ موجود رہنا بھا ہے۔

بیٹ جیر آفراتے ہیں کہ قابے ہے کہ تمام اوگ تہمارے اوصاف کے بیان سے ماج رہیں اور تم سے الگ رہ کرود سرے کاموں میں مشغول رہیں (تمماری ذات سے الکا کوئی تعلق نہ رہے) جع اہماہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ علم قا و بھام کا وارعدار الکصائد و حداثیت اور مجع بندگی پر ہے اور اگر اس کے طاوہ مکھ بیان کیا جائے تو وہ محض مخالط اور کفرو الحاد ہے۔ میخ خراز دیا ہے دریافت کیا گیا کہ فانی کی علامت کیا ہے؟ انموں نے فرمایا کہ جس نے فاکاد عولی کیا اس کا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے دنیا ادر آخرت سے کوئی تعلق باتی جس رہتا!

ی اوسید فراز مللے کابید ارشاد بھی ہے کہ اہل قام کی قامیں صحت مقام بید ہے کہ وہ علم بقاء سے باخر موں اور اس طرح اہل بھاء کی مقام بقاء میں صحت مقام بیہ ہے کہ وہ ضم قام سے آگئی رکھتے ہوں!

برطل فاہ اور بھاہ کے سلمہ میں شیوخ صفرات کے اقوال بہت کھ موجود ہیں اور ان بیں ہے بعض صفرات نے یہ قربایا کہ قافات کی فاہ اور موافقات کی بھاہ لینی خدا کی خالفت کو فاہ کیا جائے اور موافقات کو باتی رکھاجائے اور کی بات قوبتہ النموح میں پائی جاتی ہوجائے ہوتی ہوجائے ہوتی ہوجائے ہوتی ہوجائے ہوگا ہو اس خصوصت ہے! بعض حفرات نے یہ کہاہ کہ فاا کم مقوم ہے کہ دنیا کی رفیت حرص اور امید ختم ہوجائے اور کی تحریف ذہر کی ہے (زہر کی بھی کی خصوصت ہے) بعض نے اوصاف قرمومہ کو فاہ کر دینے کا نام بغاہ سے اوصاف محووہ کوبائی رکھا ہو اور یہ تؤکیہ النفس ہے بعض حفرات نے فلائے مطلق کی طرف بھی اس اور یہ تؤکیہ النفس ہے بعض حفرات نے فلائے مطلق کی طرف بھی اس اور اور کی مطلق وہ ہے کہ جو اقوال سے فا کے بعض پہلووں کی وضاحت ہوتی ہے (این کس اخترات کے دجود پر قالم بالو موجود ہے) گر فائے مطلق وہ ہے کہ جو خداوند تعلق کی مرف تا ہے۔ اور الداکا وجود برندے کے وجود پر قالب آجائے۔ (فیعلب کون المحق سبحانه و تعالٰی علی کون المعبد) اور اس فائے مطلق کی وہ قسمیں جیں۔ ایک فائ طاہر دو مرکی فائو باطن!

اس اظنبارے ملاہری قایہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کی تجلیات بندہ حق کے افعال سے نمودار ہوں اور وہ بندے سے اسکے ارادوں اور افتیارات کو سلب کرلے ' یمل شک کہ وہ حق کے سوانہ اپنا کوئی قتل دکھے سکے اورنہ فیر کا! پجر اللہ تعالیٰ کیا تھ اسکے مطلہ کا آفازہو!

#### مطلق فناء كامقام:

میرے بننے بیں آیا ہے کہ جو بیرہ حق اس مقام سے سرفراز و سربائد ہو تا ہے وہ کی کی روز بغیر کھائے پینے گزار دینا ہد ہو اقتیکہ اس معالمہ بیں بھی خداو ثر تعالی کا کوئی قتل نمووار نہ ہو اور یہ اس وقت تک نہیں کھا تا چیاجب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضی اس کے کھلائے پلانے پر متعین نہیں ہو جائلہ حقیقت میں قاای کا نام ہے کو تکہ اس قا ہونے والے نے اپنے نکس کو اپنے سے فیرسب کو فتا کر دیا ہے اور اس کی نظریں ہردم اللہ تعالیٰ کے قتل پر مرکوز رہتی ہیں اور فیرے تمام افعان اس کی نظریس فا ہو جاتے ہیں۔

باطنی فناء یہ ہے کہ بزرہ حق کو بھی مفات کے ذریعہ مکا شفات حاصل ہوں اور بھی عظمت ذات کے آثار کا اس کو مشاہدہ ہو ادر اس کے باطن پر امر حق اس طرح مستولی ہو جائے کہ کوئی وسوسہ اور کوئی تصور باتی نہ رہے اور فنا میں غیوبت احساس ضروری نہیں ہے جرچند کہ اس موقع پر بعض حضرات کے احساس بھی غائب ہو جاتے ہیں تاہم یہ صورت بطور کلی (علی الطلاق) فنا کے لئے ضروری نہیں ہے!

م نے شخ ابو محد بن عبداللہ بعری ، دریافت کیا "کیا سریاطن میں خیالات اور وسواس کا باقی رہنا شرک خفی ہے؟ میں

تواس کو شرک خفی ہی سمجھتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ایسی صورت فتاء کے مقام پر پیش آتی ہے، گرانہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یہ شرک خفی ہے یا نہیں! اس کے بعد انہوں نے شخصلم بن یبار گاواقعہ سایا کہ ایک دفعہ وہ جائے مجد میں نماز میں مصروف شے کہ مسجد کا ایک ستون گر پڑا' اس کے گرنے کی آواز س کر بازار کے لوگ جمع ہو گئے': ب لوگ مجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے ویکھا کہ شخ مسلم بن یبار نماز میں مصروف ہیں اور ستون کے گرنے کی ان کو کچھ خبر نہیں ہے۔ نہیں ہے ایس بی صالت استفراق اور باطنی فتا کی ہوتی ہے۔

#### فناکی مزید وضاحت:

اہل حق کا ظرف بھی اس قدر وسیع ہو جاتا ہے کہ اس پر روحاً اور قلبا فتا کا اطلاق ہوتا ہے بایں ہمہ وہ اپنے اروگر و وقوع میں آنے والے افعال و اقوال سے بے خبر نہیں ہوتا۔ فتا کی ایک صورت اور نوعیت یہ بھی ہے کہ اس کے تمام افعال و اقوال کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اور وہ اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ کے تھم کا محتظر رہے تاکہ کاموں کاؤمہ وار وہ نہ بند اللہ تعالیٰ ہو! ایسا محتص جو اپنے افتیار کو ترک کر کے فعل خداوندی کا محتظر رہے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے باطن میں تمام تر امور کو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ بھی فانی ہے۔

جب الله تعلل اس فنا کے بعد اپنے اس بندے کے اختیار کو بحال کر دے اور اس کو امور متعلقہ کی انجام دہی ہیں تصرف حاصل کرنے پر اس کو مختار بنا دے یعنی وہ اپنے کاموں کو جیسا چاہے انجام دے اور وہ فعل خداو ندی اور اس کی اجازت کا مختظر نہ رہے تو وہ بند و حق باتی ج۔

### باقى كامقام:

باتی ایسے مقام پر فائز ہو تا ہے جہاں حق اور مخلوق میں تجاب باقی نئیں رہتا (خلق حق سے مجوب نئیں ہوتی) لیکن اس کے بر عکس مجوب حق جو فانی ہے وہ خلق کے حق سے مجوب ہے۔

ید فنائے ظاہری ارباب قلوب اور ارباب حال کے لئے مخصوص ہے لیکن فنائے باطنی اس بندا من کے لئے ہے جو احوال کی بیزابوں سے رہائی پاکر (احوال سے ترقی کرکے) اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا ہے اور احوال کا مقید و پابند نہ رہا ہو بلکہ وہ این دل کے دائرہ عمل سے فکل کر اس ذات تک پہنچ گیا ہو جو مقلب ہے اور قلب کے ساتھ نہ رہا ہو!

# بب:62 بعض مطلحات تصوف کی توضیح و تشریح

حطرت جابر بنات سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا " یہ تفوی اور پر بیز گاری کی کائیں ہیں جن کے ذریعہ تم این علم میں اضافہ کرتے ہو۔ اس علم کا جبکوئم نہیں جانے اور تم کو بھی آگاتی ہو جاتی ہے کہ تمہارے علم میں کتنی کی ہے اور کس قدر کی کے ساتھ اس میں اضاف ہو، ہے 'جو علم انسان میں پر بیز گاری پیدا نہ کر سکے اس سے بہت کم فائدہ اٹھایا جا ہے۔"

مشائخ صوفيه كاعلم:

مشائخ الصوفية اى بنار تقوىٰ كى بنياد كومضبوط كرتے ہيں اور محض اللہ كے لئے علم حاصل كرتے ہيں اور ائي يربيز گارن اور تفویٰ کی بنا پر جو بچھے علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمل نیر کی بدولت بالهني علوم كے ان مجائب و غرائب وقيق نكات و اشارات ہے مطلع كر تا ہے جن ہے وہ آگاہ نہ تھے ان دقيق نكات و ارشاران سے آگای کی بدولت وہ اللہ تعالی کے کلام (قرآن مجید) سے فرائب علوم اور عجیب و غریب رازوں کو اخذ کر لیتے ہیں اس کی بدولت علم بالمني مين ان ك قدم جم جاتے جي (لغزش كا انديشہ نسيس رہتا)

یخ ابوسعید الخراز فرماتے ہیں کہ کلام الی کے قدم کی ابتدا ہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے ای طرح علم ، قدم اور اخذ

كرنے كى قابليت پيدا ہوتى ہے اور فهم كى ابتدا سمع اور مشاہرہ ہے۔ اللہ تعالى كا ارشاد ہے:

اِنَّ فِنْ ذَٰلِكَ لَذِكُرىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ الْقَى "بِ شَك اس مِن اس مُعْم كے لئے اللحت ب مِن ك إلى ول السّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ٥ (ياره: 26) السّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ٥ (ياره: 26) من ابو برواسطی نے کہا ہے "علم میں را عوں اور ماہروہ ہوتے ہیں جن کی ارواح غیب الغیب اور سرالسر میں رائخ ہول الي صورت ميں الله تعلق ان كو جس قدر جابتا ہے علم و معرفت عطاكر ويتا ہے (فعر فسم ماعر فسم) اور اپني آيات ك اقتضا ے ان سے ان چیزوں کا طلبگار ہو تا ہے جو غیرے نمیں طلب فرمات اس طرح یہ حفرات اپنے فعم اور اپنی بصیرت کے ساتھ بح علم میں غوط زن ہو جاتے ہیں تاکہ اپنی معلومات میں اضافہ کریں اس وقت ان کو ہر حرف اور آیت کے نیچے قہم و بصیرت کا پوشیدہ خزانہ نظر آتا ہے جس سے یہ حظرات موتی اور جواہر نکال لاتے ہیں اور بھران کی مفتلو تمام تر حکمت ہوتی ہے۔

علم الله كارازي:

حفرت الوہریہ جائے ے موی ہے کہ رسول اللہ تاہی نے فرمایا کہ علم ایک چھے ہوئے فزانے کی مائند ہے اس سے

علائے ربانی کے سوا اور کوئی واقف نہیں ہو تا' جب یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں تو اس سے مغرور انسانوں کے سوا کوئی اور انکار نہیں کرتا۔

شخ قرقی فرماتے ہیں کہ میہ علم باطنی اللہ کے اسرار ہیں جنہیں وہ اپنے اولیاء معتبرین اور بندگان خاص کو بغیر ساعت اور تعلیم کے عطا فرما دیتا ہے (1) اور اس میں جو راز پنہل ہیں ان سے صرف خواص عی آگاہ ہیں۔

شخ ابوسعید الخراز فرماتے ہیں کہ عارفین کے پاس ایسے فرائے موجود ہیں جن بی انہوں نے علوم و فتون عجیبہ و خریبہ کو محفوظ کر رکھا ہے ' ان فرائوں کا اظمار وہ ابدے کی زبان سے کرتے ہیں اور ان کا اظمار ان کی عبارت ہوتی ہے یہ وہ نظم ہے جس سے عوام بے بہرہ ہیں' ذکورہ بالا قول بیں اسان ابدیہ اور عبارت ازلیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ماتھ گفتگو کرتے ہیں۔ (فقولَه بلسان الابدیة و عبارة الازلیّة ' اشارة اللی انّهم باللّه یَنْطِقُونَ ٥) جیسا کہ رسول الله مرقی کے اسان مبارک سے الله تعالی حضرت دعرعلیہ سے الله تعالی نے کملوایا ہے۔ بی ینطق وہ جھے سے جمکلام ہوتا ہے۔ " یکی وہ علم لدنی ہے جس کا ذکر الله تعالی حضرت دعرعلیہ السلام کے واقعہ میں اس طرح کرتا ہے۔

"ان کو یہ (علم) اپنی رحمت سے ہم نے مطاکیا ہے اور ان کو اپنی

اتَينَاهُ رَخْمَةً مِّنْ عَنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

طرف ے علم سکھلا ہے۔"

(15:\_\_)

مشائح کرام کاب وستور رہا ہے کہ وہ اپنے داردات 'احوال اور وجدانیات کو ایک دوسرے کو سمجھانے اور ظاہر کرنے کے کئے بہت سے کلمات اور اشارات (اصطلاح) استعمال کرتے ہیں 'ان متعدد اصطلاحات میں سے ایک مخصوص کلمہ یا اصطلاح جمع و تفرقہ ہے!

#### جمع اور تفرقه کیاہے؟

حضرات صوفيه فرمات بين كه جمع و تفرقه كي اصل الله تعالى كايد ارشاد ب:

"الله تعالى كواى رجا ب كراس كرسوا اور كولى الدنس ب!"

شَهِدَ اللَّهُ أَنهُ لَا إِلٰهَ اللَّهُ هُوَ ٥

(ب:3 سورة: آل عمران)

بدارشاد رمانی جمع پر دلالت كراب اور تفرقد (فرق) اس ارشاد بر جى ب:

"اور اس کے معبود ہونے پر افرشتے اور اہل علم بھی گوائی دیے

وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوالْعِلْمِ (2)

يں-"

جمع كى ايك وومرى مثال بيب كر الله تعالى في ارشاد فرمايا أمَنًا بالله (بم الله ير ايمان لاع) اورب بلور جمع فرمايا وَمَا أُنْوَلَ الِعَيْنَا (اورجو كيم بم ير الاراكيا) بطور تفرقه ارشاد كياكيا!

<sup>(1)</sup> اى علم كوعلم لدنى كيت بيل-

<sup>(2)</sup> يورى آء يول ع: شَهِدَاللَّه أنه لا الله إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَالْولْهِلْمِ (ب 3 موره آل مران)

واضح رہے کہ اس اصطلاح میں اصل جمع ہے اور تفرقہ اس کی فرع ہے لیکن ہروہ جمع جس میں تفرقہ موجود نہ ہو وہ زندقہ ہے اور تفرقہ ہے اور تفرقہ ہو وہ تعطیل)<sup>(3)</sup> جمع اور وہ تفرقہ جو وہ تعطیل اور بیکارے (فکل جمع بلا تفرقة زندقة و کل تفرقة بلا جمع تعطیل) جمع اور تفرقہ کے سلسلہ میں مشارکے کے اقوال:

علی مند منظی فرماتے میں "القرب بالوجد" جمع ب "وغیبة فی البشریت" تفرق ب لیعن وجد کے ساتھ قریب ہونا جمع ب اور "بشریت میں غائب ہو جانا" تفرقہ ہا!

بعض مثارُخ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جمع = نظار اتصال ہے جمال صاحب دل سوائے حق کے اور کسی کا مثابرہ نہیں کرتا اور آگر وہ فیر کا مثابرہ کرے تو وہ جمع نہیں ہے اور تفرقہ یہ ہے کہ فیر حق کے ساتھ جس کا چاہے مثابرہ کرے (والتفرقة شہود لمن شاء باطبانیة)۔

جع و تفرقہ کے سلسلہ میں بہت کچھ کما گیا ہے ان سب کا یہ حاصل یہ ہے کہ جمع سے مراد خالص توحید (تجرید التوحید) ہو اور تفرقہ سے مراد عمل و اکتساب ہے لیکن جمع کے ساتھ تفرقہ ضرور ہوتا ہے (الا جدمع الا بتفرقه) اور یہ جو کما جاتا ہے کہ فلال بزرگ دومین جمع کی حالت میں ہے تو اس سے کئے والے کی مراد سے ہوتی ہے کہ "فلال فض کے باطن پر مراقبہ حق کا غلب ہے" اس کے بعد اگر وہ اس حال سے واپس آکر کسی کام میں معروف ہو جائیں تو یہ تفرقہ کملاتا ہے پس مجھ جمع تفرقہ کے ساتھ ورست اور مجھ ہوتا ہے ان تمام مباحث کا حاصل یہ ہے کہ جمع اللہ کا علم ہے اور تفرقہ اللہ کے حالت میں یہ دونوں ضروری جیل اللہ کا دو سرے کے ساتھ دونوں ضروری جیل اللہ والتفرقة من العلم بامر الله) پس بیہ دونوں ضروری جیل (ایک کا دوسرے کے ساتھ ہونا ضروری جیل

شخ مزین کا قول ہے کہ بعینہ اللہ کے ماتھ فا ہو جاتا جمع ہے (المحمع عین الفناء بالله) اور عبودے اور بندگی تفرقہ ع ہے اور یہ دونوں ایک دو مرے سے متصل ہیں (ان بس فصل تہیں ہے)

وہ لوگ غلعی پر بیں جو عین الجمع سے مرادیہ لیتے ہیں ادر اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ "غالص توحید میں رہ کراکشاب کو معطل کر دیتا ہے" نیہ زندقہ ہے (انہم فی عین المحمع و اشار واالی صرف المتوحید وعطلوا الاکتساب فتزند قوا) جمع روح کے ماند ہے اور تفرقہ قالب کی طرح ہے 'جب تک یہ روح و جم کی ترکیب باتی ہے اس وقت تک جمع و تفرقہ باتی

یح واسطی فراتے ہیں "جب تمهاری نظرائے نئس کی طرف توجہ کرنے تو یہ تفرقہ ہے اور جب رب کی طرف متوجہ ہو تو یہ جمع ہے اور اگر تم قائم بالغیر رہو تو تم قائیں ہو او یہ حال نہ جمع ہے اور نہ تفرقہ ہے (واذ کنت قائد ما بغیر لا فانت فان فلا جمع و لا تفرقة) ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اگر ذات ہے تعلق ہے تو جمع ہے اور اگر صفات سے تعلق ہے تو تفرقہ ہے اور بمی جمع و تفرقہ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اگر اعمال کی طرف توجہ ہو اور نئس کے لئے کب طابت ہو تو وہ تفرقہ ہے اور اگر

(3) موارف المعارف مطبوعہ قادِت صفحہ 524 سفر 19

اشیاء کا تعلق خدا ے قائم ہو تو وہ جمع ہے ' بسرطال اس سلسلہ میں تمام اقوال کا خلاصہ یا محصل سے کہ: "كون لعنى كائنات باعث تفرقد ب اور مكون لعنى خالق كائنات موجب جمع ب يس جو خالق ك لئ موكميا اور و: حالت جمع ہے اور جو كائنات كا موكيا وہ تفرقه ميں ہے ليني توحيد جمع كانام ہے اور بندگي تفرقه كا-" یں جو شخص اپنے کسب و عمل پر نظر رکھتے ہوئے بندگی ہے قائم ہو تو تفرقہ میں ہے اور اگر یاد اللی میں منتفرق ہو جائے تو یہ جنع ہے اور اگر ذات اللی میں بالکل فنا ہو جائے تو یہ جمع الجمع ہے۔ ہم اس کو دوسرے الفاظ میں اول بھی کھ سے میں کہ مشابدة افعال تفرق ب اور مشابدة صفات جمع اور مشابدة ذات جمع الجمع ب-

كمى فخص نے ايك بزرگ سے دريافت كياكہ الله تعالى سے كلام كے وقت موى عليه السلام كس حال ميں تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت موی علیہ السلام نے اس وقت آپ وجود ظاہری کو فاکر دیا تھا اور موی سے موی کو کوئی خر نمیں لمی (ان کو اینے وجود ظاہری کا ہوش نمیں تھا (افنی موسلی عن موسلی فلم یکن لموسی عبر من موسلی) پھرجب انہوں نے کلام شروع کیا تو اس دم ملکم و ملکم دونوں ایک ہو گئے لین کلام سننے دالا اور کلام کرنے والا دونوں ایک ہو گئے (ثم كلم فكان الملكم و المكلم هو الربي حالت نه موتى توموى عليه السلام من بير تاب و توال پيرا نيس مو عتى تقى كه خطاب اللی کے بار کو برداشت کریں اور پھراس کا جواب ویں۔ اگر یہ قوت اور تاب و توانائی نہ ہوتی تو وہ اللہ تعالی کا کلام س بی نسیں کتے تھے۔ اللہ تعالی نے اس قوت سمع کے ساتھ قوت جواب بھی ان کو عطا فرمادی سمی۔ اگریہ قوت عطانہ ہوتی تو ان میں قدرت ساعت بھی نہ ہوتی۔ اس جوار بہ کے بعد ان بزرگ نے یہ اشعار بڑھے:

زخم إے عشق جب كہ ہو گئے ہے مند ل يبدوكحاشية الرداء و دونه گويظاير ويكينے ش كوش و يادر تحى دو فيد الينظر كيف لاح فلم يطق بین کی چھک کے لائق تاب گارہ نہ تھی فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه شعلہ زن ناکامیں سے حشق کی آتش ہوئی

وبداله من بعد ما اندمل الهوى برق تالق موهنا لمعانه نسف شب تمی، برق کی ہونے گلیں تاہزیاں صعب الذرى متمنع اركانه اس کے یا لینے میں ماکل تھیں بہت وثواریاں نظراً اليه و رده اشجانه پر وي غم تے وي ناکامياں محرومياں والماء ماسمعت به اجقانه بہ جلیں مڑگان غم ے آنووں کی تالیاں (ش)

## بحلى واستثار

جمّل و استتار کے بارے میں حضرت جنیدٌ کا ارشاد ہے <sup>، دو ب</sup>مّل و استتار کا مقصد ہے تادیب ' تمذیب اور تذویب (یعنی ادب علمانا اراستد كرنا اور سوزوكداز بيدا كرنا) يعنى تاديب تو اصلاح عوام كے لئے ب اور اس كا تعلق استثار سے ب تمذيب ( ید نفس) خواص کے لئے مخصوص ہے " یہ جگل ہے اور تذویب (سوزوگداز) اولیائے کرام کے لئے ہے اور یہ مثلدہ ہے۔ ا تار جنل کے بارے میں مشائح کبار کی جو تصریحات اور ان کے اقوال ہیں وہ تمام کے تمام صفات نفس اور اس نے ظہور سے متعلق ہیں لینی صفات نفس' صفات قلب کے زور سے عائب ہو جائیں تو یہ استتار ہے اور جنل کی کئی صور تیں اور طریق ہیں' ججل بطریق افعال جنلی بطریق صفات اور جنل بطریق ذات!

اللہ تعالی نے اپنے خواص بروں کے لئے مقام استتار کو باتی رکھاہے کہ ان کے لئے موجب رجمت ہو اور ان کے سوا دو سرول کے لئے بھی! خواص بروت کی بمتری کی طرف دو سرول کے لئے بھی! خواص کے لئے تو اس کا فاکدہ یا رحمت ہیے کہ اس استتار کے ذریعہ اپنے نفوس کی بمتری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دو سرول کے لئے اس اعتبار سے کہ اگر استتار کا بیہ مقام نہ ہو تا تو عوام اس سے مستفید نہیں ہو کئے تھے اور بھورت دیگر وہ جمع الجمع بی کے مقام پر رہتے اور اللہ واحد القمار کی حضوری ہیں حاضر رہتے (فلانه لولا مواضع

الاستتارلم ينتفع بهم والاستقراهم في حسع الحمع وبروزهم لله الواحد القهار)

#### علامت تجلى اللي:

ایک ہزرگ کا قول ہے کہ اسرار کے لئے جملی اللی کی علامت یہ ہے کہ وہ اسرار ایسے نہ ہوں جن کی تجیر ہو سکے یا جو سمجھ میں آسکیں (قدم ان کا احاطه کر سکے) اس لئے کہ اگر اسرار ایسے ہوں جن کی تجیر ہو سکے یا قدم میں آسکیں تو ایسا مخص صاحب استدلال بن جائے گا۔ تا ظراحلال (الی) نہیں رہے گا۔

#### جل کیاہے؟:

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ بھی ہے کہ تجابات بشری تمام کے تمام اٹھ جائیں لیکن اس طرح کہ وہ ذات حق کے رعگ بیں ند رنگ سے اور استتاریہ ہے کہ بشریت تممارے اور شہود الغیب کے درمیان حائل رہے۔

## تجريدو تفريد

تجرید و تفرید بھی ایک اصطلاح ہے! تحرید سے مرادیہ ہے کہ بندہ حق اپنے افعال میں اغراض سے بے نیاز ہو جائے اس کے کسی فعل کی کوئی غرض نہ ہو'نہ دنیاوی نہ اخروی! بلکہ اس کو عظمت اللی سے جو کشف حاصل ہو اس کو اپنی امکانی توت کے مطابق اللہ تعالی کی بندگی' عبودیت اور اطاعت میں کام میں لائے۔

تفرید: تفرید کامطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو نفسانی تحریک کا بتیجہ نہ سمجے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجے! تفرید میں تو غیر کی نفی ہوتی ہے لیک نفی ہوتی ہے لیکن تجرید میں اپنے نفس کی نفی کی جاتی ہے اور صاحب تحرید اللہ تعالیٰ کی نعتوں کے مشاہدہ میں مستفرق ہو جاتا

ہے اور کب سے اس کو غیبت حاصل ہو جاتی ہے ' ذاتی ارادہ اور افتیار فنا ہو جاتا ہے۔

#### وجنه تواجدووجود

وچوو: وجد ایک ایبا روحانی جذبہ ہے جر اللہ تعالی کی طرف ہے بھن انسانی پر وارد ہو خواہ اس کا نتیجہ فرحت ہویا حزن ہو'اس جذبہ کے وارد ہو خواہ اس کا نتیجہ فرحت ہویا حزن ہو'اس جذبہ کے وارد ہوئے اللہ کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ کویا وجد ایک فتم کی فرحت ہے ہاں مخض کو حاصل ہوتی ہے جس سے صفات لفس مخلوب ہیں اور اس کی نظریں اللہ تعالی کی طرف میں 'یہ تو تھا وجد' تو اجد یہ ہے کہ ذکر اور نگرے وجد کو حاصل کرنا (والتواحد: استحلاب الوحد بالذکر والتفکر)

وچوو: وجود یہ ہے کہ وجدان کی فضایل نکال کر وجد کے دائرے کو وسیع کرنا کہ وجد وجدان کے ساتھ باتی نہیں رہتا اینی جب مشاہرہ کا عالم ہو تو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی (اس طرح وجد ان کے عالم یس وجد کی ضرورت باتی نہیں رہتی) اس وجد ایک زوال پذیر طال ہے اور دجود بہاڑ کی طرح اٹل اور ثابت ہے، جیساک کما گیا ہے۔

قد کان یطربنی وجدی فاقعلنی کمی و دن تے اپنے دجد سے مرور ہوتا قا والوجد یطرب من فی الوجد راحمته تمی راحت وجد سے اپنے مرت تمی جھے اس سے

عی رویة الوجد من الوجد موجود کردن کیا وجد کا ماصل کھے مقدو ہے اپنا والوجد عندی حضور الحق مفقود و وی اور کی مفتود ہے اپنا (عمر)

#### غلبه

وجد متواتر کانام غلبہ ہے اوجد برق کی طرح ظاہر ہو کر فنا ہو جاتا ہے لیکن غلبہ کی صورت میں برق می متواتر نمودار ہوتی ہے اور اس وقت سالک کی قوت تمیز ہاتی نہیں رہتی 'وجد تو بہت جلد زائل ہو جاتا ہے لیکن غلبہ ہاتی رہتا ہے اور وہ اسرار کے تخفظ کے لئے ایک مضبوط قلعہ بن جاتا ہے۔

#### مسامره

مامرہ كامطلب سے كه ارواح سرالسريل بوشيده طور پر مناجات اور مناغات (حد سرائى) يل معروف رجي اور قلب كو اس كا صرف ايك لطيف اوراك ہو كيونكه بد بوشيده مناجات الى ہوتى ہے كه روح اس سے بغير قلب كے لذت ياب ہوتى

## سكروصحو

سكر: روطانى عال كے غلبه كانام سكر ہے اور تهذيب اقوال و ترتيب افعال كى جانب سكر ہے والى آجانے كانام صحوب فيخ خفيف فرماتے ہيں "سكر وہ جوش و خروش قلب ہے جو ذكر محبوب كے معارضات كے موقع پر پيدا ہوتا ہے (جب محبوب حققى كا ذكر كياجاتا ہے اس ذكر ہے ول ميں جو جوش و خروش پردا ہوتا ہے وہ سكر ہے) (السكر غلبان القلب عند معارضات ذكر

فیح واسطی فرماتے ہیں کہ "وجد کے مقالت چار ہیں (1) زحول (2) جرت (3) سکر (4) صحوب ان مراتب و مقالت کی مثال ایک ہے جیسے کوئی مخص سندر کا حال ہے ' پھروہ سمندر کے قریب جائے۔ پھروہ سمندر میں وافل ہو جائے۔ اس کے بعد وہ سمندر کی امروں میں گھرجائے۔ اس کے مطابق جس کسی میں حال کا پھو اثر باتی رہتا ہے اس پر سکر کا اثر باتی رہتا ہے اور جس کی میں حال کا پھو اثر باتی رہتا ہے اس پر سکر کا اثر باتی رہتا ہے اور جس کی ہم جیز اپنے مقام پر لوث آئے تو اس کی اس وقت حالت' صحو' کی ہوتی ہے ' پس سکر (ہر ایک کے لئے نہیں) صرف ارباب قلوب کے لئے ہو ان کو نصیب ہوتا ہے جن پر فیمی حقائق کا اعتماف ہو جاتا ہے۔

#### محوداثات

## علم القين عين القين حق القين

علم القين: علم اليقين اس علم كو كت بين جو غورو أكر ك طريقة اور استدلال ب حاصل كياجات اور عين اليقين وه علم ب جو بطريق كشف اور بفيض خداوندى سد بنرے كو حاصل بو اور حق اليقين وه علم ب ، جو كشكمناتى مثى كى لوث س آزاد بونے كے بعد (جم كے لوث سے آزادى كے بعد) وصال كے قاصدكى آمدى بندة حق كو حاصل بو-

شخ فارس فراتے ہیں کہ علم الیقین میں اضطراب کا دخل نہیں ہے۔ (کی تھم کی بے چینی اس میں نہیں ہوتی) اور عین الیقین ایساعلم ہے جس میں اللہ نے اسرار محفوظ رکھے اور اگر علم الیقین کی صفت سے خلل ہوجائے تو وہ پھر علم مشتبہ بن

جاتا ہے اور جب یقین اس میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ علم مشتبہ ہے شک و شبہ علم بن جاتا ہے ' حق یقین وہ ہے جسکی طرف علم یفین اور عین الیقین اشارہ کرتے ہیں ' اس سلسلہ میں حضرت جنید البندادی کا قول ہے کہ حق الیقین ■ ہے کہ انسان کواس کے ذریعے ہے شختین کی صورت میں حاصل ہو اور وہ غیبی خبروں کا ای طرح مشلبہہ کرے جس طرح وہ اپنے آ کھوں سے نظر آنے والی چیزوں کا مشلبہہ کرتا ہے بلکہ غیب کی خبروے اور جو پھے خبروے وہ صدق پر مبنی ہے (بحد کہ علی المغیب فیدجبر عنه بالصدق) جسلاح حضرت صدیق بوالئے نے رسول اکرم کے دریافت فرمانے پر خبروی تھی جبکہ ان سے حضور سائی کے دریافت فرمانے کہ خبر داری کے رسول کو (۱) فرمانا کہ تم اپنے عیال کیلئے کیا باتی چھوڑ آئے تو انہوں جواب میں ارشاد کیا کہ "اللہ اور اس کے رسول کو (۱)

ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ علم الیقین تفرقہ کی حالت کا نام ہے اور عین الیقین حال جمع ہے اور حق الیقین جمع الجمع بزبان توحید ہے۔

یہ بھی کما گیا ہے کہ یقین کے متعدد درجات ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اسم 'رسم علم 'عین و حق۔ ان میں ہے اسم اور رسم تو عوام کے لئے ہیں۔ اور علم الیقین اولیاء اللہ کے لئے ہے اور عین الیقین خاص اولیاء کرام کے لئے ہے (ان اولیائے کرام کے لئے جو خواص شامل ہیں) اور حق الیقین انبیاء علیم السلام کے لئے مخصوص ہے اور حق الیقین کی حقیقت ہمارے نمی اکرم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ میں ہیں کے ساتھ مخصوص ہے (انبیاء علیم السلام میں صرف آپ ی کو حق الیقین کی حقیقت کا علم ہے)۔

#### ونت

وقت سے مراد کیفیت ہے جو بندے پر غالب ہے اور انسان پر سب سے زیادہ وقت بی غالب ہوتا ہے جو اس کے تھم سے تکوار کی طرح روال ہو کراس کو کائنا ہے وقت سے یہ مراد بھی لی گئ ہے کہ وقت وہ چیز ہے جو انسان بغیراس کے ارادے کے یکبارگی طاری ہو جائے اور پھرانسان اس کا تالع ہو جاتا ہے اور وقت اس کی ہر چیز پر متعرف ہو جاتا ہے چنانچہ اکثر کما جاتا ہے کہ فلال فخص تو وقت کا محکوم ہے یعنی اس سے معلوب ہو کر حق کا تائع بن گیا ہے (فلاں بحد کم الوقت بعنی ماندوذ عما منہ بماللحق)۔

## غيبت وشهود

شہور: شہود کا منبوم یہ ہے کہ خداد ند تعالی کے حضور میں مراقبہ کے ساتھ رہے 'کی دفت مراقبہ کے وصف کے وصف کے ماتھ اور مجمی دصف مشاہدہ کے ساتھ دوسوف ہوتا ہے بینی شہود اس پر غالب ساتھ اور مجمی دصف مشاہدہ کے ساتھ رہے 'پس جب تک بندہ مومن شہود کے ساتھ موصوف ہوتا ہے بینی شہود اس پر غالب رہتا ہے وہ حاضر رہتا ہے اور جب یہ حالت مراقبہ مشاہدہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ دائرہ حضوری سے نکل کر غائب ہو جاتا ہے! ہی

<sup>)</sup> مبش عرت یا فردہ تبوک کا مشہور واقعہ ہے ، قار کمن تغییل کے لئے کاری اسلام طاحلہ فرمائیں۔

ا بت ب ادر مجھی فیبت سے بیہ بھی مراد ہوتی ہے کہ انسان دنیاوی اشیاء سے فائب ہو کر حق میں مشغول ہو جائے اگر اس خوم و چین نظر رکھا جائے تو بید مقام فنا کے متراوف ہو گا!

## ذوق و شرب

ارباب تفوف ذوق سے مراد ایمان لیتے ہیں اور شرب سے مراد علم ہے اور ذی سے مخصوص روحانی مراد ہے ذوق کا العالی الب الموارہ (ارباب ہدایت) سے ہے اور شرب کا واسطہ ارباب طوالع و لوائے سے اور زی ارباب حال سے متعلق ب نیم روحانی احوالی برقرار رہے ہیں اور جو برقرار نہ رہے وہ حال نہیں ہے بلکہ اس کو لوائے اور طوالع کہتے ہیں ' بعض ارباب تصوف و مشائخ کا بید خیال ہے کہ یہ روحانی حال ہی تبدیل ہوتے رہے ہیں کیونکہ اگر ان کی کیفیت و نوعیت مکسل رہے تو وہ حال نہیں بلکہ مقام ہوگا!

## محاضره عمكاشفه اورمشابده

محاضرہ ارباب کوین کے لئے مخصوص ہے اور مشاہدہ ارباب حمین اور مکاشفہ ان دونوں فریقوں میں مشترک ہے! یہ مثام الفاظ اصطلاحی قریب المعنی بی (ان کے معانی میں زیادہ اختاف نہیں ہے) مشاہدہ اور محاضرہ اہل علم کے لئے ہے اور یہ مکاشفہ عین الیقین کے لئے ہے اور مشاہدہ اہل حق کے لئے یعنی ارباب حق الیقین کے لئے مخصوص ہے!

#### طوارق وبوادي

طوارق و بواوی کے علاوہ بادہ 'واقع' قادح' طوالع 'اوامع و لوائح بیہ سب قریب المعنی الفاظ ہیں اور ان تمان الفاظ کے معنی واحد ہیں الدا ہر ایک اصطلاح کی تشریح سے کوئی فائدہ نہیں ہے' ان تمام اساء یا مصطلحات کے معنی مبادی حال اور اس کے مقدمات ہیں بعنی بیہ حال کا چیش خیمہ ہیں' حال جب صحح ہو ؟ ہے تو وہ ان تمام الفاظ کے منہوم کو احاطہ کر لیتا ہے اور ان کے معانی کا بھی!

## تكوين وتمكين

ملوین : ملوین (1) ارباب قلوب کے لئے ہے کوئلہ وہ داول کے پردول کے تحت ہوتے ہیں اور قلوب مفات کی طرف

كوين كے لغوى معنى بين : كوناكوں بنانا وكك يرتك كرنا

جماعتے ہیں اور صفات میں متعدد جمات پائی جاتی ہیں ہیں ارباب قلوب کے لئے صفات کے تعدد کے لحاظ سے مکویات ہوتی ہیں کیونکہ قلوب اور ارباب قلوب عالم صفات کے دائرے سے باہر نہیں ہیں (اس لئے سے صفات مکویات بن کر ان پر نمودار ہوتی ہیں)۔

نفس

لقس: نقس کے بارے بیں کما جاتا ہے کہ نفس منتی کے لئے ہے اور وقت مبتدیٰ کے لئے اور حال متوسط کے لئے ہے ہویا ارباب تصوف یہ کہتے ہیں کہ مبتدی کو روحانی واردات میسر آتی ہیں لیکن وہ مستقل منیں رہتیں اور متوسط ایک ایسا صاحب ہے جس پر حال قالب رہتا ہے اور ختی صاحب نفس ہے جو حال پر محمکن ہے اور اس کے ماتھ یہ نہیں ہوتا کہ اس کا حال مجمی قائب ہو جائے اور مجمی موجود ہو' بلکہ یہ وجدانی کیفیت اور احوال اس کے انفاس میں شامل ہو کر مقیم بن جاتے ہیں اور اس میں تغیرو تہدیلی نہیں ہوتی یا بار بار نہیں آتا جاتک بسرحال یہ سب ارباب تصرف کے شامل ہو کر مقیم بن جاتے ہیں اور اس میں تغیرو تہدیلی نہیں ہوتی یا بار بار نہیں آتا جاتک بسرحال یہ سب ارباب تصرف کے

روحانی احوال ہیں جو ان پر طاری اور وارد ہوتے رہے ہیں اور ان کے لئے ان میں ذوق و خوف ہے۔ (1) اللہ تعالی ان کی برکات سے فائدہ پنجائے (آمین)

(۱) قار کن کرام عوارف المعارف کا بید باب 62 معطولت کے عوان ہے معین کے صاحب عوارف المعارف نے اپنے دیاہے میں پیش کردہ الداب کی مراحت فرائی ہے۔ چنانچہ فراتے ہیں الباب الکن دانسون۔ ٹی شرح کلمات اصطلاح العوفیہ مشرہ "الی الاحول"۔ ص 10 عوارف المعارف مطبوعہ بیروت بیہ تمام مصطلحت موفیہ باب 62 میں بیان کی گئی ہیں۔ صفرت شماب الدین سروروی قدی اللہ مرو کے اس باب کی ابتداء میں اصطلاح کے ملیلے میں کانی وضاحت فرا دی ہے۔ آپ نے ان اصطلاحات کی ابتداء "الجمع التقرق،" سے فرائی ہے اور اس باب کا انتقام اصطلاح منس پر فرایا ہے۔

یہ صراحت اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ معطولت "اصطلاحات" کا ترجہ نیس کیا جاتا بلکہ ان کی تشریح کر دی جاتی ہے اور تشریح ان معانی و مغاہم پر مشتل ہے جن کے لئے دہ اصطلاح وضع کی گئی ہے۔ پس ان تمام اصطلاحات کو عنوان میں "بھینہ" پیش کیا گیا ہے۔ ان کا ترجہ کرنا ایک زیدست غلطی ہوتی۔ مصنف علام نے ہر اصطلاح کی جو تشریح کی ہے اور اس کا ترجہ آپ کی خدمت میں چیش کر دیا گیا ہے اور اصطلاح کو اس کی اصل صورت میں زیب عنوان کیا گیا ہے۔ (حرجم)

اب:63

## بدایات و نمایات اربب تفوف

صوفیہ کے ابتدائی اور انتائی مراحل اور ان کا صحیح حل

#### حضرت عمر فاروق بن الله عن يرسر منبر فرملياك ين في رسول الله من كوي فرمات ساب:

"انما الاعمال بالنيات وانما لكل امري مانوي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت الى دنيا بصيبها اوالي امراة ينكها فبحرته الى ماهاجراليه" «بعنی حقیقت میں تمام اعمال کا مدار نیوں پر ہے ' ہر هخص جیسی نیت کرتا ہے دیسا ہی اس کو پھل (اجر) ملتا ہے' اگر اس کی جرت کی نیت' اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے تو اس کی جرت اللہ اور رسول کے لئے ہوگی اور اگر کسی جرت کی نیت حصول دنیایا کسی عورت سے تکاح کے لئے ہوگی تو اس کی جرت اس

مقدر و مطلب کے لئے ہو گی جس ارادے سے اس نے جرت کی ہے۔"

#### عمل كا آغاز نيت ہے:

نیت بی سے عمل کا آغاز ہوتا ہے ادر ای کے مطابق عمل ہوتا ہے اس کئے مرید کے لئے ابتدائے امر سلوک) میں سے بات بہت اہم ہے کہ جب وہ طریق صوفیہ میں داخل ہو تو وہ ان کے جیسالباس پہنے اور اللہ تعالیٰ کی کے حصول کے لئے ان کے محبت میں بیٹھے اور جب ان کے طریقے (راہ سلوک) میں داخل ہو گا تو یہ اس کے حال كى بجرت بوكى عيماكه حديث شريف من آيا ب "المهاجر من هجر مانماه الله عنه" ووليني مهاجر وه ب جو ال ترک کردے جن سے اللہ تعالی نے منع فرلما ہے)۔ قرآن کریم میں ارشاد کیا گیا ہے:

"أورجو اين محرے لكا الله اور رسول كى جرت كر؟ پر

نے آلیاتواس کا ٹواب اللہ کے ذمہ پر ہو گیا۔"

وَمَنْ يَعْوَجُ مِنْ يَنْتِهِ مِهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ ٥

(پ 5) سورة النساء)

پی مرید کو جائے کہ وہ مجی اللہ کے لئے صوفیائے کرام کے رائے پر قدم اٹھائے اگر وہ زندگی میں حضرات صوفیہ کی آئی مزل تک پہنچ گیاتو سمجھ لیجئے کہ اس نے ال حضرات کے ساتھ رہ کراپی منزل پالی اور اگر حصول مقسود سے پہلے ، ت آئی مزاس کا ثواب اللہ تعالی کے ذمہ ہے بسرطال جس کا آغاز معظم ہے اس کا انجام بھی اتم اور معظم ہے۔

## ابتدائی حرابی برائیوں کی بنیاد ہے:

شخ جیند بغدادی کاارشاد ہے کہ "علائق اور مشکلات ابتداکی خرابی ہے پیدا ہوتے ہیں کہی مرد کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ روحانیت کے رائے پر چلنے کا آغاز کرے تو نیت کو پختہ کرنے نیت کی ہے پختی نفسانی خواہشات ہے پاک کر دیتی ہے اور نفس کے ایسے حظوظ کو جو فنا ہو جانے والے ہیں ترک کرنے ہے اس کا یہ خروج خالصاً اللہ تعالی کے لئے ہو جاتا ہے۔

چنا سالم بن عبداللہ نے معارت عمر بن عبدالعزیز کو تحریر کیا "اے عمرا ہے یاد رہے کہ اللہ تعالی کی مدد بندہ کی نیت کے مطابق ہوتی ہے اور اگر نیت میں قصور و کو تاہی ہے (ناتمام و مطابق ہوتی ہے اور اگر نیت میں قصور و کو تاہی ہے (ناتمام و ناقص ہے) تو اس کی مدد بھی ای قدر ناکمل ہوگی۔"

ایک بزرگ نے اپنے بھائی کو ایک دفعہ تحریر کیا "اگر تم اعمال میں اپنی نیت خالص رکھو کے (خلوص کے ساتھ اعمال بوں گے) تو تھوڑا ساعمل بھی تسارے لئے کافی ہو گا اور اگر کوئی بذات خود نیک نیتی پر عمل پیرا نہ ہو سکے تو اس کو چاہئے کہ ایے شخص کی صحبت افتیار کرے جر اس کو حسن نیت سکھا دے۔

یخ سل بن عبداللہ تری فرماتے ہیں "فیخ اپنے مرید کو سب سے پہلا تھم جو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ترکات ہمومہ سے بیزاری کا اعلان کرے اور ترکات محمودہ کو ابنائے اور پھر اللہ تعلق کے کاموں (عبادت) کے لئے خود کو وقف کر دے! اس کے بیزاری کا اعلان کرے اور ترکات محمودہ کو ابنائے اور پھر اللہ تعلق کے کاموں (عبادت) کے لئے خود کو وقف کر دے! اس کے بعد ہدایت کے منازل بعد ہدایت کے رائے پر گامزن ہو کر فاہت قدمی دکھائے پھر علی التر تیب بیان " قرب مناجات " مصافات " موالات کے منازل طے کرے " ان کے طے کرنے میں تناہم و رضا اس کا مقصد رہے اور تفویض و توکل اس کا حال بنا رہے " ان مقللت کی برکت ہو گاجو سے اللہ تعالی اس کو اپنی معرفت سے نوازے گا اور اللہ تعالی کے حضور میں اس کا مقام ان لوگوں کے مقام کے مائد ہو گاجو اپنی قوت اور قدرت سے دستبردار ہو گئے ہیں (مقام حبر کین) یہ مقام حالین عرش کا ہے اور اس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے شخ سل تری نے اس کلام میں سلوک کی ابتداء اور انتہاء دونوں کو نمایت اختصار کے ساتھ) ججع کر دیا ہے۔

#### رجل طريقت:

جب مرید صدق و افلاص کو ابنالیتا ہے تو اس وقت وہ رجل طریقت و روحانیت (روحانیت کا مرو) بن جاتا ہے اس کے اس صدق و افلاص کی حقیقت اس طرح فلاہر ہو سکتی ہے کہ بید دیکھا جائے کہ آیا وہ امر شرع کی اتباع کرتا ہے یا نہیں اور گلوق ہے اس نے کھا جائے کہ آباد اس میں مبتدی مریدوں پر جو آفات و مشکلات نازل ہوتی بیں

ان سب كى جر يمى ہے كہ اس كى تكابيں محلوق كى طرف كى بيں (ان سے قطع تعلق نميں كيا ہے) رسول اكرم ماليكا كاب ارشاد كرائى موجود ہے ،

لا يكمل ايمان المراء حتى يكون الناس عنده

كالا عرثم يرجع الى نفسه فيواها اصغر

صاغر

"ایمان اس وقت تک کال نہیں ہو سکتا جب تک اس کے زویک عوام بری کے دویک عوام بری کے جوام اس کے دویک اس کے بعد جب وہ اپنے اش کو مقرمین سے بھی کمتر دیکھے!"

اس ارشاد گرامی بین اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ مخلق سے انسان کو قطع تعلق کرنا چاہئے اور ان کی عادات کی پابندی کو ترک کردیا جائے! فیخ احمد بن خضوریہ فرماتے ہیں کہ جو فخص سے چاہتا ہے کہ اللہ تعلق ہر صال بین اس کے ساتھ رہا اس کو چاہئے کہ صدق کو اپنالے "کہ اللہ تعلق صادقین کے ساتھ ہے۔" رسول اللہ شائی المر "الصدق بہدی الی المر" صدق نکی کا راستہ دکھاتا ہے) ہی مرد کے لئے ضروری ہے کہ وہ مال وجاہ کو ترک کر دے اور مخلوق سے اس وقت تک قطع تعلق رکھے جب تک اس کی بنیاد (طریقت) معظم و مضبوط نہ ہو جائے اور وہ خواہشات کے وقائق اور نفس کی پوشیدہ خواہشوں سے آگائی حاصل نہ کر لے۔

#### معرفت نفس:

مرد کے لئے سب سے زیادہ مغید معمرفت لئس " یعنی خود شای ہے اور جس کو دنیا کی فغول باتوں اور حاجتوں کی طرف رخبت ہے ا نفسانی خواہشات کا کچے حصد باتی ہے اور وہ معرفت لئس کا واجبی حتی ادا نہیں کر سکتا۔ شخ زید بن اسلم فرماتے ہیں "دو خصلتیں ایکی ہیں جن سے تم کمال حاصل کر کتے ہو وہ یہ ہیں کہ تم نہ صبح کو معصیت کا خیال کرد اور نہ شام کو تم گناہ سے مسلم ہو رایعنی صبح و شام تم سے معصیت سرزد نہ ہو)۔

جب مرید کا زمر و تقوی محکم ہو جاتا ہے تو پھروہ اپنے نفس سے انھی طرح واقف ہو جاتا ہے اور جو پردے خودشای پر پرے نتے ان سے فکل آتا ہے اور وہ اس کی حرکات سے 'اس کی پوشیدہ خواہشوں' مکارپوں اور فریب کارپوں سے بخولی آگاہ ہو جاتا ہے' بسرنوع جو صدق کو افتیار کرلیتا ہے تو وہ اس کے لئے "عروہ الوثنی" ایک مضبوط سارا بن جاتا ہے۔

ادر دو النون معری فرملتے ہیں' اللہ تعالی کی زمین پر ایک تکوار ہے جو جس چیز پر پر تی ہے اس کو کاف دیتی ہے اور وہ تکوار "مدت کی تکوار" ہے۔

صدق کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ بنی اصرائیل میں ایک عابد تھا' اس کو ایک ملکہ نے ورغلایا اور اپنی خواہش نفس اس سے پوری کرنی چاہی۔ عاو نے کہا کہ ایک خالی مقام پر میرے لئے پانی رکھوا دو تاکہ میں خسل کر لوں' چنانچہ اس ترکیب سے وہ ایک او فی جگہ پر چڑھا اور وہاں سے اس نے اپ آپ کو گرا دیا۔ اس دم اللہ تعالی نے فرشتہ باد کو عظم دیا کہ میرے بندے کو فضا میں تھام لے' فرشتے نے عظم اللی کے بموجب اس کو فضا میں روک لیا اور زمین پر لا کر رکھ دیا' اس موقع

رِ الليس سے كما كيا كه تم نے اس بندے كو كيول ضي بمكايا؟ شيطان نے جواب ديا ميرا اس مخص پر قابو تبيس پيانا جو ائي خوامشوں كے خلاف چاتا ہے اور اللہ كے لئے اپنى جان كى يازى لگا ديتا ہے۔

مرد کے لئے یکی مناسب ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ کے لئے نیت کرے (کہ میں یہ کام فاضاللہ کر رہا ہوں) یہاں تک کہ
اپ کھانے 'چنے اور پہنے تک میں اس کا النزام رکھ 'پنے تو اللہ کے لئے 'کھائے تو اللہ کے لئے ہو) چو تکہ نہ کورہ تمام افعال لئے چئے! سوئے تو اللہ کے لئے ہو) چو تکہ نہ کورہ تمام افعال لئے چئے! سوئے تو اللہ کے لئے ہو) چو تکہ نہ کورہ تمام افعال لئے پئے! سوئے تو اللہ کے لئے ہیں چو تکہ نہ کورہ تمام افعال اللہ کی داخت کے لئے ہیں لئدا اگر ان کاموں میں "اللہ کے لئے "کی نیت رکھ تو اس صورت میں نفس معصیت سے محفوظ رہتا ہے بلکہ مخلصانہ کاموں اور اللہ کے کاموں میں وہ تعاون کرتا ہے۔ اگر نفس کو رعایت اور ڈھیل دے دی جائے اور نت غیر صالحہ اور «نفیم الله اور «نفیم الله اور دو کام اس پر وہال بن جاتا ہے جیسا کہ خبر میں وارد ہے کہ:

"جس نے اللہ تعالی کے لئے خوشبو لگائی تو قیامت کے دن اس کی خوشبو مگل تو قیامت کے دن اس کی خوشبو مگل افرے نے لئے خوشبو مگل ایش کے لئے خوشبو لگائی تو قیامت کے دن اس کی بداد مردار سے بھی ذیادہ ہوگ۔"

مَنْ تطيب لِلَّهِ تَعَالَى جاء يوم القيامَةِ وَريحه اطيب مِن المِسْك الاذفر و مَن تطيب بغيرالله عزوجًل حَاء يوم القيامَة وريحه انتن من الجيْفة ٥

یہ روایت منقول ہے کہ حضرت انس بڑاتھ فرماتے ہیں کہ میری ہقیلی کو مقل سے معظر کر دو کیونکہ ثابت مجھ سے مصافی کرتا ہے اور میرے ہاتھوں کو چومتا ہے 'مقربین بارگاہ اللی نماز کے لئے اچھا اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے تھے' اس سے ان کا مقصودیہ ہوتا ہے کہ اس طرح وہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔

#### احوال واعمال كاجائزه:

پس مرد کو چاہئے کہ وہ اپ احوال اعمال اور اقوال کا جائزہ لے اور یہ خیال رکھے کہ اس کا نفس اللہ تعالیٰ ہے الگ رہ کر کوئی حرکت نہ کرے یا کوئی کلمہ نہ کے۔ ہم نے اپ شخ محرم کے ایک ساتھی کو دیکھا کہ وہ جر لقمہ پر نیت کیا کرتے تھے اور اپنی زبان سے بھی یہ جملہ اوا کرتے تھے (اکل هذه اللقمة لله تعالیٰ) (میں یہ لقمہ الله تعالیٰ کے لئے کھا رہا ہوں) یہ خیال رہ کہ جب تک نیت ول میں موجود تمیں ہوتی اس وقت تک قول ہے کچھ فائدہ نمیں ہوتا (نیت ول سے ہے ولی نیت کے اللہ کے لئے کہ عمل قلب کا نام نیت ہے۔ زبان تو صرف اس کی ترجمان ہے۔ پس جب تک اللہ کے لئے گئے تھی تھی بو سے آ

## ایک عجیب ماجرا:

ایک بزرگ نے اپنی بوی کو آواز دی کے کنگھالاؤ! یہ بررگ اپنے بالوں کو صاف کرنا (سلجھانا) چاہے تھے 'ان کی بیوی

نے کہا: کیا تھے کے ساتھ آئینہ بھی لاؤں؟ یہ بزرگ خاموش رہے پھر انہوں نے بیوی ہے کہا کہ "لے آؤ" ایک دوسرے ماحب نے یہ سن کران بزرگ ہے کہا کہ پہلے تو تم نے آئینہ کے بارے میں توقف کیا اور پھراس کو منگالیا! ایسا کیوں کیا؟ ان بزرگ نے فرمایا میں نے نبیت کر کے بیوی ہے کشکھالانے کے لئے کہا تھا (کتکھا نبیت کر کے منگایا تھا) اور بیوی نے اس میں آئینہ کہ بھی شائل کر دیا اور میں نے آئینہ کے لئے نبیت نہیں کی تھی' اس لئے میں نے توقف کیا' اس وقعہ میں اللہ تعالی نے (آئینہ کے لئے) نبیت کرا دی' تب میں نے ہاں کہا۔

ہروہ مبتدی سالک جس نے اپنے ابتدائے عال میں دوستوں اور یکاٹوں کو چھوڑ کر اپنی بنیاد مضبوط و استوار نہیں کرلی اور
وحدت ( نتما نشینی ) کا عادی نہیں بنایا اس نے اپنی ابتداء اچھی نہیں کی (اس کے آغاز کار میں خامی رہ گئی) اس لئے یہ کما گیا ہے
کہ دوستوں کی کثرت قلت صدق کی دلیل ہے (جس کے دوست زیادہ جیں اس میں صدق کم ہے) مبتدی کے لئے خاموش رہنا
مجھی بہت مغید ہے تاکہ دو مروں کی باتیں اس کے خنے میں نہ آئیں 'کو نکہ مختلف اقوال من کرباطن کے متاثر اور متغیر ہونے کا
قوی امکان ہے!

# زمرو تقوي كمال انساني ہے:

جو شخص ذہر و تقوی اور حقائق تقوی کے تمسک و حصول کو کمال نہیں سجھتا اسے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور جب معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور جب معرفت حاصل نہیں ہوئی تو اس پر بھلائی کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا مبتدیوں کے قلوب موم کی طرح جیں جو ہر نقش کو قبول کر لیٹا ہے' اگر ایسا ہوتا ہے کہ مبتدی کا لوگوں کو دیکھنا بھی اس لئے معنر ہوتا ہے' اس طرح نضول دیکھنا' بے مقصد چاتا پھرتا تو اور بھی معنرت رسماں ہے اس کو یمال تک احتیاط کرنی چاہئے کہ وہ جس راہتے پر چل رہا ہے اس کی نگاہ صرف اس راستہ بی پر جس راہے ہو گئیں یائیں نہ دیکھے' اس کے بعد اس کو چاہئے کہ لوگوں کی نگاہوں اور ان کے احساسات واقفیت ہے بھی بچتا رہے یعن لوگوں کو اس کے اس کروار کاعلم نہ ہواگر ان کو علم ہو گیا تو یہ اس فعل ہے بھی زیادہ معنرت رساں ہے!

بیکار چلنے پھرنے کو بھی بے مقصد نہ سمجھ اس لیے کہ قول ' نظر ' ماعت کے عمل اگر ضرورت کی دجہ سے بڑھ جا آئیں قو وہ فضول و عبث خیال توری کا قول ہے کہ لوگ اصول وہ فضول و عبث خیال کئے جاتے ہیں اور اس سے روحانی اصول ضائع ہو جائے ہیں۔ شخ سفیان توری کا قول ہے کہ لوگ اصول کو کھو کر وصول سے محروم ہو جاتے ہیں! ہو محض قول و نعل میں حد ضرورت کا لحاظ نہیں رکھتا وہ کھانے چنے اور سونے میں بھی ضرورت کی حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور جب کوئی ضرورت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایسے صاحب احتیاج کے عزائم قبلی متزلزل ہو کر کیے بعد دیگرے ضائع ہو جاتے ہیں۔

حعرت سل بن عبدالله تستری کا ارشاد ب سن لم يعبد الله احتيار ا يعبد الخلق اضطرار " واين جو الله تعالى كى بندگ مرضى اور افتيار سے سيس كرا ( بجر و اكراه كرا ب) تو وه مجبور بوكر فلتى خداكى بندگى كرا ب! اس طرح اس بندے به رخصت اور آسانى كے بهت سے دروازے كمل جاتے بيں اور دو سرے بلاك بونے والوں كے ساتھ وہ بھى بلاك بوجا اب

#### ونياسي يرجيز:

سالک مبتدی کو اس بات ہے بھی گریز کرنا چاہے کہ وہ کسی دنیا دار سے تعلق رکھے ' دنیا داروں سے تعلق رکھناان کے حق میں سم قاتل ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے!

"دنیا اللہ تعلق کی تاپشدیدہ ہے جو اس کی ایک ری کو بھی چکڑ لے تو دواس کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔" الدنيا مبغوضة الله فمن تمسك بحبل منها قادته الى النار O

وہ رسیاں کون می ہیں' میں رشتہ دار' طالب دنیا اور اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ النذاجو ان ہیں سے کس سے دواقف ہو جاتا ہے تو وہ خواہ اس کی مرضی ہویا نہ ہو اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔

# بعض فقراء کی همشینی کی ممانعت:

سالک مبتدی کو ان فقراء کی ہم نشینی ہے بھی احراز کرنا چاہے جو ان کو شب بیداری (عبادت شبانہ) اور ان کے روزوں کے لئے تاکید نہ کریں ایسے درویشوں کی صحت ہے ان میں ایسے بدا ٹرات نفوذ کر جاتے ہیں جو دنیاواروں کی صحبت ہے بھی نفوذ نہیں کرتے 'ایسے درویش اور فقراء بھیٹہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ اعمال میں مشغولیت عابدوں کامشغلہ ہے اور ارباب حال اس سے بالاتر ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ درویش کو فرائف اوا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا کائی ہے 'مبتدی مرید کو چاہئے کہ ایسے کلام پر بانکل توجہ ہی نہیں دینا چاہئے (ایسا کلام سنتا ہی نہیں چاہئے) کیونکہ ہم ایسی باتوں کا تجربہ رکھتے ہیں اور متعدد بار ہم ایسے کلام پر بانکل توجہ ہی نہیں دینا چاہئے (ایسا کلام سنتا ہی نہیں چاہئے) کیونکہ ہم ایسی باتوں کا تجربہ رکھتے ہیں اور متعدد بار ہم کی اس قسم کی اس کو آزمایا بھی ہے اور ایسے فقراء اور صالحین کی صحبت میں بیٹھے بھی ہیں اور ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے جو لوگ اس قسم کی بائیں ہوتے ہیں۔ ان کے کاموں میں کو تاہی واقع ہوتی ہے طال نکہ بان کے احوال خاصے درست ہوتے ہیں۔

## مبتدى كالائحه عمل:

پی طالب کو چاہے کہ وہ تمام فرائض اور نوافل (فریصته و فضیلة) کی پابٹری کرے تاکہ ابتدا بی بین اس کے قدم مضبوطی ہے (اس راہ پر) قائم ہو جائیں بلکہ اس کو ہوم جمعہ کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہے اور اس دن کو اللہ کے لئے مخصوص کر دے اور ذاتی کاموں کو پس پشت میں ڈال دے 'جمعہ کا خسل کرکے سورج نظنے سے پہلے بی جائے مجد میں پہنچ جائے 'گر بمتر یہ ہو جمعہ کا خسل نماز جمعہ کے وقت سے قریب کرے تو یہ زیادہ اچھا ہے 'رسول اللہ طرفیلی نے حضرت ابو ہریرہ جائے ہو فرایا ''اے ابو ہریرہ! جمعہ کے فران کر و فواہ تم کو رات کے کھانے کے عوض پائی خریدتا پڑے 'کوئی نبی ایسا نہیں گر را جس کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے فسل کرنے کا تھم نہ دیا ہو'کو تکہ جمعہ کا خسل دو مرے جمعہ تک کے گناہوں کا گفارہ بن جاتا ہے۔ (دو جمعوں کے مابین ایام کا گفارہ ہے) مجھ میں (قبل نماز جمعہ پہنچ کر نماز' تضرع و زاری' دعا' حلاوت اور نوع بہ نوع اذکار میں لگانار معروف رہے اینکہ جمعہ کی نماز کا وقت آجائے' نماز جمعہ پڑھے کے بعد جامع مسجد ہیں بی معتکف رہے یہاں تک اذکار میں لگانار معروف رہے اینکہ جمعہ کی نماز کا وقت آجائے' نماز جمعہ پڑھے کے بعد جامع مسجد ہیں بی معتکف رہے یہاں تک کہ نماز عمر وہاں اوا کرنے اور دن کا جو حصہ باقی رہے اس کو تبیع و استعظار اور نبی اگرم میں ورود شریف بھیجے میں صرف

کرے! اس کا تتیجہ سیہ ہو گاکہ پورا ہفتہ مبار کی کے ساتھ گزرے گا اور آ بُندہ جمعہ کو بھی اس ذکر یہ اذکار کے فیضان کامشاہدہ کرے گا۔

#### جعد كااجتمام:

مالئین بیں ہے ایک صاحب اپ روحانی احوال اقوال و افعال کو پورے ہفتہ صرف جد کے لئے ترتیب دیتے رہے تھے کہ جدد تمام صالحین کے لئے یوم المزید (اضافہ اور ترقی کا دن) ہے اور جد کے روز جو کچھ حاصل ہوتا ہے (ازائم ترقی و کشادگی مال و مرتبہ) وہ ایک معیار بن جاتا ہے جس ہے براہ حق اپ گزشتہ ہفتے کے کاموں کا اندازہ لگا لیتا ہے اگر وہ ہفتہ سلامتی کے مائھ گزر جائے (اور کسی فتم کی کو تابی اوراو ذکر میں واقع نہ ہو) تو پھر اس کے لئے جد کا دن مزید انوار و برکات کا دن بن جاتا ہے اور اگر اس جفتہ سابقہ کو کھو دیا ہے اور ضائع کر دیا ہے تو جد کے دن طبیعت پر مایوی اور ظلمت چھائی رہتی ہے اور انشراح قلب میں کی آجاتی ہے۔

#### كباس كاطريقه:

اس بات سے قطعی گزیر کیا جائے کہ لباس محض دکھاوے کے لئے پہنا جائے کہاں نہ تو بہت اونچا ہونا چاہے جیسا کہ ذاہدان خشک کالباس ہوتا ہے ( تخت گیر اور سخت طبع ذاہد لباس ہیں جس متم کی احتیاط کرتے ہیں ایک احتیاط صوفیہ کو نہیں کرنا چاہئے) اماالمر تفع من ثیاب اوثیاب المنقشقین لیری لعین زهد) کہ لوگ دیکھتے ہی ڈاہد سجھنے لگیں علاوہ اڈیں اونچالباس پہنے میں خواہشات نفسانی کا اظمار ہوتا ہے ای طرح موٹے اور کھرورے کیڑے کے لباس سے ریا ظاہر ہوتا ہے ہیں جو لباس میں ذیب تن کیاجائے ہوں اللہ کے لئے ہو (نہ اظہار زہدے لئے نہ ریا اور دکھاوے کے لئے)۔

کما جاتا ہے کہ حضرت سفیان توریؒ نے ایک دن الٹی قیص پہن لی اور انہیں اس کا کوئی پہ نہیں چلا کہ ان کہ دن نکل آیا کی مخص نے انہیں اس بات پر ٹوکا پہلے تو انہوں نے خیال کیا کہ اس کو اتار کر رخ بدل کر پہن لیس (سید هی کر کے پہن لیس) لیکن پھروہ رک گئے اور کہا کہ بیس نے یہ قیص اللہ کی نیت ہے پہنی تھی اللہ اس بیس اس کو لوگوں کے خیال ہے نہیں پلٹوں گائیں طائب حق کو الی باتوں کا بھی لحاظ و پاس رکھنا چاہے۔

#### تلاوت قرآن:

مبتدی سالک کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ الاوت قرآن کرے اور قرآن پاک کو حفظ بھی کرے 'حفظ قرآن کا آغاز منزل سے منزل کو پیرا حفظ کرے 'جمال تک ممکن ہو اس میں سے حفظ کرے (لیمنی کم و بیش ایک منزل سے حفظ قرآن کا آغاز کر دے) اور اس مخص کے قول پر توجہ نہ کرے جو یہ کتا ہے کہ ذکر واحد کا پابندی یا دوای طور پر ورد کرنا

قرآن پاک کی تلاوت سے افضل ہے! بندہ کن (مبتدی سالک) تلاوت قرآن بی سے خواہ وہ نماز میں ہو یا خارج نماز ہو اللہ تعللٰ کی نوفق سے وہ سب کھ یا سکتا ہے جس کاوہ متنی ہے۔

ابعض مشائع کا یہ دستور ہے کہ انہوں نے مریدوں کے لئے صرف ایک ذکر پند کیا ہے "اس کا سب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مرید میں یکسوئی جدیت خاطر پیدا ہو جائے۔ تاہم اگر کوئی مبتدی سالک خلوت نشین ہو کر تلاوت ہے آن کریم پابندی ہے کہ حرب اور نماز اوا کرے تو یہ اس کے لئے ایک ذکر کی پابندی ہے بہتر ہے 'اگر کسی وقت وہ تلاوت ہے تھک جائے تو تلاوت کے بجائے ذکر کو افتتیار کر سکتا ہے اس لئے کہ ذکر تلاوت کے مقابلہ میں نفس کے لئے زیادہ آسان اور سبکبار ہے 'اس سلسلہ میں یہ مخوط رکھنا چاہئے۔ کہ ہم چیز کے لئے قلب کی اہمیت ہے اس لئے ہم عمل میں خواہ وہ تلاوت ہو یا نماز ہو یا ذکر ہو 'زبان میں یہ مخوط رکھنا چاہئے۔ کہ ہم چیز کے لئے قلب کی اہمیت ہے اس لئے ہم عمل میں خواہ وہ تلاوت ہو یا نماز ہو یا ذکر ہو 'زبان اور قلب میں ہم آئی اور نظابت ہونا چاہئے اگر دل و زبان کی ہے ہم آئی موجود نہیں ہے تو عمل 'نا قابل اعتبار اور تاقص ہے۔ ہم بتدی سالک کو چاہئے کہ وہ وسوسول اور صدے نفس کو حقیر نہ جھے' ان کو حقیر سجھتا بہت ہی مضراور ایک خطرناک مبتدی سالک کو چاہئے کہ وہ وسوسول اور صدے نفس کو حقیر نہ جھے' ان کو حقیر سجھتا بہت ہی مصراور ایک خطرناک یہ بتاری ہے اس کو چاہئے کہ مدیث نفس کے بجائے قرآن کریم کے معنی قلب بیاری ہے اس کو چاہئے کہ مدیث نفس کے بجائے قرآن کی ہے سے اوا نہیں ہو سکتی ای طرح جب قرآن کریم کے معنی قلب بیس ساجائیں گے تو پھر صدیث نفس کے سانے کی محنی نفس سے اوا نہیں ہو سکتی ای طرح جب قرآن کریم کے معنی قلب بیس ساجائیں گے تو پھر صدیث نفس کے سانے کی محنی نفس بیس سے اوا نہیں ہو سکتی ای

#### غير عرب مبتدى:

اگر مبتدی مالک غیر عرب ہے اور معنی قرآن کریم ہے آگاہ نہیں ہے تو اس کو باطنی مراقبہ افتیار کرتا چاہے اور اس کا باطن مدیث نفس کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس خیال بی متفرق رہے کہ اللہ تعالی اس کی طرف دیکھ رہا ہے' اگر اس چیزر مبتدی مزادات کرے اور دوای طور پر افقیار کرے تو اس تصور کی بدولت "ارباب مشاہدہ" بی سے ہو جائے گا۔

### دوامی نیاز موجب خروبرکت ہے:

حضرت مالک فرماتے ہیں کہ صدیقین کے دل جب قرآن مجید سنتے ہیں تو ان ہیں آخرت کے لئے خوشی کی اردوڑ جاتی ہے' اگر حمید اس اصول کو اپنائے اور اس پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کا نیاز مند بن کر بھشہ اس سے بدد کا طالب رہے تو اس ہیں بات قدم پیدا ہو جائے گا۔ شخ سل بن عبداللہ تستریؓ کتے ہیں کہ بندہ حق' اللہ تعالیٰ سے جس قدر التجاء اور المتعاد کا اظمار کرتا ہے ای قدر اس کو آزمانٹوں اور بلاؤں سے واقف اور آگاہ ہوتا ہے اور جس قدر اس کو آزمانٹوں اور بلاؤں سے آگاہی ماصل ہوتی ہے اور جس قدر اس کو آزمانٹوں اور بلاؤں سے آگاہی ماصل ہوتی ہے ای قدر اس کی نیاز مندی ہیں اضافہ ہوتا ہے' اس لئے دوای نیاز مندی خروبرکت کی بنیاد ہے اور طریقت کے ہردتی علم کی کلید ہے یہ افتقار افی اللہ نہیں ہوتا چاہئے اور ہرکئی کلے بغیر نیاز اللی کے زبان سے اوا نمیں ہوتا چاہئے وو حرکات اور کلمات جن ہیں ہی اس کو الگ نہیں ہوتا چاہئے اور کلمات جن ہی سے افتقار الی اللہ موجود نمیں ہے ان شی

خرى قطعاً اميد نيس ركهنا جائي بيات بم تحقيق كر يك بي اور آزما يك بي!

شیخ سل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں جس کا کوئی سانس بھی بغیر ذکر کے باہر نکلا اس نے اپنے حال کو ضائع کر دیا اور اس کی اس تباہ حالی کی معمولی می نشانی میر ہے کہ وہ بامقصد کو ترک کرکے فضول و لابعنی باتوں میں مشغول رہے۔

جناب حمان بن سنان کے سلسلہ میں بیہ بات کی جاتی ہے کہ ایک روز وہ کئے گئے "بید گر کس کا ہے؟" پھر پھر در بعد جب ان کو ہوش ایا تو وہ کئے گئے کہ میں بیہ سوال کیوں کر رہا ہوں؟ کیا سے بات جو میری زبان سے نکلی نضول گوئی نہیں ہے اور اس کا باعث غلبہ نفس اور کو تابئ اوب ہے! اس کے بعد انہوں نے قتم کھائی کہ اس فضول گوئی کے کفارہ میں ایک سال تک روزے رکھیں گے! حقیقت میں بزرگان کرام ای صدق کے ذریعہ ان مقللت تک پنچ جمال پنچنا تھا اور اپن عزائم کی قوت سے! مردانہ عزائم ہے جمال بنچنا تھا اور اپن عزائم کی قوت سے! مردانہ عزائم سے! جمال معتمکن ہونا تھا وہال معتمکن ہو گئے۔

شخ جنید بغدادی کا ارشاد ہے (جو ابو عمروالاغاطی ہے مردی ہے) کہ ایک صادق اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہزار سال تک متوجہ رہے اور پھرایک لحظہ کے لئے اس سے عافل ہو جائے تو اس کا فقصان (ایک ہزار سال کے) فائدے سے زیادہ ہو گا (جو اس نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے) یہ جملہ ایسا ہے جو مبتدی سالک کے زائن میں محفوظ رہنا چاہئے متنی سالک اس نکتہ کے تقائق سے واقف اور آگا ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہے 'اس لئے آگر مبتدی صادق ہے تو ختی صدیق ہے۔

### صادق اور صديق كافرق:

یخ ابو سعید القرقی فرماتے ہیں کہ صادق وہ ہے جس کا ظاہر درست ہو اور اس کا باطن مجھی کھار خواہشات نفسانی کی طرف ماکل ہو جاتا ہو اور اس کی علامت سے ہے وہ اپنی بعض طاعنوں اور بندگیوں میں حلاوت محسوس کرے اور بعض اورادواذکار اور بندگیوں میں اس حلاوت کو محسوس نہ کرے علاوہ ازیں جب وہ ذکر میں مشغول ہو تو اس کی روح منور ہو جائے اور جب خواہشات نفسانی کی طرف میلان ہو تو ان اذکار کا خیال مث جائے (دل سے خیال جاتا رہے)۔

مدیق وہ ہے جس کا ظاہر باطن دونوں درست بیں اور وہ احوال کموین (رنگار کی) کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کو کھاتا پیتا اور سونا اذکار اللی سے نہ روک سکیں ایہ چیزیں ذکر اللی میں مائع نہ ہوں) صدیق اپنا نفس اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کر وہتا ہے (واقرب الحوال تعالیٰ کے لئے وقف کر وہتا ہے (واقرب الحوال اللہ) صدیقت نبوت کے درجے سے قریب ترین ہے۔ (واقرب الحوال اللی النبوة الصدیقیة) جیسا کہ می ابورید کا ارشاد ہے۔

اخرنهايات الصديقين اول درجة الانبياء

"صديقين كا مرتبه كمال يا ختهائ كمال ويغيرون كا اولين ورجه

یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہے کہ جو ارباب النہایات ہیں (وہ سالکان طریقت جو منتہائے کمال کو پہنچ چکے ہیں) ان کا ظاہر و باطن دونوں درست ہوتے ہیں اور ان کی ارواح نفس کی تاریکیوں سے آزاد ہو کربساط قرب پہ پہنچ جاتی ہیں۔ ان کے نفوس ملیع و منقاد اور صالح بن جاتے ہیں اور ان کے قلوب ان کو طلب کرتے ہیں وہ دل کی آواز پر لیک کہتے ہیں (جواب دیتے ہیں) ان کی ارواح کا تعلق مقام اعلی سے ہو تا ہے' ان می خواہشات کی آگ بجد جاتی ہے اور ان کے بطون (بواطن) علم صریح سے معمور ہو جاتے ہیں اور آخرت ان پر منکشف ہو جاتی ہے جیسا کہ رسول الله منتی کے حضرت ابو بکر صدیق واللہ کے بارے میں

"جو فض يه جابتا ب كه ردية زين ير ميت كو جانا چرا ديكے ده ابو برط کو و کھے لے (کہ وہ زشن پر ایک چلتی چرتی میت ہیں)۔"

"من ارادان ينظر الى ميت يمشي على وجه الارض فلينظر الحابي بكر"

اس ارشاد نبوی ما پہلے میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ حضرت ابو بمر بڑاٹھ کو وہ روحانی علم حاصل ہو چکا تھاجو مام مومنین کو مرنے کے بعد حاصل ہو تا ہے 'جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہے:

امم نے تم ے تمارے پردے کو مٹا دیا ہے کونک آج کے دن تهاری نظراوہ کی طرح (تیز) ہے۔" فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءً كَ فَبَصْرَكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ٥ (ب: 26 مورة: ل)

پی جو ارباب شایات میں ان کی خواہشیں مردہ میں اور ان کی ارواح آزاد میں افارباب النبایات ماتت اهوتیهم وخصلت ارواحهم ٥)

# شخ کی بن معاذ رازی نے عارف کی تعریف اس طرح کی ہے:

شیخ کی بن معاذ رازی قدس مروے جب عارف کی تعریف دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا "ایسا مخص عارف ہے جو ود سرے لوگوں کے ساتھ ہے لیکن اس معیت میں بھی ان سے جدا ہے۔ عارف کی تعریف آپ نے ایک بار اس طرح بھی کی ے وہ ایک بٹرہ جو دو مرے سے الگ ہو گیا۔ (عبد کان فبان)-

وہ لوگ جو ارباب النماليات ميں حقيقت ميں الله كے ساتھ بيں كوبظاہر مقررہ زندگى ان كے رائے ميں حائل ب إيتيد زندگی دہ اللہ سے واصل ہیں) لیکن اللہ تعالی نے ان کو مخلوق میں ابنا لشکری بنا دیا ہے۔

من فروالنون معرى قدس سره فرمات بيس ك عارف بالله كي تمن علامتين بين بيه تمن باتي اس مي موجود مونا جائي (1) ان کا نور معرفت ' ان کے درع و بر بیز گاری کے نور کونہ بچھائے (2) ان کے علم بالمنی کے معتقدات ان کے احوال ظاہری م كى قتم كا تقص پيدا نه كريس- (3) الله تعالى كى تعمقول كى كثرت اور كرامتول كى بهتات الله تعالى كے محرمات كى يرده يوشى ک۔ جنگ پر ان کو آبادہ نہ کرے (کثرت تھم اور کرامات پر ٹازال ہو کروہ آلودہ عمیال نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے محرمات ے اس طرح گریزال رہتے ہیں اور آلودہ عصیال ہو کر محرمات کی پردہ دری نہیں کرتے) بلکہ ارباب النمایات کی حالت تو سے ہوتی کہ جس قدر ازدیاد نعمت ہو تا ہے اتنی على ان كى بندگى و عبوديت بي اضافه ہو تا ہے ' جيسا كه كما كيا ہے كه:

سامنے بہت عی زیادہ معزز ہیں۔"

یہ حفرات اپنی خواہشات کی کامیایوں پر شکر خالق بجالاتے ہیں 'مجی یہ اپنے نفوس کو خواہشات سے اس طرح بھلاوا دیتے ہیں جس طرح کی جاوا دے ہیں جس طرح کی بچکے کو پکھ دے کر بہلایا جاتا ہے اور کوئی چیز اس کو تحفہ دے دی جاتی ہے (کہ وہ بہل جائے) اس کا سبب یہ ہے کہ نفس چو نکہ ان کا مقبور اور ان کی ذیر سیاست ہوتا ہے۔ للذا یہ اس کے ساتھ لطف و مدارا ہے چیش آتے ہیں۔ بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ یہ اپنے نفوس کو خواہشات سے بالکل روک دیتے ہیں تاکہ انہیاء علیم السلام کی پیردی ہو سکے کہ انہیاء علیم السلام کی پیردی ہو سکے کہ انہیاء علیم السلام نے دنیاوی خواہشات کو بہت ہی کم افتتیار کیا ہے۔

یخ کی بن معاذ رازی قدس سرہ فراتے ہیں (الدنیا عروس تطلبها ماشطنها الاخر) ونیا ایک ولمن ہے ہے اس کو سنوارنے والی ماشط (مثاط،) طلب کر رہی ہے لیکن زاہد اور خدا دوست اس کی صورت بگاڑ کر اس کے بال کھوٹ کر اور اس کا لباس تار کار کرے اس کا حلیہ بگاڑ وہتا ہے بلکہ عارف باللہ تو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا او اپنے آتا کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔

## بالملل منتنی کون ہے:

منزل سلوک میں ایک ختی با کمل بھی سیاست نفس ہے 'منع خواہشات 'کرت صوم ہے زیادہ لطف اندوزی' تیام اللیل اور گوناگوں امور فیر کے عمل ہے بیاز نہیں رہ سکک مخلوق کا بیہ خیال غلط ہے کہ ختی با کمال کے لئے کرت عبادات و نوافل کی ادائیگی ضروری نہیں ہے اور نہ اس کے لئے لذت طلی اور خواہش دو تی پر کوئی قد خن ہے۔ (ایباخیال کرنا غلط ہے) ایک خطا اور غلطی ہے صرف یک نہیں ہوتا کہ عارف معرفت ہے ججوب ہو جاتا ہے بلکہ اس کی ترقی عرفان بھی رک جاتی ہے' بین نظریہ اس طرح ظہور میں آیا کہ جب بچھ عرفاء نے یہ دیکھا کہ ان امور ہے نہ تو ان میں قداوت قلب پیدا ہوئی اور نہ کوئی اور نہ کوئی اور نہ کوئی اور نہ کوئی اور انہوں نے آئے کے آئے اور نوبت یہاں تک پیٹی کہ وہ صرف ادائے فرائض پر قائع ہو کر رہ گئے اور انہوں ہے بعد ان میں جو پکھ انباط روحائی پیا جاتا ہے (یہ ان کے ان امور ہے انہوں ہے انہوں ہو باتا ہے (یہ ان کے ان اس سر اعوال کا نتیجہ نہیں ہے) بلکہ ان کے اس سر اعوال کا نتیجہ ہے (جس پر وہ اس ہے قبل فائز نے) اور وہ نور حال میں مقید ہیں اور انہی کا تیجہ نہیں ہے) کیونکہ ان کو محرم اور خود ہو اور سے وہ آئا ان کو محرم اور خود ہو اور سے وہ آئا وار سے ہو کہ نور حق سے گئی تا ان کو محرم اور خود ہو اس مو آؤاد نہیں جاتا ہے اور انہی کی طرح اظمار عبودیت کرتا روزہ ' نماز اور دو سرے نیک کے جاتا ہے اور انہی کی طرح اظمار عبودیت کرتا روزہ ' نماز اور دو سرے نیک کے جاتا ہے اور انہی کی طرح اظمار عبودیت کرتا روزہ ' نماز اور دو سرے نیک کے جاتا ہو دو اس مو بین کی طرح معروف ہو جاتا ہے) اور عوام (موشین) کی اس صورت حال پر لوٹ آئے ہو نہ اس میں ناگواری پیدا ہوتی بندوں کی طرح معروف ہو جاتا ہے) اور عوام (موشین) کی اس صورت حال پر لوٹ آئے ہے نہ اس میں ناگواری پیدا ہوتی بندوں کی طرح معروف ہو جاتا ہے) اور عوام (موشین) کی اس صورت حال پر لوٹ آئے ہی نہ اس میں ناگواری پیدا ہوتی ہوتا ہے) اور دیائی کا مور خوان چڑھتا ہے۔

چونک اس کا پاکیزہ اور مزکی نفس اس کا مطبع و منقاد ہو تا ہے اس لئے بھی کھار وہ اس کی خواہش ازروئے لطف و مدارا

پوری کر رہا ہے اور بھی اس کو خواہشات ہے روک بھی رہا ہے جب کہ اس میں نفس کی بھلائی اور بھتری ہوتی ہے اس طال کو ایک بچہ کی حالت بچمنا چاہئے کہ بھی تو اس کی خواہشات اس طرح پوری ہوتی ہے کہ وہ حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے اور بھی بچے کو خواہشات کے پورا کرنے سے روک دیا جاتا ہے تاکہ اس کی طبیعت میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اس لئے کہ جبلت کی اصلاح یا اس کا قلع قمع علم کی سیاست ہی ہوتا ہے پس جب تک سے جبلت باق ہے' سیاست علم کی ضرورت ہے یہ ایک بست بی باریک فئت ہے جو ایک طبیعت کی حزورت ہے جا ایک بست بی باریک فئت ہے جو ایک طبیعت کی دخوا و دقوع سے اس کی ترقی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے' پس افذو ترک کے معالمہ میں عمان افقیار ختما کے ہاتھ میں ہے (خواہ ترک کرے خواہ افقیار کردے)۔

#### اعِمال و حظوظ کااغذ و ترک:

منتی سلوک کو جس طرح بھی اعمال و حظوظ کے اخذو ترک کی ضرورت پیش آتی ہے چنانچہ بھی وہ ایک صادق و مخلص بدے کی طرح اعمال بجالاتا ہے (نوافل وغیرہ اور دوسرے امور فیریس مشغول رہتا ہے) اور مجھی نفس کی مروت کی خاطر زیادت اعمال کو چھوڑ کر حظوظ و مطالبات نفس کو بورا کرتا ہے اور مجمی حسن سیاست سے کام کیتے ہوئے ان خواہشات سے لنس کو بروک ویتا ہے ہیں = اس بارے بیں کلی اختیار رکھتا ہے ' پس جو کوئی حظوظ کو کلیتاً ترک کر دے پس وہ بورے طور پر زاہد تارک ہے جو کوئی خواہشات کے بورا کرنے میں نفس کو بوری بوری ڈھیل دے دے وہ بورا راغب یا دنیا دوست ہے لیکن منتی سالک حداعتدال پر گامزن ہو تا ہے' وہ افراط و تغریط ہے چے کر اعتدال پر چلتا ہے۔ اگر کسی منتنی سالک کو نمایات کی بعض صور توں میں لوٹنا پڑے (جن سے وہ گزر کر اس مقام تک پنجا ہے اور وہ زاہد الزہد کی منزل پر آجائے تو وہ روحانی حال کا یابند ہو کر اختیار کو ترک کر دیتا ہے (پھر ترک و اختیار اس کے بس کی بات نہیں رہتی) اس وقت تارک الاختیار حال ہے مقید ہو کر تعل اللی کا پابند ہو تا ہے جس طرح ایک زاہد کہ وہ تارک الانقتیار ہے جو ترک سے مقید ہے (ترک پر مجبور ہے) ای طرح زاہد فی زہد افتیار میں بھی اس اخذوافتیار میں مثیت النی کاپابند ہے۔ جب حال نمایت پر کسی کو استفامت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اخذوترک کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے بھی وہ ترک پر عمل بیرا ہوتا ہے اور بھی اخذ پر کاربند ہوتا ہے اور بد دونول صورتیں اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے ہوتی ہیں سالک منتی کا اس میں کچھ افتیار نہیں ہوتا چنانچہ صوم ناظہ اور نماز نافلہ کی تبھی پابندی کرتا ہے اور مجمی پابندی شیں کرتا (مجمی نفس کے آرام کی خاطر چھوڑ دیتا ہے) بسرحال دونوں حالتوں کے اختیار کرنے میں وہ درست کار اور می ہے اور ای کا نام "تمایت التمایت" ہے۔ یہ می طال رسول اکرم نتھ کے حال والا منزلت سے مشاب ہے کہ حضور سرور کونین مٹائی مجلی تمام رات عباوت میں اسر فرماتے تھے اور مجھی رات کے مجمد حصد میں مصروف عبادت رہے تھے۔ای طرح فیررمغمان میں آپ مینے کے کچھ ونوں کے روزے رکھتے تھے پورے مینے کے روزے تہیں رکھتے تھے اور اپنے نفس کی ضروریات میں بوری فرماتے تھے۔ ای بتایر جب ایک مخض نے عرض کیا کہ میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ میں گوشت نہ کھاؤں تو حضور سرور کونین ما ای نے فرملا میں تو گوشت کھاتا ہوں اور مجھے کوشت پند ہے اور اگر میں اپنے رب

ے خواستگاری کروں کہ وہ جھے ہر روز (گوشت) کھلائے تو وہ ضرور جھے کھلائے گا۔" حضور مان کیا کا یہ ارشاد کرای اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کو اس امر بیں کلی طور افتیار حاصل تھا (لین آپ پند فرمائیں تو گوشت تالول فرمائیں اور پند فرمائیں تو گوشت تالول فرمائیں اور پند فرمائیں تو گوشت تالول فرمائی اور ترک استعال بھی کیا استعال ترک فرماویا تھا۔ پکو لوگ اس سلمہ میں غلط فنی بیس بھٹلا ہو گئے ہیں کہ جب ان ہے کما جاتا ہے کہ حضور مان کے مضور مان کیا ہے اور ترک استعال بھی کیا ہو تھے ہیں کہ رسول اکرم مان ہو تا ہو خود شارع (صاحب شربیت) تھے اگر ان کے اس قول کا مطلب ہے کہ اس صورت میں آپ کے ترک و افتیار کی اجاع ضروری نمیں تو یہ محض جمالت ہوگی اس لئے کہ اس سلمہ میں رخصت صرف صورت میں آپ کے ترک و افتیار کی اجاع ضروری نمیں تو یہ محض جمالت ہوگی) اس لئے کہ اس سلمہ میں رخصت صرف آپ کے ادشاد گرای کی حد تک ہے اور ای طرح عزیمت کا معایہ ہے کہ آپ کے فعل کی اجاع کی جائے 'پس حضور والا کے قول و فعل میں ارباب ہمت اور راحت طلب حضرات دونوں کے لئے دلیل موجود ہے (دونوں نصب العین رکھنے والے حضرات کے لئے دلیل موجود ہے (دونوں نصب العین رکھنے والے حضرات کے لئے دلیل موجود ہے (دونوں نصب العین رکھنے والے کا حضرات کے لئے ہی ہو ہوں کے لئے دلیل موجود ہے (دونوں نصب العین رکھنے والے کا سے کہ کہ ہیں۔

## ارباب عزائم اور ارباب رخصت کے لئے ولیل:

وہ ارباب جن جو درجہ نمایت پر فائز ہیں ان کا طال رسول اکرم سڑھیا کے طال اقدی سے مشاہد ہے کہ حضور والا کی طرح دہ بھی مخلوق کی طرف بلاتے ہیں ' پس اس صورت ہیں جس امر پر حضور سڑھیا نے اعتاد فرملیا (عمل فرملیا اور قابل اعتیاد کی جمیا) ان کو بھی اس پر عمل ہیرا ہونا چاہئے (بنبغی ان بعشدہ) یعنی ان کے لئے شایان اعتیاد ہے ' حضور اکرم سڑھیا کی شب بیداری اور قیام لیل و نظی روزول کی غرض و غامت یہ تھی کہ یا تو امت اس کی پیروی کرے یا محض اپنی ذات کرای کو مزید فیض یاب بنائیں ' پس اگر آپ کا مقصود اس سے بید تھا کہ اس امریش آپ کی افتدا کی جائے تو خشی کے لئے اس کی اقتدا ضروری ہے۔ اس سللہ ضروری ہے اور اگر مزید فیض یابی مقصود تھا تھا تو اس صورت بھی ای مقصد کے حصول کے لئے افتدا ضروری ہے۔ اس سللہ میں صورت حال بید ہے کہ حضور سڑھیا تیام لیل اور نظی روذول پر محض اس لئے عمل شیس فرماتے تھے کہ امتی آپ کی بیردی کریں بلکہ اس کے ساتھ تی ساتھ آپ کا مقصود یہ بھی تھا کہ آپ مزید فیض و برکت حاصل فرمائیں' اس سے قبل ہم بیردی کریں بلکہ اس کے سلط میں یہ بیان کر بھے ہیں۔

#### ایک عجیب وغریب راز:

الله تعالی نے حضور اکرم میں کی اللہ فرائے ہوئے ارشاد فرہا واعبد ربك حتى ياتبك البقين (آپ اپ رب كى عبادت نفس باذ پيس تك فرمائے رہے) بے شك آپ نے اس طرح بارگاہ اللی سے استداد افزوں حاصل فرمائی اور اس كے عبادت نفس باذ پيس تك فرمائے دى ہے كہ حضور اكرم میں کی اس كے مزید فضل و كرم كے حاجتمند اور اس كے لطف مزید سے مستنتی نہيں تے اس میں ایک مجیب و غریب راذ ہے اور وہ ہے كہ رسول اكرم میں کی اس طرح نفس انسانی كے رابط كى بنا پر

گلوق کو حق کی طرف بلاتے تھے اگر (گلوق اور آپ کی ذات گرای کے ماہین) ہے رابط جنید نہ ہوتا تو نہ آپ کی ذات گرامی تک لوگوں کی رسائی ہوتی اور نہ لوگ آپ نے نفع اندوز ہو کتے تھے اور ظاہر ہے کہ آپ کے نفس طاہرہ اور امت کے نفوس (نفوس الاتباع) کے ورمیان ایسا رابط تالیف موجود تھا جیسا کہ آپ کی روح طیب اور ارواح امت کے ماہین رابطہ تالیف موجود ہے 'رابطہ تالیف سے مراد ہے کہ نفس بھی ای طرح باہم وگر مالوف ہیں جس طرح ارواح میں باہم دگر پہلی پہل الفت قائم ہوئی تھی' ہر روح کو اپنے نفس کے ساتھ ایک تالیف خاص حاصل ہے گویا تمام ارواح اور نفوس کے ماہین سکون ' تالیف اور امتزاج واقع ہے (الفت و محبت کے رشتے اور تعلقات تمام ارواح اور نفوس میں موجود ہیں)۔

رسول اکرم سال کے اس صورت میں آپ کی ذات خاص بقرر ضرورت اس فیض مزید کو افذ کر لیتی تھی اور جو پکھ اس کے سوا ہو ہا تھا اس صورت میں آپ کی ذات خاص بقرر ضرورت اس فیض مزید کو افذ کر لیتی تھی اور جو پکھ اس کے سوا ہو ہا تھا وہ نفوس امت کو پہنچ جا تا تھا اس طرح جو ارباب انتہا ہیں ان کو اپنے رفقاء کے ساتھ الیک راہ پر گامزان ہونا چاہئے اور ان کو زیادت عبادت اور نوا فل کو ترک نہیں کرنا چاہئے اور لذت کو شی اور خواہشات نفس کی طرف توجہ نہیں رہنا چاہئے ، بجراس کے کہ وہ خواہش نفس کی طرف توجہ نہیں رہنا چاہئے ، بجراس کے کہ وہ خواہش نفس کے لئے ضروری ہو (بقائے نفس کے لئے اس کا بجا لانا ضروری ہو) تب اس میں معروف ہو ابل سے ضرور ہے کہ اعتبرال کاحق تائید ایردی اور نور حکمت کے بغیرادا نہیں ہو سکتا اور جو کوئی سے چاہتا ہے کہ دو مرول کے ساتھ ورست اور سیح محمود نہوں پیش کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی خلوت کے معالمات حق کے ساتھ ورست اور سیح موں تاکہ اس کی جلوت اس کی خلوت کے معالمات حق کے ساتھ ورست اور سیح ہوں تاکہ اس کی جلوت اس کی خلوت کے معالمات حق کے ساتھ ورست اور سیح جوں تاکہ اس کی جلوت اس کی خلوت کے معالمات حق کے ساتھ ورست اور سیح جوں تاکہ اس کی جلوت اس کی خلوت کے معالمات حق کے ساتھ ورست اور سیح جوں تاکہ اس کی جلوت اس کی خلوت کا نمونہ بن جائے (حتی نکون حلوہ فی حصایته خلونه)

# عل صحيح:

جو کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے تمام اوقات "خطوت بی " اور اس کی خلوت میں کوئی تجاب مانع نہیں ہے اور اس کے تمام اوقات اللہ کے ساتھ اور اللہ بی کے لئے (وقف) ہیں اور اس میں کسی کی کے وقوع کا امکان نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مخفس کو اس حقیقت مزید کے سمجھنے کے لئے عقل وقہم عطا نہیں فرمایا ہے 'بظاہران کا یہ صال روحانی درست ہے لیکن میں کو تابی کا شائیہ ضرور موجود ہے (غیرانه تحت قصور) کیونکہ وہ اپنی جبلت کی تاویب و اصلاح نہیں کر سکے اور نہ صرف یہ کہ وہ تملیک اختیار کے راز سے ناآشنا ہیں بلکہ وہ فروزاں پاکیزگی کے بیان سے بھی ناآشنا ہیں اروحانی پاکیزگی کی درخشانی اور جلوہ آرائی سے بھی ہے خبریں)۔

بعض مثارُخ ہے اس سلسلہ میں بہت ہے ایسے کلمات معقول ہیں جن سے شبہ پیدا ہوتا ہے (طالب حق ترود میں پر جاتا ہے) گر لوگ سنتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں' اس سلسلہ میں اولی اور انسب سے کہ جو پکھ وہ سنے اس کی وضاحت کا بارگاہ اللی سے طالب ہو تاکہ بارگاہ اللی سے اس سلسلہ میں راہ صواب اس پر واضح ہو جائے۔ کسی بزرگ سے کمالل معرفت کے سلسلہ میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ "جب انتظار و پراگندگی دور ہو جائے اور احوال و مقامات مکسال

اور درست ہو جائیں اور تمیز کا ہوش باتی نہ رہے تو اس کو کمال معرفت کما جائے گا۔" اس طرح کے قول سے یہ دہم پیدا ہوتا ہے کہ کمال معرفت کی منزل پر جلوت و خلوت کا تمیز باتی نہیں رہتا اور عمل کرنے اور عمل نہ کرنے کا فرق بھی مٹ جاتا ہے۔

اس قول بالا سے بیہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قائل نے اپنے قول سے کوئی خاص معنی مراد لئے ہیں یعنی یہ کہ طاحم معرفت میں احوال میں سے کسی حال میں بھی متغیر نہیں ہوتا (یعنی تمام روحانی احوال یکسال رہتے ہیں) کی صحح اور درست ہے کہ طاحم معرفت تبدیل نہیں ہوتا اور نہ اس کو فرق اور تمیز کرنے کی حاجت چیش آتی ہے (وہ ان سے بے نیاز ہے) اور اس میں تمام روحانی احوال برابر ہوتے ہیں! بال حظ مرید ضرور بداتا ہے اور تمیز اور فرق کا محتاج ہے اور یہ جو بچھ ہم نے کما یہ نہ کورہ بالا

#### عار فول کی حاجت:

بیخ محدین فضل قدس سرہ سے دریافت کیا گیا کہ عارفوں کو کس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کو ایک ایسی فضیلت کی احتیاج ہے جو تمامی محان کو محمل کر دے اور وہ فصلت ہے استقامت! چنانچہ جو فرد معرفت میں درجہ کمال پر ہوتا ہے اس میں استقامت بھی بدرجہ اتم ہوتی ہے چنانچہ ارباب النہائیہ میں استقامت بدرجہ کمال ہوتی ہے۔

ممال پر ہوتا ہے اس میں استقامت بھی بدرجہ اتم ہوتی ہے چنانچہ ارباب النہائیہ میں استقامت بدرجہ کمال ہوتی ہے۔

بندہ لیمن مرید کا ابتدائے حال میں اعمال سے مواخذہ کیا جاتا ہے اور وہ احوال سے بجوب ہوتا ہے اور جنب وہ درمیانی درجہ اور منزل پر پہنچ جاتا ہے تو احوال کے توسط سے محفوظ ہو جاتا ہے لیکن اور اعمال سے مججوب ہوجاتا ہے اور مرتبہ نمایت میں نہ وہ اعمال اس کے اعمال اس کے اعمال کے تجاب کا موجب ہوتے ہیں (اعمال و احوال کے جاب سے لکل آتا ہے) اور یہ اللہ تعالی کا بڑا می فضل ہے۔

# حضرت جنید بغدادی کانهایت کے سلسلہ میں ارشاد:

حضرت جنید بغدادی کے نمایت کے سلسلہ میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فربایا می الرجوع الی البدایة آغاذ کی طرف لوث جانا نمایت ہے۔ "بعض حضرات نے حضرت جنید قدس مرہ کے اس قول کی تشریح میں کما ہے کہ مرید ابتداء میں لیعنی آغاز سلوک میں جمل میں جنال تھا اس کے بعد اس کو معرفت کا حصول ہوا اور اس کے بعد وہ پھر تیروجمل کی منزل پر آگیا اس کی مثال ایک بچہ سے دی جا سکتی ہے کہ ابتداء میں نادانی' پھر علم اور پھر جمل۔ جیسا کہ باری تعالی کا ارشاد ہے "آگ علم کے بعد وہ پھر جمل میں نادانی ' پھر علم اور پھر جمل۔ جیسا کہ باری تعالی کا ارشاد ہے "آگ علم کے بعد وہ پھر اور نہ جان سکے۔" (لکیلا یعلم بعد علم شینا)

ایک اور بزرگ نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا ہے اعرف النحلق بالله اشدهم تحیر آفیه میں سب سے زیادہ صاحب معرفت وہ مخص ہے جو اس کے بارے میں سب سے زیادہ متحیر ہو' اس قول کا بھی دی مفہوم ہے جو اس سے قبل ہم بیان کر علی میں سب سے زیادہ متحیر ہو' اس قول کا بھی دی مفہوم ہے جو اس سے قبل ہم بیان کر علی ہے جی رہ میں سب سے نیادہ متحیر ہو' اس قول کا بھی دی مالک اعمال سے آغاز کرتا ہے بھر وہ ترقی کر کے احوال تک پنچتا ہے' بھر اعمال و احوال دونوں کو دہ جمع کر لیتا

ہے اور یہ آخری منزل اور مرتبہ "وفتنی المراد" کا ہوتا ہے جو محبوبین کے طریقہ کو افقیار کرتا ہے اور بارگاہ اللی کی جانب اس کی روح کی کشش ہوتی ہے اور اس کے لئے وہ اپنے قلب کو اپنا مطبع بناتا ہے اور قلب و نفس کو کالع بناتا ہے اور نفس جم کو اپنا کا بنالیت ہے اس طرح وہ پورے طور پر قائشا باللّه ہو کرباری تعالی کے حضور میں مجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم مظیم کا ارشاد ہو کہ ارشاد ہو کرباری تعالی اور میرا دل بھی تجھے مجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ا

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السمواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلاَلُهُمْ بِالْغُلُّو وَالْاَصَالِ O

"جو بھی زمین ، آسان میں ہیں وہ بخوشی خاطراور بادل باخواستہ اللہ کو عجدہ کرتے ہیں اور ان کے سائے بھی مج و شام اس کے حضور میں

-טוניון

یہ ظلال 'اجہام ہیں جو ارواح کی مجدہ ریزی کے ساتھ ساتھ مجدہ کناں ہیں اور پھر محبت کی روح ان کے تمام اجزاء لینی ہرایک جم میں سرایت کر جاتی ہے کہی وہ تمام اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے متمتع اور لطف اندوز ہوتے ہیں اور محبت و وراء ک ساتھ اس کے کلام کی محلوت کرتے ہیں ' کہی اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے اور اپنے فضل و کرم اور لطف عمیم سے مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما ورتا ہے 'ہمارے شخ محرّم ابوالنجیب سروروی قدس مرہ نے باسناد مشائخ حضرت ابو ہریرہ بڑاڑے سے مروی یہ حدیث بیان فرمائی کہ رسول اکرم ساتھ جانے فرمایا:

"جب الله تعالی آپ کی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جرئیل (علیہ السلام) سے فرماتا ہے کہ الله (تعالی و جل) آپ فلال بندے سے محبت کرتا ہے لیں اسے جرئیل تم بھی اس سے محبت کرو کی حضرت جرئیل الله بلا اسلام) اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر (حضرت) جرئیل علیہ السلام تمام آسانوں میں مناوی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فلال بندے سے محبت فرماتا ہے اے ساکنان افلاک تم بھی اس سے محبت کرو پس تمام الل سموات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ذہین پر بھی مقبول ہو جاتے ہیں۔ "وَبِاللّٰهِ العَوْانَ وَالعصَمة والتوفیق

(وتست بعدمطفه عبد السبدى كمّاب عوارف المعارف لامام السهرود ديّ) ترجمه : عوارف المعارف ' از قلم بندهٔ ناچيز مثمس بريلوى ابن حصرت ابوالحن صديق · نور الله مرقعه ' تمام گشت عجائب القران

مِنْ الْمُصْطِفِي الْمُ وَرَسَ سِنْدَا



الماليك الميالونون

ملاميون عملي أني



من المسلمة ال

وَّتِ عِبْقِ فَ بِرَبِتِ كَالاَكْتِ وبري بَعِبْ فَيْتَ فِيتُ أَجَالاً كِنْ

قريب مصطفي المنطقة المن

ويسنيم كوردى

والسوالية المادادة المادادة

# منابلاقات



تعنيف

سهران مندور منافات ته دوی در

ترجه ازمولانا مخز میشد احد نقشبذی









ملفوطت

مجذهِ ما تُدَ مَا هُرْ مَوْيَدِ لَمْتِ الْحِلْفِ رُ جِعَداً وَلَا الْهُ : الْمِيْرِينَ الْمِرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ مُرْتَتُ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الله

TREETING WATER CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

المنا المنافين قدوة السَّالِكِين طَعُمُ السَّالِكِين طَعُمُ المنافِين قدوة السَّالِكِين طَعُمُ المنافِين المنافِين المنافِين المنافِين المنافِق المنافِق المنافق المنا كى تحقيقِ انيق أورعلوم مَعارف كابِ بِهَاخزانه المعروف احياء العلوم كابامحاوره متندار ووترجمة

مضباح التالجين

مترجم: علامه مولانا محرصديق بزاروي رايت

يوسف ماركيث غزني سرّيث اردوباز ارلا بور وياز ارلا بور ميث اردوباز ارلا بور ميث ميث اردوباز ارلا بور ميث ميث اردوباز ارلا بور

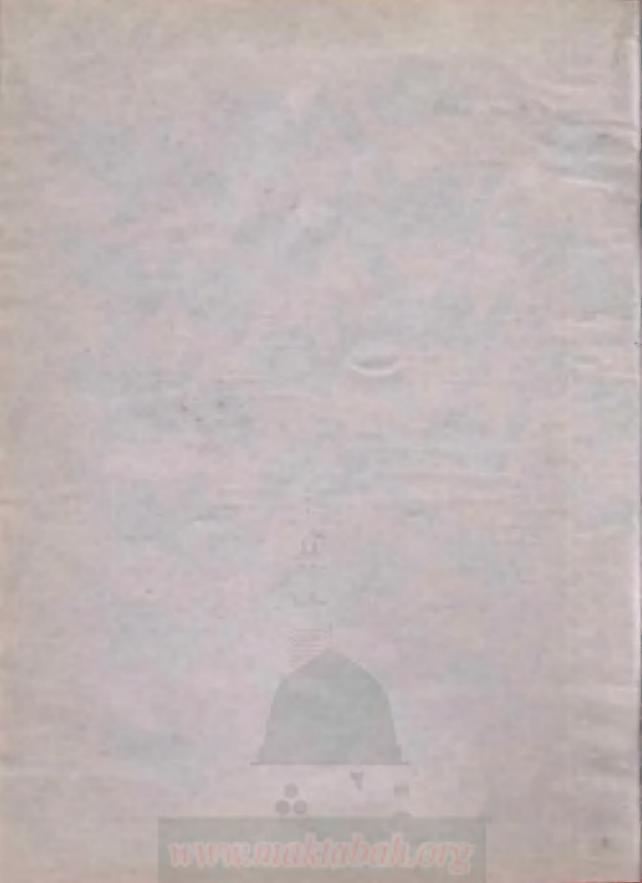







به- یی اردوب ازار لفز - نن: داده ده